





۔ پیکتاب بااس کا کوئی حصہ سی جسی شکل میں ادارہ کی پینٹلی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

## كالي دائث رجش يش أبر 11723

المستحدث المان كامل

نام كتاب

: منوعة معنا فخد لوينف لدهيا الوي شبيك

مصنف

: حضرت مَولانا سِعِيْدا حَصِلالْ يُورى شَهِيْكُ مِ

رتيب وتخزيج

ت منظوراحمميوراجيوت (ايدهك الى كورت)

قانونی مثیر

: 1949;

طبع اوّل

: متى ١١٠٢ء

ا<mark>ضافه وتخزیج</mark> شُده ایکشین

: محمد عامر صديقي

كمپوزنگ

: سنمس پرنتنگ پریس

يرنثنك

پاسبانِ حق فلي ياهو داك كام

Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

مكتبهارهبالوي

18 - سلم كتب اركيث بنورى اون كرايي دفيم بنوت را في المنظم كتب اركيث بنوت را في المنظم المياسية بنوت رود كرايي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## فهرست

## 01/

| ۳۵ | يردے کا مجے منہوم                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | کیا صرف برقع بہن لینا کا فی ہے یا کہ دِل میں شرم وحیا بھی ہو؟                   |
|    | بغير پرده عورتوں کا سرِ عام محومنا                                              |
| ٥١ | بے پردہ کھو منے والی عورتوں پرنظر پڑنے کاممناہ کس پر ہوگا؟                      |
| ۵۱ | باریک لباس مین کربازار جانے والی خواتین کی ذمہ داری کس پرہے؟                    |
| ۵r | شوہر کے باپ، داداے پردونیس                                                      |
| ۵۲ | نامحر تمول سے پردو                                                              |
| ۵۳ | عورت کو پر دے مں کن کن اعضاء کا چھپا نا ضروری ہے؟                               |
| ۵۵ | عورت کومرد کے شانہ بٹانہ کام کرتا                                               |
| ۵۵ | کیا پروہ ضروری ہے یا نظریں بیچی رکھنا ہی کا فی ہے؟                              |
|    | بہنوئی وغیرہ سے کتنا پر دو کیا جائے ؟                                           |
| ۵٦ | چېره چمپاتا پرده ہے، توجج پر کيوں نبيس کيا جاتا؟                                |
| F4 | پردے کے لئے موثی چا در بہتر ہے یا مرة جہ برقع ؟                                 |
|    | کیا دیہات میں بھی پر دو ضروری ہے؟                                               |
|    | کیا چرے کا پر دہ مجی ضروری ہے؟                                                  |
|    | کسی کاعمل جحت نہیں ،شر <b>ی ت</b> ھم جحت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | سنریں راستہ دیکھنے کے لئے نقاب لگا تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۵۸ | نیر بهن کرا کشےنہا نا                                                           |
| ۵۸ | عورت ادر پرده                                                                   |

| ئے گنا و کبیرہ ہے        | مرد کا بچھے سر پھر ناانسانی مروّت وشرافت کے خلاف ہےاورعورت کے <u>ا</u>    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢                       | سر پردو پشنداوڑ سے والی خواتین کے لئے شری حکم                             |
| YF                       | دوپٹہ سرڈ معانینے کی بجائے گلے میں لٹکا نا                                |
| ۲۳                       | اکیلی عورت کوکام کاج کے وقت سرنگا کرنا جائز ہے                            |
| <b>ዛ</b> ሾ               | کیا بوڑھی عورت نامحرَم کے سامنے سر کھلا رکھ عتی ہے؟                       |
| 41°                      | نابالغ بچې کوپيار کرنا                                                    |
| 15 <u>6</u> F            |                                                                           |
| ٦۵۵r                     | کیا غیرمسلم عورت ہے پر دہ کرتا جا ہے؟                                     |
| 15                       | •                                                                         |
| 44                       |                                                                           |
| 44                       |                                                                           |
| ٦٧                       |                                                                           |
| ٦٧                       | Ŏ                                                                         |
| ٧٧                       | کیا ہوی کو نیم عربال اس سے منع کرنا اس کی دِل فکنی ہے؟                    |
| 74                       | بیوی کی لیے پردگی پر رامنی رہنے والے شوہر کی عبادت کا حکم                 |
| 14                       | کیا شوہر کی رضا کی خاطر پر دوکرنے والی کوخدا کی رضاحاصل ہوگی؟<br>نتہ      |
| ٦٨                       | فَتَے كا الديشه نه ہوتو بعائى بهن <b>كلے ل</b> كيتے ہيں                   |
| <b>1</b> A               | ,                                                                         |
|                          | غیرمحرَم کا فون عورت کوسننا                                               |
| 79                       |                                                                           |
| <b>79</b>                | غیر محرَم عورت کی متِت دیجمنااوراس کی تصویر کمینچنا جا ئزنہیں<br>         |
| <b>4</b> •               | لیڈی ڈاکٹر سے بچے کا ضنہ کروا تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ∠•                       | خالہ زادیا چیازاد بھائی ہے ہاتھ ملانااوراس کے سینے پرسررکھنا<br>یع جبر جب |
| ∠•                       | سٹی چچی جس سے نکاح جائز ہواس سے پر دہ ضروری ہے                            |
| ۷•                       | بغرض علاج اعضائے مستورہ کودیجمنااور حجمونا شرعاً کیساہے؟<br>پر            |
| اس کے سامنے جوان ہوا ہو؟ | کیا۵۴،۴۵ سال عمر کی عورت کوا یسے لڑ کے ہے پر دہ کرنا ضروری ہے جوا         |

| ۷۲          | برقع کے لئے ہررنگ کا کپڑا جا تز ہے                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲          |                                                                                                         |
| ۷۴          |                                                                                                         |
| <u> ۲</u>   | د بوراورجیٹھ ہے پرد ہ ضروری ہے ،اس معالمے میں والدین کی بات نہ مانی جا                                  |
| ۷۵          | بے پردگی کی شرط لگانے والی یو نیورٹی میں پڑھنا                                                          |
| ۷۵ <u>.</u> | شادی ہے بل اڑکی کود کھنااوراس ہے باتیس کرنا شرعا کیساہے؟                                                |
| ۷٦          | اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو عورت چہرہ کھول سکتی ہے                                                       |
| ۷٦          | كياشو بركے مجبوركرنے پراس كے بھائيوں اور بہنوئيوں سے پردہ نہ كروں؟                                      |
| ۷۷          | سے بعائی سے پردہ نبیں                                                                                   |
| ۲۲          | منہ بولے بھائی ہے بھی پردہ ضروری ہے                                                                     |
| ۷۷          | منہ بولے بینے ہے بھی پردہ ضروری ہے                                                                      |
| ۷۸          | ایک ساتھ رہنے والے نامحرَم سے بھی جوان ہونے کے بعد پردہ لازم ہے                                         |
|             | عورت کوتما <mark>م غیرمحرُم افراد ہے ب</mark> ر دہ ضروری ہے، نیزمشلیتر ہے بھی ضروری ہے<br>بسیر          |
| ۷۹          | T)                                                                                                      |
| 49          |                                                                                                         |
|             | کیا بیارمردگی تیارواری عورت کرسکتی ہے؟                                                                  |
| AI          |                                                                                                         |
| AI          | •                                                                                                       |
| AI          |                                                                                                         |
| Ar          | •                                                                                                       |
| Ar          |                                                                                                         |
| Ar          | - (                                                                                                     |
| AT          | •                                                                                                       |
| ۸۳          | <u>,                                     </u>                                                           |
| ۸۳          | از واجِ مطہرات پر حجاب کی حیثیت ،قر آن سے پر دے کا ثبوت<br>سنر جج میں بھی عور توں کے لئے پر دہ ضروری ہے |
| 71          | سفرن -ن کی کورلوں سے سے پردہ سروری ہے                                                                   |

| ۸۳            | مبنوئی سے بھی پردہ ضروری ہے جا ہے اس نے سالی کو بھین سے بٹی کی طرح پالا ہو . |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵            | نہ بولا باپ، بھائی، بیٹا اجنبی ہیں،شرعان سے پر دہ لازم ہے                    |
| <b>A</b> ∠    | . •                                                                          |
|               | ن رسیدہ خواتمن کے لئے پر دے کا حکم                                           |
| <b>AA</b>     | كياشادى ميں عورتوں كے لئے پردے ميں كوئى تخفیف ہے؟                            |
| ۸۸            | ردے کی صدود کیا ہیں؟                                                         |
| ۸۸            | کن لوگوں ہے؟ اور کتنا پر دومنروری ہے؟                                        |
| A9            | سکے پیوپیمی زاداور مامول زادوغیرہ ہے بھی چبرے کا پردہ ہے                     |
| ري            | كمرے باہر پردہ نه كرنے والى خواتين ، كمريس رشته داروں سے كيوں پردہ كرتى جير  |
| A9            | عامجیوں سے پردوکتنا ضروری ہے؟                                                |
| 4•            |                                                                              |
| 4•            |                                                                              |
| 91            | جیجی اور بھا تجی کے شوہر سے پردو ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
|               | بیٹھ کے داماد سے بھی پر دومنر دری ہے                                         |
|               | روے کے لئے کون می چیز بہتر ہے برقع یا جا در؟                                 |
| 91            | کورت کا مردول کوخطاب کرنا ، نیزعورت سے گفتگو کس طرح کی جائے؟                 |
| ی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | روے کے مخالف والدین کی اطاعت ضروری نہیں، نیز بہنو ئیوں ہے بھی پر د وضرور     |
| 97            | روے سے متعلق چند سوالات کے جوابات                                            |
| 91"           | ' د يورموت ہے'' كامطلب!                                                      |
| 90            | ٹو ہر کے کہنے پر پروہ چھوڑ نا                                                |
| 95            | •                                                                            |
| 97            | روے پرآ مادہ نہ ہونے والی عورت کی سزا                                        |
|               | ہر سے بغیر پر دہ کے عورت کا ملنا جا ترنہیں                                   |
|               | چرو، ہاتھ، یا وُل کیا پردے میں داخل ہیں؟                                     |
| ٩८            | یی کے انتقال کے بعداس کے شوہر ( داماد ) ہے بھی پردہ ہے؟                      |
| 94            | ئیرمحرَم رشتہ داروں ہے کتنا پر دوہے؟ نیز جیٹھ ک <i>وسسر</i> کا درجہ دینا     |

| ¶A              | اجنبی عورت کوبطور سیکریٹری رکھنا                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ¶A              |                                                                                         |
| 9A              |                                                                                         |
| 99              |                                                                                         |
| 44              | ہیڈمسٹرلیں کامردوں ہے اِ ختلاط جائز نہیں                                                |
| 99              | _                                                                                       |
| ( • • <u> </u>  | عورت بإزار جائے تو کتنا پر دہ کرے؟                                                      |
| 1•1             | بے پر دگی والی جکمہ پرعورت کا جانا جائز نہیں                                            |
| 1•1             | گھر میں نو جوان ملازم سے پردہ کر ناضروری ہے                                             |
| I • I           | محر بلوطازم سے پردہ                                                                     |
| [+ <b>r</b>     | عورتوں کو جلیغ کے لئے پردہ اسکرین پر آنا                                                |
| 1• <b>r</b>     | کیاعورت کھیلوں میں حصہ لے سکتی ہے؟                                                      |
| ۱ <b>۰۳</b>     | مورت کے چ <sub>بر</sub> ے کا پردو                                                       |
|                 | مورت کی کلائی پردے میں شامل ہے                                                          |
| ۱۰۴۰            | ہنوئی ہے بھی پردہ ضروری ہے                                                              |
| ١٠١             | شتہ دار نامحر مُوں ہے بھی پر دہ ضروری ہے                                                |
| I+ <u>&amp;</u> | بے پردگی سے معاشر لی پیچید کیاں پیدا ہورہی ہیں نہ کہ پردے سے                            |
| I+Y             |                                                                                         |
| I•4             |                                                                                         |
| I+ <u>∠</u>     |                                                                                         |
| I+ <u>Z</u>     | 1                                                                                       |
| I+ <b>∠</b>     |                                                                                         |
| I+A             | <u> </u>                                                                                |
|                 | ریڈ پکل کی تعلیم اور پردو<br>                                                           |
|                 | قلوط تغریبات میں شرکت<br>میں میں میں میں میں اس میں |
| 1•4             | غاندان کے نو جوان لڑکوں باڑ کیوں <b>کا ایک ساتھ بیٹھ کرگب شب کرنا</b>                   |

منافق کی تمین نشانیاں ...........

| ırr   | كيا غداق مين جموث بولنے والا بھي منافق مين شار ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | غداق میں جموٹ بولنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFF   | عملی نفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFF   | حبموثا حلفیہ بیان گنا و کبیرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | حبوث کی ایک قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IT (* | وعدہ تحریری ہویاز بانی اُس کا ایفاواجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IT/*  | ايفائے عہد يانقض عهد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ira   | وعد و نبھانے کا عہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | كافر ہے مسلمان ہونے والے كوز مانة كفر كے حقوق العبادا داكرنے ہوں مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | الزام ثابت نه کر یکنے والے کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | کسی پرجموثی تبہت لگانے کا شرعی تھم اور اُس کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFY   | کسی کے بارے میں شک وبدگمانی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ira   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IPA S | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F •   | فو ٹو والے بورڈ والی تمپنی کےخلاف تقریر غیبت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | جب کسی کی غیبت ہوجائے تو فور اس ہے معانی ما تک لے یااس کے لئے وُ عائے خیر کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | غلطاكام كركے معافی نه مانگنے والے كومعاف كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IF I  | to the second se |
| IP* F | تحکیرکیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IPT   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | خانة كعبه كي طرف يا وَل يُعيلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | بعبة الله كى طرف يا وَل كرك ليننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | خانهٔ کعبه کی طرف یا وَل کر کے سونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| #F     | كيا قبلے كى طرف پاؤں كرنے سے جاليس دِن كى نمازيں ضائع ہوجاتى ہيں؟  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1F7    | علمے کی ہوا کے لئے قبلے کی طرف پاؤل کرنا                           |
| IFF    | • • • •                                                            |
| 120    |                                                                    |
|        | خانة كعبه كي تصوير والا دروازه                                     |
| Iro    | ليث كرنمازكس طرح پرميس كه پاؤل قبلے كى طرف نه ہوں؟                 |
| IFO.   | قبلے کی طرف یا وَں کر کے لیٹنا                                     |
| 120    | كيا قبلے كى طرف پاؤل كرنے والے كولل كرنا واجب ہے؟                  |
| 1F1    | پیٹ کے بل سونا                                                     |
| IF 4   |                                                                    |
| IF 4   |                                                                    |
|        | مجوري كى بنايراً لئے ہاتھ ہے لكمنا                                 |
|        | اگرسیدھے ہاتھ ہے نہ لکھ سکتا ہوتو کیا اُلٹے ہاتھ ہے لکھنا گناہ ہے؟ |
|        | بإخانے میں تھو کنا                                                 |
| IP2    |                                                                    |
|        | آپ کامل قابل مبارک ہے                                              |
| IFA    |                                                                    |
| 179    |                                                                    |
| ا ما ا |                                                                    |
|        | • •                                                                |
| 16.    |                                                                    |
| IFF    |                                                                    |
|        | عظمی معاف کرنایا بدله لینا                                         |
| IFF    |                                                                    |
|        | ذہنی اِنتشارے کیے بچیں؟                                            |
|        | فخش كلامي مسلمان كاشيوه نهيس                                       |
| IFF    | بریلوی معزات کا گالیاں ویتا بخصوصاً معزت تعانوی کو                 |

| IMD                                   | مچھلی کا شکار کرنے کے لئے چھوٹی مچھلی کنڈی میں لگانا       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 160                                   | چېرے پر مارنے کی ممانعت کیوں ہے؟                           |
|                                       | كيامقروض آ دى سے قرض دينے والاكوئى كام لےسكتا ہے؟          |
| וריא.                                 | بالهمى تعلقات اورتحا ئف كاتبادله كرنا                      |
| IL. 4                                 | ''    نعل سنت کےخلاف ہی توہے''یے گستا خانہ الفاظ ہیں       |
| ے جے پہلے ہے معلوم تھا تو کیا تھم ہے؟ | راز نہ بتانے کا عہد کرنے والی اگر کسی ایسے مخص کوراز بتادے |
| Ir'2                                  | موشت کا کارو بارکرنے والوں کو' قصالیٰ' کہنا                |
| IFZ                                   | نمازیژ هنااور چغل خوری کرتا                                |
| IFA                                   | نماز پر منااور جموث بولنائسی کوستانا وغیرہ کیسافعل ہے؟     |
| Ir'A                                  | ایک بی کی شکایات اوراُن کے جوابات                          |
| ۱۵۰                                   | علاقا كى تعصّبات أبمار كرمسلمانوں ميں إنتشار پيدا كرنا     |
|                                       |                                                            |
| ملام ومصافحه                          | FOR GAZA                                                   |
| 101                                   | اسلام میں سلام کرنے کی اہمیت                               |
| 101                                   |                                                            |
| IDT.                                  | مصافحہ ایک ہاتھ ہے سنت ہے یا دونوں ہے؟                     |
| 1ar                                   | نماز فجراورعمركے بعدنمازیوں كا آپس میںمصافحہ كرنا          |
| ıor                                   | کسی غیر <sup>می</sup> ئم عورت کوسلام کرنا                  |
| 10T                                   | نامحرَم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعا کیساہے؟             |
| 107                                   | سن مخصوص آ دمی کوسلام کہنے والے کے سلام کا جواب دینا .     |
| IOT.                                  | مسلم وغیرمسلم مرد وعورت کا باہم مصافحہ کرنا کیساہے؟        |
| ۱۵۳                                   | غیرمسلم کوسلام کرنااوراس کےسلام کا جواب دینا               |
| ۱۵۴                                   |                                                            |
| 101"                                  | 4                                                          |
| 464                                   |                                                            |
| 167                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |

| 164 | مسجد میں بلندآ واز ہے سلام کرنا                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 134 | -11                                                                      |
| IDA |                                                                          |
| ΙΔΛ | تلاوت كلام پاك كرنے والے كوسلام كہنا                                     |
| 124 | عید کے روز معانقہ کرنا شرعا کیساہے؟                                      |
| 154 | عیدکے بعدمصافحہ اور معانقہ                                               |
| 109 | پرچم کوسلام                                                              |
| 109 | جس شخص کامسلمان ہونامعلوم نہ ہواس کے سلام کا جواب                        |
| 129 | بزے بزرگ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا                                       |
| 17• | سلام میں پہل کرناافضل ہے تو لوگ پہل کیوں نہیں کرتے ؟                     |
|     | كياسلام نهكرنے والے كوسلام كرنا ضرورى ہے؟                                |
| IY• | نامحرَم كوسلام كرنا                                                      |
|     | J. FUR GRAA®                                                             |
|     |                                                                          |
| ITT | صنف نازک اورمغربی تعلیم کی تباه کاریاں                                   |
| 174 | علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت                                     |
| MA  | " علم حاصل کرو، جا ہے اس کے لئے جین ہی کیوں نہ جانا پڑے" کی شرعی حیثیت . |
| 17A | کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟                |
| 179 |                                                                          |
|     | کیا آنگریزی اسکول کھولنا جائز ہے؟                                        |
| 144 | کیااولا دکوا چی تعلیم وتربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی فرمه داری ہے؟  |
| 179 | برطانیه میں مسلم بچوں کی تعلیم وتربیت                                    |
| 14• | بیوی کی تعلیم و تا دیب میں کو تا ہی کرنا                                 |
| 14• | _                                                                        |
| IZI | _                                                                        |
|     | کیالز کی کا ڈاکٹر بنتا ضروری ہے؟                                         |

| فهرست       | 1F                                     | اب کے مسال اور ان کا کل (جلد م)                           |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 12 <b>r</b> | مخلو ط <sup>تعاي</sup> م هو            | میڈیکل، انجینئر تگ کالج میں تعلیم حاصل کرنا جبکہ ان میں   |
| 147         | لوانا                                  | عورتوں کومردوں سے ناظر ہقر آن پڑھانے کی تربیت دِ          |
| 125         |                                        | جوان عورت کومردے قر آن مجید کی تعلیم دِلوانا              |
| 121         |                                        | جوعلم الله کاراسته نه دِ کھائے وہ جہالت ہے!               |
| 121         |                                        | اسلام نے انسانوں پر کون ساعلم فرض کیا ہے؟                 |
| 127         | ······································ | کیامسلمان عوت جدیدعلوم حاصل کرسکتی ہے؟                    |
| 140         | ·····                                  | كالجون مين محبت كالهيل اور إسلامي تعليمات                 |
| IZ¶         |                                        | انگریزی سیکھنا جائز ہے اور انگریزی تہذیب سے بچناضر        |
| 127         |                                        | مسلمان کاانگریزی زبان بولنا                               |
| 124         |                                        | و بی تعلیم کے لئے والدین کی اجازت ضروری نہیں              |
| 122         |                                        |                                                           |
| 144         |                                        | محلوط تعلیم کتنی عمر تک جائز ہے؟                          |
| 141         |                                        | محلوط نظام <mark>تعلیم کا گناه کس پر ہوگا</mark> ؟        |
| 149         |                                        | مرد،عورت کے اکٹھامج کرنے ہے مخلوط تعلیم کا جواز نہیں      |
| ΙΛ•         |                                        | کیا آج بھی دِ بی تعلیم کے ساتھ زوحانی تربیت کا اِنتظام    |
| IA•         | بيت                                    | '' جس کا کوئی اُستاز ہیں اُس کا اُستاد شیطان ہے'' کی حیثا |
| IA+         | •••••                                  | ہے ملی اور بے ملی کے وبال کا موازنہ                       |
| IAI         | •••••••                                | نىلى بىيقى تىكىنىڭ شرق ھىثىت                              |
|             | تبليغ دين                              |                                                           |
| IAT         | ·····                                  | تبليغ كي ضرورت وانميت                                     |
| IAT         |                                        | کیاتبلیغی جماعت ہے جڑناضروری ہے؟                          |
| 147         | ••••                                   | کیاتبلیغ کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے؟                          |
| IAT         |                                        | 6 .1*                                                     |
| IAP         |                                        | _                                                         |
| IAM         | موقع رتبلغ کر نا                       | طا نف ہے واپسی پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جج کے       |
|             | -                                      | •                                                         |

| IAC | کیا نماز کی دعوت اورسنت کی ملقین ہی تبلیغ ہے؟                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA# |                                                                                                                                                                          |
| IAD | _ 1 <b>4</b>                                                                                                                                                             |
|     | وت وتبلیغ کے لئے اُصول وضوابط کے ساتھ نگلنے والی جماعت کا شرعی تھم                                                                                                       |
| IAZ | ستورات پردے میں مع محرّ م امر بالمعروف كر عمق ہيں                                                                                                                        |
| IAZ | سوانی تبلیغی جماعت اور قاری محمد طیب صاحب گی تحریر<br>                                                                                                                   |
| IAZ | لورتوں کا جبلنے میں جاتا جائز ہے تو اُماں عائشۂ کیوں نہیں گئیں؟<br>                                                                                                      |
| IAA | ماوند ہیرونِ ملک ہوتو کیا ہٹے کے ساتھ بلنغ میں شو ہر کی اِ جازت کے بغیر جا رَز ہے؟<br>                                                                                   |
| IAA |                                                                                                                                                                          |
| IA9 |                                                                                                                                                                          |
| IA9 |                                                                                                                                                                          |
|     | ں باپ کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں جانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                 |
|     | یار ماہ سے زیا <mark>دہ تبلیغ میں نکلنے ہے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو تبلیغ والے یہ حق تلفی کیوں کر نے</mark><br>اور نام                                                 |
|     | بلیغی جماعت ہے والعہ بن کااپنی اولا د کومنع کرنا<br>کا دس                                                                                                                |
| 191 | •                                                                                                                                                                        |
| 19r | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                  |
| 19r |                                                                                                                                                                          |
|     | عاں برس ہے بیلیغ کا کام ہونے کے باوجودمعاشرے کابگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا فا<br>رین کہ ہیں۔ نیسی میں میں کافعہ سے سے میں میں کہ میں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا فا |
|     | ئیائر ائی میں مبتلاانسان وُ دسرے کونصیحت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جتانا کیسا ہے<br>کمیز مصرف ایران تبلیغ میں۔                                                |
|     | کمپنی ہے چھٹی گئے بغیر بلنغ پر جانا<br>۔ المہ : نهرع کمزی کر ہوء ہ                                                                                                       |
|     | مر بالمعروف، نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت<br>مر بالمعروف اور نہی عن المنکر عذاب ِ الہٰی رو کنے کا ذریعہ ہے                                                                |
| 190 | سر بالتفروف اور بن ن استر عداب ابن رو سے 8 در تعدید سے<br>بلیغ کا فریضها در کمریلوذ مهداریاں                                                                             |
|     | سنی همر چهره اور طربیو در مدداریان<br>بلیخ اور جهاد                                                                                                                      |
|     | ین اور جہاد<br>ہاد پر جانا جا ہئے یا تبلیغ میں جانا جا ہئے؟                                                                                                              |
| 199 | ہار پر جا ما چاہے یہ جا ہے جا جا جا جا ہے ۔<br>رکہنا کہ:'' دعوت کے بغیر جتنے دینے کام ہور ہے ہیں ، ووقر آن دصدیث کےخلاف ہیں''                                            |

| r • • .                             | كياتبلغ من نكل كرخرج كرنے كا ثواب سات لا كھ گناہے؟                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| r                                   | اتا : محا⊷ ،                                                                               |
| رى ہے دكرندآ خرت ميں يو چھ ہوگى؟١٠١ | کیا درس و مدریس ، خطابت ، فتو کی کا کام کرنے والوں کے لئے بھی تبلیغی کا م ضرور             |
|                                     | کیاموجودہ تبلیغی جماعت کا کورس بدعت ہے؟                                                    |
| r•r                                 | تبلغ والوں كابيكهنا كه: '' جوالله كراہتے من وقت نہيں لگاتے وہ ممراہ ہيں''                  |
| r • r ·                             |                                                                                            |
|                                     | کیانبلیغ والوں کا شبِ جمعہ کا اِجتماع بدعت ہے؟                                             |
| <b>۲۰۳</b>                          | ے لیس دن، چارمہینے،سات مہینے،سال کے لئے بیوی کوچھوڑ کر تبلیغ میں جانا کیسا۔<br>میں تاب     |
| r • r                               |                                                                                            |
| r • (°                              | 4 4 14                                                                                     |
| r•r                                 |                                                                                            |
|                                     | '' فضائل اعمال' پر چندشهات کا جواب<br>تبلهٔ                                                |
|                                     | تنبکینی جماع <mark>ت کا نیمنان ،ایک سوال کا جواب</mark><br>تملیف مصروری کرد <del>.</del> ت |
| rr4                                 | تبلیغی جماعت پراعتراضات کی حقیقت                                                           |
|                                     | تصوف                                                                                       |
| ~ · ·                               | بیعت کی تعریف اوراہمیت                                                                     |
| rri                                 | جیعت کی سر نقب اور اہمیت<br>پیر کی پہچان                                                   |
| rrr                                 |                                                                                            |
|                                     | بیت مرشد کامل کی صفات<br>مرشد کامل کی صفات                                                 |
|                                     | بیک وفت دو بزرگوں ہے اصلاحی تعلق قائم کرنا<br>                                             |
|                                     | ئى<br>كى الله والول كى صحبت ميں جا تا                                                      |
| rra                                 |                                                                                            |
|                                     | و عاما تک کربزرگ ی بیعت ختم کرنے سے بیعت ہوجائے گی ، پچھ گناہ نہیں ہوگا                    |
| 777                                 | فوت شدہ بزرگ ہے بیعت ہونا                                                                  |
|                                     | ذ کرِ جبره پاس انفاس                                                                       |

| rmy  | <br>مراقبہ ہے نیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا جائے                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| rr   | ذکر جبرجائزے، مرآ واز ضرورت سے زیادہ بلندنہ کی جائے                                 |
|      | بيعت اوراصلاً حِ نفس                                                                |
|      | تزكية نفس كس طرح موسكتا ہے؟                                                         |
|      | سن شخے ہے اِصلاحی تعلق ہونا جاہئے                                                   |
| rr.\ | مرید پہلےا ہے ہیر کے بتائے ہوئے وظا نف پورے کرے بعد میں وُوسرے                      |
|      | قيد" مغروف" كالمتين                                                                 |
| rrq  | شريعت اورطريقت كافرق                                                                |
|      | بغیرا جازت کے بیعت کرنا                                                             |
| rr•  |                                                                                     |
|      | بيعت كامقصد                                                                         |
|      | ئے ادار پیر<br>دُنیا دار پیر                                                        |
|      | ریے رسود پر<br>مریدوں کی داڑھی منڈ انے والے پیر کی بیعت                             |
| rrr  |                                                                                     |
| rrr  | ا يک شعر کا مطلب                                                                    |
| ۲۳۳  | و کر کی ایک کیفیت کے بارے میں                                                       |
|      | خدا تعالیٰ کے قرب اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت کا ذریعه                    |
|      | فرائض کا تارک دِین کا پیشوانبیں ہوسکتا                                              |
|      | ا ہے آپ کوافضل مجھتے ہوئے کسی دُ وسرے کی اِقتد امیں نماز اَ دانہ کرنے والے کا شرکی  |
|      | سابقه گناموں سے توبہ<br>سابقه گناموں سے توبہ                                        |
|      | بندگی ہے ہے کہ آ دمی اپنی ساری تجویزیں چھوڑ کرا ہے آپ کومشیت ِ الہٰی کے سپر وکر د ۔ |
|      | دُوسرے کے گناہ کا افشا کرنا<br>۔ ۔ ۔ کے گناہ کا افشا کرنا                           |
|      | عنا ہے کہ بیرہ کی تعدا دکتنی ہے؟<br>عنا ہے کہ بیرہ کی تعدا دکتنی ہے؟                |
|      | ایخ آپ کو دُ دسرول سے کمتر سمجھنا                                                   |
|      | ب ب ورومروں سے سربط<br>دِین و دُنیا کے حقوق                                         |
| rr2  |                                                                                     |
| *    | عبادت عن دِن نه سے قاطب اورا ل6 علان                                                |

بحوں کے نام رکھنے کا طریقہ

| r1r   | ناموں میں تخفیف کرنا                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ryr   | ناموں کونچے ادانہ کرنا                                                                                                                                                |
| ryr   | بچوں کے غیر اسلامی نام رکھنا                                                                                                                                          |
| ryr   | د و آسیه' نام رکھنا                                                                                                                                                   |
| ryr   | ''محمداحم''نام رکھنا کیساہے؟                                                                                                                                          |
| ryr   |                                                                                                                                                                       |
| rya   |                                                                                                                                                                       |
| rya   | •                                                                                                                                                                     |
| r10   |                                                                                                                                                                       |
| rya   |                                                                                                                                                                       |
| F70   |                                                                                                                                                                       |
| r 7 7 |                                                                                                                                                                       |
| P77   | ا پنے نام کے ساتھ تو ہر کا نام رکھنا<br>سر سر سر کی رکھ سے ان میں کھی ہ                                                                                               |
| PYY.  | بچوں کے نام کیا تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھے جائیں؟<br>ازود میں کا سے دور کرونہ مادا                                                                                  |
| F72   | عَظِ عَمْدِ ﴿ وَالْبِي مَا مَ مِنْ مَا مَا مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا<br>تحمی سر نام سرک انته از الاقعی " سرائی ر" ص" لکه نا |
| 74Z   |                                                                                                                                                                       |
| ryA   | 1 4                                                                                                                                                                   |
| P 19  | •                                                                                                                                                                     |
| r 19  | •                                                                                                                                                                     |
| r 19  | •                                                                                                                                                                     |
| r44   |                                                                                                                                                                       |
| r     | •                                                                                                                                                                     |
| r     |                                                                                                                                                                       |
| r_1   | " عبدالمصطفیٰ" اور" غلام اللّه " نام رکھنا                                                                                                                            |
| r∠1   | لڑکیوں کے نام'' شازیہ،روبینہ،شاہینہ' کیے ہیں؟                                                                                                                         |

| r_1          | '' الله داد، الله ديه اور الله بإر' سے بندوں کو مخاطب کرنا       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| r_r          | '' نا کله'' نام رکھنا                                            |
| r∠r          | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                          |
| r2r          | " سارہ" '' ایمن' نام رکھنا ، نیزان کے معنی                       |
| r∠r          |                                                                  |
| r2r          | '' تنزيله' نام سحيح ہے، کین اگر بدلنا جا ہیں تو'' شکورہ' رکھ کیں |
| r2r          | " لاعه''نام رکھنا                                                |
| ۲۵۳,         | بچی کا نام'' کا تئات''ر کمنا                                     |
| r_r_         | لزكى كا نام'' إقرأ''،'' فبها'' يا'' دُعا''ركھنا                  |
| r∠r          | "شاهِن" نام رکهنا، نیزاس کے معنی                                 |
| r_r_         | بچی کا نام" ما نشهٔ 'رکمنا                                       |
| r_a          | لژگی کا نام ' منم' 'رکھناا چھانہیں ،تبدیل کرویں                  |
| r_0          | شرعاً کون سے نام رکھنامنع ہیں؟                                   |
| r24          | ' الرحمٰن' 'کسی المجمن کا تا م رکھنا                             |
|              | پنام کے ساتھ'' طافظ' لگانا                                       |
| <b>7</b> 24  | اپنے نام کے ساتھ' شاہ'' لکھنایا کسی کو' شاہ جی'' کہنا کیساہے؟    |
| r            | 'سيّد'' کي تعريف                                                 |
| <b>7 Z Z</b> | 'ستِد'' کامصداق کون ہے؟                                          |
| rar          | ا چھے، کرے نامول کے اثرات                                        |
| rar          | ' امحاب''اور''محب'' دونوں الغاظ ہم معنی ہیں                      |
| rar          | كياكس مخفس كو' وكيل' كهنا غلط ہے؟                                |
| ٢٨٥          | كنيت كوبطورينام استنعال كرنا                                     |
| raa          | ' ابوالقاسم' کنیت رکھنا                                          |
| ray          |                                                                  |
| ray          | •                                                                |
| ra1          | ہے نام کے ساتھ غیرمسلم کے نام کوبطور تخلص رکھنا                  |

| فهرست                                  | <u> </u>                                | آپ کے مسائل اور اُن کاکل (جلد بستم)                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ra1                                    |                                         | ستاروں کے نام پر نام رکھنااور خاص پتھر پبننا                                          |
| <b>t</b> \L                            | ر کھنا ضروری ہے؟                        | کیا پیدائش سے چندگھنٹوں بعدمرنے والے بچوں کے نام ر                                    |
| rn4                                    | کیماہے؟                                 | غلط نام سے پکارنا یا والد کو' بھائی'' کہنا، والد دکو' آیا'' کہنا                      |
|                                        |                                         | غلطنام ہے پکارنا                                                                      |
|                                        | داڑھی                                   |                                                                                       |
| r. 19                                  | ے؟                                      | '' داڑھی تو شیطان کی بھی ہے'' کہنے والا کیامسلمان رہتا ہے                             |
| r91                                    |                                         | '' مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے'' کہنے والے کا شرعی حکم                               |
| r9r                                    |                                         | واڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائر اسلامی کی تو ہے                                |
| r9r                                    |                                         | ا كابرين أمت نے داڑھى منذانے كو گنا و كبير و شاركيا ہے .                              |
| r4r                                    |                                         | " رساله دا زهی کا مسئلهٔ "                                                            |
|                                        | ••••••••                                |                                                                                       |
| pr + pr                                | *************************************** | داڑھی کٹانا حرام ہے                                                                   |
| r•r ///                                |                                         | قبضے ہے کم داڑھی رکھنے کے باطل اِستدلال کا جواب                                       |
| r•4                                    |                                         |                                                                                       |
|                                        |                                         | بر می مونچھوں کا تھم                                                                  |
|                                        |                                         | دارهی اورمونچهول کی شرعی صد                                                           |
|                                        |                                         | واڑھی تمام انبیا علیہم السلام کی سنت ہے اور فطرت صححہ کے                              |
| ۳۰۹                                    |                                         | صدر مِملکت کووفد نے داڑھی رکھنی کی دعوت کیوں دی؟                                      |
|                                        |                                         | داڑھی منڈ وانے کوحرام کہنا کیساہے؟                                                    |
| rır                                    |                                         | مونچھیں قینجی سے کا ٹناسنت اور اُسترے سے صاف کرنا جا مَ                               |
| ۳۱۵                                    |                                         | داڑھی منڈانے کا گناہ ایساہے کہ ہر حال میں آ دمی کے ساتھ                               |
|                                        | •                                       | وار میں عدائے وہ مہاری ہے میں رکھنا                                                   |
|                                        |                                         | حمادی رہاریارہ، ہم ہے یارہ رس رسانا<br>حجام کے لئے شیو بنا نا اور غیر شرعی بال بنا نا |
| F12                                    |                                         | جام سے سے بیوبان اور بیر سری بان بان سے بیوبان اور میر سری ہوجاتا ہے جبکہ داڑھی۔      |
| — ···································· | <i>مت ہے</i> : ،                        | سیادار ن فاعدان ارائے والا سرند ہوجا ناہے جبددار ن                                    |

داڑھی:مسلمانوں کے شخص کااظہار

| مبرست               | اپ کے سب فران فائل (جند م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fr•                 | کیاداڑھی ندر کھنےادر کٹوانے والوں کی عبادت قبول ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr.                 | ساه مهندی اور خضاب کا اِستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                   | جسمانی وضع قطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rri                 | انسانی وضع قطع اوراسلام کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rri                 | عورت کا بھنویں بنوا ناشر عا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>rrr</b>          | کیاعورت چېرے اور باز وؤں کے بال صاف کرسکتی ہے؟ نیز بھنوؤں کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrr                 | عورت کو پلکیس بنوا نا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr                 | چېرے اور بازوؤں کے بال کا ثناعورت کے لئے کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fr</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | بيونی پارلرزگی شری حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rro                 | عورتوں کا بال کا ثنا شرعاً کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pr1                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rry                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PT1                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T72                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>r</b> r <u>∠</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P72                 | Ψ - ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | خواتین کا نائن ہے بال کثوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FFA</b>          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | عورت کوآ زی ما نگ نکالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>rr</b> 9         | , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y - , y - , y - , y - , y - , y , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - , y - |
| TT9                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | لڑ کیوں کے بڑے ناخن<br>خریم نام میں میں ج <del>ہ</del> ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PP•                 | ناخناً تارنے کے بارے میں روایت کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| فهرست       | **     | آبِ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد مشتم)              |
|-------------|--------|---------------------------------------------------|
| FF•         | .,     | ناخن کا شنے کا طریقہ<br>                          |
| rr•         | •••••  | عورتوں کے لئے بلیج کریم کااستعال جائز ہے          |
| PP1         |        | بال صفايا وَ دُرمروون كواستنعال كرنا              |
| FF1         |        | بغل اوردُ وسرے زائد بال کتنے عرصے بعد صاف کریں؟   |
| rri         | •••••  | مرد كے سركے بال كتنے ليے ہونے جائيں؟              |
| rrr         | •••••• | سنت كے مطابق بال ركھنے كا طريقه                   |
| PP7         | .,     | سرکے بالوں کوصاف کراتا                            |
| <b>Prp</b>  | •••••• | عطرا درسرمه لگانے كامسنون طريقه                   |
| <b>"""</b>  |        | نیل پائش می ہونے سے مسل اور وضوبیں ہوتا           |
| T ( ( )     |        | کیاسرمہ آتھوں کے لئے نقصان وہ ہے؟                 |
| rro         |        | عورتوں کا کان ، ناک جمدوانا                       |
| rra         |        |                                                   |
| rra         | •••••  | کیا بچے کے پیدائش بال اُ تار نا ضروری ہیں؟        |
| rry         |        |                                                   |
| rry         |        | عورت كوم ردول والا زُوپ بنانا                     |
| TT4         |        | _                                                 |
| T           |        | سیاہ خضاب اس نیت سے لگا نا کہ لوگ اسے جوان سمجھیں |
| rra         | •••••• | سرکے بال گوند منے کا شرکی ثبوت                    |
| F/9         |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| <b>76</b> • |        |                                                   |
| ra•         |        | نومسكم بالغ كاختنه كرواتا                         |
| ,           | لباس   |                                                   |
| rai         | •••••  | لباس کے شرقی اُحکام                               |
| ror         |        |                                                   |
| rar         | •••••• | عمامه سنت نبوی اوراس کی ترغیب                     |

| عورت کو بڑے یا تینچ کی شلوار پہننا عورت کو بڑے یا تینچ کی شلوار پہننا عورت کو سفید کپڑے استعال کرنا موجودہ وزیانہ اور خواتمین کا لباس کالروالی تیمیں تا دھی آستین کی تیمی لڑکی کے لئے جائز ہے صحر میں آدھی آستین کی تیمی لڑکی کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نگ کے عما نے استعال کئے؟                        | آپ سلی الله علیه وسلم نے کس کس ر                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| سفيد ياسياه علمہ باز هوناكيرا ہے؟  مردوں كا سر يونو في ركھنا  حردوں كا سر يونو في ركھنا  حردوں كا شخير برناكيرا ہے؟  حردوں كا شخير برناكيرا ہے؟  حردوں كي شخادر برناكيرا ہے؟  حردوں كي شخادر برن هي بي ہي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | raa                                             | نو پی پېننااور کمامه با ندهنا                    |
| ۳۵۱ عردوں کا نظیم ر رہنا کیا ہے؟  وروں کو تلف رگوں کے کہڑ ہے پہنا جائز ہے  ہوروں کی شاوار گینوں سے نیچ تک ہوئی چا ہے  ہوروں کی شاوار گینوں سے نیچ تک ہوئی چا ہے  ہوروں کی شاوار کی خواس سے نیچ تک بوئی چا ہے  ہوروں کی شاور کی خواس سے نیچ تک ناگانا کہوں؟  ہورے کو برخ کے میں لفکا نامور سے نیچ لفکا ناگاہ کیوں بہت کے خواس سے اور کی برخ اس سے اور کی برخ اس سے اور کی برخ کے سے بالد کا میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                  |
| ۳۵۹ عورت کو مختلف رگوں کے گیز ب بہنا جائز ب میں استعمال کو استعم  | roo                                             | مردوں کا سر پر تو پی رکھنا                       |
| ۳۵۲ اور آن کی شلوار کونوں سے نیچ تک ہوئی چا ہے۔  شلوار، پانجار اور تہیند نُمنوں سے نیچ لکا نا گاناہ کوں؟  ۳۲۵ کین چیز ہیں حرام ہیں جاتے ہوئی نا گاناہ کوں؟  ۳۲۹ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے کرتے پر چا ندستار وہیں بنوایا ہوں اسلامی پہنوا شرعاً کیسا ہے؟  ۳۲۷ حضور کی پہنوا شرعاً کیسا ہے؟  ۳۲۷ ساتھ کی سرادگا نا گورت کے لئے شرعاً کیسا ہے؟  ۳۲۷ ساتھ کی سرادگا نا گورت کے لئے شرعاً کیسا ہے؟  ۳۲۷ ساتھ والے لیاف مردوں کو اور ضنا کیسا ہے؟  ۳۲۷ ساتھ کی سرادگا کی بینوں کی پائیدی ساتھ کا بار کی کیٹر استعمال کرنا ہوں سے کیٹر استعمال کرنا ہوں سے کہنرا ستعمال کرنا ہوں سے کورت کو بزے پائیسی کیٹر استعمال کرنا ہوں سے کورت کو بزے پائیسی کیٹر ساتھ بال کرنا ہوں سے کہنرا سیعمال کرنا ہوں سے کورت کو سرت کو بزے ہائیسی کیٹر ساتھ بال کرنا ہوں سے کہنرا ہوں کیا ہوں کی ہوں ہوں کورت کو ساتھ کی کہنے ہوں کورت کو ساتھ کی گرنے ہوں کہنے ہوں کہنے ہوں کی گھر میں آدھی آتھیں کی تیسے میں کرنے ہوائر ہے۔  ۳۲۹ کا کروائی تیسی کی تیسے لڑک کے لئے جائز ہے۔  گار میں آدھی آتھیں کی تیسے لڑک کے لئے جائز ہے۔  گار میں آدھی آتھیں کی تیسے لڑک کے لئے جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T01                                             | مردوں کا نگے سرر ہنا کیساہے؟                     |
| الموار، پانجاساور تبیند نخوں نے نیجے لاکا نا گاہ کوں؟  الموس میں جن چیز ہے حرام جیں المحالا اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم کی استعمال کرتا ہے؟  اسموی دیشم پہنوا ہے جی استعمال کرتا ہے؟  اسموی دیشم پہنوا ہے جی میں انگر بر کی اور شعنا کیا ہے؟  اسموی دیشم پہنوا ہے جی میں انگر بر کی اور شعنا کیا ہے؟  اسموی دیشم پہنوا ہے جی میں انگر بر کی اور شعنا کیا ہے؟  اسمور سے کو برت کو برت کی برتا استعمال کرتا ہے۔  اسمور میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کہ کا جائز ہے کہ کھر میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کہ کھر میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کہ کھر میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کھر میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کھر میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کھر میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کہ اسمال کو سے انداز کو اسمال کی کے لئے جائز ہے کے اسمال کو سے انداز کو اسمال کی کے لئے جائز ہے کو میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کہ میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کہ اسمال کی سے انداز کی جو انداز کی کھر میں آدمی آسین کی تیسم لاکن کے لئے جائز ہے کے اسمال کی کے لئے جائز ہے کے اسمال کی سے کہ کو انداز کے لئے جائز ہے کے انداز کی جو انداز کی کھر میں آدمی آسین کی تیسم کر میں آدمی آسین کی تیسم کر میں آدمی آسین کی تیسم کر میں آدمی آسی کی کھر میں آدمی آسی کی کھر میں آدمی آسی کی کی کھر میں آدمی کی کھر میں آدمی کے لئے جائز ہے کے دور اللہ تیسم کی کھر میں آدمی کی کھر میں آدمی کے لئے جائز ہے کے دور اللہ تیسم کی کھر میں آدمی کے دور اللہ تیسم کی کھر میں آدمی کے لئے جائز ہے کے دور کر کے لئے جائز ہے کے دور کی کھر میں آدمی کی کھر میں آدمی کی کھر میں آدمی کے دور کی کھر کے دور کے دور کی کھر کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کھر کے دور کی کے دور کی کھر کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کھر کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور ک | بنناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | عورتوں کومختلف رنگوں کے کپڑے پا                  |
| المحاد اور تہذر نحنوں سے نیجے لاکا ناگاہ کوں؟  المحاد میں تین چزیں حرام ہیں حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے برچا ند ستارہ نہیں بنوایا  المحاد میں نوکا ناشو علیہ وسلم نے کرتے برچا ند ستارہ نہیں بنوایا  المحاد میں نوکا ناشور سے کے لئے شرعا کیا ہے؟  المحاد کے بہر کی ان کا کا مورت کے لئے شرعا کیا ہے؟  المحاد المحاد میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی  اسکول کا کی میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی  اسکول کا کی میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی  اسکول کا کی میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی  اسکول کا کی میں انگریزی کو نیفارم کی پابندی  اسکول کا کی میں انگریزی کو نیفارم کی پابندی  اسکول کا کی میں انگریزی کو نیفارم کی پابندی  اسکول کا کی میں انگریزی کے شاوار پہنوا  اسکول کا کے میں انگریزی کے شاوار پہنوا  اسکول کا کی میں انگریزی کے شاوار پہنوا  اسکول کا کی میں آدر نوا تین کا لباس  اسکور میں آدر می آسین کی تیص لڑکی کے لئے جائز ہے  اسکور میں آدر می آسین کی تیص لڑکی کے لئے جائز ہے  اسکور میں آدر می آسین کی تیص لڑکی کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بهونی چاہیے                                     | عورتوں کی شلوار مخنوں سے بنچے تک                 |
| حضور صلی الله علیہ وسلم نے کرتے پر چا ندستار وہیں بنوایا  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | شلوار، پائجامہ اور تہبند نخنوں ہے یا             |
| ۱۳۲۳ اور پہنا شرع آکیا ہے؟  ۱۳۲۳ استعال کرتا کیا ہے؟  ۱۳۷۷ اسکول کالج میں انگریزی یو نیفارم کی پایندی  ۱۳۷۸ یو نیفارم کی پایندی  ۱۳۷۸ یورے کابار کیک کپڑ ااستعال کرتا ہے۔  ۱۳۷۹ عورے کوسنید کپڑ ہے استعال کرتا ہے۔  ۱۳۷۹ عورے کوسنید کپڑ ہے استعال کرتا ہے۔  ۱۳۷۹ عورے کوسنید کپڑ ہے استعال کرتا ہے۔  ۱۳۷۹ عورے کورٹ کورٹ کالباس موجودہ وزیانداورخوا تین کالباس موجودہ وزیانداورخوا تین کالباس کالروالی تیھے گئے میں آدھی آستین کی تیھی لاک کے لئے جائز ہے۔  ۱۳۷۹ کھر میں آدھی آستین کی تیھی لاک کے لئے جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P10                                             | لباس مِن تمن چيز ين حرام بين                     |
| وہ پنہ گلے میں افکا ناعورت کے گئے شرعاً کیبا ہے؟  اسلاد الے کاف مردوں کو اور دھنا کیبا ہے؟  سکاد والے لحاف مردوں کو اور دھنا کیبا ہے؟  اسکول کا بی میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی  اسکول کا بی میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی  اسکول کا بی میں انگریزی نیو نیفارم کی پابندی  اسکول کا بی میں انگریزی نیو نیفارم کی پابندی  اسکول کی میں انگریزی نیو نیفارم کی پابندی  اسکورت کو برنے پاسکنچ کی شلوار پہنوا  اسکورت کو سند کہڑے استعمال کرنا  اسکورت کو سند کہڑے استعمال کرنا  اسکورت کو سند کو برنے پاسکنچ کی شلور پہنوا  اسکورت کو سند کی تابی کا بی کہ کرنے کے جائز ہے کہ کا کہ کا جائز ہے۔  سکورین آ دھی آسٹین کی قیم لڑک کے لئے جائز ہے۔  سکورین آ دھی آسٹین کی قیم لڑک کے لئے جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | چ <u>ا</u> ندستاره نبیس بنوای <u>ا</u>          | حضورصلی الله علیه وسلم نے کرتے پر                |
| لانف کے گہڑے استعال کرنا ہے۔ استعال کرنا ہے۔ استعال کرنا ہے۔ کہنا ہے۔ استعال کرنا ہے۔ استعال کرنا ہے۔ اسکول کالی میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی ہورے کاباریک گہڑ ااستعال کرنا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P11                                             | سازهی پہنِناشرعاً کیساہے؟                        |
| معنومی رقیم پہننا  ۳۱۷  ۱۳۲۲  ۱ کیاف مردوں کواوڑھنا کیا ہے؟  ۱ کال والی تیمی انگریزی یو نیفارم کی پابندی  ۳۲۸  ۱ کورت کو بزرے پائینچی شلوار پہننا  ۳۲۹  ۱ کورت کو بزرے پائینچی شلوار پہننا  ۳۲۹  ۱ کورت کو بزرے پائینچی کاشلوار پہننا  ۳۲۹  ۱ کورت کو بزرے پائینچی کورٹ کے لئے جائز ہے  ۳۲۹  ۱ کورٹ کی بیمی کی بیمی کر کی کے کئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ،شرعاً کیبا <b>ے</b> ؟                          | دو پٹر محلے میں لنکا ناعور <mark>ت کے</mark> لئے |
| معنومی رقیم پہننا  ۳۱۷  ۱۳۲۲  ۱ کیاف مردوں کواوڑھنا کیا ہے؟  ۱ کال والی تیمی انگریزی یو نیفارم کی پابندی  ۳۲۸  ۱ کورت کو بزرے پائینچی شلوار پہننا  ۳۲۹  ۱ کورت کو بزرے پائینچی شلوار پہننا  ۳۲۹  ۱ کورت کو بزرے پائینچی کاشلوار پہننا  ۳۲۹  ۱ کورت کو بزرے پائینچی کورٹ کے لئے جائز ہے  ۳۲۹  ۱ کورٹ کی بیمی کی بیمی کر کی کے کئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P72                                             | لنذے کے کپڑے اِستعال کرنا                        |
| اسکول ، کالج میں آگریزی یو نیفارم کی پابندی  عورت کاباریک کیڑ ااستعال کرنا  عورت کوبڑ بے پائینچی شلوار پہننا  عورت کوبڑ بے پائینچی شلوار پہننا  عورت کوبڑ بے استعال کرنا  عورت کوبڑ ہے استعال کرنا  عورت کوبڑ ہے استعال کرنا  عور دوز مانداورخوا تین کالباس  عرجہ دوز مانداورخوا تین کالباس  عرجہ تا دھی آسین کی تیص لڑی کے لئے جائز ہے  عرجہ تا دھی آسین کی تیص لڑی کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P12                                             | معنوعی ریشم پہننا                                |
| عورت کاباریک کپڑ ااستعمال کرنا  عورت کو بزے پائینچ کی شلوار پہننا  عورت کو بزے پائینچ کی شلوار پہننا  عورت کو بنے استعمال کرنا  موجودہ ذریانہ اورخوا تمن کالباس  عربیں آ دھی آ شین کی تیص لڑ کی کے لئے جائز ہے  عربیں آ دھی آ شین کی تیص لڑ کی کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لیماہے؟                                         | سلك والے لحاف مرد وں كواوڑ ھنا                   |
| عورت کو بڑے یا تینچ کی شلوار پہننا عورت کو بڑے یا تینچ کی شلوار پہننا عورت کو سفید کپڑے استعال کرنا موجودہ وزیانہ اور خواتمین کا لباس کالروالی تیمیں تا دھی آستین کی تیمی لڑکی کے لئے جائز ہے صحر میں آدھی آستین کی تیمی لڑکی کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ل با بندی                                       | اسکول، کالج میں انگریزی یو نیغارم ک              |
| عورت کوسفید کپڑے اِستعال کرنا<br>موجودہ زبانہ اورخوا تین کالباس<br>کالروالی تیص<br>گرمیں آ دھی آسین کی تمیص لڑکی کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P1A                                             | عورت كاباريك كپژااستعال كرنا                     |
| موجودہ زبانہ اورخوا تین کالباس<br>کالروالی تیص<br>کاروالی تیص<br>محربیں آوھی آستین کی تیص لڑکی کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r 19                                            | عورت کو بڑے پائینچے کی شلوار پہننا               |
| کالروالی تیص<br>گھز میں آ دھی آستین کی تیص لڑ کی کے لئے جا تز ہے۔<br>اے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m44                                             | عورت کوسفید کپڑے استعال کرنا                     |
| گھز میں آ دھی آستین کی تمیص لڑ کی کے لئے جا تز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 19                                            | موجود وزيانه اورخوا تمن كالباس                   |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r <sub>4</sub> .                                | كالروالي قيص                                     |
| گلے میں ٹائی لاکانے کی شرعی حشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کے لئے جائز ہے                                  | گھز میں آ وحی آسٹین کی قبیص لڑ گی ۔              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r21                                             | کلے میں ٹائی لٹکانے کی شرعی حیثیت                |
| پین شرث پہننا شرعا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r21                                             | پینٹ شرٹ پہننا شرعا کیسا ہے؟                     |
| کیا وُ نیا کے کنی مما لک میں پتلون پہننا مجبوری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | ** **                                            |
| مردوں اورعور توں کے لئے سونا بہننے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کاتخکم                                          | مردوں اور عور توں کے لئے سونا پہننے              |

|             | (                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| r_r_        | مرد کے لئے سونے کی انگوشی کا استعال                                       |
| r           | ممجمی کام آنے کی نیت ہے سونے کی انگوشی ببننا                              |
| r_r         | مردوں کے لئے سونا پہننا جائز نہیں                                         |
| T           | گھڑی کی چین اورانگوشی بہننا                                               |
| ۳۷۳         | دانت پرسونے ، جاندی کاخول لگوانا                                          |
| r           | سونے اور جاندی کے دانت لگوانا                                             |
| r_r_        | عورتوں کوسونے ، جا ندی کےعلاوہ کسی اور دھیات کی انگوشی پہند               |
| r20         | مرد کو محلے میں لا کٹ یازنجیر پہننا                                       |
| F23         | شرفاء کی بیٹیوں کا نتھ پہننا کیساہے؟                                      |
| ٣٧٥         | نیکر مین کر کھیلنا سخت گناہ ہے                                            |
| r40         |                                                                           |
| F21         | سلیم شای ت <u>ھے عورتوں کو پہننا .</u>                                    |
| r21         | ير فيوم كااستعال                                                          |
| r21         | الکحل والے پر فیوم کا تھم                                                 |
| F44         | الكحل والله يبنث كائتكم                                                   |
| r           | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| F           | •                                                                         |
| FZZ         | , ,                                                                       |
| r           | •                                                                         |
| r           | " را ذو' 'مُحرِّی اِستعال کرنا ، نیز پلاٹینم گولڈگی گھڑی اِستعال <i>ک</i> |
| r_4         | •                                                                         |
| r_4         |                                                                           |
| r_4         | ·                                                                         |
| <b>r</b> A• |                                                                           |
| r.A.•       | کیا خضاب عور توں اور مردوں دونوں کے لئے منع ہے؟                           |

## کھانے پینے کے بارے میں شرعی اُ حکام

| <b>FAI</b>  | بائمیں ہاتھ سے کھانا                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| PAI         | كرسيون اورثيبل پر كھا تا كھا تا                                  |
| rar         |                                                                  |
| PAF         | تقريبات مِن كمانا كمانے كاسنة طريقه                              |
| <b>TAT</b>  | پانچوں اُنگلیوں ہے کھانا ، آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا شرعا کیساہے؟ |
| <b>"</b> A" | کمڑے ہوکر کھانا خلاف سنت ہے                                      |
| TAT         | شادی بیاه اور دُوسری تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا          |
| <b>TAP</b>  | کھڑے ہوکر پانی میناشر عاکیساہے؟                                  |
| PAD         | کھانے کے دوران خاموثی رکھنا                                      |
| raa         | کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال                                |
| PA1         | چیج کے ساتھ کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۳۸٦         | كمانا كما التي وقت سلام كرنا                                     |
| PA1         | سال کھانے جیج کے ساتھ کھانا                                      |
| TA4         | موبرکی آگ پر پکاموا کھانا کھانا                                  |
| TA4         | پلیث میں ہاتھ دھونا                                              |
| ٣٨٧         | برتن کو کیوں ڈھکنا چاہئے؟                                        |
| <b>FAA</b>  | ,                                                                |
| PAA         | تیموں کے گھرے اگر مجبورا کچھ کھانا پڑے تو شرعاً جائز ہے          |
|             | کیا جائے حرام ہے؟                                                |
|             | سگریث، پان ہنسواراور جائے کا شرعی حکم                            |
| TA9         | سگریث بهیااور بیچنا                                              |
| FA9         | ,                                                                |
|             | شراب کے بارے میں شرق تھم                                         |
| T91         | کیا شراب کسی مریض کودی جاسکتی ہے؟                                |

| F91                 | رنگ رلیوں کی چوکیداری کرنااورشراب کی بوتل لا کردیتا           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| r91                 | شراب کی خالی بوتل میں یانی رکھنا                              |
| r9r                 | کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اُٹھا کراجتما کی ذعا کرنا             |
| rar                 | حرام جانوروں کی شکلوں کے بسکٹ                                 |
| rar                 | بزيال چباتا                                                   |
| rar                 | شيرخوار بچوں کوافيون کھلا نا                                  |
| rar                 | افيون كاشرى تقم                                               |
| <b>r</b> 9r         | بھنگ بینا شرعاً کیساہے؟                                       |
| rgr                 |                                                               |
| <b>r</b> 9r         | فریقین کی سلح کے وقت ذبح کئے گئے ذینے کا شرک تکم              |
| <b>r</b> 9~         | مردوغورت کوایک زُوسرے کا حجموثا کھانا پینا                    |
| <b>F9</b> F         | يچ کا حجموثا کھانا چينا                                       |
| r90                 | وهو بی کے گھر کا کھانا                                        |
| r90                 | قرعه ذال كركها نااورشرط كالكها ناچينا                         |
| r90                 | غیرشرعی اُمور والی مجلس میں شرکت کر ناحرام ہے                 |
| P97                 | غیرمسلموں کے ساتھ کھا ناپینا                                  |
| T92                 |                                                               |
|                     | ہندو کے ہونل ہے کھانا کھانا                                   |
| r92                 | شوہر کے مال سے بلااِ جازت اپنے رشتہ داروں کو کھلانا           |
| ياتا بو             | قرآن خوانی کی ایسی محفلوں میں شریک: و ناجن میں فرائض کوتو ژام |
| r9A                 | کیا کم خوری عیب ہے؟                                           |
| r • r               | آب زمزم پینے کا سنت طریقه                                     |
| ۳•۳                 | مجوہ تھجور کھانے کی نضیات                                     |
| ۳•۳                 | پیپی ،مرند ا،نیم ،سیون اَپ کی شر <b>ی</b> حیثیت               |
| r•r                 |                                                               |
| <b>^</b> • <b>^</b> | " اجينوموتو" نامي نمك استعال كرنا                             |

| فبرست         | 72                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد مشتم)                          |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۰۴           |                                         | کھانے پینے کی چیزوں میں پھوٹک مارنا                          |
|               |                                         | غیرالله کی نذره نیاز کا کمانا کمانا                          |
|               | کھیل کود                                |                                                              |
| ۳۰۵           |                                         | تکمیل کا شری تھم                                             |
|               |                                         | تاش کی شرط کے مجل وغیرہ کا شری تھم                           |
|               |                                         | كيرم بور ڈ اور تاش كھيلنا                                    |
| ۳•٦           |                                         | محمنوں ہے اُوپر کا حصہ نگا ہونے کے ساتھ کھیلنا               |
| ۳•٦           | •••••••••••                             | كركت كميلناشرعا كيهابج؟                                      |
| ſ~ • ∠        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | خواتمن کے لئے ہاک کھیلنے کے جواز پر فتوی کی حیثیت            |
| r•4           |                                         |                                                              |
| Γ·Λ           |                                         | كرائے كا كھيل شرعا كيسائے؟                                   |
| ۳•۸           |                                         | تاش اور شطرنج كا ك <mark>ميل حديث ك</mark> ى روشني ميس       |
| r*+q          | •••••••••••                             | تاش كميلنا شرعا كيهابي؟                                      |
| r 1•          |                                         | ملی پیتی ، بینا نزم اور بوگاسیکمنا                           |
|               |                                         | كيااسلام في في كوكول كوكول كهيلني كاجازت دى هيدي.            |
|               |                                         | معما جات اور إنعامي مقابلوں ميں شرکت                         |
| r'II          |                                         | •                                                            |
| <b>~11</b>    |                                         | ويْد يو حيم كاشرى تقلم                                       |
|               | توليقي اور ڈ انس                        | •                                                            |
| ۳ ا۳ <u> </u> |                                         | گانوں کے ذریعہ بیٹے کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| שוא           | ······································  | کیاموسیقی زوح کی غذااور ڈانس ورزش ہے؟                        |
| רי ורי        | •••••                                   | موسیق غیر فطری تقاضاہے                                       |
| ۳۱۳           | •••••                                   | موسیقی اور إسلامی ثقافت                                      |
| ۳۱۵           | •••••••••••                             |                                                              |
| ۳۱۵ <u>.</u>  |                                         | ۋراموں اورفلموں میں بھی خاوند بھی <b>بھائی طاہر کرنا</b>     |

| rr           | نی وی میںعورتوں کی شکل وسورت دیکھنا                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr          | نی وی اور ویذیو پراچھی تقریریس سننا                                                |
| <b>rrr</b>   | نیلیو برمن پرغورتوں اور بچول کے معلومات پر دگرام دیکھنا                            |
| rrr          | ما وِرمضان میں دورہ تفسیر پڑھا کرآخری دن نی وی پرریکارڈ نگ کروانا                  |
| ~~~          | آنخضرت صلی الله علیه وَ لم کے بارے میں بی ہوئی فلم دیکھنا                          |
| rra          | نیلی ویژن دیکھنا کیساہے؟ جبکہاس پر وینی پروگرام بھی آتے ہیں                        |
| rra          | فلم دیکھنے کے لئے رقم وینا                                                         |
| rra          | و يْدِ يُولْمُ كُوحِيمِرِي ، جِا قو پر قياس كرنا دُرست نبيس                        |
| rry          | بیوی کو ٹی وی د کیھنے کی اجازت وینا                                                |
| <b>62.</b>   | کمپیوٹراور اِنٹرنیٹ پرکام کرنے کا حکم                                              |
| ی شریک ہے    | ویدیوکیسٹ بیچنے والے کی کمائی نا جائز ہے، نیزیدد کھنے والوں کے گناہ میں جم         |
| rr2          | نیلی ویژن میں کا م کرنے والے سب گنا ہگار ہیں                                       |
| 7TA          | رید بواور شلی وید <mark>ن کے حکمول می</mark> س کام کرنا                            |
| ۳۳۸          | ٹی وی دیکھنا، بیچنا کیساہے جبکہ بیعام ہو چکاہے؟                                    |
| سراا         | شلیو یژن کے پروگراموں میں بر ہن <i>ہ سرعور</i> توں ہے علاء کے محوِّلفتگو ہونے کی م |
| rrq <u>"</u> | وي ي آرد کيفنے کي کياسزا ہے؟                                                       |
| ~~ q         | نی وی ، وی می آ راور وْش انٹینا کا و بال <i>کس کس پر ہوگا</i> ؟                    |
| ۴۳۰          | نی وی، ڈش دیکھنے والی ،سر پر دوپندندر کھنے والی عورت کا علاج                       |
| ٠٦٠٠         | ئی وی اور ویژی یوفلم                                                               |
| rrr          | ا گر ٹی وی د کھنا حرام ہے تو چھر علماءاس پر کیوں آتے ہیں؟                          |
| ~~~          | قلم اور بلني دِين                                                                  |
|              | فلمی دُنیات معاشرتی بگاڑ                                                           |
|              | تصوير                                                                              |
| rar          | <b>*</b>                                                                           |
| mar          | تصاویرایک معاشرتی نا سوراورتو می اصلاح کا نو ۹ نکاتی انقلا بی بروگرام              |

قانونی مجبوری کی وجہ ہے فو ٹو بنوانا

تصوريے متعلق وزيرِ خارجه كافتوىٰ

قلمی گانوں کی طرز رِتُعتیں پڑھنا .......

| ۱۳۸۸ (وقی صفر آر اُت پر هما تعریف نیم آو بین به مسلم او وقت می او بین به مسلم او وقت می او بین به مسلم او وقت می او بین به مسلم او می از می مسلم او بین به از می مسلم او می از می مسلم او می از می ا  |             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱۳۸۸ (اره مندا کر آب نیت با ها تو این بی به ۱۳۸۸ کیا نوت با برا به این با به ۱۳۸۸ کیا نوت با به ۱۳۸۸ کیا نوت با به ۱۳۸۸ کیا به ۱۳۸۸ کیا نوت با به ۱۳۸۸ کیا نوت بر ۱۳۹۸ کیا نوت بر ۱۳۹۸ کیا تو به از از تو به به از تو به تو تو از از از تو به از از تو به از تو تو از از از تو به تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٨٨         | نعتیں ترنم کے ساتھ پڑھنا                                  |
| ۲۹۸ کی اور ان عوادت ہے؟  ۲۹۸ کی اور ان عوادت ہے؟  ۲۹۹ کی اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | · _                                                       |
| ۳۹۹ کیا آئی با گفت او السال نے کے لئے شعر پڑھنا ہے۔ ۱۹۳۹ کیا آئی با گفت او السوال کے و سدواروں پر جہ عبد کا گانا واسکول کے و سدواروں پر جہ عبد کا گانا واسکول کے و سدواروں پر جہ عبد کر جہ اور باتی کی شرط والے کا بی میں پڑھنا ہے۔ ۱۹۹۹ کی میں اور السام کی قو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی قو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی قو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی قو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی قو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی قو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی قو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی قو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی تو ہیں اور اس کی سرزا ہے۔ السیام کی میں اس کے اور والفا فاکا منہوں الگ ہے۔ اس کی میں کی فار مسلک تبدیل کر نا کر ہے۔ السیام کی میں کی فار مسلک تبدیل کر نا کر ہے۔ السیام کی میں کی فار مرکز ہے۔ کے دیا میں کہ کی کہ کی کہ بیرونی کی کر میں کی سرزاد پر چنے دیا شرعا کہ سام کی میں کی فار مرکز کی ورٹ ڈالن میں افراد کی خور میں میں بیٹا ہے۔ کر کر ام چش کر کی اس کر کے دوٹ ڈالن کی میں کی فار مرکز کے دوٹ ڈالن کی میں کی فار مرکز کے دوٹ ڈالن کی میں جیٹا ہے کر کی کی کی میں کی فار مرکز کے دوٹ ڈالن میں جیٹا ہے۔ کر کر کی کورٹ ڈالن کی میں جیٹا ہے کر کر کر ام چش کر کر کر دوٹ ڈالن میں جیٹا ہے۔ کر کر میٹ کیٹا ہے کو کر کی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | •                                                         |
| ۲۹۹ کیا آئی یا گئی تکا لئے دو الے کا دیس میز صابوتا ہے؟  ہوں کو ٹائی پہنا نے کا گذا واسکول کے ذر سداروں پر ہے  ہوں کو ٹائی پہنا نے گا گذا واسکول کے ذر سداروں پر ہے  ہوا کہ المراب بینے دور ٹائی کی شرط والے کا کئی میں پر صنا  ہوا اللہ میں کہ تو ایس اور اس کی کہ سوال کے دول کو رو آں کا شرکی تھم اللہ میں ہوا ہوا کہ کہ دور سے شہر کو '' متورہ '' کہنا  ہوا ہوا کہ کہ تو ہوئے اُر دور الفاظ کا مغمورہ الگ ہو ہوا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٨٨ <u></u> | وعظ وتقرير ميں شعر كہنا كيسا ہے؟                          |
| ٣٩٠ ، پینا نے کا گرفاہ اسکول کے ذرداروں پر ہے ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱  | MA9         | صرف اپنادل بہلانے کے لئے شعر پڑھنا                        |
| شرف، پین اور نال کی شرط والے کالی فیمس پڑھنا ۔ ۱۹۳ مشائر ایسام کی تو بین اور اس کی سرز اللہ میں بڑھنا ۔ ۱۳۹ مشائر اسلام کی تو بین اور اس کی سرز اللہ ہم انتخاب میں ا | ۳۸۹         | كيا ألثى ما تك نكالنے والے كادين ثير ها ہوتا ہے؟          |
| ا مَكَامِ شریعت کے خلاف جلوں تکالئے میں پڑھنا۔ اور تا کہ اور الک کی شرط والے کالئے میں پڑھنا۔ اور کام شریعت کے خلاف جلوں تکالئے والی مور توں کا شرق عمل اللہ ہے۔ اور مناز اسلام کی تو بین اور اس کی مزرا۔ اللہ اللہ اللہ علی اور والفاظ کا مفہوم الگ ہے۔ اللہ علی ہوئے اور والفاظ کا مفہوم الگ ہے۔ اللہ علی کو نی کو نی کو نی کو ملک تبدیل کرنا۔ اللہ علی کو نی کو نی کو نی کو ملک تبدیل کرنا۔ اللہ علی ہوئے کہ اور والفاظ کا مفہوم الگ ہے۔ اللہ علی ہوئے کہ کو نی کا خطو اللہ اللہ علی ہوئے کہ کو نی کے لیے کہ کو کہ کہ کہ کو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r9•         | بچوں کوٹائی پہنانے کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں پرہے        |
| اد کام شریعت کے خلاف جلوی نکالنے والی مورتوں کا شرق تھم میں اوراس کی سوال ۱۳۹۳ میں اوراس کی سوال افعالم کام نبودم الگ ہے ۱۳۹۳ میں کی فی گفتگوستایا فی خط کھولنا ۱۳۹۳ میں کہ کئی گفتگوستایا فی خط کھولنا ۱۳۹۳ میں ان کم ناظر مسلک تبدیل کرنا ۱۳۹۳ میں نماز خشوانے گے روزے گھے پڑے ۱۳۰ کہنا ۱۳۹۳ میں کہنا کی مناظر مسلک تبدیل کرنا ۱۳۹۳ میں کہنا کی کہنا کہ سوال کی کہنا کہ ۱۳۹۳ میں کہنا کہ سوال کی کہنا کہ ۱۳۹۳ میں کہنا کہ سوال کی کہنا کہ ۱۳۹۳ میں کہنا کہ ۱۳۹۳ میں کہنا کہ ۱۳۹۳ میں اور پر بھیے ویٹا شرعاً کیا ہے؟ ۱۳۹۳ میں اور پر نہیا کہ اور کہنا کہ اور کہنا کہ ۱۳۹۳ میں کہنا کہ ۱۳۹۳ میں کہنا کہ ۱۳۹۳ میں کہنا کہ اور کہنا کہ اور کہنا کہ کہنا کہ ۱۳۹۳ میں کہنا کہ اور کہنا کہ کہنا کہ ۱۳۹۳ کی کی بیومی فیا ہر کر کے دوٹ ڈالنا اور کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ اور کہنا کہ کہنا کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                           |
| شعائر إسلام كي تو بين اوراس كي سزا<br>مديد متوره كي علاوه كي وُ وسر حشهر كو "منوره" كبنا<br>عرب سے طبح ہوئ أرو والغا فا كامنبوم الگ ہے<br>من كى في منظر سنايا بي في فط كھولنا<br>خواہشات نفسانى كى خاطر سلك تبديل كرنا<br>خواہشات نفسانى كى خاطر سلك تبديل كرنا<br>خواہشات نفسانى كى خاطر سلك تبديل كرنا<br>من بي بيتره كى كبانى من گھڑت ہے<br>بيا تو پرنام كنده كرنا<br>من بيان مراد پر پيسيد دينا شرعاً كيساہے؟<br>ميت اور پيند كو يُر اسجمنا<br>ميت اور پيند كو يُر اسجمنا<br>ميت اور پيند كو يُر اسجمنا كرد كرام بيش كرنا<br>ميت اور پيند كو يُر اسجمنا اور يميره كي كي وي كل الم بركر كي دوث والنا<br>بيند كي توريد كي ميره بيشاب كرنا ورست ہے؟<br>ميت پر قبل رخ ہونے والے إستخابا نول كا گناہ كر كي دوث والنا<br>بيشا بيشاب وغيره كے لئے ست كاتھين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | أحكام شريعت كےخلاف جلوس نكالنے والى عورتوں كاشرى تكم      |
| عربی ہے ملتے ہوئے أوروالفاظ كامنہوم الگ ہے ہوں ملتے ہوئے أوروالفاظ كامنہوم الگ ہے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | شعائر اِسلام کی تو بین اوراس کی سزا                       |
| ۳۹۳ خواہشات نفسانی کی خطکولنا ۔ ۱۳۹۳ خواہشات نفسانی کی خطکولنا ۔ ۱۳۹۳ خواہشات نفسانی کی خاطر سلک تبدیل کرنا ، ۱۳۹۳ خواہشات نفسانی کی خاطر سلک تبدیل کرنا ، ۱۳۹۳ خرب البطل میں '' نماز بخشوا نے گئے روز ہے گئے پڑے'' کہنا ، ۱۳۹۳ خواہ کی مرت ہے ۔ ۱۳۹۵ خواہ کی مرت ہوئی کہا ہے؟ مرت افرار پر چینے ویٹا شرعا کیسا ہے؟ مرت افرار پر چینے ویٹا شرعا کیسا ہے؟ مرت افرار پر خواہ کی مرت افرار پر خواہ کی کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہ  | r 9r        | مدیندمنورہ کےعلاوہ کسی وُ دسرے شہرکو'' منورہ'' کہنا       |
| خواہشات نفسانی کی فاطر مسلک تبدیل کرنا  ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mar         | عربی سے ملتے ہوئے اُرد والفا ظ کامفہوم الگ ہے             |
| ضرب الفل میں '' نماز بخشوانے گئے روزے گئے پڑے'' کہنا  ہوں ہیں تیدہ کی کہانی من گھڑت ہے  ہوں ہور کرنا مرکدہ کرنا  ہور ہے دینا شرعا کیا ہے؟  ہوت پر قبلدر نے ہور کے بیاب کرنا کورٹ کے بیاب کرنا کے دوث ڈالنا  ہور ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r qr        | ى كى نجى كفتگوسنا يا نجى خط كھولنا                        |
| بی بی سیّده کی کہانی من گھڑت ہے۔<br>ہازو پر نام کندہ کر نا<br>مزار پر پسے دینا شرعاً کیسا ہے؟<br>موت اور پیندکو کہ اسمحسنا ہوت<br>میت اور پیندکو کہ اسمحسنا ہوت<br>ہینک کے تعاون سے دیڈ یو پر ویز کی پروگرام پیش کر نا<br>ہینک کے تعاون سے دیڈ یو پر ویز کی پروگرام پیش کر نا<br>ہینک کے تعاون سے دیڈ یو پر ویز کی کی یوی ظاہر کر کے دوث ڈالنا اسلامی کے دوث ڈالنا میں پیشاب کرنا ڈرست ہے؟<br>پشت پر قبلہ زُنْ ہونے دالے اِستخبا ظانوں کا گناہ کس پر ہے؟<br>جھل میں پیشاب وغیرہ کے لئے ست کا تعین میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r qr        | خواهشات نفسانی کی خاطر مسلک تبدیل کرنا                    |
| بازو پرنام کنده کرتا  مزار پر چیے دیناشر عا کسا ہے؟  مزار پر چیے دیناشر عا کسا ہے؟  ہیت الخلاجی اخبار پڑھنا  محبت اور پیند کوکر اسمجھنا  ہینک کے تعاون سے دیڈیو پر دینی پروگرام پیش کرنا  ہینک کے تعاون سے دیڈیو پر دینی پروگرام پیش کرنا  ہوت کو اربی عورت کا اپنے آپ کوکی کی ہیوکی ظاہر کر کے دو ف ڈ النا  ہوت کی آبلہ ڈرخ ہونے دالے اِستنجا ظانوں کا گناہ کس پر ہے؟  ہوت پر قبلہ ڈرخ ہونے دالے اِستنجا ظانوں کا گناہ کس پر ہے؟  ہوت پر قبلہ ڈرخ ہونے دالے اِستنجا ظانوں کا گناہ کس پر ہے؟  ہوت پر قبلہ ڈرخ ہونے دالے اِستنجا ظانوں کا گناہ کس پر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r d l r     | ضرب المثل مين" نماز بخشوانے محے روزے گلے پڑے ' کہنا       |
| بازو پرنام کنده کرتا  مزار پر چیے دیناشر عا کسا ہے؟  مزار پر چیے دیناشر عا کسا ہے؟  ہیت الخلا میں اخبار پڑھنا  محبت اور پند کو کر اسمحسنا  ہینک کے تعاون سے دیڈ یو پر دینی پروگرام پیش کرنا  ہینک کے تعاون سے دیڈ یو پر دینی پروگرام پیش کرنا  ہوت کو اربی عورت کا اپنا آپ کو کسی کی یوکی ظاہر کر کے دو ف ڈ النا  ہوت کہ تو کر بیس میں چیشا ہرکر نا دُرست ہے؟  ہوت پر قبلہ دُرخ ہونے دالے اِستنجا ظانوں کا گناہ کس پر ہے؟  ہوت پر قبلہ دُرخ ہونے دالے اِستنجا ظانوں کا گناہ کس پر ہے؟  ہوت برقبلہ دُرخ ہونے دالے اِستنجا ظانوں کا گناہ کس پر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m90         | بی بی ستیده کی کہانی من گفزت ہے                           |
| بیت الخلا میں اخبار پڑھنا محبت اور پیند کو کہ آتجھنا محبت اور پیند کو کہ آتجھنا ہینک کے تعاون سے ریڈ یو پر دینی پروگرام پیش کرنا ہینک کے تعاون سے ریڈ یو پر دینی پروگرام پیش کرنا ہوں کورت کا اپنے آپ کو کسی کی بیوی ظاہر کر کے ووٹ ڈالنا ہوں کیا کھڑ ہے ہوکر بیسن میں پیشاب کرنا دُرست ہے؟ پشت پرقبلد زُنْ ہونے والے اِستنجا خانوں کا گناہ کس پر ہے؟ چنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے ست کا تعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                           |
| مجت اور پیند کو کہ اسمجھنا ہے۔<br>بینک کے تعاون سے ریڈریو پر ویٹی پر وگرام بیش کرنا ہوں کا اپنے آپ کو کسی کی بیوی ظاہر کر کے دوٹ ڈالنا ہوں کا اپنے آپ کو کسی کی بیوی ظاہر کر کے دوٹ ڈالنا ہوں کیا کھڑے ہو کر بیسن میں پیشاب کرنا ڈرست ہے؟<br>کیا کھڑے ہو کے دالے اِستخافانوں کا گناہ کس پر ہے؟<br>جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے سے کالعین جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے سے کالعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۹۵         | مزار پر چیے دیناشرعاً کیساہے؟                             |
| بینک کے تعاون سے ریڈ بوپر دِ نِی پروگرام پیش کرنا<br>کنواری عورت کااپنے آپ کوکسی کی بیوی ظاہر کر کے دوٹ ڈالنا<br>کیا کھڑے ہوکر بیس میں پیشاب کرنا دُرست ہے؟<br>پشت پر قبلد رُخ ہونے دالے اِستنجا خانوں کا گناہ کس پر ہے؟<br>جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے ست کاتعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r94         | بيت الخلامي اخبار پڙهنا                                   |
| کنواری عورت کااپے آپ کوکسی کی بیوی ظاہر کر کے دوٹ ڈالنا<br>کیا کھڑے ہوکر بیس میں پیشاب کرنا دُرست ہے؟<br>پشت پر قبلدرُن ہونے دالے اِستنجا خانوں کا گناہ کس پر ہے؟<br>جنگل میں بیشاب وغیرہ کے لئے ست کاتعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r97         | محبت اور پسند کو پُر اسمجھنا                              |
| کیا کھڑے ہوکر بیس بیشاب کرناؤرست ہے؟<br>پشت پر قبلدرُخ ہونے والے استنجاخانوں کا گناہ کس پرہے؟<br>جنگل میں بیشاب وغیرہ کے لئے ست کاتعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r44         | بینک کے تعاون ہے ریڈیو پر دینی پروگرام پیش کرنا           |
| پشت پر قبلد رُخ ہونے والے اِستنجاخانوں کا گناہ کس پر ہے؟<br>جنگل میں بیشاب وغیرہ کے لئے ست کا تعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r94         | کنواری عورت کااپنے آپ کوکسی کی بیوی ظاہر کر کے دوٹ ڈ النا |
| جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے ست کاتعین بیشاب وغیرہ کے لئے ست کاتعین بیشاب وغیرہ کے لئے ست کاتعین بیشاب وغیرہ کے سے کاتعین بیشاب وغیرہ کے سے کاتعین بیشاب وغیرہ کے لئے ست کاتھ کے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r9L         | کیا کھڑے ہوکر بین میں پیٹاب کرنا دُرست ہے؟                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r9A         |                                                           |
| كيانا قابلِ علاج مريض كومار دينا حيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>σ9</b> Λ | كيانا قابلِ علاج مريض كومار دينا حاجة؟                    |

| r99         | عملیات سے علاج کروانا                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| r 99        | مركی كے علاج كے لئے بھيڑ بے كا ناخن اوركونج كامعدہ اِستعال كرنا      |
| r 99        | " نمیٹ نیوب ہے بی'' کی شرعی حیثیت                                    |
|             | خواب آور گولیاں اِستعال کرنا                                         |
| ۵۰۰۰        | الكحل ملى اشيا و كا إستعال                                           |
| ۵۰۰         | دوا کی میں شراب ملانا<br>                                            |
| ۵۰۱         | احادیث یا اِسلامی لٹر بچرمفت تقسیم کرنے پرا جروثواب                  |
| ۵+۱         | -                                                                    |
|             | کہانیاں ، ڈانجسٹ وغیرہ پڑھنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | انسانه وغير و لکينے کا شرک تھم                                       |
|             | کہانیاں لکمنا شرعا کیساہے؟                                           |
| ۵۰۲         |                                                                      |
| ۵•۲         | مسلمان ملک <mark>میں غیرمسلم اور عور</mark> ت کو جج بنا تا           |
|             | وکیل کی کما کی شرعا کیسی ہے؟                                         |
|             | جعلی ڈمری نگا کرڈ اکٹر کی پر کیٹس کرنا<br>سب                         |
| ۵۰۳         | _                                                                    |
| ۵۰۳         |                                                                      |
|             | اپنے مکان کا چمجا گلی میں بتانا<br>۔                                 |
|             | مكان پرچمچا نكاك                                                     |
| ۵•۲         | _ **                                                                 |
| ۲۰۵         |                                                                      |
| <b>۵</b> *∠ | • • •                                                                |
| <b>6•</b> ∠ |                                                                      |
| ۵۰۸         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |
|             | عصمت پر جلے کے خطرے ہے کس طرح بیج؟<br>عبر سروں سروہ نزاری روز کشی ب  |
| ۵۰۸         | عصمت کے خطرے کے چیش نظرار کی کا خود کھی کرنا                         |

| ۵۰۹    | اغوا کرنے دالے اور اغواشدہ عورت کے بارے میں شرکی تھم                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | اغوا کرنے کا مخناہ کس پر ہوگا؟                                                                                          |
| ۵۱۱    |                                                                                                                         |
| ۵۱۲    | اگر کسی گناہ کوسامنے دیکھے لے تو کیا اُس کی پردہ پوشی کرے؟                                                              |
| ۵۱۲    | صدود وتعزيرات پر إشكال                                                                                                  |
| ٥١٣    | رجم کی شرعاً کیا سزاہے؟                                                                                                 |
| ٥١٣    | رجم حدِزنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| ۵۱۳    | زِ نا بالجبر کی سز اکس پر ہوگی ؟                                                                                        |
| ۵۱۳    | رجم کی سزاکے بارے میں اِختلاف                                                                                           |
| ۵۱۵    |                                                                                                                         |
| 212    |                                                                                                                         |
| ۵۱۵    |                                                                                                                         |
|        | پریشانیوں <mark>ہے گمبرا کرمرنے کی تمنا کرنا</mark>                                                                     |
| D14    | - ()                                                                                                                    |
| 217PIC |                                                                                                                         |
|        | ا پنے آپ کوتیل ڈ ال کرجلانے والے کا شرعی حَتم                                                                           |
| ۵۱۷    |                                                                                                                         |
| 314    | کیا تا بالغ کی خودکشی کا والعہ بن پراَثر ہوگا<br>                                                                       |
| •      | جب ہر ذِی نَفس کے لئے موت مقرر ہے تو پھرخودکشی کی موت کو کیوں حرام قرار دِیا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں کا ہوری |
| ۵۱۸    |                                                                                                                         |
| ۵۱۹    |                                                                                                                         |
| ۵r •   |                                                                                                                         |
| ari    |                                                                                                                         |
| ۵۲۱    |                                                                                                                         |
| ۵۲۱    | ·                                                                                                                       |
| ari    | ماں باپ سے متعلق قر آن کریم کے اُ حکامات کا غداق اُڑا نا                                                                |

|             | · •                                     | اپے سے نارزان ہاں رجد م                                |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| orr         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بچوں کےنب کی تبدیلی                                    |
| orr         |                                         | افسران کی وجہ سے غلط رپورٹ پر دستخط کرنا               |
| orr         | •••••                                   | مستحمی پر بغیر محقیق کے الزامات لگانا                  |
| 6rr         | •••••                                   | شك كى بنياد بركسى پرسفلى عمليات كالزام نكانا           |
| ٥٢٣         | ·····                                   | افسر كابلا فحقیق كارروانی كرنا جائز نبیس               |
| ٥٢٥         |                                         | کسی کی طرف فلط بات منسوب کرنا                          |
| 5r5         | ······                                  | سنسى پرجمونا الزام لگانا بربادكرنے والا كنا و كبيره ہے |
| 674         | ···                                     | ساس کو بوسه ویتا                                       |
| <b>6</b> 17 |                                         | میاں بوی کا ایک دُ دسرے کے مخصوص اعضا و دیکھنا         |
| ۵۲۷         |                                         | بوی کے پہتان چوسنا                                     |
| 5r4         | ••••••                                  | عورت کاعورت کو بوسه دینا                               |
| ۵۲۷         |                                         |                                                        |
| ۵۲۷         |                                         |                                                        |
| OFA.        |                                         | استمنی بالید کی شرمی هیشیت                             |
|             |                                         | بی کوجہز میں ٹی وی دینے والا گناہ میں برابر کا شریک ہے |
| orr         | ••••••                                  | شادی یا کسی اور معالمے کے لئے قرعد ڈالنا               |
| orr         |                                         | ٹی وی میں کسی کے کروار کی تحقیر کرنا                   |
| ٥٢٥         | *************************************** | جواب کے بعد" واللہ اعلم" لکمنا                         |
| ٥٣٥         |                                         | ترغیب کے لئے چندے کاعلانید ینا                         |
|             |                                         | انگلش اورعمری تعلیم پڑھانے والے دیلی مدارس کوز کو ہ    |
| ۵۳٦         | •••••••••••                             | و نی مدرے کی جگه کا غلط اِستعال                        |
| orz         |                                         | مدارس کے چندے کے جلے کرنا                              |
| ar          | *************************************** | کسی کو کا فر کہنا                                      |
| or          |                                         | ایام کے چیتم وں کو کھلا مچینکنا                        |
| ۵۲۸         |                                         |                                                        |
| ۵۳۸         | ہ تو کیا کرے؟                           | انسان اگردوگناہوں میں سے ایک کرنے پرمجبور ہوجائے       |
|             |                                         |                                                        |

| فبرست | ry                  | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ہشتم)                |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|
| or 9  |                     | مشعل بردارجلوس نکالنا کیساہے؟                      |
| ۵۳۹   | •••••               | کفن بردارجلوس کا شرعی حکم                          |
| orq   |                     | بموک ہز تال کی شرک حیثیت                           |
| ۵۲۰   |                     | بجوك ہڑتال                                         |
|       |                     | بعوك ہڑتال كاشرى تتم                               |
| ئات   | ن اوراولا د کے تعلق | والدير                                             |
| ۵۳۱   |                     |                                                    |
| ۵۳۱   |                     | والدین کی اطاعت اور رشته داروں ہے طع تعلقی         |
| ٥٣٢   | •••••••••           | والدين متعلق الجمع جذبات                           |
| ۵۳۲   | •••••••             | والدين کي نافر مانی کاوبال                         |
| ۵۳۳   | •••••               | چا تر کاموں <mark>میں ماں باپ کی نافر مانی</mark>  |
| ۵۳۵   |                     | زانی، شرابی باپ کی بخشش کے لئے کیا کیا جائے؟       |
| ۵۳۵   |                     | ماں باپ کورامنی کرنے کے لئے اسلامی اقد ارجھوڑ تا   |
| ۵۳۷   |                     | بچوں کی بدتمیزی کا سبب اوراس کا علاج               |
| ٥٢٧   |                     | کیاوالدین ہے پانی ما تک کر پینا تواب ہے؟           |
| ۵۲۷   |                     |                                                    |
| ۵۳۷   |                     | كيابالغ اولا و پرخرج كرنا والدكے لئے ضروري ہے؟     |
| ۵۳۹   |                     |                                                    |
|       |                     | خدا کے نافر مان والدین کا احتر ام کرنا             |
| ۵۵۰   |                     | کیاوالد کے تعل بد کا و بال اولا دیر ہوگا؟          |
| ۵۵۱   |                     | والداوروالده كااولا دكوايك ؤوسرے سے ملنے ہے منع كر |
| 00r   |                     | برها ہے میں چرچ ہے بن والے والدین سے طعات علق      |
| 00T   |                     |                                                    |
| 55°   |                     | ا ہے ہے چھوٹے پر ہاتھ اُٹھانے کا تدارک کیے کریں؟   |
| ۵۵۳   | يا والده كا؟        | والدين كے إختلافات كى صورت ميں والدكا ساتھ ؤور     |

| ۵۵۳      | سوتلی ماں اور والد کے نامناسب رویے پر ہم کیا کریں؟          |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۵۵      | و ہن معذور والدہ کی بات کہاں تک مانی جائے؟                  |
| 201      | بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت کیے کرے؟                 |
| ۵۵٦      | م الآمان کم                                                 |
| ۵۵۷      | بوڑ مے باپ کی خدمت سے مال کوشع کرتا                         |
| ۵۵۷      | اولا دکوشفقت ومحبت ہے محروم رکھنا                           |
| ٥٥٨      | بیوی کے کہنے پروالدین سے ندملنا                             |
| ۵۵۸      | والدين كى خدمت اورسغر                                       |
| ۵۵۸      | ماں باپ کی بات کس حد تک ما ننا ضروری ہے؟                    |
| ۵۲۰      | _                                                           |
| DYI      |                                                             |
| ٦٢٥      | شوہر یا والدین کی خدمت                                      |
| ۵۲۲      | ماں، باپ <mark>کے نافر مان میٹے کو عا</mark> ق کر نا        |
| ۵۲۲      |                                                             |
| ۵۹۳      | یروے کے مخالف والدین کا تھم مانتا                           |
| ayr      | اولا دکوجائیدادے محروم کرنے والے والد کا حشر                |
| מזר      | مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنودی                             |
| ארר      | شو هراور بیوی اوراولا و کی ذمه داریان                       |
| ۸۲۸      | کیا بچوں کی پر قریش صرف نانی ہی کر سکتی ہے؟                 |
| Pró      | بنی کی ولا دت منحوں ہونے کا تصوّ رغیر اِسلامی ہے            |
| ۵۲۹      | بٹي كاوالد كوقر آن پڑھانا                                   |
| ۵۷       | محابہ کرام کی کھلم کھلاگالی وینے والے والدین ہے تعلق رکھنا  |
| ۵۷۰      | بلاوجه ناراض ہونے والی والد ہ کو کیسے راضی کریں؟            |
| ۵۷۱      | اولادکی بےراوروی اوراس کا تمرارک                            |
| ۵۷۱      | والدین کی خوشی پر بیوی کی حق تلفی نا جائز ہے                |
| علامت ہے | باوجود صحت وہمت کے والداور اللہ کے حقوق ادانہ کرنا بدختی کی |
|          |                                                             |

| فهرست                            | ۳۸                                            | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد مشتم)                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٣                              |                                               | منافق والدین ہے طع تعلق کرنا                                          |
| ۵۲۳                              | •••••                                         | والدین پر ہاتھ اُٹھانے والے کی سزا                                    |
| ۵۷۳                              | •••••                                         | والده کی بے جاناراضی پرمؤاخذہ بیں ہوگا                                |
| ۵۷۳                              | نے والے کا شرکی تھم                           | والدین اور بھائیوں کوائیے بھائی سے طع تعلق پرمجبور کر۔                |
| ۵۷۵                              | کرے؟                                          | والدین کے مرنے کے بعد نافر مان اولا دان کے لئے کیا                    |
| رشته داروں اور پڑوسیوں کے تعلقات |                                               |                                                                       |
| ۵۷۹                              | •                                             | ♥ . <del>.</del> .                                                    |
| ۵۷۹                              | •                                             | رشتہ داروں کا غلط طرنے مل ہوتوان ہے طع تعلق کرنا                      |
| ۵۸۰                              |                                               | کیا بدکر دارعورتوں کے یا وُل کے بھی جنت ہوتی ہے؟                      |
| ۵۸٠                              | نظرت سے کرنا                                  | بیوہ بہن کے بچے پاس رکھ کراس کی شادی زبردی کسی بدف                    |
| ۵۸۱                              |                                               | پھوپھی اور بہن کا حق وی <b>گر پرشتہ د</b> اروں سے زیادہ کیوں۔         |
| ۵۸۱                              | ہاہے؟                                         | رشتہ دار کو دُشمن خیا <mark>ل کرنے والے سے تعلقات ن</mark> ے رکھنا کی |
| ۵۸۲                              |                                               | والدین کے منع کرنے پررشتہ داروں سے تعلقات کم کرنا                     |
| ۵۸۲                              | وتے رہنا                                      | بہن کے ساتھ بہنوئی کاسسرال آنااور نمازوں کے دقت                       |
| ۵۸۲                              |                                               | رشتہ داروں ہے تعلق جائز نہیں                                          |
|                                  |                                               | باہم آل کی وجہ ہے ایک دُ وسرے سے قطع تعلقی کا شرع تھم                 |
| ۵۸۳                              |                                               | قطع رحی کاوبال کس پر ہوگا؟                                            |
| ٥٨٥                              | د د بھی انسان گنام <b>گا</b> ر ہو <b>گا</b> ؟ | کیارشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کے باوج                         |
| ۵۸۲                              | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        | عدل اور إنصاف كامعاشرہ قائم كرنے كے لئے كيا أصول                      |
| ۵۸۷                              | ***************************************       | رپڑ وی کے حقوق                                                        |
| ۵۸۷                              | ***************************************       | اقارب پررقم کاخرچ کار خرے                                             |
| ۵۸۸                              |                                               | •                                                                     |
| ۵۸۸                              |                                               | تکلیف دینے والے پڑوی سے کیاسلوک کیا جائے؟                             |
| ۵۸۹                              |                                               | بغیرحلالہ کے مطلقہ عورت کو پھرے اپنے گھر رکھنے والے                   |
| ۵۹۰                              | ن شرکت                                        | برادری کے جوڑ کے خیال سے گناہ ومنکرات والی محفل میں                   |

| ۵۹۰         | غيبت اورحقيقت ِ واقعه                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| تعلق مسائل  | مز<br>مرداورعورت سے                                                    |
| باشرى تقلم  | عورت پرتہمت لگانے ، مار پیٹ کرنے والے پڑھے لکھے پاگل کے متعلق          |
| ۵۹۳         | عورت کے اِخراجات کی ذمہداری مرد پر ہے                                  |
|             | عورت کے لئے کسپ معاش                                                   |
| Δ97         | بوی کے اصرار پرلڑ کیوں سے قطع تعلق کرنا اور جھے سے محروم کرنا          |
| D97         | باوجود کمانے کی طاقت کے بیوی کی کمائی پر گزارا کرنا                    |
| ۵۹۷         | بیوی کوخر چه نه دینا اور بیوی کار زِعمل نیز گھر میں سودی چیے کا استعال |
| ۵۹۷         | مقروض شو ہر کی بیوی کا اپنی رقم خیرات کرنا                             |
| ۵۹۸         | والدین ہے اگر بیوی کی اڑائی رہے تو کیا کروں؟                           |
| ۵۹۹         | مرداورعورت کی حیثیت میں فرق                                            |
| ۲۰۱         | شوہر کی تنخیر کے لئے ایک عجیب عمل                                      |
| Y+r         | قصورآ پ کا ہے                                                          |
| Y•F         | شو ہر کا ظالمانہ طرزممل                                                |
| 4+4         | بیوی کی محبت کا معیار                                                  |
| ۲۰۲         | چولهاا لگ کرلیں                                                        |
| ٦٠٧         | اسلامی اُحکامات میں والدین کی نافر مانی کس صد تک؟                      |
| 4+9         | عورت اورمر د کا رُتبه                                                  |
| 71•         | قةام كے معنی                                                           |
| <b>4</b> 11 | مرد کی عورت پر فضیلت                                                   |
| 71F         | مردوعورت کے درمیان فرق وامتیاز                                         |
| 41 <b>"</b> | عورت کی دیت                                                            |
| 710         | مر دوعورت کی شهادت                                                     |
| 715         | خواتین کا گھرے باہرنگلنا                                               |
| ۲۱۷         | عورتوں کا تنہاسفر کرنا                                                 |
|             |                                                                        |

| کیا ہے گناہ کہ چہائی دیے دالے جواد پر کوئی گناہ ہے؟  کورے کوالا کے ساتھ بھائی ہوئی لائی گول کر تاثر عالمیا ہے؟  موروں کو بیلے بہانے ہے گار کرنے والے بدکردار کا آنجا ہے۔  موروں کو جیا بہانے ہے گار کرنے والے بدکردار کا آنجا ہے۔  موروں کی فراعد دائے کی گار کے دالے بدکردار کا آنجا ہے۔  موروں کی فراعد دائے کی گار کہ ہے کہ ہے۔  موروں کی کوائی ویا شریع ہے کہ ہے۔  موروں کی کوائی ویا شریع ہے۔  موروں کی کوائی دیا شریع ہے۔  موروں کی کوائی دیا شریع ہے۔  موروں کی کوائی موری ہے۔  موروں کی کوائی ہی کوائی ہے۔  موروں کی کوائی ہی کوائی ہی کوائی ہے۔  موروں کی کوائی ہی کوائی ہی کوائی ہی کوائی ہی کوائی ہی کوائی ہی کوائی ہے۔  موروں کی کوائی ہے۔ | YEA            | مَلِ خطا کا کفارہ کیا ہے؟ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |
| المان المنافر |                |                           |
| ۱۳۵ مراور کی کو خیلے بہانے سے شکار کرنے والے بدکروار کا انجام مراور کی کو فطری فل قرار دریا جا بڑئیں الاستان کی کا م ہے۔  ۱۳۳ مراور کی کہ معدال کا کام ہے۔  ۱۳۳ الشقائی کی فررا مدوآ نے کہ کام ہے۔  ۱۳۳ الشقائی کی فررا مدوآ نے کہ کام ہے۔  ۱۳۳ ہے۔  ۱۳۳ ہے۔  ۱۳۳ ہے۔  ۱۳۳ ہے۔  ۱۳۵ ہے۔   |                |                           |
| ناکونطری فعل قرار دیا جا بر ترتیس<br>۱۳۳ سراجاری کرناعدات کاکام ہے۔<br>۱۳۳ سیستی کی فراند دا نے کی کام سیستی دردی ہے کیا مراد ہے؟<br>۱۳۳ سیستی کی نامی دیا شرعا ضروری ہے۔<br>۱۳۵ سیستی کا تین اوران کی ٹامی دیا شرعا ضروری ہے۔<br>۱۳۵ سیستی کا تین اوران کی شہادت کے برابر کے تاہی گاریس<br>۱۳۵ سیستی کا تین اوران کی شہادت کے بارے شی خطا بیا تی سیستی کا تین اوران کی شہادت کے برابر کے تاہی کی جائی ہے۔<br>۱۳۷ سیستی کی گوائی قدودود قصاص میں معتبرتیں ہے۔<br>۱۳۷ سیستی کی گوائی میں دودود قصاص میں معتبرتیں ہے۔<br>۱۳۷ سیستی کی گوائی تاہم امور میں آدمی تلمی کی جاتم ہوا در کورتی تی شنوری پھری تو کیا زنا کی سراجاری ہوگی؟<br>۱۳۷ سیستی کی توان کی خواں سے خدمت لین استاذ کا بچوں سے جدیتے تول کرنا<br>۱۳۹ سالی آدکا م پڑھل کرنے شیستی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں' لاا کراہ تی الدین'' آیا ہے۔<br>۱۳۵ سیستی کے فلط نو سے بھر کی کورٹ کے بھوسونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |
| سرا اجاری کرناعدات کا کام ہے ۔ ۱۹۳۳ ۔ الشد تعالیٰی فور احدات کے کام ہے ۔ ۱۹۳۳ ۔ الشد تعالیٰی کی فور احدات نے کیام ہے ۔ ۱۹۳۳ ۔ الشد تعالیٰی کی فور احدات نے کیام اور ہے؟ ۔ ۱۹۳۳ ۔ آگی۔ قیدی کے تام ۔ ۱۹۳۳ ۔ آگی۔ قیدی کے تام ۔ ۱۹۳۳ ۔ آگا ہی ہے ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۳۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۳۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹  |                |                           |
| الله تعالی کی فررآمدرآ نے کام است الله تعالی کی فررآمدرآ نے کام است الله تعالی کی فررآمدرآ نے کام اور ہے؟  ۱۹۳۲   اعمال میں میاندروی ہے کیا مراو ہے؟  ۱۹۳۸   کی شہادت کوئیس جمیانا جا ہے ہے۔  ۱۹۳۵   کی شہادت کی گوائی دینا شرعا ضروری ہے۔  ۱۹۳۵   کی دینے سے کا تعین اوراً اس کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی است کی گوائی تعالی اوراً اس کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی است کی گوائی تمام آمور میں آ ومی شلیم کی جاتی ہے؟  ۱۹۳۹   کی گوائی مدود وقعاص میں معتبر نیس میں معتبر نیس کی سوری گھریں تو کیاز ناکی سزاجاری ہوگی؟  ۱۹۳۹   جب برطرف کی آئی پر براهیخت کرنے والا لڑ بچر عام ہواور گورتی بی سنوری گھریں تو کیاز ناکی سزاجاری ہوگی؟  ۱۹۳۹   بستان کا بچل سے خدمت لینا است عندی سنوری گھریں تو کیاز ناکی سزاجاری ہوگی؟  ۱۹۳۹   اس کا بیانی کے نعمان کردیں تو کیا اُستاز کا بچوں ہے جہ یہ قبول کرنا ہے؟  ۱۹۳۹   اس کا بیانی کے نعمان کردیں تو کیا اُستاز کر بازومول کرسکتا ہے؟  ۱۹۵۹   عمر اور فجر کے بعد سونا اسکوری کی گور آن میں'' لاا کراہ ٹی الدین'' آیا ہے اُس کا کی مکان فرصورات ہے۔  ۱۵۱   کی خلافتوں کے قبل کا کناو کی کوہوگا؟ اس منتی کے خلافتوں کے کوگا کی کناو کی کوہوگا؟ اس منتی کے خلافتوں کے بی گوگا کی کناو کی کوہوگا؟ اس منتی کے خلافتوں کی آئوال کوہوگا؟ اس منتی کے خلافتوں کی کوہوگا؟ اس منتی کے خلافتوں کی آئوال کی تھی کوہوگا؟ اسکور منتیوں کے اقوال کوٹا کی کوہوگا؟ اسکور کی تو کوٹا کی کی کوٹا کیا کی کوہوگا؟ اسکوری کوپوگا کی |                |                           |
| امحال میں میاندردی ہے کیا مراد ہے؟  ایک قیدی کے نام  ایک قیدی کے نام  ایک قیدی کے نام  ایک قیدی کے نام  ایک قائم کوائی و بینا شرعا شروری ہے  الات کی خوائی و بینا شرعا شروری کی شہادت کے بارے شی غلط بیانی  الات کی خوائی مدود و قصاص میں معتبر شیں  الات کی کوائی مدود و قصاص میں معتبر شیں  الات کی کوائی مدود و قصاص میں معتبر شیں  الات کی کوائی مدود و قصاص میں معتبر شیں  الات کی کوائی مدود و قصاص میں معتبر شیں  الات کی کوائی مدود و قصاص میں معتبر شیں  الات کی کوئی سے خدمت لینا  الات کی کوئی سے خدمت لینا کوئی کوئی سے جو بھی کر آئی ٹی کوئی الات کوئی کوئی کوئی کوئی سے جو بھی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |
| ایک قیدی کے نام است کو بین چہانا چاہیے ۔ ۱۳۳۸ میں اور کو بین چہانا چاہیے ۔ ۱۳۵۸ میں جہانا چاہیے ۔ ۱۳۵۸ میں اور کو بین جہانا چاہیے ۔ ۱۳۵۵ میں اور کا بین اور کا بین اور کا بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>,</b>                  |
| ۶۳۳ است کی گوائی و یا تا چا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | •                         |
| حق بات کی گوائی و یتاشر عاضرور ک ب<br>خالم وظلم ہے فدرو کنے والے برابر کے گنا برگاریں<br>عورت کی حیثیت کا تعین اوراُس کی شہاوت کے بارے شی غلط بیانی<br>کیا عورت کی گوائی تمام اُمور میں آوجی تعلیم کی جاتی ہے؟<br>عورتوں کی گوائی مدودوقصاص میں معتبر نہیں<br>جب ہر طرف کہ انکی پر برا هیختہ کرنے والالزیچر عام ہواور عورتی بنی سنوری پھریں تو کیاز تاکی سزاجاری ہوگی؟<br>اُستاذ کا بچوں سے خدمت لینا<br>اُستاذ کا بچوں سے خدمت لینا<br>اُستاذ کا بچوں سے خدمت لینا<br>اُستان کا بالغ بچے تقصان کردیں تو کیا اُستاذ جر بانہ وصول کرسکتا ہے؟<br>اسلامی آمکام پڑھل کرنے میں تختی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں ''لا اِکراہ نی الدین'' آیا ہے<br>عصر اور نجر کے بعد سوتا<br>کیا کرایے وار کے اعمال بدکا مالک میکان فر مدارہے؟<br>مفتی کے غلط نو سے پر عمل کا ممنان کی مدارہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |
| ناام کوظم نے ندرو کنے والے برابر کے ممنا ہگار ہیں۔  ہورت کی حشیت کا تعین اورائس کی شہادت کے بارے ش غلط بیانی ہورت کی حشیت کا تعین اورائس کی شہادت کے بارے ش غلط بیانی ہورت کی گواہی تعدودوقصاص میں معترفین ہوگی ہورت کی گواہی صدودوقصاص میں معترفین ہورت کی گواہی صدودوقصاص میں معترفین ہورت کی گواہی صدودوقصاص میں معترفین ہورت کی ہوری تو کیا نہا تا کا بچرا سے خدمت لینا ہورت کی ہوری تو کیا نہا تا کا بچوں سے خدمت لینا ہو گا بچوں سے مدمت لینا ہو گا ہورت کی ہوری تو کیا نہا تا کا بچوں سے مدمت لینا ہو گا ہورت کی ہورت کے بیان ہورت کو تا ہوا کہ ہورت کی ہورت ک |                |                           |
| عورت کی حیثیت کاتعین اوراً س کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی اورائس کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی اورائس کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی اورائس کی آوری تعلیم کی جاتی ہے؟  عورتوں کی گواہی مدود وقصاص میں معتبر نہیں اور گورتیں بنی سنوری پھریں تو کیا زنا کی سزاجاری ہوگی؟  ہدب ہر طرف نرائی پر برا چیختہ کرنے وال للزیچر عام ہوا در گورتیں بنی سنوری پھریں تو کیا زنا کی سزاجاری ہوگی؟  ہم استاذ کا بچوں سے خدمت لینا استاذ کا بچوں سے جدیتے ول کرنا ہو گاہ استاذ کا بچوں سے خدمت لینا ہو گاہ اگر نابالغ بچونتھاں کرویں تو کیا استاذ جرمانہ وصول کر سکتا ہے؟  ہو اسلامی اَدکام پڑھل کرنے جس تنی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں 'لااکراہ ٹی الدین' آیا ہے معمراور فجر کے بعدسونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |
| کیا عورت کی گواہی تمام اُمور میں آدمی تسلیم کی جاتی ہے؟  عورتوں کی گواہی معدود وقصاص میں معتبر نہیں  جب برطرف نے الی پر برا هیختہ کرنے والالٹریچر عام ہوا ورعور تمیں بنی سنوری پھریں تو کیاز تاکی سزاجاری ہوگی؟  ۱۳۹ آساذ کا بچوں سے خدمت لینا  ۱۳۹ قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے ہدیقول کرتا  ۱۳۹ آگر تابالغ بچے نقصان کر دیں تو کیا اُستاذ جرمانہ وصول کرسکتا ہے؟  اسلامی اُدکام پڑھل کرنے میں تخق کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں 'لا اِکراہ ٹی الدین' آیا ہے۔  18 کیا کرایہ دار کے اعمال بدکا مالک مرکان و مدوار ہے؟  مفتی کے فلط فتو سے پھل کا گناہ کس کو ہوگا؟  مفتی کے فلط فتو سے پھل کا گناہ کس کو ہوگا؟  مفتی کے فلط فتو سے پھل کا گناہ کس کو ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | _ 0                       |
| عورتوں کی گواہی صدود وقصاص میں معترفین اللہ معترفین کی استاد کا بچوں سے خدمت لینا اللہ میں اللہ کا بچوں سے خدمت لینا اللہ معترفی کی اللہ کا بچوں سے خدمت لینا اللہ اللہ اللہ کا بچوں سے خدمت لینا اللہ اللہ اللہ کا بچوں سے جدیتوں کرتا ہے؟ اللہ اللہ بچوں سے جدیتوں کرتا ہے؟ اگر نابالغ بچے فقصان کردیں تو کیا اُستاذ ہر مانہ وصول کرسکتا ہے؟ اسلامی اُدکام پڑئل کرنے میں تختی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں 'لا اِکراہ ٹی الدین' آیا ہے اللہ کا معام اور ہجر کے بعد سوتا ہے؟ اللہ میں اللہ میں کو ہوگا؟ کی استاد میں کو ہوگا؟ کی اور مفتیوں کے فلافتو سے پڑئل کا گاناہ کس کو ہوگا؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس کو ہوگا؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس کو ہوگا؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس کو ہوگا؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس کو ہوگا؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس کو ہوگا؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس کو ہوگا؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس پڑئل کریں؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس پڑئل کریں؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس پڑئل کریں؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کی گناہ کس پڑئل کریں؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کا گناہ کس پڑئل کریں؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کی گناہ کس پڑئل کریں؟ کی مفتی کے فلافتو سے پڑئل کی گناہ کس پڑئل کریں؟ کی مفتر سے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑئل کریں؟ کی مفتر سے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑئل کریں؟ کی مفتر سے ان کریں کیا کہ کا کریں گناہ کریں گناہ کی کریں گناہ کی کریں گئل کرنے کی کریں گئل کی کریں گئل کریں گئل کریں گئل کی کریں گئل کریں گئل کریں گئل کریں گئل کے کہ کریں گئل  |                | <b>.</b>                  |
| جب برطرف کر ائی پر برا چیختہ کرنے والالٹر پچر عام ہوا ور مورش بی سنوری پھریں تو کیا نہ تا کی سزاجاری ہوگی؟  اُستاذ کا بچوں سے خدمت لینا قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے ہدیتول کرنا اگر نابالغ بچے نقصان کردیں تو کیا اُستاذ جرمانہ وصول کرسکتا ہے؟ اگر نابالغ بچے نقصان کردیں تو کیا اُستاذ جرمانہ وصول کرسکتا ہے؟ اسلامی اُدکام پڑس کرنے میں تختی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں 'لا اِکراہ ٹی الدین' آیا ہے عصراور فجر کے بعد سونا کیا کرا بیدوار کے اعمال بدکا مالک برمکان ڈسردار ہے؟ مفتی کے غلافتو ہے پڑس کا گناوکس کوہوگا؟ مفتی کے غلافتو ہے پڑس کا گناوکس کوہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |
| اُستاذ کا بچوں سے خدمت لینا ۔ ۱۳۹ ۔ قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے ہدیتول کرنا ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . ۱۳۹ . | _              | •                         |
| قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں ہے ہدیتبول کرنا۔ اگر نابالغ بچے نقصان کردیں تو کیا اُستاذ جرمانہ وصول کرسکتا ہے؟ اسلامی اُ حکام پڑھل کرنے میں تحق کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں 'لااکراہ ٹی الدین' آیا ہے۔ عصراور فجر کے بعد سونا۔ کیا کرایہ دار کے اعمال بدکا مالک مکان ذمہ دارہے؟ مفتی کے خلافتو ہے پڑھل کا گناوکس کو ہوگا؟۔ دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑھل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |
| اگر نابالغ نیچ نقصان کردیں تو کیا اُستاذ جرمانہ وصول کرسکتا ہے؟ اِسلامی اَ حکام پڑھل کرنے میں تختی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں 'لا اِکراہ ٹی الدین' آیا ہے۔ عمر اور فجر کے بعد سونا۔ کیا کرا میددار کے اعمال بدکا مالک مکان ذمہ دارہے؟ مفتی کے غلط فتو ہے پڑھل کا گمناہ کس کوہوگا؟ دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑھل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ·                         |
| اِسلامی اَ حَکَام پڑھل کرنے مِس بختی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن مِس 'لا اِکراہ ٹی الدین' آیا ہے۔ عمراور فجر کے بعد سونا کیا کرایہ دار کے اعمال بدکا مالک مکان ذ مددار ہے؟ مفتی کے غلط فتو ہے پڑھل کا گناہ کس کوہوگا؟ دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑھل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46.4           |                           |
| عمراور فجر کے بعد سوتا<br>کیا کرایہ دار کے اعمال بدکا مالک برکان ذمہ دارہے؟<br>مفتی کے غلط فتو ہے پڑمل کا گناوکس کو ہوگا؟<br>دو مفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑمل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | في الدين "آياب |                           |
| کیا کرایددار کے اعمال بدکا مالک مکان ذرمددارہے؟<br>مفتی کے غلط نتو سے پڑمل کا گناوکس کو ہوگا؟<br>دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑمل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |
| مفتی کے غلط فتو ہے پڑمل کا گناوکس کو ہوگا؟<br>دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑمل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |
| دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑھل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |
| مبن کی تبدیلی کے بعد شرعی اُ حکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | - <b>•</b>                |

|              | اُستاذ اورر بنما کی ضرورت                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104          | قر آن وحدیث کا آپس میں گہراتعلق ہے                                                                    |
| 10A          |                                                                                                       |
| 10A          | تلاوت کے وقت قر آن کو چومنا                                                                           |
| Par          | سورهٔ لهب کی تلاوت                                                                                    |
| 709          | علال وحرام می <i>ں فر</i> ق                                                                           |
| 704          | مملوكه زبين كامسئله                                                                                   |
| 77•          |                                                                                                       |
| 77•          | ڈاک کے نکٹوں پر آیت ِ قر آنی شائع کرنا                                                                |
| 17I          | - 19 1                                                                                                |
| 771          | ٩ رمحرتم كوكام بندكرنا                                                                                |
|              | ہفتہ داری تعطیل کا اِسلامی ت <mark>صور</mark>                                                         |
|              | جعدی چھٹی کے بارے میں شری تھم                                                                         |
|              | بفته وارتعطیل کس دن مو؟                                                                               |
| 44m          |                                                                                                       |
|              | اسلامی تاریخ کب سے بدلتی ہے؟ رات سے یادِن سے؟                                                         |
| •            | شرعادِن كا آغاز كب؟                                                                                   |
|              | اسلامی لحاظ سے دِن کب شروع ہوتا ہے؟                                                                   |
|              | غروبِ آفتاب اور نے دِن کا آغاز                                                                        |
|              | کیا ہوئی اُس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک شوہر نہ جائے                                           |
| -            | عالم كومعاف كرنے كا أجر مستان اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا |
|              | ط ارت رسیانی، قابل قدر جذبه<br>خدمت ِ انسانی، قابل قدر جذبه                                           |
|              | عد سے بسان ہاں ہو گھر رجہ ہے۔<br>قتلِ عام کی روک تھام کے لئے قمر ابیر                                 |
|              | رباعا م اروت ملام ہے سے مرہیر                                                                         |
|              | سیا کا اولت سے سے جات سی میں ہوتے ہیں :<br>حرام کمائی کے اثر ات کیا ہوں گے؟                           |
|              | عزام مای سے امرات نیا ہوں ہے:<br>غنڈوں کی ہوس کا نشانہ بنے والی لڑ کیاں معصوم ہوتی ہیں                |
| 1 <b>—</b> 1 | عمدون في جون فاحتا نه بنے واق مر نيان مسوم ہون بن                                                     |

| 747            | نو جوانوں کوشیعہ ہے کس طرح بچایا جائے؟                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 727            | م م                                                                      |
| ٦٧٣            | عریانی کاعلاج عریانی سے                                                  |
| 727            | آیات قرآنی کے بوسیدہ اور ان کو کیا کیا جائے؟                             |
| 722            | اسائے مقدسہ والے اور اق نگل لینا بہتر ہے یا جلادینا                      |
| 144            | _                                                                        |
| ات کوکیا کریں؟ | لفظ'' الله، رسول'' لکھے کا غذات جلانا ، تختهٔ سیاہ پر لکھے ان ناموں کے ذ |
| ٦٧٨            | مقدس الفاظ کی بے حرمتی                                                   |
| ٦٧٨            | اخبارات ورسائل مسشائع شدواسائے مبارکہ کوکاٹ لیس تو بہتر ہے               |
| ۲۷۸            | " محد" " عبدالله " نام کی فائلیں کس طرح ضائع کریں ؟                      |
| ٣٧٨            | خطوط اور کاغذات می تحریر شده اسائے مبارکہ کا بھی ادب ضروری ہے            |
| <b>7</b> 49    | الله كام كى باو لى بيس مونى حاب                                          |
| ے کہ لینا      | باد لی کے خوف ہے ' اِن شاء اللہ' کھنے کے بجائے مرف زبان ہے               |
| YZ4            | باد بی کے ڈرے اپنے نام کے ساتھ" احمہ ' ناکھنا                            |
| YZ9            | تھنے کے نام کا اِشتہار فو ٹو کا لی کروا کرتقسیم کرنا غلط ہے              |
| ۲۸۰            | اسائے مبارکہ کوحی الامکان ہا، بی سے بچایا جائے                           |
| ۲۸•            | " ماشاءالله" لكيم بوئ كتب كى طرف پيند كرنا                               |
| *A*            | کاغذ کا بھی احر ام ضروری ہے                                              |
| ١٨١            | بینراور جمنڈے میں گنبدِ خعزا مکانشان بناتا                               |
| 1AI            | پنجبر کانام لکھے ہوئے کاغذات کواُونچی جگہ رکھنا بہت اچھاہے               |
| YAI            | " مدينة " ثريد مارك آنو بارش من استعال كرنا                              |
| ۱۸۱            | بیْدرُوم میں مقدس آیات کے طغرے لگانا                                     |
| YAY            | فرش رِعکس پڑنے والی آیات کو ہٹادیتا جائے                                 |
| 1A7            | معجور کی فعل کو بارش ہے بچانے کے لئے قرآن مجید لٹکانا                    |
| 1AF            | قرآنی آیات کی تصویری تشریح اور خانهٔ کعبه کاما ڈل بنانا                  |
| YAT            | قرآنی آیات ہے منقش برتن کا اِستعال                                       |
|                |                                                                          |

پاسبانِ حق @ پاھوڈاٹ کام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيُمِ

# پرده

# بردے کا تیج مفہوم

سوال: ... می شری پرده کرتی بون، کونکه وین درسه کا طالبه بون، اور مجھے پریشانی جب بوتی ہے جب میں کی تقریب وغیره میں مجوداً جاتی بون آوا پنا برقع نہیں اُ تارتی جس کی وجہ سے لوگ مجھے برقع اُ تار نے پرمجودرکر تے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ: '' پرد سے کا ذکر آو قر آن میں نہیں آیا، بس اور هنی کا ذکر آیا ہے۔' طالا نکہ انہوں نے پورامغہوم اور اس کی تغییر وغیرہ نہیں پڑھی ہے، بس صرف یہ کہتے ہیں کہ: '' جب اسلام نے چا در کا ذکر کیا ہے آوا تا پردہ کیوں کرتی ہو؟' اور وہ یہ می کہتے ہیں کہ:'' اسلام نے آئی تی نہیں رکی، جتنی آپ کرتی ہیں ۔' وہ کہتے ہیں کہ:'' چہرہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کھلے رہیں'' طالانکہ میں کہتی ہوں ان سے کہ اس کا ذکر آو صرف نماز میں آیا ہے پردے میں نہیں ۔ اور آج کل اس فتنے کے دور میں تو عرب پر ہوتا ہے کہ وہ کمل پردہ کرے بلکہ اپنا چرہ ، ہاتھ وغیرہ چہائے۔ پردے میں نہیں ۔ اور آج کل اس فتنے کے دور میں تو عرب پر ہوتا ہے کہ وہ کمل پردہ کرے بلکہ اپنا چرہ ، ہاتھ وغیرہ چہائے۔ پردے کے متعلق آپ جمھے ذرا تفصیل سے بتاد ہے تا کہ ان لوگوں کی تم میں یہ بات آ جائے کہ'' شرکی پردہ'' کہتے کے ہیں؟ اور کتنا کرنا جا ہے؟

جواب:...آپ کے خیالات بہت سیح ہیں،عورت کو چبرے کا پردہ لازم ہے، کیونکہ گندی اور بیارنظریں ای پر پڑتی ہیں۔ چبرہ، ہاتھ اور پاؤں عورت کاسترنہیں، یعنی نماز میں ان اعضاء کا چمپا نا ضروری نہیں،کیکن گندی نظروں سے ان اعضاء کاحتی الوسع چمپا نا ضروری ہے۔

سوال:...آپ نے کیا ایسا مسئلہ بھی اخبار میں دیا تھا کہ اگراڑ کی پردہ کرتی ہے اپنے سسرال میں اور وہاں پردے کا ماحول نہیں ہے، اپنے دیوروں اور وُوسرے رشتہ داروں سے تو کیا آپ نے یہ جواب میں تکھاتھا کہ پردہ اتنا سخت بھی نہیں ہے، اگروہ پردہ

<sup>(</sup>١) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنّه عورة بل لخوف الفتنة ... الخ. والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٠١، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح عملا الوجه والكفين ..... والقدمين على المعتمد ... إلخ. وفي الشامية: أي من أقوال ثلاثة مصححة ثانيها عورة مطلقًا ثالثها عورة خارج الصلاة لا فيها. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٣١، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، طبع ايج ايم سعيد).

کرتی ہے تو جا در کا گھوٹکھٹ کرا کرا پنا کام کرسکتی ہے۔ میں پنہیں مجھتی کہ چبرہ چھیانے سے اس کا وجود حیب جائے ، میں تو یہ مجھتی ہوں کہ بسبازی پردہ کرتی ہے تو گویاوہ اپنے نامحرموں ہے اوجمل ہوجاتی ہے، جبیبا کہ مرنے کے بعداس کا وجوز نبیس ہوتا دُنیا میں ۔ آپ کا یہ مسئلہ میری نظروں سے نہیں گزراہ آپ سے گزارش ہے کہ تفصیل سے ذرا بتاد بیجئے تا کدان لوگوں کے علم میں بھی یہ بات با آسانی آ جائے کہ پردے کے متعلق کتنا بخت حکم ہے؟

جواب:...من نے لکھا تھا کہ ایک ایسا مکان جہال عورت کے لئے نامحرموں سے جارد ہواری کا پردہ مکن نہو، وہاں یہ كرے كہ بورابدن ڈھك كراور چېرے پر گھوتنھٹ كركے شرم دحياء كے ساتھ نامحرموں كے سامنے آجائے (جبكہ اس كے لئے جانا

سوال :... پردے کے بارے میں لوگول کی آرا و مختلف ہیں ، پھے کہتے ہیں کہ مند کا پردہ ہوتا ہے ، اور پھے کہتے ہیں کہ جسم اور منہ دونوں کا ہوتا ہے،سرویں کرنے والی خواتین کا پر دوکس طرح کا ہوتا جا ہے؟ بعض خواتین اسکارف پہنتی ہیں ،اور پچھے جا در چبرے پر اس طرح لپیٹی ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے وقت کرتے ہیں، کیا ہے جے ؟اس کے علاوہ یہ میکسیس کہ پردہ کس سے ہے؟ جواب: ... يهال دومسكے بين: ايك يركه كتے حصكا پرده ب؟ اور دُوس بيك كن لوگول سے پرده ب؟

سلے سوال کا جواب سے ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نی اپنی ہو یوں ، اپنی بیٹیوں ، اورمسلمان عورتوں سے کہ و بیجے کہ جب وہ محرول سے باہر تکلیمی تو اپنی بری جا در کا پلہ چبرے اور بینے پر ڈال لیا کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی تومسلمان مورتیں اس طرح تکلی تھیں کہ داستہ دیکھنے کے لئے صرف ایک آ کھے کملی رہی تھی۔

دُ وسرا مسئلہ کہ کن کن سے پردہ ہے؟ جولوگ اپنے محرَم ہیں ، ان سے پردہ نبیں ، اورمحرم وہ ہیں جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے۔ اور نامحر موں سے پردہ ہے۔

اگر ضرورت کی بنا پرعورت کو ملازمت کے لئے جانا پڑے تو پردے کا اہتمام ضروری ہے۔

کیا صرف برقع پہن لینا کافی ہے یا کہ دِل میں شرم وحیا بھی ہو؟

سوال: .. خواتین کے پردے کے بارے میں اسلام کیا تھم ویتا ہے؟ کیا صرف برقع پہن لینا پردے میں شامل ہوجا تا ہے؟

<sup>(</sup>١) "لَسْأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوَاجِكُ وَبُنَاتِكُ وَبُنَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنُّ مِنْ جَلَيْبِهِنُّ" الآية (الأحزاب: ٥٩). فقال انه قد أذن أن تنخرجن لُحاجتكنٍ، قلت يعني أذن لكن أن تخرجن متجلبات ... إلخ. (تفسير مظهري ج: ٤ ص:٣٨٣). أيضًا: تعليم العطالب ص: ٥، تالغ عيم الامت معرت الدّ سمولا نا شرف على تمانويّ.

<sup>(</sup>٣) " يَسَالُهُمَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوَاجِكُ وَبُنَاتِكَ وَبَسْآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيْتِهِنَّ" الآية (الأحزاب: ٥٩). فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذالك أن تبلويه البمرأة حتى لا يظهر منها إلَّا عين واحدة تبصر بها. (تفسير القرطبي ج:٣١

 <sup>(</sup>٣) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب. (الدر المختار ج: ٦ ص: ٣١٤)، كتاب الحظر والإباحة).

آج کل میرے دوستوں میں بیمسئلہ زیر بحث ہے۔ چندووست کہتے ہیں کہ:'' برقع پہن لینے کے نام کا کہاں تھم ہے؟''وہ کہتے ہیں: '' مرف حیا کا نام پروہ ہے۔'' میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پردے کے بارے میں قرآن وسنت کی روثنی میں کیا تھم ہے؟ تنعیلاً بتا کمں۔

جواب:...آپ کے دوستوں کا بیار شادتو اپی جگہ جے کہ: ''شرم وحیا کا نام پردہ ہے'' گران کا بیفقرہ ناکمل اورادھورا ہے۔انہیں اس کے ساتھ بید بھی کہنا چاہئے کہ: ''شرم وحیا کی شکلیں متعین کرنے کے لئے ہم عقل سلیم اور وحی آسانی کے حتاج ہیں۔'' بیتو ظاہر ہے کہ شرم وحیا ایک اندرونی کیفیت ہے، اس کا ظہور کسی نہ کسی قالب اور شکل میں ہوگا، اگر وہ قالب عقل وفطرت کے مطابق ہے تو شرم وحیا کا مظاہرہ بھی سیحے ہوگا، اور اگر اس قالب کو عقل سیحے اور فطرت سلیمہ تبول نہیں کرتی تو شرم وحیا کا دعویٰ اس پاکیزہ صفت سے خداتی تصور ہوگا۔

فرض کیجے! کوئی صاحب بقائی ہوٹی وحواس قیدِلباس ہے آزاد ہوں ، بدن کے سارے کیڑے اُتار پھینکیں اورلباسِ عریانی زیب تن فرماکر'' شرم وحیا'' کا مظاہرہ کریں تو غالبا آپ کے دوست بھی ان صاحب کے دعوی شرم وحیا کوتسلیم کرنے سے قاصر ہوں مے ، اورا ہے شرم وحیا کے ایسے مظاہرے کا مشورہ دیں مے جوعقل وفطرت سے ہم آ ہنگ ہو۔

سوال ہوگا کے عقل وفطرت کے مجھے ہونے کا معیار کیا ہے؟ اوریہ فیصلہ کس طرح ہو کہ شرم وحیا کا فلال مظاہر وعقل وفطرت کے مطابق ہے یانہیں؟

اس سوال کے جواب میں کسی اور قوم کو پریشانی ہو، تو ہو، گر اہلِ اسلام کو کوئی اُ مجھن نہیں۔ ان کے پاس خالقِ فطرت کے عطا
کردہ اُصولِ زندگی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں، جو اُس نے عقل وفطرت کے تمام گوشوں کوسا منے رکھ کر وضع فر مائے ہیں۔ انہی
اُصول زندگی کانام' اسلام' ہے۔ پس خدا تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول صلی الله علیہ وسلم نے شرم وحیا کے جومظا ہرے تجویز کے ہیں وہ
فطرت کی آواز ہیں، اور عقل سلیم ان کی حکمت و گہرائی پر مبر تصدیق شبت کرتی ہے۔ آئے! فر رادیکھیں کے خدا تعالیٰ اور رسول الله صلی الله
علیہ وسلم کے ارشاداتِ مقدسہ میں اس سلسلے میں کیا ہوایات دی گئی ہیں۔

ا:.. صنف نازک کی وضع وساخت ہی فطرت نے اسی بنائی ہے کہ اسے سرا پاستر کہنا جا ہے ، یہی وجہ ہے کہ خالقِ فطرت نے بلاضرورت اس کے کھرے نکلنے کو برداشت نہیں کیا، تا کہ کو ہر آب دار، نا پاک نظروں کی ہوس سے گرد آلودنہ ہوجائے ، قر آنِ کریم میں ارشاد ہے:

"وَقَوْنَ فِي بُيُونِكُنُ وَلَا تَبَرُّ جَنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" (الاتزاب:٣٣) ترجمه:..." اوركى ربوائي كمرول من اورمت تكاويبلى جالميت كى طرح بن من كر-"

" بہلی جالمیت" ہے مرادقبل از اسلام کا دور ہے، جس میں عورتیں بے تجابانہ بازاروں میں اپنی نسوانیت کی نمائش کیا کرتی تھیں۔" بہلی جالمیت" کے لفظ ہے کویا چیش کوئی کردی کئی کہ انسانیت پرایک" زوسری جالمیت" کا دور بھی آنے والا ہے جس میں

عورتمل الى فطرى خصوصيات كي تقاضول كو عليت جديده "كيلاب كى نذركردي كى ـ

قرآن کی طرح صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم نے بھی صنف نازک کوسرا پاستر قرار دے کر بلامنر ورت اس کے باہر نکلنے کو ناجائز فرمایاہے:

"وعنه (عن ابن مسعود رضى الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان." (رواوالترذي مكاؤة ص: ٢٦٩)

ترجمه: ... وحضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بي كه نبي كريم ملكي الله عليه وسلم في فرمايا: عورت سرایاستر ہے، پس جب و انگلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جما تک کرتا ہے۔''

۲:...اورا گرمنروری حوائج کے لئے اے کھرہے باہر قدم رکھنا پڑے تواہے تھم دیا گیا کہ وہ ایسی بڑی جا دراوڑ ہے کر باہر نکلے جس سے پورابدن سرے پاؤں تک و حک جائے ،سور ہ احزاب آیت: ٥٩ میں ارشاد ہے:

"يَنَايُهَا النَّبِي قُلُ لِآزُوا جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُوْمِئِينَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْبِهِنَّ" ترجمه: "اب نی ابن بو یوں ، صاحر ادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہد ویکئے کہ دو (جب با ہر کلیں تو )ا ہے اُو پر بردی جا دریں جھکالیا کریں۔''

مطلب بدکدان کو بری جا در میں لیٹ کرنکانا جا ہے ، اور چبرے پر جا در کا محقیمت ہونا جا ہے۔ پردے کا عظم نازل ہونے کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مقدس دور میں خواتین اسلام کا یہی معمول تھا۔ أمّ المؤمنین حضرت عا تشه صدیقه رضی الله عنها کا ارشاد ہے کہ:'' خواتین ،آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی افتد امیں نماز کے لئے مسجد آتی تھیں تواپی جا دروں میں اس طرح لیٹی ہوئی ہوتی تغی*س که پیچ*انی نهیں جاتی تغییں ۔''<sup>(۱)</sup>

معجد میں حاضری ، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اقتدامی نماز پڑھنے اور آپ ملی الله علیه وسلم کے ارشاوات سننے ک ان کوممانعت نہیں تھی ،لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی پیلقین فر ماتے تھے کہ ان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ان کے لئے بہتر ہے (ابوداؤد املکاؤہ من:۹۱)۔

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كي دِقت ِنظراورخوا تمن كي عزّت وحرمت كالانداز وسيجيّ كه مسجدِ نبوي ، جس ميں اداكى من ايك نماز

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الفلس. (بخارى ج: ١ ص: ٢٠)، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والفلس، طبع نور محمد).

<sup>(</sup>٢) عن أبين عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نسالكم المساجد، بيوتهنّ خير لهنّ. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ٩٦، باب الجماعة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

پچاں ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لئے اس کے بجائے اپنے کھر پرنماز پڑھنے کو افضل اور بہتر فرماتے ہیں۔ اور پھر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی افتدا میں جونماز اداکی جائے ، اس کا مقابلہ تو شاید پوری اُمت کی نمازیں بھی نہ کر سکیں ، لیکن آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنی افتدا میں نماز پڑھنے کے بجائے حورتوں کے لئے اپنے کھر پر تنہا نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے شرم و حیا اور عفت و عظمت کا وہ بلند ترین مقام جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو عطا کیا تھا اور جو بر تشمتی سے تہذیب جدید کے بازار میں آج نے سر بک رہا ہے۔

مسجدا در گھر کے درمیان تو پھر بھی فاصلہ ہوتا ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اسلام کے قانونِ ستر کا یہاں تک لحاظ کیا ہے۔ کہ عورت کے اپنے مکان کے حصول کو تعلیم کر کے فر مایا کہ: فلاں جصے میں اس کا نماز پڑھنا فلاں جصے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صلوة المرأة في بيتها افضل من صلوتها في حجرتها، وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها" (ابوداور ج: اس ١٠٣٠)

رجمد: "عورت كي سب سي افضل نماز وه ب جواب كمركي چارد يواري بي اداكر به اوراس كا اب مكان كر مر بي نماز الربان المن في نماز برحنا المناز وها بي مكان كر مر بي نماز برحنا المناز بركانا المناز برحنا المناز براز برحنا المناز المناز برحنا المناز برحنا المناز برحنا المناز المناز برحنا المناز برحنا

بہرحال ارشادِ نبوی ہے کہ ورت حتی الوسع کمرے باہر نہ جائے ، اور اگر جانا پڑے تو بڑی چا در میں اس طرح لیٹ کر جائے کہ پہچانی سک نہ جائے ، چونکہ بڑی چا دروں کا بار بارسنجالنامشکل تھا۔ اس لئے شرفا ، کے کھر انوں میں چا در کے بجائے برقع کارواج بوا، یہ مقصد ڈ میلے ڈ معالے تتم کے دیسی برقع ہے حاصل ہوسکتا تھا، محرشیطان نے اس کوفیشن کی بھٹی میں رنگ کرنسوائی نمائش کا ایک ذریعہ بناڈ الا۔ میری بہت می بہنی ایسے برقع ہے جہنتی ہیں جن میں سترے نیادہ ان کی نمائش نمایاں ہوتی ہے۔

سا: ... عورت کھرے باہر نکلے تواسے صرف یہی تاکید نہیں گائی کہ چا در یابر قع اوڑ ہے کر نکلے، بلکہ کو ہرِنایاب، شرم وحیا کو محفوظ رکھنے کے لئے مزید ہدایات بھی وی گئیں۔ مثلاً: مردول کو بھی اور عور تول کو بھی ہے تھم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں نبچی اور اپنی عصمت کے بھول کو نظرِید کی بادِسموم ہے محفوظ رکھیں ،سور قالنور آیت: • ۱۰۱۳ میں ارشاد ہے:

"قُلْ لِللَّمُ وَمِئِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمُ وَيَحْعَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ اَزُكَى لَهُمْ، إِنَّ اللهُ عَبِيْرٌ مِمَا يَصْنَعُونَ" (النور:٣٠) (النور:٣٠)

(۱) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الرجل في بيته بصلوة، وصلوته في مسجد القبائل بخمسين وعشرين صلوة، وصلوته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلوة، وصلوته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلوة، وصلوته في المسجد الحرام بمأة ألف صلوة. رواه ابن ماجة. (مشكوة ص: ۲۲، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الثالث).

ترجمه:... الله المؤمنول سے كهدو يجئ كدا في نظرين فيجى ركھيں اورا بى شرم گا موں كى حفاظت كريں الله تعالى اس سے فيروار ہے۔ "كريں الله تعالى اس سے فيروار ہے۔ "كريں الله تعالى اس سے فيروار ہے۔ "وَقُلُ لِللّهُ وَاللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

ترجمہ:..''اورمؤمن عورتوں ہے بھی کہدد ہے کہ دوہ اپن نظریں نیجی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت
کریں ،اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں ،گریہ کہ مجبوری سے خود کھل جائے ... الخ ی'
ایک ہدایت میدد گئی ہے کہ عورتیں اس طرح نہ چلیں جس ہے ان کی تخفی زینت کا اظہار نامحرموں کے لئے باعث کشش ہو،
قرآن کی مندرجہ بالا آیت کے آخر میں فرمایا ہے:

"وَلَا يَضُوبُنَ بِأَرُجُلِهِنَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنُ زِيْنَتِهِنَّ." (النور: ٣١) ترجمه: ... 'اورا پنایا وَل اس طرح ندر هیس که جس سے ان کی فی زینت ظاہر ہوجائے۔"

ایک ہدایت بیدی می ہے کہ اگر اچا تک کسی نامحرَم پر نظر پڑجائے تو اے نورا ہٹا لے، اور دوبارہ قصدا دیکھنے ک کوشش نہ کر ہے۔ حضرت بریدہ رمنی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' اے علی! اچا تک نظر کے بعد دوبارہ نظر مت کرو، پہلی تو (بے اختیار ہونے کی وجہ سے ) تمہیں معاف ہے، گر دُوسری کا گناہ ہوگا'' (منداحہ، داری، ترزی، ابودادُد، مشکل تا میں: ۲۲۹)۔ (۱)

# بغير برده عورتون كاسرعام گهومنا

سوال:..بغیر پردے کے مسلمان عورتوں کا سرِعام گھومنا کہاں تک جائز ہے؟

جواب:...آئ کل کل کوچوں میں، بازاروں میں، کالجوں میں اور وفتر ول میں بے پردگ کا جوطوفان بر پاہے، اور یہود و نصاریٰ کی تقلید میں جاری بہو بیٹیاں جس طرح بن تھن کر بے بجابانہ گھوم پھر رہی ہیں، قرآنِ کریم نے اس کو'' جا بلیت کا تبرج'' فر مایا ہے، اور بیدانسانی تہذیب، شرافت اور عزّت کے منہ پر زنائے کا طمانچہ ہے۔ تر ندی، ابوداؤد، ابنِ ماجہ، متدرک میں بہ سندِ صحیح تخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشادم وی ہے کہ:

"عن ابى المليح قال: قدم على عائشة نسوة من أهل حمص فقالت: من اين أنتن؟ .... قالت: فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخلع امرأة ثيابها في غير

<sup>(</sup>١) عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعليّ: يا عليّ! لَا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. (مشكّوة ص:٢٦٩، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

بیت زوجها الا هتکت الستر بینها وبین ربها." (مکلوّة ص: ۱۰۲ واللفظ لا، ترندی ص: ۱۰۲) (۱) ترجمه: ... ترجمه: این این ترجمه: این ترجمه: این این ترجمه: ... ترجمه: این ترجمه: این ترویل ت

عورت کے سرکا ایک بال بھی ستر ہے، اور نامحر نموں کے سامنے ستر کھولنا شرعاً حرام اور طبعاً بے غیرتی ہے۔

## ب برده گھو منے والی عورتوں برنظر بڑنے کا گناہ کس برہوگا؟

سوال:...آج کل جومسلمان خواتین بغیر پردے کے بازار دغیرہ میں گھومتی رہتی ہیں اوران پر ہماری یعنی غیر محرَم کی نگاہ پڑتی ہے،اب آپ یہ بتائیں کہاس کا گناہ کن کے سر پر ہوگا؟ کیونکہ آج کل بنچے نگاہ کر کے چلناا پی موت کودعوت دینا ہوتا ہے، یہ تھیک ہے کہ موت برحق ہے لیکن اِحتیاط بھی ضروری ہے۔

جواب:...جوخوا تین بن سنورکر بے پردہ بازاروں میں محوثی پھرتی ہیں، وہ اپنے اس نعل کی وجہ ہے ...جس کوقر آن کریم نے'' تیمرّی جالمیت' فرمایا ہے ... گنہگار ہیں۔ اور جومردان کوقصدا محورتے ہیں، وہ اپنعل کی وجہ ہے گنہگار ہیں۔ اگرکس نامحرّم پر اَچا تک آ دی کی نظر پڑجائے اور فورا اسے ہٹا لے تو گنہگارہیں ہوگا۔ (۵)

رہایہ کہ نظریں نیجی کر کے چلنامشکل ہوگا، تو یہ بات سیحے نہیں۔اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے آج بھی ایسے ہیں جونامحرَموں کونہیں تکتے ، بلکہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔اس کے لئے اتن نظر نیجی کرنا ضروری نہیں کہ راستے کی چیزیں ہی نظرنہ آئیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بے پر دہ عور توں کی طرف نظروں کو آوارہ نہ جھوڑا جائے۔

## باریک آباس پہن کر بازار جانے والی خواتین کی ذمہ داری کس پرہے؟

سوال:...آج کل خواتمن' لان' کے لباس وہ بھی بغیر شمیز کے بہن کر سڑکوں، بازاروں، دفاتر اوراسکولوں میں آجارہی ہیں، جس سے اسلامی اوراَ خلاقی قدریں یُری طرح پامال ہورہی ہیں۔اس طرح کے لباس اور بے پردگی سے متعلق شریعت کی رُوسے

<sup>(</sup>١) ترمدي ج:٢ ص: ١٠٨، أبواب الآداب، باب ما جاء في دخول الحمام، مشكُّوة ص: ٣٨٣، باب الترجل.

<sup>(</sup>٢) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح ... إلخ. قوله النازل أي عن الرأس بأن جاوز الأذن وقيد به إذ لَا خلاف في ما لم الرأس قوله في الأصح صححه في الهداية والحيط والكافي وغيرها وصح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه. (شامى ج: ١ ص: ٣٠٥ مطلب ستر العورة). أيضًا: وكل عضو لَا يجوز النظر إليه قبل الإنفصال لَا يجوز بعده ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٤١، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>٣) "وَقُوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى" (الأحزاب:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) عن النحسن منوسلًا قبال: بمليفني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواه البيهقي.
 (مشكلوة ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>۵) عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَليّ: يا عليّ! لَا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي. (مشكوة ص: ٢٦٩، باب النظر إلى المخطوبة، كتاب النكاح).

اس کا تدارک،روک ٹوک کے لئے ان خواتین کے شوہر حضرات، ماں باپ اور دیگر سرپرستوں پر کیا ذمہ داریاں عا کہ ہوتی ہیں؟ اور اس کے متعلق جوابد ہی کن کن سے ہوگی؟ اور کس طرح ہوگی؟

جواب: ... حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ اے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ جوعورتیں باریک یا بھڑ کیلا لباس پہن کر، یابر ہندس یا کھلے مندمر دوں کے سامنے جاتی ہیں، ان کوقبر میں اتنا تخت عذاب ہوگا کہ آگر ہمیں اس عذاب کا پتا چل جائے تو ہم قبروں میں مردے فن کرنا چھوڑ دیں۔ میں اپنی بہنوں سے إخلاص کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی قبرا در آخرت کی فکر کریں اور نضول نمائش سے پر ہیز کریں۔

شوہرکے باب، داداسے بردہ ہیں

سوال:...وه کون لوگ ہیں جن ہے عور توں کوشری پر دہ نہیں؟

جواب: ... جن رشته دارول سے نکاح جا تزنبیں ، ان سے پر دہ نبیں۔

سوال:... میں نے اپنی بیٹم کوشر کی پردہ کروایا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے وا داجان جن کی عمرائتی برس کے قریب ہے، رہے ہیں، ان کی دیگر ضرور بات کے بھی ہم کفیل ہیں، میری بیٹم کو کھانا، کپڑے دیتا ہوتے ہیں اور ان کا ساراون گھر بربی گزرتا ہے، کیا ان سے پروے کے بارے میں بچر کمنجائش نکل سکتی ہے؟

جواب:..شوہر کے باپ اور داداے پر دہ ہیں۔

نامحر مول ہے بردہ

سوال:...تانی، چچی،ممانی کے پردے کا کیاتھم ہے؟ وہ دیور یا جیٹھ وغیرہ کے بینوں ہے آیا پردہ کرے گی یانہیں؟ اگر گھر میں ساتھ رہتے ہوں تو کس صدتک پردہ کرے؟

جواب:...تائی، چی،ممانی بھی غیرمحرَم ہیں، ان ہے بھی پروہ کا تھم ہے۔ اگر جارد بواری کا پردہ ممکن نہ ہوتو جا در کا پردہ کا فی ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أضخى أو فطر إلى المصلّى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: يا أيها الناس! تصدقوا. فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء! تصدقن فإنه أريتكنّ أكثر أهل النار ... إلخ وبخارى ج: ١ ص: ١٩٧ ، باب الزكاة على الأقارب).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْنَآنِهِنَّ أَوْ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ (النور: ١٣).

<sup>(</sup>٣) "يَنَايُهَا النَّبِيُّ قُلُ لَّازُوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْبِهِنَّ (الأحزاب: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) ولينضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن ...الآية (النور: ٣١). أيضًا: تفصيل و كيئ: امداد الفتاوي ج:٣ ص: ١٤٤ طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

سوال:... بچاسسر، ماموں سسرے پردے کا کیاتھم ہے؟ جواب:...وہی ہے جواد پر لکھاہے۔

## عورت کو بردے میں کن کن اعضاء کا جھیا ناضروری ہے؟

سوال:...میرے شوہر کا کہنا ہے کہ عورت نام ہی پردو کا ہے، لہٰذااس کو ہمہ دفت پردہ کرنا چاہئے، ورنہ معاشرے ہیں خرابیاں پیدا ہوں گی جتیٰ کہ وہ باپ بھائی ہے بھی پردہ کرے کیونکہ نفش تو سب کے ساتھ ہے، لیکن حرج کی وجہ سے اسلام نے اس کو واجب قرار نبیس دیا، لیکن کرنا چاہئے۔

دوم :... بید کی تورت بازار جائے تو اسلام اس کومردول پرفو قیت نہیں وینا اور'' لیڈیز فرسٹ' انگریزی کامقولہ ہے، مثلاً: چند مردوں کوروٹی لینا ہے، قطار میں کھڑے ہیں، ایک عورت آئی اس کو پہلے روٹی مل گئی تو شوہر کے بقول بیان تینوں کے حقوق غصب کرتا ہے۔لیکن میراموقف بیر ہے کے مقولہ اگر چہ انگریز کا ہے لیکن اس میں عورت کا احرّ ام ہے، ایسا ہونا چاہئے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوم:... یہ کہ عورت اپنے باپ اور سکے بھائی ہے بھی زیادہ دیر بات نہ کرے اور نہ فداق کرے، بس بقد رضرورت سلام وُ عا اور خیریت دریافت کرسکتی ہے۔ جبکہ میرا خیال میر ہے کہ ان کی بیات نامنا سب ہے، پردے سے انکار نہیں، لیکن ایک حد تک۔

چہارم: بیمورت کا باز ارجانا حرام ہے، جبکہ میں نے سناہے کہ''عورت کا وہ سنر جوشر می سنر مہووہ محرَم کے بغیر کرنا حرام ہے'' تو کیا عورت بقد رِضرورت کپڑا وغیرہ خرید نے کے لئے باز ارنہیں جاسکتی ، جبکہ مردوں اور عورتوں کی پیند میں بہت فرق ہوتا ہے۔اب عورت پردے کے ساتھ باز ارجائے تو کیا حرج ہے،منہ کا چھپانا واجب نہیں ،مستحب ہے۔

جواب:... پردے کے مسئلے میں آپ اور آپ کے شوہر دونوں را واعتدال ہے مثر کر افراط وتفریط کا شکار ہیں۔

ا: ... عورت کی شرم دحیا کا تقاضا تو یہی ہے کہ دو ہ کی وقت بھی کھلے سرندر ہے، لیکن باپ ، بھائی ، بیٹا ، بھتیجا وغیرہ جتنے محرّم ہیں ،

ان کے سامنے سر ، گردن ، باز داور کھننے سے نیچ کا حصہ کھولنا شرعاً جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اِ جازت دی ہواس پر تا گوار کی کا اظہار شوہر کے لئے حرام اور تا جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی محرّم ایسا ہے حیا ہوکہ اس کو عزّت و ناموس کی پروانہ ہو، وہ نامحرَم کے تھم میں ہے اور اس سے پردہ کرتا ہی جا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب ولو بزنا زالي الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن الشهوته) ...... وإلّا لا الري النظهر والبطن والفخذ وأصله قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلّا ليعولتهن الآية، وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه ... الخد (درمختار ج: ٢ ص: ٣١٤ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والديد ).

<sup>(</sup>٢) وإن لم يأمن ذالك أو شك فلا يحل له النظر والمس. (الدر المختار مع الرد ج: ٦ ص:٣٦٧).

۲:... عورت یا مال ہے، یا بین ہے، یا بہن ہے، یا بیوی ہے، اور یہ چاروں رشتے نہا یت مقدی وحتر م ہیں۔ اس لئے اسلام
عورت کی بحرمتی کی تقین ہرگز نہیں کرتا، بلک اس کی عزت واحر ام کی تقین کرتا ہے۔ معلوم ہوگا کہ حاتم طائی کی لڑکی جب قید یوں بیں
برہند ہر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی، تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواپی روائے مبارک اور صفے کے لئے
مرحمت فرمائی۔ اس طرح اگر عورت کی ضرورت کو مردوں سے پہلے نمٹاد یا جائے تو یہ اس کے ضعف و نسوانیت کی رعایت ہے، اس کو
اگریزی مقولہ ' لیڈیز فرسٹ' سے کوئی تعلق نہیں۔ معلوم ہوگا کہ جہاد میں عورتوں اور بچوں کے قبل سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ' البت
'' لیڈیز فرسٹ' کے نظریہ کے مطابق آگریزی معاشرے میں عورتوں کو جو ہرچیز میں مقدم کیا جاتا ہے اسلام اس کا قائل نہیں، ' چنانچہ
نماز میں عورتوں کی صفیں مردوں سے چھےرکھی گئی ہیں، اس لئے'' لیڈیز فرسٹ'' کا نظریہ بھی غلط ہے۔ اور آپ کے شوہر کا یہ موقف بھی
غلط ہے کہ عورت کا احرّام نہ کیا جائے اور اس کے ضعف و نسوانیت کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پہلے فارغ نہ کیا جائے۔

۳:...جن محارِم سے پروہ نہیں، ان سے بلاتکلف گفتگو کی اجازت ہے۔ آپ کے شوہر کا یہ کہنا کہ:'' ان سے زیادہ بات نہ ک جائے''صحیح نہیں، بلکہ إفراط ہے،البتہ ناروا نداق کرنے کی اپنے محارِم کے ساتھ بھی اجازت نہیں۔ (")

۳: ... عورت کا بغیرضرورت کے بازاروں میں جانا جائز نہیں، اورغیر مردوں کے سامنے چبرہ کھولنا بھی جائز نہیں،اس مسئلے میں آپ کی بات غلط ہےاور یہ تفریط ہے،عورت کواگر بازار جانے کی ضرورت ہوتو گھرے نگلنے کے بعد گھر آنے تک پردے کی پابندی لازم ہے، جس میں چبرے کاڈ حکنا بھی لازم ہے۔

3:...اجبنی نامحرموں سے چارد یواری کا پردہ ہے، اور جو نامحرَم رشتہ دار ہوں اورعورت ان کے سامنے جانے پر مجبور ہوان سے چا درکا پردہ لازم ہے۔ اس کی تفصیل حضرت تھا نوئ کے رسالہ ' تعلیم الطالب ' سے نقل کرتا ہوں ، اوروہ یہ ہے:

'' جورشتہ دارشر عامحرَم نہیں ، مثلاً: خالہ زاد ، ماموں زاد ، کچو پھی زاد بھائی یا بہنوئی ، یاد یورو غیرہ ، جوان عورت کوان کورت کوان کے روبرہ آنا اور ہے تکلف با تیں کرتا ہرگز نہ چا ہے ۔ جو مکان کی تنگی یا ہروقت کی آمدورفت کی وجہ سے گہرا پردہ نہ ہوسکے تو سرے یاؤں تک تمام بدن کسی میلی چا در سے ڈھا تک کرشرم ولحاظ سے بہضر ورت روبرہ آبال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے زوبرہ آبال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے زوبرہ آبال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے زوبرہ

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إمرأة مقتولةً في بعض الطريق فنهلي عن قتل النساء والصبيان. (ابن ماجة ص:٣٠٣، أبواب الجهاد، باب الغارت والبيات وقتل النساء والصبيان).

<sup>(</sup>٣) الرجال قوامون على النساء. (النساء: ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه السلام ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي. (هداية ج: ١ ص:١٢٣).

<sup>(</sup>٣) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطّقان ولَا باللّقان ولَا الفاحش ولَا البذى. رواه الترمذي. (مشكّوة ص: ١٣)، باب حفظ اللسان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>۵) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

<sup>(</sup>٢) "يَسَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لَأَزُوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُوْمِئِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلَيْبِهِنَّ" (الأحزاب: ٥٩). قلت: يعنى أذن لكن ان تخرجن متجلبات ...إلخ. (تفسير مظهرى ج: ٤ ص:٣٨٣).

(تعليم الطالب من:٥)

عطرلگا كرعورت كوآنا جائز نبين اورنه بجتا بهوازيورپينے۔''

### عورت كومرد كے شانہ بشانه كام كرنا

سوال:...آج کے دور میں جس طرح عورت ،مرد کے شانہ بٹانہ چل رہی ہے، وہ ہر کام جواسلامی نقطۂ نظر ہے تھے تعبور نہیں کیا جاتا ،اس میں بھی عورت نے ہاتھ و الا ہوا ہے ، بوچھنا یہ جاہتی ہوں کہ کیا یہ عورت کا شانہ بٹانہ کام ،اسلام میں جائز ہے؟

جواب: ...الله تعالیٰ نے مردادرعورت کا دائر ہ کارالگ الگ بنایا ہے، عورت کے کام کا میدان اس کا گھر ہے، اور مرد کا میدانِ عمل گھر ہے باہر ہے۔ جو کام مرد کرسکتا ہے، عورت نہیں کرسکتی ، اور جوعورت کرسکتی ہے، مردنہیں کرسکتا۔ دونوں کواپنے اپنے دائرے میں رہ کرکام کرنا چاہئے۔ جولوگ مرد کا ہو جھ عورت کے نیف کندھوں پرڈالتے ہیں وہ عورت پرظلم کرتے ہیں۔

## کیا پردہ ضروری ہے یا نظریں نیجی رکھنا ہی کافی ہے؟

سوال :... پردہ ہے متعلق'' چبرہ کھلار کھ لینا''اور نظریں نیجی رکھ لینائی شرکی پردہ ہے یا ظاہراً چبرہ چھپانا بھی ضروری ہے؟ کس ایک صوبے کے سابق ڈی آئی جی ایک رات بات چیت کے دوران مصر نتے کہ سورۂ نور میں صرف نظریں نیجی رکھنے کا تھم ہے، پردے کا نہیں ، کیونکہ اس میں تو مردول ہے بھی نگاہ نیجی رکھنے کا کہا ہے بھر مردکو بھی برقع پہننا جا ہے۔

جواب: ... شرعاً چرے کا پردہ لازم ہے۔ پیغلط ہے کہ سورۂ نور میں صرف نظریں نیچی رکھنے کا تھم ہے، بیٹھم تو مردوں اور عورتوں کو بکساں دیا گیا ہے، عورتوں کو مزید برآں ایک تھم بید یا گیا کہ سوائے ان حصول کے جن کا اظہار تاگزیر ہے اپنی زینت کا اظہار نے کریں ہے، عورتوں کو بکساں دیا گیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد صحابی عورتیں پورا چرہ چمپا کر صرف ایک آئلے کھی رکھ کرنگلتی تھیں۔ اطلبار نے کریں۔ اور سورۂ احزاب میں تھم دیا گیا ہے کہ اپنی چروں اور سے اپنے کریبانوں پرلٹکالیا کریں یعنی محوج کھٹ نکالیں، چروں اور سینوں کو چھیا کیں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على على بالخدمة الظاهرة. (زاد المعاد ج:٣ ص:٢٣٥، طبع مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٢) "يَابِها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) "ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (النور: ١٦).

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابن عباس وأبوعبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابيب إلّا عينا واحدًا ليعلم انهن الحوالو ومن للتبعيض لأن المرأة ترخى بعض جلبابها. (تفسير المظهرى ج: ٢ ص: ١٩ ١٣، زيراً يت: ينسايها النبي قل لأزواجك وبنتك ونساء المؤمنين). ان عائشة كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواش فاختمرن بها. (بخارى ج: ٢ ص: ٥٠٠، بابٌ قوله وَلَيْضُرِبُنَ).

<sup>(</sup>۵) ایشاحاشیه بسر۴ ملاحظه فرما میں۔

## بہنوئی وغیرہ سے کتنا پر دہ کیا جائے؟

سوال:...کیا قری رشته دار جوغیرمخرم بین،مثلاً: بہنوئی دغیرہ سے اس طرح کا پردہ کیا جاسکتا ہے کہ نظریں نیجی رکھ لے، چہرہ کھلار کھ لیس؟ یا کھو تکھٹ میں غیرمحرَم سے نفتگوکرنا کیساہے؟

جواب:..قری نامحرموں ہے گھوتگھٹ کیا جائے ،اور بہنوئی سے بے تکلفی کی بات نہ کی جائے۔(۱)

### چېره چھپانا پرده ہے،تو حج پر کيوں نہيں کيا جاتا؟

سوال:... چبرہ چھپانا پردہ ہے تو پھر ج کے موقع پر پردہ کیوں نہیں؟ ای طرح ایک حدیث کامغبوم، کم وہیش مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے اور کہا: میں شاد کی کرر ہاہوں، آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا: جا کراہے و کھے کرآ ؤ۔ اس طرح اس حدیث ہے بھی چبرہ کھلا رکھنے میں کوئی مضا کھتے ہیں۔ ذرااس کی بھی وضاحت فرمادیں تا کہ عقاب حقاب علیہ کے در ہو سکے۔

جواب:...اِحرام میں مورت کو چیرہ ذرحکنا جا ئرنہیں، پردے کا گھر بھی تھم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، نامحرموں کی نظر چیرے پر نہ پڑنے دے۔ جس مورت سے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظر دیکھے لینے کی اجازت ہے، کیکن ان دونوں باتوں سے یہ تیجہ نکال لینا غلط ہے کہ اسلام میں چیرے کا پردہ بی نہیں۔

# پردے کے لئے موٹی جا در بہتر ہے یا مرق جہ برقع؟

سوال:... پردے کے لئے موٹی جا دربہتر ہے یا آج کل کابر قع یا کول ٹو پی والے پُر انے بر تعے؟

جواب:...امل یہ ہے کہ عورت کا پورا بدن مع چبرے کے ذھکا ہوا ہونا ضروری ہے، اس کے لئے بڑی چا درجس سے سر ہے یا واب سے پاؤل تک بدن ڈھک جائے کافی ہے، ممر چا در کا سنجالنا عورت کے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے شرفاء نے چا درکو برقع کی شکل دی، پُرانے زمانے میں ٹوبی والے برقعے کارواج تھا، اب نقاب والے برقع نے اس کی جگہ نے لی ہے۔

<sup>(</sup>١) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن" (النور: ١٣).

<sup>(</sup>٢) (وستر الوجه) واطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من انها لا تفطى وجهها إجماعًا اهـ. أى وانما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨) مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم). (٣) ولا يجوز النظر إليه بشهوة أى إلا لحاجة ...... وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٤)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) مخزشته صفح کا ماشیه نبر ۳،۲ ملاحظه فرما کمیں۔

### کیادیہات میں بھی بردہ ضروری ہے؟

سوال :... چونکہ ہم لوگ و بیبات میں رہتے ہیں، و بیبات میں پروے کا انتظام نہیں، یعنی روائ نہیں۔ زیادہ کھیتی باڑی کا کام ہم اس کے عورتوں کومرووں کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور گھر کا کام بھی۔ پانی بھرنا اور استعمال کی چیزیں بھی عورتیں بی خریدتی ہیں اور بیتو عرصہ دراز سے کام چل رہا ہے اور عورتیں صرف دو پٹداوڑ ھکر باہر نکلتی ہیں، اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے، ذرا وضاحت سے تحریر کریں۔

جواب:... پردہ ہونا تو چاہئے کہ شرعی تھم ہے، ہمارے دیہات میں اس کارواج نہیں ،تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔

### کیا چېرے کا پرده بھی ضروری ہے؟

س**وال:...عورتوں کے پردے کے بارے میں جواب دیا گیا کہ چبرہ کھلا رکھ عم**ق ہیں ،کیٹن زیب وآ رائش نہ کریں تا کہ شش نہ ہو، کیا چبرے کا پردہ نہیں ہے؟

جواب: ...شرعاً چرے کا پردہ لازم ہے، خصوصاً جس زمانے میں دِل اور نظر دونوں ناپاک ہوں ، تو ناپاک نظروں سے چرے کی آبردہ لازم ہے۔ (۲) چبرے کی آبردکو بچانالازم ہے۔

# کسی کامل جحت نہیں،شرعی حکم جحت ہے

سوال:...اسلام میں مسلمانوں کے لئے نامحرَم ہے بات تو در کنارا کی سرکا بال تک نہیں دیکھنا جا ہے ، لیکن'' جنگ' اخبار میں اتوار • سارجولائی ۱۹۹۵ء کی اشاعت میں ایک تصویر چھی ہے جس میں وکھایا گیا ہے کہ مجد اقصی کے سابق امام السید اسعد بیوش سمیں سے لاہور میں ایک خاتون مصافی کر رہی ہے۔ اس تصویر کو لاکھوں مسلمانوں نے دیکھا ہوگا اور ہم جیسے کچی عمر کے بیچ تو بی سمجھیں کے کہ عورت سے بعنی نامحرَم عورت سے ہاتھ ملانا گناہ نہیں ہے، جبکہ بیسابق امام السید اسعد بیوض تھی صاحب نامحرَم سے ہاتھ ملارہ ہیں۔ آپ اس ہارے میں ذراواضح کر دیں کہ بیام صاحب میچ کررہے ہیں جبکہ بیسید بھی ہیں؟ بہت نوازش ہوگ آپ کی۔ مواب: ... آج کل کی جدید عربی میں ' السید''' جناب' کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پنڈ ت جواہر لال نہروعرب ممالک جواب: ... آج کل کی جدید عربی کے دورے پر گئے تھے، بہت سے لوگوں کو یا دہوگا کہ عرب انہارات ان کی خبرین' السید نہرو' کے نام سے چھا ہے تھے۔

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (النور: ٣١). "يَسَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

 <sup>(</sup>٢) وتسميع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة ... الخر الدر المختار مع الرد ج: ا ص: ٢٠٧١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

اسلامی نقطۂ نظرسے نامحرَم کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے، اور کسی نامحرَم کے بدن ہے مس کرنا ایسا ہے جیسے خزیر کے خون میں ہاتھوں کو ڈیودیا جائے۔مسجدِ اقصلٰ کے سابق امام کا فعل خلاف شرع ہے، اور خلاف شرع کام خواہ کوئی بھی کرے اس کو جائز نہیں کہا جائے گا۔

#### سفرمیں راستہ دیکھنے کے لئے نقاب لگانا

سوال: ..سفر میں راستہ دیکھنے کے لئے چہرہ یا آئکھیں کھی رکھنا مجبوری ہے، کیااس موقع پر نقاب لگائے؟ جواب: ...جی ہاں! نقاب استعال کیا جائے۔

#### نيكريهن كراكتصخهانا

سوال:... پانی کے کنویں جوبستی کے اندر ہوتے ہیں عام طور پرلوگ وہاں صرف نیکر پہن کر نہاتے ہیں، جبکہ پانی بھرنے کے لئے مرداورخوا تین، پنج بھی آتے جاتے رہے ہیں، ایسی صورت میں صرف نیکر پہن کر کنویں پر نہانا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... بیطریقہ شرم و حیا کے خلاف ہے، مرد کی رانمیں اور گھٹے ستر میں شار ہوتے ہیں، ان کو عام مجمع میں کھولنا جائز نہیں۔ (۱)

عورت اوریرده

سوال:...کیاخواتین کے لئے ہاکی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، بال کثوانا اور نظے سر باہر جانا، کلبوں، سینماؤں یا ہونلوں اور دفتر وں میں مردوں کے ساتھ کام کرنا، غیر مردوں سے ہاتھ ملانا اور بے جابانہ باتیں کرنا، خواتین کامردوں کی مجالس میں نظے سرمیلا دمیں شامل ہونا، نظے سراور نیم برہند پوشاک پہن کرنعت خوانی غیر مردوں میں کرنا، اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علائے کرام پر واجب نہیں کہ وہ ان بدعتوں اور غیر اسلامی کردار اداکر نے والی خواتین کے برخلاف حکومت کوانسداد پر مجبور کریں؟

جواب:...اس سوال کے جواب سے پہلے ایک غیور مسلمان خاتون کا خط بھی پڑھ لیجئے، جو ہمارے مخدوم حضرت اقد س ڈاکٹر عبدالحی عار فی مدظلۂ کوموصول ہوا، ووہمتی ہیں:

(۱) ولا يتحل له أن يتمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهى ... الخ. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۲۹ كتاب الكراهية). أيضًا: ولا تمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۲۷، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه).

(٢) وعورت ما بين سُرّت حتى تجاوز ركبته كذا في الذخيرة، وما دون السُرَة إلى منبت الشعر عورة في ظاهر الرواية ثم حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه والسوأة حتى ان من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه. (عالمگيرية جن ص:٣٢٧). أيضًا: (قوله إلى ما تحت ركبته) فالركبة من العورة برواية دارقطني ما تحت السُرة إلى الركبة من العورة لكنه محتمل والإحتياط في دخول الركبة، ولحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركبة من العورة. (شامي ج: ١ ص:٣٠٨، باب شروط الصلاة). أيضًا: كشف العورة حرام. (فتح القدير ج: ٢ ص:٣٨، طبع بيروت).

'' لوگوں میں بیدنیال پیدا ہوکر پختہ ہوگیا ہے کہ حکومتِ پاکستان پرد۔ یہ کے خلاف ہے، بید خیال اس کوٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو حکومت کی طرف ہے جج کے موقع پر خوا تمن کے لئے پہنمنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، بیا یک زبر دست غلطی ہے، اگر پہچان کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقع پہننے کو کہا جاتا۔

جج کی جو کتاب رہنمائی کے لئے تجاج کودی جاتی ہے اس میں تصویر کے ذریعے مرد ، تورت کو احرام کی حالت میں وکھایا گیا ہے ، اقل تو تصویر ہی غیراسلام فعل ہے ، فود مرے تورت کی تصویر کے نیچ ایک جملہ لکھ کر ایک طرح ہے پردے کی فرضیت ہے انکار ہی کردیا ، وہ تکلیف دہ جملہ بیہ ہے کہ: ''اگر پردہ کرنا ہوتو منہ پرکوئی آز رکھیں تا کہ منہ پرکیڑا نہ گئے '' بیتو فرض ہے ؟ پھر کسی تا کہ منہ پرکیڑا نہ گئے '' بیتو فرض ہے ؟ پھر کسی کی پیند یا ناپیندکا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے جج بعد کو ۔ کھنے چرے ان کی تصویروں کے ذریعے اخبارات میں نمائش، ٹی وی پرنمائش، بیسب پردے کے اُدکام کی کھی خلاف ورزی ہے ۔ فلم کے پردے پر اسلام اوراسلامی شعائر کی اس قد رقو بین واستہزا ، بور ہا ہے اور علائے کرام اسلام تماشائی ہے بیٹھے ہیں، سب کہود کھر ہے ہیں اور بدی کے خلاف ، بدی کومٹانے کے لئے اللہ کا دکام سانا کر پیروی کروانے کا فریضا دا نہیں کرتے ، خدا کے فضل وکرم سے پاکستان اور تمام سلم مما لک میں علاء کی تعداداتی ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے اللہ کوئی وقت پیش نہیں آ سکتی ، جب کوئی نہ ائی پیدا ہواس کو پیدا ہوتے ہی کھنا جا ہے ، جب جز پکڑ جاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے ۔ علاء ہی کا فرض ہے کہ ملت کو کرا نیوں سے بچا کمیں ، اپنے گھروں کو علاء رائی الوقت کرائیوں سے دور کھیں تا کرا چھا اثر ہو۔

تعلیم ادارے جہاں قوم بنتی ہے غیراسلای لباس اور غیرزبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ قوم کے سے سودمندہ و نے کے بجائے نقصان کا باعث ہیں۔ معلم اور معلمات کواسلای عقائداور طریقے اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے، طالبات کے لئے چاور ضروری قرار دی گئی، لیکن گلے میں پڑی ہے، چادر کا مقصد جب بی پورا ہوسکتا ہے جب معرفوا تین باپر دو ہوں ، بچوں کے نفح نفے ذبن چادر کو بار تصور کرتے ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں معلّمہ اور اس کی اپنی مال گلی بازاروں میں سر برہنہ نیم عرباں لباس میں ہیں تو چادر کا بوجھ بچھزیادہ ہی محسول ہونے لگتا ہے۔ بے پردگی ذہنوں میں جز پکڑ چک ہے، ضرورت ہے کہ پردے کی فرضیت واضح کی جائے، اور برے لفظوں میں پوسٹر چچوا کر تقسیم بھی کئے جائیں، اور مساجد، طبقی ادارے، تعلیمی ادارے، مارکیت جہال برے لفظوں میں پوسٹر چچوا کر تقسیم بھی کئے جائیں، اور مساجد، طبقی ادارے، تعلیمی ادارے، مارکیت جہال خوا تین ایک وقت میں زیادہ تعداد میں شریک ہوتی ہیں، شادی ہال وغیرہ و ہاں پردے کے اُ دکام اور پردے کی فرضت بتائی جائے۔ اس حقیقت ہے کئی کو فرض کو ترک کرنے پر ہوسکتا ہے۔ اس حقیقت ہے کئی کو فرضت بتائی جائے۔ اس حقیقت ہیں، اور جب انکار نہیں ہوسکتا، ہمارے معاشرے میں نانوے فیصد نرائیاں ہے پردگ کی وجہ سے دجود میں آئی ہیں، اور جب کے دیں بردگ کی وجہ سے دجود میں آئی ہیں، اور جب کہ بردگ کی دیا ہوگا ہوگی کی میں بردگ کی دیا ہور میں آئی ہیں، اور جب کے دیا گئیں ہیں ہوسکتا، ہمارے معاشرے میں نانوے فیصد نرائیاں ہی رہیں گئی دیا ہوگا ہوگی کی دیا ہوگا ہوگی کی دیا ہور میں آئی ہیں، ہیں گے۔ کہ بردگ ہور کی کہ بردگ کی دیا ہور میں آئی ہیں، ہوگی ۔ بردگ ہور کی کہ بردگی ہور کی کی دیا ہور میں آئی ہیں، ہیں گے۔

راجہ ظفر الحق صاحب مبارک ہستی ہیں ، اللہ پاک ان کو مخالفتوں کے سیلاب ہیں ٹابت قدم رکھیں ، آمین! ٹی وی سے بخش اشتہار بنائے تو شور ہر پا ہو گیا ، ہاکی نیم کا دورہ منسوخ ہونے سے ہمارے سحافی اور کالم نویس رنجیدہ ہو گئے ہیں۔

جوا خبار ہاتھ گئے، دیکھئے، جلوہ رقعی ونغمہ جسن و جمال، رُوح کی غذا کہہ کرموسیقی کی وکالت! کوئی نام نہاد عالم ٹائی اورسوٹ کو بین الاقوامی لباس ثابت کر کے اپنی شناخت کوبھی مٹار ہے ہیں، ننھے ننھے بچے ٹائی کا وبال گلے میں ڈالے اسکول جاتے ہیں، کوئی شعبہ زندگی کا ایسانہیں جہاں غیروں کی نقل نہ ہو۔

راجیصاحب کوایک قابل قدر بستی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، اس معزز بستی کواگر پردے کی فرضیت اورافادیت بھیائی جائے تو اِن شاء القد مخالفت ، موافقت کا زخ اختیار کرلے گی عورت سرکاری محکموں میں کوئی تعمیری کام اگر اسلام کے احکام کی مخالفت کر کے بھی کررہی ہے تو وہ کام بھار ہے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں بلکہ سرکار کے سرکاری محکموں میں تقرز مرد طبقے کے لئے تباہ کن ہے، مرد طبقہ بے کاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہارا لے رہا ہے یا نا جا تز طریقے اختیار کر کے غیر مما لک میں شوکریں کھارہا ہے۔''

برستی ہے دورجد ید میں مورتوں کی عربانی و بے جابی کا جوسلاب برپا ہے، وہ تمام الل کھر کے لئے پریشانی کا موجب ہے،
مغرب اس لعنت کا خمیازہ بھگت رہا ہے، وہاں عائی نظام تمیت ہو چکا ہے، شرم وحیااور غیرت وحمیت کا لفظ اس کی لفت سے خار ن
ہو چکا ہے۔ اور حدیث پاک میں آخری زمانے میں انسانیت کی جس آخری پستی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ:'' وو
چو بایوں اور گدھوں کی طرح سر بازار شہوت رائی کریں گئ''اس کے مناظر بھی وہاں سامنے آنے گئے ہیں۔ ابلیس مغرب نے
صنف نازک کو خاتون خاند کے بجائے شبخ محفل بنانے کے لئے'' آزادی نسوال' کا خوبصورت نعر و بلند کیا۔ تا قصات العقل والذین
کو سمجھایا گیا کہ پردہ ان کی ترقی میں حارج ہے، انہیں گھر کی چارد یواری سے نگل کر زندگی کے ہرمیدان میں مردوں کے شانہ بٹنانہ
کام کرنا چاہئے۔ اس کے لئے تنظیس بنائی کئیں، تحریکیں چلائی کئیں، مضامین تکھے گئے، کتا میں کعمی کئیں، اور پروہ جوصنف نازک کی
شرم و حیا کا نشان ، اس کی عفت و آبروکا محافظ، اور اس کی فطرت کا تقاضا تھا، اس پر'' رجعت پہندی'' کے آوازے کے گئے، اس
مرم و دیا کا نشان ، اس کی عفت و آبروکا محافظ، اور اس کی فطرت کا تقاضا تھا، اس پر'' رجعت پہندی'' کے آوازے کے گئے، اس
مرم و دو پڑے چین لیا گیا، آبھوں سے شرم و حیالوٹ کی ٹئی، اور اسے بے تجاب وعریاں کر کے تعلیم گاہوں، وفتروں ، اسبلیوں ، کلبوں ، بازاروں اور کھیل کے میدانوں میں تصیب لیا گیا، اس مظلوم مخلوق کا سب پچھرٹ چکا ہے، لیکن ابلیس کا جذبہ عریانی وشونٹ ہے۔
سرکوں ، بازاروں اور کھیل کے میدانوں میں تصیب لیا گیا، اس مظلوم مخلوق کا سب پچھرٹ چکا ہے، لیکن ابلیس کا جذبہ عریانی وشونگ ہیں۔
سرخونگ ہے۔

<sup>(</sup>١) لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافد البهائم في الطرق. (طبراني عن ابن عمر، كنز العمال ج: ١٣ ص: ٢٣٦). أنه تقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به، وأنهم يتسافدون في الطرقات كما تتسافد البهائم. (النهاية في الفتن والملاحم ج: ١ ص: ٢٣٩).

مغرب، ند بہب ہے آزادتھا، اس لئے وہاں عورت کواس کی فطرت سے بغاوت پر آمادہ کرکے مادر پدر آزادی دِلا دینا آسان تھا، لیکن مشرق میں ابلیس کو دُہری مشکل کا سامنا تھا، ایک عورت کواس کی فطرت سے لڑائی لڑنے پر آمادہ کرنا، اور دُوسرے تعلیمات نبوت، جومسلم معاشرے کے رگ وریشہ میں صعدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور پورے معاشرے کوان سے بغاوت برآمادہ کرنا۔

> جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے،عورت کا وجو دفطرۃ سرا پاستر ہے اور برد واس کی فطرت کی آواز ہے۔ حدیث میں ہے:

> "المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان." (مفكوة ص:٢٦٩ بروايت ترندل) ترجمه:..."عورت سرا پاستر ب، پس جب وه كلق بي شيطان اس كى تاك جها تك كرتا ب-" امام ابونعيم اصفها في شيخ حلية الإوليا . ميس يه حديث قل كي ب:

"عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للنساء؟ - فلم ندر ما نقول - فجاء على رضى الله عنه اللى فاطمة رضى الله عنها فاخبرها بذلك، فقالت: فهلا قلت لم خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن. فرجع فاخبره بذلك، فقال له: من علَمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: انها بضعة منّى.

سعيد بن المسيّب عن على رضى الله عنه انّه قال لفاطمة: ما خبر للنساء؟ قالت: لا يرين الرجال ولا يرونهن، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: انما فاطمة بصعة منى."

ترجمہ:... مضرت انس بن مالک رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے صحابہ کرام مِضوان اللّه علیہم سے فرمایا: بتا ؟! عورت کے لئے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھا۔ حضرت علی رضی اللّه عنہ وہاں سے آنھ کر حضرت فاطمہ رضی اللّه عنہ وہاں سے آنھ کر حضرت فاطمہ رضی اللّه عنہ وہاں کے ان سے اس سوال کا ذکر کیا، حضرت فاطمہ رضی اللّه عنہ ان فرمایا: آب لوگوں نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ عور توں کے لئے سب سے بہتر چیز ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ ان کوکوئی و کھے، حضرت علی رضی الله عنہ نے واپس آکر یہ جواب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ عرض کیا: فاطمہ آخر میرے جگر کا کھڑا ہے ناں۔

سعید بن مسینب مصرت علی رضی القدعنه سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی القدعنہا سے بوچھا کہ:عورتوں کے لئے سب سے بہتر کون ی چیز ہے؟ فر مانے لگیس: یہ کہ وہ مردوں کوند دیکھیں اور ندمرد ان کودیکھیں۔ حضرت علی رضی القدعنہ نے یہ جواب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا تو فر مایا: واقعی فاطمہ میرے جگر کا کھڑا ہے۔''

حفرت علی رضی الله عند کی بیروایت إمام بیشی نے '' مجمع الزوائد' (ج: ۹ ص: ۲۰۳) میں بھی مند برزار کے حوالے نقل کی ہے۔

موجودہ دور کی عربانی اسلام کی نظر میں جا ہلیت کا تبرزج ہے ، جس سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ اور چونکہ عربانی قلب
ونظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے ، اس لئے ان تمام عورتوں کے لئے بھی جو بے جابانہ تکلتی ہیں اور ان مردوں کے لئے بھی جن کی ناپاک نظریں ان کا تعاقب کرتی ہیں ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

"لعن الله الناظر والمنظور إليه"<sup>(٣)</sup>

ترجمہ:...' اللہ تعالیٰ کی لعنت دیکھنے والے پر بھی اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔'' عور توں کا بغیر سے ضرورت کے گھر سے نگلنا'' شرف نسوانیت کے منافی ہے، اور اگرانہیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت چیش بی آئے تو تھم ہے کہ ان کا بورابدن مستور ہو۔ (د)

<sup>(</sup>١) وعن عليّ أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أى شيء خير للنساء؟ قالت: لَا يراهن الرجال، فذكرتُ ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما فاطمة بضعة مِنِّى" رضى الله عنها. ، و اه البزار. (مجمع الزوائد للهيثمي ج: ٩ ص:٢٣٨، ٢٣٩، باب مناقب فاطمة، رقم الحديث: ١٥٢٠٠، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) مشكّوة ص: ٢٤٠، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرِبَ الحِجَابُ ...... فقال: انه قد أذن لكنَ أن تخرجن لحاجتكن. (بخارى ج:٢ ص:٤٠٤، بابٌ لَا تَدخلوا بيوت النبي).

 <sup>(</sup>۵) لقوله تعالى: "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣). ولقوله تعالى: "يّايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٩٥).

# مرد کا ننگے سر پھرناانسانی مرقت وشرافت کے خلاف ہے اور عورت کے لئے گناہ کبیرہ ہے

سوال:...میرے ذہن میں بچین ہی ہے ایک سوال ہے کہ اسلام میں ننگے سر، سرِعام بھرنا جائز ہے؟ میں دس سال کا بچہ ہوں اور مجھے لکھنا بھی سیح ضبیں آتا،مہر بانی فر ما کرغلطیاں نکال دیں۔میرے خط کا جواب ضرور دیں ،شکرییہ۔

جواب: بہمارے خط کی غلطیاں تو ہم نے ٹھیک کرلیں ،گرتمبارا سوال اتنا ہم ہے کہ کسی طرح یقین نہیں آتا کہ بیسوال دس سال کے بیچ کا ہوسکتا ہے۔

لو! اب جواب سنو! اسلام بلندا خلاق وکردار کی تعلیم دیتا ہے اور گھنیا خلاق دمعاشرت ہے منع کرتا ہے۔ نظے سر بازاروں اور گلیوں بیں نگلنا اسلام کی نظر میں ایک ایسا عیب ہے جو انسانی مرقت وشرافت کے خلاف ہے، اس لئے حضرات فقہائے کرائم فریا تے ہیں کہ اسلامی عدالت ایسے مخص کی شہادت قبول نہیں کرے گی۔ مسلمانوں میں نظے سرپھرنے کا رواج انگریزی تہذیب ومعاشرت کی فقالی سے پیدا ہوا ہے، ورنداسلامی معاشرت میں نظے سرپھرنے کوعیب تصور کیا جاتا ہے، اور بیتھم مردوں کا ہے۔ جبکہ عور توں کا برہند سر، کھلے بندوں پھرنا اور کھلے بندوں بازاروں میں لگلنا صرف عیب بی نہیں بلکہ گنا و کیسرہ ہے۔ (۱)

# سر پردو پشہنداوڑ ھنے والی خواتین کے لئے شرعی حکم

سوال:...آج کل میرسی عام ہے کہ خواتین سر پر دو پر نہیں اوڑھتیں ، شریعت میں الیں خواتین کے ہارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:...ایی عورتوں پر حدیث شریف میں لعنت کی وعیدآئی ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو مجمی نہ سونگھ سکیس گی۔

#### دو بید سرڈ حانینے کی بجائے گلے میں لٹکا نا

سوال:...کیاعورت کو دو پٹہ سراورجسم ڈھانپنے کے بجائے صرف گلے میں پہنے رکھنا اور سرکونہ ڈھانپنا یا صرف اس طرح اوز ھنا کہ دونوں سینے نمایاں ہوں ، یاا یسے لٹکا ٹا کہ سرف ایک سیز کھلا جواور ایک ڈھکا ہو، شرعاً جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) والمشبى بسراويل فقط ومدرجله عند الناس وكشف رأسه في موضع يعدّ فعله خفة وسوء أدب وقلة مروءة وحياء لأن من يكون كذالك لا يبعد منه ان يشهد بالزور. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۹، البحر ج: ۷ ص: ۹۲).

 <sup>(</sup>٢) وتسمناع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لخوف الفتنة. (درمختار). والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى
 الرجال وجهها فتقع الفتنة ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٠١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، ينضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ربحها، وإن ربحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم ج: ٢ ص:٢٠٥، باب النساء الكاسيات العاريات).

جواب:...جائز نہیں، بلکہ حرام اور موجب لعنت ہے۔قرآنِ کریم نے اس کو' تیمرِ نِی جا بلیت' فر مایا ہے، یعنی جا ہلیت ک انداز میں حسن کی نمائش کرنا۔ اور رسول القدملی القد مدیدوسلم نے ایسی ملعون عورتوں کے بارے میں فر مایا ہے کہ ووجنت کی خوشبو بھی نہیں یا تمیں گی۔ (۲)

## ا کیلی عورت کوکام کاج کے دفت سرنگا کرنا جائز ہے

سوال:... یہ تو جھے معلوم ہے کہ دو بنہ حورت کے سر کا حصہ ہے، لیکن کیا کام کرتے وقت یعنی ایسا کام جس میں دو پنے کو
سنجالنامشکل ہوتا ہے جیسے گھر دھونا، پو نچھالگانا وغیرہ، کسی کومشکل ہویانہ ہو، البتہ مجھے دو پنہ اوڑھ کر گھر دھونا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ
بعض اوقات دو پنہ لٹکنا شروع ہوجاتا ہے، ہاتھ میں پانی ہے، جھاڑ و ہے اور دو پنہ نیچ لٹک رہا ہے، اس وقت شد ید ذہنی کوفت کا سامنا
کرنا پڑتا ہے، کیا جس وقت گھر میں بھی کوئی نہ ہو، اور شد ید گری بھی ہوتو کیاا کی صورت میں دو پنہ گلے میں ڈال کر کام نہیں کیا جاسکتا؟
یا ہرصورت میں دو پنہ اوڑھنا ضروری ہے جا ہے کہ بھی ہوسر پردو پنہ اوڑھنا ضروری ہے؟

، ہے ۔۔۔ یا ہے۔۔۔۔ ہے۔۔۔ یا ہے۔۔۔ یا ہے اور ہے۔ در سے رور ہے: جواب:...اچھاتو یمی ہے کہ عورت سرنگانہ کرے، تاہم اگر گھر پر کوئی نامحرَم نہ ہو، تو سرنگا کرنا جائز ہے، 'نامحرَم کے لئے جائز نہیں۔ ''')

> کیا بوڑھی عورت نامحرم کے سامنے سرکھلا رکھ عتی ہے؟ سوال:...کیا بوڑھی عورت نامحرم کے سامنے اپنا سرکھلار کھ عتی ہے؟ جواب:..نبیں!

### نابالغ بچی کو بیار کرنا

سوال:..ایک بی جوتیسری کلاس میں پڑھتی ہے میں اس کو ٹیوٹن پڑھا تا ہوں ، وہ بی میرے کو بہت اچھی گلتی ہے ، بھی بھی

<sup>(</sup>۱) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣). وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشيئة على تغنيج وتكسير واظهار الحاسن للرجال إلى غير ذالك مما لا يجوز شرعًا. (تفسير القرطبي ج:١٣) ص:١٨٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل الناز .... لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ربحها ... الخير مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٥، باب النساء الكاسيات).

 <sup>(</sup>٣) وفي غريب الرواية يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ماتحته عند
 محارمها. (شامي ج: ١ ص:٣٠٣، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح ...إلخ. وصح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه
 ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٥)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>۵) أيضًا.

میں اس سے پیار بھی کرلیتا ہوں الیکن پھرخوف خدا سے ول کا نب کررہ جاتا ہے، پھرسو جتا ہوں یہ تو بگی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آتی چھوٹی بجی سے پیار کرنا جائز ہے اینبیں؟

جواب:..اگر دِل مِی غلط خیال آئے تواس سے بیار کرنا جائز نبیں، کلکہ ایک صورت میں اس کو پڑھانا بھی جائز نبیں۔

# ئی وی کے تفہیم دِین بروگرام میں عورت کا غیرمحرم مرد کے سامنے بیٹھنا

سوال:... نیلی ویژن کے پروگرام تفہیم دِین میں خواتین شرکا بھی ہوتی ہیں جواسلامی سوالات کے جواب دیتی ہیں، لیکن خوراکی نیس نیس نیس کے جواب دیتی ہیں، لیکن خوراکی نیس کے مختلف ہوگا۔ (۲) جواب:...اسلام میں تومنع ہے، لیکن شاید ٹیلی ویژن کا اسلام کی مختلف ہوگا۔

## کیاغیرمسلم عورت سے پردہ کرنا جا ہے؟

سوال:...ایک غیرمسلم نوکرانی جوگھر میں کام کرتی ہے، مسلمان عورت کواس سے کیا پردہ کرنا چاہئے؟ کیونکہ اسلام کی رُو سے غیرمسلم عورت مرد کے تھم میں آتی ہے۔قرآن میں عورتوں کو پردے کے بارے میں بیالفاظ بھی ہیں: جوانہی کی طرح کی عورتیں ہوں ان سے پردہ نہیں کرنا چاہئے '' انہیں کو تسم کی عورتوں'' کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ پردہ دار ہوں یا مسلمان عورتیں ہوں؟ جواب :...ان کا تھم نامحرَم مردوں کا ہے، ان کے سامنے چروہ ہاتھ اور پاؤں کھول سکتی ہیں، باتی پورا وجود ڈ حکا

## كا فرعورت كے سامنے سركھولنا كيساہے؟

سوال:...'' بہنتی زیور' میں، میں نے پڑھا ہے کہ کافر عورت سے بھی مسلمان عورت کا ای طرح پردہ ہے جس طرح نامحرَم مرد سے ہے، اگر کسی کی مگل ماں یا بہن کافر ہوتو اس ہے مسلمان عورت کس طرح پردہ کرے، جبکہ ہروقت ایک ساتھ، ایک گھر میں رہنا ہو؟

<sup>(</sup>۱) إذا كان شيخًا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب (عالمكيرى ج:۵ ص:٣٢٩، كتناب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل). أيضًا: ولا تمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما. (عالمكيري ج:۵ ص:٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) "وقرن في بيوتكن ولًا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلم. درمختار. لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدى مشركة أو كتابية. (شامي ج: ١ ص: ١٤٦)، فصل في النظر والمس، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:... بیتو اُوپر کہہ چکا ہوں کہ ہرا یک کو کا فرومنافق نہ بنایا جائے ،'' بہٹتی زیور'' کا مسئلہ سیح ہے۔ کوئی عیسائی ، ہندو عورت ہے ،اس کے سامنے سرنہ کھولا جائے۔

### نرس عورتوں کا مردوں کی دیکھے بھال کرنا

سوال:..نرسیں نامحرَم مردوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، کیاان نامحرَم مردوں کی دیکھ بھال کرنا جائز ہے جبکہ وہ وا کرتی ہیں؟

جواب: ... حفرات فقباء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اس سے آپ کواپنے سوال کا جواب ل جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ: اگر کسی مرد کا اِنتقال ہو جائے اور وہاں کوئی مرداس کوئسل دینے والا نہ ہو، اور صرف عور تمیں ہوں، تو عور توں کے لئے جائز نہیں کہ وہ مردہ آدمی کو عنسل دیں، بلکہ ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کر اس کو تیم کرادیں۔ البتہ یوی اپنے شوہر کوئسل دے سمق ہے۔ جب مرد ہے کوئسل وینا بھی عور توں کے لئے جائز نہیں تو نامحرَم مردوں کی دکھے بھال ... جس میں اعضائے مستورہ کومس کرنا پڑتا ہے ... کیونکر جائز ہوگی؟ دراصل نرسنگ کا موجودہ نظام بے خدا تو موں کا رائج کردہ ہے، اسلامی شریعت کے مطابق مردوں کی تیمارداری کے لئے مرد، اور عور توں کی تیمارداری کے لئے عور تیں ہوئی جا ہمیں۔

تواب کا کام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواب کا کام کہا ہو، اجنبی عور توں کا اجنبی مردوں کی د کمچہ بھال کرنا کارِثواب نہیں ہے۔

### عورتول کانیوی میں بھرتی ہونا شرعاً کیساہے؟

سوال: بیچیلے جمعہ کے روز نامہ' جنگ' میں ایک اشتہار شائع ہوا، جو پاکتان نیوی (بحریہ) میں عورتوں کی جمرتی کے بارے میں تھا۔ لکھاہے کہ پاکتان نیوی میں خوا تین سیلرز وردی بہن کرڈیوٹی مثلاً: کلرک وغیرہ بحرتی کرنا ہیں۔ سوال بیہ کہ کیا اسلام میں اور بالخضوص پاکتان میں جہاں اسلامی نظام رائج کرنے کی کوششیں جاری ہیں، عورتوں کا بحرتی کرنا یا کام کرنا جائز ہے؟ وُ وسری بات بیہ کہ بیخوا تین وردی پہنیں گی، آپ کو کلم ہوگا کہ وردی پہنی ہوگا کہ وردی پہنیں گی، آپ کو کلم ہوگا کہ وردی پہنیں گی، آپ کو کے بے پردگی ہوگی، بال کے اعضائے زینت وُ ورسے نظر آئیں گے، کیا بینا جائز نہیں؟

جواب: ... کیا اس کا ناجائز ہونا بھی کوئی ذھکی چھپی بات ہے؟ عورتیں اسپتالوں میں نرسنگ کر رہی ہیں، جہازوں میں

<sup>(</sup>۱) لا يحل للمسلمة أن تتكشف بين يدى يهودية أو نصرانية أو مشركة إلّا أن تكون أمة لها كما في السراج. (رداغتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>۲) ولو مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب ... الخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٦٠) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في الغسل، طبع رشيديه كوئله).

 <sup>(</sup>٣) ويجوز للمرأة أن تفسل زوجها. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١٠) الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

میز بانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، بیسب کچھ جائز ہی سمجھ کر کیا جار باہے۔

بالغ لڑکی کو بردہ کرانا ، ماں باپ کی ذمہ داری ہے

سوال: .. شری رُو ہے لڑکی کو پر دہ کراناکس کے ذمہ ہے، مال کے یاباپ کے؟

جواب:... بکی کو جب وہ بالغ ہوجائے پر دہ کرانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور خود بھی اس پر فرض ہے۔ (۱)

عورتوں کو گھر میں ننگے سر بیٹھنا کیسا ہے؟

سوال: ... كياعورتين كمرين نظير بيني عتى بير؟

جواب:...کوئی غیرمحرَم نه ہوتو عورت گھر میں سرنگا کرسکتی ہے۔ (۳)

کیابیوی کونیم عربال اس سے منع کرنااس کی دِل شکنی ہے؟

سوال:...اگر بیوی نیم عرباں لباس پہنے مثلاً: ساڑھی وغیرہ جس میں اس کا بیٹ ناف تک کھلا ہوتا ہے، تو اس کا شوہراس کو منع کرسکتا ہے یانہیں؟اگروہ ڈانٹ کرمنع کردیتا ہے،اس پر بیوی روتی ہے، تو کیا یہ دِل شکنی ہوگی اور یہ گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب:... بیوی اگر گناہ میں مبتلا ہوتو شوہر پر لازم ہے کہ برممکن طریقے ہے اس کی اصلات کی کوشش کرے، اگر ڈانٹنے سے اصلاح ہوسکتی ہے تو یہ بھی کرے۔ اگر ایمان شکنی ہوتی ہوئی دیکھے تو دِل شکنی کی پروانہ کرے۔

بیوی کی بے پردگی پرراضی رہنے والے شوہر کی عبادت کا حکم

سوال:...اگر کمروالا بے پروگ سے منع نہیں کرتا تو اس کی نماز اور عبادات کا کیا حال ہوگا؟ شرعی نقط نظر سے کیا حیثیت ہوگی؟ آپ وضاحت فرمائیں۔

جواب:...اگربیوی کی بے پردگی پرراضی ہے تو گنا بھار ہے۔ نماز ،عبادت گنا بھار کی بھی قبول ہوتی ہے۔

(۱) ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لعولتهن أو ابآنِهِنُ" (النور: ٣١). وقال عليه السلام: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مأل سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٢٠، ٢٢٠) كتاب الإمارة، الفصل الأولى.

(۲) وأيضًا في في الفتاوي الهندية: يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى أن يجوز لها لبس خمار رقيق يصف ما تجته عند محارمها. (عالمگيري ج: ۵ ص: ٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس).

(٣) "والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سيلا" (الساء: ٣٨). أيضًا: وله ضرب زوجته على ترك الصلاة وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة وعلى خروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشه ومر تمامه في التعزير وان الضابط أن كل معصية لاحد فيها فللزوج والمولى التعزير. (وداغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٢٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

## کیا شوہر کی رضا کی خاطر بردہ کرنے والی کوخدا کی رضاحاصل ہوگی؟

سوال:...اگرکوئی عورت اپنے شوہر کی رنسا کی خاطر پردے کی پابند ہو،تو کیا اس کا پیمل خدا کی رضا کا موجب ہوگا جبکہ حقیقت میں وہ پردے کونالپند کرتی ہو؟ اس کے لئے کیا وعید ہے؟

جواب:... پردے کو ناپسند کرنے ہے تو کفر کا اندیشہ ہے ...!

فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو بھائی بہن گلے ال سکتے ہیں

موال:... بھائی بہن ایک دُ وسرے کے گلے لگ کرمل سکتے ہیں؟ جواب:... فتنے کا ندیشہ نہ ہوتو ٹھیک ہے۔

نامحرَم کی تلاوت اورفون پر باتیں سننا شرعاً کیساہے؟

سوال:...نامحزم کی با تیم سننا، یعنی جب وہ پروے میں ہو، یا اس کی تلاوت سننا کیسا ہے؟ آج کل عورتوں کی تلاوت کی کیسٹ بازار میں ملتی ہے،اس کوسننا کیسا ہے؟ نامحزم ہے ٹیلیفون پر بات کرنا کیسا ہے؟

جواب: ... نامحرَم کی آواز ہے لذت لیناحرام ہے، اگر کسی بناپراس ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتو بی تصور کرتے ہوئے کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں ،اپنے دِل اور زبان کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی جاہئے۔

غيرمحرم كافون عورت كوسننا

سوال: ...گھر میں فون ہونے کی وجہ ہے برشم کے فون آتے ہیں، ایک صورت میں اگر غیر مردوں ہے بات کرلی جائے تو کو کی قباحت تونبیں جبکہ بات صرف کام والی کی جائے؟

جواب:...نامحرَم ہے بات کرنے کی ائر ضرورت ہیں آئے توعورت کو چاہئے کہا یسے انداز ہے بات کرے کہ نامحرَم کواس کی طرف کشش نہ ہو، زبان میں لوچ نہ ہو، بلکہ ایک طرح کا اکھڑین اور ڈرشتی ہو۔

(۱) وقيد يكونان لهينجان اغبية والشوق والإستحسان عند اللقاء وغيره من غير شائبة الشهوة وهما مباحان باتفاق أنمتنا الثلاثة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولعدم مانع شرعي. (اعلاء السُّنن ج:۱۵ ص:۱۸ ۳، طبع كراچي).

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذالك كلامها، لأن ذالك ليس بصحيح فانا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذالك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليسينها وتقطيعها لما في ذالك استمالة الرجال اليهن وتحريك الشهوات منهم. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٦، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) "ينساء النبي لستن كأحد من النساء ان القيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا" (الأحزاب:٣٢).

#### عورت کی آواز بھی شرعاً ستر ہے

سوال: بعض برادر یوں میں شادی بیاہ کے موقع پرخصوصاً عورتوں کی مجالس ہوتی ہیں، جن میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور لاؤڈ اپنیکر پرایک عورت وعظ ونصیحت کرتی ہے،خوش الحانی سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، غیر مرد سنتے ہیں اورخوش الحانی سے پڑھی گئ نعتوں میں انڈت لیتے ہیں۔ بیمجالس آیا ناجا کڑ ہیں یا جا کڑ؟ اگر غیر مرداس میں دِلچپی لیس تو اس کا گناہ متظمین پر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس مقصد کے لئے تھی لائے مل کیا ہونا جا ہے؟

جواب: ... عورت کی آ وازشر عاسر ہے اور غیر مردوں کواس کا سننا اور سننا جا تزنبیں ، خصوصاً جبکہ موجب فتنہ ہو۔ کہ منتظمین ، یہ گانے والیاں اور سننے والے بھی گنا ہمار ہیں ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نارانسگی اور بدؤ عاکے سخق ہیں۔ (۲)
سوال: ... شریعت میں عورت کی آ واز کو بھی سر قرار دیا گیا ہے ، لیکن بازار جانے کی صورت میں خوا تین اس کی پابند نہیں روسکتیں ، ویسے بھی اللہ کے نز دیک بازار سب سے ناپیند یدہ جگہ ہے۔ اکثر خوا تین کو ہمارے مرد بھائیوں نے بازار جانے پرخود مجبور کر رکھا ہے ، کیا بحالت شدید مجبوری ایک پر دہ دار خاتون اشیائے ضرورت کی خریداری کرسکتی ہے؟ اور ایسا کرنے پروہ گناہ کی قوم تک نہوگی؟

جواب:...اصل تو یہی ہے کہ عورت بازار نہ جائے ،لیکن اگر ضرورت ہوتو پردے کی پابندی کے ساتھ خرید وفر وخت کرسکتی (۳) مگر نامحرَم کے سامنے آواز میں کچک پیدا نہ ہو۔ ہے، مگر نامحرَم کے سامنے آواز میں کچک پیدا نہ ہو۔

# غيرمحرَم عورت كى ميت ديكهناا وراس كى تصوير كھينچنا جائز نہيں

سوال:...کیامری ہوئی عورت کا چیرہ عام آ دمی کو دِ کھانا،تصویر کھنچنا جائز ہے؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب:...غیرمحرَم کود کھنا جائز نہیں، اورتصویر لینا بھی جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

(۱) ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تحطيطها ولا تلينها وتقطيعها لما في ذالك من استمالة الرجال إليهن وتحريك
 الشهرة منهم. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٣١، باب شروط الصلوة، مطلب في ستر العورة).

(۲) عن بالل بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإلم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذالك من أوزارهم شيئًا. رواه الترمذي ورواه ابن ماجة. (مشكوة ص: ۳۰، باب الإعتصام بالكتاب والسُنَّة، الفصل الثاني).

(٣) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي عن ابن مسعود فإن هذا الحديث يدل على أنها كلها عورة غير ان الضرورات مستئاة إجماعًا والضرورة قد تكون بأن لا تجد المرأة من يأتى بحوائجها من السوق ونحو ذالك فتخرج متقنعة كاشفة إحدى عينها يشعر الطريق. (تفسير مظهري ج: ١ ص ٣٩٥).

(٣) مسئلة: المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا خاطبت الأجالب لقطع الإطماع. (تفسير مظهري ج: ٤ ص:٣٣٨).

(٥) "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" (آيت: ٣٠).

(٢) ان عبدالله بن عمر أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احبوا ما خلقتم. (بخارى شريف ج: ٢ ص: ٨٨٠، باب عذاب المصورين يوم القيامة).

### لیڈی ڈاکٹر سے بیچے کا ختنہ کروانا

سوال:...ہمارے ہاں میٹرنٹی ہوم میں لڑ کے کا ختنہ لیڈی ڈاکٹر کرتی ہیں۔قر آن وسنت کی روشن میں اس کی اہمیت اور اس کے جائز دنا جائز ہونے کالتعین کریں ، کیونکہ بعض لوگ اس کوغلط اور مکروہ کہتے ہیں۔

جواب:...شرعا كوئى حرج نبيں ـ

## خالہزادیا جچازاد بھائی ہے ہاتھ ملانااوراس کے سینے پرسرر کھنا

سوال: ...اسلام کے نزدیک خالہ زاد، چچازاد وغیرہ جیے رشتوں میں کس قتم کا تعلق جائز ہے؟ فرض کریں نسرین اورا کبر آپس میں خالہ زاد ہی خالہ زاد ، چچازاد وغیرہ جیے رشتوں میں کس خالہ زاد ہیں اور آپس میں بالکل بہن بھائیوں کی طرح مل آپس میں خالہ زاد ہیں اور آپس میں بالکل بہن بھائیوں کی طرح مل سے جی خالہ زاد ہیں اور نسرین اکبر کے بینے پر سرد کھ کرا ہے دُخصت یا خوش آ مدید کہد سے جی جی جا کے جی بر اور کی کا نسرین کے سریر ہاتھ رکھنا ہی کا فی ہے؟

جواب:...خالہ زاداور چپازاد بھائیوں کا تھم نامحرَم اجنبی مردوں کا ہے۔ جن اُمور کا خط میں ذکر ہے بینا جائز ہیں۔ •

سکی چی جس سے نکاح جائز ہواس سے پردہ ضروری ہے

سوال: سگی چی ہے پردے کے بارے میں شریعت کا کیاتھم ہے؟ جواب: سگی چی بیوہ یا مطلقہ ہے شرعاً نکاح جائز ہے تو پردہ بھی لازم ہے۔

بغرضِ علاج اعضائے مستورہ کود بھنااور جھونا شرعاً کیساہے؟

سوال: بین ایم بی بی ایس ( ذاکنر ) کا طالبِ علم ہوں ،جسم انسانی کی اصلاح ہماری تعلیم وتر بیت کا موضوع ہے ،تر بیت کے زیانے میں ہمیں جسم انسانی کے تمام اعضاء کی ساخت سمجھائی جاتی ہے اور تمام اعضائے انسانی میں پیدا ہونے والی بیاریوں کے علاج کی تدابیر پڑھائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بغرض علاج اور زیرتر بیت ڈاکٹر وں کو بغرض تر بیت مردوعورت کے مستور حصوں کو دیکھنا یا ہتھ پڑتا ہے ، جھے اِشکال بیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے ایسا کرنا جائز ہے یانبیں؟ بالخصوص عورت (مریضہ) کے مستور اعضاء کو دیکھنا یا ہتھ لگانا مثلاً عمل زیجگی میں پیش آنے والی بیاریوں کا بغرضِ علاج دیکھنا اور زیرتر بیت ڈاکٹر وں کا بغرضِ تربیت اس عمل کو دیکھنا جائز ہوگا یا

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابآئهن" الآية (النور: ١٦). أيضًا: قال تعالى: "يَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ...الآية" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) ولا يسمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة. (عالمكيري ج: ٥ ص:٣٢٧،

<sup>(</sup>٣) وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا ما ذكرن من المارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ٢٣٠، النساء:٢٣، طبع رشيديه كوئنه).

نہیں؟ یادر ہے کہ بیمل صرف شدید ضرورت کے وقت بغرضِ علاج اور بغرضِ تربیت کیا جاتا ہے اور کالج کے قواعد اور نصاب کے مطابق تمام زیر تربیت ڈاکٹروں کے لئے ایسا کرنا ضروری ہے۔صورتِ مسئولہ کے پیشِ نظر آپ میری رہنمائی فرمائیس کہ کسی زیر تربیت ڈاکٹر (مرد) کے لئے بغرض تربیت کسی مریضہ کے اندامِ نہائی اور عملِ زچگی کود کھنا تا کہ زیر تربیت ڈاکٹر آئندہ بوقت ِضرورت کسی ایسی عورت (مریضہ) کاعلاج یا آپریشن کر سکے جائز ہے یانہیں؟

جواب:...

"وفى شرح التنوير: ومداواتها، ينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة. اذا لضرورات تتقدر بقدرها. وكذا نظر قابلة وختان. وينبغى ان يعلم امرأة تداويها لأن نظر المجنس الى الجنس اخف. وفى الشامية: قال فى الجوهرة: اذا كان المرض فى سائر بدنها غير الفرج يبجوز النظر اليه عند الدواء لأنه موضع ضرورة. وان كان فى موضع الفرج فينبغى ان يعلم امرأة تداويها، فان لم توجد وخافوا عليها ان تهلك او يصيبها وجع لا تحتمله، يستروا منها كل شى إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلاً عن موضع الجرح.... الخ. فتأمل والظاهر ان ينبغى هنا للوجوب."

(رد انحتار ج: ۲ ص: ۱)

ترجمہ: " اور شرح تنوریس عورت کے علاج میں ہے کہ: بقد رِضر ورت مر وطبیب عورت کی ملسلے میں ہے کہ: بقد رِضر ورت مر وطبیب عورت کی مرض والی جگہ کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ضرورت کو مقدارِ ضرورت میں محدود رکھا جاتا ہے۔ وائی جنائی اور ختنہ کرنے والے کا بھی بہی تھم ہے کہ بقد رِضرورت و کھے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ عورت کو عورت کے علاج کا طریقہ سکھایا جائے ، کیونکہ عورت کا عورت کے حصد بستور کو و کھنا بہر حال اُ خف ہے۔ شامیہ میں جو ہرہ کے حوالے ہے ہے کہ: جب شرم گاہ کے علاوہ عورت کے کسی حصد بدن میں مرض ہوتو مردطبیب بغرض علاج بقد رِضرورت مرض کی جسکہ کہ اُلے کو کہ کے علاوہ عورت کے کسی حصد بدن میں مرض ہوتو مردطبیب بغرض علاج بقد رِضرورت مرض کی قوالی جگہ کو کہ کے بااس مریضہ کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، یا ایک تکلیف کا اندیشہ ہو کہ جس کا وہ تحل نہ کر سکے گی توالی صورت میں مردطبیب پورا بدن ڈ ھانپ کر بیاری والی جگہ کا علاج کر سکتا ہے، گر باتی بدن کو نہ د کھے، حتی الوس عفن بھر کرے۔ "

ان روایات سے مندرجہ ذیل اُمورستفاد ہوئے:

ا:...طبیب کے لئے عورت کا علاج ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔

٢:...ا گركوئي معالج عورت مل سكے تواس سے علاج كرا نا ضروري ہے۔

m:...اگر کوئی عورت ندمل سکے ، تو مرد کو حیا ہے کہ اعضائے مستورہ خصوصاً شرم گاہ کا علاج کسی عورت کو بتاد ہے ، خود علاج نہ کرے۔

۳:...اگرکسی عورت کو بتانا بھی ممکن نہ ہو،اور مریضہ عورت کی بااکت یا نا قابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہوتو لا زم ہے کہ تکلیف کی جائے ہوتو لا زم ہے کہ تکلیف کی جگہ کے علاوہ باتی بدن سے عضر بھرکر ہے۔

بچہ جنائی کا کام خاص عورتوں کا ہے، اگر معاملہ عورتوں کے قابو ہے باہر ہو (مثلاً: آپریشن کی ضرورت ہواور آپریشن کرنے والی کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی موجود نہ ہو ) تو شرا لکا مندرجہ بالا کے ساتھ مرد علاج کرسکتا ہے۔ ہمارے یہاں تہذیب جدید کے تسلط اور تدین کی تھی کی وجہ ہے ان اُمور کی رعایت نہیں کی جاتی اور بلاتکلف نو جوانوں کوز چکی کاعمل ہپتالوں میں وکھایا جاتا ہے جوشر عا وعقلا فتیج ہے۔ اگر طالب علم کواس پرمجبور کیا جائے تو اس کے سواکیا مشورہ ویا جاسکتا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہوتلب ونظر کو بچائے اور استغفار کرتارہے، والتُداعلم!

کیا ۵ ۲۷، ۵۰ سال عمر کی عورت کوایسے لڑ کے سے پردہ کرنا ضروری ہے جواس کے سامنے

#### جوان ہوا ہو؟

سوال:..کیا۵،۰۰۵ سال کی ممرکی مورت پر نامحرُم ہے پر دہ ندکر ناصحے ہے؟ وہ اس لئے کہ ایک مورت ۲۵ سال کی ہے،
اس کے محلّہ میں کسی کے ولا دت ہوئی ہے، آج اس مورت کی عمر پچاس سال ہے، جبکہ اس کے سامنے ہونے والا بچیآج جوان ہے، اور
وہ اس لئے پر دونہیں کرتی کہ اس کے سامنے پلا اور جوان ہوا، یہ میراجیٹا اور میں اس کی مال کے برابرہوں۔

جواب:..قرآنِ کریم کی آیت کامفہوم یہ ہے کہ جو بڑی بوڑھی نکاح کی میعاد ہے گزرگی ہووہ اگر غیرمحرَم کے سامنے چبرہ کھول دے، بشرطیکہ زینت کا اظہار نہ ہوتو کوئی حرج نہیں الیکن پر دہ اس کے لئے بھی بہتر ہے۔ اور یہ بات بحض نضول ہے کہ: ''یہ بچہ تو میرے سامنے بل کر جوان ہوا ہے ،اس لئے اس سے پر دہ نہیں۔''

### برقع کے لئے ہررنگ کا کیڑا جائز ہے

سوال:...کستم کے رنگ کا کپڑا شریعت ِمطہرہ میں برقع کے لئے استعال کرنا چاہئے؟ جواب:...ہرتم کے رنگین کپڑے کا برقع استعال کرسکتی ہے،اصل چیز ڈ ھانپتا ہے۔ سے مصل میں میں سال سے میں سال میں سال میں سال میں سال میں سال

# بے بردگ اور غیر اِسلامی طرزِ زندگی برقبرِ الہی کا اندیشہ

سوال: ... میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دِلا نا چاہتا ہوں ، اُمید ہے کہ آپ بغیر کسی رُور عایت کے جواب سے مستغیض فرما کیں گے۔مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روز ہے اللہ تعالی نے فرض فرمائے ،قر آن میں ارشادِ باری تعالی ہے: ''لوگو! تم پر

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "والقواعد من النساء الّتي لَا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ليابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم" (النور: ٢٠).

رمضان کے روز بے فرض کئے گئے جیسا کہ تم ہے پہلی اُمتوں پر ، تا کہ تم متقی اور پر ہیزگار بن جاؤ' اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں مرداورخوا تمن ایک و وسرے ہے آزادانہ طور پر ملتے ہیں ، خوا تمن مردوں کے شانہ بٹانہ ہر شعبۂ زندگی میں کام کر رہی ہیں۔ آج کی عورت بے پردہ ہوکر ، بناؤ سنگھار کے ساتھ بازاروں ، گلی کو چوں اور بس ا شاپوں غرض کہ ہرجگہ پر اِٹھلاتی نظر آتی ہے ، اس بے پردہ عورت کا لباس نیم برہنگی کا حساس ولاتا ہے اور نیک طینت مرد کی نظرین شرم سے جھک جاتی ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:''عورتمں اپنی زینت نہ دِ کھاتی پھریں' اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت غیر مرد کے سامنے نہ آئے، ہاں! پردے میں رہ کراپنی ضروری حاجتوں کو پورا کر سکتی ہے، آپ کہیں گے کہ مرد غیرعورت کود کیھتے ہی کیوں ہیں؟ اور یمی سوال ہر بے پردہ عورت بھی کرتی ہے،میرااِستدلال یہ ہے کہ کیاعورت کوغیر مرد کا دیکھنا جائز ہے؟

حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ ایک نامینا صحابی کے سامنے آگئیں، رسول اللہ طلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: اے عائشہ!
تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! بینا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم تو نامینا نہیں ہو! اس
طرح آپ صلی اللہ علیہ سلم نے حضرت عائشہ و تنبیہ فرمائی اور قیامت تک آ نے والی خوا تین کے لئے ہمایت۔ اب آپ بتا ہے کہ آج
کے دور میں کوئی مردیا عورت روز ہ رکھ کر تن اور پر ہیزگار بن سکتا ہے جبکہ ہر طرف بی سنوری عورتیں گھوتی پھرتی نظر آتی ہیں؟ اور اس پر
عورتوں کی میہ ب دھری کے مرد ہمیں و کیھتے ہی کیوں ہیں؟ مرد کہاں کہاں نظرین نیچی کریں ہے، عورت سامیے کی طرح ہر جگہ ساتھ ساتھ
ہے، کیا عورت برقع یا جا در اوڑ ھر کر ضروری کا منہیں کر کتی ؟ کیا وہ بغیر دو پٹر کے ٹرانسپرنٹ لباس پہن کرؤنیا کے کام انجام و سے عتی ہے؟
یہ بنیادی اُ دکا مات عورت نے پس پشت ڈال دیے اور روزہ رکھنے گئی، جس میں طہارت، تقوی اور پر ہیزگاری بنیادی جز ہیں۔ جھے
اُمید ہے کہ آپ اس سلسلے میں صاف گوئی ہے کام لیتے ہوئے اطمینان بخش جواب مرحت فرما کمیں ہے۔

جواب: ... آپ نے ہارے مریاں معاشرے کے بارے میں جو کچھ کر برفر مایا ہے اس پرسوائے اظہار افسوں اور انسا بلغہ وَ النب وَ اجْعُون پُرْ مِن کے میں کیا تد ہیرع ض کرسکتا ہوں؟ شرم وحیاعورت کی زینت ہے، اور پردہ اس کی عزّت وعصمت کا جمہان!
سب سے اقل تو خود ہماری خوا تمن کو اپنا مقام پہچانتا جا ہے تھا، ان عورتوں پررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو بناؤ سنگھار کر کے بے محابا بازاروں میں نکلتی ہیں۔ کیا کوئی عورت جس کے دِل میں ذرّہ ایمان موجود ہووہ خدا اور رسول صلی الله علیہ وسلم کی لعنت لینے کے لئے تیار ہوسکتی ہے؟

دُوسرے:...ان خواتین کے والدین ، بھائیوں ، شوہروں اور بیٹوں کا فرض ہے کہ جو چیز اسلامی غیرت کے خلاف ہے اسے برداشت نہ کریں ، بلکہ اس کی اصلاح کے لئے فکر مند ہوں ، حیا اور ایمان دونوں اہم ترین ہیں ، جب ایک جاتا ہے تو دُوسرا بھی اس کے ساتھ دُخصت ہوجاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما ...... ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وإن الريح لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم ج:۲ ص:۲۰۵، باب النساء الكاسيات).

تیسرے:...معاشرے کے برگزیدہ اورمعزز افراد کا فرض ہے کہ اس طغیانی کے خلاف جہاد کریں، اور اپنے اثر وزسوخ کی بوری طاقت کے ساتھ معاشرے کوائ گندگی ہے نکالنے کی فکر کریں۔

چوتھے:...حکومت کا فرض ہے کہ اس کے انسداد کے لئے عملی اقد امات کر ہے۔اس تو م کی بدشمتی ہے کہ ہمارا پورے کا پورا معاشرہ ملعون اورا خلاق باختہ قوموں کی غلط رَوِْں پرچل نکلا ہے، وضع وقطع ،نشست و برخاست اور طور وطریق سب بدکر دار و بدأ طوار قوموں کے اپنائے جارہے ہیں۔

اگراس خوفناک ذِلت وگراوَ شاورشرونساد کی اِصلاح کی طرف تو جه نه دی گئی تواندیشه اس بات کا ہے کہ خدانخواسته اس قوم پر قبر الٰہی نازل نه ہو،نعو ذیاللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ!

### نامحرتم جوان مردوعورت كاايك دُوسر \_ كوسلام كرنا

سوال:...اکثر ہمارا واسطہ تایازاد، جیازاد، ڈاکٹروں، اُستادوں اورای طرح کے محرَم اور نامحرَم لوگوں سے پڑتا ہے۔جبکہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے بیاجیعامحسوں نہیں ہوتا کہ سلام یا ابتدائی کلمات ادا کئے بغیر بات کی جائے ،عورت (بالغ و نا بالغ) کیا مردوں محرم وغیرمحرَم کوسلام کر سکتی ہے؟ اگر نہیں، تو بات کا آغاز کس طرح کرے؟

ایک شخص نے حضور صلی الندعلیہ وسلم (آپ پر میں اور میرے والدین قربان) سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون می صفات بہترین ہیں؟ارشادفر مایا کہ: کھانا کھلانااور ہر شخص کوسلام کرنا جا ہے خوادتم اس کوجانتے ہویانہیں۔

جواب:...نامحرَم کوسلام کرنا، جبکه دونوں جوان بول، فتنے سے خالی نبیس،اس لئے سلام کرنااور سلام کا جواب وینا دونوں یا کزنبیں ۔ پاکزنبیں ۔

#### د بوراورجیٹھ سے بردہ ضروری ہے،اس معاملے میں والدین کی بات نہ مانی جائے

سوال: ... آج کل بہت ہے جرائم دیور اور جیٹھی وجہ ہور ہیں، میری نگاہ ہے ایک حدیث گزری ہے کہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ: اگر دیور بھا بھی ہے پر دہ نہ کر ہے تو اس پر ہلاکت ہو، اور اگر بھا بھی اس ہے پر دہ نہ کر ہے تو اس پر ہلاکت ہو۔ اور اگر بھا بھی اس ہے پر دہ نہ کر والوں نے ہلاکت ہو۔ میں نے جب پیشرط اپنے گھر میں عائد کی ، یعنی اپنی بیوی ہے دیور اور جیٹھ کے پر دے کے لئے کہا تو میرے گھر والوں نے جھے گھر ہے نکل جانے کی دھمکی دی۔ وُ وسری طرف یہ بھی تھم ہے کہ ماں باپ کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے محلے کے لئے دُ وسری سنت کو ترک کرنا پڑ رہا ہے، اگر کہیں یا مل ہوتا ہے تو معاشرے کے لوگ اسے بے غیرت کہتے جیں ۔ اپنے بھائیوں پر شک کرتا ہے۔ میں آپ ہے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئلے کاحل بتایا جائے۔

جواب : ... عورت اپنے دیور، جینھ کے ساتھ تنہائی میں نہ بینے، چبرے کاپر دہ کرے ، بے نکلفی کے ساتھ باتمیں نہ کرے ، بنی

<sup>(</sup>١) ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا عطست أو سلمت فيشتمها ويرد السلام عليها والالا. (درمختار). أي والا نكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٩، كتاب الحظر والإباحة، باب في النظر والمس).

نداق نہ کرے، بس اتنا کا نی ہے۔اس پراپی بیوی کو مجھا لیجئے۔آج کل چونکہ پردے کا رواج نہیں،اس لئے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ والدین کی ہےاد بی تونہ کی جائے ،لیکن خداورسول صلی القد علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہیں تو ان کے حکم کی قبیل نہ کی جائے۔ (۲)

## ہے بردگی کی شرط لگانے والی یو نیورٹی میں برم صنا

سوال: ... ایک مسئلہ ہے کہ جس کی خبر من کر میں جیران پریشان رہ گیا، جس کا اثر ابھی تک ہے۔ وہ ہے کہ جدہ میں ایک یو نیورٹی نو جوان لڑکوں کی ہے جس کے چندا صولوں میں ایک اصول ہے ہے کہ اس یو نیورٹی کا لباس اسکرٹ (جس کی لمبائی سطخے تک ہوتی ہے، جس کا پہننا ہرلڑ کی کے لئے ضرور کی ہے۔ وُ وسرا اُصول ہے ہے کہ اس یو نیورٹی میں واخل ہوتے ہی وہ پنہ پہننا ممنوع، بلکہ خت جرم ہے۔ اگر چدراستے میں اور اس یو نیورٹی تک برقع کی حالت میں آنا لازی ہے۔ یو چھنا ہے ہے کہ آیا اس یو نیورٹی میں پڑھانا لڑکوں کو کہنا ہے ہے کہ آیا اس یو نیورٹی میں پڑھانا کی سام جواب دیں کہ وہاں لڑکوں کو پڑھانا کیا ہے؟ اور ای میں پڑھانا کیا ہے؟ جواب دیں کہ وہاں لڑکوں کو پڑھانا کیا ہے؟ اور ای اس کے جواب دیں کہ وہاں لڑکوں کو پڑھانا کیا ہے؟ اور ای اس کے جواب دیں کہ وہاں ہرہو۔

جواب:...اگر و ہاں کسی غیر مرد کا سامنانہیں ہوتا بلکہ یو نیورٹی کا مملی عورتوں ہی پرمشمتل ہے، تو مسلمان عورتوں کے سامنے عورت کا سرکھولنا جائز ہے۔ اور اگر و ہاں مردلوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے سامنے سراور چبرہ کا ڈھکنا فرض ہے، اور مردوں کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ اور اگر و ہاں مورت میں اس یو نیورٹی میں پڑھنا ہی جائز نہیں۔

## شادی کے بلاکی کود مجھنااوراس سے باتیں کرناشر عاکیسا ہے؟

سوال:...کیااسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکا شادی ہے پہلےلڑ کی کودیکھے اورلڑ کی لڑکے کودیکھے، بات کرے اور اپنے لئے پسند کرے؟ جبکہ اسلام میں غیر مردوں ہے پردے کا سخت تھم ہے اور شادی ہے تبل دونوں ایک وُ دسرے کے لئے غیری ہوتے ہیں۔اس عمل کے بارے میں کوئی صدیث ہے تو بیان کریں۔

جواب: ...جسعورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہواس کو صرف ایک نظرد کھے لینے کی اجازت ہے، اور ضرورت کی بنا پریہ چیز

 <sup>(</sup>١) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء! فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! (بخارى ج:٢ ص:٥٨٤، بابٌ لا يخلونُ رجل بإمرأة).

<sup>(</sup>٢) "ووصيت الإنسان بوالديسه حسنًا وإن جآهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما" الآية (١) "ووصيت الإنسان بوالديسه حسنًا وإن جآهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما" الآية (العنكبوت: ٨). أيضًا: عن على قال: قال رسول الأصلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنها الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ١١٩، كتاب الإمارة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل. (تنوير الأبصار مع شرحه ج:٦ ص: ١٣٤١ كتاب الحظر والإباحة). (٣) وتسمنع السمرأة الشبابية من كشف الوجيه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص:٢٠٣، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

ردے کے تکم ہے مثنی ہے۔ ایک کے تکم میں مثنی ہے۔

### اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو عورت چبرہ کھول سکتی ہے

سوال:...زید کہتا ہے کہ عورت کا چہرہ ان اعضاء میں نہیں جس کا چھپانا ضروری ہے، بمر کہتا ہے کہ اگر عورت اپنا چہرہ نہ چھپائے تو کیا اس وشرع چھپائے تو کیا اس وشرع چھپائے تو کیا اس وشرع میں پردہ کہا جائے گا؟ پردے کو نہ چھپائے تو کیا اس وشرع میں پردہ کہا جائے گا؟ پردے کی آیت کے زول کے وقت صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ ت کا کیا عمل تھا؟

جواب:...ایک ہے چبرے کو ذھانچتا، دُوسراہے غیرمحرَم سے پردہ کرنا، تو شارع نے عورت کے چبرے کوسترنہیں بنایا، تو عورت پر چبرے کا ڈھانچتا گھر میں واجب نہیں، البتہ غیرمحرَم سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ہاں! اگر فتنے کا خطرہ نہ ہوتو عورت چبرہ کھول حتی ہے۔

### کیا شوہر کے مجبور کرنے پراس کے بھائیوں اور بہنوئیوں سے پردہ نہ کروں؟

سوال: ... شادی سے پہلے مجھے دین سے شغف تو تھا، لیکن شادی کے بعد دینی کتابوں کے مطالعے کا موقع بھی ملا، کیونکہ شوہر صوم وصلوق کے پابند ہیں اور دینی کتب کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ پھرایک مرحلہ ایسا آیا کہ بیس نے پردہ شروع کردیا، جب سرال والوں کو خبر بہوئی تو انبوں نے ایک طوفان کھڑ اکر دیا۔ ننداور سسر نے ایسالتا ڈاکہ الامان والحفظ! جس کی وجہ سے میر س شوہر بھی مجھ سے بدگمان ہوگئے اور یہ بچھنے گئے کہ میں ان سے ان کے رشتہ داروں کو چھڑ انا جا بہتی بوں جتی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ مجھے جو ذینے کے لئے تیار ہیں۔ شوہر چا ہے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں اور بہنوئیوں سے پردہ نہ کروں، جبکہ میں بنہیں چاہتی۔ میں ان کے بھائیوں اور بہنوئیوں سے پردہ نہ کروں، جبکہ میں بنہیں چاہتی۔ میں ان کے بھائیوں سے زیادہ بات کرتی ہوں۔ اس صورت حال میں مجھے کیا کرنا چاہئے ؟ آنجناب اپنے قیمتی مشورے سرفر از فرما کیں۔

جواب:... بنی! تمبارے لئے سسرال والوں کی ناواقفی مجاہدہ ہے۔ بہرحال جہاں ایساما حول ہو، کوشش کرو کہ چیرہ ، دونوں کلا ئیاں اور دونوں یا وَل کے علاوہ پورا بدن ذھکار ہے، اور ضرورت کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ 'بہرحال اپنے لئے استغفار بھی کرتی رہواور اللہ تعالیٰ سے دُعا بھی کرتی رہو۔ ان شاءاللہ تم اللہ کے سامنے سرخروہ وجادً گی۔

<sup>(</sup>۱) ولو أراد أن يشزوج امرأة فبلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه السلام للمغيرة ابن شعبة حين خطب امرأة أنظر إليها فإنه احرى أن يؤدم بينكما رواه الترمذي وغيرها والأن المقصود إقامة للسنة لا قضاء الشهوة. (شامي ج: ٣ ص: ٣٤٠، كتاب الحظر والإباحة، قصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٢) وتسمنع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورةً بل لخوف الفتنة. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٠ ، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) كذا يفهم من تعليم الطالب للتهانوى ص: د.

### سکے بھائی سے پردہ ہیں

سوال:...ہم نے سنا ہے کہ شریعت کی رُو سے اسلام میں سکے بھائی ہے بھی پردہ واجب ہے اورا گرنہ کروتو گناہ ہے،اس وجہ ہے ہم سخت اُلجھن کا شکار ہیں ، ذبن اس بات کو تبول نہیں کرتا ،لیکن اگریہ بات سیح ہے تو پھر والد سے بھی پردہ لازم ہے۔

جواب: ... جن عزیزوں سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے جیسے: باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، بھانجاان سے پردہ نیں، ایسے لوگ'' محرم'' کہلاتے ہیں۔ البتہ اگر کسی کا کوئی محرَم بے دِین ہوا در اس کوعزّت و آبر و کی شرم نہ ہو، اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔

### منہ بولے بھائی ہے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...کیااسلام میں منہ بولے بھائی ہے پردہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ میں منہ کا میں منہ بولے بھائی ہے کا میں منہ کا میں منہ کا میں کا میں منہ کا میں منہ کا میں میں کا میں کا میں ک

جواب:..اسلام میں منہ بولے بھائی کی حیثیت اجنبی کی ہے،اس سے بھی پردولازم ہے۔

#### منہ بو لے بیٹے ہے بھی پردہ ضروری ہے

سوال: .. مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ زید نے ایک و ور کے رشتہ دار جوان لڑکے کو بیٹا بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ گھر میں جوان بیوی بھی ہے جو کہ پر دونہیں کرتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے بیٹا بنا کر رکھا ہے۔ آپ شریعت کی روشنی میں یہ بتا ہے کہ کیا کسی وُ ور کے رشتہ دار کو بیٹا بنا کر رکھا جا سکتا ہے جبکہ جوان بیوی بھی گھر میں ہو؟ کیا شوہر کے کہنے پر بیوی اس جوان نامحرَم کے سامنے ہے پر دہ ہو عمق ہے؟

جواب : ... شریعت میں منہ بولا بیٹا بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ، قرآنِ کریم میں اس کی صاف ممانعت آئی ہے۔ اس لئے

<sup>(</sup>١) (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب ....... وأصله قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن الآية ...إلخ (فتارى عالمگيري ج: ٥ ص:٣٢٨، كتاب الكراهية، فتاوي شامي ج: ١ ص:٣١٤، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>۲) قال محمد ویجوز له أن يسافر بها ويخلو بها يعني إذا أمن على نفسه فإن علم انه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا بها، أو كان أكبر رأيه ذالك أو شك فلا يباح له ذالك. (عالمگيري ج:۵ ص:۳۲۸، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: لا جناح عليهن في أياتهن ولا ابنآءهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله" (الأحزاب: ٥٥). قال أبوبكر الجصاص تحت هذه الآية: قال قتادة رخص لهؤلاء أن لا يجتنبن منهم، قال أبوبكر ذكر ذوى المحارم منهمن وذكر نسائهن. (أحكام القرآن للجصاص، سورة الأحزاب ج: ٣ ص: ٣٤٠، طبع دار الكتب العربي، بيروت). وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، أى غير المحرمات على طريق التخلية، أو على وجه التكشف. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة ج: ٣ ص: ٣١٠ طبع بمبنى هند).

<sup>(</sup>س) "وما جُعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بالواهكم، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لأبآئهم هو أقسط عند الله" (الأحزاب: ٥،١٣)

آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جدہشم) کم منہ بولے جئے کا تھم بھی شرعاً اجنبی کا ہوراس سے پردہ کرنالازم ہے۔

ایک ساتھ رہنے والے نامحرم سے بھی جوان ہونے کے بعد پر دہ لازم ہے

سوال:...کیاکسی ایسے گھر میں پر دہ ضروری ہے جہاں کو کی شخص بچپن گز ار ہے اور جوانی کی حدود میں قدم رکھے جبکہ دہ گھر کے ایک ایک فروے اچھی طرح واقف ہو؟ کتاب وسنت کی روشی میں کیا پردولا زم ہے؟

جواب: ...جوان ہونے کے بعد بنص قر آن اس سے پرد ولازم ہے۔

عورت کوتمام غیرمحرَم افراد سے پردہ ضروری ہے، نیزمنگیتر سے بھی ضروری ہے

سوال:...خاندان کے کن کن افراد ہے لڑ کی ذات کو پروہ کرنا جا ہے؟ اور پردہ کے لئے کم از کم کتنی عمر ہونی جا ہے؟

**جواب:**...شریعت میں محرَم سے پر دونہیں ،اور'' محرَم'' وہ ہے جس سے نکاح کسی وفت بھی حلال نہ ہو،اس کے سواسب سے رہ ا رہ ہوں

سوال:...کیامنگنی کے بعد بھی منگیتر ہے پر دہ کرنا جا ہے؟

**جواب: ...نگلی، نکاح کا وعدہ ہے، نکاح نہیں،** اور جب تک نکاح نہیں ہوجا تا دونوں ایک دُ وسرے کے لئے اجنبی ہیں،

اور پرده ضروری ہے۔

سوال: ... کیامنگنی کے بعد مھیتر ہے بات چیت پر بھی پابندی ہے؟

(١) كُرْشته منفح كاحوالهُ تبراً الماحظة بو-

(٢) قال الله تعالى: يَنَايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن (الأحزاب: ٥٩) وقال العلامة الجماص: روى عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: الجلباب الرداء، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يتجلبن ليعلم أنهس حبرائير، ولا يعرض لهن فاسق، وروى محمد بن سيرين عن عبيدة: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال تقنع عبيدة، واخرج احمدي عينيه. وحدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا الحسن بن أبي ربيع قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن قال: كن اماءً بالمدينة يقال لهن: كذا وكذا، يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيوذونهن، وكانت المرأة الحرة تخرج فيحسبون انها امة فيتعرضون لها، فيؤذونها، فأمر الله المومنات أن "يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدني أن يعرفن" انهن حرائر فلا يؤذين ... إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ج ٣٠٠ ص: ٣٤١، ٣٤٢، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

٣) ومن محرمه هي من لَا يحل له نكاحها أبدًا بنسب ...إلخ. وأصله قوله تعالى: ولَا يبدين زينتهن إلَّا لبعولتهن الآية وأما نظره إلى دوات محارمه فنقول بباح له أن ينظر منها ... إلخ (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٢٨، كتاب الكراهية، شامي ج: ٦ ص:٣٦٤، كتاب حظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

(٣) لو قبال هل أعطيتنيها فقال اعطيتُ إن كان الجلس للوعد فوعدٌ وإن كان للعقد فنكاحٌ ... إلخ. (شامي ج:٣ ص: ١١١، کتاب النکاح)۔

(۵) الينآماشينبر۲ ملانظهو\_

جواب:...جس سے نکاح کرنا ہو، شریعت نے اے ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت دی ہے، تاکہ پیندونا پیندکا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔اس کے علاوہ منگیتر کا تھم بھی اجنبی کا ہے جب تک نکاح نہو۔

عورت کوکن کن اعضاء کا چھیا ناضروری ہے؟

سوال: ... کیااسلام میں عورت کے لئے پردہ ضروری ہے؟ جواب: ... جی باں!

سوال:...اگرضروری ہے تو پردہ کن چیزوں کا ہے؟ یعنی پورے چبرے کا؟

جواب:...فطرت نے عورت کا پوراجسم ہی ایسا بنایا ہے کہ اسے نامحرَموں کی گندی نظر سے چھپا نا ضروری ہے۔ جواعضاء نہیں چھپائے جاسکتے ان کی مجبوری ہے،مثلا: ہاتھ، یاؤں۔

سوال:...آج کل جا دراور برقع ہے، کیا جا در سے پردہ ہوسکتا ہے؟ جواب:...جی ہاں!بشرطبکہ جا در بڑی ہو،سرے یا وُں تک۔

عورت کومروڈ اکٹر سے بوشیدہ جگہوں کاعلاج کروانا

ج: ٤ ص: ٣٨٣، طبع مكتبة اشاعت العلوم، دهلي).

سوال:...میرے دوست کی بیوی جنسی علاج کی غرض سے سول ہپتال گئی، دہاں پر اس نے دیکھا کہ مرد ڈاکٹر عورتوں کو بر ہند کر کے ان کا چیک اپ کرتے ہیں، جب اس عورت کومردڈ اکٹر نے بر ہند ہونے کو کہا تو اس نے اپناعلاج کرانے ہے انکار کر دیا اور وہ محرچلی آئی۔ بیعورت ابھی تک اس جنسی مرض میں مبتلا ہے۔ کیا شریعت میں اس بات کی منجائش ہے کہ کوئی مردعلاج کی غرض سے کسی

(۱) ولو أراد أن يتزوج إمرأة فلا بأس أن ينظر إليها ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۳۷۰، عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) "آيسايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩). روى عن عبدالله رضي الله عنه قال: الجلباب الرداء، وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد يتجلبن ليعلم أنهن حرائر ولا يعرض لهن فاسق. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٦٥، طبع سهيل اكيدمي). وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. (مشكوة ص: ٢٦٩، كتاب النبكاح، باب النظر إلى المخطوبة). وعن أمّ سلمة أنها قالت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضى الله عنها إذا أقبل ابن أمّ مكتوم فدخل عليه، فقال رسول الله عليه أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه وسلم: أقعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ (مشكوة ص: ٢٦٩، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

<sup>(</sup>٣) وقال تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) قال الجصاص: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن، وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها، لأن قوله تعالى: ونساء المؤمنين، ظاهره أنه أراد الحرائر. (أحكام القرآن للجصاص سورة الأحزاب: ٩٥، ج:٣ ص: ٣٤٦، طبع سهيل اكيثمى). وتسمنع السمرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لخوف الفتنة والمعنى تمنع من الكشف لنعوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة. (درمختار مع حاشية رداغتار ج: ١ ص: ٢٠٣، باب شروط الصلوة). (٣) قال ابن عباس وأبوعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابيب إلّا عينًا واحدًا. (تفسير مظهرى

مسلمان خاتون کے پوشیدہ جھے کواپنے ہاتھوں سے جھوئے؟ اگر نہیں تو آپ خود بتائے کہ مسلمان خوا تمین کس طرح اپنے ند ہب کے بتائے ہوئے اُصولوں پر زندگی گزاریں؟ جبکہ علاج کرانا بھی ضروری ہو، جبکہ آج کل سرکاری زچہ خانوں میں سارے کام مرد ڈاکٹر کرتے ہیں اور شریعت میں تو پر دے کی اتن اہمیت ہے کہ خورت کا ناخن تک کوئی غیر مرد نہیں دکھے سکتا۔ مولوی صاحب! میرامقصد صرف مسلم مسلم معلوم کرنا نہیں، بلکہ آپ عالم دِین کا یہ فرض ہے کہ آپ اس برھتی ہوئی بے غیرتی کوروکیں، ورنہ مستقبل میں ہمارے ملک کا ایسا حال ہوگا جیسا کہ آج کل بورپ کا ہے۔

جواب:...مسکلتو آپنیں پوچھنا چاہتے، اوراس پڑھتی ہوئی بے غیرتی کا انسداد، میرے، آپ کے بس کانمیں۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ خواتین کی اس بے حرمتی کا فور کی انسداو کرے۔شرم وحیای انسانیت کا جو ہرہے، یہ نہ ہوتو انسان، انسان نہیں بلکہ آ دمی نما جا نور ہے، بدتسمتی سے یہ جدید تبذیب میں شرم وحیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ وجہ سے کہ صرف پورپ میں بی نہیں بلکہ کراچی میں بھی عورتیں سر برہنہ بازاروں میں گشت کرتی ہیں، وفتر وں میں اجنبی مردوں کے برا بر پینی اور بے تکلفی میں ان سے ہاتھ ملاتی ہیں، ورزیوں کو کپڑوں کا ناپ ویتی ہیں، ان سے اپنے بدن کی پیائش کراتی ہیں اور یہ سب پھیرتی کی نام پر ہور ہاہے۔ جس معاشر سے میں نہ اسلامی اَ حکام کا لحاظ ہو، نہ خدااور رسول سے شرم ہو، نہ عورتوں کو مردوں نے شرم ہو، نہ انہیں اپن نسوانیت کا احساس ہو، وہاں اگروائی جنائی کا کام بھی مردوں کے بیرد کردیا جائے تو تہذیب جدید کے فلنے کے عین مطابق ہے! یہ وجہ ہے کہ احساس ہو، وہاں اگروائی جنائی کا کام بھی مردوں کے بیرد کردیا جائے تو تہذیب جدید کے فلنے کے عین مطابق ہے! یہ وجہ ہے کہ ہمار سے بڑھی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلندئیس ہوئی۔ ہمال تک ناگز برحالات میں اجبی مرد سے علاج کا علم ہے، گران کی طرف سے بھی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلندئیس ہوئی۔ ہمال تک ناگز برحالات میں اجبی مرد سے علاج کرانے کا تعلق ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، گرائی کے ساتھ اس کے حدورت کے ہیں۔ (۱)

## کیا بیارمردکی تیارداری عورت کرسکتی ہے؟

سوال:... میں مقامی بڑے اسپتال میں بطور زس کام کرتی ہوں اور بہی میرا ذربیہ معاش ہے، اور کوئی کفالت کرنے والا بھی نہیں، قرآن اور سنت کی روشیٰ میں بتا ئیں کہ ہم مسلمان لڑکیوں کواس بھٹے ہے وابستگی رکھنی چاہئے؟ معاشرے میں لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جہاں ماں باپ، عزیز رشتہ دار بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کئی لا وارث وَ ما قور تے ہیں، جن کوکوئی کلمہ پڑھانے والنہیں ہوتا اور کئی لا وارث وَ ما کیں دیتے ہیں کہ ہمیں شفا اللہ نے دی، اس کے بعد آپ لوگوں کی دیمیے ہمال ، تمار داری ہے۔ دِ ماغ عجیب اُلمحس میں پڑار ہتا ہے، اس کاحل بتا کیں، ہم نرسوں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ ہمیں یہ پشتہ اختیار رکھنا چاہئے یا ترک کردیں؟ اور بہنوں کوروکیس یا ترغیب دیں؟

<sup>(</sup>۱) وامتنع نظره إلى وجهها إلّا لحاجة .... ومداواتها ينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة إذا الضرورات تتقدر بقدرها. (درمختار). فينبغى أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يشتروا منها كل شي إلّا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلّا عن موضع الجرح والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب. (ردائحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

جواب :... بیمار کی تیمار داری تو بهت انہی بات ہے، لیکن نامحرم مردوں سے بے حجابی اس سے بڑھ کر و بال ہے۔عورتوں کے ذمہ خواتین کی تیمارداری کا کام ہوتا جا ہے ،مردوں کی تیمارداری کی خدمت عورتوں کے ذمہ سیجے نبیں۔ ' '

#### لیڈی ڈاکٹر کوہیپتال میں کتنا پر دہ کرنا جا ہے؟

سوال:... میں ذاکم بوں ، کیا میں اس طرت پردہ نُریمتی بوں کہ تھر سے باہرتو جادراس طرت اوڑھوں کہ بورا چبرہ ذھک جائے اور مریضوں کے سامنے یا اسپتال میں اس طرت کہ بال وغیرہ سب ڈینھے رہیں اور صرف چبر و کھلا رہے؟ جواب:...کوئی ایک نقاب پہن لی جائے کہ نامحرموں کو چبر ونظرندآئے۔

## برقع ما جا در میں صرف آئکھیں کھلی رکھنا جائز ہے

سوال:... پروے کے بارے میں پوچمنا ہے کہ آج کل اس طرح برقع یا جاوراوڑ ہے ہیں کہ مانتے تک بال وغیرہ ڈھک جاتے ہیں اور پنچ سے چہرہ ناک تک مصرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ بیطریق سیح ہے یانہیں؟ جواب:...میح ہے۔

## نامحرَم عو<mark>رت کا سریاباز</mark> و دیکھنا جا ئرنہیں

**سوال:...اگرکم من یا بالغ عورت کے کھلے ہوئے سریا باز و پر تصد انظر کی جائے تو کیا گنا و ہوتا ہے؟ جبکہ یہ اعضا وست**رِ خفیفہ میں شامل ہیں۔

جواب:...نامحزم بالغ عورت یا جولز کی بلوغ ئے قریب ہو،اس ئے ان اعضاء کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔ (۲۰)

(١) ولا تمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة. (عالمكيري ج:٥ ص:٣٢٤،

(۲) قال تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) قال ابن كثير: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يفطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب ... إلخ. تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨٣ سورة الأحزاب: ٥٩، طبع رياض). بدنين عليهن من جلابيهن الآية، قلت يعني اذن لكن أن تخرجن متجلبات. (تفسير مظهري ج: ٤ ص: ٣٨٣). أيضًا: وتمنع المرأة المشابة من كشف الوجه بين رجال ... إلخ. (المدر المختار مع الرد ج. ١ ص: ٢٠٦، باب شروط الصلاة).

(٣) - قبال ابين عباس وأبوعبيدة: أمر نساء العؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابيب إلّا عينًا واحدًا. (تفسير مظهرى ج: ٤- ص:٣٨٣، أيضًا: تفسير ابن كلير -ج:٣ ص:٩٨٣، الأحزاب:٥٩، طبع رياض).

(٣) ولا يبحوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة لقوله عليه السلاء: من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة ... الخ. وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الإشتهاء. (هداية ج:٣ ص: ٥٥٨، كتاب الكراهية، طبع شركت علمية ملتان).

### عورت این محرَم کے سامنے کتناجسم کھلار کھ مکتی ہے؟

سوال: بورت محرم کے سامنے کس حد تک جسم کھلا رکھ کئی ہے ،مثلاً: ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے؟ جواب: سکھنے سے نیچے کا حصہ اور سینے ہے اُو ہر کا حصہ ،سر ، چبرہ ، باز و ،محرم کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ (۱)

#### نامحرَم عورت كوقصداً ديكهنا

سوال:..کیا بیتی ہے کہ نامحرُم عورت کواگر قصد اَ بلالذت دیکھا جائے تو بیآ تکھوں کے زنامیں شارنہ ہوگا؟ جواب:...بغیر ضرورت کے جب نامحرُم کوقصدا دیکھا جائے تو اس کا داعیہ لذت کے سواکیا ہوسکتا ہے، اور'' بلالذت'' کی شناخت کیے ہوگی؟ بیم شنس کا فریب ہے۔ ('')

## گاؤں میں بردہ نہ کرنے والی بیوی کوئس طرح معجما کیں؟

سوال:...ایک گاؤں میں عام پردو کا روائی نہیں، گرایک لڑکی جوقبل از نکاح پردہ نہیں کرتی تھی، اب بعد از نکاح اس کا خاوند جوشر گل اور ند بھی نوعیت کا آ دمی ہے، اس کو پردے کا تھم دیتا ہے تو دہ خوش اخلاتی سے جوابا کہتی ہے کہ:'' میں آپ کی بات مانوں گرگرا پی بہنوں اور والعدو اور بھا بھیوں کو ذرا فر مائے کہ دہ بھی پردہ رکھیں' جبکہ وہ ذمہ داری والداور بھائیوں کی ہے، اس میں خاوند کا کوئی بس ہی نہیں چلنا تو الی صورت میں خاوند کو بیوی ہے کیا سلوک کرنا جا ہے'؟ کیا طلاق و سے دسے یا تشد دکر سے یا پھر دُوسری کوئی صورت ہے؟

جواب:...عام رشتہ داروں ہے پر دو ضروری ہے۔ اور بیوی کی بیدلیل وُ رست نہیں کہ فلاں پر دو کیوں نہیں کرتی۔ شوہر کو چاہنے کہ جب عام رواج پر دے کانہیں ہے بخق ہے کام نہ لے، متانت اور محبت و پیار ہے اس کو مجھائے، اور اگر اس کو یقین ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں اسے اس ہے اچھی با پر دو بیوی مل سکتی ہے تو اس کی اپنی صوابد ید ہے۔

## لركون كاعورت فيكجرار يقليم حاصل كرنا

سوال:...اسلام کی رُوسے میے کم ہے کہ عورت کو بے پردہ ہوکر باہر نہیں نکلنا چاہئے ،اب جبکہ خواتین ،طلبہ کے کالجز میں بھی آچکی بیں تو ہمیں پیریڈ کے دوران ان سے سوال بھی پوچھنا پڑتا ہے تو پڑھانے والی گنا بگار میں کہ پڑھنے والے جبکہ ہم مجبور ہیں؟

<sup>(</sup>١) وفي تسوير الأبصار: ومن محرمه إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد ...إلخ. (وفي شرحه) وأصله قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن ...... وتلك المذكورات مواضع الزينة. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) عَنْ جَرِيرٌ بِن عَبِدَاللهُ قال: سألت رسول الله صَلَى الله عليه وسلم عن نظر الفجالة فأمرني أن أصرف بصرى. (مشكوة ص:٢٦٨، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) "يَايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (النحل: ١٢٣).

جواب: ... عورتوں کا بے پروہ لکلنا جاہلیت جدیدہ کا تخذہ ہے۔ شاید وہ وقت عنقریب آیا چاہتا ہے جس کی حدیث پاک میں خبر دی گئی ہے کہ مرد دعورت سرِ بازار جنسی خواہش پوری کیا کریں مجے اور ان میں سب سے شریف آ دمی وہ ہوگا جو صرف اتنا کہ سکے گا کہ: '' میاں! اس کوکسی اوٹ میں لے جاتے''۔' جہاں تک آپ کی مجبوری کا تعلق ہے، بڑی حد تک یہ مجبوری بھی مصنوع ہے، طلبہ جہاں اور بہت سے مطالبات کرتے رہے ہیں اور ان کے لئے اِحتجاج کرتے ہیں، کیا حکومت سے یہ مطالبہ ہیں کر سکتے کہ انہیں اس مکنا ہمگار زندگی سے بیمال جائے ...؟ (۱)

## عورتوں کا آفس میں بے پردہ کام کرنا

سوال: بیورتوں کا بیکوں ،آفسوں میں مردوں کے ساتھ کام کرنا کیا ہے؟

**جواب: ...عورتوں کا بے پردہ،غیرمردوں کے ساتھ دفاتر میں کا**م کرنامغر بی تہذیب کا شاخسانہ ہے،اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔

سوال:...اگر نذہب اسلام عورتوں کو اس تشم کی اجازت نہیں دیتا تو کیا اسلامی مملکت کی حیثیت ہے ہمارا فرض نہیں کہ عورتوں کی ملازمت کومنوع قرار دیا جائے یا کم از کم ان کے لئے پر دویا علیحد گی لازمی قرار دی جائے۔

جواب: ... بلا شيفرض ہے اور جب مجمی ''صحیح اسلامی مملکت'' قائم ہوگ اِن شاء القدعورت کی بیتذ لیل نه ہوگ۔

ازواج مطہرات پر حجاب کی حیثیت ،قر آن سے پردے کا ثبوت

سوال:...از واج مطهرات پر حجاب فرض تعایا واجب؟

جواب:...فرض تعاب<sup>ه)</sup>

سوال:...اورعام مؤمنات کواوراز داج مطبرات کو پردے کا تھم برابر ہے یا فرق؟ جواب:...تھم برابر ہے ،گر اِحترام وعظمت کے اعتبار سے شدنت وضعف کا فرق ہے۔

سوال:..اگرہے تو کس وجہ ہے؟

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا تقوم الساعة حتَّى لَا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيـه حـاجـة، وحتَّى توجد المرأة نهارًا جهارًا تنكح وسط الطريق لَا ينكر ذالك أحد ولَا يغيره، فيكون أمثلهم يومنذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا فلماك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. (المستدرك للحاكم ج:٣ ص:٣٩٥).

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقله
 وذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، القصل الأوّل).

(٣) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

(٣) "يَّأيها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

جواب:... لقوله تعالى: "لَسْتُنَ كَأَحَدِ مِن النِّسَآءِ.... النحد () سوال:...اورقر آن شريف كَ س آيت سے تحم پردوئ تا ند ہوتی ہے؟ جواب:..."يَـانَيُهَا النّبِي قُلَ لِازُواجِك وبنتِكَ ونسَآءِ الْمُؤْمِنِيْن "الآيند (\*)

### سفرج میں بھی عورتوں کے لئے بردہ ضروری ہے

سوال: اکثر دیکھا گیا ہے کہ سفر تی میں چالیس حاجیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جس میں محرم اور نامحرم سب ہوتے ہیں ایے مبارک سفر میں ہے پردہ مورتوں کو تو جیوز ہے باپردہ مورتوں کا بیرحال ہوتا ہے کہ پردے کا بالکل اہتمام نہیں کرتیں، جب ان ہے پردے کا کہا جا تا ہے تو اس پرجواب دیتی ہیں کہ: ''اس مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں اور مجبوری بھی ہے' اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حرم میں مورتی نماز وطواف کے لئے باریک کہڑا ہیں کرتشریف لاتی ہیں اور ان کا بیرحال ہوتا ہے کہ خوب آ دمیوں کے بچوم میں طواف کرتی ہیں اور ای طرح جراً سؤد کے بوت میں بڑھ چر ھر رصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ بو چھنا ہے کہ آیا ایک مجبوری کی حالت میں شراحت کے بہاں پردے میں کوئی رعایت ہے؟ چا ہے' تو یہ تھا کہ ایسے مبارک سفر میں حرام سے بنچ تا کہ جج مقبول ہو، اس طرح کے کہڑا ہے کہ اس طرح کے کہڑا ہے۔ اس کرتے ہے تا کہ جو میں کوئی رعایت ہے۔ آتا ناشر ایعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

چواب: ارام کی حالت میں عورت کو تلم ہے کہ گیڑااس کے چیرے کو نہ گئے اکیئن اس حالت میں جہاں تک اب بس میں ہو، نامحرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جب احرام نہ ہوتو چیرے کا فی حکنالازم ہے۔ 'پیفلط ہے کہ مکہ کرتمہ میں یاسفر جج میں پردوضروری نہیں، عورت کا باریک کیٹر ایجن کر (جس میں سے سرکے بال جملکتے ہوں) نماز اور طواف کے لئے آنا حرام ہے، اور ایسے کپڑے میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی ' مواف میں عورتوں کو چاہنے کہ مردول کے بچوم میں نہ تھیوں اور ججرا سود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کریں، ورنہ گنا ہگار ہوں گی اور' نیکی ہر باور کناہ الازم' کا مضمون صاوق آئے گا۔ عورتوں کو چاہئے کہ جج کے دوران بھی نمازیں اپنے تھر پر پڑیں، گھر پر نماز پڑھنے سے پورا تو اب ملے گا، ان کا گھر پر نماز پڑھنا، حرم شریف میں نماز پڑھنے سے افغلل ہے۔ اور طواف کے لئے رات کو جا کمی اس وقت رش نبینا کم ہوتا ہے۔

## بہنوئی سے بھی پردہ ضروری ہے جا ہے اس نے سالی کو بچین سے بیٹی کی طرح بالا ہو

سوال: ... میں اپنے بہنوئی ( وُ واہا بھائی ) کے پاس رہتی ہوں ، بھین بی سے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہ بہت جا ہے ہیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ کیا بہنوئی سے پردہ ہے یانہیں؟ بہنوئی سے نکاح نہیں ہوسکتا، اس نئے میرے خیال میں ان سے

<sup>(</sup>١) الأحزاب:٣٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٥٩.

 <sup>(</sup>٣) وستر الوجه (درمنحتار) وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطى وجهها إجماعًا اهد أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه (شامي ج: ٢ ص: ٨٨٨ فصل في الإحرام، كتاب الحج).
 (٣) وقال في الفتاوى الحاقانية المعتبر في افساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين من الشعر. (حلبي كبير ص ٢١٢).

پرہ بھی نہیں ہونا چاہنے ،اگر ہے تو ہیں کیا کروں؟ میرا بی مسئلہ اسلائی مسئلے کے ساتھ ساتھ ذبنی اور نفسیاتی مسئلہ بھی بن گیا ہے ، کیونکہ میری بہت خواہش ہے کہ میں نیک بن جاؤں ،اس مقصد کے لئے میں نے ہر کہ انک کو اپنے ول پر پھر رکھ کرختم کر دیا ہے، لیکن بی مسئلہ میرے بس کا روگ نہیں ۔ بابی جھے بہت چاہتی ہیں ،اپ آپ ہے جدانہیں کر سکتیں ، کیونکہ وہ بہت بیار رہتی ہیں ،ان کی کوئی بٹی بھی نہیں ہے۔ سب پچھ ہوسکتا ہے لیکن جس انسان کے چوہیں کھنے ساتھ رہا جائے اس سے پردہ کسے ہوسکتا ہے؟ میں ہروقت پریشان رہتی ہوں ،شدید ذبنی اُ بھی کا شکار ہوں ، ہروقت خوف خدااور خدا کے عذاب کے کھنئے نے جھے سے میرا چین چین ایا ہے ۔ لوگ میری حالت پرشک کرتے ہیں ،اس مسئلہ کی بچھتے ہیں ،لیکن میں اپنے ضمیر کوکس کونے میں سلاؤں جو ہروقت جھے کو پریشان کئے رکھتا ہے ،میری عمر 1 سال ایس جو ہروقت بھے کو پریشان کئے رکھتا ہے ،میری عمر 1 سال

جواب:... پردہ تو بہنوئی ہے بھی ہے، لیکن چا در کا پردہ کا فی ہے۔ بلاضرورت بات نہ کی جائے ، نہ بلاضرورت سامنے آیا جائے ،اور حتی الوسع پورے بدن کو چھپا کرر کھا جائے ،اوراگر اس میں کوتا ہی ہو جائے تو تو ہو اِستغفار ہے اس کی تلافی کی جائے۔

منہ بولا باب، بھائی، بیٹا اجبی ہیں،شرعاً ان سے پردہ لازم ہے

سوال: مولانا بهم پرولیس جی رزق کی تلاش جی اولوں کی زندگی بھی ایک بجیب تماشا ہے۔ وہی حساب ہے کہ

'' نکلے تری تلاش جی اورخود ہی کھو گئے۔''ہم ا پناوطن ، اپنا گھر بار اور اپنی پیاروں کو بزاروں کیل ورچھوڑ کررز قب طال کے ذریعے

اپنی بیاروں کی خوشیاں خرید نے نکلے تھے، کیکن اپنی خوشیاں اور ذہنی سکون بھی گنوا بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ وطن میں بنے والے لوگوں کا

بلکہ خود ہم پردلیں بیں رہنے والے لوگوں کے گھر والوں کا خیال ہے کہ یہاں مجبور کے درختوں پرریال ، ویتار اور ورہم وڈالر لئکے

بیں، صرف ہاتھ بوھا کرتوڑ نے کی دیر ہے، حالانکہ اپنے وطن ، اپنے والدین ، بیوی بچوب ہے وُوری کا عذاب ، دیا بغیر کی تختیاں ،

تقارت آ میز سلوک ، شین کی طرح کام کرتا ، یہاں پرگز را ہواا کی سال اپنے وطن کے دیں سال کے برابر ہوجا تا ہے۔ میں ہے شام

تک بے تکان کام اور جب تھے ہارے بستر پرلیفوتو گھر والوں کی یاد ، ان کی فکریں ، خطابیس آیا تو ایک پریشانی ، پھر کمی حالات۔ ایک

طرف بیز ندگی ، دُوسری طرف گھروں کے سر براہ یعنی کوئی باپ ہے، شو ہر ہے ، بھائی ہے ان کے پردلیں چلے جانے سے اوروطن شل

مرون کی بیو ہوں ، بیٹوں ، بیٹوں اور ماؤں کے تنہا رہ جانے ہے جو ذہنی آ بھینیں پیدا ہور ہی ہیں۔ معاشر تی مسائل بن رہ ہیں ، جمن کی مور کی ہیں ، ہم لوگ اپنے ہی گھروں میں ، جین اور ہم صرف رہ ہیے ہی گھروں میں بین کررہ گئے ہیں ، ہماری واپسی کے ذکر ہے بھی ہمارے گھر والوں کے چیرے آ تر جاتے ہیں اور ہم صرف رہ ہیے کہا نے کہا مشین بن کررہ گئے ہیں ، ہماری واپسی کے ذکر ہے بھی ہمارے گھر والوں کے چیرے آ تر جاتے ہیں اور ہم صرف رہ ہیے ہیں ۔

میں اس مع خراثی کی دست بسته معافی جا ہتا ہوں ،آپ کا ایک ایک لحہ قیمتی ہے،لیکن جس معاشرتی مسئلے کی طرف میں آپ

<sup>(</sup>١) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن" (النور: ٣١). نيز ص: ٨١ كاماشيتبرم وكميّـــ

کی تو جہ مبذول کرار با ہوں، وہ بھی ندہبی اور معاشرتی نقطۂ نگاہ ہے کم اہم نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت سے گھر ہر باو ہور ہے ہیں، خوشگواراز دواجی زندگیاں نفرت ، زسوائی اور جدائی کا شکار ہور ہی ہیں ،اس بات کواس طرح دیکھیں۔

زید نے مساۃ زامدہ سے شادی کی ، خاندانی ومعاشرتی لحاظ ہے ، ندہبی لحاظ ہے دونوں کے کھرانے قابل فخر اور قابل عزّت ہیں، دونوں میں صدور جہ باہمی محبت اور اتحاد ہے،خلوس ہے۔شوہر کا بیوی پراور بیوی کا شوہر پر اعتماد ہے۔ بیوی شوہر کا ہرمشکل اور ہر یریشانی ، غربت میں ساتھ دیت ہے ، بوی کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے ، بوی عمر کو بھائی بناتی ہے اور عمریہ کہتا ہے کہ یہ میری سکی مبرن کی طرح ہے، (عمر بھی شادی شدہ اور دو بچوں کا باب ہے)، زید کوخدا پر اورانی بیوی کے کر دار پر بے اِنتبا بھروسہ ہے، جس مخف کو بھائی بنایا گیا ے وہ بھی ایک شریف اورایک اعلی کر دار کا حامل شخص ہے، لیکن زید بار بارا بی بیوی کو سیمجھا تار ہا کہ:'' تھیک ہے، مجھےتم پر بھروسہ ہے لیکن اس منہ بولے رشتے کی کوئی شرعی حیثیت نبیس ہے، اور خاص کر اس صورت میں کہ جب سی عورت کا شوہر، باب یا بھائی پر دیس میں ہوتوا ہے کسی نامحرم سے اس طرح میل ملا قات کرنائبیں جا ہے ،آ خرکاراس میں رُسوائی ہے۔' کیکن بیوی ضد کرتی ہے اورزور دیتی ے کہ:''نہیں!عمرمیرے سکے بھائیوں کی طرح ہاور میں ملوں گی'ان باتوں کا اثریہ ہوتا ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ دونوں کے درمیان جو خلوص ہمجت اور ہمدر دی کا بندھن تھا، کمزور پڑنے لگتا ہے،قربتیں دُور یوں میں بدل جاتی ہیں۔اوراگرشو ہرواپسی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے تو بیوی و وسر<mark>وں کی رائے اورم</mark>شورے ساتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ معاشی حالات ملک کے خراب ہیں اس لئے زید کوآ نانبیس جا ہے'۔ان مشیروں میں منہ بولے بھائی بھی شامل ہیں ، جو تنہائی میں زید کو ہمیشہ پُر زورمشورہ دیتے ہیں کہ اسے واپس آ جانا جا ہے۔ آ خرکار بدترین اندیشے رنگ لاتے ہیں، لوگ اُنگلیاں اُٹھانے لگتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور بات یہاں تک پیپنجی ہے کہ زید آل کرنے پر بھی تیار ہوجا تا ہے۔مولا نا! یہ ایک زید کی کہانی نہیں ہے،ایسی ہزاروں کہانیاں جنم لے رہی ہیں، کی گھریار بر باد ہور ہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بچے بے گھر ہور ہے ہیں۔ غدارا!اینے کالم میں اس موضوع برقلم أنھا تمیں اور بتا تمیں کہ اسلام میں ،قر آ ن میں اور رسول النّه صلی اللّه علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ان منہ بو لے رشتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اور ایک عورت کے لئے کسی نامحرَ مخف ہے منہ بولے بھائی کی حیثیت ہے بھی اس طرح ملنا، اسے شوہر پرتر جھے دینا، اور جبکہ بات عزّت ورُسوا کی تک آپنچے، اس کے باوجودیہ زورد ہے کر کہنا کہ:'' میراضمیرصاف ہے، میں ملوں گی!'' کہاں تک جائز ہے؟ اور ند ہب میں ان باتوں کی کیا سزایا جزا ہے؟ اسلام نے برعورت اور مرد کے لئے میل ملاپ کی صدیں مقرر کی ہیں۔ یہ تو ان بھائی بنانے والی عورتوں کومعلوم ہوتا جا ہے اور ان بھائی بننے والےمرد وں کواپنی بہنوں کی عزّت کا خیال رکھنا جاہتے کہان کی وجہ ہےان کی بہنوں کی عزّت پرحرف آ رہاہے،ان کے گھر بر بادہور ہے ہیں، کیکن جارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ ہمخص خودسر،خود غرض ہو چکا ہے۔

جواب: شریعت میں منہ بولے بیٹے ، باپ یا بھائی کی کوئی حیثیت نہیں، وہ برستور اجنبی رہتے ہیں اور ان سے عورت کو پردہ کرنالازم ہے۔ اس منہ بولے کے چکر میں بینکڑوں خاندان اپنی عزّت و آبرو نیلام کر چکے ہیں، اس لئے اس عورت کا یہ کہنا کہ: '' میں منہ بولے بھائی سے ضرور ملوں گی'' خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ:

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وما جعل أدعيانكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل" (الأحزاب: ٣).

"میراضمیرصاف ہے!" کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ گفتگو ضمیر کے صاف ہونے نہونے پرنہیں، کسی کے ضمیر کی خبریا تواس کو ہوگی یا اللہ
تعالیٰ بہتر جانے ہیں کہ کس کا ضمیر کس صد تک صاف ہے۔ مفتگو تو اس پر ہے کہ جب منہ بولا بھائی شرعاً اجنبی ہے تو اجنبی مرد سے (شوہر
کی طویل غیر حاضری میں ) مسلسل ملنا کیونکر حلال ہوسکتا ہے؟ اگر اس کا ضمیر صاف بھی ہوتب بھی تہمت اور اُنگشت نمائی کا موقع تو ہے،
اور حدیث میں ایسے مواقع سے بینے کی تاکید آئی ہے، حدیث میں ہے:

"إتقوا مقام التهمة!"

ترجمه: .. تبهت کے مقام سے بچو!"

## کیا پردہ صرف آنکھوں کا ہوتا ہے یا برقع اور جا در بھی ضروری ہے؟

سوال:...آج کل کے جدید دور میں بیاکہا جار ہاہے کہ پردہ صرف آنکھوں کا ہوتا ہے، اگر خوا تمن آنکھیں نیجی یا حفاظت کر کے چلیں تو برقع یا جا در کی کوئی ضرورت نہیں ،کہال تک دُرست ہے؟

جواب:...کیادورجد پدیس قرآنِ کریم کی وه آیات اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وه ارشادات منسوخ ہو گئے جن میں حجاب (پردے) کا تھم ہے ...؟ اور اگر آنکھیں نیچی کرنے کے تھم پرساری دُنیا مسلم وغیر مسلم ممل کیا کرتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تو پرده کس سے کریں؟ لیکن جب آوارہ نظریں چارسو کھلے چہروں کا تماشاد کھے رہی ہوں تو کیاان کی گندگی ہے نیچنے کے لئے پردے کی ضرورت نہ ہوگی ...؟ (۱)

### سن رسیدہ خواتین کے لئے بردے کا حکم

سوال:..دستورکمیشن کے سربراہ مولا ناظفر احمد انصاری نے اپنے ایک بیان میں فرمایا ہے کہ ۵ ۳-۰ ۳ سال کی عمر پر چینجنے کے بعد عورت کے لئے شریعت میں پردے کی شرائط بھی فرم ہوجاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے بیدریا فت کرنا ہے کہ کیا اس عمر میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ رہ عمق ہیں؟ عورتوں کو مردوں کے ساتھ رہ عمق ہیں؟ وزارت ، سفارت کے منصب پرمقرر کی جاسکتی ہیں؟ غرضیکہ کہاں تک پردے کے احکام میں فرمی برتی جاسکتی ہے؟

جواب:... پردے کے اُحکام نرم ہوجانے کے بیمعنی نہیں ہیں کہ اب اس پرنسوانی اَحکامات جاری نہیں ہوتے۔ جو کام مردوں کے ہیں، یا جن کاموں میں غیرمردوں کے ساتھ بے محابا اِختلاط یا تنہائی کی نوبت آتی ہے وہ اب بھی جائز نہیں ہوں گے۔

<sup>(</sup>١) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إلقوا مواضع التهم" هو معنى قول عمر: من سلك مسالك التهم إتهم ... إلخ. والموضوعات الكبرئ ص: ٩ ١٠، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) "يَسَايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩). "وقل للمؤمنت يغضضن من أبصارهن" (النور: ٣١). أيضًا: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة .. الخ. وفي الشامية: الأنه مع الكشف قد يعق النظر إليها بشهوة. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٣، باب شروط الصلاة).

<sup>(</sup>٣) عن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذى محرم ... إلخ. (صحيح البخارى ج:٢ ص: ٨٨٤، باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم).

### كياشادي ميں عورتوں كے لئے بردے ميں كوئى تخفيف ہے؟

سوال:...اکثر خواتین پرده کرتی بین، جبکه شادی وغیره بین پرده بین کرتین، حالانکه و بان ان کاسامنا مردول سے بھی ہوتا ہے، اگر سامنا نہ بھی ہوتو مودی اور آساویر یہ کسر پوری کرویتے ہیں کہ باپرده خواتین کومرد حضرات بھی و کمیے لیتے ہیں، کیایہ پرده متاسب
ہے؟ جبکہ میرے خیال میں شادی یا دُوسری ایسی تقاریب میں بھی باپرده رہتا جاہئے، جاہے مرد نہ بھی ہوں، نیکن مودی من رسی ہو۔
آب بتا ہے کہ کیا یہ پرده دارخواتین کہلانے کہ مستحق ہیں؟

جواب :.. آپ کا خیال سیح ہے، ایسی عورتیں پرد و دارہیں بلکہ پرد و در ہیں۔

#### بردے کی صدود کیا ہیں؟

سوال:..اسلام میں سیح پردہ کیا ہاتھ، پاؤں، چبرہ، آنکھیں کملی رکھی جاسکتی ہیں؟ بہت ی لڑکوں کو اکثر چبرے کھولے پردہ کرتے دیکھا ہیں ہجہدمیرے خیال میں چبرہ بھی پردے کی چیز ہے، مسلک بنقی یا اسلام میں ہاتھ پنجوں تک، پیراور آنکھیں کھولے پردہ کرتے دیکھا ہے۔ کہا تھا اور پاؤں پر بھی موزے اور دستانے استعمال کئے جا کیں۔مطلب یہ کہ آپ ورست طریقہ پردے کا وضاحت سے بتلاہے۔

جواب:... ماته، پاؤن اورآ تکھیں کھلی رہیں، چبرہ چھپانا چاہئے۔ (۱)

#### کن لوگوں ہے؟ اور کتنا پر دہ ضروری ہے؟

سوال:... میں ایک معزز سندگھرانے ہے تعلق رکھتی ہوں، ہارے گھر میں پردہ بھی ہوتا ہے گراپ عزیز واقارب سے نہیں، جبکہ میں اپنے تمام نامحرَم رشتہ واروں سے پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ اب جبکہ میں نے ایسا کیا تو دُوسر ہے لوگوں کے علاوہ اپنے والدین کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میں ٹی وی نہیں دیکھتی ہوں اور غیر مردوں کی تصاویر بھی نہیں دیکھتی ہوں، امی ابو پریشان ہیں۔ پلیز جھے قرآن وسنت کی روشنی میں بتلا ہے کہ جھے کیا کرنا چاہئے؟ میں اپنے والدین کواپئی وجہ سے پریشان اور مغموم نہیں دیکھ پاتی ہوں، مگر خدا کے اُحکام کی خلاف ورزی بھی نہیں چاہتی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہا کے باریک باس پراعتراض فرمایا تھا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ جوری کی حالت میں عورت اپنے قریبی محرکم کے سامنے چرہ کھول سکتی ہے، اس سلسلے میں بھی وضاحت کردیں تو مشکور ہوں گی ، کیا ہم اپنے کزن (خالہ زاد، چاز ادوغیرہ) کے سامنے چرہ کھول سکتی ہیں؟

جواب: بہس فض کے ساتھ عورت کا نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہودہ'' محرَم'' کہلاتا ہے۔ اور جس سے کسی وقت نکاح جائز ہوسکتا ہے وہ عورت کے لئے'' نامحرَم'' ہے، اور شرعاً نامحرَم سے پردہ ہے۔ اس لئے خالہ زاد، چچازاد سے بھی پردہ کرتا جا ہے ،اگر

<sup>(</sup>١) "ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (النور: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) ومحرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو بسبب. (درمختار مع ردالحتار ج: ٢ ص:٣٦٤، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>&</sup>quot;ينايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن." (الأحزاب: ٥٩).

مجمی بھار مجبوری سے کسی نامحرُم کے سامنے آتا پڑے تو چہرہ چھپالینا جاہے'۔ نامحرُم رشتہ داروں سے بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرنا اور بعجاب ان سے اختلاط کرنا شرعاً واخلاقاز ہرِقائل ہے۔

## سکے پھوچھی زاداور ماموں زادوغیرہ ہے بھی چبرے کا پردہ ہے

سوال:...عورتوں کے لئے شرمی پردے کی کیا حد ہے؟ نیز کیا سکے پھوپھی زادادر ماموں زاد وغیرہ ہے بھی چبرے کا

جواب:... چېرے کاپرده تمام نامحرَموں نے فرض ہے۔

تھے ہاہر پردہ نہ کرنے والی خواتین ، گھر میں رشتہ داروں سے کیوں پردہ کرتی ہیں؟

سوال:... ہمارے ہاں اب پردہ ایک نیازخ اختیار کر چکا ہے، وہ یہ کہ عور تمیں الز کیاں ویسے تو تھلے عام پھرتی ہیں ،خوب شا پنگ کرتی ہیں اور کسی کے دیکھنے نہ ویکھنے کی کوئی پروانہیں کرتھیں، تمروہ جب اپنے کھروں میں ہوتی ہیں، اگراس وقت کوئی مہمان یا کوئی اور آجائے تو فورا پر دوکر لیتی ہیں اور ہرگز کس کے سامٹے ہیں آتمی۔ آپ بتا کتے ہیں کے مسلمان عورتوں باڑکیوں کے اس ماڈرن پردے کی ا<mark>سلام میں کوئی شق موجود ہے؟ اگر نبی</mark>ں تو پھراپنے گھر میں آنے والے شریف لوگوں سے پردہ چی<sup>مع</sup>نی دارو، جبکہ اس طرح شریف لوگو<mark>ں کی دل صحی بھی ہو</mark>تی ہے جو بذات خودا یک بڑا گناہ ہے۔

جواب:... اعتراض مح چز پرنیس ، غلا پر ہوتا ہے۔آپ کو اعتراض" ماؤرن بے پردگی" پر ہوتا جائے جو بے حیالی ک مدود ہے بھی کچھ آھے لگل کئی ہے، پردہ بہر حال پردہ ہے، ووکل اعتراض نہیں ہونا جائے۔البتہ بیضروری ہے کہ جوعورت خدااور رسول کا تھم سجھ کر پردہ کرے گی وہ خدااور رسول کی رضامندی کی مستحق ہوگی ،اور جوفیشن کے طور پر کرے گی وہ اس رضامندی ہے

#### بھا بھیوں سے پردہ کتنا ضروری ہے؟

سوال:...ميرےنو بينے ہيں،ان ميں سے تين كى شادى ہوئى ہے، دراصل مسئلہ يہ ہے كہ ميرے تمام بينے الى بما بميوں ے پردہ کرتے ہیں۔ پوچسنامیہ کے بھا بھیوں سے پردہ کرنے کی نوعیت کیسی ہوگی؟ آیاان سے پردہ عام اجنی مورتوں کی طرح ہوگایا ان سے کو گنجائش ہے؟ مثلاً: ضروری بات کرنی یا کھانا چیا ہوتو کیا سامنے آسکتی ہیں یانبیں؟ کیونکہ اگر بھا بھیوں سے عام اجنبی فورتوں ک طرح برد و کیا حمیا توایک محریس رہنامشکل ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) . تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة. (ردالحتار ج: ١ ص: ٣٠٦، باب شروط الصلاة).

<sup>(</sup>٢) "يَّأيها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن." (الأحزاب: ٥٩).

 <sup>(</sup>٣) عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّما الأعمال بالنّيات وإنَّما لِامرىء ما نوى. الحديث. (بخارى ج: ١ ص:٢، باب كيف كان بدء الوحي).

جواب:... بھا بھیوں سے پردہ تو عام لوگوں کی طرح ہے، گرگھر میں آنا جانامشکل ہوجاتا ہے،اس لئے صرف جا در کا پردہ کا فی ہے،ضروری بات بھی کر بھتے ہیں اور کھانا وغیر وبھی لا سکتے ہیں۔

#### نرس کے لئے مردکی تیارواری

سوال:...عام طور ہے مسلمان لڑکیاں نرسنگ کورس کو اپنانے ہے گریز کرتی ہیں، ہیں نے یہ سوچ کر نرسنگ ٹریننگ میں داخلہ لیا تھا کہ ہماری جیسی مسلمان لڑکیاں بھی آئے آئی اوراس جیٹے کو اپنا ئیں، لیکن اس جیٹے میں مرداور عورت دونوں کی تیارداری کرنا پڑتی ہے۔ لڑکی ہونے کی حیثیت ہے عورتوں اور بچوں کا کام تو کر عتی ہیں، لیکن مردانہ وارڈ میں زخم وغیرہ کی مرہم پی ایک غیرمرد کی کیا ایک مسلمان لڑکی کے لئے سیح ہے؟ مہر بانی فرما کر اسلام اور شریعت کی روشنی میں تفصیلی جواب دیں۔

جواب:...مردوں کی مرہم پنی اور تیارواری کے لئے مردوں کومقرّر کیا جانا جا ہے ، نامحرَم عورتوں ہے یہ خدمت لینا بائزنہیں ۔

#### بھابھی ہے پردے کی حد

سوال: ... ہم دوسائقی ہیں اور الممدلقہ ہم دونوں نے اپنے اپنے گھروں ہیں شرق پردے کا کمل اہتمام کیا ہے، لیکن میرا ساتھی جمعے اس پر تک کرتا ہے کہ: '' آپ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی بھا بھیوں سے پردہ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہو' جبکہ اعتراض کنندہ کا کوئی اور بھائی نہیں ہے جس کی بناء پروہ اعتراض کرتا ہے اور ہم تمن بھائی ہیں ، تینوں شادی شدہ ہیں ۔ آپ کا تحریر کردہ ایک سئلہ بندہ نے اعتراض کنندہ کو چیش کیا کہ ضرورت کے وقت بھا بھی سے بات بھی کی جاستی ہے اور بھا بھی ، باتھ ، پاؤں اور چیرہ نظا کر سمق ہے ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ: '' اس سئلے کے ساتھ کوئی دلیل فدکورنہیں ہے ، اس لئے ہیں اس کی تقلید نہیں کرتا۔''لبذا آپ ہے گڑ ارش ہے کہ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ قرآن وسنت کی روثنی ہیں بیان فرما کیں ۔

جواب: ... حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ''جورشتہ دار محرَم نہیں ، مثلاً: خالہ زاد ، ماموں زاد ، چھو پھی زاد مین کی بہنوئی یا دیوروغیرہ جوان عورت کوان کے زوبرو آنا اور بے تکلف با تیں کرنا ہر گزنہیں جا ہے ، اگر مکان کی تنگی یا ہر وقت کی آمد و رفت کی وجہ سے گہرا پر دہ نہ ہو سکے تو سر سے باؤں تک کسی میلی جا در سے ذھا تک کرشرم ولحاظ سے بعنر ورت زوبرو آجائے اور کاا ئی ، باز د، سر کے بال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے ، ای طرح ان لوگوں کے زوبر وعطر لگا کرعورت کو آنا جا ترنہیں ، اور نہ بجتا ہوا زیور ہینے ۔'' (تعلیم الطالب ص:۵)۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ولا يمس الرجل المرأة وهما شابان سواء كانت الصغيرة ماسة والبالغ ماس. (البحر ج: ٨ ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>۲) تخصیل کے لئے دیکھیں: اِحداد الفتاوی ج: ۳ ص: ۲۵۱.

جیتی اور بھانجی کے شوہرے پردہ ہے

سوال:... مجھے سے کسی نے کہا ہے کہ داماد کسی بھی درجے کا ہو، اس سے پردہ کرنانبیں آیا، مثلاً: سکی بہن بھیجی اور بھانجی کا شوہر۔ کیا یہ بات دُرست ہے؟

جواب:... بمعیمی اور بھانجی کےشوہرے پردہ ہے،وہ شرعاً داماد نبیس۔<sup>(۱)</sup>

جیٹھ کے داماد سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...ا ہے جیڑھ کے داماد سے پردہ کرتی ہوں ،لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے آ دمی سے پردہ نہیں کرنا جا ہے اور سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ بتا ہے کہ پردہ ہے یانہیں؟

جواب ...اس ہے جی پردہ ہے۔

سوال:... جب جیٹے، نندوئی، دیور، بہنوئی ان سب ہے شرع کا تھم پردہ کرنے کا ہے تو ہمارے بزرگ اور شوہر، بھائی ہم ہے پردہ کرنے کو کیوں نہیں کہتے اور ہمیں سامنے آنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟

چواب:..غلط کرتے ہیں۔

پردے کے لئے کون سی چیز بہتر ہے برقع یا جا در؟

سوال:...اسلام میں پردے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن پردے کا اصل منہوم کیا ہے؟ کیا خواتین کو برقع استعمال کرنا لازمی ہے؟ اورموجودہ دور میں برقع کا جس طرح استعمال کیا جا تاہے، کیاوہ اسلام میں جائز ہے؟

جواب :... پردے سے مراد پورے بدن کا ستر ہے ،خواہ جا در سے ہویا برقع سے ، جو برقع ستر کا فائدہ نہ دے وہ ہے کار ہے۔

عورت كامردوں كوخطاب كرنا، نيزعورت ہے گفتگوكس طرح كى جائے؟

سوال:...کیاعورت غیرمحرَم مردوں کے جلسے میں وعظ یا اصلاحِ معاشرہ یا اصلاحِ زسوم کےسلسلے میں تقریر کرسکتی ہے؟ (پردہ چارد بواری میں ہے)۔

سوال ٢: ... كياعورت بلاضرورت غيرمحرُم كوا بي آواز سناسكتي ٢٠

سوال ۳:..کیا معزت عائشہ معدیقہ،معزت فاطمۃ الزہرا ورمنی اللہ تعالیٰ عنہمایا دیمرمحابیات رمنی اللہ تعالیٰ عنہن نے صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم جیسے نیک لوگوں سے پر و سے میں وعظ یا تقریر کی؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "يَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" جمع جلياب وهي الرداء التي تشتمِل بها المرأة فوق الدرع والخمار. (تفسير المظهري ج: ٤ ص:٣٨٣، ولَا يبدين زينتهن الآية النور: ٣١).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

سوال ۲۰:...محابہ کرامٌ بوقت ِضرورت اُمت کی مال حضرت عائشدرضی القد عنہا ہے کیے مسکلہ معلوم کرتے تھے؟
جواب ا:...نامحرموں کے سامنے بے بردہ تقریر کرنا جائز نہیں ،حرام ہے۔ اور بوقت ِضرورت پردے کے ساتھ گفتگو جائز ہے، مگرلب و لیجے میں تخق ودر شق ہوئی چا ہے ،جس سے وُ وسرے آ دمی کو تورت کی طرف کشش پیدا نہ ہو۔
آج مگر لب و لیجے میں تخق ودر شق ہوئی چا ہے ، جس سے وُ وسرے آ دمی کو تورت کی طرف کشش پیدا نہ ہو۔
آج کل جوجلسوں میں خوا تمین و حضرات کا مشتر کہ خطاب ہوتا ہے ، یہ جا ہلیت ِجدیدہ کی بدعت ِ سید ہے۔
جواب ۲: ... بلاضرورت جائز نہیں ،خصوصاً جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور مجمع بازار کی لوگوں کا ہو، اس لئے کہا گیا ہے:

نہ تنہا عشق از دیدار خیز د
بیا ایں دولت از گفتار خیز د

جواب سن... بلا پردہ تقریر کرنا ٹابت نہیں، نہ بلاضرورت۔ پھر'' مسلمانوں کی ماں'' پرآج کی عورت کواور صحابہ کرام رضی اللّٰہ نہم کے مقدی معاشرے پرآج کے گندے معاشرے کو قیاس کرنا بدعقلی ہے۔

جواب سن..قر آنِ كريم ميں ہے:"فَاسُنَلُو هُنَّ مِنْ وَرَآءِ جِجَابِ" (الاحزاب: ۵۲) (ترجمہ:ازواجِ مطہرات ہے کچھ بوچھٹا ہوتو ہیں پردہ بوچھو )اس لئے بردے کے پیچھے سوال کرتے تھے۔

پردے کے مخالف والدین کی اطاعت ضروری ہمیں، نیز بہنو ئیول سے بھی پردہ ضروری ہے ۔
موال: اعلائے کرام سے سنا ہے کہ بیٹے پر شریعتِ اسلامی کی دُوے والدین کی اطاعت اس مدتک واجب ہے کہ اگروہ تھم دیں کہ اپنی یوی کوطلاق دے دوتو وہ طلاق دے دے ۔ دُومری طرف سے شریعتِ اسلامیہ بین شادی کوسنتِ مو کدہ قرار دیا گیا ہے، اور یوی کے پردے کو واجب یا فرضِ بین ۔ اور خاص کر حدیثِ نبوی بیں یوی کوشو ہر کے بھائیوں سے تخق کے ساتھ پروہ کرنے کا تھم ہے۔ میری شادی کو ہوئے تین سال کا عرصہ ہوا ہے، بین نے شریعتِ اسلامیہ کی دُوسے یوی کو اپنے (شو ہر کے ) بھائیوں (حقیق وسوتیلے) سے پردے کا تھم دیا ہے۔ اس لئے وہ شری تھم کی تیل میں شخت پردہ کرتی ہے۔ ان (بیوی) کی دُوسری چار ( غیرشادی شدہ) بہنیں بھی ہیں۔ اب جمعے خت مسائل در بیش ہیں، جن سے خت نالاں ہوں، اور محسوں ہوتا ہے کہ شریعت کے یہ دوا دکام ایک دُوسرے کے شرار ہے ہیں، دولو وہ کی ہوئے ہیں، خطو و کتابت بند کردی ہے، اب اگر ہیں شادی نہ کرتا تو سنتِ مو کہ دہ ترک ہوجاتی، اگر شادی کر کی تو یوی کا پردہ واجب ہوگیا۔ اوھر سے والدین کی اطاعت بھی واجب ہوگیا۔ اوھر سے والدین کی اطاعت بھی واجب ہوگیا۔ اوھر سے والدین کی اطاعت جوشر بیا واجب ہو ترک

 <sup>(</sup>۱) ولا تجيئز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذالك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوة منهم. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٢٠٣)، باب شروط الصلوة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٢) "ينسباء النبى لستن كأحد من النساء إن القيئن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا" (الأحزاب:٣٢). مسئلة: المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا خاطبت الأجانب لقطع الإطماع. (تفسير المظهري ج: ٤ ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>۳) الينأحوالهنمبرا ـ

ہوگی۔اورا گروالدین کا جھم اورفشاءی اطاعت کروں گاتو پردہ جو (شرعاُ واجب ہے) کا ترک لازم آئے گا۔ و وہری طرف سے سرال کا تکرار ہے کہ باتی جو میری سالیوں کی شادی جب ہوجائے گی، تو ان ہم دامادوں ہے بھی ہوئ تو پردہ نہ کران، اور ہوئی کی بھی بہی تکرار ہے، اورا نہ بیشہ طعی ہے کہ اگر میں ہوئی کو اپنہائی خراب ہے، اورا نہ بیشہ طعی ہے کہ اگر میں ہوئی کو اپنہائی خراب ہوگا۔ بولی کا حق مہر جو پچیس بزاررو ہے میرے ذمہ غیر مؤجل ہیں کا مطالبہ ہوگا، میں ایک فریب آدی ہوں، آفس میں کلرک بوں، ما بانہ تخواہ ہے کھر کا ترا را کفایت کر کے بشکل ہوتا ہے، حق مبر کے لئے اپنی بابند آمد نی ہے ایک بید بھی نہیں بچایا جا سکتا۔ تقریباً انداز و ہے کہ حق مہر کی رقم میں (اگر چدا نکار نہیں گر) اوا تا ذیست نہ کرسکوں گا۔ خدارا! آپ سے دست بست عرض ہے کہ شریعت اسلامیہ کی و وہ جھے اپنے آئندوموقف مناسہ اختیار کرنے کی رہنمائی فرما ہے گا۔ میں آپ کے لئے تا دیا ہوئی کرتا رہوں گا۔ انفذ پاک آپ کے اور آپ کے اہل وعیال کے ملم میں اضافہ فرمائے اور آ چونائے ، آمین!

#### پردے ہے متعلق چندسوالات کے جوابات

سوال:... بنده آپ سے پردے کے بارے میں درج ذیل سوالات کا شری متین کی زوسے جوابات کا خواہاں ہے: سوال ا:...ایک مسلمان مورت کوا ہے رشتہ داروں میں سے کن کن مردوں سے پردہ کر ناضروری ہے؟ سوال ۲:...مسلمان مورتوں کے لئے پردے کی فرضیت قرآن مجید کی کن آیات ہے ہوئی ؟

سوال ۳:... ہمارے موجودہ معاشرے میں عورتوں کا بے پردہ باہر لکانا اوردفاتر ونیکنریوں میں ملازمت کرنا کی معمول بن چکا ہے اور معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ چتانچہ ایسے بکڑے ہوئے ماحول میں مردنگاہ کی حفاظت کیے کریکتے ہیں؟ راستوں اور بسوں میں باوجود کوشش کے بار بارنظریز جانے سے گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب انساب رشته دارجن سے عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا، جین دادا، بھائی ، بہتیج ، بھانج ، جین اموں دغیرہ ، وہ عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا، جین دادا، بھائی ، بہتیج ، بھانج ، جین اموں دغیرہ ، وہ عورت کا پردہ لازم ہے ، جین : ان سے عورت کا پردہ لازم ہے ، جین : اور دہ تمام لوگ جن سے نکاتے ہوسکتا ہے ان سے پردہ لازم ہے ، جین : ماموں زاد ، چیازاد ، پھوپھی زاد ، خالہ زاد وغیرہ وغیرہ ۔ (۳)

<sup>(</sup>١) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) ومحرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو بسبب. (درمختار مع رداغتار ج: ١ ص ٢٦٠، كتاب الحظر والإباحة):

 <sup>(</sup>٣) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابالهن" الآية (النور: ١٣).

جواب ۱:... پردے کی فرضیت قرآنِ کریم کی متعدد آیات ہے تابت ہے، مثلاً: سورہ اُحزاب کی آیت نمبر: ۳۳ میں ارشادِ خداد ندی ہے:

''وَقَرُنَ فِیٰ بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَبَرُّ جُنَ ثَبَرُّ جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولِیُ'' ترجمہ:...' اورتم اپنے گھروں میں قرار ہے رہو، اورقد یم زمانۂ جا ہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔'' دُوسری جگہارشادفر مایا:

"وَلا يُسْدِيْنَ ذِينَتَهُنَّ الا لِلْ عُولَتِهِنَّ أَوْ الْمَانِهِنَّ أَوْ الْمَانِهِنَّ أَوْ الْمَانِهِنَّ أَوْ الْمَانَهِنَّ أَوْ الْمَانَهُنَّ أَوْ الْمَانَةُ وَا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" (الوراتِ) التَّابِعِيْنَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو الْمَافَلُ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" (الوراتِ) اللهُ ا

"يَأْيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُوَاجِكَ وَبَنتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ" (الاداب:٣٩)

ترجمہ:...'' اے نی! کہدد بیجئے اپنی عورتوں کواور اپنی بیٹیوں کواورمسلمانوں کی عورتوں کو کہ نیچے لٹکالیس اپنے اُو پرتھوڑی می اپنی چادریں۔''

جواب سان عورت کا ایس جگه ملازمت کرناحرام ہے، جہاں اس کا اختلاط اجنبی مردوں سے ہوتا ہو۔اور ایسے گند ب ماحول میں، جو کہ ہمارے یہاں پیدا ہو چکا ہے، ایک ایسے خص کو اپنی نگاہ کی حفاظت نہایت ضروری ہے جو اپناایمان سلامت لے جانا چاہتا ہو۔قصد آکسی نامحرُم کی طرف نظر بالکل ہی نہ کی جائے اور اگر اچا تک نظر بہک جائے تو فور اُبٹالی جائے۔

"د بورموت ہے" کامطلب!

سوال:... میں نے اپنے بیٹے ہے ایک حدیث تی ہے، جس کامغبوم یہ ہے کدد یورکوموت قرار دیا گیا ہے، تو کیا یہ حدیث ہے؟ اگر ہے تو اس حدیث کی مراد کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) عن جرير بن عبدالله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجائة فأمرني أن أصرف بصرى. (مشكوة ص:٢٦٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأوّل).

جواب:...اس صدیث کا مطلب واضح ہے کہ دیور ہے موت کی طرح ڈرنا اور بچنا جاہئے ،اس سے بے نکلفی کی بات نہ کی جائے ، تنہائی میں اس کے پاس نہ بیٹا جائے وغیرہ۔

#### شوہر کے کہنے پر پردہ چھوڑنا

سوال:...ایک اجھے گھرانے کی لڑی جو بچین ہے جوانی تک شریعت کے مطابق پر دہ کرتی ہو، کین شادی کے بعد اگر شوہر اے برقع اُتار نے پر مجبور کرے تو کیا ایسی صورت میں لڑی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کھل برقع اُتار دے یا چرہ کھول کر مردوں میں آزادنہ گھومتی رہے، میرے محدود علم کے مطابق پر دہ مسلمان عورتوں پر بالکل ای طرح فرض کیا گیا ہے ہے۔ جس طرح نماز اورروزہ مسلمانوں پر فرض ہے، کیا مرد کی جانب ہے اس قسم کی تختی پڑھل کرنا جائز ہے؟ شریعت اس کے لئے کیا تھم صادر کرتی ہے؟ آئ کے معاشرے میں بعض لڑکیاں بچپن ہے جوانی تک شریعت کے مطابق پر دہ کرتی ہیں، لیکن شادی کے فور اُبعدا پی مرضی ہے پر دہ ختم کردیتی ہیں اور اس کا سار اولزام عمو فاشو ہروں پر ڈال دیا جاتا ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شریعت اس قسم کے معاطبے پر کیا تھم دیتی ہے؟

جواب:... پردہ شرعی تھم ہے، شوہر کے کہنے پرنہ چہرہ کھولنا جائز ہے اور نہ پردے کا جھوڑ نا ہی جائز ہے۔ ' شوہرا گرمجبور کرے تو اس سے طلاق لے لی جائے تا کہ وہ الی بیوی لا سکے جو ہرا یک کو نظار ہُ حسن کی دعوت دے۔ اور خود پردہ جھوڑ کر شوہر پر الزام دھرنا غلط ہے، لیکن ان کے گناہ میں شوہر بھی برابر بے شریک ہیں ، کیونکہ وہ بے پردگی کو برداشت کرتے ہیں۔ ''

## شرعی پر دے سے منع کرنے والے مزدسے شادی کرنا

سوال:...اگرایک لڑی شری پردہ کرتی ہواور جب اس کی شادی ہونے والی ہوتو اس کواس بات کا احساس ہو کہ لڑکا پردے پرداضی نہیں ہوگا،تو کیاوہ شادی ہے رُک جائے ؟

جواب:... پردہ خداتعالیٰ کا تھم ہے،اس میں کسی دُوسرے کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر کڑ کا ایسا ہوتو وہاں شادی نہ کرے۔

 <sup>(</sup>۱) قال الحمو الموت، أي دخوله كالموت مهلك يعنى الفتنة منه أكثر لمساهلة الناس في ذالك. (مرقاة ج:٣).
 ص: ۹ - ٩).

<sup>(</sup>٢) وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج:٢ ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ...... والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته. (مشكوة المصابيح ص: ٣٢٠، كتاب الامارة والقضاء). عن عبدالله بن مسعود فال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ...... ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لعمله. (المطالب العالية بزوائد لمسانيد الثمانية ج: ٢ ص: ٣٢، رقم الحديث: ١٦٠٥).

إم) الصّاحوال نمبر ٢\_

### یرد بے پرآ مادہ نہ ہونے والی عورت کی سزا

سوال:...اگرعورت کوشریعت کے تعلق عم دیا جائے اور وہ نہ مانے ، مثلاً: پردے کے متعلق (خصوصاً بیوی کو ) تو اس کو کیا سزا دینی جاہئے؟ کیا زبردی اس پرمل کرایا جائے اور نہیں تو خاموشی افتیار کی جائے؟ برائے مبریانی شریعت اسلامی کی روشی میں

جواب:...اس کو پیارومجت سے ایند ورسول صنی اللہ علیہ و کم سمجھا یا جائے ، اگر وہ نہ مانے تو اس سے علیحد گن اختیار کرلی جائے۔(۱)

#### بیرے بغیر بردہ کے عورت کا ملنا جائز نہیں

۔ سوال:...ہاری والد وایک پیرے تقیدت رکھتی ہیں، کیا پیرے اسلام میں کیل ملاپ رکھنااور پردہ نہ کرنا جائز ہے؟ جواب:...پیرے پردہ لازم ہے۔ جو بیراجنبی عورت ہے تنہائی میں ملتا ہے وہ خود بھی ممراہ ہے، اس کے پاس جانا جائز نہیں۔ (۳)

چېره، باته، يا وال كيا پردے ميں داخل بير؟

سوال: ... کیاعورت کے لئے چبرے کا پردونبیں ہے؟ نیزیہ بتائے کے عورت کوکن کن حصول کا کھولنامنع ہے؟ اورعورت کے لئے چھازاد، خالدزاد جے رشتہ داروں سے پردہ کرنا کیا ہے؟ حدیث سے جواب دیں۔ کیا بیاؤرست ہے کہ جن سے عورت کا تکاح جائز ہان سے پردوضروری ہے، جاہے و ورشتہ دار ہوں؟

جواب:... چېره اور باتھ پاؤل ستر میں دافل ہیں،لیکن پردے کے لئے چیره ؤ حانکنا بھی ضروری ہے تا کہ نامحرم نظریں (۵) ۔ پرنہ پڑیں۔ نامحرَم وولوگ ہیں جن سے نکاح جائزے،ان سے پردہ ہے۔

(١) "الدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (الحجر: ١٢٥).

(٢) "ولًا يبدين زينتهن إلَّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولًا يبدين زينتهن إلَّا لبعولتهن" (النور: ١٣١). أيضًا: "يَامِها النبي قل الزواجك وبناتك ونساء المؤمنين" (الأحزاب: ٥٩).

(م) عن ابن عباس عن النبي صلى إلله عليه وصلم قال: لا يخلون رجل يامرأة إلَّا مع ذي محرم ... إلخ. (بخاري ج: ٢ ص: ١٤٨٤). وللحرة جميع بنتها حتى شعرها النازل في الأصح خلا الوجهين والكفين والقدمين. (ج: ١ ص: ٥٠٠). ولسميع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأته عورة بل لخوف الفصة. (درمختار ج: ١ ص: ٥٠٤). والمعني تستع من الكشف لخوف أن يرى الرجالِ وجهها فتقع الفتنة. (شامي ج: أ. ص:٤٠٧، باب شروط الصلاة).

(٣) - وللحرة جميع يبدنها حتَّى شعرها النازل في الأصح خلا الوجه والكفين ...... والقدمين على المعتمد. (شامي ج: ١-ص:٣٠٦). - وتسمنع السعرأة الشابة من كشف الموجه من كشف الوجه بين رجال لَا لأنه عورة بل لمحوف الفصة. (أيضًا شامي ج: ١ ص: ٢ • ١٢، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(٥) ﴿ وَمِنْ مِحْرِمِهِ) هِي مِنْ لَا يَجِلُ لَهُ نَكَاحِهَا أَبِدَهَا بِنِسِبِ ...إلخ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٢٨، كتاب الكراهية، شامي ج:٦- ص:٣٦٤، كتاب الحظر والإباحة).

### بٹی کے انتقال کے بعداس کے شوہر ( داماد ) سے بھی پر دہ ہے؟

سوال:...میری والدہ جن کی عمر تقریباً ۳۵- ۳۰ سال کے قریب ہے، وونو جوانی میں بی ہم سات بہن بھائیوں کی موجودگی میں ۱۲ سال قبل بیوہ ہوگئی تھیں، انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ہماری پر وَرش کی ہے، گر دوسال قبل والدہ صاحبہ نے ایک فخض (جو کہ ان کا بی ہم عمر ہے) کوا پنامنہ بولا بیٹا بتایا اور ہم سب بہن بھائیوں کی مخالات کے باد جود انہوں نے اس مخفص ہے ہماری چھوٹی بہن کی شادی کردی، جبکہ وہ فخص پہلے ہے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے اور میری بہن کی عمر کی اس کی بیٹی ہے، والدہ نے اس مخفص ہے ملنا نہیں چھوڑ ااور ہم ہے کہا کہ بیمیرا والدہ ہے، وُ نیا کا کوئی قانون جھے میرے والدہ سے طنے ہے روک نہیں سکتا۔ شادی کے پانچ مہینے بعد میری بہن کا انتقال ہوگیا اور میری والدہ ابھی تک اس مخفص ہے لمتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیٹی کے مرنے سے داماد کا رشتہ نہیں ٹو نیا اور داماد سے یہ دوجا ترنہیں۔

جواب:...دامادے پردہ نہیں ہوتا، لیکن اگر دونوں جوان ہوں تو پردہ لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان دونوں کا منہ کالا کردے، آپ کی والدہ کا وہاں جانا جائز نہیں۔

### غیرمحرم رشته دار ، کتنا پرده ہے؟ نیز جیٹھ کوسسر کا درجہ دینا

سوال:...ہارے ماندان میں پردہ ہے، خواتین پردہ کرتی ہیں، لیکن جیٹے، نندوئی، دیور، بہنوئی اور ان کے دامادوں سے پردہ نہیں کرتیں۔ نیز خالہ زاد، ماموں زاد، پچازاد بھائیوں ہے بھی پردہ نہیں کرتیں۔ آپ جھے بتا ئیں کہ ان لوگوں ہے پردہ ہیں؟ اگر ہے تو کس طرح کا؟ کیا ان لوگوں ہے بالکل ای طرح کا پردہ کیا جائے جس طرح کا عام لوگوں ہے ہے؟ اب کیونکہ معاشرے میں پردے کی حکمت وابمیت کااحماس مٹ گیا ہے تو چھٹی والے دن ان لوگوں کے گھر جانے ہے جھٹ اس لئے انکار کرسکتی ہوں کہ درگھر پرہوتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے؟ کیونکہ اب پردہ کرنے کو دقیا نوسیت سجھا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں میں ہے کوئی گھر میں آئے تو سامنے نہ جاؤں اور پرد ہیں ہوجاؤں۔ میں علیحدہ گھر میں رہتی ہوں، مشتر کہ خاندانی نظام نہیں ہے۔ اگر سرحیات نہ ہوں تو کیا ہمارادین اس بات کی اجازے و بتا ہے کہ جیٹھے کو ان کا قائم مقام بھے کر سامنے ہوا جائے؟ پردہ مرف جسم کا ہے یا چرے کا بھی جب اس کی بھی وضاحت کی جائے۔ آپ میرے سوالوں کا جواب وضاحت سے دیں تا کہ میرک کنفیوژن دُور ہوا ورعورت سے جس طرح کا پردہ اسلام چا ہتا ہے۔ آپ میرے سوالوں کا جواب وضاحت سے دیں تا کہ میرک کنفیوژن دُور ہوا ورعورت سے جس طرح کا پردہ اسلام چا ہتا ہے اس پھل چیرا ہونے کی صدتی ول سے کوشش کروں۔

جواب: ... جن رشتہ داروں کے نام آپ نے لکھے ہیں، ان ہے بھی دیبابی پردہ ہے جیبا کہ اجبی لوگوں ہے۔ کوشش تو

<sup>(</sup>١) قوله والصهرة الشابة قال في القنية: ماتت عن زوج وام فلهما أن يسكنا في دارٍ واحدةٍ إذا لم يخافا الفتنة وان كانت الصهرة شابةً فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة. (شامي ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>٣) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن" (النور: ١٣)...

یہ ہونی چاہئے کہ ان کے سامنے نہ جایا جائے ،لیکن اگر بھی جانا پڑے تو کپڑے سے چبرے کا پردہ کرلیا جائے اور ان کے ساتھ بے تکلف ٌنفتگونہ کی جائے ۔سسر کے بعد جیٹھ اس کے قائم مقام نہیں ہوجا تا۔

#### اجنبى عورت كوبطورسيكر يثرى ركهنا

سوال:...آج کل کے دور میں مخلوط طازمت کا سلسلہ چل رہا ہے، اکثرید دیکھنے میں آیا ہے کہ پرائیویٹ آفس میں آیڈ بر سکریٹری رکمی جاتی میں اور مالکان اپنی سکریٹریوں سے خوش گیموں میں معروف ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام میں عورت کا نامخرم کے سامنے بے پردہ نکلنا حرام ہے۔ برائے مہر بانی تحریر فرمائیں کہ اس مسئلے کے متعلق شرع کیا تھم دیں ہے؟

جواب:...تحکم ظاہر ہے کہ اجنبی عورت سے خلوَت کرنا اور اس سے خوش گپیوں میں مشغول ہونا شرعاَ حرام ہے،اس لئے عورت سیکرینری رکھنا جائز نہیں۔

### الركيوں كابے برده مردوں سے عليم حاصل كرنا

سوال: بین گرلز کالج میں پڑھتی ہوں اور ذہبی پردے وار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، چونکہ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوتی اسٹوڈنٹ ہوتی ہوتا اپڑتا ہے اور کالج میں تقریباً اسٹاف مردوں پرمشتل ہے، اور ہم لوگوں کے پا ہا کے باریک پڑی ہوتی ہوتو کیا کیا جائے؟ جبکہ اسلام واپنا بال تک دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کی اجازت نہیں ہے۔

جواب: ...لزکیوں کاغیرمحرَم مردوں ہے ہے پردہ پڑھنا فتنے سے خالی نہیں، یا تو باپردہ تعلیم کا انتظام کیا جائے ، ورنہ تعلیم حصورُ دی جائے۔

#### عمررسيده عورت كااسكول ميں بچوں كو پڑھانا

سوال:...ایک این عورت جو که این تمام فرائض سے سبکدوش تقریبا ہو چکی ہے، اور اس کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور گھر میں فالتو ہوتی ہے، تو کیا وہ عورت اپنے گھر کے بین سامنے اسکول میں پڑھانے جاسکتی ہے؟ جبکہ علم کا حاصل کرنا ہر کسی پر فرض ہے، اور اس طریقے سے اس عورت کا وقت بھی اچھے کام میں صُرف ہوتا ہے۔

جواب:...اگرالله تعالی نے اس کومعاش ہے فارغ کررکھا ہے تو فرصت کوغیمت سمجھ کراپی آخرت کی تیاری میں سکے، ذکر

 <sup>(</sup>١) الخلوة بالأجنبية حرام. (شامى ج: ٢ ص: ٢٦٨). أيضًا: ولا يكلم الأجنبية إلّا عجوزًا ... إلخ. قال العلامة ابن عابدين: أى وإلّا تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها. (شامى ج: ٢ ص: ٣٦٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى النظر والمس).
 (٢) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورةً بل لخوف الفتنة. (شامى ج: ١ ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) ولا يؤذن بالخروج إلى الجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه المنكرات ... إلَّخ. (البزازية بهامش الهندية ج:٣) ص: ١٥٤ ، طبع رشيديه كوئنه).

واَ ذکار، تبیجات، تلاوت اورنماز میں وقت گزارے، معاثی طور پرتنگ دست ہوتو ملازمت باپر دہ کرسکتی ہے۔ جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پرفرض ہے، وہ یہبیں جواسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ (۱)

#### بچوں کو بڑھاتے وقت چہرہ کھلار کھنا اور لپ اسٹک لگانا

سوال:... میں پڑھاتی ہوں، اور پڑھانے کے دوران چبرہ کھلا رکھتی ہوں، مجھے اس طرح نوکری کرنے، چبرہ کھولنے اور لپ اسٹک لگانے کامکناہ ہوگا؟

جواب:... چېره نامحرَم جوان لژکول کے سامنے کھولنا جائز نہیں۔ اور لپ اسٹک لگانے سے وضونیس ہوتا، جب تک که اس کو اُتارند دیا جائے۔

#### ہیڈمسٹرلیس کا مردوں سے اِختلاط جا تزنہیں

سوال:...اسکول میں ہیڈمسٹریس کی نوکری کی صورت میں جبکہ پوراعملہ خوا تین پرمشتل ہے،سوائے اسکول کے مالک کے کوئی مردنہیں۔لیکن بچوں کے سلسلے میں ہیڈمسٹریس کو زیادہ تر مردحفرات سے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔فیس، دا نظے اور مسائل وغیرہ،ایی صورت میں ہیڈمسٹریس کی نوکری جائزہے یانہیں؟

جواب:...مردوں سے مورت کا اِختلاط اور بلاضرورت بات چیت نا جائز ہے۔

## بغيردو پشه كےعورت كا كالج ميں پڑھانااور دفتر ميں كام كرنا

سوال:... ہمارے تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے، شرعی لحاظ سے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں خواتین نیچرز بغیرد ویٹے کے کلاسز لیتی ہیں، جبکہ اسکولوں میں مرداسا تذہ بھی ہوتے ہیں، کیا بیدُ رست ہے؟

(۱) عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، ومَا سوى ذالك لهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. (رواه ابوداؤد ج: ۲ ص: ۳۳). أيضًا: عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطى. متفق عليه (مشكوة ص: ۳۲). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم أى الشرعى (فريضة) أى مفروض فرض عين (على كل مسلم) أو كفاية والتاه للمبالغة أى ومسلمة كما في رواية قال الشراح المراد بالعلم ما ألا منذوجة للعبد من تعلمه كمعرفة الضائع والعلم بوحدائيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة فإن تعلمه فرض عين ...إلخ. (مرقاة ج: ۱ ص: ۲۳۳).

(٢) والمنبع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ا ص: ٣٠٦، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(٣) وإن كان على ظاهر بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣) كتاب الطهارة، الباب الثاني في الفسل).

(٣) ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تسطيطها ولاً تليينها وتقطيعها لما في ذالك استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٦، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

جواب: ... بیخلوط نظام تعلیم بخدا تو موں کا ایجاد کردہ ہے، جس کا مقصدیہ ہے کہ مرد، مردندر ہیں، اورعورتیں، عورتیں نہ رہیں، اسلام کے ساتھ اس نظام کا کوئی جوزنبیں۔

سوال:...جارے ملک میں مخلوط ملازمت کا رواج ہے،سرکاری اور غیرسرکاری دفاتر میں جہاں صرف مرد کام کرتے ہیں، آفیسرا پنے لئے لیڈی سیکریٹری رکھتے ہیں، کیا ایسے دفاتر فحاثی کے اُڈے نہیں کہلا کمیں مے؟ شرع کے لحاظ ہے ایسی خواتین اور آفیسروں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:... يى تكوط ملازمت كانظام ، كلوط تعليم كاشا خسانه ب، جومردانه غيرت اورنسواني حيا نكال بيينك كانتيجه بـ - (١)

### عورت بازار جائے تو کتنا پردہ کرے؟

سوال:...اسلام میں آزادعورت (یعنی آج کل کی گھریلو خاتون) کو غیرمخرم سے پردے کا کیاتھم ہے؟ خصوصاً سورہ اُحزاب کی آیت نمبر: ۳۹ میں پردے کا جو تھم ہے، اور قرآن مجید میں الند تعالی نے اور جبال بھی پردے کا تحت نمبر: ۳۹ میں پردے کا جو تھم ہے، اور قرآن مجید میں الند تعالی نے اور جبال بھی پردے کا کیاتھم دیا ہے؟ جناب! خصوصاً سورہ اُحزاب کی آیت نمبر: ۹۹ اگر تفصیل سے سمجھادیں تو مہر بانی ہوگ۔

"اے نی! (صلی الله علیه وسلم) کہدواسطے بیبیوں اپنی کے اور بیٹیوں اپنی کے اور بیویوں مسلمانوں کی، کے نزدیک کرلیں اُو پراپنے بڑی چادریں اپنی، یہ بہت نزدیک ہاں ہے کہ پہپانی جاویں پس ندایذادی جاویں اور ہے اللہ بخشنے والامبر بان۔"

اورسور و نور میں بردے کے متعلق جو تکم آیا ہے، وہ بھی تفصیل سے مجھادیں۔

جواب:... پردے کے بارے میں شرع تھم یہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت بیش آئے تو بڑی جادریا برقع ہے اپنے بورے بدن کو ڈھانپ کر نکلے اور صرف راستہ و کھنے کے لئے آنکھ کھی رہے۔ ان آیات کی تغییر مولا نامفتی محمد شنتی صاحب کی تغییر'' معارف القرآن' میں و کھے لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة ...... والحياء شعبة من الإيمان، قال الشارح: والعراد به الحياء الإيماني وهو خلق يمنع الشخص من الفعل القبيح بسبب الإيمان كالحياء عن كشف العورة والجماع بين الناس ... إلخ. (مرقاة ج: ١ ص: ١٠١٠، كتاب الإيمان). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحى فافعل ما شئت ... إلخ. (رواه ابو داود، باب في الحياء).

<sup>(</sup>٢) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي عن ابن مسعود فإن هذا لحديث يدل على انها كلها عورة غير أن الضرورات مستناة إجماعًا والضرورة قد تكون بأن لا تجد المرأة من يأتي بحوائجها من السوق ونحو ذالك فتخرج منفعة كاشفة احدى عينيها ليشعر الطريق. (تفسير مظهري ج: ٢ ص:٩٥٣).

### بے بردگی والی جگہ برعورت کا جانا جا ترنہیں

سوال:...زیدایی بیوی کواس کے بھائی کے گھر جانے ہے روکتا ہے، کیونکہ اس کے بھائی کے گھر میں خدمت گارنو جوان ہیں، جبکہ بی خدمت گارگھر کے ایک مخصوص حصے تک محدود ہیں۔ آپ اس مسئلے کا تفصیلی متحقیقی جوابتحریر فرما کیں۔

جواب :... شوہر کو بین حاصل ہے کہ اپن بیوی کو ایس جگہ جانے ہے منع کرے جہاں غیرمحرَم مردوں ہے بے پردگی کا اندیشہ ہو، ہاں! البتہ اگر بیوی کے بھائی کے گھر بے پردگی کا خطرہ نہ ہواور خدمت گارمردوں کے لئے الگ کوئی مخصوص جگہ ہوتو پھر مجھی مجھی جانے میں کوئی حرج نہیں ،لیکن پردے کا اہتمام ضروری اور لا زمی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## گھر میں نو جوان ملازم سے پردہ کرناضروری ہے

سوال:...ا یک تعلیم یا فته مسلمان جن کے کام کاج کرنے کے لئے ایک مسلمان نو جوان ملازم ہے، جورات دن ان کے تھر میں رہتا ہے، جس کا ان کے اہلِ خانہ سے پر دہ نہیں ہے، سنا ہے کہ وہ اس ملازم کواپنے گھر میں چھوڑ کرایک ماہ کے لئے کہیں باہر کام پر گئے ہیں۔ پردہ شرعی کی چہل حدیث میں لکھا ہے کہ ایسا تخص جس کواس کی پروانہ ہو کہ اس کی گھر والیوں کے پاس کون آتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ وہ دیوث ہے، اور دیوث بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیا اس شم کاشخص اس صورت میں کہ وہ دین کام سے جاتا ہے،

جواب:...ملازم سے پردہ ہے،اوراس کا بغیر پردے کے مستورات کے پاس جانا جا ئزنبیں۔

کھریلوملازم سے پردہ

سوال:...آج کل عموماً گھروں پر ملازم رکھنے کارواج ہے، بیملازم چونکہ گھروں میں کام کرتے ہیں،عموماً گھر کے دیگرافراد کی طرح رہتے ہیں،اورخوا تین بھی ان ہے پردے میں اِحتیاط نہیں کرتیں، یاان کی گھر کے کاموں میں بہت زیادہ شرکت کے باعث ان سے پردے کوضر دری نہیں مجھتیں ،اور یوں وہ خواتمن کے سامنے آتے جاتے ہیں ،ان سے پردے کے معالمے میں احتیاط نہیں برقی جاتی۔شریعت کااس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...ملازم ہے پردہ ہے، دیگر نامحرَموں کی طرح اس کے سامنے بے حجاب خوا تین کا آنا جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) ولًا يؤذن بالخروج إلى المحلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه المنكرات ... إلخ. (البزازية بهامش الهندية ج:٣ ص:۱۵۷ مطبع رشیدیه کوئنه).

<sup>(</sup>٢) "ولَا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن أو الهاتهن" الآية (النور: ٣١). أيضًا: "يَسَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين" (الأحزاب: 99).

<sup>(</sup>r) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أوبسبب. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣١٤، كتاب الحظر والإباحة).

### عورتوں کو بلنے کے لئے پردہ اسکرین پر آنا

سوال: ... عورتوں کے لئے پردے کا تھم بہت شدید ہے، یعنی یہ کے عورت کومرد ہے اپنے ناخن تک چمپانے جاہئیں، کین آج کل کی عورت دفتر وں میں، ذکا نول میں (کیلز گرل) اور سرکوں پر بے پردو گھوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے خلط ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اگر عورت ٹیلی ویژن پر آتی ہے تو یقینا اے لا کھوں کی تعداد میں مردد کھتے ہیں، اور آج کل ٹی وی پرعور تیں تبلیغ وین کے لئے آتی ہے، کیا اس ممل سے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لیتی ہیں؟

جواب:...جوعورتیں خدااور رسول صلی الله علیہ وسلم کے اَحکام کوتو ژکر پرد وُ اسکرین پراپنی نمائش کرتی ہیں ، انہیں خدااور رسول صلی الله علیہ وسلم کی خوشنو دی کیسے حاصل ہو عکتی ہے ...؟ ہاں! اِبلیس اور ؤُرِّیتِ اِبلیس ان کے اس عمل سے ضرورخوش ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## كياعورت كھياوں ميں حصہ لے سكتى ہے؟

سوال: ... پچھے دنوں اخبار 'جنگ' میں پروفیسر وارث بیر صاحب نے مورتوں کے بارے میں بہت پکولکھا ہے، پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ: ''عورت بغیر پردو یعنی کہ منہ چھپائے بغیر باہرنگل عمق ہے، کھیلوں میں حصہ لے بحق ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے' بیکہاں تک صحیح ہے کہ مورت بغیر پردہ کئے باہرنگل عمق ہے؟ جبکہ عورت کی ساری خوبصورتی اس کے چہرے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس چہرے کے مسئلے کو تفعیل تحریر ہیں۔ وُ دسراسوال بیہ ہے کہ ہم لوگ جو آج کل کے دور میں تعلیم عاصل کردہ ہیں، آیااس کے لئے بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا تھا؟ نیز عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتایا وکالت کرتایا جج کے فرائف انجام دینا کہاں تک صحیح ہے؟ ضرورتح ریکریں۔

جواب: ... پروفیسر وارث میر کافتوی غلط ہے۔ بے پردگی ، فحاشی کی بنیاد ہے، اور اِسلام فحاشی کو برداشت نہیں کرتا۔ عورت کے لئے قرآن کریم کا تھم ہے ہے کہ وہ بغیر شدید ضرورت کے گھر ہے بی نہ نکلے، اورا گرضرورت کی بنا پر نکلے تو جلباب (بزی چا درجو پورے بدن کوڈھا تک لے کہ بہن کر نکلے ، اوراس کا پُتو چبرے پرلٹکائے رکھے، مرداور عورت اپن نظریں نچی رکھیں اورعورتیں

<sup>(</sup>١) "قبل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكفرين" (آل عمران:٣٢). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمّتي يدخلون الجنة إلا من أبني! قيل: ومن أبني؟ قال: من أطاعني دخل الجنّة ومن عصاني فقد أبني. رواه البخاري. (مشكوة ص:٢٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُنّة).

<sup>(</sup>٢) "إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربني وينهني عن الفحشاء والمنكر والبغي" (الحجر: ٩٠).

 <sup>(</sup>٣) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

<sup>(</sup>٣) "يَسايها النبي قبل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الآية. روى البخارى عن عائشة قالت: خرجت سودة إلى أن قال فقال انه قد أذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. قلت يعنى أذن لكن ان تخرجن متجلبات. (تفسير مظهري ج: ٤ ص: ٣٨٣، ٣٨٣، طبع مكتبه اشاعت العلوم، دهلي).

7:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم علوم نبونت لے کرآئے تھے اور آپ نے انہی کے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ وُنیاوی علوم انسانی ضرورت ہے اور حدو دِنٹر بعت کے اندرر ہے ہوئے ان سے استفادہ بھی جائز ہے، کیف خائن جو کل مام طور سے دیکھنے ہیں آر ہاہے )وہ علم نہیں ، جہل ہے۔ ہے، کیکن جو کل مام طور سے دیکھنے ہیں آر ہاہے )وہ علم نہیں ، جہل ہے۔

عورتوں کا میڈیکل سیکمنا، قانون پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ شرقی پردہ محفوظ رہے، ورنہ بے پردگی حرام ہے۔ عورت کو جج بنتا صحیح نہیں، ''لیکن اگر بنادیا عمیا تو اس کا فیصلہ مجے ہوگا، گمر حدود وقصاص میں عورت کا فیصلہ معتبرنہیں۔ <sup>(۵)</sup>

عورت کے چہرے کا پردہ

سوال: ... جناب! میں پردہ کرتی ہوں جیسا کہ انٹد کا تھم ہے کہ نامح م سے پردہ کرنا چاہئے ، میں اب تک کوشش یہی کرتی رہی ہوں کہ اپنے فالہ زادیا موں زاد، پھوپھی زادیوا کے سامنے نہ آؤل، محرکھی بھار سامنا ہوہی جاتا ہے۔ میں نے ابھی ایک مضمون پڑھا تھا جس میں عورت کے چرے کے پردے پرزور نہیں دیا گیا تھا، معلوم یہ کرنا ہے کہ رشتہ داروں سے چرے کا پردہ کرنا جاتے یا نہیں؟ جبکہ فی زمانہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔

بواب: عورت کوکسی مجبوری کے بغیر چیرہ کھولنے کی اجازت نہیں، جہاں تک ممکن ہوآب بدستور پردہ کرتی رہیں، اخباروں میں مصبح غلط ہرشم کی ہاتیں جب تک کسی محقق عالم سے تحقیق ندکر لی جائے ،اخباری مضامین پرکان نہیں دھرنا جا ہے۔

<sup>(</sup>١) - "قبل للسموُمنيين يخصوا من أبصارهم" الآية، "وقل للمؤمنت يغضضن من أبصارهن ...... ولَا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن" الآية (النور : ٣١).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
 (بخارى ج:۲ ص:۸۷۸، باب المتشبهين بالنساء).

<sup>(</sup>r) الينأواشيةبرا لما خطهور

<sup>(</sup>٣) والمرأة تقضي في غير حدوقود وان ألم المولى لها لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة. (ردانحتار ج:٥ ص:٣٣٠، كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٥) قوله: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ... إلخ. (فتح القدير ج:٥ ص:٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) وتسمنع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. (درمختار ج: ١ ص: ٣٠٦، باب شروط الصلاة).

## عورت کی کلائی پردے میں شامل ہے

سوال:...آپ نے ''غیرمحرَم کو ہاتھ لگانا'' کے جواب میں یہ کھا ہے:''عورت کا ہاتھ کلائی تک پردے کے تھم میں نہیں ہے'' حالانکہ کلائی ہاتھ کی گٹوں سے شروع ہوتی ہے جو کہ پردے کے تھم میں ہے۔ کیا ہاتھ کی کلائی عورت کے پردے کے تھم میں ہے؟ ضرور مضاحت فرمائیں ،اگر کلائی عورت کی نماز میں کھلی رہ جائے تواس کی نماز نہ ہوگی؟

جواب:...کلائی گٹوں سے شروع ہوتی ہے، اور گٹوں تک ہاتھ ستر میں شامل نہیں، محثوں سے لے کر کلائی ستر میں شامل ہے،اس میں آپ کو کیااِ شکال ہے؟ وہ مجھے میں نہیں آیا۔

## بہنوئی سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...بہنوئی سے پردہ کرنا چاہئے یانہیں؟ ہمارے إدھرا یک حافظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک بہن زندہ ہو پردہ نہیں رنا چاہئے۔

جواب: ... بہنوئی ہے پردہ ہے، حافظ صاحب غلط کہتے ہیں۔ سوال: ... بہن کی حیات ادر موجودگی میں بہنوئی محرَم ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب: ... بہنوئی ہرصورت میں نامحرَم ہے۔

#### رشتہ دارنامحر موں ہے بھی بردہ ضروری ہے

سوال:...ہم غیرمحرَموں سے پردہ کرتی ہیں، کیکن ہماری ایک بزرگ خاتون کہتی ہیں کہ:''تم جو پردہ کرتی ہوسی خیمیں ہے، تھوڑ ابہت زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے' وہ کہتی ہیں کہ:'' چبرہ وغیرہ غیرمحرَموں کے سامنے کھول سکتے ہیں' وہ کہتی ہیں کہ:'' جج میں بھی تو عور تیں چبرہ وغیرہ کھلار کھتی ہیں'' آپ ضرور تفصیل سے جواب دیں کہ عور تیں جج میں اپنا چبرہ کیوں کھلار کھتی ہیں؟

جواب: ... جس طرح مردکو اِحرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننااور سرڈ ھانگنا جائز نہیں'' ای طرح چہرے کو کپڑالگانا عورت کو اِحرام کی حالت میں جائز نہیں۔ چنانچہ عورت کو بیتھم ہے کہ اِحرام کی حالت میں اس طرح پردہ کرے کہ کپڑا منہ کونہ لگے۔ اب اگر آپ کی بزرگ خاتون جیسا کوئی عقل مندلوگوں کو بیبلغ کرتا پھرے کہ:'' جس طرح مردوں کو وہاں گرتا شلوار پہننا جائز نہیں تو یہاں بھی جائز نہیں' تو آپ اس کے بارے میں کیارائے قائم کریں گی؟ وہی رائے اس بزرگ خاتون کے بارے میں قائم کر لیجئے…!

<sup>(</sup>۱) في مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورتين إلى الرسغ. (حلبي كبير ص: ۱ ۲۱، طبع سهيل اكيلمي). (٣،٢) "ومن محرمه هي من لَا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب. (الدرالمختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٦٤، كتاب الحظر والأباحة، فصل في النظر والمس، طبع سعيد).

<sup>(&</sup>quot;) ولا يلبس قميصًا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين ... الخ. (هداية ج: ١ ص: ٢٣٩، باب الإحرام).

<sup>(</sup>٥) لقوله عليه السلام: إحرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها. (هداية ج: ١ ص: ٢٣٩، باب الإحرام).

علاده ازیں اِحرام کی حالت میں چہرہ ڈھکٹا تو جائز نہیں لیکن پردہ کرنا وہاں بھی فرض ہے،اورلوگوں کے سامنے کھلے بندوں پھرنا حرام ہے، اب اگر بعض بیوتو ف عورتیں اس پر ممل نہیں کرتیں تو ان کا فعل شریعت تو نہیں۔ رہاس بزرگ خاتون کا بیہ کہنا کہ:'' تعوز ابہت زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے'' بالکل غلط ہے،'' چلوتم اِدھر کو جدھر کی ہوا ہو'' دُنیا پرستوں اور کا فروں کا شیوہ تو ہوسکتا ہے، کسی مؤمن کا نہیں۔ کیونکہ کوئی مسلمان خدا اور رسول صلی انڈ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے زمانے کی ہوا کا ساتھ نہیں دے سکتا، ورنہ پھر مسلمان اور کا فرکے درمیان کیا فرق رہ جائے گا…!

## بے پردگی سے معاشرتی پیچید گیاں پیدا ہور ہی ہیں نہ کہ پردے سے

سوال:...محترم! فیڈریشن آف پروفیشنل ویمن ایسوی ایشن کے زیر اہتمام ایک ؛ بنائ منعقد ہوا، جس میں فیڈریشن کی معدرڈاکٹرسلیمہ احمد صاحب نے فرمایا:'' خواتمین کو پردے میں بٹھانے سے معاشر تی چیدیمیاں پیدا ہوتی ہیں'' کیا ان محتر مدکا بیان دُرست ہے؟

جواب:...ڈاکٹر میا حبرکوجس پردے میں چپد گیاں نظر آ رہی ہیں اس کا تھم اللہ تعالیٰ نے قر آ ان کریم میں دیا ہے، چنانچہ سور وُ اُحزاب آیت: ۳۳ میں خواتمن اسلام کو تھم فر ماتے ہیں:

"وَقُونَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَوَّجُنَ تَبَوِّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى" (الاتزاب:٣٣) ترجمه:... اورقرار پکر واپنے گھروں میں ،اور دِکھلاتی نہ پھروجیسا کہ دِکھانادستورتما پہلے جہالت کے قت میں۔"

في الاسلام مولا ناشبيراحم عناني اس آيت شريف ك في من لكي بي:

"اسلام سے پہلے زمانہ جالمیت میں عورتمی بے پردہ پھرتی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تعییں۔اس بداخلاتی اور بے حیائی کی زوش کومقدس اسلام کب برداشت کرسکتا ہے؟ اس نے عورتوں کو تھم دیا کہ محمروں میں تغیریں اور زمانہ جالمیت کی طرح باہرنکل کرحسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں۔'

یہ تو جارد بواری میں بیٹھنے کا تھم ہوا،اور اگر بھی باً مرِ مجبوری خوا تین کو گھرے باہر قدم رکھنا پڑے تو وہ کس اندازے تکلیں؟اس کے لئے درج ذیل ہدایت فرمائی گئی،سورہ اُحزاب آیت: ۵۹ میں ارشاد ہے:

"يَالَيُهَا النَّبِى قُلُ لِأَزُوَاجِكَ وَبَنتِكَ وَنِسَآءِ الْمُوْمِنِيْنَ يُذْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" ترجمه:..." اے نی! کهدوے الی عورتوں کو اور الی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو، یتے لٹکالیس

<sup>(</sup>۱) عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرَمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داوُد. (مشكّوة ص:٢٣٦، باب ما يجتنبه الهرم).

اپنے اُو پر تھوزی می اپنی چاوریں۔''

فين الاسلام علامه شبيراحم عثاني اس آيت كوزيل من لكهت بين:

" یعنی بدن ڈھانپنے کے ساتھ جاور کا بچھ حصد سرے نیچے چہرے پر بھی لٹکالیویں۔روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتمیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلی تھیں کہ صرف ایک آ کھ دیکھنے کے لئے کھلی ہتی تھی۔''

یہ بڑی چادروں (جلابیب) سے سرلیپیٹ کراور سراور چہرہ ڈھک کر نگلنے کا تھم چادر کا پردہ ہوا، اور شرفاء کے یہاں برقع کا رواح در حقیقت ای تھم کی تعمیل کی خوبصورت شکل ہے۔

ببرحال یہ ہیں شرگ پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاک ارشادات، اور یہ ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا ان احکامِ خداوندی پڑمل نہ جانے ڈاکٹر صاحبہ کو پردے کے اندروہ کون کی پیچید گیاں نظر آئٹیس جن کاعلم۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہوا، نہ صاحب قر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پاکیزہ خوا تین کو، رضی اللہ عنبان ۔ اللہ تعالیٰ عقل وائیان اور عفت و حیاکی محرومی ہے بناہ میں رکھیں۔

کیا گھر کی گھڑ کیاں اور دروازے بندر کھناضروری ہے؟

سوال: بیمن شک کی بنا پرگھر کے دروازے، کھڑ کیاں بندر کھنا کہ کہیں کسی غیر مرد کی نظرخوا تین پر نہ پڑے، حالانکہ بے پردگی کا قطعی امکان نہ ہو کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...گھر میں پردے کا اہتمام تو ہونا چاہئے ،لیکن اگر مکان ایسا ہے کہ اس سے بے پردگی کا اِحتمال نہ ہوتو خواہ مخواہ شک میں پڑنا سیحے نہیں۔ شک میں بداعتادی کوجنم دیتا ہے اور جس شک میں پڑنا سیحے نہیں۔ شک ماسلام کی تعلیم نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی مرض ہے جو گھر کے ماحول میں بداعتادی کوجنم دیتا ہے اور جس سے دفتہ رفتہ گھر کا ماحول آتش کدہ بن جاتا ہے۔ البتہ دروازوں ، کھڑکیوں سے اگر غیرنظروں کے گزرنے کا احتمال ہوتو ان پر یہ دیا ہے۔ البتہ دروازوں، کھڑکیوں سے اگر غیرنظروں کے گزرنے کا احتمال ہوتو ان پر یہ دیا ہے۔ البتہ دروازوں، کھڑکیوں سے اگر غیرنظروں کے گزرنے کا احتمال ہوتو ان پر یہ دیا ہے۔ البتہ دروازوں، کھڑکیوں سے اگر غیرنظروں کے گزرنے کا احتمال ہوتو ان پر دیا گئے جا بہتیں۔

دُودھ شریک بھائی ہے بردہ کرنا

سوال: ... کیاکس بمن کواین و وده شریک بھائی سے پروہ کرنا جا ہے؟

جواب:...دُ ووھٹریک بھائی اپنے حقیق بھائی کی طرح محزم ہے،اس سے پردہ نہیں۔البت اگروہ بدنظراور بدتماش ہوتو فتنے سے بچنے کے لئے اس سے بھی پردہ لازم ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن أبى هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٩)
 باب ما جاء في ظن السوء).

<sup>(</sup>٢) يجرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه البخارى. (مشكوة ج:٢ ص:٣٤٣). والحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة ... الخ. (هداية ج:٣ ص:٣٢٢، كتاب الكراهية).

#### دُودھ شریک بھائی کے ساتھ سفر کرنا

سوال:...کیا دُود ه شریک بھائی کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے؟

۔ ، ہ جواب:...وُود ہ شریک بھائی کے ساتھ سنر کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اس کو حیااور شرم بھی ہو، ورنہ اس کے ساتھ سنر کرنا جائز نہیں۔

# باپ کا بیٹی کوعریاں لباس میں سیر وتفریج کروانا دیوتی ہے!

سوال:...ند بب اسلام میں کیا باب اپی جوان بٹی کوسرِ عام عریاں لباس میں سیر وتفریح کراسکتا ہے؟ پیار کرسکتا ہے؟ مکلے لكاسكتاب؟ بالكل اس طرح جيسے غير خد ب والے كرتے ہيں۔ ہمارا خد ب اسلام كيا إجازت ويتا ہے؟

### كالج كالركيول كوسير وتفريح كے لئے دُوسر عشرجانا

سوال:...میں کرلز کا لج میں پڑھتی ہوں ،اور کالج کی طرف سے لڑکیوں کے گروپ سیر وتفریج کے لئے وُ وسرے شہروں میں جاتے ہیں۔ اگر چہ پھولاکیاں بردے کا خیال بھی رہمتی ہیں۔ لاکیوں کے گروپ میں صرف لاکیاں بی ہوتی ہیں اورخوا تین نیچرز ان کے ساتھ ہوتی ہیں،تو کیالز کیوں کا اس طرح سیر دتفریج کے لئے جانا جائز ہے یانہیں؟ آپ پوری تفصیل کے ساتھ اور واضح جواب دیں۔ ہوسکتا ہے میرایہ سوال آپ کو عجیب لگے، لیکن اس سوال کا جواب ضرور اور جلدی دیں ، کیونکہ پچھے عرصے بعد ہمارے کا لج میں لڑ کیوں کا گروپ جانے والا ہے، میں بھی ان کی کلاس فیلوہوں اور پہلے آپ سے بو چھنا جا ہتی ہوں کہ جاتا جا ہے یانہیں؟

جواب:..قرآنِ کریم میںعورتوں کو گھر میں بیٹنے کا تھم فرمایا۔ "سیروتفریج کے لئے گھومنا پھرنانسوائی فطرت کے خلاف (م) اور بغیرمحرَم کے سفر کی تو شریعت نے إجازت بی نہیں دی۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) والخلوة باغرمة مباحة إلّا الأخت رضاعًا، قال في القنية: وفي إستحسان القاضي الصدر الشهيد، وينبغي للأخ من الرضاع أن لَا يخلو بأخته من الرضاع، لأن الفالب هناك الوقوع في الجماع. (شامي ج:٦ ص:٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) لَا يدخل الجنَّة ديُّوت. (كنز العمال ج:١١ ص:١٨ حديث رقم: ٣٣٧٣).

 <sup>(</sup>٣) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت إستشرفها الشيطان. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٢٦٩، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٥) عن ابن عباس قبال: قبال رسول الله صبلي الله عليه وسلم: لَا يخلونَ رجل بإمرأة ولَا تسافرنَ إمرأة إلّا ومعها محرم ...إلخ. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢١، كتاب المناسك، الفصل الأول).

### عورت کونوکری کے لئے بغیرمحرَم کے دُ ور دراز آناجانا

سوال:..موجودہ حالات میں خواتین کا نوکری کرنا کیساہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں غیر شرع کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پراگرنوکری کسی ؤوسرے شہر میں ہے توروزانہ سفر محرم کے بغیراور کی دفعہ ڈرائیور کے ساتھ بینے کرتقریبا پردو بھی صحیح نہیں ہوتا، ایسے حالات میں نوکری جائز ہے یا نا جائز؟ بہت ہی جگہ غیر محرم سے اِختلاط بھی ہوتار ہتا ہے۔

جواب: عورت کواگرنوکری کرنے کی مجبوری ہوتواس کو باپردہ، اپنے گھر کے قریب نوکری کی گنجائش ہے، ورنداگراس کو مجبوری نہ ہو، مثلا اس کے کمانے والے موجود ہوں یااس کے پاس قریب کی جگہ میسر نہ ہو، تو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر ذور دراز جانا شرعاً جائز نہیں،اس سے بعض دفعہ ناگفتنی قصے چیش آ جاتے ہیں۔ (۱)

### میڈ کیل کی تعلیم اور بردہ

سوال:... میری چھوٹی بہن میڈیکل کے سال اوّل میں زیر تعلیم ہے، ہدوالدین کی خواہش تھی۔ بہن کوجلد ہی حقیقت معلوم ہوئی کے شرعا خوا تین کے لئے تجاب ضروری ہے۔ وہ کالئی میں چبرے پر نقاب لگا کرر گھتی ہے، گرمشن چبرے کے نقاب پر مطمئن نہیں۔
آئ کل کالئی کے ماحول کے حوالے ہے یہ بات ضروری تجھی جاتی ہے کہ اچھے اور عمد و کپٹر ہے بہن کر گھر ہے بابر نکلا جائے ، فد ب میں عورت کا تو بل ضرورت گھر ہے لگانا ہی نا جائز ہے، تو کا لئی کون می شرق ضرورت ہے؟ کا لئی کا ماحول آزادانہ ہے، ایے ماحول میں دین محفوظ رکھنا اور اس پر ملل مشکل ہوجاتا ہے۔ وہ بری خوشی اور فخر سے مردول ہے زیادہ محنت کرتی ہیں، اتی تکلیف کے بعد اگر ان سے کوئی ہوجھے: کیا الغذ کوراضی کرلیا؟ مرنے کے لئے بچھ جھ کیا ہے؟ تعلیم مصروفیت کی وجہ سے نمازیں اور پر پیٹیکل کی وجہ سے روز ہوئی ہو جھوٹ کے ۔ افسوں! یہ سب محض وُ نیا کے لئے کہا جاتا ہے اور آخرت کے لئے بچھوٹیں۔ ہمارے ساتھ بھی بچھائی طرح کا مسئلہ ہو اللہ ین نے ہمیں اعلی تعلیم اس لئے ولوائی تا کہ ہم اپنا ہو جھ خوواً می سکس جھوٹی بہن میڈیکل چھوٹر نا چاہتی ہے، مگر والدین کے خوف سے زبان نہیں کھوٹی، اگر وہ میڈیکل کی تعلیم جھوڑ آئے ہوئر کرا چی ہوئر کرا چی ہوئر کی میں میڈیکل کی تعلیم کے اللہ یک تعلیم جھوڑ کرا ہی ہے۔ بہن میڈیکل کی تعلیم جھوڑ کی جھوڑ کرا چی ہیں۔ میرا خیال ہے ہے کہ بہن میڈیکل کی تعلیم جھوڑ کرا چی ہوئر کرا چی میں کی مدرسے میں داخلہ لے لئی کی تعلیم جھوٹر کرا چی میں کی مدرسے میں داخلہ لے لئی کی تعلیم جھوٹر کیا ہوئی جھوڑ کرا چی میں کی مدرسے میں داخلہ لے لئی کیا ہوئی جو کرا چی میں کی مدرسے میں داخلہ لے لئی کیا ہوئی جو

جواب:...میڈیکل کی تعلیم میں اگر پردے کی پابندی ممکن نہیں،اور غیر شرعی اُمور کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے،تو ایسی صورت میں مخلوق کی ناراضی کے بجائے خدا تعالیٰ کی ناراضی کا خیال کرنا جاہئے ،اوراس تعلیم کوچھوڑ کردِ بی تعلیم حاصل کرنی جاہئے۔(۱)

#### مخلوط تقريبات ميں شركت

سوال:... بهارے خاندان کے تمام افراد یعنی چچا، تایا وغیرہ اور دیگر اَفراد خاصے حیثیت والے ہیں، اور اس وُنیا کے دستور

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يخلونَ رجل بإمرأة ولَا تسافرنَ إمرأة إلّا ومعها محرم ...إلخ. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢١، كتاب المناسك، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة. (مشكوة ص: ٢٢١).

کے مطابق جوں جوں چیے کی فراوانی ہوتی جارہی ہے، یاوگ وین سے و ورہوتے جارہ ہیں، حتی کہ 'کس گیدرنگ' کارواج بھی اپنالیا ہے، یعنی شادیوں وغیرہ میں مردوں ادر عورتوں کی'' مخلوط تقریب' جس کی دجہ سے ہمیں بہت پریشانی لاحق ہوگئی ہے، کیونکہ المحدلقہ! ہم سب پردہ کرتے ہیں (اوراللہ اس پردے کو قائم رکھے، آمین)، کیکن ان تقریب میں شریک ہونے سے ہمارا پردہ قائم نہیں رہ پاتا، خاص کرمہندی وغیرہ کی تقریب میں جب لڑ کے لڑکیاں اور مرداور عورتیں بالکل آسنے ساسنے ہوجاتے ہیں، ایسے میں پردہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ جبکہ اگران تقریب میں شرکت ہی نہ کی جائے توانعہ تعالیٰ سے ذرنگ ہے، کیونک میں نے ساہ کے'' رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہ وگا۔''

محترم مولانا صاحب! آپ اس بارے میں ہمیں مشورہ دیجئے کہ اگر ہم کی طرت صرف عور تیں ان تقریبات میں شریک نہ ہوں تو کیا ہم پر گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب:...ایی تقریبات جن میں گناہ کا کام ہوتا ہو، ان میں شرکت کرنا حرام ہے۔اوریہ قطع تعلق میں داخل نہیں۔اس لئے ایسی تقریبات میں ہرگز شرکت نہ کی جائے ،خواوساراجہان ناراض ہوجائے...! (۱)

### خاندان کے نوجوان لڑکوں ،لڑکیوں کا ایک ساتھ بیٹھ کرگپ شپ کرنا

سوال:...خاندان کے نوجوان اکثر محرَم ونامحرَم بالغ لڑکیوں کے ساتھ بینے کر گپ شپ،ہنسی نداق اور قبقے لگاتے ہیں،اس ذبنی تفریح کے لئے الی نشست کی تاک میں رہتے ہیں کہ کسی بہانے سب جمع ہوں اور خوب بنسیں بولیس، یعنی باتیں کریں۔اس بارے میں علائے وین قرآن وسنت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟

جواب:... بڑی بیہودہ سوج ہے! حدیث میں الی مجلس کو بد بودار سرے ہوئے مردار کے ساتھ مشابہ قرار ویا ہے، جو آخرت میں حسرت ویاس بے گی۔

### نامحرَم عورتوں کے سریر ہاتھ رکھنا

سوال:... بشته داروں میں عام رواج بیجی ہے کہ گھر کے بڑے مثلاً جینے یالڑ کے کے چچایا ای نوعیت کے بشته دار، لڑکوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جیے کہ کسی کے گھر ہنچے یا واپسی ہور ہی ہو، تو ایسا کرنا مردول کے لئے اور عورتوں کا اس شفقت کا منتظر رہنا مناسب عمل ہے یا پر ہیز کرنا ضروری ہے؟ ان مواقع پر سلام کرنا وجواب دینے کی بھی وضاحت مطلوب ہے۔

رقم: ۲۵۳۷۲).

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَة. (مشكوة ص: ۳۲). (۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقدمون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمسار وكنان ذالك المحلسس عليهم حسرةً إلى يوم القيامة. (كنز العمسال ج: ٩ ص: ١٣٥ حديث

جواب:...محرّم مردوں کولڑ کیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے اور سلام کلام کی اجازت ہے، جیٹھ اور چیاسسروغیرہ محرَم نہیں ہیں۔" نامحرَم عورت کا حجھوٹا یا نی ، کھانا اِستعمال کرنا

سوال: ...کسی نامحرَم عورت یالزگ دغیرہ کا مجھوٹا پانی ، کھا نا دغیرہ اِستعال کرنا دُرست ہے؟ نیز نامحرَم کے اِستعال کئے ہوئے کپڑے، برتن قلم ، چپل دغیرہ کودھوکر اِستعال کرنا ہوگا؟

جواب:...نامحرَم کا جھوٹا،خوف نتند کی وجہ سے مکروہ ہے۔ نامحرَم کے کپڑوں کے اِستعال کی عادت نہیں۔ برتن، قلم اور چپل کودھونا لکلف ہے۔

### عورتول كاخوشبولگا كرمزارول برحاضر بونا

سوال:.. "آب كمسائل اورأن كاعل" بنگ كايك شار ين آپ نتحريفر مايا تعاكر حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم في عورتول كوقبرستان جانے ہے منع فر مايا ہے، جبكہ خواتمن كى بؤى تعداد نے عام دنوں بالخصوص ماه شعبان ميں بے برده، مردول .

ک جوم سے گزرتے ہوئے قبرستان جانام معمول بنار كھا ہے۔ " بنگ "، بى كے ايك شار يہ ميں مولا نااحمد رضاخان صاحب بريلوى كا مندرجہ ذيل فتوى شائع ہواتھا، جو امارى آئك ميں كھولئے كے لئے كائى ہے: "عورتوں كا قبروں پر جانا جائز نہيں، جب كوئى عورت كمر سے قبروں كی طرف جے بحروں كی طرف جے بہر الله اوراس كے فرشتوں كى لعنت ميں ہوتى ہے، جب كھر سے با برنكلتى ہے، سب طرف سے شيطان أے كھير ليتے ہيں، جب قبرتك بنجتى ہے، ميت كى رُوح اس پر لعنت كرتى ہے، جب واپس آتى ہے الله كى لعنت ميں ہوتى ہے۔ " ( فاوئ رضوبہ جلد چارم ) نيز آج كل خواتين بالخصوص نو جوان لؤكياں گھر سے با ہر نكلتے ہوئے پر فيوم ( خوشبو ) لگا كرتكتى ہيں، جبکہ بى كريم ملى الله عليه وسلم نے ايدا كرتے ہے منع فر مايا ہے، اس بار سے ميں كيا تھم ہے؟

جواب: .. بورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں آپ نے مولا نااحمد رضا خان کا فتو کی نقل کردیا ہے، جسز اکم اللہ احسن المجزاءا

اور عورت کا خوشبولگا کر لکلنا بہت ہی ناشائستہ حرکت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا اِرشاد ہے کہ عورتوں کی خوشبوالک ہونی جا ہے کہ اس میں رنگ ہو،خوشبونہ ہو۔ اس لئے جوعورتیں خوشبولگا کرنگلتی ہیں وہ سخت گناہ کا اِرتکاب کرتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وما حل نظره مما مر من ذكر أو أنثى حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها ...إلخ. (ردالجتار ح: ٢ ص:٣٦٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٢) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٦٤).

 <sup>(</sup>٣) يكره للمرأة سؤر الرجال وسؤرها له. وفي الشامية والعلة فيها كما ذكره في المنح هناك أن الرجل يصير مستعملا لجزء من أجزاء الأجنبية وهو ريقها المختلط بالماء. (شامي ج: ٢ ص:٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه. رواه الترمذي. (مشكلوة ص: ١٨٦، باب الترجل، الفصل الثاني).

### مسكله يوجهنے كے لئے غيرمحرم كوخط تحريركرنا

سوال:..کیاغیرمحرَم مردکوخط لکھناغلط ہے جبکہ اس کی نیت اچھی ہو، جیسے کہ میں آپ کوخط لکھے رہی ہوں؟ چواب:...مسئلہ پوچھنے کے لئے خط لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ اپنے کسی محرَم کے یاشو ہر کے اس پردستخط کرائے جائیں، تاکہ تبہت کی مخبائش ندر ہے۔

### نامحرَم مرداورعورت كاايك دُوسر \_ كوتحفه دينا

سوال:...کیانامحرَم مردیاعورت ایک وُ دسرے کو تر آن شریف دے سکتے ہیں؟ اس کا پاس رکھنااور پڑھنا جائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تواس کا کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ الی صورت میں بدنامی کا اندیشہ و میں تین چار مرتبہ اس قرآن پاک کوختم کرچکی ہوں ،اس کا ثواب ملے کا پانہیں؟

جواب:...تامخرَم سے بات چیت کرنا، یا تخذ دینا، اگر فتنے کا موجب ہوتو جا رَنبیں۔ تاہم جوقر آن مجید دیا گیا ہے اس کا

پڑھناجائزے۔

## رُلہن کی <mark>تقریب ِرُ ونما</mark>ئی جا ئرنہیں

سوال: ... غیرمحرّم سے پردہ اِحتیاط لازم ہے، وہاں ایک بیہودہ رسم جو کہ عدول تھی پر جن ہے وہ ہے رسم ِرُونمائی یعیٰ" من وکھائی" ہے، اور بیرسم جب بن وُلہن بیاہ کرا ہے سسرال آتی ہے ۔ تمام سسرالی غیرمحرَم ایک کے بعد دیگر لائن لگا کروُلہن کا مند دیکھتے میں، وُلہن سلام کرتی ہے، اور بحوالہ رُونمائی کچے رقم دی جاتی ہے۔ یا بصورتِ دیگر آج کل وُلہن دولبا ساتھ بینے ہوتے ہیں،سسرالی غیرمحرَم جمع لگا کرمختلف انداز ہے مووی بنواتے ہیں، کیا بیرُسومات باعث بعنت نہیں ہیں؟

جواب:...رُ ونمائی کی جس رسم کا آپ نے ذِکرکیا ہے، یہ نہایت لچر، بیبودہ اور بے شرمی کی رسم ہے۔نی دُلہن کا غیرمحرَموں کو منہ دِ کھانا ،اس پر رشوت لینااور اس کی مووی بنانا موجب ِلعنت ہے، اس رسم کونو را بند کرنا چاہئے، والتّداعلم!

## خواتمین کوموٹرسائکل پرشوہریا بھائی کےساتھ سواری کرنا

سوال:... آج کل خواتین موٹر سائکل پراپے شوہر یا بھائی کے ساتھ سواری کرتی ہیں، جس سے بے پردگی ہوتی ہے، اس کا شرعی طور پر کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) "فيلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" (الأحزاب:٣٢). قيل فيه ان لا تلين القول للرجال على وجه يوجب البطسميع فيهن من أهل الريبة وفيه الدلّالة على أن ذالك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلّانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ...إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) وتستع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٠٦، أيضًا: كفاية المفتى ج: ٩ ص:٨٨، طبع دارالاثاعت كراحي).

جواب:...اگر بے پردگی ہوتو اِ جازت نہیں ، برقع وغیرہ میں اِ جازت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیا جوان بیٹا والدہ کے برابر کی کری پر بیٹھ کریات کرسکتا ہے؟

سوال:...ایک جوان بیٹااپی مال کے ساتھ اس کی برابر کی کری پر بیٹھ کر بات کرسکتا ہے یانہیں؟ جیسا کہ ایک جوان بیٹی تنہا باب كساته بيفركر بات نبيس كرعتى ـ

جواب:..اگر فتنے كاانديشه نه به وتو كوئى حرج نہيں، واللہ اعلم!

#### مسلمان عورتوں کے حقوق اور آزادی کی تحریک

سوال:... جناب مولا ناصاحب! یہ بات یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگی کہ چندروز پیشتر خوا تمن کی بعض تنظیموں نے ڈاکٹر اسراراحمہ کے بردے ہے متعلق خیالات بریخت برہمی کا إظہار کرتے ہوئے نی دی ائٹیٹن برمظاہرہ کیا۔ جنابِ عالی! مجھےاس ہے بحث نہیں کہ ڈاکٹر اسراراحمد کی رائے وُرست ہے یا خواتمین مظاہرہ کرنے میں حق بجانب ہیں، بلکہ یہاں صرف اتناعرض کرنامقعود ہے کہ جب غیرمسلم ہماری مسلمان عورت کو بردے کے خلاف اس طرح مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں مے تو ان کی دین اسلام اور اس کے ویروکاروں کے بارے میں کیارائے ہوگی؟ اور ہم ان کے سامنے کس مندسے یہ کہ عیس مے کہ ہمارا فرہب آفاقی ہے اور اس میں اتن لیک موجود ہے کہ وہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ بھی قابل مل ہے۔

جنابِ عالی!اس موقع پرآپ ہے گزارش ہے کہ آپ اسلام میں پردے ہے متعلق جوا<mark>ً حکام ہیں ،انہیں شا</mark>ئع فر ماکرا پنادِ پی فريضهأ واكرين بجواب كالانتظارر سيكابه

جواب:..ان معزّز خواتین کے مظاہرے کی تفصیل اخبار میں پڑھی ہے، ان کا مطالبہ بیتھا کہ ' اسلام نے مسلم خاتون کوجو حقوق عطا کئے ہیں، وہ انہیں ولائے جائیں۔'' یہ مطالبہ تو ایبامعقول اور منصفانہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس سے اِنحراف کی مخبائش ہی نہیں۔لیکن ان لائقِ صد احترام بیگات نے یہ وضاحت نہیں فر مائی کہ وہ کیا کیا حقوق ہیں جو اِسلام نے ان کوعطا کئے تھے،ممران کے ظالم شوہروں نے ان سے چھین رکھے ہیں؟ اگر وہ ان حقوق کی وضاحت فر مادیں تو مجھے یقین ہے کہ ہروہ شوہر جو خدا ورسول پر إیمان ر کھتا ہے، اس کی ولی ہمدردیاں ان مظلوم اور ستم رسیدہ خواتین کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اخباری بیانات اور مضامین بھی نظر ہے گزرے ہیں جوان مظلوم بیکمات کی حمایت میں لکھے گئے ہیں، قریب قریب ہرتحریر میں بس بہی ایک بات وُ ہرائی گئی ہے کہ واقعی خوا تمین بہت مظلوم ہیں، اور ان کو ان کے' اسلامی حقوق' ضرور دیئے جانے جاہئیں محکریہ وضاحت ان میں بھی نہیں ملی کہ مطالبہ کن کن' اسلامی حقوق" کا ہے؟

<sup>(</sup>١) "يَسايها النبي قبل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) والخلوة باغرم مباحة. (الدر المختار ج:٦ ص:٣٦٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

جہاں تک رام الحروف کی نافع معلومات کا تعلق ہے، اسلام نے '' مسلم خوا تین' کے حسب ذیل حقوق متعین کے ہیں:

ا:... مال، بہن، یوی اور بیٹی کی حیثیت ہے انہیں مردوں کی نظر میں عظمت وتقدی اور مجت وشفقت کا وہ مقام عطافر مایا ہے، جس کا تصور بھی کسی مرد کے حق میں نہیں کیا جاسکتا۔ ماں کی خدمت و تعظیم پر، بہن کے احترام واکرام پر، یوی ہے شفقت و مجت اور حمت والفت پر، اور بیٹی کی هفیقا نہ پروَیش پر، خداور سول کے جودعدے ہیں، وہ اسلامیات کے کی طالب علم سے پوشیدہ نہیں۔

۲:... عورت کا نان ونفقد اور دہائش کے لئے حسب اِستطاعت مکان مرد کے ذھے ڈالا گیا ہے، کو یا کسب معاش کے لئے دَر کی مخوکری کھانے کو اِسلام نے نسوانیت کی تو ہی قرار دیا ہے، وہ اقلیم خانہ وول کی تا جدار ہے، اس سے روزی کموانا نگ اِنسانیت ہوں ہے، ہاں! کی مظلومہ کے سر پراس کا کوئی تکہبان ہی نہ ہوتو اس کا کسب معاش کے لئے تک ودوکر ناایک مجبوری ہے۔ لیکن اس صورت میں اس کے معاش کی ذمہ وار کی معاشرے اور عومت پر ڈالی گئی ہے، اور اِسلامی حکومت کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ ایک پسماندہ خوا تین

کے وظا نف مقرّرکرے۔ ۳:...ایک اہم ترین ذ مدداری مردوں کے ذہے ڈالی تی ہے کہ وہ مسلم خاتون کی دِی تعلیم وتربیت کا بند وبست کرے ، انہیں ایسے تمام اعمال واخلاق سے بازر کمیں جوآ دمی کودوزخ کا ایندھن بنادیتے ہیں ،قر آن کریم میں ہے :

"يَالَيْهَا اللَّايُنَ امْنُوا قُولًا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة" (التحريم: ٢) ترجمه: " ال ايمان والو! بچاوَ اليّ آب كواورات كمروالول كودوزخ كى آك سى، حس كا

إيندهن إنسان اور پقر بين \_''

حضرت على كرتم الله وجهداس كى تغيير جي فرماتے جيں: " يعنى علم دِين خود كيكھوا ورائے اہل وعيال كوسكھا ؤ و الله ا يہ تين أصول جو جي نے ذكر كئے جي ، ان كے ذہل جي سيكروں جزئيات آ جاتی جي ، جن كی تشریح كے لئے ایک دفتر وركار ہے۔ اگر كوئی مرد ، خواتين كے يہ إسلامی حقوق ادائبيں كرتا تو وہ براہى ظالم اور سنگدل ہے ، ایسے مخص كے خلاف ميں ان بيكمات سے برھ كر إحتجاج كرتا ہوں ۔ ليكن ان معزز بيكمات كواس برغور كرنا جا ہے كہ:

ا:...کیا یہ بھی ان کے'' اسلامی حقوق'' میں داخل ہے کہ مسلمان عورت سربر ہند، بصد آرائش وزیبائش، بازاروں، گلیوں، دفتر وں، کلبوں اور تعلیم گاہوں میں اجنبی مرووں کوحسنِ آوارہ کے نظارے دِکھاتی پھراکرے...؟

۲:...کیا یہ بھی ان کے'' اسلامی حقوق'' میں داخل ہے کہ سینماؤں ہتھیٹر دں ، ڈراموں اور رقص وسرود کی محفلوں میں ادا کاری کے جو ہر دِکھا کر گندے دِل و دِ ماغ کی تفریح کا سامان مہیا کر ہے...؟

س:... كيابي بهى ان ك' اسلامى حقوق ' مين وافل بكدان كى نوانيت كوما ول كرل كى حيثيت سے فروغ تجارت كى آليكار

بناياجائے..؟

<sup>(</sup>۱) روى عن على في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم، الخير وقال الحسن تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم ...إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٣٦٣، طبع سهيل اكيلمي).

مین...کیا ہے بھی ان کے'' اسلامی حقوق'' میں داخل ہے کہ تعلیم گا ہوں ، کارخانوں اور دفتر وں میں جوان لڑکوں اورلز کیوں کو برابر بٹھا کرانہیں رابطۂ اُلفت اُستوار کرنے کی تربیت دی جائے...؟

۵:...کیا یہ بھی ان کے'' اسلامی حقوق'' میں داخل ہے کہ عورت کواس کی تمام تر نازک اندازی اورنسوانی عوارض کے باوجود اس پر مردانہ کا موں کا بوجھ ڈال دیا جائے...؟

آج ہمارے معاشرے میں یہ مظلوم عورت جو کچھ کردہی ہے، یا تحرِسامری کے زورسے اس سے کرایا جارہا ہے، ان میں سے کوئی چیز ہے جسے" اسلامی حقوق" کا نام دِیا جائے؟ یہ معزز بیگمات کیوں احتجاج نہیں کرتیں کہ سینماؤں وغیرہ میں نسوانیت کی مٹی کیوں پلید کی جارہی ہے؟ وہ کیوں احتجاج نہیں کرتیں کہ عورت اوراس کی تصویر کومنڈی کا بکا وَ مال کیوں بنایا جارہا ہے؟

انسانی گراؤٹ کا یہ تما تا بھی کتنا عبرت انگیز ہے کہ جس عورت کو مال، بہن ، رفیقۂ حیات اور بینی کی حیثیت دے کر اسلام
نے اس کی عظمت و تقدی کا مقام ہفت اختر ہے بلند کیا تھا، سحرِ سامری نے اسے ' خد مات فروثی' کی پستیوں میں و تھیل دیا ہے، جس
ہمی چا ند تارے تک شر مایا کرتے تھے، اس کی شرم وحیا آج بازار میں محکے سیر بک رہی ہے۔ ساحِ مغرب نے ' آزاد کی نسوال' اور مردول کی تفری کا '' حقوق نسوال' کا منتر پڑھا، خاتون مغرب نے اس افسوں ہے محور ہو کر'' گھر کی جنت' ہے باہر قدم رکھا، اور مردول کی تفری کا کملونا بن کررو گی۔ اس کی و یکھا دیمی خاتون مشرق نے بھی پردہ عصمت ہے باہر نکل آنے کو معیارِ کمال سمجھ لیا، اکبر مرحوم کے الفاظ میں انسانیت اس المیے کا جتنا ماتھ کرے ہے :

بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیال اگبر زمیں میں غیرتِ قومی سے گڑگیا پوچھا جو اُن سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں: عقل ہے مردوں کی پڑگیا!

### كتنے سال كے لڑكوں ہے بردہ كرنا جا ہے؟

سوال:... پرده ۱۲ سال کےلڑ کے ہے کرنا جا ہے یا ۱۸ سال کےلڑ کے ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں: پرده ۱۸ سال کےلڑ کوں ہے کرنا جا ہے ،کیکن ہم بارہ سال کےلڑ کوں ہے بھی پردہ کرتے ہیں۔

جواب: ...جوار کے عورتوں کے بردے سے واقف ہوں ،ان سے بردہ کرنا جا ہے۔

### جوان عورت کوسلام کہنا اور سلام کا جواب دینا مکروہ ہے

سوال: .. صغیہ'' إقر اُ'' پرسلام کے متعلق اخبار میں ایک مضمون پڑھا، جس میں لکھاتھا کہ جوان عورت کوسلام کا جواب اتنا آہتہ دیا جائے کہ خود سنے، اس کے برعکس بوڑھی عورت کو جواب زور سے دیا جائے۔اس میں کیاراز ہے؟

جواب: ... جوان عورت کوسلام کہنا اور سلام کا جواب دینا اندیشہ فتند کی وجہ سے مکروہ ہے۔ بوڑھی عورت کے حق میں یہ

اندیشنیں،اس لئے کردہ بھی نہیں۔

کیابیوه کاعدت میں بہنوئی ادر دامادے پردہ ہے؟

سوال:... بیوه کاعدت میں کن سے پرده ہوتا ہے؟ کیا بہنوئی سے جبکہ بہن زنده ہو؟ اور داماد سے اگر بیٹی زندہ ہو، پرده

جواب :... بیوه عورت کوعدت کے دوران بہنوئی سے پردہ کرتا جا ہے ،اور بہنوئی سے عدت کے بغیر بھی پردہ ضروری ہے۔ اپے دامادے پر دوہیں۔ ا

## عورت ،عورت کے سامنے کتنابدن کھول سکتی ہے؟

سوال: ..عورت ،عورت کے سامنے کتنابدن کھول عتی ہے؟ بعض عورتیں ایک دُوسرے کے سامنے تکی نہاتی ہیں۔ جواب:...جتنامرد،مرد کے سامنے کھول سکتا ہے، یعنی ناف سے کھٹنوں تک کے علاوہ۔ <sup>(۳)</sup> سوال:...کیاعورت کاسترعورت کے سامنے کھٹنوں تک ہوتا ہے؟ جواب:...تی ہاں! (۳)

طالبات كالغيرمحرئم كيتفريجي سفرجا تزنهيس

سوال:..آپ كے سخر' إقراً''كتوسط سے يەسئلەدريانت كرناب كەجم يونيورش كے ايك شعبى طالبات ادرطلباپ

(١) ولَا يَكُلُمُ الأَجنِيةُ إِلَّا عَجُوزًا عَطَسَتَ أَوْ سَلَمَتَ فَيَشْمَتُهَا وَيَرَدُ السِّلَامُ عليها والَّا لَا. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٦٩، كتاب الحظر والإباحة، قصل في النظر والمس).

 (٢) ومن محرمه هي من لا ينحل نكاحها أبدًا بنسب أو سبب كالرضاع والمصاهرة. (الدر المختار مع الرد ج: ٦) ص:٣٦٧). عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء! فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٦٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة). وفي المرقاة: قال النووي: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آباته، لأن الخوف من الأقارب أكثر والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول إليها والخلوة بها من غير نكير عليهم. (مرقاة شرح مشكَّوة ج:٣ ص: ١٠ ١٣، كتاب النكاح، باب النظر، طبع بمبئي، هند).

(٣) وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٤١). فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل، يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة، وكل ما لا يحل له، لا يحل لها، فتنظر المرأة من المرأة، إلى سائر جسدها إلَّا ما بيـن السَّرَّة والرَّكبة ...... ولَا يجوز لها أن تنظر ما بين سرَّتها إلى الركبة. (بدائع الصنائع ج: ٦ ص: ٩٩٩، كتاب الإستحسان، طبع بيروت).

(۲) أيضًا.

نیچرز کے ساتھ پندرہ روز کے لئے کرا تی سے ٹالی علاقہ جات کی سیر وتفری کے لئے جارہے ہیں۔ ہمارے والدین کی طرف ہے ا اجازت ہے، گربعض لوگ یہ کہدرہے ہیں کہ اس طرح فیرمحزم لڑکوں اور اسا تذہ کے ساتھ تہارا سنر کرنا حرام ہے، اور گناہ ہے۔ جبکہ سربراوشعبہ بھی ایک عالم ہیں، اور براوکرم کمل تغییلات کے ساتھ مسئلہ مجھا دیں۔ چونکہ ہمارا جون کے آخر ہی یا جولائی کے شروع ہی جانے کا پروگرام ہے، اس لئے جواب اس سے پہلے ہی اخبار ہیں آجائے ہم کوئی وُرست فیصلہ کرسکیں۔

جواب: ... جوان لڑکوں کا محرم کے بغیر جانا جائز نہیں، مدیث شریف میں ہے کہ: '' طلال نیں کی عورت کے لئے جو ایمان رکھتی ہوائٹ ہوالٹ تھا کہ اس کے ساتھ محرم ایمان رکھتی ہوالٹ تھا لی پراور آخرت کے دِن پر کہ وہ تین دِن ( کی پیدل مسافت) کا سفر کرے، محراس حالت میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔''() اس لئے جولڑکیاں مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ پراور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کوچاہئے کہ اس تفریحی جانے ہے انکار کردیں، واللہ اعلم!



<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلالة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو إبنها أو ذو محرم منها. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص:٢٣٢).

# اخلا قيات

#### تفیحت کرنے کے آ داب

سوال:...اگرمبرے ساتھ کام کرنے والا یا کوئی رشتہ دار کسی طریقے بعن تبلیغ یا زی ہے سمجھانے پر بھی نماز پڑھنے یا غلط مل کے ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوتو اس کے ساتھ دینِ اسلام کی رُوے کیا طریقہ اختیار کرنا جائے؟

جواب: ...ا پے مسلمان بھائیوں کو نیکی کرنے اور کہ ائی جھوڈ نے کی ترغیب دینا تو فرض ہے، مگراس کے لئے یہ ضروری ہے کہ بات بہت نری اور خوش اخلاتی ہے مطمان بھائیوں کو نیکی کرنے وقت بھی اس کواپنے ہے کہ بات بہت نری اور خوش اخلاتی ہے مجمائی جائے ۔ طعن وشیح کالبجہ اختیار نہ کیا جائے ۔ اگر آپ نے پیار وحمیت ہے مجمایا اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا تو آپ نے اپنا فرض اواکر لیا، اب زیادہ اس کے بیجھے نہ پڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے دُعاکرتے رہیں کہ اے راور است کی تو فیق عطافر مائے اور کسی مناسب موقع پر پھر نصیحت کریں۔ بہر حال یہ خیال رہنا چاہئے کہ میں بھاری سے نفر ت ہے، بھار سے نہیں۔ جو مسلمان بھل ہوا سے تقیر نہ سمجما جائے، بلکہ اخلاق و محبت سے اس کی کوتا ہی دُورکرنے کی پوری کوشش کی جائے، اس کے لئے تد ابیر سو جی جا کیں۔ (۲)

#### جوان مردا ورعورت كاايك بسترير ليثنا

سوال:... کیا عورتوں کے کمرے میں مرد اکٹے سوسکتے ہیں، جبکہ مردوں کے علیحدہ کمرے موجود ہوں؟ ان محنا ہگار

<sup>(</sup>۱) "ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (آل عمران: ۱۰۴). أيضًا: "كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" (آل عمران: ۱۰). أيضًا: عن جرير بن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه ولًا يغيرون إلّا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. (مشكوة ص:٣٣٤، باب الأمر بالمعروف).

<sup>(</sup>۲) "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" يعنى بالقرآن الذي هو محكم المقالات لا يتطرق إليه الطعن والممعارضة وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهات وهو الموعظة الحسنة هي القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعسف. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. (النحل: ١٢٥). (تفسير مظهري ج:٥ ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) عن معاذقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عيّر أخاه بلنب لم يمت حتّى يعمله يعنى من ذنب قد تاب منه. رواه الترمذي (مشكوة ص: ١٣). أينضًا: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يكون المؤمن لعّانًا، وفي رواية: لَا ينبغي للمؤمن أن يكون لقانًا. (مشكوة ص: ١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

آئکھوں نے کی بارعورتوں کے ساتھ مردوں کورات بھرا یک بستر پرسوتے ویکھا ہے، اوران کومنع کیا گر برشمتی ہے تلخ جواب ملا یہ کہتے ہوئے کہ:'' انسان تو چا ندتک پہنچ گیا ہے اورتم ابھی تک وقیا نوی خیالات بار بارؤ ہراتے ہو، موجودہ ترتی یافتہ دور میں یہ سب ٹھیک ہے۔ پچاس برس کی ماں اپنے پچتیں برس کے بیٹے کے ساتھ سوسکتی ہے اورای طرح پچتیں سال کا بھائی اپنی ہیں برس کی بہن کے ساتھ سوسکتی ہے اورای طرح پچتیں سال کا بھائی اپنی ہیں برس کی بہن کے ساتھ سوسکتی ہے اورای طرح پچتیں سال کا بھائی اپنی ہیں برس کی بہن کے ساتھ سوسکتا ہے۔''

جواب:... حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: '' جب بجے دس سال کے ہوجا کیں تو ان کے بستر الگ کردو' (سکاؤ ہ میں جواب بہن بھا کیوں کا ایک بستر پرسونا کیے صحیح ہوسکتا ہے؟ انسان کے چا ند پر پہنچ جانے کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس تر تی کہ بعد انسان ، انسان ہیں رہا، جانور بن گیا ہے اور اب اے انسانی اقد ار اور قوا نیمن فطرت کی پابندی کی ضرور سنبیں ، تو ہم اس کے بعد انسان ، انسان ہیں ۔ ہمارے خیال میں انسان چا ند چھوڑ کر مریخ پر جا پہنچ ، اس پر انسانیت کے حدود وقیو د کی رعایت لازم تی کے مناور سام انسانیت کے حدود وقیو د بی کا نام ہے۔ جولوگ اسلام کی مقدس تعلیمات کو'' وقیا نوی با تیں'' کہہ کر اپنی آزاد خیالی اور ترقی پندی کا مظاہرہ کرتے ہیں ، وہ دراصل بیچا جے ہیں کہ انسان اور حیوان کا اقبیاز مث جانا چا ہے ، ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا ہی فلط ہے۔

#### جوان بہن بھائی کا ایک و وسرے کے گال کا بوسہ دینا

سوال:... جھے ایک مغرب زدہ گھر اند دیکھنے کا إتفاق ہوا کہ وہاں بالغ بہن بھائی ایک دُوسرے کے گال کا بوسہ لیتے ہیں، خلوص ومحبت کے اِظہار کا بیا نداز مغربی معاشرے میں ایک عام بات ہے، تمر ہماری شریعت میں اس طرح کا عمل قابلِ ندمت اور گناہ ہے، اس بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...آپ نے جو کچھان کے بارے میں لکھا ہے، یہ خالص بے حیائی ہے۔ دراصل کڑکے اور لڑکیاں مغربی فلمیں دیکھتے ہیں اور ان کی نقل کرتے ہیں، مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دِین کی پیروی کرنی جا ہے ، نا کہ مغرب کی ، جوسرا پابے حیائی ہے۔

### غصے میں گالیاں دیناشرعاً کیساہے؟

سوال:...میرے دادا جان جن کی عمر تقریباً ۲۰ سال ہے، ماشاء اللہ ہے فاصصحت مند ہیں اور ان کی سنت کے حساب سے داڑھی بھی ہے، کی بجائے بہت غصہ کرتے ہیں، انڈین فلمیں دیکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں، بھی تو پانچ وفت کی نماز پابندی سے اداکرتے ہیں، لیکن وہ بھی گھر ہیں، بعض اوقات توجمعہ کی نماز بھی گھر پر پڑھتے ہیں، اور بھی بھی بالکل ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ذرا سر ہیں ورد ہویا کسی دن کام کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ تھک جاتے ہیں تو صرف یہ کہ کرنماز چھوڑ

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلوة وهم أبناء سبع سين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبوداوُد. (مشكوة شريف ص:٥٨).

د ہے بیں کہ آئ بہت تھک گیا ہوں۔

جواب: ... غصہ توان کو بڑھا ہے کی کمزوری کی وجہ ہے آتا ہوگا الیکن غضے میں گالیاں بکنا تو بہت نری بات ہے، اور پھرایک معمر بزرگ کے منہ سے گالیاں تواور بھی نری بات ہے۔ نماز میں کوتا ہی کرنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ بڑھا ہے کے بعد تو قبر ہی باتی رہ آئی کوتا ہوں کی تلافی کا ہوش نہ آئے تو کب آئے گا...؟ حدیث میں ہے کہ جس مختص کواللہ تعالیٰ نے ساٹھ برس کی عمرعطا کردی ، اس کے سارے عذر ختم کرد ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادى مناد يوم القيام: اين ابن الستين؟ وهو العمر الذى قال الله تعالى: أَوَ لَمْ نُعَمِّرُ كُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيُهِ مَا لَيَدَدُكُرُ فِيُهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ."

(رواه البهقي في شعب الإيمان، مَكْلُوة ص:٥١)

ترجمہ: " حضرت ابنِ عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ: تیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ: ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں؟ یہی عمر ہے جس کے بارے میں الله تعالیٰ نے فر مایا: کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہیں دی تھی کہ جس کو جھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا ، اور تمہارے پاس فررانے والا بھی پہنچا تھا؟"

الله تعالی جم سب کوایی "اصلی کم" کی تیاری کی تو فیق عطافر ما کیس۔

#### سوَرکی گالی دینا

سوال:... بزرگوں سے سنا ہے کہ سؤر کی گالی دینے سے چالیس دن کا رزق اُڑ جاتا ہے، اسلام میں یہ بات کہاں تک وُرست ہے؟

جواب: کسی کوید کندی گالی دینا تو وُرست نبیس، اق رِزق اُرْ جانے کی بات مجھے معلوم نبیس۔

گالیاں دینے والے بڑے میاں کاعلاج

سوال:... ہمارے محلّمہ میں ایک صاحب جو بوڑھے ہیں مسجد میں بعض اوقات کالیاں دینے تکتے ہیں ، کیاایے مخص کو جوا با

(۱) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطقان ولا باللّقان ولا الفاحش ولا البلى. رواه الترمذى. (مشكوة ج: ۲ ص: ۱۳ س). أيضًا: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكوة ص: ۱۱ م، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

 <sup>(</sup>٢) "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. أَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" (الماعون).

<sup>(</sup>٣) عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما شىء ألقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى يبغض الفواحش البذئ. (ترمذى ج:٢ ص:٢٠). أيضًا: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. (مشكوة ص: ١١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

کھ کہنا جائز ہے؟

جواب: ... بڑے میاں ضعف کی وجہ ہے مجبور ہیں ،ان کے سامنے کوئی بات ایسی ندکی جائے کہ ان کو خصر آئے۔ حاجی و پنج وقت نمازی کو جہنمی کہنے والے کا حکم

سوال:..مجد میں ٹرسٹ کی میننگ کے دوران ایک حاتی و پانچ وقت کا نمازی وُوسرے حاتی و پانچ وقت کے نمازی کو میننگ کے دوران ایک حاتی و پانچ وقت کے نمازی کو سے میننگ کے دوران کی اِختلاف کی بنا پر یہ کے کہتم جہنمی ہواورسب کو جنم میں لے کر جاؤ کے۔ایسے الفاظ اوا کرنا شریعت کی رُوسے وضاحت فرما کیں کیا ہے؟

جواب:..مسلمان کوجہنمی کہنایا قرار دینا بہت بُری بات ہے، ایسے محص کوفور آا پے عمل سے تو بہ کرنی جا ہے، اور مسلمانوں سے معانی ماتنی جا ہے، ورنہ قیامت کے دن مؤاخذہ ہوگا۔

انسان کاشکریدادا کرنے کا طریقہ

سوال:...انسان کاشکر بیادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟الفاظ:'' مہر ہانی شکر بیا 'وغیرہ کہنا جائز ہے؟ **جواب:**...کسی مخص کے احسان کاشکر بیادا کرنے کے لئے شریعت نے ''جَسزَ اک افذ'' کہنے کی تلقین کی ہے، حدیث

ميں ہے:

"من صنع اليه معروف قال لفاعله: جزاك الله، فقد ابلغ في الثناء" (تنا ج:٢ من ٢:٠)

ترجمہ:... جس پرکسی نے احسان کیا ہو، وہ احسان کنندہ کو'' جزاک اللہ'' کہدو ہے تو اس نے تعریف کو صدِ کمال تک پہنچادیا۔''

بدأ خلاق نمازى اور با أخلاق بينمازى ميس يے كون بہتر ہے؟

سوال:...ایک فخص ہے نمازی اور بہت نیک اور پر بیزگار، گراس کے اخلاق اجھے نہیں، ہرایک کے ساتھ بداخلاقی سے پیش آتا ہے، اور ایک فخص ہے نمازی اور پر بیزگار بھی نہیں ہے، گراس کے اخلاق بہت اجھے ہیں، ایک صورت میں کس کا ممل اچھا ہے؟

جواب :...آپ کی یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ عبادات کی تو تا تیریہ ہے کہ وہ انسان کومہذب بنادے، اس کا دِل زم

(۱) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. (مشكوة ص: ۱۲). عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه (مشكوة ص: ۱۱). وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱۱)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأوّل).

کرد ۔ ، اس کے اظلاق کوا چھا بناد ۔ ، اس کے تکبر کوئم کرد ۔ ، کو تک نماز کے بار ہے میں آتا ہے کہ وہ ہے دیا گی اور فواحش ہے رہ کی ہے۔ بیک ایسے میں ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ عبادت کا اثر ہی بیک ہے کہ اس کے اظلاق بھی ایسے ہوجا کی ۔ کہ اس کے اظلاق بھی ایسے ہوجا کمیں ۔ اب اگر عبادت اس میں بیتا میز ہیں کرتی تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت میں کو کی نقص ہے اور اس کے لئے ضروری بھی ایسے ہوجا کمیں ۔ اب اگر عبادت اس میں بیتا میز ہیں کرتی تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت میں کو کی نقص ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ دوا پی عبادت کی اصلاح کر ۔ لیکن اس کو نماز ، روز واور دیگر نیک کا موں کا آجرا پی جگدا لگ ملے گا اور بدا ظلاتی کا گناہ اپنی عبدالگ ۔ اس طرح با اظلاق محض جو کہ نیک اعمال نہیں کرتا اور فرائض میں کوتا ہی گرتا ہے تو معلوم ہوا کہ الشہ تعالیٰ نے اس کو فطر بیسے سلیہ اور میں گوتا ہی کر وہا ہی نخلت اور کوتا ہی اور شیطان کے بہکانے میں آگر اپنے فرائض میں کوتا ہی کر رہا ہے، تو اس کو اس فرائض میں کوتا ہی کر رہا ہے، تو اس کو اس فرائض میں کوتا ہی کی رائے برنہیں ، ایک نے اس فرائض میں کوتا ہی کی رائے برنہیں ، ایک نے اس فرائض میں کوتا ہی کی رائے ورز اور اور ور ایک کی اس کی کی نسبت نہیں ، دونوں ہی صبح رائے برنہیں ، ایک نے اس کو دونوں تقص ہیں۔

#### منافق کی تمین نشانیاں

سوال: بیم یہاں ایک صدیث نبوی کا ترجمہ بحوالہ بخاری ومسلم درج کرنا چاہتا ہوں: '' حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: منافق کی تمین نشانیاں ہیں، بات کرے تو جموث ہوئے، وعدہ کرے تو فلا ف وعدہ کرے، و گنا ہو، نماز پڑ حتا ہوا ورا پن فلا ف وعدہ کرے، و گنا ہو، نماز پڑ حتا ہوا ورا پن خلاف وعدہ کرے، و گفت روزہ رکھتا ہو، نماز پڑ حتا ہوا ورا پن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو' اس صدیث مبارکہ کی روشنی ہیں آ ب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس محفل میں یہ تینوں خصوصیات بدرجہ اُتم ہوں؟

<sup>(</sup>١) "إِنَّ الصَّالُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ" (العنكبوت: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مطلقًا وعلى هذا قال بعض المفسرين الصلاة هي التي تكون مع الحضور وهي تنهى. (التفسير الكبير ج: ٢٥ ص: ٢٥). أيضًا: قال أبوبكر يعنى القيام بموجبات الصلاة من الإقبال عليها بالقلب والجوارح وانسا قيل تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها تشتمل على أفعال وأذكار ولا تخللها غيرها من أمور الدنيا وليس بشيء من الفروض بهناه السنزلة فهي تنهى عن المنكر وتدعو إلى المعروف بمعنى ان ذالك مقتضاها وموجبها لمن قام حقها. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) عن حارفة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة الجوّاظ الجعظرى يقال الجعظرى الفظ الفليظ وفي نسخ المصابيح عن عكرمة بن وهب ولفظه قال والجوّاظ الذى جمع ومتع والجعظرى الفليظ الفظ. (مشكّوة ص: ٣٣١). أيضًا: وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق، يحرم الخير. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٣٣١)، باب الرفق والحياء وحسن الخلق).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلوة يومًا فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف. رواه أحمد. (مشكّوة ص:٩٠٥٨) كتاب الصلاة، الفصل الثالث).

جواب: .. منافق دوقتم ئے ہیں .ا کید منافق اعتقادی جوظا ہر میں مسلمان ہواور دِل میں اللہ تعالی اوراس کے رسول سنی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو۔ فورسرا منافق مملی ، یہ وہ مخص ہے جواللہ ورسول کو مانتا ہے اور وین اسلام کاعقیدہ رکھتا ہے، لیکن کام منافقوں والے کرتا ہے، مثلاً: جھوٹ بولنا، وعدہ خلائی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اس حدیث پاک میں اس و وسری قتم ئے منافق کا فرز ہے، جوالگر چہ مسلمان ہے، ممازروز و کرتا ہے، مگراس کا کردار منافقانہ ہے۔ اس میں جیس ہے کہ اس کا کردار منافقوں والا ہے، مگر اس کو مطلقان کہنا جا کرنہیں، جیسا کہ کو گھوٹ کی وعید اس کو مطلقان کا فرن کہنا جا کرنہیں۔ (۱)

### كيانداق مين جهوث بولنے والابھی منافق ميں شار ہوگا؟

سوال:...منافق کی تمین نشانیاں ہیں: ان...وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ۳:... بات کرے تو حجمون ہولے۔ ۳:...امانت میں خیانت کرے۔

اگرکوئی بھی نداق میں بھی جھوٹ ہو لے ،گراس کے جھوٹ ہے کس کو نقصان نہ پہنچے ،اوراگرکوئی بندہ کسی کے ساہنے اس کی کُرائی نہ کر<mark>ے ،گر چیجے کرائی کر</mark>ے ،تو کیاو و بھی منافق ہوگا؟ وضاحت فریادیں۔

جواب:...نداق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں، کی منافق کی علامت میں شار ہوگا۔اور جو مخص اس کی پس پشت کہ الی کرتا ہے، وہ غیبت کرنے والاشار ہوگا،اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا فریان ہے کہ غیبت زناہے بھی زیادہ بخت ہے۔ (۵)

(۱) السنافيقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بإيمانهم فكذبوا وأتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم ...إلخ. (شرح المسلم للنووي ج: ١ ص: ٥٦).

(٢) أن معناه أن هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره ويبطن المحفر ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلّدين في الدرك الأسفل من النار. (شرح المسلم للنووى ج: ١ ص: ٥٦، بناب خصال منافق). أيضًا: عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أوتسمن خمان، وفي الحاشية: قوله آية المنافق ...... المراد بالنفاق النفاق العملي لا الإيماني. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ١٠ م، حاشيه نمبر ٢، باب علامة المنافق).

(٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال الأخيه كافر، فقد باء بها أحدهما.
 متفق عليه. وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرمى رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذالك. (مشكوة ص: ١١١، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(٣) عن بهنر بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدّث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له! رواه أحمد والترمذي. (مشكوة ص:٣١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(۵) وعن أبى سعيد وجابر قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا! قالوا: يا رسول الله! وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قبال: ان الرجل ليزنى فيتوب، فيتوب الله عليه، وفي رواية: فيتوب فيغفر الله له، وإنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه. (مشكرة شريف ص: ١٥ ١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

#### مذاق ميں حجوث بولنا

سوال :... نداق کیا ہے؟ اگر ہم کس سے نداق میں جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا یہ ہمارا نداق جھوٹ میں شامل ہوگا؟ لیکن ہماری نیت صرف نداق کی ہے۔قرآن واحادیث کی روشن میں اس کا جواب دیں۔

جواب:...'' نداق''کسی کی ہلمی اُڑانے کو کہتے ہیں، اور اگر اس میں جموٹ بولا جائے تو کبیرہ گناہ جمع ہوجا کیں گے'' کیونکہ کسی مسلمان کی ہنمی اُڑا نا بجائے خود کبیرہ گناہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### عملى نفاق

سوال: ... کی لوگ جو ظاہر سے تو بہت نیک ہیں ، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں ، بکن اس مبارک کام کی آڑ میں غلط حرکتیں کرتے ہیں ، کیاا یسے لوگ حدیث کی روشنی میں منافق ہیں ؟

جواب: ملی نفاق ہے۔

#### جھوٹا حلفیہ بیان گناہ کبیرہ ہے

سوال: .. شناخی کارڈ اور بہت ہے اسکولوں کے داخلہ فارموں میں حلفیہ بیان درج ہوتا ہے، جس کو پُر کر کے دسخط کر ناپڑتا ہے، بعض اوقات اس میں جمعوثا بیان لکھ کر ( حلفیہ بیان پر ) دسخط کئے جاتے ہیں۔ مثلاً دُ وسرا شناختی کارڈ حاصل کرنے کے لئے جمعوثا حلفیہ بیان لکھ کر ( حلفیہ بیان پر ) دسخط کئے جاتے ہیں۔ درحقیقت شناخی کارڈ گم نہیں ہوتا بلکہ پاس ہوتا ہے۔ حلفیہ بیان جوتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہوا ہو، ( کسی بھی حلفیہ بیان پر جمعوٹے دسخط کئے ہوں ) تو واقعی اس نے جمعوثی قتم کھائی ؟ کیا بیہ حلفیہ بیان قتم کے متر ادف ہے ؟

، جواب: ... جموث بول کر کے دستخط کرنا محنا دیسرہ ہے ، اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگنی جائے۔

## جھوٹ کی ایک قتم

سوال:..غضے مس کسی جائز کام کے نہ کرنے کے لئے کہنا ،اورتھوڑی ہی دیر بعداس کام کا کردینا، جھوٹ میں شامل ہے؟

(۱) عن بهنز بين حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له! ويل له! رواه أحمد والترمذي. (مشكّوة ص:٣١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(۲) الكبيرة الحادية والخمسون بعد المائتين: السخرية والإستهزاء بالمسلم. قال تعالى: يَبايها الذين المنوا لا يسخر قوم من قوم من قوم من يكونوا خيرًا منهم ...... وقد قام الإجماع على تحريم ذالك. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ۲
 ص: ۲۲).

(٣) عن سفيان بن أسد الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك مصدق وأنت به كاذب. رواه أبو داوُد. (مشكّرة ص:٣١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

جواب:...جی ہاں!<sup>(۱)</sup>

## وعدہ تحریری ہویاز بانی اُس کا اِیفاداجب ہے

سوال:..زبانی وعدے کی شریعتِ اسلامی میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جھے اتنامعلوم ہے کہ مسلمان کی ایک نشانی یہ ہی ہے کہ وو وعدہ پورا کرتا ہے۔ آیا صرف تحریری وعدہ ہی پورا کیا جا سکتا ہے اور زبانی وعدے کی کوئی حیثیت نہیں؟ کوئی آدمی کی وزبانی وعدے پر قرض قرض دے اور پھردیتے وقت قرض کا نام نہ لے تو وہ قرض ہوگا یا ہدیہ؟ جبکہ پہلے سے بات طے ہوئی تھی کہ قم کی ضرورت پڑنے پر قرض دی جائے گی۔

جواب:... بیا بی نوعیت کا انو کھا سوال ہے! وُنیا کے تمام عقلا و جانتے ہیں کہ وعدہ خواہ تحریری ہویا زبانی، دونوں صورتوں (۲) میں اس کا ایغا داجب ہے، اور بغیر عذر سمجے کے وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام ہے۔

ای طرح قرض اور ہدیہ کے بارے میں جوسوال کیا گیا ہے، وہ بھی عجیب وغریب سوال ہے! اس لئے کہ ناوان بجے بھی قرض اور ہدید کا فرق بچھتے ہیں، جب زبانی وعدے پر قرض دیا گیا تو وہ ہدیہ کیے ہوا؟ جو فض قرض کے نام سے رقم لے کریہ کہنا ہے کہ آپ نے تو مجھے ہدید یا تھا، ندمرف وین وایمان سے، بلکہ اخلاق وشرافت ہے بھی عاری ہے۔

#### ایفائے عہد یانقض عہد؟

سوال:...'' الف'' نے'' ب سے یہ کر قرض لیا کہ اسکلے ماہ کی پہلی تاریخ کودے <mark>وُوں کا ال</mark>یکن اتفا قاس پہلی تاریخ کو ہفتہ داری چھٹی تھی ،لہٰذا دفتر تنخواہ بند ہونے کی دجہ ہے پہلی کو'' الف'' وہ قرضہ ادانہ کرسکا۔ آپ بتلا کیں کہ اس کا دعدہ پورا ہوایا نقض عہد کا مرتکب ہوا؟

جواب:... چونکہ فریقین کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلی تاریخ کو تخواہ ملنے پر قر ضدادا ہوگا،اس لئے اس تاریخ کو دفتر بند ہونے کی وجہ سے اگرادا نیکی نہ ہو کی توا گلے دن کر دے، یہ وعدہ خلائی کا مرتکب اور گنہ گارنہ ہوگا، صدیث شریف میں ہے: .

"اذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له، فلم يف ولم يحبى الميعاد فلا الم " (مكلوة شريف ص:١٦)»، بروايت البوداؤدور تدى )

عليه."

(١) لأن عين الكذب حرام. (شامى ج: ٢ ص: ٣٢٤). عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب ...إلخ. (مشكوة ص: ٢ ١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(۲) "وأوفرا بالعهدإن العهد كان مستولًا" (بني إسرائيل:۳۳). أيضًا: يطلب من المعاهد الا يضيعه ويفي به أوان صاحب العهد كان مستولًا. (تفسير النسفي ج:۲ ص:۲۵۹).

(٣) عن أبي هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (مشكوة ص: ١٤ باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأوّل).

(٣) عن أنس قال: قلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا قال: لَا إيمان لمن لَا أمانة له، ولَا دِين لمن لَا عهد له. (مشكوة ص: ١٥)، كتاب الإيمان، الفصل الثاني). ترجمہ:...' جب آ دمی اپنے بھائی ہے وعدہ کرے اور اس کی نیت بیٹی کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے گا،کیکن (کسی عذر کی وجہ ہے )نہ کرسکا اور وعدے پر نہ آ سکا تو اس پر کوئی گناہ بیس۔''

#### وعده نبھانے کا عہد

سوال:...حضور ملی الله علیه دسلم کا اِرشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ میں نیچے بیان کررہا ہوں۔ترجمہ:'' جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں، جوکوئی یا بندِع پرنہیں،اس کا کوئی دِین نہیں۔'

میراسوال پابندگ عہد کے ہارے میں ہے، زیدنے اسکول میں اُستاد سے وعدہ کیا کہ میں کام کل کرکے دِکھا دُوں گا، اُستاد نے اسے کل تک کی مہلت عنایت کردی۔اب زید مدرسے سے ہاہر نکلا اور اس کا حادثہ ہوگیا، تو مندرجہ ذیل صورتوں میں ہے کسی میں زیداً س فہرست میں تو شامل نہیں ہوجا تا، جس کے ہارے میں فرمایا کہ:'' اس کا کوئی دین نہیں جو پابندِعہد نہیں':

الف:...وه بهت يُرى طرح زخى بوجاتا ب،اوركام كرنے كوتا بل نبيس رہتا۔

ب:... بازیدال ماد فے کے بتیج می مرجاتا ہے۔

ای سلسطے میں ایک اور سوال پوچمنا ہے، اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید ک
ہے، اور قرآن میں توصاف ساف آیات نازل ہوئی ہیں۔ والدین کا حکم اس وقت تک ما ننا فرض ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اب دونوں حدیثوں کو ایک جگہ رکھا جائے تو ایک سوال پہلی والی صورت کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، زید نے جو وعدہ اُستاد ہے کیا تھا، یعنی کہ کام میں کل کر کے وکھا دُوں گا۔ زید گھر آیا تو والد نے ، یا والدہ نے یا دونوں نے اس کو ایسا تھم دیا جو خلاف شریعت ہی نہیں اور آگر نہ یدوالدین کا حکم مانے ہوئے وہ کام کرتا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورائیس کرسکتا ، ایک صورت میں دہ وعدہ پر اکر کے والدین کے غضے کا نشانہ بنے یا والد مین کا تھی اس کر ان لوگوں میں شامل ہوجائے جن کا کوئی دین نہیں؟ برائے مہریائی تفصیل سے مسئلے کا حل بتا کرشکر یہ کاموقع عنایت سیجئے۔

جواب:...اگرکس معقول عذر کی وجہ ہے وعدہ پورانہ کیا جاسکے تو مناہ نہیں۔والدین کے تھم کی تعیل بھی عذر ہے، البتہ یہ مناسب ہے کہ والدین کو اُستاد ہے کیا ہوا وعدہ بتادیا جائے،اوران ہے اس کے بورا کرنے کی اِجازت لے لی جائے،اگر وہ اس کا موقع نہ دیں تو معذور ہے،واللہ اعلم!

کا فرسے مسلمان ہونے والے کوز مان کفر کے حقوق العبادادا کرنے ہوں گے سوال:...اگرکا فرمسلمان ہوجائے تواس کے سابقہ کفر کے دور کے حقوق العباد مثلاً: اس کے تبغے یس پھے لوگوں کا مال ہے،

<sup>(</sup>۱) قال السيّد العدر ما يتعدر عليه المعنى على موجب الشرع الا بتحمّل ضرر زائد. (قواعد الفقه ص ٣٥٥). أيضًا: عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. رواه أبو داؤد والترمذي. وفي حاشية المشكوة: وقيل الخلف في الوعد من غير مانع حرام وهو المراد هنا وكان الوفاء الوعد مأمورا به في الشرائع السابقة أيضًا. (مشكوة ص: ١٦ اس، باب الوعد، الفصل الأوّل).

يا قرخن واجب الإداء كياوه معاف ہوگيا، يادا پس كرنا ہوگا؟

جواب:...زمانة كفرك حقوق العباداً داكرنے ہوں گے۔ <sup>(1)</sup>

## الزام ثابت نهكر كين والي كاشرى حكم

سوال:... مجھ پر بھاری پنچایت میں جس میں پانچ سو ہے زائداً فرادشر یک تھے، جارآ دمیوں نے بہتان لگایا، جو کہ سراسرجھوٹا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ جن افراد نے مجھ پرجھوٹا بہتان لگایا ہے، اگر وہ مجھ پر الزام ٹابت نہ کرعیس تو شریعت ان افراد کے لئے کیافتویٰ دیت ہے؟ کیونکہ کسی عزّت دارآ دمی پر جھوٹا اِلزام یا بہتان لگانا کہاں تک دُرست ہے؟ شریعت

جواب: ...جس شخص پر کوئی جمونا الزام نگایا میااوروه اپنی کمزوری کی وجہ ہے اس کا انتقام نبیس لے سکا، تو اس کا انتقام الله تعالیٰ لیس گے، الآیہ کہآب ان سب کومعا نے فرمادیں۔القد تعالیٰ ہم سب لوگوں کومعافی عطافر مائمیں۔ (\*)

## کسی پرجھوتی تہمت لگانے کا شرعی حکم اوراُس کی سزا

سوال:... بر برزید مجمعتس لگاتا ہے،جس کی کوئی شہادت نبیں ہے۔زید کے ہمراہ مجھلوگ میں جواس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ بمرکہتا ہے کہ قرآن شریف بر ہاتھ رکھ کر بات کرو، لیکن زید کہتا ہے کہ قرآن شریف تو جھوٹے اُٹھاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن شريف كي تو بين نبيس؟

جواب:..زیدکایه کہنا که قرآن تو جموٹے اُٹھاتے ہیں،خودا پے جمونا ہونے کا اقرار ہے۔اس لئے بیقر آن کی تو ہین نہیں، بلکها ہے ایمان کی تو بین ہے۔ زید کواورزید کے ساتھیوں کو جا ہے کہ ان جھوٹی تنبتوں ہے تو بہ کریں ، بھر سے معافی ماتھیں ، اور القد تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں ،اور یہ بات یہ درکھیں کے مرنے کے بعد تمام تہمت تراشیوں کی ان کوسزا ملے گی اوروُ رَے لیکیں گے۔انڈرتعالی اپنی بناه میں رکھے اورمسلمانوں کو ایسے غلیظ گنا :ول سے بینے کی تو نیق عطافر مائے ،والنداعلم!

## کسی کے بارے میں شک وبدگمانی کرنا

سوال: ایک صدیث ہے کہ سی برشک نہیں کرنا جائے ، یعنی شک، بدگمانی اور بجشس منع ہیں۔ وُ وسری حدیث مبارک ہے ك جوچيز همبين شك مين ذال دے اسے جيوز دو۔ان دونوں حديثوں مين كيا فرق بيمل سرلحاظ ہے؟ اور كما مطلب ہے؟

(١) وقسم يتحتاج إلى التراد وهو حق الآدمي والتراد ما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو بدله وأما في الآخرة برد ثواب الظالم للمظلوم ... إلخ. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٠٢، باب الكبائر).

٣٠) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قِسل أن لَا ينكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. (مشكُّوة ص: ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوَّل). جواب: ...کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں، بیتو پہلی حدیث کا مطلب ہے۔ اور ڈومری حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جس کام کے بارے میں تر ڈوہوکہ آیا بیجائز ہے یانہیں، تواس کونہ کرو۔

### غيبت كي سزا

سوال:...کیا غیبت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جس آ دمی کی غیبت کی جاتی ہے غیبت کرنے والا سنا بھار ہوجا تا ہے، گر جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا جس کی غیبت کی جاتی ہے واقعی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟

جواب:... نیبت کرنے والے سے اس کی نیکیاں لے کرجس کی نیبت کی گئی ہواس کو دِلائی جا کمیں گی ، اگر اس کے پاس نیکیال نہ ہوں تو جس کی فیبت کی گئی ہواس کو دِلائی جا کمیں گی ، اگر اس کے بالا نیکیال نہ ہوں تو جس کی فیبت کی گئی اس کے گناہ فیبت کے بقدراس پر ڈال دیئے جا کمیں گئے۔ 'تمام حقوق العباد کا بہی مسئلہ ہے ، اِلاَ یہ کہ اللہ تعالیٰ صاحب ِتن کوا ہے پاس سے عطافر ماکراس سے معاف کرادیں توان کا فضل ہے۔

#### غیبت کرنا، مذاق اُڑا نااور تحقیر کرنا گناه کبیرہ ہے؟

سوال: "گزارش به به که مین سرکاری دفتر مین کام کرتا ہوں ، وہاں پر چندنو جوان ہیں ، وہ ہر وقت کی نہ کسی طرح ، کسی کا فداق اُڑاتے رہتے ہیں ، گڑاتے رہتے ہیں اور جھوٹی قتم کھاتے ہیں ، کسی کے سر پر تھیٹر مارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ، کسی کا فداق اُڑاتے رہتے ہیں ، اُڑاتے رہتے ہیں ، '' مزو آگیا'' جب ان سے کہا جاتا ہے : القد سے ڈرو! تو کہتے ہیں : '' القد کو درمیان میں نہ لا یا کرو!'' جب کہ سب مسلمان ہیں ، ہمارا فہ ہب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کے اندر نہ تو خدا کا خوف ، نہ بی ڈر ہے ، اکثر دوساتھیوں میں جھڑا کرا کے خوش ہوتے اور کہتے ہیں : '' آج بہت تفریح ہوگئی اور طبیعت خوش ہوگئی' اور جھوٹ بولن ، چنلی کرنا ، بات کو إدھراور اُدھر کرنا مضغلہ ہے ، اور اینے سامنے دُوسرے کو کم ترسمجھٹا اور خوار کرنا شامل ہے۔ لہذا آپ سے بولنا ، چنلی کرنا ، بات کو إدھراور اُدھر کرنا مضغلہ ہے ، اور اینے سامنے دُوسرے کو کم ترسمجھٹا اور خوار کرنا شامل ہے۔ لہذا آپ سے

(١) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إبّاكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث. (ترمذي ج:٢) ص:٢٠، باب ما جاء في سوء الظن، طبع كتب خانه رشيديه، دهلي.

(٢) وعن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما ألا يريبك، فإن الصدق طمانية وإن الكذب ريبة. (مشكوة ص: ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثاني). أيضًا: وفي حاشية المشكوة: قوله فإن صدق إلى الصدق والكذب يستعملان في الأقوال والأفعال وقالوا معناه إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه وانتقل إلى ما ألا ترتاب فيه فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب فارتيابك في الشيء ينبئي عن كونه باطلا أو منظنة للباطل فاحده واطمينانك إلى الشيء يشعر بأنه حق فاستمسك به فهذا ضابطة لمعرفة كون الفعل حسا وقبحًا وكون الشيء حلالًا وحرامًا. (مشكوة ص: ٢٣٢، حاشيه نمبر ٣، باب الكسب وطلب الحلال).

(٣) عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدًا كانت الأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجائه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثمّ دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سياتهم. (ترمذي ج:٢ ص:٧٤ ا ، أبواب صفة يوم القيامة، طبع قديمي). درخواست ہے کہ اسلامی نقط ونظرے بتا کیں ایسے لوگوں کے ساتھ اُٹھنا اور بیٹھنا جائز ہے اور خدہب کیا تھم دیتا ہے؟

جواب:... یہ تمام اُمور جوآب نے ذکر کتے ہیں، گناہ کیے ہیں، کی کا نداق اُڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو وُمرے سے لڑانا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، مجموثی قسم کھانا، اس قسم کے تمام اُمور نہا ہت تھین ہیں اور ان سے معاشرے ہیں شروفساواور دہشیں جنم لیتی ہیں، ایسے لوگوں سے دوستانہ مراسم نہیں رکھنے جا ہئیں۔ (۲)

## کسی کے شرہے لوگوں کو بیجانے کے لئے غیبت کرنا

سوال: ...ایک صاحب ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: "فلال صاحب جو آپ کے محلے ہیں رہتے ہیں ،ان سے ہما پی بیٹی کارشتہ کرتا چاہتے ہیں ، برائے مہر بانی آپ ہمیں ان صاحب کی عادتوں اور کردار وغیر واور دیگر تفعیلات کے متعلق بتا کیں ' کیا ان سائل کو تمام با تمی بتانا چاہئے یانہیں؟ اور اگر بتانا چاہیں تو کیا وہ با تمی بھی بتادی جا کیں جن کو کسی سے ذکر نہ کرنے کا ہم سے وعدہ لے لیا گیا ہو؟

جواب:...اس مخص کی نیبت کرنام تعمود نه ہو بلکہ رشتہ کرنے والے کونقصان ہے بچانام تقصود ہوتو اس مخص کی حالت کا ذکر (م) کردینا جائز ہے، اور اگر کسی ہے ذکرنہ کرنے کا وعدہ کرر کھا ہوتو بہتریہ ہے کہ خود نہ بتائے بلکہ کسی اور واقف کا رکا حوالہ دے دے کہ

اس سے دریا فت کرلو۔

#### شرے بچانے کے لئے غیبت کرنا

سوال:...اگرکوئی اپنے کسی جانے والے کو بتادے کہ فلال دُکان دار بے ایمان ہے، سودا کم تولتا ہے۔ ای طرح کوئی مختص اپنی عیاری سے لوگوں کو بے وقوف بتا کر رقم اینے لیتا ہے، بھولے بھالے لوگ اس کے بھندے میں پھنس جاتے ہیں، اگر معلومات رکھنے دالا بتادے کہ فلاں مختص سے ہوشیار رہنا، درنہ رقم سے ہاتھ دھو بیٹھو مے۔ اگر کوئی مکان کرایہ پر لینے سے قبل معلومات کرے اور

<sup>(</sup>١) "يَسَايها اللين المنوالا يستخر قوم من قوم عنى أن يكونوا خيرًا منهم" الآية. "ولَا تلمزوا أنفسكم ولَا تنابزوا بالألقاب" الآية. "ولَا يفعب بمعضكم بعضًا" الآية. (الحجرات: ١١ تا ١٢). عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَا تمار أخاك ولَا تمازحه ولَا تعده موعدًا فتخلفه. (ترملي ج:٢ ص:٢٠)، باب في المراء).

<sup>(</sup>٢) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبوّ بوجهه مقعده من النار. (أبوداؤد ج:٢ ص:١٥٦). أينضًا: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب! فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار. (مشكوة ص:١٦١)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن عمران بن حطان قال: أتيت أبا ذر فوجدته في المسجد محتبيا بكساء أسود وحده فقلت: يا أبا ذرا ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. (مشكوة ج:٢ ص:٣١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) فتباح غيبة مجهول ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسوء إعتقاد تحذيرًا منه. (درمختار). قوله: ولمصاهرة: الأولى التعبير بالمشورة أى في نكاح وسفر وشركة ومشاورة وإيداع أمانة ونحوها فله أن يلكر ما يعرفه على قصد النصح. (رداغتار ج: ١ ص ٩٠٠، حفار والإباحة، فصل في البيع، طبع ابج ايم سعيد).

اسے بتادیا جائے کہ مالک مکان اچھا آ دی نہیں ہے، اس کی بیوی جھڑ الو ہے، یا کسی کا ذِکر آیا تو کہد دیا کہ وہ بڑے بقراط ہیں، اپنے کو بہت قابل سجھتے ہیں، یا کسی کوکسی مخفل ہیں آتاد کھے کر برابر والے کو کہنی ماری جو اشارہ تھا آنے والے کی ہجوکا۔ اگر کسی کو گول مول طریقے سے بتایا جائے تو اسے بجنس ہوگا، اور پوری بات معلوم کئے بغیر عمل نہیں کرے گا، اگر نہ بتایا جائے تو ایک مسلمان بھائی کا نقصان ہوگا، اگر یہ سب غیبت ہیں شمار ہے تو پھر اِنسان بچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ آپ فرمائیں کہ ندکورہ بالا باتوں کے لئے کونسا طریقہ اِختیار کیا جائے ؟ کیا فدکورہ بالا باتوں کے لئے کونسا طریقہ اِختیار کیا جائے؟ کیا فدکورہ بالا تمام باتوں کا شار فیبت کے ذمرے ہیں آتا ہے؟

جواب: ... ہوتو یہ بھی غیبت، کیونکہ غیبت کے معنی ہیں کسی کی ہیں ہشت کر انی کی بات کبنا کہ اگراس کے ساسنے کسی جائے تو اے کری گئے۔ اب اگر اس غیبت سے مقصود اس فخص کی تنقیص وقو ہیں نہیں، بلکہ کسی مسلمان کواس کے شرسے بچانا مقصود ہے، تو یہ گناونہیں کسی کے لئے '' بقراط'' کا فقرہ چست کرنا، یا کہنی مارکراس کی بجو کی طرف اشار و کرنا حرام غیبت کے زُمر ہم میں آئے گا'، کمیونکہ اس کا مدعا اس فخص کی تنقیص کے سوا بچھنیں ۔ اور کسی فخص کی دھوکا دبی، بے ایمانی اور فریب کا ری ہے کسی ایسے فخص کو آگاہ کی شکایت ایسے فخص کے سامنے کرنا جواس فخص کو آگاہ کی شکایت ایسے فخص کے سامنے کرنا جواس کے ظلم میں نہوں کے بیا ہوں کی مشکل کا کوئی صل نکال سکتا ہے، حرام غیبت نہیں ۔ اور کسی ایسے فضص کے سامنے شکایت کرنا جواس کے ظلم کا کوئی تھ ارک نہیں کرسکتا ، حرام غیبت نہیں کرسکتا ، حرام غیبت نہیں کرنا ہو اس کے شرسے بہن ، یو دو سرے وظلم کا کوئی تھ ارک نہیں کرسکتا ، حرام غیبت نہیں اور جہال ہے مقصود اس کے شرسے بہن ، یو دو سرے واللہ اعلم!

### غیبت کے کیامعنی ہیں؟ نیز جن کی غیبت کی ہو، وہ معلوم نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟

جواب: ... فیبت کے معنی میں پیٹے ہیچے کسی کی رُ ائی کرنا، اور بے حرام ہے۔ ' جن کی کر ائی کی ہے، اگر وہ یا دبوں تو ان سے معافی مانچی جائے ، اور اگر یا و نہوں تو اللہ تعالی ہے دُ عاکی جائے کہ اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فر مادیں اور میں نے جو اُن کی فیبت

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قبل: يا رسول الله! ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرئيت إن كان فيه ما أقول "قال: إن كان فيه ما تقول فقد مهتّه. (ترمذي ج: ۲ ص: ۱۵) باب ما جاء في الغيبة).

<sup>(</sup>٢) وكما تكون الغيبة باللسان صريحًا تكون أيضًا بالفعل ...ُ. .. وبغمز العين والإشارة باليدوكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. (الدر المختار ج: ٦ ص: ٩٠،٠٠١ ٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الرجل ينصوم وينصلي ويضر الناس بيده ولسانه فذكره بما فيه ليس بغيبة حتَّى لو أُخبر السلطان بذالك ليزجره لا إلم عليه. (الدر المختار ج:٦ ص:٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرئيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٥ ا، باب ما جاء في الغيبة).

كى من الله تعالى الني فضل ساس كى معافى دلواد سد

### فوٹو والے بورڈ والی کمپنی کےخلاف تقریر غیبت نہیں

سوال:...ایک محترمہ مبلغ نے خواتین کے اجماع کے سامنے اشتہاری بورڈ (جس پرعورت کا فوٹو بنا ہوتا ہے ) کوتقریر کا موضوع بنایا،ایک تمپنی کا نام لے کراس پر تنقید کی اوریہاں تک کہہ گئیں کہ:'' سفید داڑھی والےعورتوں کی کمائی کھاتے ہیں' پکار کر کہا كه: "اگركوئي فلال كمپني والول كي رشته داريهال موجود ہے تو ہمارا پيغام ان كو پہنچاد ئے 'خواتمن نے ايك خاتون كي طرف اشاره كيا كه بیان کی رشتہ دار ہے، سواس خاتون نے وعدہ کیا کہ میں آپ کا پیغام پہنچاؤوں گی۔ بیدوا قعدا یک جمعہ کو ہوا، ہفتے کو ممپنی کے مالک کومعلوم ہوا، ندکورہ بورڈ اس کی اطلاع میں نہیں تھا، بہر حال بورڈ فورا صاف کرا دیا گیا۔ آئندہ بدھ کو پھرای محتر مہنے ایک ؤوسرے علاقے میں تقریر کی ،ای بورذ کوموضوع تقریر بنایا، و بی سوال کیا که اگر ان کا کوئی رشته داریهال ہے تو ہمارا پیغام پہنچادے۔سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمعہ کے دن جو بہلی تقریر کی تھی وہ نیبت ہے جومر دو بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ اور جو بدھ کوتقریر کی تھی وہ بہتان ہے، كيونكه بورة اس يقبل بالكل مكمل طور يرمنايا جاچكا تها؟

جواب نے جو گناداعلانیہ کیا جاتا ہو، اس کو بیان کرنا غیبت نہیں، اس لئے اس خاتون کی پہلی تقریر صحیح ہمی اوریہ غیبت کے ذیل میں نبی<mark>ن آتی ۔ بورڈ صاف</mark> کر کے اگر اس خانون کواطلاع نہیں گائی تھی تو اس خانون کی بدھ کی تق<mark>ریر بھی تھیے تھ</mark>ی ، کیونکہ ضرور کی نہیں کہاس کو بور ذیے صاف کردیئے جانے کا علم بھی ہو گیا ہو،اس میں قصوراس خاتون کانبیں بلکہ <mark>کمپنی والوں کا ہے۔</mark>

جب سی کی غیبت ہوجائے تو فوراً اس ہے معافی ما تک لے یااس کے لئے دُعائے خیر کرے

سوال:...مولا ناصاحب! میں نے خدا تعالیٰ ہے عبد کیا تھا کہ کسی کی غیبت نہیں کروں گی 'لیکن دوبارہ اس عادت بدین مبتلا ہوگئی ہوں۔ فی زیانہ بیرپُر انی اس قدر عام ہے کہ اس کو پُر انی نہیں سمجھا جا تا۔ میں اگرخود نہ کروں تو وُ وسرے لوگ مجھے ہے ہیں کرتے ہیں، نہ سنوں تو تک چڑھی کہلاتی ہوں۔ آپ برائے مہر بانی فرمائے کہ میں کس طرح اس عادت بدے چھٹکارا حاصل کروں؟ عہد

(١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللّهم اغفر لنا وله. رواه البيهقي. (مشكُّوة ص:١٥٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، أيضًا: شامي ج:٢ ص:١٠٣). أيضًا: فإن عجز عن ذالك كله بـأن كـان صـاحـب الـغيبة مينًا أو غانبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فضله أن يرضي خصماءه فإنه جواد كريم. (ارشاد الساري إلى مناسك المُلَا على القارئ ص:٣، طبع دار فكر، بيروت).

(٢) فتباح غيبة مجهول ومنظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسود إعتقاد تحريزًا منه. (درمختار). وفي تنبيه الغافلين للفقه أبوالليث: الغيبة على أربعة أوجه ...إلخ. هي مباح وهو ان يغتاب معلنًا بفسقه أو صاحب بدعة وإن اغتاب الفاسق ليحذره النباس يشاب عليه لأنه من النهي عن المنكر. أقول والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية. (قوله ومتظاهر بقبيح وهـو الـذي لَا يستوعنه ولا يوثر عنده إذا قيل عنه انه يفعل كذا اهـ ابن الشحنة قال في تبيين اغارم فيجوز ذكره بما يجاهر به لًا غيره ...إلخ. (رداغتار ج: ٢ ص: ٩٠٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

#### توڑنے کا کیا کفارہ ادا کروں؟

جواب: بنا عبدتو رئے کا کفار و تو وہی ہے جو تہم تو رُنے کا ہے۔ ایعن دس مسینوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا، اوراس کی طاقت نہ ہو تو تمن دن کے روز ہوگا۔ ای نیبت بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں اس کو زنا ہے بدتر فر مایا ہے۔ اس کری عادت کا علاق بہت اہتمام ہے کرنا چاہئے اوراس میں کسی کی ملامت کی پروائیس کرنی چاہئے۔ اوراس کا علاق بیہ کہ اوّل تو آدی بیسو ہے کہ میں کسی کی نیبت کر کے '' مردہ بھائی کا گوشت' کھار ہا ہول'، اور بیا کہ میں اپن نیکیاں اس کو دے رہا ہوں'، اور بیا خالص تماقت ہے کہ جس کی نیبت کر کے '' مردہ بھائی کا گوشت' کھار ہا ہوں'، اور بیا کہ میں اپن نیکیاں اس کو وے رہا ہوں'، اور بیا خالص تماقت ہے کہ جس کی نیبت ہوجائے تو فورانس ہے معانی ما تک لے ، اورا کر بیا میں نہ ہو تو اس کے لئے دُعائے خرکرے'، ان شاء اللہ تعالی اس تہ ہیرے بیاوت جاتی رہے گ

### غلط كام كركے معافی نه مانگنے والے كومعاف كرنا

سوال:...اگرکوئی شخص نلط کام کرتا ہے اورلوگوں نے اسے نلط کام کرتے ہوئے دیکھا بھی ہو، اور نلط کام کرنے والا معافی نہ مائے گئے ، توکیا پھر بھی اسے معاف کردینا جا ہے؟ اورا گرکوئی بغیر معافی مائکے نہ معاف کرے تو نلطی کس کی ہوگ؟

**جواب: ﷺ نظاکام کرنے والے کواپی خلطی کا اقرار کر**ے معافی مائٹنی جاہئے ،لیکن اس کے معافی مائٹنے کے بغیرا گراس کو معاف کردیا <mark>جائے تو بہت بڑی اورامچی بات ہے۔</mark>

### باہم ناراضگی والوں میں ہے جو بھی پہل کرے گا گناہ ہے نیج جائے گا

سوال:...' مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ تمن دن سے زیادہ اپنے بھائی ہے قطع تعلق کرے۔ ' یہ ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشادِ کرامی ہے۔ اگر ہماری کسی سے ناراضگی ہو، جا ہے ملطی کی بھی ہو، نیکن اگر ایک فریق بات میں پہل کرے یا

(۱) "وأوفوا بنعهند الله إذا عاهدتم" الآية قال الشعبي العهد يمين وكفارته كفارة يمين. (تفسير مظهري ج: ٥ ص:٣٦٥، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٨٠).

 (٢) "فكفارته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلثة أبام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم" (المائدة: ٩٨).

(٣) وعن أبى سعيد وجابر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا ... إلخ. (مشكوة ص: ١٥) ٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثالث).

(٣) "ولا يغتب بعضهم بعضًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا فكرهتموه، واتقوا الله" الآية (الحجرات: ١٢).

(۵) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدًا كانت الأخيه عنده مظلمة فى عرض أو مال فجانه فاستحلّه قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه مى سيئاتهم. (ترمذى شريف ج:٢ ص:٢٤١) أبواب صفة القيامة).

(٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من كفارة الغيبة أن يستغفر لمن اغتبه تقول: اللهم اغفر كا وله.
 (مشكوة ج: ٣ ص: ١٥ ١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثالث).

(2) "إِنَّ اللَّهُ يحب المحسنين" (البقرة: ١٩٥).

بات کرے،لیکن دُ دسرا فریق بات نہ کرے، کیا جو مخص بات کرلیتا ہے وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا یا کیا کرے؟ جبکہ دُ وسرا بات نہ

جواب:... بيرگناه سے نج جائے گااور دُوسرا گنا ہگارر ہےگا۔

تكبركياہے؟

سوال:...آپ نے اسلامی صفح کا آغاز کیا ہے، پہلسلہ بہت پندآیا، ہماری طرف سے مبارک باد قبول سیجئے۔اگر آپ مکبر يرروشني ۋاليس تومبر باني ہوگ۔

جواب: ... تکبر کے معنی ہیں: کسی دینی یا دُنیوی کمال میں اپنے کو دُوسروں سے اس طرح بر اسمجھنا کہ دُوسروں کوحقیر سمجھے۔ گویا تکبرے دوجز ہیں:

ا:...ا پنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ۲:... دُ وسروں کو حقیر سمجھنا۔

تکبر بہت ہی مُری بیاری ہے،قر آن وحدیث میں اس کی اتنی مُر ائی آتی ہے کہ پڑھ کررو نگنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ آج جم میں ہے اکثریت اس بیاری میں مبتلا ہے ،اس کا علاج کسی ماہرز وحانی طبیب ہے با قاعدہ کرانا چاہئے۔

'' تم مدر سے میں نہ پڑھو، پڑھ کر کیا کرو گے؟'' کہنے والے کو کتنا گناہ ہوگا؟

سوال: .. بعض دفعہ إنسان جانتے ہوئے بھی ماا جا مک اس ہے ایسے ایسے زبان <mark>سے الفاظ نکلتے ہی</mark>ں ، مثال کے طور پر اگر سکسی نے بوجھا:تم کیا کرتے ہو؟ توجواب میں کہا: کچھنیں!حتیٰ کہ پچھکرتاضرور ہے۔ای طرح کسی نے کہا:تمہارے پاس میسے ہیں؟ كبا: نبيس! اور پيے ہوتے ہيں۔ يا اى طرت كسى كو كبدديا كه: تم مدرے ميں نه پڑھو۔ يا: كيا كرو كے پڑھكر؟ يا: علماء كبرائي تك نبيس پہنچاتے۔الغرض!ای طرح وُوسرےالفاظ بھی،اگر انسان ہے ایسی غلطیاں ہوجا کمیں، وُوسر المحض اس برعمل کر لے، جیسے تم مدر سے میں نہ پڑھو، یا قر آن نہ پڑھو، یاعالم بن کرکیا کرو گے؟ تواس کا گناہ بھی اس شخص کو ہوگا جس نے پیلفظ کیے جواس پڑمل کرتا ہے اورا ہے تعنیم نه حاصل کرنے کا جربطے گااورا بیا تمحنس خورتعلیم نے بن حاصل کریے تو اس کواس کا جربطے گایاس کا ثواب جسے تعلیم ہے رو کا اس کو دے دیا جائے گا؟ جب انسان ہے ایسے الفاظ گناہ کے نگل جائیں یا وہ جان بوجھ کر کہددے تو اسے کیا کرنا جاہئے کہ اس کے بیرگناہ

(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبودارُد. (مشكُّوة ص:٣٦٨، باب ما ينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الثاني).

(٢) "ولا تسمش في الأرض مرحًا، إن الله لا يحب كل محتال فخور" (لقمان: ١٨). أيضًا: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنَّة من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كبر ...... الكبر بطر الحق وغمط الناس ...إلخ. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما ادخلته النار، وفي رواية: قذفته في النار. (مشكُّوة ص:٣٣٣، باب الغضب والكبر، القصل الأوّل).

(غلطیاں)معاف ہوجائیں؟ اور وُوسرے کااس کی بات پڑمل کرنے کا گناہ بھی اس پرنہ پڑے؟

جواب:...ا یسے گناہ کے الفاظ نکالنے پر تو بہ کرنی چاہئے۔ صدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کوزبان کے الفاظ ہی اوند ھے منہ دوزخ میں ڈالیں گے۔ اگر ایسے مخص کے کہنے پر دین تعلیم جھوڑ دی تو کہنے والے کوبھی گناہ ہوگا، اور اس کے کہنے پر ممل کرنے والے کوبھی۔ <sup>(۲)</sup>

#### خانهٔ کعبه کی طرف یا وُں پھیلانا

سوال:...خانهٔ کعبہ کی طرف پیرکرنے میں کوئی قباحت تونہیں ہے؟ جب امام وُ عاکرا تا ہے اس وقت اس کے بیر بھی کعبے کی طرف ہوتے ہیں۔

۔ جواب:...خانۂ کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانا خلاف ادب ہے۔ اِمام کااس طرح بینصناعرفا کیے کی طرف پاؤں پھیلانائبیں سمجھاجاتا۔

### کعبۃ اللہ کی طرف یا وں کرکے لیٹنا

سوال: ... كعبى كلطرف باؤل كرك لينف سے كناه موتاب منع ب، يا احتر امانبيس ليننا جائي؟

جواب: ... کعبہ شریف کی ظرف یا وَل نہ کرنا ،اس کے احترام کی بنا پر ہے ،اور کعبہ شریف کی بے حرمتی گناہ ہے ،ایک شخص کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسجد کا اِمام مقرّر فرمایا تھا ، اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اِمامت سے معزول کردیا۔

### خانهٔ کعبه کی طرف یا وُں کر کے سونا

سوال:...خانهٔ کعبہ کی جانب ہیر پھیلا کرسونا سوءا دب ہے، کیا اس طرح بیت المقدس کی طرف ہیر پھیلا کرسونا گتاخی ہے، کیا بیت المقدس کی طرف بھی ہیر پھیلا کرسونامنع ہے؟

(۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ....... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوى بها في جهنم. رواه البخاري. (مشكّوة ص: ١ ١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(٢) من سنّ سُنّة حسنة عمل بها من بعده كان له أجرها ...... ومن سنّ سُنّة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ...إلخ.
 (كنز العمال ج: ١٥ ص: ٥٨٠، أيضًا: مشكّوة ص: ٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

(٣) ويكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيرها عمدًا. (عالمكيري ج: ٥ ص: ٩ ١٩، أيضًا: البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٦).

(٣) عن السائب بن خلاد وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلًا أمّ قوم فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لقومه حين فرغ: لَا يصلى لكم فأراد بعد ذالك ان يصلى لهم فسنعوه في الخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكر ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وحسبت انه قال: إنك قد آذيت الله ورسوله. رواه ابوداوُد. (مشكوة ص: ١١، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثاني).

جواب:... قبلے کی طرف پاؤل بھیلا نا مکروہ ہے، لیکن بیت المقدی کی طرف پاؤل بھیلانے کے مکروہ ہونے کی مجھے تصریح نہیں کی ،البتہ اِبراہیم نحقی اور دیگر بعض ا کابر کے نز دیک بیت المقدی کا بھی وہی ادب ہے جو قبلے کا ہے۔

كيا قبلے كى طرف باؤں كرنے سے جاليس دِن كى نمازيں ضائع ہوجاتى ہيں؟

سوال:..اگرہم قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں تو کیا ہماری جالیس دِن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں؟

جواب:..قبله شریف کی قصداً تو بین کفر ہے، اور بغیر قصد و اِراد ہ کے بھی ایسا کوئی فعل نہیں کرنا چاہیے جوخلاف اوب ہو، گراس سے نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔

## تنکھے کی ہوا کے لئے قبلے کی طرف یا وَں کرنا

جواب:... دِل به کیون نبیں چاہتا کہ مسہری کی ترتیب بدل لیں اور قبلے کا اِحترام <mark>کموظ رکھیں...؟ قبلے کی طرف پاؤں کرنا</mark> گناہ ہوگا۔

### بيت المقدس كي طرف يا وُن كرناا ورتھو كنا

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ ثمال کی جانب ہیت المقدی ہے، اس لئے ہیت اللّٰہ کی طرح اس کا بھی احترام لازم ہے، مثلاً چار پائی پر لیٹ کر پاؤں بھیلا نا، یاویہے بی، اس طرف تھو کنا، پیثاب، پاخانے میں اس طرف منہ کرنا یا پہنے کرنا وغیرہ، جس طرح بیت اللّٰہ کے احترام کے خلاف ہے بعینہ (بیت المقدی کی طرف) بھی خلاف ہے، کیا اس میں بھی ہی قیود وثرا نکا ہیں؟

جواب:... بیت المقدی پہلے تبلہ تھا، جومنسوخ ہوگیا،ادراس کے بعد خاند کعبہ کوقبلہ بنادیا گیا،اس لئے بہت المقدس کے

ص:۳٦).

<sup>(</sup>١) ويكره تنجريمًا إستقبال القبلة بالفرج ولو في الخلاء ....... وكما كره مدرجليه في نوم أو غيره إليها أي عمدًا لأنه إساءة أدب. (الدر المختار ج:١ ص:٦٥٥، أيضًا: البحر الرائق ج:٢ ص:٣٦).

 <sup>(</sup>۲) وفي تتمة الفتاوي من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص:۲۰۵).
 (۳) يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدًا. (عالمگيري ج:۵ ص: ۱۹ م) أيضًا: البحر الرائق ج:۲

اَ حکام وہ تونبیں رہے جو قبلے کے تھے، تاہم جہاں تک ممکن ہو سکے اس کا احترام کیا جائے۔

#### بیت المقدس کے متعلق کہنا کہ ' پیاب قبلہ اوّل نہیں''

سوال:... بيت المقدى قبله اوّل اب بمى ب، ياصرف بيلے تفا؟ يعنى كوئى مسلمان يوں كيركه بيت المقدى قبله اوّل اب نبیں ہے، پہلے تھا۔ گواس کا احترام واوب! پی جکہ قائم رہے اور رہے گا۔ اس طرح سنے سے عقید ویا ایمان میں کو کی خلل تونبیس ہوا؟ جواب: .. قبلة اول كمعنى بى يه بيس كهوه يبلي قبله تها، بعد مين نبيس رباراس لئے يه كہنا كر: " قبله اوّل اب نبيس "غلط ے۔ ہاں ایکہنا سے ہے کداب قبلنبیں۔

#### خانة كعبه كي تصوير والا دروازه

سوال:... ہماری مسجد کا مرکزی دروازہ کسی صاحب نے عطیہ دیا ہے، اس دروازے کے ایک بٹ پر خان کعبداور ایک وروازے پرمبجدِ نبوی نقش ہے، لوگوں میں اِختلاف ہوگیا، بعض کہتے ہیں نہیں لگا کئتے، بعض کہتے ہیں لگا کئتے ہیں، یہ درواز ومسجد کی جارد یواری کا مرکزی درواز ہے،اس طرح کا درواز ولگا ناجا مُزہے یانبیں؟

<mark>جواب: کوئی حرج نہیں۔</mark>

## لیٹ کرنمازکس طرح پڑھیں کہ یاؤں قبلے کی طرف نہوں؟

سوال:...ایٹ کرنماز پڑھنے کی صورت میں پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے۔

جواب:...خدانخواسته لیٹ کرنماز پڑھنے کی نوبت آئے تو چھے بڑا گدار کھ لیا جائے تا کہ منہ قبلے کی طرف ہوجائے اور تھٹنے کھڑے کرکے یاؤں سمیٹ لئے جائمیں ،اس طرح یاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوں گے۔

### قبلے کی طرف یا وُں کر کے لیٹنا

سوال:...میرے ذہن میں پچھا کجھنیں ہیں جن کوصرف آپ ہی وُ ور کر بحتے ہیں، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلے ک طرف یا وَل كر كے نہ تو سونا جا ہے اور نہ بی تھو كنا جا ہے ،كيا يہ تھے ہے؟

جواب: .. قبله شریف کی طرف یا وَں کرنا ہے او بی ہے ،اس لئے جا مَرْنہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### کیا قبلے کی طرف یا وں کرنے والے کول کرنا واجب ہے؟

سوال:... بزرگوں سے سنا ہے کہ قبلہ شریف کی طرف جو محض ناتگیں بھیلا کرسور ہا ہوا<sup>س</sup> وق<sup>ق</sup> کرنا وا جب ہے۔ کیا جو مخص

<sup>(</sup>١) ويكره تحريمًا إستقبال القبلة بالفرج إلى أن قال وكما كره مدّرجليه في نوم أو غيره إليها أي عمدًا لأنه أساءة أدب. (درمختار ج: ١ ص: ١٥٥)، أيضًا: البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٦).

قبلہ شریف کی طرف مندکر کے پیشاب کرے اور پیشاب کرے بھی کھڑا ہوکرتو برائے مہربانی بتا کیں کہ کیااس طرف پیشاب کرنے والے کافل بھی واجب ہے؟

جواب:..قبله شریف کی طرف پاؤل کچیلانا ہے ادبی ہے، اور اس طرف پیشاب کرنا گناہ ہے۔ کین اس گناہ پر قال کرنا جائز نہیں، جبکہ وہ فخص مسلمان ہو،البتہ اکرا ہے افعال کعبہ شریف کی تو ہین کی نیت ہے کرتا ہے تو یہ گفر ہے۔

#### ییٹ کے بل سونا

سوال:... پین کے بل سونے ہے متعلق میں نے ایک ڈانجسٹ میں پڑھاتھا کہ آ دمی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے، یہ بات ٹھیک ہے یانہیں؟

جواب:...بید کے بل سونا مکروہ ہے، اور حدیث میں اس کو شیطان کے انداز کالیننا فرمایا ہے۔نفسیاتی مرش کا مجھے

بلاعذر کھڑے ہوکر یانی بینا

سوال: کیاشرعاً بلاعذر کھڑ ہے ہوکر پانی پی سکتے ہیں؟

جواب:... بلانسرورت کھڑ ہے ہو کر پانی پینا خلاف ادب ہے۔

#### دعوت میں کھڑے ہوکر کھانا پینا

سوال:...جارے ہاں دعوتوں پرتمام لوگ کھڑے ہور کھاتے ہتے ہیں ایسے موقع پر جب جیسے کا اِنتظام نہ کیا گیا ہو، کیا کیا جائے؟ کن حالات میں کھڑے ہوکر پانی بینا ؤرست ہے؟

(۱) ويكره تحريبها إستقبال القبلة بالفرج ولو في الخلاء، بالمذبيت التغوط، وكذا استدبارها وكما كره لبالغ إمساك
صبى يبول تحوها وكما كره مد رجليه في نوم أو غيره إليها أي عمدًا الأنه اساءة أدب. (درمختار على الشامي ج: ۱
ص: ٢٥٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٢) "ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق" (بني إسرائيل:٣٣).

(٣) وفي تتمة الفتاوي من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص:٢٠٥).

(٣) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال. وأي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مضطجعًا على بطنه فقال: إنّ هذه ضجعة لا يحبّها الله. وترمذي شريف ج: ٢ ص ١٠١، باب ما جاء في كراهية الإضطجاع على البطن، أبو داؤد ج: ٢ ص: ٣٣١).

عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهنى عن الشرب قائمًا. وفي شرحه قال النووى: والصواب
 فيها ان النهى فيها محمول على كراهة التنزيه. (صحيح مسلم مع شرحه ج: ٢ ص: ٣٥١ ، باب في الشرب قائمًا).

جواب: ...ایی دعوت ہی میں نہیں جانا چاہئے۔ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، بشرطیکہ اس میں سنت کی رعایت بھی ک منی ہو۔ (۱)

### مجبوري كى بنايراً لئے ہاتھ ہے لكھنا

سوال:... بین اُلٹے ہاتھ ( ہا کمیں ہاتھ ) سے لکھتا ہوں ، اور الله ، رسول اور بھی بزرگ ہستیوں اور صحابہ گانام بھی لکھنا پڑتا ہے ، میں سید سعے ہاتھ سے نبیں لکھ سکتا ہوں ، کوشش بھی کی تھی ، ایک دولائن سے زیادہ نبیں لکھ سکا ، اور آپ کو پتا ہے کہ امتحان میں صرف تمن تھنے کے دقت میں چھ یاسات سوالات حل کرنے ہوتے ہیں ،میرا ہا کمیں ہاتھ سے لکھنا گناہ تونہیں؟

جواب:...مجبوری کی بناپراُ لئے ہاتھ ہے لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ (۲)

اگرسید ہے ہاتھ ہے نہ لکھ سکتا ہوتو کیا اُلٹے ہاتھ ہے لکھنا گناہ ہے؟

جواب:...اگرآ بسید ہے ہاتھ سے نبیں لکھ سکتے تو اُلئے ہاتھ سے لکھنے میں کوئی سناونیں۔تا ہم سیدھے کے بجائے اُلئے ہاتھ سے لکھنا اچھانبیں ،آپ کوشش کریں کہ آپ کا سیدھا ہاتھ لکھنے میں روال ہوجائے۔

### یا خانے میں تھو کنا

سوال:...مِن نے ساہے کہ پاخانے مِن تھو کنامنع ہے، کیا ہے جے؟ جواب:...خلاف ادب ہے۔

### لوگوں کی ایذ ا کا باعث بنتا شرعاً جا ئزنہیں

سوال:...آپ نے روز نامہ'' جندا نیریشن ۳ردیمبر ۱۹۸۲ ، کی اشاعت میں کالم'' آپ کے مسائل اور ان کاطل'' میں ایک صاحب کے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ مکان کرائے پر دینا اور لینا جائز ہے۔ بیتو سمجے ہے، لیکن ایسی صورت میں کہ

<sup>(</sup>١) عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهني أن يشرب الرجل قائمًا. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشرَ أو أخبث. (صحيح مسلم ج:٢ ص:٣٤١، باب في الشرب قائمًا).

 <sup>(</sup>٢) قال السيد العذر ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا يتحمل ضرر زائد. (قواعد الفقه ص:٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) ولا ينظر لعورته إلا لحاجة ولا ينظر إلى ما يخرج منه ولا يبزق ولا يتمخط ولا يتنحنح ... النح. (عالمگيري ج: ا ص: ٥٠). وفي الشامية: ولا يبزق في البول. (رداغتار ج: ١ ص: ٣٠٥، مطلب في الفرق بين الاستبراء).

ایک شخص جے لوگ دین دار مسلمان بھے ہوں، نیز دہ خود بھی دین کا در س اور اِسلام کی تعلیم دینے کا دعوے دار ہو، کسی رہائش علاقے میں مکان خرید کرا ایسے کا روباریا کا رفانے کے لئے جواس رہائش علاقے کے لحاظ سے نہ تو قانونی، نہ ہی اخلاقی طور پر جائز ومنا سب ہو، زیادہ کرائے کے لائے پردے، جو وہاں کے رہنے دالوں کے لئے اذیت اور پر بیٹانی کا باعث ہو، یہاں تک کہ لوگوں کو گنر کا پانی بینا اور استعال کرنا پڑے (مال بردارگاڑیوں کی آمد و رفت سے گٹر اور پانی کی پائپ لائنیں ٹوٹ بھوٹ جانے کی وجہ سے )، نیز ایس استعال کرنا پڑے (مال بردارگاڑیوں کی آمد و رفت سے گٹر اور پانی کی پائپ لائنیں ٹوٹ بھوٹ جانے کی وجہ سے )، نیز ایس ایڈ ارسانی کی بنیا دکوئے مرانے کے لئے لوگوں کی برادرانہ گڑ ارشات کو مختلف جیلے بہانوں سے نالبار ہوادا پی بات پر قائم رہنے کے لئے دارسانی کی بنیا دورائی بات پر قائم رہنے کے لئے دائی ہوں کے لئے ایست تھرفات شرعا بھی جائز ہیں جولوگوں کی ایڈ ارسانی کے موجب ہوں۔ (۱)

### آب كاعمل قابل مبارك ہے

سوال:... میں رات کوسوتے وقت اپنے بستر پر لیٹ کربسم اللّہ الرحمٰن الرحیم کا وِرد، آیت انگری ، ؤیائے صدیق ، وُرود شریف پڑھتا ہوں اور پھراس کے بعد خداہے اپنے گنا ہوں کی معانی ، وُ عائے حاجات ما نگتا ہوں۔ کیا میرایٹل صحیح ہے؟ بستر پر لینتے وقت وضومیں ہوتا ہوں ہم اور کپڑے صاف ہوتے ہیں ، کیا بستر پر لینتے وقت اس طرح پڑھنا چاہنے یانہیں؟ جواب و ہے کر ضرور مطلع کریں۔

جواب :...آپ کاعمل صحیح اور مبارک ہے۔

#### گھرمیں عورتوں کے سامنے استنجا خشک کرنا

سوال:... بجھے یہ کہتے ہوئ آتی تو شرم ہے، گرمسکداہم ہے۔ میرے ایک دوست کے دالداور بچاد غیرہ کی عادت ہے کہ جب دہ گھر میں بھی ہوں تو بیٹاب کے بعد گھر میں بی ازار بندسنجالے وٹوانی (بیٹاب کو ڈھیلے سے خشک کرنا) کرتے ہیں، میر بی دوست کو تو جوشرم آتی ہے میں خودشرمندہ ہو جاتا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں، بیٹے سب ہوتے ہیں اور انہیں ذرااِحساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتی نمی کی بات ہے۔ ایک بارمیری بہن نے میرے دوست کی بہن سے کہا، تو اس نے کہا: میں کیا کہہ کتی ہوں، اب وخود سوچنا چاہئے۔ آپ براہ مہر بانی یہ بتا کیں کہ کیا اسلام میں اس طرح وٹوانی کومنے نہیں کیا گیا؟ ابھم بات یہ ہے کہ میرے دوست کے دالد پانچوں وقت کے نمازی ہیں، میرا دوست کہتا ہے کہ: میرے والد کیا، پنجاب کے بیشتر و یہات کے نہایت پر بیز گارلوگ ای طرح کرتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر
 ما نهى الله عنه (بخارى شريف ج: ١ ص: ٦ ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

جواب:... یمل حیا کے خلاف ہے، ان کو ایسانہیں کرنا جائے۔ استنجا خنگ کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہوتو استنجا خانے میں اس سے فارغ ہولیا کریں۔

### د يارغير ميں رہنے والے کس طرح رہيں؟

سوال:... پاکتان میں زیادہ بینے کی نوکری نہیں ملتی اور زندگی کے ذور سے معاملات میں رشوت زیادہ چلتی ہے، تو کیا صرف ان وجوہات کی وجہ سے کی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ امریکا جیے ملک میں رہے؟ کیونکہ وہاں کرائیاں بہت مام جیں، کیا کی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ امریکن شہریت حاصل کرلے؟ کیونکہ امریکن شہریت حاصل کرنے کے لئے اپی سابقہ شہریت سے مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ امریکن شوا نین کا پابندرہوں گا۔ اور ان توا نین میں جیسے کہ ذو سری شادی نہیں وشہردار ہوتا پڑتا ہے کہ میں امریکن توا نین کا پابندرہوں گا۔ اور ان توا نین میں جیسے کہ ذو سری شادی نہیں کر سکتے ، یعنی پچھ امریکن توا نین اسلامی شریعت سے متصادم ہوتے ہیں، کیا مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ صرف اجھے مستقبل کی خاطراس میں کے حلف اُنھا سکتا ہے؟ عصری علم حاصل کرنے کے لئے امریکا میں ہمارے نوجوان رہتے ہیں، تو کیا ہمارا یہ نوٹ ہیں؟

جواب: ایک جنت تو شداد نے بنائی تھی ،اورایک جنت دورِجدیدے شداد (مغربی ممالک) نے بنائی ہے۔ان او گوں کو آخرت پر ایمان تو ہے نہیں ،اس لئے انہوں نے وُنیا کی راحت وسکون کے تمام وسائل جن کرلئے ہیں۔امریکا چونکہ کا فروں کی جنت ہے ،اس لئے ہمارے بھائیوں کو آخرت والی جنت کی اتنی رغبت و کشش نہیں جتنی امریکا کی شہریت مل جانے کی ہے۔اگر کی وُلا گار دُن مل جائے توابیا خوش ہوتا ہے جسے میدانِ محشر ہیں کی وہنت کا نکٹ مل جائے۔

ایک مسلمان کا طمح نظرتو آخرت ہونی چاہئے ،اور یہ کدؤنیا کی دوروز وزندگی تو جیسے کیے نگی وتر ٹی کے ساتھ گزرہی جائے گ،
لیکن ہماری آخرت برباد نہیں ہونی چاہئے ۔ محر ہمارے بھائیوں پر آج وُنیا طبلی ، زیادہ سے زیادہ کمانے اور وُنیا کی آرائش وآسائش کی
ہوں آئی غالب ہوئی ہے کہ آخرت کا تصور ہی مٹ کیا اور قبر وحشر کا عقیدہ کو یا ختم ہور ہاہے۔ اس لئے کسی کو جائز و نا جائز کی پروا ہی
نہیں ۔ بہر حال کسب معاش کے لئے یا علوم وفنون حاصل کرنے کے لئے غیر ملک جانے سے ہماری شریعت منع نہیں کرتی ۔ البتہ یہ

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. (مسلم ج: ا ص: ٣٤). أيضًا: عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز إنطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبوداؤد. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع لوبه حتى يدنو من الأرض. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٣٢). وفي المسرقاة: لم يرفع لوبه حتى يدنو أي يقرب من الأرض احترازًا عن كشف العورة بغير ضرورة وهذا من أدب قضاء الحاجة، قال الطيبي يستوى فيه الصحراء والبنيان. (مرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ٢٨٩، الفصل الثاني، باب آداب الخلاء).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن الموامن وجنّة الكافر. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق، الفصل الأوّل).

تا كيد ضروركرتى ہے كەتمبارے دِين كانقصان نبيس ہونا جا ہے ،اورتمبارى آخرت بربادنبيں ہونى جا ہے۔ (١)

امریکا اورمغربی ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے آباد میں، جن کی نیکی و پارسائی پررشک آتا ہے۔ جو لوگ امریکا جا کی ان کولازم ہے کہا ہے دین کی حفاظت کا اہتمام کریں اور دُنیا کمانے کے چکر میں اس قدر فرگ امریکا جا کی اور دین وایمان کی دولت سے محروم ہوجا کیں۔ ان مصرات کومندرجہ ذیل اُمور کا اہتمام کرنا جا ہے:

انساپ وین فرائض سے غافل نہ ہوں ، حتی الوسع نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور چوہیں تھنے ہیں اپ وقت کا ایک حصہ قرآن کریم کی تلاوت ، ذکر وسیح اور وین کتابوں کے مطالعے کے لئے مخصوص رکھیں۔ اور ان چیزوں کی ایسی پابندی کریں جس طرح غذا اور دوا کا اہتمام کیا جاتا ہے ، غذا و دوا اگر انسانی بدن کو زندہ و تو انار کھنے کے لئے ضروری ہے ، توبیہ چیزیں زوح کی غذا ہیں ، ان کے بغیر روح تو انانہیں روسکتی۔

۲:..کفاراورلا دِین لوگول کی صحبت میں جیٹھنے ہے گریز کریں اور کفار کو جونعتیں اللہ تعالیٰ نے دیے کھی جیں ،ان کوابیا مجھیں جیسے اس قیدی کو، جس کے لئے سزائے موت کا تھم ہو چکا ہے ،تمام آسائش مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔الغرض! کفار کی نعتوں کو عبرت کی نگاد ہے دیکھیں ، اور ان چیزوں پر رال نہ پکائیں۔ کفار و فجار کی نقالی ہے پر بیز تریں ،
کیونکہ ملعون اورمبغوض لوگوں کی نقالی بھی آ دئی کوانی کے ذمرے میں شامل کرادیتی ہے۔ (۳)

":...ان مما لک میں حرام وطال کا تصور بہت کمزور ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لئے ہر ہرقدم پرید دیکھنالازم ہے کہ یہ چیز طال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ اس نے ان بھائیوں ہے التماس ہے کہ اپنے وین کے طال وحرام کو کسی لحم فراموش نہ کریں ،اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارے وین نے جن چیز وں کو حرام قرار دیا ہے در حقیقت وہ زہر ہے، جس کے کھانے ہے آ دمی ہلاک ہوجاتا ہے ،اگر ہمیں کسی کھانے میں ملا ہوا زہر نظر نہ آئے تو کسی ایسے خص کی بات پراعتا وکرتے ہیں جولائق اعتا واور سچا ہو۔ آنحضرت سلی اللہ علیہ وہلم کا لاگتی اعتاداور سچا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وہلم کا حقائق ہے باذب اللہ واقف ہونا ایسی حقیقت ہے جو ہرمسلمان کا جزوا میان جب بہت جی جن جریز کرنالازم ہے، جس طرح زبر کرنالازم ہے، جس طرح زبر جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور تا جائز بتایا ہے ان سے ای طرح پر ہیز کرنالازم ہے، جس طرح زبر

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لَا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. (مشكرة ص: ٢٠٩٠).

 <sup>(</sup>٢) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سفى كافرًا منها شربة. رواه أحمد. (مشكوة ص: ١٣٥، كتاب الرقاق، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد. (مشكوة ص:٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عبمرو قبال: قبال رسبول الله صبلى الله عليه وسلم: لَا يؤمن أحدكم حتَّى يكون هواه تبعًا لما جنت به. (مشكّوة ص: ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الثاني).

ے پر ہیز کیا جاتا ہے۔

۳٪...آدی، آدی و کیور کیور بنآ ہے یا بگڑتا ہے، ان مغربی اور امریکی معاشروں میں انسان کے بگاڑ کا سامان تو قدم قدم پر ہے، ایکن انسان کی اصلاح وفلاح کا چرچا بہت کم ہے، اس لئے ان مما لک میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کولازم ہے کہ اپنے علاقے اور صلتے میں اجتھے اور نیک لوگوں کو تلاش کر کے بچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا اِلتزام کریں۔ اس کے لئے سب سے زیادہ موزوں دعوت وہت وہ موں ان کے ساتھ بچھ وقت ضرور لگائیں۔ حق تعالی شانہ ان تمام بھائیوں کے دین وایمان کی حفاظت فرمائیں۔

3:...ان بھائیوں ہے ایک گزارش یہ ہے کہ دِین کے مسائل برخض ہے دریافت نہ کریں، کیونکہ بعض مسائل بہت نازک ہیں، اس لئے سی محقق عالم سے مسائل پوچھا کریں۔اگران ممالک میں کوئی لائق اعتماد عالم موجود ہیں تو نھیک، ورنہ اب تو دُنیاسٹ کر ایک محلہ کی شکل اختیار کرمئی ہے، پاکستان کے مقتی اہل بھم ہے نبیلیفون پر مسائل دریافت کر سکتے ہیں یا ڈاک کے ذریعے مسائل کا جواب معلہ مک سے دہ

## معصوم بچوں کی دِل جوئی کے لئے بسکٹ بانٹنا

سوال: ایک طابی صاحب باشرع میں، وہ اپنی وُ کان پرچھوٹے بجوں کوستے بسکٹ باننا کرتے ہیں، کسی بچے کو ایک اور
کسی کو دو۔ یہ مل موصوف کی دانست میں ثواب کا باعث ہے۔ مجھے پیطریقِ کارپندنبیں آیا، میراخیال بیہ ہے کہ روزانہ بسکٹ باننے
ہے بچوں کو ہانگنے کی عادت پڑ سکتی ہے اور موصوف کی خود نمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آپ اس مسئلے کاحل بتا کیں کہ کیا یہ مل ثواب
ہے؟ اس کو جاری رکھنا نُر انہیں ہے؟

جواب:...وہ بزرگ معصوم بچوں کی دِل جوئی کوکارِ خیر سجھتے ہیں،اور آپ کے دونوں اندیشے بھی معقول ہیں،وہ بزرگ اس کوخود ہی ترک کردیں تو ٹھیک ہے،ورنداس کے جائزیا کمروہ ہونے کا فتو کی دینامشکل ہے۔

### لوگوں کا راستہ بند کرنااورمسلمانوں ہے نفرت کرنا شرعا کیسا ہے؟

سوال:...ہمارے علاقے میں ایک مولا ناصاحب رہتے ہیں، جوکہ جمعداور عیدین پڑھاتے ہیں، پچھروز قبل انہوں نے محکہ اوقاف سے لکرلوگوں کے راستے اور قانونی گزرگا ہوں کو تلک کرنا اور بند کرنا شروئ کردیا، جس سالوگوں کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑرہا ہے، علاقے کے لوگوں نے خدا کے واسطے دیئے گروہ صاحب کس سے سنبیں ہوئے۔ تو پچراو وں نے میونہل کمیٹی اوراوقاف سے فریاد کی اور انہوں نے بھی علاقے کے لوگوں کے مسئے کو جائز قرار دیا اور کہا کہ مولانا ناصاحب جس طرت کریں ہمیں کوئی اوراوقاف سے فریاد کی اور انہوں نے بھی علاقے کے لوگوں کے مسئے کو جائز قرار دیا اور کہا کہ مولانا ناصاحب جس طرت کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ سے شریعت کی روشن میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کی مسلمان کا راستہ بند کرنایا ذہنی و فت پہنچانا شریعت میں کہاں کے درست ہاوراس کی سراکیا ہے؟

جواب: الوگون كاراسته بندكرنا مناه بيره بيره دا

سوال:...کیاان حالات میں ان صاحب کے پیچھے جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی ہے؟ جو کہ دِل میں مسلمانوں سے نفرت تا ہے۔

جواب:...ان صاحب کومسلمانوں ہے نفرت نہیں کرنا جا ہے اور لوگوں کی ایذارسانی ہے تو بہ کرنی جا ہے ،اگروہ اپنارویہ تبدیل نہ کریں تومسلمانوں کو جا ہے کہ اس کی بگیدۂ وسراا مام وخطیب مقرر کرلیں۔

#### گناہ گارآ دمی کے ساتھ تعلقات رکھنا

سوال: ایک آدی زانی ہو، چوراور ذاکو ہو، تیموں کا مال کھا تا ہو، مال دار ہواور صدقہ زکو ہ وصول کرتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، جھوٹ اور بکواس کرتا ہو، اپنی اچھائی اور صداقت کے لئے لوگوں کے سامنے شمیس کھا تا ہوکہ میں نے فلاں کے ساتھ بیا چھائی ک اور اس کا کام کیا۔ کیا ایسے شخص کے ساتھ معاملات رکھنا، اس کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا، کھا نا بیٹا اور اس کے بیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ قرآن مجیدا ورحدیث رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن میں اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ جواب سے مطلع کریں۔

جواب: بیشخص گناہ کارمسلمان ہے، اس سے دوستانہ تعلقات تو نہ رکھے جائیں، لیکن ایک مسلمان کے جوحقوق ہیں، مثلاً: یَاریُدی اور نمازِ جنازہ وغیرہ ان کوادا کیا جائے، اور اگر قدرت ہواور نفع کی توقع ہوتو اس سے ان مناہوں کے جھڑانے کی کوشش کی جائے، ایس کے بیچھے نماز مکروہ تح می ہے۔ (۱)

#### غلطى معاف كرنايا بدله لينا

سوال:...اگر ہمارامسلمان بھائی کوئی نلطی کرتا ہے تو کیا ہمیں اس کی نلطی معاف کردین جائے یا اس سے انتقام لینا جا جواب:...معاف کردیناافعنل ہے، اور شرعی حدود کے اندررہتے ہوئے بدلہ لینا جائز ہے۔

(١) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر
 ما نهى الله عند (بخارى ج: ١ ص: ١، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

(٣) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تفذره بأنه لا يهتم لأمر دينه. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٥٦٠، باب الإمامة).

(٣) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي شرح المسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا فيه أيضًا وجهان أحدهما أنه على ظاهره وان من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه واكرامه والثاني ان المراد اجره في الأخرة وعزه هناك. رشرح النوو على صحيح المسلم ج: ٢ ص: ١٣١، باب استحباب العفو والتواضع).

(٣) "وجنزاء سينة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظّلمين" (الشُّوريْ: ٣٠). أيضًا: وفي النفسير: والمعنى أنه بحب إذا قويلت الإساءة أن تقابل مثلها من غير زيادة. (تفسير نسفى ج:٣ ص:٢٥٨، طبع دارًّ ابن كثير).

#### اصلاح کی نبیت ہے دوستی جائز ہے

سوال: ...سوال یہ ہے کہ میراایک دوست ہے جس کا نام'' ایم اے اے شاہ'' ہے، جو کہ ایک اجھے فاندان سے تعلق رکھتا ہے، میں نے اس دوست کا ہرموڑ پرساتھ دیااور اس کو حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر لے گیااور وہ کافی دن تک صحیح راستے پر چلتار ہا، لیکن اب وہ فلط راستے پر چلا گیا ہے اور پورے شہر میں رُسوا ہو گیا ہے، آ ب یہ بتا کمی آیا میں اس کے ساتھ رموں یانہیں؟

جواب:...اگراس کی اصلاح کی نیت ہے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے، در نہ اس سے الگ ہوجا کمیں تا کہ اس کی غلط روی کی وجہ ہے آپ کے جھے میں بدنا می ندآئے۔

### ذہنی اِنتشارے کیے بیں؟

سوال: بیم میٹرک کاطالب علم ہوں ،اور میرے دِ ماغ میں طرح کے خیالات آئے رہے ہیں ، ہیں آپ ہے ہے جو سوالات ہو چھر ہاہوں ،ان کے بارے میں مختلف مسجد وں میں بھی کہا تھا، گر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسجد کے امام کے جوابات فروس کی مسجد کے امام کے جوابات فروس کی مسجد کے امام کے جواب کے بریکس ہوتے ہیں ،اوروہ ایک وُ وسرے کوٹر اکہتے ہیں ،آخریہ تضاد کیوں ہے ؟ ہم سب ایک دِ یَن کے مانے والے ہوتے ہوئے بھی ایک وُ وسرے ہے بالکل مختلف ہیں ،آخرایسا کیوں ؟

جواب: ... یہ بات خود بی لوگ جانتے ہیں جوا سے اُلٹے سید ہے جواب دیتے ہیں۔ البتداس ذہنی انتشار سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ جس عالم حقانی کے علم عمل پر پورااعتاد ہو، دِین رہنمائی کے لئے صرف اس سے زُجوع کیا جائے۔ برشم کے کچے کچے لوگوں سے دِین مسائل دریافت ندکتے جائیں، ورنہ 'نیم حکیم خطرہُ جان، اور نیم مُلَّا خطرہُ ایمان' تومشہور ضرب المثل ہے۔

### فخش كلامي مسلمان كاشيوه نبيس

سوال: ...وگر بوعتوں کی طرح جدید دور کی ایک بدعت لوگوں میں بڑھتی ہوئی فیش کلامی بھی ہے، جوہمارے معاشرے میں پوری طرح بھیل چکی ہے، اور نوعمر لڑکے، نو جوان، بلکہ بوڑھے افراد بھی اس میں مبتلا نظر آتے ہیں، آپ کی دفتر میں، ذکان پر میاسی بازار وغیرہ کی طرف نکل جا کمیں، آپ کے کانوں میں انہی ایک نگی گالیاں او سی کلہ سے نائی دیں گئے جے پابند شرع کوئی فردین کرشرم سے سر جھکالے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایسی گفتگو کرنے والے اور اس کے خاطب کے لئے اب یہ کوئی معیوب بات بی نہیں رہی ۔ مزید چیرت کی بات ہے کہ اس گندگی گفتگو اور مقدس رشتوں کی کالیاں بغیر کسی اشتحال کے سرف بات میں مزہ یا زور پیدا کرنے کے لئے دی جاتی ہیں۔ آپ ہے گزارش ہے کہ کسی قربی اشاعت میں آپ بھارے معاشرے میں روائے پاجانے والی اس عادت خیشے کے طاف وعیدیں اور مزائمیں تحریفر مائمیں، تاکہ اس عادت خیشے کے طاف وعیدیں اور مزائمیں تحریفر مائمیں، تاکہ اس عادت خیشے کے طاف وعیدیں اور مزائمیں تو کی مائی کا تدارک ہو سکے۔

جواب: .. بخش کلامی مسلمان کا شیوہ نہیں ، آنخضرت مسلمی الله علیہ وسلم نے اس کومنافق کی علامت فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوار با تیں ایک جس میں بائی جا کیں وہ خالص منافق ہوگا ، اور جس شخص کے اندران میں سے ایک بات پائی جائے میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے ، یہاں تک کہ اس کوچھوڑ دے:

ا:...جباس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

۲:...اور جب بات کرے تو حصوت بولے۔

۳:...اور جب معاہدہ کرے تو بد مبدی کرے۔

سم:...اور جب کسی ہے جھٹز ایا مباحثہ کرے تو فخش کلامی کرے (محکوۃ ص:۱۷)۔ (۱

اور ہمارے پیخی رحمہ اللہ نے '' فضائل بہلغ'' میں درمنٹور کے حوالے سے بیصد بیٹ نقل کی ہے کہ بی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری اُمت وُ نیا کو بردی چیز بیجھنے گئے گی تو اِسلام کی ہیبت ووقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہوجائے گی، اور جب آئیں میں گالی گلوچ اختیار کر ہے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ ہے گرجائے گی۔ الغرض! مسلمانوں کو آئیں میں گالی گلوچ اور فخش کلای کرنا بہت کری اور ناپند یدہ عادت ہے، اس کو شانہ کی نگاہ ہے گرجائے گی۔ الغرض! مسلمانوں کو آئیں میں گالی گلوچ اور فخش کلای کرنا بہت کری اور ناپند یدہ عادت ہے، اس کو ترک کرنا جا ہے گی۔ ان جب نام عمل میں یہ گالیاں نگلیں گی تو کتنی شرمندگی ہوگی…؟

#### بریلوی حضرات کا گالیاں دینا،خصوصاً حضرت تھانوی کو

سوال:...بریلوی مسلک کے او گساسے دیو بندکوگالیاں دیتے ہیں، میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ بیلوگ کافر ہیں اور حضور صلی انتدعلیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمة التدعلیہ کے بارے میں میہ بات کہتے ہیں۔ آپ سے دریافت میرکرنا ہے کہ بیلوگ حضرت کی کون می بات کو گستاخی سمجھتے ہیں؟ اور کیا کسی کو بلا وجد گالی دینا جرم ہے؟

جواب: ... ان حفزات کو حفزت اقدس مولانا اشرف علی تفانوی رحمه الله تعالیٰ کے بارے میں غلط بنمی ہوئی ہے، ورنه حضزت تحصیم الامت قدس مرؤنہایت عالم ربانی اور رسول الله علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھنے والے بزرگ تھے، جس کا نداز و حضرت کی کتابیں پڑھنے ہے ہوتا ہے۔

(١) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى بدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. (مشكّوة ص:١)، باب الكبائر وعلامات النفاق، كتاب الإيمان، طبع قديمي).

(٢) عن أبي هريرة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمّتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر ببالسعروف والنهى عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابّت أمّتي سقطت من عين الله. كذا في الدرر عن الحكم الترمذي. (فضائل اعمال ص:٢٢٨، فضائل تبليغ، حديث نمبر).

## محجھلی کاشکار کرنے کے لئے جھوٹی محجھلی کنڈی میں لگا نا

سوال :... مچھلی کا شکار کرنے کے لئے ایک جیموٹی مجھلی کنڈی میں لگا کر بڑی مجھلی پکڑتے ہیں، حالا نکہ وہ جیموٹی مجھلی تکلیف ےمرجاتی ہے،تویے کنا وتونہیں؟

جواب: ...زندہ مجھلی کو کنڈی میں لگا ناظلم اورممنوع ہے۔ (۱)

#### چېرے پر مارنے کی ممانعت کیوں ہے؟

سوال:...سنا کیا ہے کدرسول کر میم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سی کے چبرے پڑھیٹر مارنے والا گنا ہگار ہے، کیونکہ چبرہ خود خدانے بنایا ہے، اور باقی تمام جسم فرشتوں نے بنایا ہے، کیا یہ سے ہے؟

۔ ، ۔ یہ بیں ہے۔ جواب:...حدیث میں کسی کے چبرے پر مارنے کی ممانعت تو آئی ہے۔ (سیح مسلم) تگرا گلامضمون جوآپ نے لکھا ہے، وہ صیح نہیں۔ سیح نہیں۔

## کیامقروض آ دمی سے قرض دینے والا کوئی کام لے سکتا ہے؟

سوال:...انسان ایک و وسرے کے بغیر گزارہ نبیں کرسکتا، خاص کر بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کے بغیر، اب انہیں قرض دینے کے بعد بحالت مجبوری ان سے کوئی کام لے سکتے میں یا بیسود بوگا؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو قرض دینے کے بعد وُحوب میں اس کے گھر کے سائے سے نیج کرگز رے اور فر مایا کہ: بیسود تھا۔ لیکن ہم درج بالالوگوں کے بغیر کیسے گزارا کریں؟

جواب :..اپےعزیزوں اور رشتہ داروں ہے جو کام قرض دیئے بغیر بھی لے سکتے ہیں ،ایسا کام نیمنا سوز نہیں ،اوراگریہ کام قرض کی وجہ بی سے لیا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا سود ہے۔ بزرگ کے جس قصے کی طرف آپ نے اشار و کیا ہے، و و بزرگ ہمارے امام

(١) وكره كل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد أي تسكن عن الإضطراب ...إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٩٦، كتاب الذبائح، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) عن أبسي هنريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه ...... وفي حديث ابين حياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليحتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته. وفي شرح المسلم: قال العلماء هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع اعاسن وأعضاءه نفيسة لطيفة ...... ويدخل لى النهى إذا ضرب زوجته أو ولـده أو عبـده ضرب تأديب فليجتنب الوجه. (شرح النووى على الصحيح المسلم ج: ٢ ص:٣٢٧، بناب النهي عن ضرب الوجه). أيضًا: عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت ولًا تضرب الوجه ...إلخ. (مشكّوة ص: ٢٨١، باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق، الفصل الثاني).

ابوحنیفه رحمة القدعلیه بین، گران کا بیمل آخوی پرتھافتوی پرنبیں۔

#### بالهمى تعلقات اورتجا ئف كابتادله كرنا

سوال :... آج کل ہم اینے ذاتی مفادات اور أغراض کوتر جیج دیتے ہیں، اور عمو ما ای بنا پر تعلقات قائم کئے جاتے ہیں، تعلقات کے قیام کے لئے قیمتی تھا نف کا بھی رواج ہے، اور جوتھا نف نہ دے سکے، اسے کوئی اہمیت نہیں وی جاتی ۔ یعنی تعلقات صرف لا کچ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، انسانی رشتوں کی بنیاد پرنہیں۔ کیااسلام کی زوے یا ہمی تعلقات کے قیام کے لئے قیمتی تحفوں اور لین دین کا

جواب: بہتجا نف دینا دُوسرے آ دمی کی خوش نو دی کے لئے ہوتا ہے الیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی اپنی حیثیت کو ہم الموظر کے، اپن حیثیت سے بر ھرتھا نف دے گاتو بعد میں پریشان ہوگا۔

## " بیاسنت کے خلاف ہی تو ہے ' یہ گتا خانہ الفاظ ہیں

سوال :... چند دن پہلے میں نے اپنی بٹی کی شادی کی ،اس میں زور وشور سے دعوت کی ،اس دعوت سے پہلے کی لوگوں نے مجھے منع کیا تھا کے دعو<mark>ت مت کرو،</mark> کیونکہ لڑک والوں کی دعوت کرنا سنت کے خلاف ہے، میں ان کو کہنار ہا کہ:'' سنت کے خلاف ہی تو ہے، جسے ہم سنت مؤکد و ہمیشا وانبیں کرتے ،اس طرح اس کوبھی کرلیا ، تو کیا ہوگا۔ 'انہوں نے ساتھ یہ بھی کہد یا تھا کہ اس کے نتائج بہت نرے ہواں ئے۔ اب حالت یہ ہے کہ میں کبھے نبیں سکتا، طلاق تو ہو ہی گئی، اور بھی کئی ایسے واقعے ہو گئے جس کی وجہ ہے میں بہت پریٹان ہوں ،اورلوگ اب کہتے ہیں کہ بیسب سنت کے خلاف کا نتیجہ ہے۔اب آپ جومشورہ دیں ، میں اس پڑمل کروں گا ، یہ بھی بتا میں کہ کیا واقعی معل سنت کے خلاف اور پیسارااس کا نتیجہ ہے؟

جواب : الزكي والوں كا وعوت كرنا سنت كے خلاف ہے، اور آپ نے جو بدالفاظ كيے كه: '' سنت كے خلاف كرليا تو کیا ہوا'' یہ الفاظ گتا خانہ ہتھ، جن کی نحوست پڑی۔ ان الفاظ ہے تو بہ کریں ، اور اپنے حالات وُ رست ہونے کے لئے خدا تعالیٰ

رازنہ بتانے کا عہد کرنے والی اگر کسی ایسے خص کوراز بتادے جسے پہلے ہے معلوم تھا تو

، سوال:...اگرکوئی خاتون پیعبد کرے اورتشم کھائے کہ میں کسی کا رازنسی کونبیں بتاؤں گی ، پھرنسی ایسے مخص کو پیراز بتا ہے جس کو بہلے ہے معلوم ہوتو بدعبد کی خلاف ورزی شار ہوگی؟

<sup>(</sup>١) حدائق الحنفية ص: ٢٤، ازمواوي فقيم مبلمي ، طبع كتبدهس سبل لابور

جواب: ... گنامگار بھی ہوگی، اور عہد کی خلاف ورزی کی وجہ ہے تم تو ڑنے کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ گوشت کا کاروبارکرنے والوں کو'' قصائی'' کہنا

سوال:...ہم لوگ گوشت کا کارو بارکرتے ہیں اورلوگوں کی خدمت کر کے روزی کما ناہمار امقصود ہے، کیکن ہمارے اس پیشے کولوگ اچھانہیں سجھتے اور جمیں'' قصالی'' کے ہتک آمیزلفظ ہے بکارتے ہیں، حالانکہ قصائی کےمعنی ظالم اورخونخوار کے ہیں، کیااس طرح تو بین آمیزالفاظ کا اِستعال ہم مسلمانوں کے لئے دُرست ہے؟

جواب:...اسلام میں پینے کی بنا پر ذِلت اور عزت کا معیار نہیں، بلکہ تقوی عزت کا معیار ہے۔ اس لئے موشت کے کار دبار کا پیشدا جیمانہ سمجھنا غلط ہے، اور اس طرح محوشت فروخت کرنے والوں کو'' قصائی'' کہدکران کی تو ہین کرنا بھی صحیح نہیں۔ اگر كوئى صخص' قصائی' نرے معنى ميں استعال كرتا ہے تو وہ نرے القاب استعال كرنے كے زُمرے ميں آتا ہے، جس كى اسلامى تعلیمات میں بخت ممانعت ہے۔ اس لئے گوشت کے کاروبار کرنے والوں کے لئے ایسے الفاظ استعال کرنے جاہئیں جس سے توبين كالببلونه نكلتا بو\_

#### نمازيز هنااور چغل خوري كرنا

سوال:...لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں۔ کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر حجوث ہولتے ہیں، ایک ؤوسرے کے خلاف جھوٹ ہول کرنوکری ہے نکلوادینا، <mark>یا چغل خوری</mark> کر کے بدنام کرنا، توایسے لوگوں کے لئے کیاسز ااور جزاہے؟ اوراس کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب: ...جموث بولنا، چغلی کھانا، کسی کو ایذ ایبنجانا اورجموث سیج بول کر بلا وجه ملازمت ہے نکلوانا، سب گناہ ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کو ان لعنتوں ہے بچائیں۔ یہ گناہ نماز روزے کے نور کو بھی منادیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ان گناہوں پر بزی بزی سزائيں بيان کی تن بين،مثلا ايك حديث ميں ہے كە: '' چغل خور جنت ميں داخل نہيں ہوگا۔'' '' کا ايک حديث ميں ہے كە:'' جھوٹ،

<sup>(</sup>١) عن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا قال: لَا إيمان لمن لا أمانة له، ولَا دين لمن لا عهد له. (مشكوة ص: ١٥، كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>۲) كفارة السمين عتق رقبة يجزى ما فيها يجزى في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبًا ..... وإن شاء أطعم عشرة مساكين ..... فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. (هداية ج: ٢ ص: ٢٥١، كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينًا وما لًا يكون يمينًا).

إن أكرمكم عند الله أتفكم (الحجرات: ١٣).

<sup>(</sup>٣) ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان (الحجرات: ١١).

<sup>(</sup>٥) عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنَّة قتات. متفق عليه. وفي رواية مسلم: نمام. (مشكُّوة ص: ١١٦)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأوَّل).

ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔" اللہ بچائے ،کسی مسلمان کا ایسے گناہوں میں مبتلا ہونا بہت ہی ؤراورخوف کی بات ہے۔

## نمازیرٌ هنااورجھوٹ بولنا،کسی کوستانا وغیرہ کیسافعل ہے؟

سوال:...میرا آپ سے بیسوال ہے کہ نماز پڑھنا اور جھوٹ بولنا،غریبوں کاحق مارنا،کسی کو ناجائز ستانا، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اُٹھانا اور حق تلفی کرنا، بیسب کیسے افعال ہیں؟ اور ایسے لوگوں کا قرآن میں کیا تھم آیا ہے؟

جواب: جوٹ بولنا غریوں کاحق مارنا ،کسی کوستانا ،کسی کی حق تلفی کرنا ،ییسب بڑے گناہ ہیں ، قیامت کے دن اہلِ حقوق کو ان کے حقوق دِلائے جاکیں گے اور ایسے خفس کو خالی ہاتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جوٹخف کسی کاحق مارتا ہے ، وہ جونماز روزہ کرتا ہے۔ اور نیک کام کرتا ہے ، وہ وراصل ان اہلِ حقوق کے لئے کرتا ہے۔ بڑا ،ی سعادت مند ہے وہ شخص جو کسی کاحق لے کرقیامت کے دن ہارگاہ الہٰی میں ایسی حالت میں چیش ہوکہ لوگوں کے حقوق اس کی گردن میں ہول گی میں ایسی حالت میں چیش ہوکہ لوگوں کے حقوق اس کی گردن میں ہول گاہ الہٰی میں ایسی حالت میں چیش یا ذہیں۔

#### ایک بچی کی شکایات اوراُن کے جوابات

سوال: میرانام شاکلہ سحان ہے، میں آٹھویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ مجھے اپنے اس ملک کے لوگوں سے شکا پیتیں بیں ، میں آپ کے سامنے اپنی شکا پیتیں بیٹی کرنا جا ہتی ہوں۔ اگر آپ نے میری شکایت نہ چھا پی تو میں سمجھوں گی مجھے نظرانداز کردیا گیا ہے۔

میری پہلی شکایت:... مجھے شکایت یہال کے ڈاکٹر دل ہے ، جو بڑے ہی بے وفاہوتے ہیں۔ یہ بات سیجے ہے کہ ڈاکٹر ہیارہ یضوں کا علاج کر کے آئیس صحت دیتے ہیں، لیکن عام کلینک کے برعکس بڑے بڑے اسپتالوں میں تو ذاکٹر ایک ڈوسر ہے ہے جائے ہیں۔ اگر کوئی فریض تڑ پ تڑ پ کر مرر ہا ہو، تو اس کے پاس جلتے ہیں۔ اگر کوئی مریض تڑ پ تڑ پ کر مرر ہا ہو، تو اس کے پاس جاکراس کی مدد کرنے کے بجائے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مریض فلال کا ہے، اے اس کے پاس ہونا چاہئے تھا، یہ میرا مریض تو نہیں ہے۔ وہ کیول نہیں سوچتے کہ اگر اس کی بلگ پر ان کا بھائی ہوتا، تو کیا وہ پھر بھی اپنی بات پراڑ ہے دہ ہے۔ ۔ وہ کیول نہیں سوچتے کہ اگر اس کی بلنگ پر ان کا بھائی ہوتا، تو کیا وہ پھر بھی اپنی بات پراڑ ہے دہے۔

میری و وسری شکایت: میری و وسری شکایت ان لوگول سے ہے جنہوں نے ہمارے ملک کا امن ختم کرویا ہے۔ آخر کیوں؟ کیول میدلوگ ایک و وسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کب تک میدلوگ اغوا، چوری، فائر نگ کرتے رہیں گے؟ آخران

(۱) عن صفوان بن سليم انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم! فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: نعم! فقيل له: أيكون المؤمن كذَابًا؟ قال: لَا! رواه مالك والبيهقى فى شعب الإيمان. (مشكوة ص: ۱۳). (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع! فقال: إن المفلس من أمّتى من يأتى يوم القيامة بصلوة وصيام وذكوة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا

له ولا متاع؛ فقال: إن المقلس من امتى من يانى يوم القيامه بصلوه وصيام وزكوه ويانى قد شتم هذا وقدف هذا واكل مال هذا وسفك دم هنذا، وضرب هنذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٥٥، باب الظلم، الفصل الأوّل). لوگوں کو بیسب پچھ کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ بیسہ ...! تو وہ بیعنت مزدوری کر کے بھی کما سکتے ہیں۔ کیا ان کو اپنے بہن بھائیوں،
ماں باپ پرفائر نگ کرتے ہوئے شرمندگی محسول نہیں ہوتی؟ لوگوں کا تو جینا حرام ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیا ان کا بیڈ ڈرہم ختم نہیں کر کتھے؟ ہیں پولیس والوں اور حکومت پاکتان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس شکایت پرخور کریں۔
جواب: ... بیاری نجی! آپ کا خطاتو ہیں نے چھاپ دیا، اور اُب آپ کے لئے اس شکایت کا موقع نہیں رہا کہ'' اگر آپ نے میری شکایت نہ چھائی تو ہیں مجھوگی کہ آپ نے مجھے نظرانداز کردیا۔''

آپ کی پہلی شکایت کا جواب ہے ہے کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحبان اکثر و بیشتر بڑے خوش اخلاق ، ہمدرد اور جذبۂ خدمت خلق سے سرشار ہوتے ہیں ، وُ تھی اِنسانیت کی خدمت کرنا ان کا واقعی نصب العین ہوتا ہے۔ ہاں! بعض ایسے بھی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ، انہیں دِین و ندہب اور اِنسان واِنسانیت ہے کوئی دِلچپی نہیں ، انہیں پہیے ہے محبت ہے اوربس ...!

دل بارہ برل پہلے کی بات ہے، بجھے در وِگردہ کی شکایت ہوئی، میرے ایک مخدوم و محتر م نے ایک "اسپیٹلسٹ" ہے وقت لیا، اور بجھے ان کے" کلینک" میں لے گئے۔ موصوف نے زبان بلانے کی ذهب ہے بچتے ہوئے بجھے" بیڈ" پر لیٹنے کا اشارہ دیا، میں نے بھد جان ان کے اشارہ چھم وابرو کی تعمیل کی۔ موصوف اپنی کری ہے اُٹھے، ایک گھونسا میر ہے بیٹ کے ایک طرف، وُ وسرا، وُ وسرا کا وسری کے ایک طرف، وُ وسرا، وُ وسری کے بھے طرف مار کر فرمایا: "ایک گھڑا پائی پیا کرو!" لیجئے یہ تھی ان کی تجویز و شخیص!" اُونی وُ کان پھیکا پکوان"۔ میرے مخدوم نے جو مجھے اسپیٹلسٹ کے پاس بڑے اصرار کے ساتھ لے کرگئے تھے، گراں قدر" فیس" کا نذرا ندان کی خدمت میں چیش کیا اور ہم چلے آئے۔ اس ناکارہ کوان کی رونت اور اپنی محافت پرآئے تک جیرت ہے۔

دراصل ایسے لوگوں نے سالہاسال کی معنت کے ساتھ'' کوری'' تو کرلیا،لیکن کسی انسان کے پاس بیٹھ کرآ دمیت کا کورس نہیں کیا۔

رہی آپ کی وُ دسری شکایت! تو اس پرتو ہے شار کالم لکھے جانچکے ہیں، یہ ناکارہ اس پر کیا لکھے اور کیانہ لکھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

ترجمہ:... آپ کہہ دیجئے کہ وہ (اللہ تعالیٰ) اس پر قادر ہے کہتم پر کوئی عذاب تمبارے اُوپر ہے بھیج دے (جیسے پھر، یا ہوا، یا بارش طوفانی ) یاتم بارے پاؤں کے سے (جیسے زلزلہ یا غرق بوجانا) یا کہتم کوگروہ گروہ سب کو بھڑا وے ،اور تمبارے ایک کو دُوسرے کی لڑائی (کامزہ) چکھاوے۔''(۱)

اس آیت میں آسانی عذاب کی تین شکلیس زکر فرمائی گئی ہیں۔ آسان سے عذاب کا نازل ہونا، زمین سے عذاب کا پھوٹ نکلنا، اور مختلف کر وہوں اور نکر یوں میں بٹ کرایک و وسرے کے دریے آزار ہونا۔ اس ناکار : کی رائے یہ ہے کہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے عذاب اللی کی بیتیسری صورت ہم پر مسلط کردی گئی ہے۔ مسلمانوں کی بیکر وری ... مثیت اللی کے ماتحت ... ہمیشہ رہی ہے

<sup>(</sup>١) قبل هنو القنادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرحلكم أو يلبسكم شيعًا ويُذيق بعضكم بأس بعض. والأنعام: ٢٥).

کے ذخمن ان کے درمیان غلط فہمیال بیدا کر کے ان کولڑانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں، اور پھر ان کو جنگ وجدال کی بھٹی میں جاتا ہوا اور فتنہ و فساد کی چکی میں پیتا ہوا و کچھے کرخو دتما شاد کچھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو فسادات ہوئے یا ہور ہے ہیں، وہ ہماری ہملی کی سزااور ہماری نامجھی کا کرشمہ ہے۔ اگر ہم آپس میں بھائی بھائی بن کررہتے ، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی تھی ، تو ہماری بیزندگی جہنم کدہ نہوتی ، بلکہ وُنیا میں ہی جنت کا نمونہ ہوتی۔

شکر ہے کے سعودی عرب میں تنل ،اغوا، فائر نگ کی واردا تیں نہ ہونے کے برابر ہیں، وہاں بہت سے إسلامی قوانین کا نفاذ ہے،اس کئے عوام عافیت سے رہتے ہیں،اور وہاں کی حکومت اور پولیس عوام کی جمہبانی کرتی ہے۔

#### علاقائى تعصبات أبھار كرمسلمانوں میں اِنتشار ببدا كرنا

سوال: ... حضورا کرم صلی الله علیه و کلم کی ایک حدیث بجھاس طرح ہے ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں ،اوران کی خوشی غم ایک جیں۔ یعنی مسلمانوں کواس طرح مل جل کرر ہے کی خوشی غم ایک جیں۔ یعنی مسلمانوں کواس طرح مل جل کرر ہے کی ہوایت کی گئی ہے۔ وُوسری طرف ہمارے ملک کے بچھ بوڑھے سیاست دان زبان اور علاقے کی بنیاو پرتعصب کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور نو جوانوں کواس حد تک بہلادیا ہے کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی جان و مال کونقصان پہنچاتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ کیاا یسے لوگ جومسلمانوں کے درمیان نفاق بیدا کریں قرآن وحدیث کی روشنی ہیں منافق کبلائیں گے یانہیں؟

جواب: ...مسلمان تو مشرق کے ہوں یا مغرب کے، جسد واحد کی طرح ہیں '' جولوگ علاقائی تعقبات اُ بھار کرمسلمانوں کے درمیان اغرت و بیزاری کی فضا بیدا کرتے ہیں، وہ درحقیقت مسلمان ہیں ہی نہیں۔ وہ تو مسلمانوں کے از لی دُشمن ہیں اور اپنے بغض وعناو کی چھری ہے جسد ملت کو کا نما جا ہے ہیں۔ ہمارے بھولے بھالے نو جو ان از لی دُشمنوں کے پُر فریب نعروں ہے متاکر ہوکر انہی کے لیے میں لے ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف وہلوی "بیلینی جماعت کے سابق اہام ... فرمایا کرتے تھے: یہا مت رسول اللہ علیہ وہلم نے اپنا خون بہینہ بہا کر بردی محنت سے تیار کی ہے، جو محض اس کو کا نے گا التہ تعالیٰ اس کو کا نے گا التہ تعالیٰ اس کو کا نے گا التہ تعالیٰ اس کو کا نے گا اللہ تعالیٰ سے۔

ياسبان حق في ماهو داط كام

(۱) عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمني. (وفي رواية عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداغى سائر الجسد بالحمني والسهر. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ١٣١١، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم).

(٢) عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات على عصبية. رواه أبو داوُد. رمشكوة ص ١٨: ٣ ، باب المفاخرة والعصبية، الفصل الثاني).

# سلام ومصافحه

## اسلام میں سلام کرنے کی اہمیت

سوال:...اسلام میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا اہمیت رکھتا ہے، کیا مسلمان کوسلام کرنے میں پہل کرنی چاہئے؟ صرف مسلمان کےسلام کا جواب دینا چاہئے یاغیرمسلم کو بھی سلام کا جواب دینا چاہئے؟

جواب: ...سلام کہنا سنت ہے، اور اس کا جواب وینا واجب ہے۔ جو پہلے سلام کرے اس کومیس نیکیاں ملتی ہیں اور جواب وینے والے کو دس نیر مسلم کوابتدا میں سلام نہ کہا جائے اور اگر وہ سلام کہے تو جواب میں صرف '' وملیکم'' کہدویا جائے۔

## سلام کے وقت بیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسہ دینا

سوال:...اسلام میں ملاقات کامسنون طریقہ کیا ہے؟ پیٹانی تک ہاتھ اُٹھا کرسر کو ذرا جھکا کرسلام کرنا کیسا ہے؟ نیز بعض ملاقا توں میں دیکھا گیا ہے کہ گلے ملتے وقت بیٹانی یا کنپٹی کو بوسی دیتے ہیں ، بیجا مُزہے یانبیں؟

جواب:...سلام کے وقت پیٹانی پر ہاتھ رکھنا یا جھکنا سے ختیں، بلکہ بدعت ہے۔مصافی کی اجازت ہے، اور تعظیم یا شفقت کے طور پر چومنے کی مجمی اجازت ہے۔

<sup>(</sup>١) إن السلام سُنَّة واستماعه مستحبٌ وجوابه أي ردَّه فرض كفاية واسماع رده واجب. (ردالحتار ج: ٢ ص: ١٦٣).

 <sup>(</sup>٢) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (بخارى ج:٢)
 ص: ٩٢٥، باب كيف الرد على أهل الذمة السلام).

<sup>(</sup>٣) عن عطاء الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل. (مشكوة ج: ٢ ص:٣٠٣). (كالمصافحة) أى كما تجوز المصافحة لأنها سُنَة قديمة متواترة لقوله عليه السلام من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه. (درمختار ج: ٢ ص: ١ ٣٨، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره).

<sup>(</sup>٣) عن ذارع وكان في وقد قيس قال: لمّا قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٠٢). ولا بأس بتقبيل يد الرجل العالم والعتورع على سبيل التبرك ....... وتقبيل رأسه أي العالم أجود. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٨٣). أيضًا: قال الإمام العيني بعد كلام فعلم إباحة تقبيل اليد والرّجل والرأس والكشيع كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة وبين العينين و على الشفتين على وجه المبرة والإكرام. (رد اعتار ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستراء وغيره).

#### مصافحہ ایک ہاتھ ہے سنت ہے یا دونوں ہے؟

سوال:..مصافحه ایک باتھ ہے:وتا ہے یا دونوں باتھوں ہے سنت ہے؟ صدیث ہے ثبوت فراہم فر مائمیں۔ جواب:...جیج بخاری (ج: ۲ ص: ۹۲ ) میں حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ کاارشاد ہے:

"علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفّيه."

ترجمہ: " مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھائی، اور اس طرح سکھائی کہ میرا ہاتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔"

امام بخاری رحمدالله نے بیصدیث "باب السمصافحة" کے تحت ذکر فرمائی ہے، اوراس کے مصل"باب الاحذ بالسبدین" کا عنوان قائم کر کے اس صدیث و مکرر ذکر فرمایا ہے، جس سے ٹابت بوتا ہے کدونوں باتھ سے مصافحہ کرناسنت نبوی ہے، علاووازی مصافحہ کی زوح، جیسا کہ شاہ ولی القدمحدث و ہلوگ نے تحریفر مایا ہے:

'' اپنے مسلمان بھائی ہے بشاشت ہے جیش آنا، باہمی اُلفت ومحبت کا اظہار ہے۔'' ا (جمة القدالبالغہ ج:۲ ص:۱۹۸ آداب الصحبة )

اور فطرت سلیمہ ہے زجوع کیا جائے تو صاف محسوس ہوگا کہ دونوں ہاتھ ہے مصافحہ کرنے میں اپنے مسلمان بھائی کے سامنے قواضع ،انکسار،اُلفت ومحبت اور بشاشت کی جوکیفیت پائی جاتی ہے،وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں نہیں پائی جاتی ۔

## نمازِ فجر اورعصر کے بعد نمازیوں کا آپس میں مصافحہ کرنا

سوال:..نماز فجر اورعصر میں موجود نمازی آپس میں اور إمام صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں، جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہنیت تواب یہ بھی علاء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ، مصافحہ برابر کیا کرتے ہے، اس سلسلے میں جوحدیث صحابہ کی بود و بھی تحریفر ماکر مشکور فرما کیں۔

جواب:...سلام اورمصافحہ ان لوگوں کے لئے مسنون ہے جو باہر سے مجلس میں آئیں۔ فجر وعصر کے بعد سلام اور مصافحہ کا جو رواج آپ نے لکھا ہے، آنحضرت صلی القد علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان القد علیم کے یہاں اس کا معمول نہیں تھا، لبذا یہ رواج بدعت ہے۔

## مسى غيرمحرَم عورت كوسلام كرنا

سوال: کسی غیرمحرم مردکائسی غیرمحرم عورت کوسلام دیناجائز ہے یا کنبیں؟ یاسلام کا جواب دیناضروری ہے؟

 <sup>(</sup>١) وذالك لأن البشيش فيما بين المسلمين وتوادهم وتلاطفهم وإشاعة ذكر الله فيما بينهم يرضى بها رب العالمين.

 <sup>(</sup>٢) وأمّا ما إعتاده الناس من المصافحة بعد صلوة الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع. (شامي ج: ٦ ص: ٣٨١).

جواب:...اگر دِل مِی غلط وسوسہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو جائز نہیں، ورنہ دُرست ہے۔ چونکہ جوان مرد وعورت کے باہم سلام کرنے سے غلط خیالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہاں لئے یہ منوع ہے،البتہ من رسیدہ بڑھیا خاتو ن کوسلام کر سکتے ہیں۔

#### نامحرَم عورت كے سلام كاجواب ديناشر عاكيسا ہے؟

سوال: بعورتوں کو نامحرم مردسلام نہیں کرسکتا، اگر عورت سلام میں پہل کردے تو جواب دیا جائے یانہیں؟ میرے کام کاج میں عمو ما ایسا ہوتا ہے کہ مختلف گھروں میں جانا پڑتا ہے، بعض خوا تین کو میں، اور وہ مجھے جانتی میں، گو کہ ہم سلام نہ کریں گراوّل تو وہ خواتمن پردہ نہیں کرتمیں، دوئم بیا کہ جس کام کے متعلق میں ان کے گھر گیا ہوں اس پر بات چیت ہوتی ہے، لبذا بوچھنا یہ ہے کہ ایس عورتوں کوسلام کیا جائے یانہیں؟ یاسلام کا جواب دیا جائے یانہیں؟

ہے کہ وہ اِستغفار کرتار ہے۔

#### مسى مخصوص آ دمى كوسلام كہنے والے كے سلام كاجواب دينا

سوال: بیں ایک مینی میں طازم ہوں ،اور میرے ساتھ دیگر دوست صاحبان بھی کام کرتے ہیں ،اورکوئی فخص باہرے آتا ہے اور ایک فخص کو مخاطب کر کے سلام کرتا ہے ،اور جس فخص کواس نے مخاطب کیا وواس وقت بہت مصروفیت کی وجہ ہے سلام کا جواب ندویں تو وہ فخص ہم سب کو ندوے ، تو کیا اس سلام کا جواب ندویں تو وہ فخص ہم سب کو کہ ایملا کہ کرچل دیتا ہے۔ کما بھلا کہ کرچل دیتا ہے۔

یر، بین جدرہ بردیا ہے۔ چواب: بیمجلس میں کسی شخص کونخاطب کر کے سلام نہ کہا جائے ، جب چندلوگ کسی جگہ موجود ہوں اور باہر ہے آ کر کوئی شخص سلام کر ہے ، ان لوگوں میں اگر پچھ آ دمی اس کے سلام کا جواب دے دیں تو جواب کا حق ادا ہوجا تا ہے ، اس لئے آپ لوگوں کو سلام کا جواب ضرور دیتا جائے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا إذا عطست أو سلّمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلّا لَا. (درمختار). وإلّا تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولَا يرد السلام بلسانه ...... وإذا سلّمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزًا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوتٍ تسمع وإن كانت شابةً ردّ عليها في نفسه. (رد اعتار ج: ٢ ص: ٢١٩، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) يَنَايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. (الأحزاب: ٥٩). أيضًا: وتعنع المرأة الشابية من كشف الرجبه بيين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. وفي الشرح: والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. (رد المحتار ج: ١ ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>س) عن على بن أبى طالب قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد أحدهم. (مشكوة ج: ٢ ص: ٩٩ م، باب السلام، الفصل الثاني).

## مسلم وغیرمسلم مرد وعورت کا با ہم مصافحہ کرنا کیسا ہے؟

سوال: ..عورت مسلمان ہوا در مرد غیرمسلم، یا مردمسلمان ہوا درعورت غیرمسلم تو ایسی صورت میں باہم مصافحہ کے لئے اسلام میں کوئی منجائش ہے؟

#### غیرمسلم کوسلام کرنااوراس کےسلام کا جواب دینا

سوال:... آج کل ملا جلا معاشرہ ہے، جس میں غیرمسلم بھی ہیں، لوگ ان کو بھی سلام کرتے ہیں، غیرمسلم بھی سلام کر دیتے ہیں ،جس کا جواب بھی دیا جاتا ہے ، یہ بتایا جائے کہ غیرمسلم کوسلام کرنا اورسلام کا جواب دینا کتاب وسنت کی روشن میں حدیث کی رُو ہے منع ہے یا کہ صرف اخلاقی طور پرمنع ہے؟ کیا ایسی کوئی صدیث موجود ہے جس کے تحت منع کیا گیا ہو کہ غیرمسلم کو سلام وجواب نه کیا جائے؟

جواب:...سلام ایک و عابھی ہے اور اسلام کا شعار بھی ، اس لئے کسی غیرمسلم کو'' السلام علیم'' نہ کہا جائے ، اور اگر وہ سلام كيتواس كي جواب من صرف ' وعليم' كبدد ياجائ ، يمضمون حديث شريف من آياب:

"عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سلم عليكم (مكلوة ص:٣٩٨) أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه."

ترجمه:...'' حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب ا بل كتاب تمهيين سلام كهين توتم بواب مين' وعليكم'' كهيدديا كروي''

#### والدین یائسی بزرگ کو جھک کرملنا

سوال:...والدین یاکسی بزرگ کو جھک کرملنا جائز ہے؟ جواب:...جمكنے كائكم نبيں ـ (۲)

## سن بڑے کی تعظیم کے لئے کھڑ ہے ہونا

سوال:... میں کئی مرتبہ اخبار'' جنگ'' میں'' فرمانِ رسول صلی الله علیه وسلم'' کے عنوان کے تحت شائع ہونے والی حدیثوں میں ایک صدیث پڑھ چکا ہوں ، جس کا لب لباب بچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی التّعنبم کی محفل میں حضور اکرم صلی الله عليه وسلم

 <sup>(</sup>١) (الا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها. (در مختار ج: ٦ ص:٣٦٤) كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رجلٌ يا رسول الله الرجل منًا يلقي أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لًا، قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: لًا، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. (مشكُّوة ج:٢ ص: ١٠٣، باب المصافحة والمعانقة).

اب صورتِ حال بچھ یوں ہے کہ آج کل کافی افراداسا تذہ یابزرگوں یا پھر بڑے عہدوں پر فائز حکمراں افراد کے احترام میں
کھڑے ہوکر استقبال کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کی حقیقت ہے انکار تو ممکن نہیں لیکن شاید ہم کم فہم لوگ اس کی تشریح صحیح نہ کر سکے
ہیں۔ لہٰذا مہر بانی فر ماکر اس بات کی مکمل وضاحت فر مائیں کہ آیا کسی بھی شخص ( چاہے وہ والدین ہوں یا ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو )
کے لئے (اس حدیث کی روشنی ہیں ) کھڑا ہونا جائز نہیں؟ یا پھراس حدیث شریف کا مفہوم کچھاور ہے؟

جواب:... یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک یہ کہ کی کا یہ خواہش رکھنا کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوا کریں، یہ متکبرین کاشیوہ ہے، اور حدیث ہیں اس کی شدید ندمت آئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے:'' جس مخص کواس بات ہے مسرت ہو کہ لوگ اس کے لئے سیدھے کھڑے ہوا کریں، اسے چاہئے کہ اپناٹھ کا نا دوزخ میں بنائے'' (مفکوۃ ص: ۴۰ ہم بردایت ترندی وابوداؤد)۔ (۱)

بعض متکبر افسران اپنے ماتخوں کے لئے قانون بنادیتے ہیں کہ دوان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوا کریں، اورا گرکوئی ایسانہ کر نے تواس کی شکایت ہوتی ہے، اس پر عمال ہوتا ہے اوراس کی ترقی روک کی جاتی ہوتی ہے، اس پر عمال ہوتا ہے اوراس کی ترقی روک کی جاتی ہے، ایسے افسران بلا شہراس ارشادِ نبوی کا مصداق ہیں کہ:'' آئیس جا ہے کہ اپناٹھ کا نا دوزخ ہیں بنا کیں۔''

اورایک بیرکسی وست مجبوب، ہزرگ اوراپ سے ہڑے کرام وحبت کے لئے لوگوں کا ازخود کھڑا ہونا، بیجائز بلکہ مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ درضی اللہ عنہا جب آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا تیں تو آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی آ مہ پر کھڑ ہے ہوجاتے تھے، ان کا ہاتھ بکڑ کر چومتے تھے اور ان کواپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی آ مہ پر کھڑ کی ہوجا تیں، آپ کا دست مبارک پکڑ کر چومتیں اور آپ سلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی آ مہ پر کھڑ کی ہوجا تیں، آپ کا دست مبارک پکڑ کر چومتیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواپنی جگہ بٹھا تیں۔ (مکلؤ تاص ۲۰۰۱) یہ قیام، قیام بحبت تھا۔ ایک موقع پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات انصار صلی اللہ عنہم سے فرمایا تھا:

"قوموا اللی سید کم! متفق علیه." (مکلوة ص:٣،٣) یعن" این سروار کی طرف کھڑے ہوجاؤ" بیقیام إکرام کے لئے تھا۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں ہمارے ساتھ بیٹے ہم سے گفتگو فرماتے تھے، پھر جب آپ کھڑے ہوجاتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات میں

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار ـ (مشكوة ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا و دلا وفي رواية حديثا و كلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها و أجلسها في مجلسه و كان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته و أجلسته في مجلسها. رواه أبو داؤد. (مشكوة ص: ٣٠٣)، باب المصافحة و المعانقة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) (قوموا إلى سيدكم) قيل أي لتعظيمه ويستدل به على عدم كراهته ... إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٨ ص: ٣٤٣).

سے کسی کے دولت کدے میں داخل نہ ہوجائے (مقلوق ص: ۳۰۳)۔

یہ قیام تعظیم و اِجلال کے لئے تھا اس لئے مریدین کا مشائخ کے لئے ، تلا ندہ کا اساتذہ کے لئے اور ماتحوں کا دکامِ بالا کے لئے کھڑا ہوتا ، اگر اس سے مقصور تعظیم و اِجلال یا محبت و اِکرام ہوتو مستحب ہے ، مگر جس کے لئے لوگ کھڑے ہوتے ہوں اس کے دِل میں یہ خوا ہش نہیں ہونی جا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں۔ (۲)

#### إمام صاحب سے جھک کرمصافحہ کرنا

سوال: ..خصوصانماز جعد کے بعد اور عمو ماجب نمازختم ہوجاتی ہوت ہوت ہے نمازی حضرات اِمام صاحب ہے بڑھ چڑھ کرمصافیہ کرمصافی کرمصافیہ کرمصافی کرمصافی کرمصافی کرمصافی کی ہوجا تا ہے، اور اِمام صاحب اس پرکوئی اعتراض نہیں کرتے ،کیا بیسنت ہے کہ امام صاحب ہے جمک کرمصافی کیا جائے؟ جواب: ...مضافی کرتے وقت جھکنانہیں جا ہے۔ (۳)

## جوڈ وکرائے سینٹر کا سلام میں جھکنے کا قانون خلاف شرع ہے

سوال:...درن فیل مسئلے میں شریعت اسلامیہ کاتھم درکار ہے: ہم چندطلباء جو فی وکرائے کے ایک سینٹر میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ہماری ٹریننگ کا یہ اُصول ہے کہ جب بھی طلباء سینٹر میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں اپناسا تذہ وغیرہ کے سامنے ہاتھ کھلے مجبوڑتے ہوئے اس قد رجھکنا پڑتا ہے جسے نماز میں زکوع کی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے سینٹر میں بعض دفعہ غیر ملکی اور غیر سلم اساتذہ بھی آتے ہیں اور ٹریننگ کے اُصول کے مطابق ہمیں ان کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، ہم نے اس معاطع میں احتجات بھی کیا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا۔ اساتذہ نے کہا کہ اگر آپ قرآن وحدیث کی روشی میں دلائل چیش کریں تو یہ قانون ختم کیا جاسکتا ہے تا کہ اسلام اُدکام کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ ہے گزارش ہے کہ اگر اسلام نہ کورہ بالاصورت میں کی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ویتا تو اس کی وضاحت فرمائیں تاکہ ہم اپنے اساتذہ کو قائل کر سیس

جواب: ... آپ کی ٹرینگ کا بیاضول کے سینٹر میں داخل ہوتے وقت یا باہر سے آنے والے اساتذ ہ وغیرہ کے سامنے رکو گ کی طرح جھکنا پڑتا ہے، شرکی نقطۂ نظر سے جی نہیں ہے۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرتے وقت جھکنے کی ممانعت فرمائی ہے، چہ

<sup>(</sup>١) عن أبيي هريرة قال: كان رسول انه صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتّى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه. (مشكوة ص:٣٠٣، باب القيام، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>۲) (قرله يجوز بل يندب القيام تعظيمًا للقادم) أى إذا كان ممن يستحق التعظيم ....... وفي مشكل الآثار القيام لغيره ليس بمكروه لعينه إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له، فإن قام لمن لا يقام له لا يكره. (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۳۸٣). السلام عن أنس قال: قال رجلٌ يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا ... إلخ. (مشكّوة ج: ۲ ص: ۱۰۳)، باب المصافحة والمعانقة). وفي فتاوى الهندية: الإنحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل انجوس كذا في جواهر الأخلاطي ويكره الإنحناء عند التحية وبه ورد النهى كذا في التمرتاشي. (فتاوي هندية ج: ۵ ص: ۲۱۹).

جائیکہ مستقل طور پر اساتذہ کی تعظیم کے لئے ان کے سامنے جھکنا اور رُکوع کرنا جائز ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جس کا مغہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:'' ایک مخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب کوئی مخص اپنے بھائی یا دوست سے مطبق اس کے سامنے جھکنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں!''(ملکوۃ من:۱۰سم، بروایت ترخدی)۔ (۱)

مجوسیوں کے یہاں یہی طریقہ تھا کہ وہ بادشاہوں، امیروں اور افسروں کے سامنے جھکتے تھے، اسلام میں اس نعل کو ناجائز قرار دیا گیا۔ ٹریننگ کا فدکورہ اُصول اسلامی اَ حکام کے منافی ہے، لبندا ذمہ دار حصرات کو جیا ہے کہ دہ نوران کا نون کوختم کریں۔ اگروہ اے ختم نبیں کرتے تو طلباء کے لئے لازمی ہے کہ وہ اس سے انکار کریں، اس لئے کہ خداکی ناراضی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ ''

## مسجدمیں بلندآ واز ہے سلام کرنا

سوال: ...مسجد میں بلند آواز ہے'' السلام علیم'' کہنا جائے یا نہیں؟ جبکہ'' السلام علیم'' کہنے ہے نمازیوں کی توجہ سلام کی طرف ہوجائے اور سنتوں یا نغلوں میں خلل پڑے،اور مسجد میں سلام کا جواب بلند آواز ہے دینا جائے یا نہیں؟

جواب:...اس طرح بلندآ واز ہے سلام نہ کیا جائے جس ہے نمازیوں کوتشویش ہو، البنۃ کوئی فارغ جیٹھا ہوتو قریب آکر ا

آ ہتہ ہے سلام کہدد یا جائے۔

## السلام عليم كے جواب ميں السلام عليم كبنا

سوال:...دورِ حاضر میں جبال نت نے فیشن وجود میں آئے ہیں وہاں ایک جدید فیشن یہی عام ہوتا جارہا ہے کہ جب دو
آدی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو دونوں' السلام علیم' کہتے ہیں، جوابا'' وعلیم السلام' کوئی نہیں کہتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ
نمازیوں کی اکثریت بھی اس فیشن کو تیزی ہے اپنار ہی ہے، نہ جانے کیوں لوگ' وعلیم السلام' کہنے میں جھجکتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ
وعلیم السلام کہنے ہے ان کے وقار میں پچھ کی آ جائے گی۔

جواب:...وعلیکم السلام کہنے میں عاربیں بلکہ جو تحض السلام علیکم کہنے میں پہل کرے،اس کے جواب میں 'وعلیکم السلام' کہنا واجب ہے۔ غلط رواج کی اصلاح یوں ہوسکتی ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ سلام کہددیں تو دونوں ایک وُ وسرے کے جواب میں 'وعلیکم

<sup>(</sup>١) عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى له؟ قال: لَا ...إلخ. (مشكّوة ص: ١٠٣٠ باب المصافحة والمُعانقة).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج:٢)
 ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، القصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) وصرح في الضياء ...... وحاصلها أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة التعليم ...إلخ. (ردائحتار ج: ١ ص: ٢١٨، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

<sup>(</sup>٣) قلت: فهذا مع ما مر عبد إختصاص وجوب الرد بما إذا ابتدأ بلفظ السلام عليكم أو سلام عليكم وقدمنا أن للمجيب أن يقول في الصورتين ..... ومفاده أن ما صلح للإبتداء صلح للجواب ... إلخ. (رداغتار ج: ٣ ص: ١٦).

السلام" كہاكريں،اورا گرايك پہلے" السلام يكم" كہددے تو ذوسراصرف" وسليكم السلام" كہے۔ (')

## تی وی اورریزیوکی نیوز برعورت کے سلام کا جواب دینا

سوال:...نی دی اور ریڈیو پرخبروں ہے پہلے نیوز ریڈر (خواتین ) سلام کرتی ہیں،جیسا کہ تا کید ہے کہ سلام کا جواب دینا چاہئے ، کیا بیخواتین جوسلام کرتی ہیں، اس کا جواب و یتا جاہئے؟ اگر نبیس تو کیوں؟ اور اگر باں تو اس کی کوئی ولیل؟ أميد بي تفصيلي جواب ہے میری اور کئی مسلمانوں کی اُلجھن ختم کردیں ہے۔

جواب:...میرے نز دیک توعورتوں کا ٹی وی اور ریڈیو پر آتا بی شرعاً گناو ہے ، کیونکہ یہ بے پر دگی اور بے حیائی ہے۔ان کیر كے سلام كا جواب بھى نامحر تموں كے لئے ناروا ہے۔

## تلاوت كلام ياك كرنے والے كوسلام كہنا

سوال:... جب کوئی آ دمی کلام پاک کی تلاوت کرر ماہو،الی حالت میں اے سلام دیا جاسکتا ہے کہ نبیں؟ اگر سلام دے دیا جائے تو کیااس پرجواب دیناواجب ہوجاتا ہے؟

جواب: اس کوسلام نہ کہا جائے اور اس کے ذیے سلام کا جواب ضروری نہیں۔ (۲)

#### عید کے روزمعانقہ کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال: بعید کے روزلوگ اظہارِ خوٹی کے لئے مگلے ملتے ہیں، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بیسنت ہے، مستحب ہے یا برعت ہے؟

جواب: ..عیدین کامعانقہ کو کی دین ،شرکی چیز تو ہے ہیں ،ممن اظہارِ خوشی کی ایک رسم ہے ،اس کوسنت سمحمنا میں ،اگر و کی مخص اطہارِ خوشی کی ایک رسم ہے ،اس کوسنت سمحمنا میں ،اگر کو کی مخص اس کو کارٹو اب سمجھے تو بلا شبہ بدعت ہے ،لیکن اگر کارٹو اب یا ضروری نہ سمجھا جائے محض ایک مسلمان کی دِلجو کی کے لئے بیرسم اداک جائے تو أميد ہے گناه نه ہوگا۔

#### عيدكے بعدمصافحہ اورمعانقہ

سوال:...مصافحه اورمعانقه کی فضیات سے انکارنہیں، مگراس کی عید کے دن سے کیا خصوصیت ہے؟ ایک ہی گھر میں رہنے والے عید پڑھنے کے بعد مصافحہ یا معانفتہ کرتے ہیں، کیا ہمارے ہی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید یر ہے کے بعداریا ہی کیا کرتے تھے؟

<sup>(</sup>١) ويسلم الماشي على القاعد ..... وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهما، فإن سلما معا يرد كل واحد ... إلخ. (رداغتار ج:٦ ص: ١١٦، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعض المواضع ...... والمشتغل بقراءة القرآن. (رد المحتار ج: ١ ص: ١١٨).

جواب:...عید کے بعد مصافحہ یا معانفۃ کرنامحض ایک رواجی چیز ہے، شرعا اس کی کوئی اصل نہیں ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وہلم اور صحابہ کرنام کے اس کو یہ میں اس کے اس کو وین کی بات سمجھتا بدعت ہے، لوگ اس دن محلے ملنے کواریا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس رواج پڑمل نہ کرے تو اس کوئر اسمجھتے ہیں ، اس لئے بیرسم لائقِ ترک ہے۔

## پرچم کوسلام

سوال:...اسکولوں میں صبح کو اسمبلی کرتے وقت ترانے کے بعد پرچم کوسلام کرتے ہیں ، یکس قدرغلط یا صبح ہے؟ یا یہ اپن وطن ہے مجت کی علامت ہے؟

جواب:... پرچم کوسلام کرنا غیرشری رسم ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہئے۔وطن سے محبت تو ایمان کی علامت ہے، تکر اظہارِ محبت کا پیطریقتہ کفار کی ایجاد ہے،مسلمانوں کو کفار کی تقلیدروانہیں۔ (۱)

## جس شخص کامسلمان ہونامعلوم نہ ہواس کے سلام کا جواب

سوال:...میں ایک محفل میں بیٹھا کرتا ہوں ،اس محفل میں ایسا آ دمی آیا جن کے متعلق مجھے سوفیصد پتا ہے کہ بیآ دمی غیر مسلم مما لک سے تعلق رکھتا ہے ،گر مجھے بیمعلوم نہیں کہ آیا بیمسلم ہے یا غیر مسلم؟ تو اس بارے میں بیلکھ دیں کہ میں ان کو'' السلام علیم'' کا جواب'' ویکم السلام'' میں دے سکتا ہوں یانہیں؟

جواب:...اس کا'' السلام علیم'' کہنا تو بظاہراس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، پس اگر غالب گمان یہ ہوکہ بیمسلمان ہے تو'' وعلیم السلام'' سے جواب دینا جائے۔''کین اگر اس کا مسلمان ہونا دِل کونہ نگے تو صرف'' وعلیم''کہد یا جائے۔

## بڑے بزرگ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا

سوال:... میں نے ایک صدیت پڑھی تھی کہ ایک جگہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عظیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو دکھے کر صحابہ کرام گھڑ ہے ہو گئے ،جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیٹے جاؤ، بیٹے جاؤ آتعظیم صرف خدا کوزیب دیتی ہے۔ اگر میصدیٹ بھے ہے توا - اُستاد جب کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اُستاد کود کھے کرلڑ کے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں، اسلام کو کھے کہ اس میں کوئی افسر داخل ہوتا ہے تو تمام کارکن اس کود کھے کرکھڑ ہے ہوجا ۔ ہیں، ساس فوجی افسر ہی اپنے آفیسروں کود کھے کہ کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور سلیوٹ مارتے ہیں۔ اس صدیث کی روشنی میں میدتمام حرکات دُرست ہیں یاان کو ختم کر دیتا جا ہے؟ براو کرم تمام صائل کا جواب دے کرمنون فرما کیں۔

<sup>(</sup>١) لا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري. (ابن ماجة ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) اذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها. (النساء: ٨٧).

٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. (بخارى ج:٢ ص:٩٢٥).

جواب:...بڑے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا جائز ہے، گربڑے کو دِل میں بید خیال نہیں ہونا جا ہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے کھڑے ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کھڑے کھڑے کھڑے ہوں ،اس حدیثِ پاک کا بہی ممل ہے۔ (۱)

## سلام میں پہل کرناافضل ہے تولوگ پہل کیوں نہیں کرتے؟

سوال:...اسلام میں سلام کرنے کوایک افضل کام قرار دیا گیا ہے،اوّل سلام کرنے والے کوزیاد ہو تواب ہے،عمو ہادیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سلام میں پہل کرنے میں عمد ااحتراز کرتے ہیں، پچھ عالم لوگوں کوبھی دیکھا ہے وہ سلام کا جواب تو دیتے ہیں لیکن پہل مجھی نہیں کرتے۔اس بارے میں شرعی اُ حکام کیا ہیں؟

جواب: ...سلام میں بہل کرناافضل ہے، عالم کے لئے بھی اور دُوسروں کے لئے بھی۔ (۲)

#### كياسلام نهكرنے والے كوسلام كرنا ضرورى ہے؟

سوال: بیم ایک فخص کوا کثر و بیشتر سلام کرتار با ہوں ، جب بھی وہ خص مجھے دُوسری جگہرا سے میں ملا ، میں نے عمد اس کو سلام نہیں کیا ، بید دیکھنے کے لئے کہ آیا یہ خفس بھی جھے سلام کرتا ہے یا نہیں؟ وہ خفس بغیر سلام کئے گزرگیا ، ایسا دو تین بار ہوا ، اب وہ خفس بھی کیا ، بید دیکھنے کے لئے کہ آیا یہ خفس کا اخلاقی بجھے ماتا ہے تو میں بھی اس کوسلام نہیں کرتا ہوں۔ یوں وہ سلسلہ جومیری طرف سے شروع ہوا تھا منقطع ہوگیا ہے۔ آیا اس شخص کا اخلاقی جواز نہیں تھا کہ جب سلام قبول کرتا تھا تو اَب موقع پر وہ خود بھی سلام کرے؟ کیونکہ جتنا سلام کرنے کا احر ام یا خیال میر اتھا ، اس کا بھی ہوتا جا ہے۔ اُنہ کا رہے ؟

ا المسالة المام كانتظار تبيل كرنا جائع تها كدوه آب كوسلام كرے ، اورسلسلة سلام كونقطع كرنے كى نوبت آئے۔

## نامحرَم كوسا!م كرنا

سوال: ... کیا نامحرَم عورتوں کوسلام کرنا جائے یاان کےسلام کا جواب وینا جائے؟ اگر سلام نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ماں ہو ہے ماں باپ نے بچھ سکھایا نہیں ہوتی ہے، کیا نامحرَم عورتوں کوسلام کرتا ہے اور اس کا جواب نہیں دیتے تو ان کی دِل آزاری ہوتی ہے، کیا نامحرَم عورتوں کوسلام کرنا یا جواب وینا جائز ہے؟ ذرا تفصیل ہے جواب دیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذالك. هذا حديث حسن صحيح غريب. (ترمذي ج: ۲ ص: ۱۰۰، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل). أيضًا: (قوله يجوز بل يندب القيام تعظيمًا للقادم) أي إذا كان ممن يستحق التعظيم. (فتاوي شامي ج: ۲ ص: ۳۸۳).

٢١) عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد. (مشكوة ص: ٣٩٨، باب السلام، طبع قديمي كتب خانه).

جواب:...نامحرَم جوان عورت کوسلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا خوف فتنہ کی وجہ ہے نا جائز ہے، البتہ کو کی بڑی بوڑھی ہوتو اس کوسلام کہنا جائز ہے۔



 <sup>(</sup>۱) وإذا سلّمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزًا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وإن كانت شابةً
 ردّ عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلّم على إمرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس. (رد انحتار ج: ٢ ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: إتقوا مواضع التهم، هو معنى قول عمر من سلك مسالك التهم اتهم، رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. (الموضوعات الكبري ص: ٩٩، رقم الحديث: ١٥١، حرف الهمزة).

# تعليم

145

### صنف ِنازك اورمغربی تعلیم کی تباه کاریاں

سوال: ... کیا خواتین کومر و جه عصری علوم اورمغر لی تعلیم ہے آ راستہ کرنا شرعاً نا جائز ہے؟ اس کے کیا کیا مفاسد ہیں؟ تفصیل ہے روشنی ڈالیں۔

جواب: ...مغربی تبذیب اوراس کے طرزِ تعلیم نے صنف نازک کو اقتصادی ، معاشرتی ، ماہی اورا خلاقی میدان ہیں کس طرح پاہال کیا ہے ، اس کے ناموں اور تقدی کورس و آزگی قربان گاہ پر کس طرح ہینٹ پڑ ھایا ہے ، اس کی معصومیت ، حیااور شرافت کو مغربیت کی فسوں کاری ہے کس طرح کیا ہے ۔ اس کے وقار ، اس کی عزّت ، اس کی اقد اراور و فا دارانہ روایات کو دو رواضر نے کس طرح کیل کر رکھ ویا ہے ، اس کے احساسات ، جذبات اور تصورات کو اضطراب ، بے چینی اور بے اطمیعنا فی کے کس اندھیرے غاریمی طرح کیل کر رکھ ویا ہے ، اس کے احساسات ، جذبات اور تصورات کو اضطراب ، بے چینی اور بے اطمیعنا فی کے کس اندھیرے غاریمی و اللہ و یا ہے ۔ ان سوالات کے جوابات آج انسان کی صفحات میں ''ہر و کیمنے والی نظر'' کے سامنے بھرے پڑے ہیں ، لیکن مغربی افیون کا نشر ، پڑھنے والی نظر'' کے سامن پڑھے والی نظر'' کے سامن کی حیثیت و کے کا نشر ، پڑھنے والی کو ان پر فیشن اور کچی سامان کی حیثیت و کے نام ، نیل میں نہو تھی میں نروفتنی سامان کی حیثیت و کے ذائی ہے ۔ ذائی کا کون ساشح بیستوراس کے ذمہ ہیں ، خاند داری اور نسل انسانی کی پر وَرش کا لیورا بوجھ وہ اب بھی اُٹھاتی ہے ، لیکن ظلم بیشر ، کسل بہند اور آرام طلب '' وزارت'' ہے لے کر مبیتال کے زسنگ سٹم تک زندگی کے ایک شعبے کا بوجھ بھی اس کے خیف کندھوں بر ڈال دیا ہے ۔ اس کے خیف کندھوں بر ڈال دیا ہے ۔ اس کے خیف کندھوں بر ڈال دیا ہے ۔ اس کے خیف کندھوں بر ڈال دیا ہے ۔ اس کے خیف کندھوں بر ڈال دیا ہے ۔ اس کے خیف کندھوں بر ڈال دیا ہے ۔

مردوزَن کی الگ الگ فطری تخلیق، الگ الگ جسمانی ساخت، الگ الگ ذبنی صلاحیت، الگ الگ جذبات واحساسات، الگ الگ مردوزَن کی الگ الگ بوتے ، دونوں کا میدانِ عمل بی الگ الگ بوتے ، دونوں کا میدانِ عمل بی الگ الگ بوتے ، دونوں کا میدانِ عمل بی الگ الگ بوتا، دونوں کے حقوق و واجبات بھی الگ الگ بوتا، نیز جس طرح عورت الگ الگ بوتا، نیز جس طرح عورت الگ الگ بوتا، نیز جس طرح عقل وانصاف کا تقاضا اورنواعیسِ فطرت کی ایمل ہے کہ وہ مردا بے فطری البی نظری فرائض بجالا نے پر بہر حال مجبور ہے، اس طرح عقل وانصاف کا تقاضا اورنواعیسِ فطرت کی ایمل ہے کہ وہ مردا ہونے کا بارخود اُٹھائے اورصنف نازک کو'' اندرونِ خانہ' سے با ہرنکال کر انسان کی میدان میں مکمل طور پرخود مصروف تگ و تاز ہونے کا بارخود اُٹھائے اورصنف نازک کو'' اندرونِ خانہ' سے با ہرنکال کر انسان کی دورہ میں دورہ کے ایمان کی دورہ میں بی دورہ میں دورہ کا بارخود اُٹھائے اورصنف بازک کو'' اندرونِ خانہ' سے با ہرنکال کر دورہ میں دورہ کے دورہ کی کی دورہ کی د

'' بیرونِ خانه'' رُسوانه کرے۔

مردادر مورت بلاشبان گاڑی کے دو پہنے ہیں، کین بیگاڑی اپنی فطری رفتار کے ساتھ ای وقت چل سکے گی، جبکہ ان دونوں پہیوں کواس گاڑی کے دونوں جانب فٹ کیا جائے، گھر کے اندر عورت ہواور گھر ہے باہر مرد ہو، کیکن اگر ان دونوں کوایک ہی جانب فٹ کردیا جائے یا بٹوارا کرلیا جائے کہ مرد بھی نصف گھر ہے باہر کے فرائض انجام دے اور نصف گھر کے اندر کے، ای طرح عورت کی زندگی کواندراور باہر کے فرائض کی دوعملی میں بانٹ دیا جائے تو یا تو بیگاڑی سرے سے جلے گی بی نہیں یا گر چلے بھی تو فطری رفتار سے نہیں چلے گی ، بلکہ اس کی رفتار میں بھی ہوئے گے ، بے اطمینانی اور سردردی کا اتنا عظیم طوفان ہوگا کہ انسانی زندگی نمونہ جنے نہیں بلکہ سرایا جہنم زار بن کررہ جائے گی۔

آج مغرب کے ارزاں فروشوں نے صنف نازک کے گراں مایدالد ارکوجن سے داموں بچ کر زندگی کے جہنم کا ایندھن خریدا ہے، اس سے مشرق ومغرب بیک زبان لرزہ براندام اور نالہ کناں جیں، اس نے '' صنف ضعف'' کے طبعی میدان عمل برا تا کر بدا سے شخرت سے تبقید لگایا کہ کورت کو مجبورا اپنا فطری مقام چھوڑ کرست وجوداور کسل پند'' مرذ' کے میدان عمل میں آ نا پڑا، اور قانون فطرت نے جوذ مدداری صرف اور صرف مرد پرڈالی تھی، اس مظلوم کو مردول کے دوش بددش اس کا نصف بار آفی نا پڑا۔ اس جذبہ واداری کے تحت جب عورت گھر سے نکل کر'' بیرونِ خاند زندگی'' میں گامزن ہوئی توقد مقدم پراس کی نسوانیت کا نداق اُڑایا گیا، سب سے پہلے اس کے سامنے'' تعلیم'' سے خوش کن عنوان سے اسکول، کا لئے اور بو نیورٹی کے درواز سے کھولے گئے اور معصوم بچیوں کو آ زادا نہ طور پڑڑ کول کے سامن کی میڈوں میں بیٹھ کرنی طرز زندگی سیمنے پر مجبور کیا گیا، مخلو طاقعلیم نے جس کا روائ آگر چدکی جگہ بند کرد یا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کی مفول میں بیٹھ کرنی طرز زندگی سیمنے پر مجبور کیا گیا، مخلو طاقعلیم نے جس کا روائ آگر چدکی جگہ بند کرد یا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کی مفول ہیں بیٹھ کرنی طرز زندگی سیمنے پر مجبور کیا گیا تا غرار ہور ہی ہے، انہ ہو سے بیل اور دیا ہورہ ان مفرور کی ہور کیا گیا وادر دیا ہورہ ہور کی ہورہ ہور کی مضوات کی دیمار کس اس پر شام ہورہ بھی ہورہ ہور کی ہو بائر پڑا، ان کی اعراد کو بیور کی ہورہ بیا پڑا اور کتنے بی گھر انوں کو انچی شرافت اور ہو جانا پڑا، کتنے تی باعزت خاندانوں کو ذلت اور زموائی کی اتھا ہی گرائیوں میں ڈوب جانا پڑا اور کتنے بی گھر انوں کو انچی شرافت اور ہورائا پڑا، کتنے تی باعزت خاندانوں میں گم ہوجانا پڑا۔

خدا خدا کے تعلیم ختم ہوئی، اب ملازمت کی تلاش کا مرحلہ پیش آیا، اس مرحلے میں کن کن لوگوں سے ملاقا تیس کرنا پڑیں، کن کن حیاسوز محفلوں میں حاضری دینا پڑی، کن کن شریفوں کے خندہ زیرلب کا نشانہ بنتا پڑا، ایک طویل داستان ہے جو ہراس خاتون کے سرے گزرتی ہے جسے بیمرحلہ پیش آیا ہو، مشرقی نداق میں اس مرحلے کی تعبیر یوں ہے:

کرکے بی اے اب رشیدہ ڈھونڈ تی ہے نوکری لینے کے دیئے پڑے اس گھر کی ویرانی بھی د کھھ

روزنامہ کو بستان کا ہور ۲۳ سے اوکی اشاعت (خواتین کا اخبار) میں ایک قابلِ احترام خاتون کا ایک مضمون ای موضوع پرنظرے گزرا، جس میں مذکورہ بالاس میں نے بھے وُ وسروں

ک خبر نہیں اپنین تج ہے ہے کہ اپنی ایک بہن کی جیب و غریب پریشانی احوال کو پڑھ کرول ؤُوب گیا، گردن جھک گی اور و ماغ میں نفسیا تی گرنہیں اپنین تج ہے کہ اپنی ایک بہن کی جیب و غریب پریشانی احوال کو پڑھ کرول و فوت گیا، گردن جھک گئی اور و ماغ میں نفسیا تی کہ ان کی کیفیت طاری بہوگئی۔ میں سو چنے لگا کہ یا اللہ! شاطر فرنگ کتنا بڑا اظالم تھا، جس نے مشرقی خاتون کو ' جنت خانہ' ہے باوجودا ہے بے اطمینانی و بے چینی کے جہنم میں دھکیل و یا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن کی ورد تاک کہانی کے چندا جزاء یہاں نقل کردوں مجتر ملصحتی ہیں:

'' جی جاہتا ہے اپنی ذائر یوں کوا ٹھا کر بھاڑ ہیں جمونک دوں ، سیمانے اپنی ایم اے تک کی ذاگریاں میز
برزور ہے پننج ویں اور کری پر گر کر بیشانی کا پسینہ پوچھے گئی ، کیوں خیر تو ہے؟ ہیں نے جیرت ہے اس کے چہرے
کو دیکھا ، آئ ذائر یوں کی کم بختی کیوں آگئی؟ انہیں حاصل کرنے کے لئے تو تم نے دن رات ایک کردیئے ،
تہار ہے چہرے پر کھنڈی ہوئی بیزردی اور بمیشہ کی سرور دی ان ڈاگر یوں بی نے تو دی ہے۔''
ان ذاگر یوں کے حاصل کرنے پر اے مجبورا دن رات ایک کردینا پڑا تھا ، اور جس کے نتیج میں چہرے کی زردی اور دائی

سردر دی میں وہ بچاری مبتلا ہوکر رہ گئی تھی۔ اس سوال کا جواب اس کی طرف ہے کیا دیا گیا؟ ذرااہے پڑھئے اور صنف نازک کی '' غیرِ فطری پریشانیوں' کا انداز و کیجئے! محتر ملحتی ہیں کہ:

"بیسوال سن کر وہ رو دینے کے انداز میں کہنے گئی: بہی تو ذکھ کی بات ہے، ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کا مقصداً گرفریم کروا کے دیوار پرآ ویزاں کرنا ہے تو پھرٹھیک ہے، بڑی ہے بڑی ڈگری لو، اعلیٰ سے اعلیٰ فریم میں لاگا دَاور گھروں میں لاکا وَ، پرا گرکوئی غریب جاہے کہ اس کی محنت کا ٹمر مل جائے، تو مشکل ہے، ڈگریول کو باتھے پر سجا کر در، در کی خاک چھانو، کانی اور دفتروں کی چوکھٹیں گھساؤ، گرسولہ سال کی محنت کے عوض ملی ہوئی بوئی بیسند تمہیں کہیں نوکری نہ ولا سکے گی۔ "

یہ تواس تعلیم کا صرف ایک پہلو ہے،اس کا وُ وسرا پہلواس ہے بڑھ کرسنجیدہ وغور وفکر کامستحق ہے،اس کی طرف بھی اشارہ کیا

سیاہ:

"اور پھرتم جانتی : و، وہ بنجیدگ ہے ہولی: بیدوہ زبانہ بیں جس میں معمولی پڑھی کھی گھر گرہستی کو بیجھنے والی عورت بی آ ورش بیجی جاتی ہو۔ آج عظمت اور بڑائی کا معیار بدل گیا ہے ، کسی بھی اخبار کے اشتہاروں کے کالم میں دیکھاو۔ ضرورت ِ رشتہ کے منوان ہے دیئے گئے اشتہار میں لیڈی ڈاکٹر اور پروفیسر کوکس طرح ترجیح دی گئے ، وتی ہے۔''

گویاس تعلیم نے معاشرت واقتصاد ہی کونہیں سان کو بھی متاثر کیا ہے، ذہنیت بدل کررکھ دی، مزاج بگاڑ دیئے، اقد ارکو مجروح کردیا، کل تک جن چیزوں کوساجی تعلقات اور رشتہ منا کحت کے لئے معیار قرار دیا جاتا تھا، اور وہ واقعتا معیار تھیں بھی ، اس تعلیم میضے نے ان تمام پر خطِ منیخ تھینچ دیا، شرافت اور بلندی کا معیار، شستہ اخلاقی ، پاکیزہ عادات ، عفت وعصمت ، اقد ار واطوار نہیں رہے ، بلکے صرف ایک معیار باتی رہ گیا ہے، یعنی وہ لیڈی ڈاکٹر؟ یا پر وفیسر؟ کس منصب پر فائز ہے اور ما ہوار کتنے رو بے کماتی ہے۔ انا لقد وانا اليدراجعون! ممكن ہے جن لوگوں كوان كمخيوں سے دو جارنہ ہونا پڑا ہو، انہيں يہ" داستانِ در دُ ' بے وزن معلوم ہو، كيكن جن كے سر سے يہ گزرى ہے ان كى شہادت كوآخر كيے نظراندازكرديا جائے ، تعليم جديد كے قصيد ہ خوانوں كوا ئى دردمند بينى اور بہن كا يہ بيان پور نے خورو فكر سے يزھ كرا ہے موقف يرنظر ثانى كرنا پڑے كى مجتر مسلحتی ہيں:

" برسوں ای میدان میں وصے کھانے کے بعد جب زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سولہ برس کی محنت کاثمر وصرف کاغذ کا ایک پرز ہے جوزندگی کے لتی ووق صحراء میں کسی وقعت کا حال نہیں ، یہ تو کسی کام بھی نہیں آسکتا ، پھر جی جاہتا ہے ، کاش! ذھنگ سے برتن ما نجھنے بی سیکھ لئے ہوتے یا ہاتھ میں کوئی اور ہنر ہوتا کہ آج بے بسی اور محتاجی کا حساس یوں شدت سے کچو کے نہ لگا تا۔ "

اس پربس نہیں اس تعلیم نے صنف ِ نازک کے جذبات پر جو گہرازخم کیا ہے اسے معلوم کرنے کے لئے بدلتی ہوئی معاشرت پر بالا خانوں میں بیٹے کرفخر کرنے والوں کواپی بہن کا یہ پیغام من لینا چاہئے ،اس پیغام میں اگر کنی کی جھلک اور بڑے کڑوے کسلے لہجے کی چیمن محسوس ہوتو انہیں سوچنا چاہئے کہ یہ کس کی آواز ہے ،محتر مدکھتی ہیں:

" میں پوچھتی ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو گھر کی چارد یواری میں مستور، معمولی تعلیم و تربیت حاصل کرنے والی عورت کوآ ورش جان کرا ہے احساسات کے سب سے بلندا ستھان پر بٹھالیا کرتے تھے، آج زندگی کی اقد اربی بدل گئیں، غریبوں کو چاہئے کہ اپن لا کیوں کو زسیں بنوایا کریں یا پھر پرائمری اسکولوں میں تمیں روپے ماہوار پر اُستانیاں لگادیا کریں، اس سے آگے وہ پچھنیں کرسکتیں، کیونکہ شروع میں بی ان کا ہر احساس منادیا جائے، یاشعور ہونے سے پہلے بی ان کاشعور ختم کردیا جائے تا کہ وہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتی ہوئی پاگل نہ ہوجائیں، کاغذ کے پرزوں کو سینے سے لگا لگا کر ان کی حسیات چوٹ نہ کھا جائمیں۔"

"سیما بے بسی سے بنس دی اور بڑے سیاٹ کہی میں بولی: لوگ ہو جھتے ہیں تمہیں معیارزندگی بلند کرنا

ہے؟ انہیں کیا بتاؤں کہ یبال تو زندگی کا سرے ہے کوئی معیار ہی نہیں ہے،اسے اُونچا کیا کریں؟ ہم تو جا ہے ہیں زندگی اگر زندگی بن کرگز رجائے تو غنیمت ہے۔''

اور بیاس '' تعلیم جدید' کے ایک سر مطے کا ذکر ہے، یعنی ذگری حاصل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش ،اس مر مطے کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ سب تو نہیں لیکن ' بڑے لوگ' ' اپنی بیٹیوں کو بہاں ہے مغرب کی یو نیورسٹیوں میں بھیج دینے بیں کا میاب ہوجاتے ہیں ، مشرتی عورت مغربی ماحول بیں جا کر تعلیم کے ساتھ کیا کیا سیحا آتی ہوگی ؟ اس کے لئے وہیں کی معاشرت پر نظر کر لینا ہی کافی سبق آ موز ہے، اور بہاں آ کریہ' بڑے گھر کی خواتین' ، مغربی طور طریقوں کی جو تبلیغ فرماتی ہیں ، وہ کافی صد تک عبرت ناک ہے۔ اور ان تعلیم مراصل کو طرکرنے کے بعد اگر کسی خوش بخت کو کوئی ملاز مت میسر آ ہی گئی تو سمجھا جا تا ہے کہ مقصد زندگی حاصل ہوگیا ہے، بلا شبہ مزعوم مقصد ضرور حاصل ہوگیا ہوگیا ہے، بلا شبہ مزعوم مقصد ضرور حاصل ہوگیا ہوگا، کین اگر خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی کر می وہوا کا نشانہ بن گئی ۔ فرراز ندگی کے ہر شعبے کی طرف نظر دوڑ اؤ، جہاں جہاں عورت کو جکڑ اگیا ہے ، و کا نمین نہیں ہجیش ، جب تک کی حرص وہوا کا نشانہ بن گئی ۔ فرراز ندگی کے ہر شعبے کی طرف نظر دوڑ اؤ، جہاں جہاں عورت کی جو کورت کی خورت کی عالی کی شان و شوکت ہوتو عورت کی عربی کا احتقابال ، خیر ملکی مہمانوں کی آ مد ہوتو بچیوں کا احتقبال ، ناج اور ڈراے کا طوفان ہوتو عورت حاض مریڈ یواشیشن پرانا و نسری کی خدمت ہوتو عورت درکار ، تمابوں اور رسالوں کی زینت عورت سے ، اخبار اور عورت حاض مریڈ یواشیشن پرانا و نسری کی خدمت ہوتو عورت درکار ، تمابوں اور رسالوں کی زینت عورت سے ، اخبار اور عورت حاض مریڈ یواشیشن پرانا و نسری کی خدمت ہوتو عورت درکار ، تمابوں اور رسالوں کی زینت عورت سے ، اخبار اور عورت حاض مریڈ یواشیشن پرانا و نسری کی خدمت ہوتو عورت درکار ، تمابوں اور رسالوں کی زینت عورت سے ، اخبار اور عورت حاض مریڈ می تو مقدم ہے۔

سیاسیات بین صدارت اور وزارت کے لئے عورت، غیر کمکی وفو داور سفارت کے لئے عورت، ہوائی مہمانوں کی میزبان ملت کی بہن اور بیٹی، ہسپتالوں بیس غیرمحرَم مردوں کی عیادت اور مرہم پٹی کرنے والی قوم کی نونہال، وفتروں بیس افسرانِ بالا کے ماتحت کام کرنے والی ملت کی خواتین، اور بعض نجی معاملات میں خدمت بجالا نے والی قوم کی بہو بیٹیاں، ہائے! اکبر مرحوم اگر آج ہوتا تو کیا ہجھ نہ کہتا:

ب پردہ کل جو آئیں نظر چند بیمیاں اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا بوا؟ پوچھا جو اُن سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ:عقل یہ مردوں کی پڑ گیا!

الف:...زمانے کا تغیر، کبھی مسلمان، غیرت مندمسلمان اس منحوں تعلیم کے ابتدائی اثرات کود کھے کر'' غیرت قومی' سے گر جایا کرتے تھے، لیکن آج کامسلمان کہاانے والا، جس کے لئے عورتوں کے منہ کا نقاب پرد وعقل کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کے انتہائی '' آٹارِ بد' پر بھی ماتم نہیں کرتا، وہ اس تعلیمی فضا کی پیدا کردو ذہنی اور اخلاقی انار کی کو آٹھوں سے دیکھتا ہے، سسکتی ہوئی اور ذم تو ژتی ہوئی انسانیت کی آہ وفریاداور ناا روگریا ہے کا نوں سے سنتا ہے، لیکن بڑے فخریدانداز میں کہتا ہے۔

سعودی عرب میں شاوفیصل کے دور میں جس وسیع پیانے پراصلا حات ہور ہی ہیں ،اس کی خبریں ہمارے ہاں برابر چھتی رہتی

بیں۔ ۲۷ مرکی کے پاکستان ٹائمنر میں" سعودی عرب کا بدلتا ہوا معاشرہ" کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا ہے، مضمون نگار " از کیوں کی تعلیم" کے ذکر میں لکھتے ہیں:

'' 1971ء میں درعیہ میں لڑکیوں کے مدر سے کی پہلی جماعت شروع کی گئی ،اس میں صرف ۱۲ طالبات تھیں ،اورلوگ اس بدعت سے پچھمتوحش سے تھے،اب اس قتم کے ۱۱ دیمی مراکز میں ۱۵۱ دن کی اور ۹۵۲ رات کی جماعتیں ہیں۔''

مضمون نگار کا کہنا ہے کہ ان سالوں میں سعودی خواتین عزالت کی زندگی ہے نکل کرعوا می سرگرمیوں میں حصہ لینے گئی ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد قومی تقبیر کے کامول میں شریک ہورہی ہیں، ان کے لئے مدارس میں بحیثیت اُسٹانیوں کے، ساجی بہود کے اواروں میں بطور ساجی کارکنوں کے اور ہپتالوں میں بحیثیت نرسوں کے برابر مواقع نکل رہے ہیں، (فَمر وَظر جلد: ۳ شارہ:۹-۱۰ مین دور میں اس بنائے افتحار براس کے سوااور کیا عرض کر کتے ہیں:

تھا جو ناخوب بندر تنج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے تو موں کا ضمیر

#### علم کے حصول کے لئے جین جانے کی روایت

سوال:...اکثر اخبارات ،رسائل، کتب، تقاریر وغیر و میس علم کے عنوان پر جب بھی بات چلتی ہے تو بیکہا جاتا ہے، حضور صلی الله علیہ و کا یا: " اگر تنہیں تخصیل علم کے لئے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ' آپ ذرابتائے کہ آیا ہے حدیث کتب احادیث میں سے کسی میں موجود ہے یانہیں؟

جواب:... بیرحدیث علامہ سیوطیؒ نے جامع صغیر ج: ۳ ص: ۳۳ میں ابنِ عبدالبرؒ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بعض حضرات نے اس کومن گھڑت (موضوع) کہا ہے۔ ببرحال بیرحدیث کسی درجے میں بھی الأتی انتبار ہوتو ''علم' سے مراد وین علم (۲) در' جین''کالفظ انتبائی سفر کے لئے ہے، کیونکہ چین اس وقت عربوں کے لئے بعیدترین ملک تھا۔ ہے، کیونکہ چین اس وقت عربوں کے لئے بعیدترین ملک تھا۔

(۱) (ابن عدى) حدثنا محمد بن الحسن بن قيبة حدثنا عباس بن إسماعيل حدثنا الحسن بن عطية الكوفى عن أبي عاتكة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. (العقيلي) حدثنا جعفر بن محمد الزعفراني حدثنا أحمد بن أبي شريح الرازى حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا طريف بن سلمان أبو عاتكة قال: سبعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن حيان: باطل لا أصل له، والحسن بن عطية ضعيف، وأبو عاتكة منكر الحديث. (قلت) الحسن روى عنه البخاري في التاريخ وأبو زرعة و روى له الترمذي وضعفه الأزدى والحديث أخرجه البهقي في شعب الإيمان وابن عبدالبر في كتاب العلم. (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة عند العديث أخرجه البهقي في شعب الإيمان وابن عبدالبر في

(٦) عن عبدالله بن عسرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذالك فهو فضل، آيةً محكمة، أو سُنّة قائمة، أو فريضة عادلة (أبوداؤد ج:٦ ص:٣٣، كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعلم الفرائض..

## " علم حاصل کرو، چاہے اس کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے " کی شرعی حیثیت

سوال:... علم حاصل کرو، چاہاں کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے 'اور'' علم حاصل کرنا ہرمسلمان مرد وعورت پر فرض ہے 'میرے ماموں کہتے ہیں کہ اس علم سے مراد دُنیاوی اور دِنی دونوں علم ہیں، کیونکہ اس وقت چین میں اِسلامی تعلیم نہیں تھی، یا وہاں پر اِسلام ہی نہیں تھا۔

جواب:...ا نبیائے کرام ملیہم السلام وُنیا کمانے کی ترغیب دینے کے لئے نبیں آتے ، بلکہ وُنیامیں گلے گلے تک بھنے ہوئے لوگوں کو آخرت کی ترغیب دینے اور آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔ چین والی حدیث ہی غلط ہے۔ (۱)

## کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟

سوال: بیلم حاصل کرواگر چہین میں ملے۔ ' علم حاصل کرو' کا فقرہ ، کیاعلم دِین کے لئے کہا گیا ہے؟ کیا یہ وُ نیا کے تمام علوم کے لئے کہا گیا ہے؟ کیا مرداور عور توں پروُنیوی علوم حاصل کرنا فرض ہے؟

جواب:..اوّل توبیده یث بی موضوع اور باطل ہے۔ علاوہ ازیں انبیائے کرام ملیہم السلام کی دعوت کا موضوع وُ نیا کا علم ہے بی نہیں، وہ تو آخرت کی دعوت دیتے ہیں، اور انسانیت کوان عقائدوا تلال اور اخلاق ومعاملات کی تعلیم دیتے ہیں جن سے ان کی آخرت گر نہیں، بلکہ سنور جائے۔ اس لئے جوعلوم آج کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ آنخضرت صلی ان کی آخرت بگڑے نہیں، بلکہ سنور جائے۔ اس لئے جوعلوم آج کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کے ارشاد '' علم حاصل کر و'' میں داخل نہیں، ان کا حاصل کرنا جائز ہے یا نا جائز ؟ اور ضروری ہے یا غیرضروری ؟ یہ ایک بحث ہے۔

دِیٰعلم بفقد رِ نسر درت حاصل کرنا تو سب پر فرض ہے، اور دُنیاوی علوم کسبِ معاش کے لئے ہیں ، اور کسب معاش عور توں کے ذمہ نبیں ، بلکہ مردوں کے ذمہ ہے۔ ان کی تعلیم آتی کا فی ہے کہ دِین رسائل پڑھ کیس اور لکھ پڑھ کیس ۔ باقی سب زائد ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدثنا طريف بن سلمان أبو عاتكة قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين ....... قال ابن حيان: بناطل لا أصل له، والمحسن بن عطية ضعيف، وأبو عاتكة منكر الحديث. (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج: ١ ص: ٩٣٠).

<sup>(</sup>۲) أيضا.

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ... الخ. (مشكوة ص:٣٣، كتاب العلم). وفي السرقاة: طلب العلم أى الشرعى فريضة أى مفروض فرض عين على كل مسلم ....... ومسلمة كما في رواية، قال الشراح المراد بالعلم ما لا مندوحة للعبد من تعلمه كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة فإن تعلمه فرض عين .. الخ. (مرقاة ج. ١ ص:٣٣٣). أيضًا: اعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٣٠، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (القرة:٢٣٣). تسجب على الرجل نفقة إمرأته ... إلخ. (عالمكيرى جنا ص:٥٦٠). جنا ص:٥٣٠).

## دِی تعلیم کے ساتھ دُ نیاوی تعلیم حاصل کرنا

سوال:...اگرکوئی طالب علم دین تعلیم کےعلاوہ دُنیادی تعلیم مثلاً انجینئر تک،میڈیکل اور دُوسری تعلیم حاصل کرے تو شری لحاظ سے بیاس کے لئے جائز ہے یا تا جائز ہے؟ کیونکہ بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ؤنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے مسلمان وین سے وور ہوجاتا ہے، حالانکہ امر دین تعلیم کے ساتھ ساتھ وُ نیاوی علوم بھی حاصل کرے تو ظاہر ہے ملک وقوم کور تی حاصل ہوگی۔

جواب:...اگر دِین کا نقصان نه ہوتو جائز ، بلکہ ضروری ہے۔

#### کیا انگریزی اسکول کھولنا جائز ہے؟

سوال:...ا یک انگریزی اسکول کھولنا جا ہتی ہوں ، کیا شرعی لحاظ سے بیا جا تزہے؟ جواب :...جائز ہے، بشرطیکہ بچول کوان کی سطح کے مطابق دین بھی سکھایا جائے۔

## کیااولا دکوا چھی تعلیم وتربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی ذ مہداری ہے؟

س**وال** :...کیاباپ پرییذ مهداری عائد ہوتی ہے کہ وہلا کوں کواچھی تعلیم وزیبت دے کران کی شادیوں تک کفالت کرے؟ جواب: ...ا چھی تعلیم وتربیت سے مراد اگر دین تعلیم ہے، تو واقعی باپ کے ذہے ہے، اور دُنیوی تعلیم دِلا نا باپ کے

## برطانيه مين مسلم بچوں كى تعليم وتربيت

سوال :... یورپیمما لک میں نی نسل اسلام ہے دُ ور ہوتی جار ہی ہے ، ان کی تعلیم وتربیت کے لئے کیالانح عمل اختیار کیاجائے؟

جواب:... بور بی ممالک میں تعلیم لازمی اور مفت ہونے کی وجہ سے بہت مسائل جنم لے رہے ہیں ،مسلمان بچوں کوان اسکولوں میں لازی تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، اس وجہ سے نی سل ایک طرف اسلام سے دُور ہور ہی ہے، دُوسری طرف ان میں الیم اخلاقی بُرائیاں پیدا ہور ہی ہیں جس کی وجہ ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کے قابل نبیس رہتے۔اس لئے مسلمانوں کواس طرف تو جہ دینے کی ضرورت ہے،سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مسلمان ان مما لک میں اپنے اسکول قائم کریں ،اوران اسکولوں میں بہترین عصری علوم کا اِنتظام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں میں وین تعلیم بھی ضرورت کے مطابق دی جائے۔ امریکا اور ساؤتھ ا فریقہ میں اس قسم کے بہترین اسکول قائم کئے مجئے ہیں، لیکن اٹکلینڈ میں اس کی می شدت ہے محسوس کی جار ہی ہے، دراصل اٹکلینڈ میں تعلیم فری ہے، اورلوگ اس فری تعلیم سے فائدہ اُ تھا تا جا ہے ہیں ،سلمانوں کے اپنے اسکولوں میں لا زمی طور پرفیس اوا کرنی ہوگی۔

 <sup>(</sup>١) وفي القنية: له إكراه طفله على تعليم القرآن وادب وعلم لفريضته على الوالدين. (الدر المختار ج:٣ ص:٤٨) كتاب الحدود، باب التعزير، طبع ايج ايم سعيد).

بہرحال اگر اپنے اسکول قائم نہ کئے جا سکیس تو دُوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان لازی طور پر اپنے بچوں کو اسکول کے بعد مساجد ہیں جیجیس اور ان مساجد ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ضرور یات وین کی تعلیم وی جائے ، اس طرح مسلمان بچے اسکول کی تعلیم ساجد ہیں ہی ارات قبول نہیں کریں گے۔ ای طرح والدین کوچا ہے کہ وہ خود جب نماز کے لئے آئیس تو بچوں کو بھی ساتھ لے کرآئیس، اس طرح کھر ہیں اسلام سے متعلق کانی لٹر پچرش نئے ہو کیا ای طرح کھر ہیں اسلام سے متعلق کانی لٹر پچرش نئے ہو کیا جائے۔ انگریزی میں اسلام سے متعلق کانی لٹر پچرش نئے ہو کیا ہے ، وہ ان کومطالعے کے لئے دیں ، بچوں کے ذہنوں میں اسلام سے مجت اور وابستی پیدا کریں ، اس طرح نئی نسل میں اسلام شعور بیدار ہوگا اور قوم اور نئیس گراؤہیں ہوگی۔

## بیوی کی تعلیم و تا دیب میں کو تا ہی کرنا

سوال:... میں نے '' معارف القرآن' میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس محض کو کیا جائے گا جس کے بال ہے ، بیوی دغیرہ دین تعلیم سے بے جبر ہوں۔ میں ایک غریب آ دمی ہوں، قر آن شریف کی تعلیم ایک و دسر سے گا وَل میں دیتا ہوں، اور دہ گا وَل میں دیتا ہوں، اور دہ گا وَل میں دیتا ہوں، اور دہ گا وَل میں ہے ہی محروم ہے۔ میں نماز پڑھنے کو کہتا ہوں تو بتا نہیں کیا کیا عذر ہوں۔ میری ہوی نماز ہمی نہیں پڑھتی ہے، اور قر آن شریف کی تعلیم ہے ہی محروم ہے۔ میں نماز پڑھنے کو کہتا ہوں تو بتا نہیں کیا کیا عذر بیان کرتی ہے۔ باتی قر آن شریف میں نے اس کو نہیں پڑھایا ہے، کیونکہ اگر کھر میں مینے کرتعلیم دیتا ہوں تو گزارہ کہاں ہے کریں؟ آئ کی گھر کے خرج بہت بڑھ گئے ہیں، آ دی تخواہ کے سوا کھر کا خرج کہاں سے لائے ؟ اور اپنے گا وَل میں سب غریب لوگ ہیں، وہ تخواہ نہیں دیا ہوں گئے ہیں، کیا میری ہوی کی ہے دین کیا نماز نہ پڑھنے ہو عذا ہو گا؟

جواب:...اگران کی تعلیم و تا دیب میں کو تا بی کرتے ہیں تو آپ پر بھی ذمہ داری آئے گی۔

دِین تعلیم کی راه میں مشکلات نیز دِین اور دُنیاوی تعلیم

سوال ا:...میں نے بھین ہے آج تک دُنیاوی حاصل کی ہے، اب میں دِین کی تعلیم کی طرف آنا جا ہتا ہوں ، کیا مجھے کی تشم کی مشکلات بیش آئیں گی ؟

سوال ۲:...میرے والدین کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں ، انہوں نے میری تعلیم پر بڑاخر چہ کیا ہے ، اگر میں ڈاکٹر نبیس بنآ ہوں توانبیں بہت افسوں اور وُ کھ ہوگا ، کیا نبیس وُ کھ میں مبتلا کر کے عالم وین بنتا جائز ہے؟

سوال ۳:...اگر میں ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بنوں اور اپنی جوانی کو ڈاکٹری کی تعلیم میں ضرف کروں تو اپنے دین کو قائم رکھ سکوں گا؟ میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں مخلوط تعلیم اور ڈوسری ٹر ائیاں ہیں ،کیاان کا ممناہ اور دیال بھی میریے سربوگا؟

<sup>(</sup>۱) "يَسَايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا" (التحريم: ۲). وفي التفسير: يَسَايها الذين امنوا قوّا أنفسكم بترك المعاصى وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. (تفسير نسفى ج: ۳ ص: ۵۰۲، طبع دار ابن كثير، بيروت).

سوال سن...روزِ قیامت ایک عالم ِ دِین زیادہ مستحقِ اجروثواب ہوگایا وہ مخص بنے ہرشم کی مشکلات اور نامساعد حالات میں اپنے دِین کو باقی رکھا؟

سوال ۵:...کیااس نیت سے یو نیورٹی کے شعبۂ اسلامیات میں پڑھنااور پی ایج ڈی کی ڈگری لینا کہ بعد میں پروفیسر بنول گا اچھی تنخواہ اور مراعات حاصل کروں گا ..... دِین بھی ہوگااور دُنیا بھی ، جائز ہے؟ کیا مدر سے کی تعلیم اور یو نیورٹی کی تعلیم میں کوئی فرق ہے؟

جواب ا:...آپ کومشکلات کا پیش آناتولازم ہے۔

جواب ۲:...اگرآپ ڈاکٹر بن کر دِین برقائم روسکیس تو والدین کی خوشنو دی کے لئے ڈاکٹر بن جا کیں۔

جواب سن برائیوں کا گناہ تو یقینا ہوگا ،اوریہ میں نہیں کہ سکتا کہ دِین کوقائم رکھ عیں گے یانہیں؟ا گراہل دِین کے ساتھ تعلق جڑار ہاتو تو تع ہے کہ دِین قائم رہ سکے گا۔

جواب سن فابرے كه عالم حقاني كا جربر حابوا موكا ـ (١)

جواب۵:... یو نیورش ہے پی ایج ڈی کرلینا تو وُنیا ہی کے لئے ہوگا، آپ ای وُنیا کو دِین بنا سکتے ہیں تو آپ کی ہمت ہے، اور مدرسہ کی تعلیم دِین کے لئے ہے،اگر کو کی اس کو وُنیا بنا لے توبیاس کی ہے تھی ہے۔

خواتین کے لئے دُنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی شرعی حیثیت

سوال:...ہمیں ایک مسئلہ خواتین کی تعلیم کے بارے ہیں درچیش ہے، اس کا جواب تفصیل کے ساتھ شرکی نقطۂ نظر سے چاہتے ہیں۔ کونکہ یہاں علاء کی اس بارے ہیں متضاورائے ہیں، بعض علائے کرام کی رائے ہے کہ خواتین وُ نیاوی تعلیم حاصل نہیں کرسٹیس ،اوران کا یہ دعویٰ ہے کہ خواتین لکھ نہیں سکتیں ('' لکھ' تو جوطلب ہے ) جبکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بیہ میں قرآن اور حدیث نبوی کی روشنی میں ٹابت کرسکتا ہوں۔ لیکن اس کے برکس وُ وسرے علائے کرام کا یہ دعویٰ ہے کہ خواتین بوقت ضرورت وُ اکتر بھی بن عمق ہیں، یعنی تعلیم حاصل کرسکتا ہوں۔ لیکن اس کے برکس وُ وسرے علائے کرام کا یہ دعویٰ ہے کہ خواتین کو تعلیم یا فتہ ہونا آج کل ہیں، یعنی تعلیم حاصل کرسکتی ہیں۔ ان دونوں بیانات کو مدنظر رکھ کر ہمیں تعصیل ہے مطلع کریں، کیونکہ خواتین کا تعلیم یا فتہ ہونا آج کل ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے، اگر ہمارے موجود و معاشرے کا مشاہدہ کیا جائے تو ایک مرود اکثر ،عورت وُ اکثر کے مقابلے میں خواتین کا سجے علاج نہیں کرسکتا ، اس کے علاوہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علاوہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علاوہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کھتے۔

جناب محترم!ان تمام باتوں کوقر آن وحدیث کی روشن میں ہمیں آگاہ کریں کے خواتین تعلیم ،نوکری کرسکتی ہیں کے نہیں؟ ہمیں

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. (ابن ماجة، باب ذكر الشفاعة صنع الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالمه، فقال رسول الله صلى الله على المائم على أمامة الباهلي قال: ذكر رسول الله صلى الله على أدناكم ... الخ. (مشكوة صنعه).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلّم علمًا ممّا ينبغي به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عون الجنّة يوم القيامة أي ريحها. (ابن ماجة ص ٢٠)، باب إنتفاع بالعلم والعمل به).

شری لحاظ ہے مطمئن کریں۔

جواب: ...جدید تعلیم توبلاشبه ضروری ہے، لیکن دِین کی حفاظت و بقااس سے اہم تر ہے۔ آج کل یو نیورسٹیوں میں لڑ کے اور لڑ کیوں کی مخلوط تعلیم ہوتی ہے، اور اس تعلیم نے مردوز ن کے اِتمیاز اور ان کی منفی خصوصیات ولوازم کو کا لعدم کردیا ہے، ان تمام چیزوں کی قربانی دے کرتعلیم حاصل کرنا ایک مسلمان کی عقل میں مشکل ہی ہے آسکتا ہے۔

ہاں!اگرجد ید تعلیم ان قباحتوں ہے معریٰ ہوتی اوراس ہے دِین کا کو کی نقصان نہرہ تا ،تو غور کیا جاسکتا تھا کہ تعلیم بہتر ہے یا نہیں...؟ والله اعلم!

## کبالز کی کا ڈاکٹر بنتا ضروری ہے؟

سوال:...آپ نے اپنی کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں ایک خاتون کے سوال کے جواب میں لکھ ہے کہ عور توں کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں۔ میں اس مسئلے پر اِختلاف بالکل نہیں کر رہی ،آپ علم والے بندے ہیں ، یقینا بہتر جانے ہیں ،گر میں اس کی ذرا تفصیل جاننا جا ہوں گی ،اس لئے نہیں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں ، بلکہ اس لئے کہ میری بچیاں ہیں اور ان کی تعلیم وتر بیت کے نقطۂ نگاہ سے یہ سوال کر رہی ہوں۔

جواب: آج کل لڑکیوں کو ڈاکٹر بنے کے لئے بے پردہ ہونا پڑتا ہے، مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، اور بہت ک قباحتیں ایسی ہیں جوشر عانا جائز ہیں،اس لئے میں نے لکھاتھا کہ ان کا ڈاکٹر بنتا تھے نہیں۔اگر مخلوط تعلیم کے بغیر ڈاکٹری تعلیم ممکن ہوتو اس صورت میں شرعاً! جازت ہے۔

# میڈیکل،انجینئر نگ کالج میں تعلیم حاصل کرنا جبکہان میں مخلوط تعلیم ہو

سوال: ...میڈیکل اور انجینئر نگ کالجز میں مخلوط تعلیم کارواج ہے، کیاشرعا ان اِداروں میں تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ جبکہ جنے بھی میڈیکل، انجینئر نگ کالج اور یو نیورسٹیاں ہیں وہاں مخلوط تعلیم ہی وی جاتی ہے، اگر جائز نہیں تو ڈاکٹر، انجینئر و غیرہ کسے بنیں سے؟ واضح رہے کہ علاء ومشائخ بھی ڈاکٹر وں اور انجینئر وں وغیرہ سے بوقت ضرورت فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک صاحب استعلیم کے خلاف بہت واویلاکرتے ہیں، لہٰذالفعیل سے جواب لکھئے۔

جواب:..میڈیکل اور انجینئر نگ کالجز وغیرہ میں محلوط تعلیم کا رواح شرعاً جائز نہیں ہنت گناہ ومعصیت ہے۔ ذمہ داراً فراد پراس رواج کوختم کرنا ضروری ہے۔ تاہم لڑکوں اور مردوں کے لئے ان إداروں میں مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا دُرست ہے، یعنی شرعاً مخبائش ہے:

ا:..اس نظام کوبد لنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں ،ضرور بالضرور کریں ،خصوصاً وُ عاتو ہرا یک کرسکتا ہے۔ ۲:...نامحرَم لڑکیوں سے بالکل الگ تصلگ رہیں ،اگر کوئی اُ زخو درابطہ پیدا کرنا جا ہے تواسیے تی سے منع کردیں۔ ۳:...حفاظتِ قلب ونظر کا اِہتمام کریں ، بدنظری سے بچیں۔ س: ..خصوصی استغفاراورو عائے حفاظت کا اہتمام کریں۔

۵: .. کسی صاحب دِل بزرگ کی مجلس میں جانے کامعمول بنا کمیں تا کہ محبت نیکاں کے فوائد حاصل ہوں۔

٢: ... كثرت إستغفار عكام ليس

اگران شرائط بھل کیا جائے تو اِن شاءاللہ کافی فوائد حاصل ہوں گے۔ جوصا حب موجودہ اِ داروں میں محلوط تعلیم کواڑ کوں کے کے بھی مطلقاً ناجائز کہدرہے ہیں، ان کاعمل وُرست نہیں ہے، اس طرح لوگوں میں بیتائر پیدا ہوگا کہ دِین دار بنے کے بعد ڈاکٹر وانجینئر وغیرہ بنتا جائز نہیں رہے گا، لبذا لوگ دین ہی ہے بیزار ہیں ..نعوذ بالله!...الغرض بے پردہ ومغرب زوہ لڑکیوں اور بے حس افسروں کی تلطی کی سزادِین دارطلبہ کو دیناکسی طرح مجمی ؤرست نہیں۔راقم الحروف ایسے دِین دارطلبہ کو جانتا ہے جو اِن اِ داروں میں بھی ندکورہ شرائط کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے ہرطرح کے گناہ وابتلا ہے محفظ رہے ہیں۔

آ خرمیں، میں ذمہ داراً فراد ہے اپیل کروں گا کہ وہ اس محلوط تعلیمی نظام ک<sup>ختم</sup> کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دُنیا وآخرت میں الله تعالى كغضب وعذاب سے في نبيس سكتے ...!

## عورتوں کومردوں ہے ناظرہ قرآن پڑھانے کی تربیت دِلوانا

<mark>سوال: بخواتین اسا تذوکو ناظر وقر آن مجید کے پڑھانے کی عملی تربیت مرداسا تذویے دِلوائی جاسکتی ہے یانہیں جبکہ اُستاذ</mark> اور شا کرد کے درمیان کسی شم کا پردہ بھی حائل نہ ہو؟ نیز یہ کہ کیا اس ملسلے میں بیعذر معقول ہے کہ خوا تمن کی تربیت کے لئے خوا تمن اساتذ وموجود نبیں ہیں، لہذا مرداسا تذو ہے تعلیم دِلوائی جارہی ہے۔

جواب:...اگر ناظرہ تعلیم دیتااس قدر مضروری ہے تو کیا پروہ کا خیال رکھنا اس سے زیادہ صروری نہیں؟ ایک ضروری کام کو اً نجام دینے کے لئے شریعت کے استے اہم اُصول کی خلاف ورزی سمجھ من نہیں آتی ...!

اگر ناظرہ تعلیم اس قدراہم ہے، اور بھینا ہے، تو پروہ اور دیگر إسلامی اوراً خلاقی أمور كا خيال ركھتے ہوئے كسى دين دار متقی اور بزی عمر کے بزرگ ہے چندعورتوں کو ناظرہ تعلیم کی تربیت اس طرح دے دی جائے کہ آئے چل کروہ خواتمن وُ وسری عورتوں کواس تعلیم کی تربیت دے عیں۔

## جوان عورت كومرد سے قرآن مجيد كى تعليم دِلوانا

سوال:...زید کی بیوی اُن پڑھ ہے، وہ جا ہتا ہے کہ اسے بچھ قر آن مجید کی تعلیم دِلائی جائے ،گر ماحول اس قسم کا ہے کہ تعلیم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اُستانی کا ملنامشکل ہے، تو کیا اس صورت میں شرعی لحاظ سے نامحرَم مرداس ضرورت کو پورا کرنے کا

جواب: ...جوان عورت كونامحرم ك تعليم ولانا فتنه كاباعث موكا واس لئے جائز نبيس ـ

#### جوعكم اللّٰد كاراسته نه دِ كھائے وہ جہالت ہے!

سوال:...اسلام میں ہرمرداورعورت پرعلم حاصل کرنالازم فرمایا ہے، جبکہ آج کے دور میں عورت اور مردعلم حاصل کرنے كے بعدا كيك نئ تبذيب اپناليتے ہيں ، اورائے آپ كومېذب كبلاتے ہيں۔ عورتيں بال كؤاكراُ و فجى سوسائن ميں غيرمردوں كے ساتھ تھل ال جاتی ہیں، بے پردہ باہر تھومنے میں فخرمحسوں کرتی ہیں، پکچرا در کلبوں میں جانا ایک اچھاتھل سمجما جاتا ہے،اور نہ جانے کیا کیا ۔!! اور یمی حال مردحضرات کا بھی ہے، تو کیا حافظ صاحب! اس متم کی ماڈرن تعلیم حاصل کرنا لازم ہے جودور جہالت ہے نکالنے کے بجائے اُلٹااس میں دھکیل دے؟ حافظ صاحب! اس قتم کی ماڈرن اور جدید تعلیم کے متعلق قر آن اور حدیث کی روشنی میں تغصیل ہے بنائمیں کہ آیا ہم اس تسم کی تعلیم ، مل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھروہ کون کی تعلیم ہے جوہمیں دور جہالت سے نکالے؟ جواب: ... آپ كسوال كاجواب ينخ سعدى ايك مصرع من دے چكے ہيں:

علميكه راه نجل نمايد جبالت است

یعنی :ولم که نه تعالی کاراستدنه و کھائے ،وہ کم نبیس جہالت ہے...!

اسلام نے انسانوں برکون ساعلم فرض کیا ہے؟

<mark>سوال: ...وال بیہ ہے کہ اسلام نے ہم پرکون ساعلم فرض کیا ہے؟ کیا وہ علم جوآج کل تعلیمی اداروں میں حاصل کررہے ہیں</mark>

جواب:...آج کل تعلیم گاہوں میں جوعلم پڑ ھایا جاتا ہے وہ علم نہیں، بلکہ ہنر، پیشداورنن ہے۔ وہ بذات خود نداحیما ہے نہ ئرا۔ اس کا انحصار اس کے مجمح یا غلط مقصد اور استعمال پر ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جس علم کوفرض قرار ویا ہے، جس کے فضائل بیان فرمائے ہیں اورجس کےحصول کی ترغیب دی ہے اس سے دین کاعلم مراد ہے اور اس کے حکم میں ہوگا وہ علم بھی جو دین کے لئے و سلے وذریعے کی حیثیت رکھتا ہو۔ (۱)

## کیامسلمان عوت جدید علوم حاصل کر سکتی ہے؟

سوال:...میں الحمد نقد پر د و کرتی ہوں ،لیکن میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کررہی ہوں وآپ مجھے بیہ بتا ہے کہ اسلام میں جدید تعلیم حاصل کرنے پرکوئ یا بندی تونبیں، جبکہ بیعلیم ایسی ہے کہ آ دمی گھر جینے کما سکتا ہے اس کومرد کے ماحول میں ملازمت کی ضرورت نبیں پیش آئے گی ،جبکہ کمپیوٹر کے سامنے وقت گز رنے کا پیڈنبیں چلنا۔ بیا یک ایسا کام ہے کہ ہم جو فالتو وقت ٹی وی وغیر و کے آ گے گزار کر گناہ حاصل کرتے ہیں اس کے یعنی ( کمپیوٹر ) کے سامنے ہیٹھ کران لغویات سے پچ سکتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا

 <sup>(</sup>١) قبوله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم أى ومسلمة كما في الرواية، والمراد بالعلم ما لا مندوحة للعبد
 من تعلّمه كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة فإنّ تعلّمه فرض عين. (على هامش مشكوة ص:٣٣

کہ وہ علم جو ذیاوی عزنت حاصل کرنے کے لئے لیا جائے اس کے لئے عذاب ہے، لیکن میرے ول میں بید خیال ہے کہ ہم سلمان عورتوں کو پردے میں رہتے ہوئ ایسے علوم ضرور سیکھنے چاہئیں کہ ہم کی بھی طرح ترتی یافتہ تو موں سے پیچھے ندر ہیں۔ نیز اپنے ہیروں پرہم خود کھڑ ہے ہوجا کیں۔ نیز وہ لوگ جو پر دہ دار عورتوں کو تقیر سیکھتے ہیں ادران کے بارے میں بی خیال رکھتے ہیں کہ بید قیا نوی عورتی ہیں ان کو کیا بتا کہ کمپیوٹر دغیرہ کیا ہوتا ہے؟ یا بیہ کہ ان کو ایسی تعلیم سے کیا واسط؟ اُمید ہے کہ آپ میرانظریہ بھے گئے ہوں گے، میرانظریہ بیہ کہ الی تعلیم کہ عورت، مرد کے ماحول میں نکل کرکام کرنے کے بجائے گھر میں بیٹو کر کما اللہ بیزیادہ بہتر ہے کہ تبیں؟ جو وقت اور بیہ ہوگا۔ اگر ہیں بیٹو کر کما اللہ بیزیادہ بہتر ہے کہ تبیروں پرخود کھڑی ہوجائے؟ یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر میں کیا عورت کو الے تعلیم حاصل کرنی چاہئے کہ وہ آپ اپنے ہیروں پرخود کھڑی ہوجائے؟ یہ بتا ہے کہ نبی پاکسلی اللہ علیہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو ہمارے نبی کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا ایان شاء اللہ فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ بیا کہ میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔

جواب:...آپ کے خیالات ماشا واللہ بہت سمجے ہیں ،کمپیوٹر کی تعلیم ہویا کوئی دُ وسری تعلیم ،اگرخوا تین ان علوم کو باپر دہ حاصل کریں تو کوئی حرج نہیں یتعلیم کے دوران یا ملازمت کے دوران نامحر موں سے اِ ختلاط نہ ہو۔

#### كالجول ميس محبت كأكهيل اور إسلامي تعليمات

سوال ا: ...کیامحبت کوئی حقیقت ہے؟ (میری مراد صرف وہ محبت ہے جس کا ہمارے کالجز اور یو نیورسٹیز میں بڑا چرچاہے، اور بزے بڑے عقل مندا ہے بچے سمجھتے ہیں )۔

سوال ۱:..کیااسلام بھی اے حقیقت ہمتا ہے؟ جبکہ ہمارے معاشرے میں ان لڑکیوں کواچھا ہم جما جاتا ہے جوشادی ہے پہلے کی مرد کا خیال تک اپنے ول میں نہیں لاتمیں۔ میں بھی اس پریفین رکھتی ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتی ہوں لیکن جب ہے میں نے کالج میں واخلہ لیا، وہ بھی ہمالت مجبوری تو ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اب ایسا کرتا بہت مشکل ہے۔ اس ملسلے میں پچھلے سات آنھ مہینوں ہے میں بہت پریشان ہوں اور ہرؤ وسرے روز روتی ہول لیکن پچھ بھی نہیں آتا کہ کیا کروں؟ اس ملسلے میں اسلام کیا سید حاراستہ بتاتا ہے؟ برائے مہر بانی تسلی بخش جواب دیجے گا، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں گا۔

جواب:...اسلام میں مرد وعورت کے رشتہ محبت کی شکل نکاح تجویز کی گئی ہے،اس کے علاوہ اسلام'' دوتی'' کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری تعلیم کاہوں میں لڑکے لڑکیاں جس محبت کی نمائش کرتی ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ مغرب کی نقالی ہے، اور یہ '' منقش سانپ''جس کوؤس لیتا ہے وہ اس کے زہر کی تخی تادم آخر محسوس کرتا ہے۔مغرب کواس محبت کے کھیل نے جنسی انار کی کے جہنم میں دھکیلا ہے، ہمارے نوجوانوں کواس سے عبرت بکڑنی جائے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تر للمتحابين مثل النكاح. (مشكوة ج:۲ ص:٢٦٨، كتاب النكاح، طبع قديمي).

## انگریزی سیکھنا جائز ہے اور انگریزی تہذیب سے بچنا ضروری ہے

سوال:...انگریزی زبان کو ند بب اسلام مین کیا حیثیت حاصل ہے؟ کیونکہ ہمارے والدین اس زبان سے بخت نالاں ہیں اوراس کے سیجنے کے حق بالاں بیں اوراس کے سیجنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن آج کل کے دور میں انگریزی سیجے بغیر کوئی چار ونہیں ہے، اس کے بغیر ہم ترتی نہیں کر سیجے ، اس کے بغیر ہم ترتی نہیں کر سیجے ، کیا لہٰذا آپ براہِ مہر بانی ہمیں بتا کمیں کہ مسلمانوں کے لئے انگریزی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ یہ غیر مسلموں کی زبان ہے، کیا فدہب اسلام اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ م غیر مسلموں کی زبان ہے ہیں؟

جواب:...انگریزی تعلیم ہے اگر دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو حرام ہے، اگر دین کی حفاظت کے ساتھ ذنیوی اور معاثی مقاصد کے لئے حاصل کی جائے تو مباح (۲) ہے، اوراگر دیلی مقاصد کے لئے ہوتو کارٹو اب ہے۔ انگریزی زبان سکھنے پر معاضد کے لئے ہوتو کارٹو اب ہے۔ انگریزی زبان سکھنے پر اعتراض نہیں ، لیکن کیا موجودہ نظام تعلیم میں دین محفوظ رہ سکتا ہے؟ انگریزی سکھے، انگریزی تہذیب نہ سکھے تو کوئی مضا نقہ نہیں۔

#### مسلمان کا انگریزی زبان بولنا

سوال: ایمریزی چونکہ غیر مسلموں کی زبان ہے، اور وہ اسے بولتے ہیں، کیا مسلمان کے انگریزی بولنے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب:...اگر کسی کوانگریزی زبان بی آتی ہے تو اس کو بولنے میں کوئی حرج نہیں۔لیکن اگر دُومری زبان آتی ہے اور میکفن زعب جمانے کے لئے انگریزی بولتا ہے تو اس کا گناہ ہوگا۔

# دِین تعلیم کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہیں

سوال:...آج کل کمروں میں صرف دُنیاوی تعلیم ہی کی با تمیں ہوتی ہیں، دِین کی با تمی تو والدین بتاتے ہی نہیں، لہٰذااگر کو کی شخص ایسے ماحول میں جاتا جا ہتا ہو جہاں اس کے علم میں اورا میان میں اضافہ ہوتا ہوا ور گھر والے اس کونہ جانے ویتے ہوں تو کیا ان کی اطاعت جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) فتاوی عزیزی ص: ۵۹۹ طبع ایچ ایم سعید. أیضًا: إمداد الفتاوی ج: ۲ ص: ۲۲ ا ۱۹۳ ا ۱۹۳ ا ۱۹۳ ا ۱۹۳ ا

<sup>(</sup>٢) قال في تبيين اضارم: وأما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستعنى عنه في قوام امور الدنيا كالطب والحساب والنحو والمناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة ...إلخ. (رداعتار ج: الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة ...إلخ. (رداعتار ج: الصناعات من ٢٣)، مقدمة، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين).

 <sup>(</sup>٣) عن عبد بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرىء ما نوى ... إلخ. (بخارى ج: ١ ص: ٣) باب كيف كان بدء الوحى).

<sup>(</sup>۳) إمداد الفتاوي ج: ۲ ص: ۲۳ ا.

جواب:...دِین کا ضروری علم ہرمسلمان پر فرض ہے، اورا گر گھر والے کسی شرعی فرض کے اوا کرنے سے مانع ہوں تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔

#### دِی نعلیم کا تقاضا

سوال:...میں بارہویں جماعت پاس کرے اب دِن تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔حضرت سے یہ دریافت کرنا تھا کہ میں نیت کیار کھوں؟ اور دِین کی تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصود کیا ہے؟ اور طالب علم اور اُستاذ کا تعلق کیسا ہونا چاہئے؟ طالب علم ہونے کے ناتے اُستاذ کے احترام اور ادب کے بارے میں مجمع ضروری با تمیں جو دِین کاعلم حاصل کرنے میں ضروری ہوتی ہیں، اگر حضرت سمجھادیں تو میرے لئے بڑی کرم نوازی ہوگی۔

جواب:... وین تعلیم سے مقصود صرف ایک ہے، یعنی الله تعالی کے اُحکام معلوم کر کے ان پرعمل کرنا اور رضائے اللی کے مطابق زندگی گزارنا، بس رضائے اللی کی نیت کی جائے۔ علم کے آ داب کے لئے ایک رسالہ ' تعلیم السعت عسلسم' اور دُوسرار سالہ '' آ داب المتعلمین' چمیا ہوا موجود ہے، اس کوخرید کر پڑھوا ور اس کے مطابق عمل کرو۔

# مخلوط تعلیم کتنی عمر تک جائز ہے؟

سوال:... و بی کتابوں کا مطالعہ کرنے ہے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات کا جہاں تک پتا چلتا ہے اور آج کل کے نظام تعلیم ہے موازنہ کرتا ہوں تو ذہن میں پھے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔الف:... کیا مخلوط تعلیم کا جواز شریعت میں ہے؟ اگر ہے تو کتنی عمر تک کے بچے بچیاں اسمے بیٹے کرتعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر جوازشر بعت میں نہیں تو پھر ذمہ دارا فراد علیحہ وانتظام کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ علائے حق اس پرزورد ہے ہیں۔

جواب:...دس سال کی عمر ہونے پر بچوں کے بستر الگ کردینے کا تھم فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ بچ بچیاں زیادہ سے زیادہ دس گیارہ سال کی عمر تک ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں،اس کے بعد مخلوط تعلیم نہیں ہونی جا ہے۔ دورِجد ید ہیں مخلوط

<sup>(</sup>۱) واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه ... إلخ. وفي تبيين انحارم: لا شك في فريضه علم الفرائض النخصص وعلم الإخلاص لأن صحة العمل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء ... إلخ. (رداغتار مع الدر المختار، مقدمة، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين، ج: ١ ص: ٢٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ١٦١، كتاب الإمارة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٦) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما ينبغي به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعنى ريحا. (ابن ماجة ص:٢٢، باب إنتفاع بالعلم والعمل به).

<sup>(</sup>٣) عن عسرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أولَادكم بالصلوة وهم أبناءُ سبع سنيسن، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع. (أبوداوُد ج: ١ ص: ٨٨، ٩٩، مشكوة ص: ٥٨، كتاب الصلاة، الفصل الثاني).

تعلیم بے خدا تبذیب کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جو ناگفتنی قباحتوں پرمشمل ہے۔معلوم نہیں ہمارےمقتدر حضرات اس نظام تعلیم میں کیوں تبدیلی نبیں فرماتے ؟ جَبَلہ جداگا نہ تعلیم کا مطالبہ صرف علمائے کرام ہی کانبیں طلبہ اور طالبات کا بھی ہے۔

## مخلوط نظام تعلیم کا گناه کس پر بوگا؟

سوال:...میں آٹھویں جماعت کا طالب علم ہوں ، وُ دسرےاسکولوں کی طرح ہمارےاسکول میں بھی ( کو-ایج کیشن )مخلوط نظام تعلیم ہے، یہ و باکرا جی میں تو بہت زیادہ ہے۔ جناب! میں نے بزرگوں سے سناہے کہ دِین کے مسائل پو چھنے میں ہم مسلمانوں کو شرم نہیں کرنی جائے۔غرض یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں لڑ کے اورلڑ کیاں بہت جلد بالغ ہوجاتے ہیں، باقی رہی سہی کسروی ہی آ راور نیلی ویژن نے پوری کردی ہے۔

جناب والا! ہماری کلاس میں بالغ لزے اور لز کیال جب مل کر میضتے ہیں تو دونوں کے جذبات برا هیختہ ہوتے ہیں،اس کے علاو ولڑ کیاں اپنے دوست لڑکوں کواس وقت اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہیں جبکہ ان کے گھر والے گھر میں نہیں ہوتے۔ای طرح بهارے اسکول میں مردادرعورت استھے علیم دیتے ہیں، جب خوبصورت عورت اُستانی پڑھانے کے لئے خوب'' میک اُپ'' کے ساتھ سامنے آئی ہے تو اس وقت بھی لڑکوں کو بہت اُرے اُرے نہالات آتے ہیں۔ ای طرح جب مرداُستاولا کیوں کے سامنے آتے ہول ئے تو ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ جناب! چند سالوں میں بہت مجیب وغریب واقعات پیش آئے جن کو زبان پر اور قلم کی زومیں لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔مثال: من رے اسکول میں لز کے لڑ کیوں کے درمیان بداخلاقی کے بچھا سے علین واقعات بیش آئے کہ ان کواسکول سے خارج کرنا پڑا،اور کتنے واقعات ایسے ہیں جوہوتے ہیں لیکن ہرایک دُوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہوئے اسے منظرعام يرتبيس لاتاب

ا: ... کیا یا کتان جواسلام کے نام پر حاصل کیا گیاات میں مخلوط نظام تعلیم شرعا جا اے ؟

٣: ... كيا القداوراس كے رسول صلى القد عليه وسلم نے غيرمحرَم مردول اورعورتول كو آپس ميں ال جل كر تعليم وسينے بعليم حاصل کرنے یا بینکوں میں ملازم یاکسی اوراوار ہے میں کام کرنے کی اجازت دی ہے جبکہ ایسے میں تمام عورتیں ہے پروہ ہول؟

٣: .. كيايا كتان ميں يروے كا ونى قانون نافذ تبيں؟

سن أيا تخلوط نظام تعليم ساسلام كانداق تبيس أرايا جارباب؟

۵:... کیا مخلوط نظام تعلیم اورمخلوط ملازمتوں کا گناہ ارباب حکومت پر ہے؟ اڑکوں پر ہے یالٹر کیوں پر ہے؟ مردوں بر ہے یا عورتوں پر ہے؟ ان میں ہے کون سے سے زیاد دعذاب البی کا مستحق ہے؟

جواب :...آپ کا خط کسی تبهرے کا محتاج نہیں ، پیچکومت کی ، والدین کی اور معاشرے کے حساس افراد کی آتھ جس کھولنے کے لئے کافی ہے! اور ان لو وں کے لئے تازیانہ عبرت ہے جو کے مخلوط ( کو-ایجو کیشن )اسکولوں اور اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں كوتعليم دلوا نا فخر مجھتے ہيں اور ان كے بہترين مستقبل كى ضانت سجھتے ہيں۔ان والدين كوسو چنا جا ہے كہيں يەمخلوط نظام تعليم ان كے بچوں کی عز توں کا جناز ہنہ نکال دے اور کہیں ان کے بہترین مستقبل کے سہانے خواب ڈھیر نہ ہو جا کیں۔

#### مرد ، عورت کے اکٹھا جج کرنے ہے مخلوط تعلیم کا جواز نہیں ملتا

سوال:...گزارش بیہ ہے کہ روز نامہ'' جنگ'' کراچی میں ایک خاتون کا انٹرویوشائع ہوا ہے،اس کے انٹرویومیں ایک سوال

" سوال: ... پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، گریباں پر اسلامی نقط نظر سے خوا تمن کے لئے تعلیمی ماحول کچھزیادہ خوشکوارنہیں ہے، جیسےخواتمن یو نیورٹی کا قیام مل میں نہ لا ناوغیرہ ،اس سلسلے میں آپ کچھا ظہارِ خیال فرمائے۔

جواب:... پاکتان میں ہر لحاظ ہے تعلیمی ماحول خوشگوار ہے، میں دراصل اس کی حمایت میں نہیں ہوں، کیونکہ جب ہم نے خودمردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے تو پھر پیلیحد کی کیوں؟ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے '' جج'' جب اس میں خواتمن علیحد ونہیں ہوتمیں تو تعلیم حاصل کرنے میں کیوں علیحد ہ ہوں؟ اور ہماری قوم بڑی مبذب وشائستہ ہے، میں نہیں مجھتی کہ خواتمن کو مخلوط تعلیم حاصل کرنے میں کوئی وُ شواری چیش آتی ہے، جب میں نے انجینئر کک کی تو میں وا حداز کی تھی اور ایک ہزاراز کے تھے ، تمر مجھے کوئی ذشواری چیش نبیس آئی۔ زمانۂ طالب علمی میں طلبہ و طالبات ایک ذوسرے کے بہت معاون وید دگار ہوتے ہیں۔''

حضرت! اب سوال میہ ہے کہ کیا محکوط تعلیم حج کی طرح جائز ہے؟ اس خاتون کا مخلوط تعلیم کو حج جیسے اہم اور دیٹی فریضے پر قیاس کر کے مخلوط تعلیم کو مجیح قرار دینا کیسا ہے؟ اور کیا واقعی خواتمین کومخلوط تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دُشواری چیش نہیں آتی ؟ اُمید واثق ے کہ آپ شفی فرمائیں گے۔

جواب: ... ج کے مقامات تو مرد وعورت کے لئے ایک ہی ہیں ، اس لئے مرد وعورت دونوں کو اکٹھے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں نیکن تھم وہاں بھی بہی ہے کہ عور تیں حتی الوسع حجاب کا اہتمام رقبیں ،مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں ،اورمرد نامحرُم عورتوں کو ۔ نظراُ نھا کر نہ دیکھیں ۔'' پھر وہاں کے مقامات بھی مقدس ، ماحول بھی مقدس اور جذبات بھی مقدس ومعصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی غالب ہوتا ہے۔اس کے برعکس تعلیم گاہوں کا جیسا ماحول ہےسب کومعلوم ہے، پھر و ہاں لڑ کےلڑ کیاں بن تھن کر جاتی ہیں،

(١) والمرأة في جميع ذالك كالرجل، لأنها مخاطبة كالرجال غير أنّها لَا تكشف رأسها لأنّها عورة. وتكشف وجهها لقوله عليه السالم: إحرام المرأة أي وجهها، ولو سدلت شيئًا على وجهها وجافته عنه جاز هكذا روى عن عائشة ولأنه بمنزلة الإمفظلال بناغل، ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترسل ولا تسعى بين المسلمين، لأنه مخلُّ يستر العورة ولا تستلم الحجر إذا ك ; هــك جمع لأنَّها ممنوعة عن مماسة الرجال إلَّا أن تجد الموضع خاليًا. (هداية ص:٢٥٥، كتاب الحج). وفي الفتح تُـقـولـه عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها ..... وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داؤد وابن ماجة قالت: كان البركيتان يتمترون بنتا وتنحن مع وسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا أحاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، قالوا والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ...إلخ. (فتح القدير ج: ٢ ص: ٩٥٠).

جذبات بھی بیجانی ہوتے ہیں،اس کئے تعلیم گا ہوں کوخانہ کعبداور دیگر مقامات مقدسہ پر قیاس کرنا کھلی حماقت ہے۔

#### کیا آج بھی دِین تعلیم کے ساتھ رُوحانی تربیت کا اِنظام ہے؟

سوال: ... کئی مشہور اِسلامی شخصیتوں کی تربیت زیادہ ترکسی بلند پایہ اسلامی ورُ وحانی شخصیت نے کی ہو کی تھی ، کیا یہ اب بھی ممکن ہے کہ بہتر طریقے ہے اپنی اولا دکو اسلامی تعلیمات دِلوانے کی خاطر والدین اپنی اولا دکوکسی زوحانی اُستاذ کے حوالے کردے کہ وہ اولا دکوتعلیم وتربیت دیں؟

جواب:..اچھےاورمعیاری دِنی مدارس میں بہی پچھتو ہوتا ہے، جس میں متندوکامل خداترس اساتذہ علیاء بچوں کی اسلامی ورُ وحانی طرز برتر بیت کرتے ہیں۔

## '' جس کا کوئی اُستاد نہیں اُس کا اُستاد شیطان ہے'' کی حیثیت

سوال:...'' جس کا کوئی اُستاد نبیس، اُس کا اُستاد شیطان ہے'' کیا یہ بات سیح ہے؟ قرآن وحدیث میں کہاں لکھا ہے؟ براہِ کرام حوالہ ضرور دیں تا کہ تحقیق ہو سکے۔

جواب: بید بزرگوں کا ارشاد ہے۔ ہر کام کے سکھنے کے لئے کسی اُستاذ اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کی اصلاح اور اس کے اندر کی بیار یوں کا علاج کرنے کے لئے بھی کسی شیخ ومرشد کی ضرورت ہے، بغیر مرشد کے فس کی اِصلاح نہیں ہوتی ، اِسلاح اور اس کے اندر کی بیار ہوتی کے اسلام نہیں ہوتی ، اسلام کے بینے میں ڈال ویتا ہے۔ اس لئے بزرگوں کا یہ مقولہ تیج ہے۔ کیونکہ تجربے شاہر ہے کہ جو محص کسی محقق کی رہنمائی کے بغیرر یاضت ومجابدات شروع کردیتا ہے، شیطان اس کو بہکا دیتا ہے۔

#### یے ملمی اور بے ملی کے وبال کا موازنہ

سوال: ... ایک مسلمان ایسے فعل کو جانتا ہے کہ جس کے کرنے کا حکم القد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویا ہے، اور ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن مسلمان جانے ہو جھے ہوئے بھی ان پر عمل نبیس کرتا۔ سوال کا خشایہ ہے کہ کیا ایک ایسا شخص زیادہ گنا بھار ہوگا جو یہ جائے ہوئے بھی کہ خص زیادہ گنا ہوگا ہو یہ جا گئے ہوئے ہوگا ہوا ہے جو گنا ہوا ہے کہ کام کو اُنجانے میں مگر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ انجام دیتا ہو؟

جواب: ...الله تعالی نے بمیں کن باتوں کے کرنے کا ،اور کن باتوں سے بازر بنے کا تھم ویا ،ان کا جانتا مستقل فرض ہے۔
اور ان پر کمل کر نامستقل فرض ہے۔ جس نے جانا بی نہیں ،اور نہ جانے کی کوشش بی کی ، وہ ؤہرا مجرم ہے۔ اور جس نے شریعت کا تھم معلوم کرنے کی کوشش کی ،اس نے ایک فرض اوا کرلیا۔ ایک اس کے ذیعے دہا۔ الغرض! بے علمی مستقل جرم ہے اور بے ملی مستقل ۔ اس

 <sup>(</sup>١) واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه ... إلخ. وفي تبيين انحارم: لا شك في فريضة علم الغيرائيض المخدمس وعلم الإخلاص الأن صحة العمل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٢)، مقدمة، مطلب في فرض الكفاية و فرض العين، طبع ايج ايم سعيد).

لئے اس مخص کی حالت بدر ہے جوشری حکم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔

دوم یه که جو مخص الله ورسول کے حکم کو جانتا ہوگا، وہ اگر حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو کم از کم اپنے آپ کو مجرم اور گنا ہگار تو مسجے گا، گناہ کو گناہ اور حرام کوحرام جانے گا۔ اور جو خص جانتا ہی نہیں کہ میں تھم البی کوتو زربا ہوں ، اور اپنے جہل اور نادانی کی وجہ ہے مناه کو گناه ہی نہیں سمجھے گا، نه ده اینے آپ کو گنا ہگار اور قصور دارتصور کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو مجرم اینے جرم کو جرم ہی نہ سمجھے، اس کی حالت ال مخص ہے بدتر ہے جوایئے آپ کوقصور وار سمجھے اور اپنے جرم کامعتر ف ہو۔

سوم په که جو شخص گناه کو گناه سمجھے، کم از کم اس کوتو به و استغفار کی تو نیق تو ہوگی ، اور ہوسکتا ہے کہ کسی وفت اس کواپی حالت پر ندامت ہواور وہ گناہ سے تائب ہوجائے ۔لیکن جس جاہل کو یہی معلوم نہیں کہ وہ گناہ کرر ہاہے، وہ بھی تو ہو استغفار نہیں کرے گا،اور نہ اس کے بارے میں بیتو قع ہوسکتی ہے کہ وواس گناہ ہے باز آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بیصالت پہلی حالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ الله تعالى برمسلمان كواييخضب مي محفوظ ركھ...!

نيلى بميقى سيحضے كى شرعى حيثيت

سوال:...میں خواجہ شمس الدین عظیمی کی شاگر دی میں ٹیلی پمیتمی سیکھنا جا ہتی ہوں ، کیا ٹیلی پمیتھی سیکھناصیح ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہ<mark>ے کےخواجش الدین بریلوی ہے،تو کیاایک بریلوی مخص ہے پچھسک</mark>صناا دروہ بھی رُوحانی علم سیحج ہے یانہیں؟ جواب :... میں ٹیلی پینٹی کو جائز نہیں سمجھتا۔ مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوچھو، ایسی لغویات میں ونت ضائعً نه کیا جائے۔

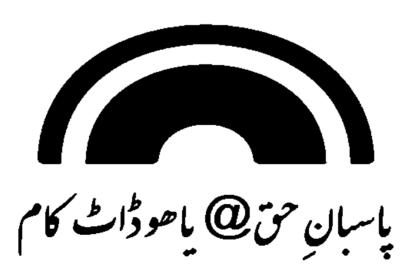

Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) واعلم أن تعلم العلم يكون ...... حرامًا وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر ...إلخ. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٣، مقدمة).

# تبليغ دين

#### تبليغ كي ضرورت والجميت

سوال:... میرا مسکد تبلغ ہے متعلق ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمد لکھتا ہوں: "قم بہترین اُمت ہو، لوگوں کے لئے نکا لے بیوبھ لوگ نیک کام کاظم کرتے ہواور اُر ہے کام ہے منع کرتے ہو، اور اللہ پرایمان رکھتے ہو۔ '' وُوسری آیت کا ترجمہ: '' اور تم بل ہے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور اُر ہے کام ہے منع تم بیس ہے ایک جماعت الی ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور اُر ہے کام ہے منع کرے، ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ '' ایک حدیث میں نی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' جو شخص کسی ناجائز کام کو بوتے ہوئے والی پورے کامیاب ہوں گے۔ '' ایک حدیث میں نی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' جو شخص کسی ناجائز کام کو بوتے ہوئے والے میں اُراس پرقد رہ ہوتو اس کو ہا تھ ہے بند کرد ہے، اتی قد رہ نہ ہوتو ول میں اُر اجائے وین ایک سمندر ہے، اور جہاد، ہوتی کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں، اور تبلیغ وین ایک سمندر ہے، اور جہاد، تبلیغ کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں، اور تبلیغ وین ایک سمندر ہے، اور جہاد، تبلیغ کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں، اور تبلیغ وین ایک سمندر ہے، اور جہاد، تبلیغ کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں، اور تبلیغ وین ایک سمندر ہے، اور جہاد، تبلیغ کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں۔ 'آیت اور صدیث کی دوشن میں ان کا جواب دیں۔

جواب: ... آپ نے سیحے تکھا ہے، دِین کی دعوت دینا، لوگوں کو نیک کا موں پرلگا ٹا اور کرے کا موں ہے رو کنا بہت برامکل ہے۔ برامکل ہے۔ برمسلمان پرفرض ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرے اور بقدرِ اِستطاعت ان کونیکیوں پرلگائے اور کر ائیوں سے بچائے۔ آخری حدیث جو آپ نے کھی ہے، یہ میری نظر سے نہیں گزری۔

#### کیا تبلیغی جماعت ہےجڑنا ضروری ہے؟

سوال: ...جماعت کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیااس کام میں جڑنے کے علاوہ بھی اصلاح اورا کی مخصوص ذمہ داری بحثیت حضور سلی اللہ ملیہ وسلم کے ایک مسلمان امتی ہونے کے اوا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کے ذمے کیا ہے؟ وہ کیسے اپنی زندگ کا زخ سی کرے؟ اور ساری انسانیت کے لئے فکر مند کیونکر ہو؟

جواب: ... جماعت بہت مبارک کام کررہی ہے، اس میں جتنا وقت بھی لگایا جاسکے ضرور لگانا جاہئے، اس سے اپی اور

ر ١) قال تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. (آل عمران: ١١٠). قال تعالى: كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. (آل عمران: ١١٠).

آپ کے مسال اور اُن کاعل (جلدہشتم) ۱۸۳ میلو اُمت کی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لئے کسی شیخ کامل محقق کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنا چاہئے۔ (۱) کیانبلیغ کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے؟

سوال: ... کیادِینِ اسلام کی تبلیغ کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے؟ جبکہ بیکام تو اُحسن طریقے پرعلائے کرام ہی کر سکتے ہیں،قر آن پاک اور حدیث نبوی کی روشن میں جواب عنایت فر مائیں۔

جواب:..اس کی تبلیغ وه بھی کرسکتا ہے، چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا إرشاد ہے: "بسله خوا عبنی و لو آیة" (مشکوة ج:۱ ص:۳۲)\_

سوال:...جس آ دمی کا خودکلمه نماز وُرست نه ہو،تو کیااس پربھی دِینِ اسلام کی تبلیغ کرنا فرض ہے؟ اگر ہےتو ایباقتف کس طرح تبلیغ کرے؟ بے مل آ دمی بھی تبلیغ کرے یانہیں؟

ری میں سیست سبس میں میں موسیات کے تبلیغ کرنا فرض ہے، اور یہ بلیغ ای صورت میں ہوسکتی ہے، جبکہ اپنے ماحول کوچھوڑ کر تبلیغ والوں کے ساتھ جائے، تاکہ اس کومعلوم ہوکہ میرے اندر کیا کیا کوتا بیاں ہیں؟ ان کوتا بیوں کی اِصلاح کرے۔

تبلیغی جماعت کاعمل بہت مبارک ہے

سوال: تبلینی جماعت کے بارے میں آپ کے کیا تا رات بیں؟

جواب:... دِین کی دعوت دِین کو زِندہ کرنے کا ذریعہ ہے،خودا پنے دِل میں بھی ایما<mark>ن زِندہ ہوتا</mark> ہے، اوراُمت کے ایمان میں بھی تازگ بیدا ہوتی ہے،اس کئے تبلیغی جماعت کامل بہت مبارک ہے۔

اسلام کے نام پر کام کرنے والی تبلیغی جماعت زیادہ سیجے ہے

سوال:...اس وفت اسلام کے نام پر بہت می پارٹیاں کام کر رہی ہیں، جن کا انداز ایک وُ دسرے سے مختلف ہے، مثلاً: ا:... بزورِ اسلحه بنامِ جهاد، طالبان، مجامِر بنِ تشمير، فلسطين وغيره - ٢:... سپاهِ صحابه - ٣:... بزورِعوام سياى جماعتيں مثلاً جمعيت علمائے اسلام، جماعت اسلامی وغیرہ۔ ہم: تبلیغی طرزمثلا دعوت اسلامی تبلیغی جماعت، ان میں ہے کون نبوی طرز پر ہے؟

جواب: تبلیغی جماعت جوکام کررہی ہے، وہ سیحے ہے، سنت کے مطابق ہے، اور اس کے نتائج بھم اللہ بہت عمرہ ہیں۔اس جماعت کے ساتھ ضرور جڑنا جا ہے۔افغانستان میں طالبان کی جماعت ،وہ بھی ٹھیک ہے،ان کے علاوہ باقی جماعتوں کے بارے میں میجے کہنا بے ضرورت ہے۔ سیاس جماعتیں اپنے طور پر کام کررہی ہیں ، ان میں سے جو تحض اللہ کی خاطر دین کی سربلندی کے لئے کام كرتا ہے دہ إن شاء الله الله تعالى كے بال اجريائے كا، والله اعلم!

 <sup>(</sup>١) تـزكية الاخلاق من أهم الأمور عند القوم ..... ولا يتسير ذالك إلا بانجاهدة على يد شيخ أكمل، قد جاهد نفسه، وخالف هواه وتنخلّي عن الأخلاق الذميمة، وتحلي بالأخلاق الحميدة ...... فكما أن العلم بالتعلم من العلماء كذالك النَّعلق بالتخلق على يد العرفاء، فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين. (اعلاء السُّنن ج: ١٨ ص: ٣٣٢ كتاب الأدب).

### طائف سے دالیسی پرآنخضرت صلی الله علیه دسلم کا حج کے موقع پرتبلیغ کرنا

سوال: ... کیاطائف سے واپسی پر آپ سلی القد علیہ وسلم کو بہلغ سے روک دیا گیا تھا؟ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم صرف جج کے موقع پر بی دِین کی بہلغ کر سکتے تھے؟

جواب: ... کفار کی جانب ہے تبلیغ پر پابندی لگانے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہی الیکن یہ پابندی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول نہیں فرمائی البتہ جب یہ ویکھا کہ اہل مکہ میں فی الحال قبول حق کی استعداد نہیں اور نہ یہاں رہ کرآ زادانہ تبلیغ کے مواقع ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج میں باہر ہے آئے والے قبائل کو دعوت ہیں کرنے کا زیادہ اہتمام فرمایا اللہ سے یہ مقصدتھا کہ اگر باہر کوئی محفوظ مجلہ اللہ علیہ وسلم و بال جمرت کرجا کیں۔

#### کیانماز کی دعوت اورسنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے؟

سوال: بہلغ کے کیامعنی ہیں؟ اور اس کا دائر و کارکیا ہے؟ کیا نماز کی دعوت اور سنت کی تلقین ہی تبلغ ہے؟ اگر کوئی فخض معاشرے کو سنوار نے کے لئے جدو جبد کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیافتد ارکے لئے ایسا کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سنت پڑھی کریں تو و نیاقد موں میں خود بخو د آجائے گی ، حالا نکہ مقصدا صلاح معاشرہ ہا اور معاشر ہوکوان کدائیوں سے بچانا مقصود ہے جوا ہے دیمک کی طرح چائے دیمک کی میں شامل ہے؟ طرح چائے رہی ہیں۔ پو چھنا ہے ہے کہ اس فحض یا جماعت کا بیغل کس صد تک اسلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ بنغ کی مد ہیں شامل ہے؟ حوا اب نہ معاشرہ افراد ہے تھی افراد کی اصلاح ہوگی ، اور جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوتی ، اصلاح ہوگی ، اور جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوتی ، اصلاح ہوگی ، اور جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوتی ، اصلاح نہیں ہوتی ، اصلاح ہوگی ، اصلاح ہوگی ، اور جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوتی ، اصلاح ہوگی ، اصلاح ہوگی ہود تو تبلیغ کا کام کر

تبلیغ کا دائر و کارتو پورے دین پر حاوی ہے، گرنماز دین کا اوّلین ستون ہے، جب تک نماز کی دعوت نہیں چلے گی اورلوگ نماذ پرنہیں آئیں گے، ندان میں دین آئے گا اور ندان کی اصلاح ہوگی ، اور مرکام میں سنت نبوی کو اپنانے کی دعوت ، درحقیقت پورے دین کی دعوت ہے، کیونکہ سنت ہی دین کی شاہراہ ہے، اس لئے بلاشہ نماز اور سنت کی دعوت ہی دین کی تبلیغ ہے۔

#### تبلیغی اجتماعات کی وُعامیں شامل ہونے کے لئے سفر کرنا

سوال: بیلینی جماعت کے اجتماعات میں وعظ ہوتا ہے، اور اختمام پر بلندآ واز سے دُعا ہوتی ہے، ایک دُعاما تکمّا ہے اور باقی سب آمین کہتے ہیں، اس پر بڑے بڑے مصارف کر کے دُور در از سے لوگ سنر کر کے شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اجتماع کا اصل مقصد سجھتے ہیں، اگر کوئی اس میں شریک نہ ہواور اُٹھ کر چلا جائے تو تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے اجتماع میں شرکت ہی نہیں

 <sup>(</sup>١) تنفيل كَ لِكَ الاظهر: سيرة المصطفى ج: ١ ص: ٣٠٤، تأليف: مولانا محمد إدريس كاندهلوى رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) عن معاذ قال: قلت يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلي الجنة ...... قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. (مشكرة ج: ١ ص: ١٦)، كتاب الإيمان، الفصل الثاني، طبع قديمي).

ک - بندہ بھی اس میں شریک ہونے کا بڑا آرز ومند ہوتا ہے اور تلاوت قرآن سے اس کوزیادہ باعث تو اب سجھتا ہے، کیا یہ نظریہ ذرست ے مانبیں؟

جواب: بہلی جماعت کے اجتماعات بڑے مفید ہوتے ہیں اوران میں شرکت باعث ِ آجروثواب ہے۔ اختمام ِ اجتماع پر جو ذعا ہوتی ہے، وہ مؤثر اور رفت انگیز ہوتی ہے، اجتماع اور اس ذعا میں شرکت کے لئے سفر باعث ِ آجر ہوگا، اِن شاء اللہ۔ قرآنِ کریم کی تلاوت اپنی جگہ بہت اہم اور باعث ِ ثواب ہے، وونوں کا تقابل نہ کیا جائے، بلکہ تلاوت بھی کی جائے اور اِجتماع میں شرکت بھی کی جائے اور اِجتماع میں شرکت بھی کی جائے۔

### عورتوں کاتبلیغی جماعتوں میں جانا کیساہے؟

سوال: يورتون كاتبليغي جماعتون ميں جانا كيسا ہے؟

جواب: "تبلیغ والول نے مستورات کے تبلیغ میں جانے کے لئے خاص اُصول وشرا نظار کھے ہیں ، ان اُصولوں کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کا تبلیغی جماعت میں جانا بہت ہی ضروری ہے ، اس سے دِین کی فکرا پنے اندر بھی پیدا ہوگی اور اُمت میں دین والے اعمال زندہ ہوں مے۔

### دعوت وبليغ کے لئے أصول وضوابط كے ساتھ نكلنے والى جماعت كا شرعى حكم

سوال:...دعوت وتبلیغ کے سلسلے میں جومستورات کی جماعتیں اپنے کھروں سے نکل کر دین سیمنے اور پھر کمل میں لانے کے واسطے خاص اُصول وضوابط کے تحت کام کرتی ہیں ، کیا اَزرُوئے شرع جائزے؟ مال جواب سے مشرف فریائیں۔

جواب: ... عورتوں کا ضرورت کی بتا پر سفر کرنا خاص شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ مستورات میں وین ہے بے پروائی عام ہے، اور چونکہ پہلا کمتب مال کی کود ہے اس لئے عورتوں کی دین ہے دُوری ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی ، بلکہ اس ہے آئدہ نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں ، اسی بتا پر ہردور میں مسلمین اُمت عورتوں کی اصلاح کے لئے بطور خاص فکر مندر ہے ہیں۔ چنا نچے حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی قدس سرہ '' بہٹتی زیور'' کے دیبا ہے میں تحریفر ماتے ہیں:

" حقیر ناچیز اشرف علی تھانوی حنفی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدّت سے ہندوستان کی عورتوں کے دِین کی تباہی و کیے و ین کی تباہی و کیے و کی گفتر میں اور اس کے علاج کی فکر میں رہتا تھا، اور زیادہ وجہ فکر میتی کہ بے تباہی صرف ان کے دِین تک محدوز ہیں تھی، بلکہ دِین سے گزرکران کی دُنیا تک پہنچ می میں ، اور ان کی ذات سے گزرکران کے

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن قله تبارك ملائكة سيارة فضلا يبغون مجالس الذكر ........ قال يقولون: رَبِّ فيهم فلان عبد خطاء إنّما مرّ فجلس معهم قال: فيقول وله غفرتُ هم القوم لَا يشقى بهم جليسهم. (مسلم ج:٢ ص:٣٣٣، فضل مجالس الذكر).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ... إلخ. (ترمذى ج:٢) ص: ١١ ا، باب ما جاء في من قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجر).

بچوں بلکہ بہت ہے آثار سے ان کے شوہروں تک اثر کر گئی تھی ، اور جس رفتار سے بیتا بی بڑھتی جاتی تھی اس کے انداز سے سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ اگر چند دِن اور اِصلاح نہ کی جائے تو شاید بیمرض قریب قریب لا علاج ہوجائے .......'

حضرت عیم الامت کی اس تحریر برقر باایک صدی پوری ہورہی ہے، اوراس طویل عرصے میں مردوں اورعورتوں کی وین سے دوری اورغفلت و بے زاری میں جو بے بناہ اضافہ ہو چکا ہے وہ مخارج بیان نہیں۔ اس لئے مصلحین اُمت کو اس معاطے میں مزید فکرمندی کی ضرورت ہے کہ عورتوں کی اِصلات کے لئے کیا تہ ہیری اِفقیار کی جا ہمی۔ حضرت عیم الامت نے اس مرضِ غفلت کا یہ علاج تجویز فر بایا تھا کہ مستورات کی وی تعلیم کا اِنتظام کیا جائے اوران کوسائل شرعیہ ہے آگاہ کرنے کا اِبتمام کیا جائے۔ اور حضرت کی علاج تجویز فر بایا تھا کہ مستورات کی وی تعلیم کا اِنتظام کیا جائے گا کہ مسلمان اس نور کا اِبتمام کیا جائے۔ اور حضرت کی کے مسلمان اس نور کی مسلمان اس نور کی مسلمان اس نوری کے مستورات کی طرف تو جو کی کہ مسلمان اس نوری کے مستورات کے مطقوں میں بھی وین کی دہوت کو رواج ویا نے ، چنا نچہ اکا بر نے اس پرطویل غور وڈکر کیا ، علی ، وسنیا ، مشورے ہوئے اور طویل مشاورت کے بعد اس کے لئے خاص نظام تھکیل دیا گیا اور شرکی اُ دکام کی پوری رعایت رکھتے ہوئے مستورات کی جاعوں کے بااثر محرم ہونا چاہے ، اگرائ کی غیرشادی شدہ ہوئے مستورات کی جاعوں کے بی خاص قطام تھکیل دیا گیا اور شرکی اُ دکام کی پوری رعایت رکھتے ہوئے مستورات کی جماعتوں کے بی خاص قبوا س کے ساتھ اس کی والدہ کا ہونا بھی لازم ہے ، ہرخاتوں کمل طور پر نقاب مستورات کی جماعتوں کی بی خاص قبوا س کے ساتھ اس کی والدہ کا ہونا بھی لازم ہے ، ہرخاتوں کمل طور پر نقاب ساتھ اس کی بااثر محرم ہونا چاہے ، اگرائ کی غیرشادی شدہ وہ وہ اور ان قبو وہ شرائط کی پابندی کے ساتھ مستورات کی جماعتوں کی جماعتوں کی بہتا ہوں کے ساتھ مستورات کی جماعتیں گاتی ہیں۔

اس نا کارہ نے ان قبود وشرا لط کا اور اس بے پک نظام کا خود مطالعہ بھی کیا ہے اور اپنی محرم مستورات کے ساتھ اس راست میں نگل کر بھراللہ ان شرا لط وقیود کی پابندی کاعملی طور پر پہشم خود مشاہدہ بھی کیا ہے۔ جس سے اس نظام کے بار سے میں کمل اطمینا ن نصیب ہوا۔ مستورات کی جماعتوں کے نگلنے کا منہوم عام طور سے یہ مجما جاتا ہے کہ یہ مستورات بھی خدانخواستہ کلیوں ، بازاروں کا گشت کرتی ہوں گی ، حالا نکہ یہ قطعاً خااف واقعہ ہے ، جہاں مستورات کی جماعت جاتی ہے ، وہاں پہلے با پر دہ مکان کا انتخاب کیا جاتا ہے ، جماعت اس مکان میں قیام کرتی ہے ، ان کے محرم کو مسجد میں تفہراتے ہیں ، اور اس محلے کی مستورات کو ان کے مردول کے ذریع اس مکان میں جمع ہونے اور وین کی باتیں سیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ الغرض مردوں اور عورتوں کے اختلا طاکا وورو ورتک کوئی شائے نہیں ہوتا۔

الحمداللة! دعوت کے اس نظام ہے مستورات کے طبقے کو بہت نفع پہنچ رہا ہے، سیکروں خوا تین اس کی برکت ہے ممل شرکی پردے کی پابند ہوگئی ہیں، اوران کے گھروں میں دین داری کی خاص فضا پیدا ہوگئی ہے۔ اس لئے بینا کارواس کا دخیر کا شدّت ہے حالی ہے اور تمام دین داراورا ہل علم حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ووا پی محرم مستورات کے ساتھ اس راستے میں نگل کراس کام کا عملاً مشاہدہ فریا کمیں، اِن شاءاللہ وواس کی برکات کوواضح طور پرمحسوس فرما کمیں مے۔

#### مستورات پردے میں مع محرَم امر بالمعروف کر علی ہیں

سوال :... جس طرح مردوں پر وین کا کام یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازمی ہے، ای طرح عورتوں کے لئے بھی وین کی محنت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مع محرَم کے بحالت بردہ جائز ہے یانبیں؟ ایک فخض بحالت پردہ عورتوں کو وین کے اَ حکام بیان کرسکتا ہے یانبیں؟

جواب:...اگرمستورات کو پردے میں وعظ ونصیحت کی جائے اور وعظ ونصیحت کرنے والا اپنے دِل کی حفاظت کرے تو کو کی مضا نقه نبیں ، اِن شاءاللّٰداس کا اجر وثواب ہوگا۔

#### نسواني تبليغي جماعت اورقاري محمه طيب صاحب كي تحرير

سوال: بہنی اُحباب نے چندسالوں سے نسوانی جماعتیں شروع کی ہیں، بندے کے ہم میں یہ رَوش اور عمل وُرست نہیں معلوم ہوتا۔ معلوم ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آں محتر م اس عمل کی اِباحت اور جواز کے قائل ہیں۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں چند با تمیں جو ذہن میں ہیں ہجر کہ اُس کے خدمت سامی میں چیش کروں تا کہ جوموقف آں محترم کے نزدیک اُسے ہو، اس سے مطلع اور مستفید ہوسکوں۔ معرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریب میں چیش خدمت ہے۔ نیز جامعہ مدنیہ لا ہور کا فتو کی بھی چیش خدمت ہے۔ بیز جامعہ مدنیہ لا ہور کا فتو کی بھی چیش خدمت ہے۔ بہر حال آں محترم کی رائے گرامی اس سلسلے میں جو ہو، اسے واضح فر ماکر اِحسان فر ماویں۔

جواب:...آپ کا خط میں نے رکھ دیا ہے، مجھے آئی کمی تحریریں پڑھنے کی فرصت نہیں ،میرا اُب بھی وہی موقف ہے کہ جن شرا لکا کے ساتھ تبلیغ والے مستورات کی جماعت نکالتے ہیں، وہ نہایت ضروری ہے،اوراس میں اِن شاءاللّٰہ خیر وبرکت ہے۔

#### عورتوں كاتبليغ ميں جانا جائز ہے تو اَ ماں عائشة كيوں نہيں كئيں؟

سوال:...کیافرہاتے ہیں علائے وین اس مسلے میں کہ ورت باپردہ ہو کر بہنچ کے لئے باہر نکل جائے اور حال ہے ہے ۔ قرآن
کے الفاظ ہیں کہ ورت گھر پہنچی رہے ، اور جا ہلیت کی طرح گھر ہے باہر نہ نگلے ۔ کیونکہ ورت کی اجتماع میں اورای طرح جماعت کی نماز اور جمعہ کی نماز وغیرہ میں شرکت نہیں کر عتی ، ای طرح تہلیغ میں گھر ہے باہر جانا ، غیر محرم کی آ واز سنا وغیرہ شامل ہوتا ہے ۔ نیز جو عورتی تہلیغ پر جاتی ہیں ، اگر ان کا کوئی شیر خوار بچے ہوتو وہ اپنے گھر میں یا اگر گھر میں نہ ہوتو کسی ہمسائے کے گھر میں چھوڑ کر تبلیغ کے لئے نکتی ہیں ۔ اگر عورتوں کی تبلیغ جائز ہے تو تمام اِنسانوں کی بال ، امال عائشہ رضی اللہ عنہ اور اس وقت تمام عورتوں میں جا ہیے کہ ہم نے علائے کرام سے سنا ہے کہ تمام محابہ کے مقالے میں اُمال بی شکا علم ایک نبست تمن تھا ، اور اس وقت تمام عورتوں میں جا ہیے کہ تمام ورتوں میں جا ہیے۔ کہ تمام ورتوں میں جورتھیں اور ورور میں جورتھیں اور ورور میں سے ناوا تف تھیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى قال: قالت النساء للنبى صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلّا كان لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: والنين؟ فقال: والنين. (صحيح بخارى ح: ١ ص: ٢٠، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة و العذم).

جواب: ... جن شرائط کے ساتھ تبلیغ والوں نے عورتوں کو تبلیغ میں نکلنے کی اِ جازت دی ہے، ان شرائط کے ساتھ نگانا جائزاور دُرست ہے۔ اس لئے کہ عورتوں میں اکثر جبالت ہے، اس لئے وہ گھر میں رہتے ہوئے دینی مسائل سے غافل رہتی ہیں، جس طرت کہ عورت کا جج وعمرہ پر جانا یا دُوسری ضرور یات کے لئے جانا جائز اور میجے ہے، ای طرح تبلیغ کے لئے جانا، بشرطیکہ پورا تجاب ہواور محرم ساتھ ہو، مجے اور جائز ہے، واللہ اعلم!

### خاوند بیرونِ ملک ہوتو کیا ہٹے کے ساتھ بلنے میں شوہر کی اِ جازت کے بغیر جائز ہے؟

سوال:...ہم وین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہارے مر تبلیغ کے لئے جاتے ہیں، سنر بھی کرتے ہیں، کین عورتوں کے اسفار میں اپنے گھری عورتوں کو جانے کی اِ جازت نہیں دیتے ۔ یوں ہفتہ وار درس میں ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ بلیغ کے سنز کریں۔ اس وقت میں جینے کے ساتھ رہ رہی ہوں، خاوند پر دلیں میں ( المازمت کے سلسلے میں ) ہے، مینا بطور محرم ساتھ جانے کو تیار ہے، محر خاوند کی اِ جازت نہیں ہوتی، بلکہ معلوم ہے کہ نہیں طے گی، اس لئے کہتی نہیں ہوں۔ ایک حالت میں کیا کرنا چا ہے؟ یہاں بعض وین وارلوگ عورتوں کے ان اسفار میں قافلہ بنا کر نگلنے کو اچھا نہیں جانے اور اس کی ولیل میں: "وقون فی بیو تکن" کی ولیل بعض وین وارلوگ عورتوں کو درس میں جانے ویتے ہیں، مرسفر کے لئے با ہر نہیں جانے دیتے۔ ان کا بیفل وی نقط انظرے کہا ہے؟ بین خاوند کی اِ جازت کے بغیر بیٹے کے ساتھ اگر کوئی عورت چلی جائے تی کے بجائے گناہ تو نہ ہوگا؟ کے ونکہ بعض کا کہنا ہے کہ وین کے ماموں میں خاوند کی اِ جازت کے بینے۔

جواب:... دِین سکھنے کے لئے اپنے بیٹے کے ساتھ تبلیغی کام میں ضرور حصہ لیں۔ شوہر کی طرف سے صرح کا جازت کی ضرورت بیں۔ آخراگر آپ بیار ہوجا کیں (خدانخواستہ)اور تین دن کے لئے اسپتال جانا، ناگزیر ہوجائے تو کیا شوہر کی طرف سے اس کی اِجازت نبیں ہوگی؟ یہی حالت تبلیغ کی سمجھ لیں۔

۲:...جو یہ ین دار حضرات مورتوں کو تبلیغ کے لئے جانے نہیں دیتے ان کا طرز عمل صحیح نہیں ، اور'' وقرن فی بیوتکن' سے ان کا استدلال غلط ہے، کیونکہ طبعی یا شرق ضرورتوں کے لئے باہر دہ نکلنا اس آیت کے خلاف نہیں۔ آخر وُ دسری ضرورتوں کے لئے ان ک عورتیں بھی سنرکرتی ہوں گی۔اس وقت یہ آیت کی کے ذہن میں بھی نہیں آتی۔ علاوہ ازیں دعوت و تبلیغ کے لئے (ان شرا لط کے ساتھ جوخوا تمین کے لئے مقرر میں) لکلنا تو اس آیت شریفہ کی تعلیم ودعوت کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ی خوا تمین جن کاعمل اس آیت کے خلاف تھا، وہ اس راستے پر نکلیں تو ان کی زندگی میں اِنقلاب بیدا ہوگیا، اور وہ پردہ شری کی پابندی کرنے گئیں۔

الغرض دعوت کے راستے میں عورتوں کو مقرر ہشرا لکا کے ساتھ ضرور جانا جا ہے۔

الغرض دعوت کے راستے میں عورتوں کو مقرر ہشرا لکا کے ساتھ ضرور جانا جا ہے۔

### كياتبليغ كے لئے بہلے مدرسه كى تعليم ضرورى ہے؟

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ:'' یہ بلغ عالموں کا کام ہے،اس میں جولوگ کچونبیں جانے ،ان کو چاہئے کہ وہ پہلے مدرسہ میں جاکر دِین کا کام سکھے لیس،بعد میں یہ کام کریں،ورندان کی تبلیغ حرام ہے۔'' کیا یہ سمجے ہے؟ جواب:...غلط ہے، جتنی بات مسلمان کوآتی ہو، اس کی تبلیغ کرسکتا ہے۔ اور تبلیغ میں نکلنے کا مقصد سب سے پہلے خود سیکھنا ے،اس کے بلنے کے مل کوہمی جانا محرادرسہ محمنا جائے۔

### لوگوں کوخیر کی طرف بلانا قابل قدر ہے لیکن انداز تندنہ ہونا جا ہے

سوال:... جناب! میں بذاتِ خودنماز پڑھتا ہوں اور دُوسروں کونماز پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں ۔لیکن ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے منع فرماتے ہوئے کہا کہ: '' جناب! آپ کسی کونماز کے لئے زیادہ بخت الفاظ میں نہ کہا کریں، کیونکہ آپ کے بار بار کہنے کے باوجود وُ وسرا آ دمی نماز پڑھنے ہے انکار کر ہے تو اس طرح انکار کرنے ہے آپ گنبگار ہوتے ہیں۔' لیکن جناب! میرامشن توبہ ہے بھی اور تھا بھی کہ اگر جس کسی کو بار بار کہتا ہوں اور اگر آج وہ انکار کرتا ہے تو کوئی بات نبیس ،شاید کل اس کے دِ ماغ جس میری بات بینے جائے اور وہ نماز شروع کردے۔ میں تو یبال تک سوچتا ہوں کے چلوآج نبیں تو میرے مرنے کے بعد میری آوازیں ان کے کانوں میں کو نجے آگیں اور شاید پھریے نماز شروع کردیں۔اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا جا ہے؟ أميد ہے آپ قرآن وحدیث کی روشی میں میری پریشائی ذورفر مائیں گے۔

جواب:...آپ كا جذبه تبليغ قابل قدرب، بعولے بوئ بعائيوں كوخير كى طرف لانے اور بلانے كى ہرمكن كوشش كرنى جا ہے ، کیکن<mark>ا ندا زِ گفتگو خیر خوا ہانہ ہونا جا ہے ، بخت</mark> اور تنذنبیں ، تا کہ آپ کے انداز گفتگو ہے لوگوں میں نماز سے نفرت پیدا نہ ہو۔ '

### گربتائے بغیر بلنے پر چلے جانا کیساہے؟

سوال:..بعض لوگ اپناشہریا اپنا ملک چھوڑ کر،اینے اہل وعیال کویہ بتائے بغیر کہ وہ کہاں جارہے ہیں؟ اور کتنے ون کے کئے جارہے ہیں؟ جپ جاپ نکل جاتے ہیں ،اورکسی مقام پر پہنچ کرا پنے گھر والوں کو بذریعہ خط وغیر ہ بھی کوئی اطلاع نبیس دیتے ، بلکہ اس اجنبی شہریا ملک کے مسلمانوں کا کلمہ وُرست کرانے اور نماز کی تلقین کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر ان کے اہلِ خانہ کواس ممل ے پریشانی ہوتی ہے اورخرج وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے شکایت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ لوگ اس طرح ٥٠٥ یا ٢٠٦ ماہ بلکہ ایک ایک سال باہر گزارتے ہیں،اس کووہ'' چلہ '' دینا کہتے ہیں، نیزخود بھی سمجھتے ہیںاور دُوسرے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو جتنالسباچلہ دیتا ہے ووا تناہی کامل مسلمان بن جاتا ہے۔ بیمل کہاں تک وُرست ہے؟ اور کتاب وسنت کےمطابق ہے؟ کیا صحابہ کرامؓ نے بھی ایسے بیلے دیئے ہیں؟ عربی میں بیلنے کوکیا کہا جائے گا؟ کیونکہ اُردو میں تو چلہ صرف جالیس دن کا ہوتا ہے، وہ بھی پیر، فقیراور زوحانی عامل کسی وظیفہ وغیرہ پڑھنے کی مدت کے لئے استعال کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عبدر قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلّغوا عنّى ولو آية ...إلخ. (مشكوة ج: ١ ص:٣٢، كتاب العلم، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. (النحل: ١٢٥).

جواب: ...ایاب وقوف توشایدی و نیامی کوئی ہوجوسال چھ مہینے کے لئے ملک ہے باہر چلا جائے ، نہ گھر والوں کو بتائے ،

ندوہاں جاکر اطلاع دے ، ندان کے نان ونفقہ کا سو ہے ، الی فرضی صورتوں پر تو آ دکام جاری نہیں کئے جاتے ۔ جہاں تک دین کے

سکھنے سکھانے کا ممل ہے ، یہ سلمانوں کے ذیے فرض ہے ۔ صحابہ کرام رضوان العظیم اجمعین اور ہزرگان دین بھی ہماری طرح گھر وں

میں بیٹھے رہے تو شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے ، ندآ پ کوسوال کی ضرورت ہوتی ، ندک کو جواب دینے کی ۔ جوان بیبوں کو چھوڑ کر جو

میں بیٹھے رہے تو شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے ، ندآ پ کوسوال کی ضرورت ہوتی ، ندک کو جواب دینے کی ۔ جوان بیبوں کو چھوڑ کر جو

لوگ چند کئے کمانے کے لئے سعودید، و بی ، امریکہ چلے جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک نبیں لو نے ، ان کے بارے میں آپ کومسئلہ پو چھنے کا خیال

مسئر نہیں پو چھا! جولوگ وین سکھنے کے لئے مہینے دو مہینے ، چار مہینے کے لئے جاتے ہیں ، ان کے بارے میں آپ کومسئلہ پو چھنے کا خیال

آیا۔ میرامشورہ یہ ہے کہ گھر کے لوگوں کے نان ونفقہ کا انتظام کر کے آپ بھی چارمہینے کے لئے تو ضرور تشریف لے جا کمیں ، اس کے بعد

آپ جھے کا حیاں۔

#### ماں باپ کی اجازت کے بغیر بلنغ میں جانا

سوال:...اگر کی مبدگارڈن کرا ہی جائیں تولوگ' وہائی' کہتے ہیں،اور دُوسری طرف جانے ہے' ہر بلوی' اور' بدعی' ہونے کا خطاب ملتا ہے۔ میرے ناقص مشاہدے میں یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے صحیح ہیں، اور میں ہر جمعرات کو جاتا ہوں، گریہ میری ناقص فہم میں نہیں آتا کہ ماں باپ بوڑھوں کی بھی رضا مندی اور ان کی بھی خدمت فرض ہے، میرا مطلب ہے، جب وقت ہے تو میری ناقص فہم میں نہیں آتا کہ ماں باپ بوڑھوں کی بھی رضا مندی اور ان کی بھی خدمت فرض ہے، میرا مطلب ہے، جب وقت ہے تو جائی، بہت سے تو ماں اگر بھار ہے تو ہی چلے جاتے ہیں، میں نے دو مرتبہ تین تین ون لگائے ہیں۔ آپ براو کرم ہتلا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیرہم جماعت میں جاسمتے ہیں یانہیں؟

جواب: بہلینی جماعت کے بارے میں آپ نے سیحے لکھا ہے کہ یہا چھے لوگ ہیں ، ان کی نقل وحرکت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انسانوں کی زند گیاں بدل دی ہیں ،اس لئے ان لوگوں کے ساتھ جتناوقت گزرے سعادت ہے۔

ر ہایہ کہ والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز ہے یانہیں؟ تواس میں تفصیل ہے۔ اگر والدین خدمت کے محتاج ہوں اور کوئی دُوسرا خدمت کرنے والا بھی نہ ہو، تب تو ان کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا چاہئے۔ اور اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہمض اس وجہ سے روکتے ہیں کہ ان کے ول میں دِین کی عظمت نہیں، ورندا کر بہی لڑکا دُوسرے شہر بلکہ غیر ملک میں ملازمت کے لئے جانا چاہتو والدین بڑی خوشی ہے اس کو بھیج دیں گے، کیونکہ دُنیا کی قیمت انہیں معلوم ہے، دِین کی معلوم نہیں، تو ایسی حالت میں تبلیغ میں جانے کے لئے

(۱) قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح انذل من الرحمة. الآية (بني إسرائيل ٣٣٠). أيدمًا: يفرض على صبى وبالغ له أبوان أو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين. وفي الشامية: قوله وبالغ له أبوان مفاده انهما لا ياثمان في منعه والا لكان له الخروج ...... مع انهما في سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذالك مشقة شديدة. (ردالحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٣٢ ١، مطلب طاعة الوالدين فرض عين، طبع ايج ايم سعيد).

والدین کی رضامندی کوئی شرطنبیں ، کیونکہ بلتے میں نکلنا ورحقیقت ایمان سکھنے کے لئے ہے،اور اِیمان کا سکھناا ہم ترین فرض ہے۔ (۱) جار ماہ سے زیادہ تبلیغ میں نکلنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو تبلیغ والے بیرحق تلفی کیوں کرتے ہیں؟

سوال:...لوگ ہم ہے یو چھتے ہیں کہ جار ماہ ہے زیادہ جماعت تبلیغ میں لکلناعورت کی حق تلفی کی وجہ ہے تا جائز ہے، تو جماعت والے ناجائز کا اِرتکاب کر کے کیوں جماعت میں نکلتے ہیں؟ یہ سئلہ لوگوں کوکس دلیل ہے سمجھا یا جائے؟

جواب:...اگرصاحب ِمِن خودمعاف کردے، یااس کواس کے حق کا معاوضہ دے کرانٹہ تعالیٰ معاف کرادیں توان بلافیس وکیلوں کے پاس کیا جحت رہے گی؟ اور یہ بھی کہ بیدت تلفی ان کو دین بی کے کام میں کیوں یاد آتی ہے؟ لوگ بیو یوں کوچھوڑ کرؤنیا کا کوڑا جمع کرنے کے لئے کئی کئی سال کا فرملکوں میں گز ارآتے ہیں ،اس وقت کسی کوحی تلفی کا فلسفہ کیوں یا ذہیں آتا...؟

### تبلیغی جماعت ہے والدین کااپنی اولا دکومنع کرنا

سوال: "تبليغ دِين كاسلسله جيسا كه آپ كومجھ ہے بہترعلم ہوگا ،اگر ہم تبلیغی كاموں میں حصہ لیں لیکن گھر والے اس كام ہے اس لئے منع کری<mark>ں کہ رشتہ داروں میں ان کی تاک کٹ جائے گی</mark> ، وہ کسی کومنہ دِ کھانے کے قابل نہ رہیں مے کہ ان کالڑ کا'' تبلیغی'' ہو کمیا ہے،الی صورت میں کیا کرنا جا ہے؟ کیااس مبارک کام کوچھوڑ وینا جا ہے؟

جواب: .. تبلیغ کا کام ہرگز نہ چھوڑ ہے ، کیکن والدین کی ہے ادبی بھی نہ کی جائے ، کم بلکہ نہایت مبروحل ہے ان کی کڑوی باتوں کو برواشت کیا جائے۔ بیلوگ بیچارے دُنیا کی عزت ومنصب کی قدر جانتے ہیں ، دِین کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ضرورت ہے کان کوئس تدبیرے میں مجمایا جائے کہ دین کی پابندی عزت کی چیز ہے اور بے دین ذات کی چیز ہے۔

#### تبلیغ کرنااورمسجدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟

سوال: "بلغ كاكرنا كيساب؟ اورتبليغي جماعت كابستر ون سميت مسجد مين پزاؤ دُ النے كے متعلق كياتكم ہے؟ جواب: .. تبلیغ کے نام سے جو کام ہور ہا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ خود ابنے اندر دِین میں پچیکی پیدا کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کورسول الندسلی الله علیه وسلم والے طریقوں کی دعوت وینا ہے۔ تجربه یہ ئے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آ دمی میں

<sup>(</sup>١) طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل أعمال البر وكذا الإشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعًا لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه. (فتاوي بزازية على هامش الهندية ﴿ جُـ ١٠ صُـ ٣٤٨٠ الفصل السادس والعشرون في الأوقاف، فتاوى شامى ج: ٦ ص: ٥٠٧، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>٢) وقبضى ركب ألا تنعيدوا إلا إيناه وببالوالدين إحسنًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهماً كما ربّياني صغيرًا. (بني إسرائيل:۲۳،۲۳).

دِین کی فکر پیدائیس ہوتی ، بیسیوں فرائض کا تارک رہتا ہے اور بیسیوں گناہوں میں جتلارہتا ہے، عمریں گزرجاتی ہیں مگر کلمہ، نماز بھی سیح کرنے کی فکر نہیں ہوتی ۔ بلیغ میں نکل کراحساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی عمر غفلت اور بے قدری کی نذر کردی ، اور اپنی کتنی قیمتی عمر ضائع کردی۔ اس لئے بلیغ میں نکلنا بہت ضروری ہے ، اور جب تک آ دمی اس راستے میں نکل نہ جائے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ چونکہ بلیغ میں نکلنے سے مقصد دِین کا سیکھنا اور سکھا تا ہے ، اور دِین کا مرکز مساجد ہیں ، اس لئے بلینی جماعتوں کا خدا کے گھروں میں اعتکاف کی نیت سے تھم کر دین کی محنت کر نابالکل بجااور دُرست ہے۔

#### « تبلیغی نصاب " کی کمز ورروایتوں کامسجد میں پڑھنا

سوال:...کیا'' تبلیفی نصاب' میں پچھ صدیثیں کمزورشہاوتوں والی بھی ہیں؟اگر ہیں تواس کامسجداور کھر میں پڑھنا کیساہے؟ جواب:...فضائل میں کمزورروایت بھی تبول کرلی جاتی ہے۔ (۱)

#### تبلیغی جماعت پراعتراض کریے دالوں کو کیا جواب دیں؟

سوال:...موجودہ دور میں تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، ہر کسی کونماز کی طرف بلانا تعلیم وغیرہ کرنا ،گرلوگ اکثر مخالفت اس طرح کرتے ہیں کہ بیر جابل ہیں، اپنی طرف ہے چیر باتھی بنائی ہیں، فقلاو ہی بیان کرتے ہیں۔

جواب: ... جولوگ اعتراض کرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی تمن طلے ، ایک چلہ ، دس دن ، تمن دن جماعت میں نکل کرد کیمو ، پھراپی رائے کا اظہار کرو ، جب تک وقت نہ لگاؤ ، اس کام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی ، اور کسی چیز کی حقیقت سمجھے بغیر اس کے بارے میں رائے وینا غلط ہوتا ہے۔

یجاس برس سے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجودمعاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا فائدہ؟

سوال:... ہر خاص وعام کو یہ شکایت واشکال ہے کہ گزشتہ پچاس برس سے زیادہ عرصے ہے تبلیغ کا کام ہور ہا ہے اور معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے، بلکہ اس میں مزید اِضافہ بھی ہور ہاہے، توالی تبلیغ سے کیا فائدہ؟ اور کیوں کی جائے تبلیغ؟

جواب:...اس پر جھے بھی ایک اشکال ہے، مسلمان ، مسلمان رہتے ہوئے دین کی بات کرتے ہیں، کیکن دِن بدن ان کے اندرے دِین نکل رہاہے، توان کے مسلمان رہنے کا کیا فائدہ...؟

٣ :... آپ نے بیدد مجمعا کہ بلنج والے تبلیغ کررہے ہیں الیکن نرائی مجیل رہی ہے، لیکن بینیں دیکھا کہ اگر تبلیغ کا کام ایک کھے

<sup>(</sup>۱) ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوئ من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما وذاك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرهما ممّا لَا تعلق له بالعقائد والأحكام. (تدريب الراوى ص: ٩٢ ١ ، طبع دار الفكر، بيروت).

كے لئے فرض كروبند ہوجاتا ہے تو پھراس أمت كاكيا حال ہوتا؟

سان...آپ بیتود کیمتے ہیں کہ بینے بھی ہورہی ہے،لیکن پُر ائی بھی بڑھرہی ہے، جناب نے بھی اس پر بھی غور فر مایا کہ انگلینڈ اور دُوسرے مما لک میں جہاں حلال گوشت بھی میسرنہیں تھا، وہاں اللہ تعالی نے ہزار وں مساجد کی شکل پیدا فر مادی ہے،اب عیسائیوں نے گرجے بیجے شروع کردیئے ہیں،اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو اسلام کامعجز وکس طرح زُونما ہوتا...؟ والتداعلم!

کیا بُرائی میں مبتلا انسان وُ وسرے کونصیحت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کو اس کی کو تا ہیاں جتا نا کیسا ہے؟

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم ساتھیوں کی محفل میں شراب اور پھر خورکٹی کا تذکرہ چل نکلا، میں نے تو بہ

کرتے ہوئے کہا کہ شراب'' اُمّ الغبائث' ہے اور'' خورکٹی' حرام ہے، اس پرایک طالب علم ساتھی نے جھے دریافت کیا کہ آپ نماز
پڑھتے ہیں؟ میں نے شرمندگی کے ساتھ عرض کیا: نہیں! پھرانہوں نے جھے اِحساس دِلایا کہ آپ داڑھی بھی مونڈتے ہیں؟ میں نے سر
تسلیم نم کیا، اس پرموصوف فریانے لگے کہ:'' جب آپ نماز (فرض ہے) اوانہیں کرتے جس کے متعلق سب سے پہلے پرسش ہوگی اور
داڑھی بھی مونڈتے ہیں تو پھر حرام (شراب اور دیگر معاشر تی ٹرائیاں) جن کا درجہ بعد میں آتا ہے، ان کے متعلق کیوں فکرمند ہوتے
ہیں؟' واضح رہے کہ موصوف خود ہے نمازی اور کلین شیو ہیں۔ مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات
مرحمت فریا کر ہم تمام دوستوں کی اُلمحس دُور را کیں۔

سوال:...کیا کو کی مخص جوخود ان کوتا ہیوں اور گنا ہوں کا مرتکب ہور با ہو،کسی ڈوسرے مخص کی وبی کوتا ہیاں گنوانے اور نقیحت کرنے کاحق رکھتا ہے؟

سوال: ... کیا بے نمازی مخص کووہ تمام حرام اور ممانعت اختیار کر لینے جائیں جن کا درجہ بعد میں آتا ہے، اور جن ہے وہ ممل

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة (الهُمزة: ١). وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. (الحجرات: ١١). (٢) قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. (آل عمران)

طور پر پبلوتبی کرتاہے؟

جواب: ایک جرم دُوسرے جرم کے اور ایک گناہ وُ وسرے گناہ و جہنیں بن جاتا۔ جو خض وُ وسرے گناہوں سے بچتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ تو کہا جائے گا کہ:'' جب ماشاء اللہ آپ وُ وسرے گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ کو ترکِ نماز کے گناہ سے بچتا ہے مگر نماز نہیں پڑھ تا ہوں سے کیوں پر ہیز گناہ سے بھی بچنا چاہئ' مگر یہ کہنا جا کز نہیں کہ:'' جب آپ ترکِ نماز کے گناہ سے نہیں بچتے تو وُ وسرے گناہوں سے کیوں پر ہیز کرتے ہیں؟'' بات یہ ہے کہ جودُ وسرے گناہوں سے بچتا ہے، مگر ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالی اس کو کسی دن اس گناہ سے بچنا کی بھی تو فیق عطافر مادیں گے۔علاوہ ازیں ہرگناہ ایک مستقل ہو جہ ہے، جس کو آ دمی ایپ اُو کوئی آ دمی کسی گناہ میں مبتلا ہے او برلا در ہاہے، پس آگر کوئی آ دمی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اور باہے، پس آگر کوئی آ دمی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ دُنیا بھر کی گندگیوں کو آ دمی سینمنا شروع کر دے۔

سوال:...ناصح كاطر زعمل اوراندا زنصيحت دُرست تقايا غلط؟

جواب:...اُو پر کے جوابات ہے معلوم ہو گیا ہوگا ،ان کا طرزِ ممل قطعاً غلط تھا ،اوریہ نصیحت ہی نہیں تھی تو'' اندازِ نصیحت''

کیا ہوگا...؟

## سمینی ہے چھٹی لئے بغیر تبلیغ برجانا

سوال: بیں جہاں کام کرتا ہوں، وہاں میر ہے ساتھ جارا در ساتھی ہیں، عمو ما یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھی یا دودو، دس بار دن کے لئے کام پرنہیں آتے ہیں اور حاضری گئی رہتی ہے، یہ چھٹیاں باری باری ہوتی ہیں، جب میری باری آتی ہے تو میں اکثر دس دن کے لئے بلنج پرنگل جاتا ہوں اور حاضری گئی ہے۔ اب بتائے کہ یہ میر اتبلنج کے لئے جانا کیسا ہے؟ کیا اُلٹا گناہ تو نہیں؟ میرے جانے سے کمپنی کوکوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ مفصل جواب د ہے ہوا در میر ہے جانے کا افسروں کو پتانہیں چلتا۔

جواب: ... کمپنی ہے رُخصت کئے بغیر غیر حاضری کرنا خیانت ہے، اور اس وفت کوکسی وُ وسرے کام میں استعال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کولازم ہے کہ غیر حاضری کے دنوں کی تخواہ وصول نہ کیا کریں۔ (۱)

## امر بالمعروف، نهى عن المنكر كى شرعى حيثيت

سوال:...قرآن مجید میں اورا حادیثِ مبارکہ میں بھی ایسی کی احادیثِ مبارکہ میں اوران آیات اورا حادیثِ کامفہوم اس طرح بنتا ہے کہ مسلمان کے لئے نہ صرف بیہ کہ خود نیک عمل کرے بلکہ وُ وسروں کو بھی ان کی تلقین کرے، اس طرح نہ صرف خود یُرے کا موں سے پر ہیز کرے بلکہ وُ وسروں کو بھی اس سے بیجنے کی ترغیب وے۔اس کا م کونہ کرنے پرا حادیثِ مبارکہ میں وعیدیں

<sup>(</sup>۱) قوله: والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة ...... وانما سمى خاص لأنه يختص بعمله دون غيره، لأنه لا يصح أن يعمل لغيره في المدة. (الجوهرة النيرة ص: ٢٦٩، كتاب الإجارة). الثاني: وهو الأجير الخاص، ويسمى أجير وحيد، وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص ...... كمن استؤجر شهرا للخدمة أو شهرًا لرعى الغنم المسمّى بأجر مسمّى ..... وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٩، ٢٠ باب ضمان الأجير، طبع سعيد كراچي).

بھی آئی ہیں ،سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنكر فرض ہے، یا فرض کفایہ، یا واجب ہے؟ یا کوئی اور شکل یا یہ کہ مختلف صورتوں میں مختلف تھم؟

جواب:...مسئلہ بہت تنصیل رکھتا ہے بخضریہ کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض ہے، دوٹرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ یہ مخص مسئلے سے ناواقف ہو، دوم یہ کہ قبول کی توقع غالب ہو، اگریہ دوٹرطیس نہ پائی جا کمیں تو فرض نہیں، البتہ بشرطِ نفع مستحب ہے اور اگر نفع کے بجائے اندیشہ نقصان کا ہوتو مستحب نہیں۔ (۱)

سوال:...آج کل دعوت و تبلیغ کے نام ہے مجدوں میں جومخت ہور ہی ہے، اور اس سلسلے میں جواجماعات ہوتے ہیں، ان میں جزنا یا شمولیت اختیار کرنا فرض ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے علاوہ بیر کہ میں بہت سے علائے کرام کی مجالس میں جاتار بتا ہوں، کیکن انہوں نے بمعی چالیس ون، چار مہینے یا اجتماعات پرزوز ہیں دیا بلکہ بید حضرات اکابرین انفرادی اعمال پراور ڈیدو تقویٰ پر زیاد دزورد ہے ہیں، میری رہنمائی فرمائی کرا کیک مسلمان کوکس طرح محمل زندگی گزارنا جا ہے؟

چواب:...وعوت و بلخ کی جومحنت چل رہی ہے، اس کے دوڑ خیب، ایک اپی اصلاح اور اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرنا، پس جس فخص کو ضرور یات دین سے واقفیت، اپنی اصلاح کی فکر اور بزرگوں سے رابط و تعلق ہو، اس کے لئے بیکا فی ہے۔ اور جس شخص کو یہ چیز حاصل نہ ہو، اس کے لئے اس بلغ کے کام میں جزنا بطور بدلیت فرض ہے۔ اور ذو سراز خ وُ وسروں کی اصلات کی فکر کرنا ہے، یہ فرض کفا یہ ہے۔ جو فحص اس کام میں جزنتا ہے، ستحق اُجر ہوگا، اور جسنے لوگ اس کی محنت سے اس کام میں کئیس ہے، ان سب کا اجراس کے نامر کمل میں ورج ہوگا، اور جو نہیں جزنتا وہ گنا ہگار تو نہیں، اس اُجرِ خاص سے البت محروم ہے، مگر یہ کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو۔
کام میں مشغول ہو۔

## امر بالمعروف اورنهی عن المنكر عذاب إلهی رو كنے كاذر بعه ب

سوال:..السلام علیم ورحمة الله و بركاته!إن شاء الله بخیریت بون مے۔ "بینات "کی تربیل جاری ہے، بروقت پر چہ ملنے بر خوشی كا إظہار كرر ما بول ۔ خدا كرے" بینات "أمت مسلمه كى أمنگوں كا آئينه دار بن جائے۔ ایک عرض ہے كہ بید دين رسالہ خالص دِين بونا چاہئے ،كى پر إعتراض وشنع مجھے پسندنبیں ،اس سے نفرت كا جذبه أنجرتا ہے۔صدرضیاء الحق كے بیانات پر اعتراضات الجیناعوام

<sup>(</sup>۱) ان الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم باكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذالك منه ويمنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه ولا يصبر على ذالك ويقع بينهم عالامر واجب عليه ولا يصبر على ذالك ويقع بينهم عداوة ..... فتركه أفضل ... الخ. (فتاوي عالمگيري ج ۵ ص ۲۵۲، ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) واعلم أن تعلم العلم يكون فرض وهو بقدر ما يحتاج لدينه وفي الشامية: أي العلم الموصل إلى الآخرة ...... قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه واخلاص عمله لله ومعاشرة عباده. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٣٢)، مقدمة الكتاب، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين).

اعلم ان تعلم العلم ...... فرض كفاية، وهو ما زاد عليه لنفع غيره. وفي الشامية: ما زاد عليه أي على قدر يحتاج لدينه في الحال. (درمختار مع ردانحتار ج: ١ ص:٣٢، مطلبٌ في فرض الكفاية وفرض العين).

میں نفرت پھینے کا ذریعہ بنتا ہے، جس ہے مملکت کی بنیادیں کھوکھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ ویسے بھی ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوجار ہے، کہیں بھارت آنکھیں دکھارہا ہے، تو کہیں کارل انتظامیہ کی شہ پر رُوس کی آ دازی جاتی ہے، کہیں ٹمینی کے اسلامی اِنقلاب کی آ مد آمد کی خبریں سننے میں آ جاتی ہیں، کہیں ملک کے اندرہ تصور اگروپ، کلہا ڑاگروپ وغیرہ کی صدائیں سننے میں آ ربی ہیں۔ غرض ایسے حالات میں ذرائی چنگاری بھی پورے پاکستان کا شیرازہ بھیر سکتی ہے، اس صورت میں پھریہ فرمدواری س پر ماکھیر کی اُن بارے میں اگر تفصیل ہے۔ وشنی ذالی جائے تو نوازش ہوگی۔

جواب:...آپ کابی اِرشادتو بجائے کہ وطن عزیز بہت سے اندرونی و بیرونی خطرات میں گھر اہوا ہے، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ان حالات میں حکومت ہے ہے اعتادی پیدا کرنا قرین عقل ودانش نہیں، لیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ'' بینا ہے'' میں یارا آم الحروف کی کئی اور تحریر میں صدر جزل محدف ، اختی صاحب کے کسی سیاسی فیصلے کے بارے میں بھی لب کشائی اور حرف زنی نہیں کی گئی:

کارمملکت خسر وال وانند

لیکن جہاں تک دِین غلطیوں کا تعلق ہے، اس پرٹو کنا نہ صرف یہ کہ اہلِ علم کا فرض ہے، (اور مجھے افسوس اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم یفرض ایک فیصد بھی اوانہیں کرپار ہے) بلکہ یہ خودصد رِحتر م کے حق میں خیر کا باعث ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی القد عنہا کا واقعہ سنا تا ہوں، جو حضرت مولا نامحہ یوسف و الوی قدس سرہ نے ''حیا ہ السحاب' میں نقل کیا ہے:

"وأخرج الطبرانى وأبو يعلى عن أبى قنيل" عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه منه أنه صعد المنبر يوم القمامة فقال عند خطبته: إنما المال مالنا، والفيء فيننا، فمن شننا معناه، فلم يجبه أحد، فلما كان فى الجمعة الثانية قال مثل ذالك، فلم يجبه أحد، فلما كان فى الجمعة الثانية قال مثل دالك، فلم يجبه أحد، فلما كان فى الجمعة الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال: كلاا إنما المال مالنا والفيء فيننا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الأبل المبافئة. فنزل معاوية رضى الله عنه فأرسل إلى الرجل فأدخله، فقال القوم: هلك الرجل! ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير، فقال معاوية رضى الله عنه للناس: إن هذا أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدى أمراء يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون فى النار كما تتقاحم القردة. وإن تكلمت أول جمعة فلم يرد على أحد، فخشيت أن أكون منهم. ثم تكلمت فى الجمعة الثانية فلم يرد على أحد، فقلم فد على، فرد على،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل (يعني مجمع الزوائد) والظاهر "أبي قبيل" اسمه حي بن هاني المعافري وهو لقة، كذا في كتاب الجرح والتمذيل لابن أبي حاتم الرازي. (ج: ١ ص ٢٥٥٠).

فأحياني أحياه الله." قال الهيشمي: (ج:٥ ص:٢٣٦) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى (حياة الصحابة ج:٢ ص: ٢٨) ورجاله لقات، انتهى.

ترجمہ:...'' حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی الله عنهما قمامہ کے دن منبر برتشریف لے گئے ،اوراینے خطے میں فرمایا کہ: مال ہمارا ہے،اور فی (غنیمت)ہماری ہے،ہم جسے جاہیں دیں اور جسے جاہیں ندویں۔ان کی یہ بات سن کرکسی نے جواب نہیں دیا۔ وُ وسراجعہ آیا تو حضرت معاویہ نے اپنے خطبے میں پھریمی بات کہی۔اب کے بھی انبیں کسی نے نہیں ٹو کا، تیسرا جمعہ آیا تو پھریہی بات کہی۔ اس پر حاضرین مسجد میں ہے ایک مختص کھڑا ہوگیا، اور کہا: ہرگزنبیں! یہ مال ہمارا ہے، اورغنیمت ہماری ہے، جو مخص اس کے اور ہمارے درمیان آ زے آئے گا، ہم اپنی ملواروں کے ذریعے اس کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر سے اُ ترے تو اس مخص کو بلا بھیجا،اوراہےاہیے ساتھ اندر لے گئے ،لوگوں نے کہا کہ پیخص تو مارا گیا، پھرلوگ اندر محے تو دیکھا کہ وہ مخص مفرت معاویہ کے ساتھ تحت پر ہیٹا ہے، حفرت معاویہ نے لوگوں سے فر مایا کہ: اس مخص نے مجھے زندہ کرویا ، اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے ، میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کے میرے بعد پچھ حکام ہوں مے جو (خلاف شریعت) باتی کریں مے الیکن کوئی ان کوٹو کے گانبیں، یہ لوگ روزخ میں ایسے تھیں سے جیسے بندر تھتے ہیں، میں نے پہلے جمعہ کوایک بات کہی ،اس پر مجھے کی نے بیس ٹو کا ،تو جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بھی انہی لوگول میں ہے نہ ہوں۔ پھر میں نے وُ دسرے جع<mark>د کویہ بات وُ ہرا کَی</mark> ، اس بار بھی کسی نے میری تر ویذہیں کی ،تو میں نے اپنے جی میں سوجا کہ میں انہی میں سے ہوں ، پھر میں نے تیسر ہے جعہ یہی بات کہی تواس مخص نے مجھے ٹوک دیا، پس اس نے مجھے زِندہ کر دیا،اللہ تعالیٰ اس کو زِندہ رکھے۔''

اور بدنه صدر محرم عرض می خروبرکت کی چیز ہے، بلکه أمت کی صلاح وفلاح بھی اس ير مخصر ہے، چنانج دعرت حذیف رمنی الله عنه ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے إرشاد فرمایا:

"والذي نفسي بيده! لتامرن بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر أو ليوشكنَ الله أن يبعث عليهم عذابًا من عنده ثم لندعنه ولا يستجاب لكم. "(رواه الترمذي، مشكرة ص ٢٠٦٠) ترجمہ:... "اس ذات کی تتم جس کے قبضے میں میری جان ہے! تنہیں معروف کا صَم کرنا ہوگا اور يُرائى ہے روکنا ہوگا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کردے، پھرتم اس ہے دُ عاسمیں کرو، اور تمہاری وُعا ئين بھي نهٽي جا ئيں۔''

إرشادات نبويه كى روشى ميں راقم الحروف كا إحساس بيہ ہے كه امر بالمعروف اور نهى عن المئكر كاعمل عذابِ اللي كورو كنے كا ذر بعہے۔ آج اُمت پر جوطرح طرح کےمصائب ٹوٹ رہے ہیں،اورہم کونا کوںخطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی'' اِحتسابی حس' کمزور،اور'' نبی عن المئکر'' کی آواز بہت دھیمی ہوگئی ہے،جس دِن یہ آواز بالکل خاموش

ہوجائے گیاس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزِ بدیے محفوظ رکھیں۔ تبليغ كافريضهاور كهربلوذ مهداريان

سوال:..بعض حضرات سەردز د،عشرہ، چالیس روزہ، چار مہینے یا سال کے لئے اکثر گھریار جھوڑ کر علاقے یا شہرہے باہر جاتے ہیں تا کہ دِین کی بات سیکھیں اور سکھا ئیں ،اکٹر لوگ اس کوسنت اور پچھلوگ اس کوفرض کا درجہ دیتے ہیں۔ایک عالم صاحب ئے کہا ہے کہ بیسنت ہے، نہ فرض، بلکہ بیا یک بزرگوں کا طریقہ ہے، تا کہ عام لوگ دِین کی با تیں سمجھیں اور اس پرممل کریں۔اس کی حیثیت داضح فر مائیں \_

جواب:...دعوت وتبلغ میں نکلنے ہے مقصود اپنی اصلاح اور اپنے ایمان اور ممل کوٹھیک کرنا ہے ، اور ایمان کا سیکھنا فرض ہے، تو اس کا ذریعہ بھی فرض ہوگا ، البت اگر کو ٹی ایمان کوسیح کر چکا اور ضروری اعمال میں بھی کوتا ہی نہ کرتا ہوتو اس کے لئے فرض کا ورجہ

سوال:..تبلیغ پر جانے والے بچھ حضرات گھر والوں کا خیال کئے بغیر چلے جاتے ہیں،جس سےان کے بیوی بچوں وغیر ہ کو معاشی پریشانی ہوتی ہےاورانہیں قرض مانگنار تاہے۔

جواب:...ان کو چاہئے کہ غیر حاضری کے دنوں کا بند و بست کر کے جائیں ،خواہ قرض لے کر ، بچوں کو پریثان نہ

سوال:...ای طرح کچھ حضرات اکثر اپنے گھر میں بتائے بغیر کچھ لوگوں کومہمان بنا کرلے آتے ہیں،اور بیا یک سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے، آج کل کے معاشی حالات میں گھر والے اس طرزعمل سے پریشان ہوتے ہیں اورلوگ ان کے متعلق غلط

جواب:..اس میں گھر والوں کی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں،جس مخض کے ذمے گھر کے اخراجات ہیں اس کوفکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔غلط با تیس تولوگ انبیاء واولیاء کے بارے میں بھی مشہور کرتے رہے ہیں بحوام کی باتوں کی طرف التفات کرنا ہی غلط ے۔ دیکھنایہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے سی ہے یا نہیں؟ وہ میں اُو پر ذکر کر چکا ہوں۔

سوال:...اکثر لوگ ای وجہ ہے تعلیم حلقوں میں جو کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجدوں میں ہوتی ہیں،شرکت ہے کتراتے میں ، اورا پنے رشتہ داروں کو بھی رو کتے ہیں ، کیونکہ ان محفلوں میں سہروز ہوغیر ہ کی دعوت دی جاتی ہے اوراس پرزور و یا جاتا ہے۔ جواب: ... جولوگ اس سے کتراتے ہیں، وواپنا نقصان کرتے ہیں، مرنے کے بعدان کو پتا چلے گا کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر کے گئے اور بلنے والے کتنا کما کر گئے ...!

 <sup>(</sup>١) قوله تبجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالهما لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ... الخـ (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٨٨) باب النفقة، طبع دارالمعرفة بيروت).

#### فتبليغ اورجهاد

سوال: تبلیغ اور جهاد دونوں فرض ہیں ،تر جیح تس کودی جائے گی؟ وضاحت فریادیں۔

جواب: جہال صحیح شرائط کے ساتھ جہاد ہور ہاہو، وہاں جہاد بھی فرض کفایہ ہے، اور دعوت وہلینے کا کام اپن جگہ اہم ترین فرض ہے۔ اگر مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کرلیا جائے تو جہاد بھی صحیح طریقے ہے ہو سکے گا، اس لئے عام مسلمانوں کوتو تبلیغ کے کام کا مشورہ دیا جائے گا۔ ہاں! جہاں جہاد بالسیف کی ضرورت ہو، وہاں جہاد ضروری ہوگا۔

#### جهاد برجانا جائے ياتبلغ ميں جانا جا ہے؟

سوال:... ہمارے علاقے میں پچھلوگ ایسے ہوگئے ہیں جو تبلغ میں لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاد والے سیحے نہیں، اور جہاد والے کہتے ہیں کے تبلغ والے سیحے نہیں، اور دونوں ایک وُ وسرے پر طنز کرتے ہیں۔ آپ دونوں کے بارے میں واضح فر ہائے کہ پہلے جہاد میں جانا چاہے یا تبلیغ میں؟ کیونکہ جہاد والوں میں بھی بڑے بڑے علمائے کرام ہوتے ہیں اور تبلیغ والوں میں بھی، ہم کس کی بات مانیں؟

جواب: بیش تواس کا قائل ہوں کہ بلیغ میں بھی جاتا چاہئے ،اوراللہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائے تو جباد میں بھی جاتا چاہئے۔اور ایک وُ وسر ہے ہے اُلجھناا ورلز نانہیں چاہئے ،وہ بھی دِین کا کام ہے،اوروہ بھی دِین کا کام ہے۔

یہ کہنا کہ:'' دعوت کے بغیر جتنے دِ نی کام ہور ہے ہیں، وہ قر آن و<del>حدیث کے</del> خلاف ہیں''

سوال:...ایک فض جو کتبلی جماعت کے ساتھ مسلک ہے، کہتا ہے کہ دعوت کے بغیر جتنے بھی دینی کام ہورہ ہیں، دہ قرآن وصدیث کے خلاف ہیں، مثلاً شیعیت کے خلاف جوکام ہور ہا ہے، اس ہے اُمت کونقصان ہور ہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ خم نبوت کی خلاف ہیں، مثلاً شیعیت کے خلاف جوکام ہور ہا ہے، اس ہے اُمت کو بخر ہیں، اس ہے اُمت مسلمہ کوکی گئے کہ کہ نے اُمت کو بخر ہیں، اس ہے اُمت مسلمہ کوکی فاکد وہ بین ہیں ہے؟ شریعت میں ایسے خص کے بارے ہیں کیا تھم ہے؟ فاکد وہ بین بینی ہیں ہیں کہ میں یا آب اس کی رائے ہے منقق بھی جواب: ... یہ صاحب اپنے ذہن کے مطابق فیک کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ میں یا آب اس کی رائے ہے منقق بھی ہوں۔ اصل مدار حق تعالیٰ شانہ کے یہاں قبولیت پر ہے، جوآ دمی خالص اللہ کی رضا کے لئے دِین کا کام کرتا ہے، اِن شاء اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بہت سے انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام ایسے بارگاہ میں مقبول ہے۔ بہت ہوارے اِختیار میں نہیں، بلکہ اللہ کے اِختیار میں ہے۔ بہت سے انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام ایسے بارگاہ میں مقبول ہے۔ بہت ہوارے اِختیار میں نہیں، بلکہ اللہ کے اِختیار میں ہے۔ بہت سے انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام ایسے

(۱) (هو فرض كفاية) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض ....... (ابتداء) ...... إن قام به البعض ولو عبيد أو نساء سقط عن الكل وإلّا يقم به أحد في زمن ما أثموا بتركه أى أثم الكل من المكلفين. وفي الشرح: وحاصله أن فرض الكفاية ما يكفي فيه إقامة البعض عن الكل لأن المقصود حصوله في نفسه من مجموع المكلفين كتغسيل الميت وتكفينه ورد السلام بخلاف فرض العين. (ود الحتار ج: ٣ ص: ١٢٣) مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، طبع ايج ايم معيد كراچي).

ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے اوگوں کو وین کی دعوت دی ، گران پر ایک بھی آ دی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال اپنی قوم کو وین حق کی دعوت دیتے رہے ، ان پرصرف آتی بیای آ دی ایمان لائے۔ 'بہر حال مقصود رضائے اللی ہے ، اللہ تعالیٰ راضی ہوجا کیں تو اس کے بعد کی اور نتیج کا انتظار نہیں۔ شرط یہ ہے کہ کام اللہ کے کیا جائے ، اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے ، اللہ تعالیٰ ان کو جائے اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار ویا جانا ، یہ حضرات علائے کرام کا بہت بڑا کا رنامہ ہے ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطافر مائے ، واللہ اللہ ا

### كياتبلغ مين نكل كرخرج كرنے كا تواب سات لا كھ كناہے؟

سوال:...جوبلغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نگل کراپنے أو پرایک روپیے خرج کرنے کا ثواب سات لا کھروپ صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہے،اورایک نماز پڑھنے کا ثواب انچاس کروڑنماز وں جتنا ملتا ہے، کیا یہ بچے ہے؟ جواب:...حدیث سے بیمضمون ٹابت ہوتا ہے۔ جواب:...حدیث سے بیمضمون ٹابت ہوتا ہے۔

تبليغي جماعت ہے متعلق چندسوال

<mark>سوال: تبلیغی جماعت دالے کیے لوگ ہیں؟</mark>

جواب:...بہت اجھے لوگ بیں ،اپنے دین کے لئے مشقت اُٹھاتے ہیں۔

سوال:..تبلیغی جماعت والے کہتے میں کہ اللہ کے رائے میں نکلو، اللہ کے رائے میں ایک نماز کا **ٹواب ا**نجاس کروڑ

نمازوں کے برابر ہے بیکن میں نے ساہے کہ بیرواب جہاد فی سبیل الندمیں ہے؟

جواب: تبلینی کام بھی جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں ہے۔

سوال: تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ انفرادی عمل سے اجتما کی عمل افضل ہے۔

جواب:..اجمّا گی کام میں شریک ہونا جا ہے الیکن دُوسرے وقت میں اپنے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کرنا جا ہے۔

(۱) وأوجى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن ...... وما امن معه إلا قليل. (هود: ٣٦-٣٠). قال الإمام ابن كثير: (وما امن معه إلا قليل) أى نَزُرٌ يَسيُرٌ مع طول المدة، والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسًا ... إلخ. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٥٣٥، سورة هود، طبع رشيديه).

(۲) يرداَ ماديث كم مستنط كياجا تا جده ين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الصلاة والصيام والذكر بضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل سبعمائة ضعف (أبو داؤد ج: ١ ص: ٣٣٨، باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل). والثاني: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن غزى بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذالك فله بكل درهم سبع مائة ألف درهم. (ابن ماجة ص: ٩٨ ١ ، باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى).

## كيا درس وتدريس، خطابت، فتوى كاكام كرنے والوں كے لئے بھى تبليغى كام ضرورى ہے وگرنه آخرت میں پوچھ ہوگی؟

سوال: "بلینی جماعت کے پچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ تمام اُمت مسلمہ کی ہدایت واصلاح صرف اور مرف جماعت کی موجود وترتیب پرکام کرنے میں ہے،خواوعوام الناس ہوں یاعلائے دین، مدرّس مضرات ہوں یامفتی صاحبان، ان کوبھی اس ترتیب پر کام کرنا جاہیے ، نیز ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک عالم ،مفتی ، مدرّس جو صرف درس وقد ریس ،خطابت اور فتو کی کا کام سرانجام دے رہاہے ، اورایک عالم جوموجودہ ترتیب (تبلینی ترتیب) پربھی کام کررہاہے،توبیاس عالم،اس مدرّس سے برها ہواہے، جواس ترتیب کو اِختیار نہیں کرتا۔اور پچے تبلیفی ساتھی ایسے عالم دِین کے دربِ قرآن میں (جوموجود ہ ترتیب کو اِختیارنہیں کرتا) شریک نہیں ہوتے ہیں ، کیا یہ نقطة نظر دُرست ہے؟

جواب:...اال علم جو دِین کی ضروری خد مات میں مشغول ہیں ان کو بھی جب فرصت مے تبلیغی جماعت کے کام کی نصرت کرنی جاہئے ، بلنے والوں کا بنے کام کوا فضل کہناان کے اعتبار سے بچے ہے۔اور عالم دین کے درس میں شرکت نہ کرنا ہے وقو فی ہے،اور عالم وین کا جماعت کے کام کی خالفت کرنا بھی حماقت ہے، نداس کوثواب مے گا، ندان کو۔

سوال: بعض تبلیغی ساتھیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام وُ وسری ترتیبوں والوں کواس ترتیب سے وقت لگانے کے بعدا پی اپی تر تبوں میں کام کرنا جا ہے ، کیونکہ یہ ایمان کی تحریک ہے ، اورا لیے علماء حضرات سے جو جماع<mark>ت کی تر تیب پ</mark>ر کام نہیں کرتے ، ان سے تمام ترشعبوں کو اِختیار کرنے کے باوجوداس کام کونہ کرنے کی بوجہ ہوگی۔ کیا بہ خیال نعیک ہے؟

جواب:...إن باتوں كوتبلغ والے حضرات جانتے ہوں گے۔ میں توبہ جانتا ہوں كہ جولوگ جى إخلاص كے ساتھ وين كے تحسی شعبے میں مشغول ہیں اِن شاہ اللہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں مے، اور جو دِین کے خدام کی مخالفت كرتے ہيں،ان كے بارے من خطرو ہے،اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے،واللہ اعلم!

#### کیاموجودہ تبلیغی جماعت کا کورس بدعت ہے؟

سوال:...زید کہتا ہے کہ وہ بات جو دین نئ پیدا کی گئ ہو بدعت ہے، اس تعریف کی رُو سے مولا نامحمہ الیاس کی تبلیغی جماعت کےموجود وطریقتۂ کاربیعنی زندگی میں جار ماہ سال میں جالیس دِن ، ہر ماہ میں سدروز ہ ،اورشبِ جمعہ وغیرہ بھی بہت ہے کیونکہ نی اکرم ملی الله علیه وسلم یا خلفائے راشدین اور وُ دسرے محابہ کرام نیز تابعین اور متفد مین بزرگوں کے ہاں تبلیغ کا پیخصوص کورس کہیں مجی نہیں ملن، اور پھراس مخصوص کورس پرتبلیفی حضرات کا نہایت ہی پابندی ہے مل کرنا ، کیا یہ کورس بدعت نہیں ہے؟ زید کہتا ہے کہ اس نے ایک تقدراوی سے سنا ہے کہ مولا تا قاری محمد طیب مساحب مہم وارالعلوم و بو بنداور مولا تا اسعد مدنی ابن مولا ناحسین احمد منی " نے بھی اس جماعت کو ناپند فر مایا ہے۔اس کے علاوہ زیدمولا نا عبدالسلام صاحب ( آف نوشہرہ ) خلیفہ خاص حضرت حکیم الامت مولا نا

اشرف علی تھانوی کی کتاب' شاہراو بلنے'' کا حوالہ بھی دیتا ہے جو کہ بلیغی جماعت کے خلاف لکھی گئی ہے، اور جگہ جگہ اُ سے بدعت ثابت کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کتاب راقم الحروف کے پاس بھی موجود ہے۔

جواب :... وین کی دعوت وتبلغ تو اعلیٰ در ہے کی عبادت ہے، اور قر آنِ کریم اور حدیثِ نبوی میں جا بجا اُس کی تا کیدموجود ہے، دِین سکھنے اور سکھانے کے لئے جماعت بلنغ وقت فارغ کرنے کا جومطالبہ کرتی ہے، وہ بھی کوئی نی ایجاد نہیں، بلکہ ہمیشہ ہے مسلمان اس کے لئے وقت فارغ کرتے رہے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلیغی وفو دبھیجنا ثابت ہے۔ رہی سہروز ہ،ایک جله، تمن چلہ اور سات چلہ کی مخصیص تو یہ خودمقصود نبیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمان دین کے لئے وقت فارغ کرنے کے قدر بجأ عادی ہوجا کمیں اور ان کورفتہ رفتہ دِین سے تعلق اور لگا ؤ ببیرا ہوجائے ، پس جس طرح دین مدارس میں 9 سالہ، سات سالہ ( کورس ) نصاب تجویز کیاجاتا ہے،اورآج تک سی کواس کے بدعت ہونے کا دسوسہ بھی نہیں ،ای طرح تبلیغی اوقات کوبھی بدعت کہنا سیجے نہیں۔

آپ کے نقدراوی کی بیردایت که حضرت تعلیم الاسلام مولا نامحمه طیب صاحب مدخلیهٔ ،حضرت بینخ الاسلام مدنی اور حضرت مولا نامحمداسعد مدنی مدخلائے نے جماعت تبلیغی کو نابسند بدہ قرار دیا ہے،میرے کم کی حد تک سیحے نہیں ۔اس کے برعکس ان بزرگوں کا تبلیغی ا جمّاعات سے خطاب کرنااوراوقات کا مطالبہ کرنامیرے علم میں ہے۔

حضرت قاضی عبدالسلام صاحب مظلند کی کتاب میری نظرے گزری ہے،اس میں نہ تو اس تبلیغی کام کوغلط کہا گیا ہے، نہ خاص اوقات کے مطالبے کو، بلکہ بعض افرادِ جماعت جوغلطیاں کرتے ہیں،اوربعض خام لوگوں کا جوذ بمن غلط بن جاتا ہے،اُس کی اِصلاح کی سن ہے۔ حضرت قاضی صاحب مدخلنہ کی نگار شات ہے مجھے اتفاق نبیس ،اور کتاب کالب ولہج بھی کافی سخت ہے۔ تا ہم نفس تبلیغ کووو بھی غلانہیں کہتے ،اور ہماری گفتگونفس تبلیغ ہی ہے متعلق ہے۔راقم الحروف اپنے عوارض ومشاغل کی وجہ ہے تبلیغی جماعت کے نظام میں مملی حصہ نبیں لے سکتا ہیکن بورے شرحِ صدر کے ساتھ ہیہ کہ سکتا ہے کہ اس جماعت کے ظاہرو باطن اور اُصول وفروع کوخوب جانجے پر کھ کر دیکھا ہے، میرے علم میں اس ہے بہتر اسلام کی واغی کوئی جماعت نہیں۔ جولوگ کسی درجے میں بھی اس جماعت کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں،ان کواس سعادت سے نسرور فائدہ أفھانا جا ہے۔اور جو کسی وجہ سے اس میں حصہ ہیں لے سکتے، کم از کم در ہے میں ان کواس کام کے حق میں کلمہ خیر ضرور کہنا جا ہے مخلص خدام وین کی مخالفت بوی تھین بات ہے: "من عدی لی وال فقد آذنته (١) با**لح**رب!"ـ

#### تبلیغ والوں کا بیرکہنا کہ:'' جواللّٰہ کے راستے میں وقت نہیں لگاتے وہ گمراہ ہیں''

سوال: يتبليغي جماعت والے اپني تقريروں و بيانات ميں بار بار به کہتے ہيں کہ جواللہ کے راستے ميں وقت نبيس لگاتے ، وہ حمراہ ہیں، اور ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر وقت لگانا اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی ، تو مہلی صدی کے

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قبال: قبال رسبول الله صبلي الله عبليه وسلم: إن الله قال: مَن عادي لي وليًّا فقد آذنته بالحرب! ... إلخ. (صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع ج: ۲ ص: ۹۲۳).

مسلمانوں سے لے کرآج ہے سوسال پہلے تک کے تمام مسلمان .. بعوذ باللہ ... گمراہ ہیں؟

۲:... بلینی جماعت دالے بار باراپنے بیانات میں علاء پرلعن طعن کرتے ہیں کہ عم اور چیز ہے،اور ہدایت اور چیز ہے،اورجو عالم الله كراسة من نبيس لكلتا، ووبحى ممراه ب\_آپ كا كيا خيال ب؟

جواب:... آنجناب نے نمبر ۱۱ور ۲ میں تبلیغ والوں کے بارے میں جو پچھاکھا ہے، اپنی پوری زندگی میں ، میں نے یہ آپ کی تحریر میں پڑھا ہے۔ تبلیغی جماعت کے اکابر کے بیانات بھی ہمیشہ ہے الیکن جو با تمیں آپ نے ذکر کی ہیں، یہ سننے میں نہیں آئیں۔ اگر کسی نے ایسا کہا ہوتو وہ قطعاً جاال اور بیوتو ف ہے، اس نے تبلیغ کو سمجہ ای نہیں۔

#### عام آ دمی اخلاقی تباہی کوؤور کرنے کے لئے کیا کرے؟

سوال: .. ہم جیسا کوئی عام انسان اس اخلاقی تباہی کوؤور کرنے کے لئے کیا اقدام کرسکتا ہے؟

جواب: ... عام آومی کولازمی ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے، تاکہ کل قیامت کے دن الله تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو، اس کے ساتھ جہاں تک ممکن ہوؤ وسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، تا کہ جہاں تک ممکن ہو الله تعالیٰ کے بندوں کوشیطان کے چنگل ہے چھڑا کران کو دوزخ ہے بچایا جاسکے،اوراس اِصلاح کاسب ہے بہترین طریقہ دعوت

#### كياتبكيغ والول كاشب جمعه كالإجتماع بدعت ہے؟

سوال:...ہمارے یہاں ایک اِمام مسجد کا کہنا ہے کتبلیغی مراکز میں شب جمعہ کا اِجتاع سیجے نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، کیونکہ تبلیغ والوں نے اس شب کوعبادت اور وعظ ونصیحت کے لئے مخصوص کر رکھا ہے، جبکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ کوعبادت کے لئے مخصوص کرنے ہے منع فر مایا ہے۔وہ اس حدیث کا حوالہ سلم شریف کے صفحہ: ٦١ یا ١٦ اپر بتاتے ہیں ، کیا بیرحدیث مجمح ہے؟ اس کا

جواب: تبلیغ والے ماشاء اللہ اپنے پاس بزے بڑے اکا برعلاء رکھتے ہیں ، اور سارا کام علائے کرام کے مشورے ہے ہوتا ہے، یہ ناکاروتوان کے پاسٹک بھی نبیں ہے۔ کسی کواگر اِعتراض کرنا ہے تواس کی مرضی کرتا رہے، کیکن تبلیغ والوں کاعمل سمجے ہے،

# جالیس دن، جارمہینے،سات مہینے،سال کے لئے بیوی کوچھوڑ کرتبلیغ میں جانا کیساہے؟

سوال:...اندرون ملك اور بيرون ملك جاليس دن، جار مبيني، سات مبينے يا ساز هے سات مبينے اور سال كے لئے جماعتیں جاتی ہیں، حضرت عمرضی الله عند نے فوجیوں کو جار مہینے سے زیادہ اپنے گھر اور بیوی سے دُورر ہے سے منع فر مایا تھا، ہیرونِ ملک یا اندرون سات یاساز مصسات مبینے یاسال کے لئے ہوئ کوچھوز کر جانے سے اس تھم کی خلاف ورزی تونہیں ہوتی؟ جواب:... برخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں ، ہرخص کواپنے حالات لکھ کرمشور وکرنا جائے۔

### كياتبليغي اين إجماعات ميں غير بيني كوبيان ہيں كرنے دية؟

سوال: ببلیفی لوگ اپنے اِجماعات میں کسی ایسے عالم کوتقر برنہیں کرنے دیتے جو وقت نہ لگا تا ہو، اور جو عالم نہ بھی ہو، ممر اس کا وقت لگا ہو، اس کو بیان کرنے دیتے ہیں، کیاان کا بیٹل ٹھیک ہے؟

جواب: ... بیہ بات غلط ہے کہ بلنج والے صرف ای کو بیان کے لئے کہتے ہیں، جس نے وقت لگایا ہو، حضرت مولا ناسیّد حسین احمد مدنی، حضرت مفتی محمد شفیع حسین احمد مدنی، حضرت مفتی محمد شفیع تحمد سنین احمد مدنی، حضرت مفتی محمد شفیع تو رالله مراقد ہم با قاعدہ تبلیغی اجتماعات اور تبلیغی مجمع میں بیان فر ماتے رہے ہیں، البتہ میر ہے جیسا آ دمی، جو تبلیغ کو مجمعتا ہی نہیں، اس کو غالبًا کھڑ انہیں کرتے ہوں گے۔

#### دُ وسروں کی اِصلاح کی فکر کرنے میں لوگوں کے طعنے

سوال:...من ارکانِ اِسلام کی پابندی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وُ وسروں کوبھی اچھی بات بتاؤں، کیکن جواب میں مجھے طعنے ویئے جاتے ہیں، اِنفرادی اور اِجمّا کی طور پر مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...آپ کے ایمانی جذبات لائق قدر ہیں، گر چند باتوں کوذ بن میں رکھنا ضروری ہے: ا:... تیامت کے دن ہر مخض ہے اس کے اعمال واخلاق کا سوال ہوگا، اس لئے سب سے اہم ترین فرض میہ ہے کہ ہم اپنی

زندگی کواللہ تعالیٰ کی رضا کےمطابق و حالیں۔

۲:... وُوسروں کو دِینِ مِن کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، کیکن دعوت کے اُصول کوسیکسنا اوران کی مشق کرنالازم ہے، انہیائے کرام میں ہم السلام کا حوصلہ دیکھئے! لوگوں نے ان کو کیا کیا نہیں کہا، مگرانہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سب پچھ برداشت کیا۔

۳:... ہرمسلمان کی اِصلاح کی فکر کرنی جا ہے، لیکن ساری وُنیا انبیائے کرام عیہم السلام کی دعوت سے نہیں مانی ، اس لئے منوانے کی فکر چھوڑ دینی جا ہے۔

س: ... الى بدعت من نفرت ، علامت إيمان مي سے به كين اس ميں بھى حد إعتدال سے تجاوز نبيس كرنا جا ہے ۔

### شیعوں اور قادیا نیوں کو بلیغ میں نکلنے کی دعوت دینا

سوال: بعض دفعہ خروج و دُخول میں بیلوگ شیعوں اور قادیا نیوں کو بھی نکالتے ہیں ، بیا جھی چیز ہے؟ جواب: کی مخص کے بارے میں بیمعلوم نہ ہو کہ بیقادیا نی یا شیعہ ہے، اس کے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا ، ورنہ کی قادیا نی یا شیعہ کے بلنے میں نکلنے کی دعوت نہیں دیتے ، والسلام!

#### " فضائل اعمال " پر چندشبهات کاجواب

سوال:...ا یک دوست انڈیا ہے کتاب لائے ہیں: "تبلیقی نصاب، ایک مطالع" تابش مہدی صاحب نے تحریک ہے، ان کی دعوت ہے کہ تبلیقی نصاب "میں وضون، نیف اور عقل ہے بعید، کتاب وسنت کی تعلیمات کے برعکس واقعات اور سب پھری کل وعوت ہے کہ و تبلیل نصاب میں موجود ہے۔ اور شیخ الحدیث نے عربی میں احادیث لکے دی ہیں اور عربی میں بتادیا کہ بیروایت موضوع ہے، ضعیف ہے یامر دود میں نیمیں لکھا جو ہے ایمانی میں آتی ہے۔ اور گزارش کی ہے کہ علائے دیو بنداس کتاب ہے ایک احادیث اور حکایات و خواب و ورکرویں جو اسلامی مزاج ہے کہ ایمی کھاتی ہیں، اور یہ کتاب مرف رضائے الی کے لئے اور گراہیت سے اور حکایات و خواب و ورکرویں جو اسلامی مزاج ہے کہ ویو بند کے بڑے بڑے بڑے بڑے اکا بر بھی شخ الحدیث کی اس کتاب ہے واقف ہیں اور یہ بیان کی حیات میں جب بھی اکا ہرین ویو بند ہے کہا گیا تو جواب یہ طاکہ: "اگر تبلی نصاب کی مندر جہ بالا غلطیوں پر تنقید کی گئی تو شخ الحدیث ناراض ہوجا کیں گئے۔ اور یہ بات شرع ہے ہے کہا گیا تو جواب یہ طاکہ: "اگر تبلی نصاب کی مندر جہ بالا غلطیوں پر تنقید کی گئی تو شخ الحدیث ناراض ہوجا کیں گئے۔ اور یہ بات شرع ہے ہے کہا گیا تو جواب یہ طاکہ: "اگر تبلی نصاب کی مندر جہ بالا غلطیوں پر تنقید کی گئی تو شخ تھی، اس طرف تو جو فر مائی اور ہمت کی و فیرہ و فیرہ و فیرہ و قیرہ و تی ہیں ہوتی ہے، (بشرطیک تی تفصیل وہ جانا ہو )، میں یہ صلاحیت نہیں رکھتا، اس لئے حضرت کی ضورت میں یہ جس یہ میں ہوتا ہوں۔

ا: ... '' تحریف قرآن کاعظیم نموند' کے تحت جو پکھا ہے ، خلاص لکھ ویتا ہوں قرآن علیم کی کسی بھی آ یت یا جھے کا وہ منہوم اخذ کر نا جو مثا نے خداوندی کے برعس ہو ، تحریف کہ باتا ہے ، اور جس نے قرآن عیم میں تحریف کی ، گویا اسلام کی بنیاد ہلاوی ، اور ایسے مخص کاتعلق اسلام ہے کس صد تک قائم رہ سکتا ہے؟ قار نمین واقف ہیں کہ سور ہ قرک آ یت : ''ولقد یسر نا القو ان لللہ کو فہل من مستہ کسر " کا ترجمہ ہرعالم نے وہی کیا ہے جو مغتائے خداوندی ہے ، اس کے بعد مولا نا اشرف علی تعانوی ، شخ البند " مولا نا شاور فیح اللہ ین ، مولا نا شاہ عبد القادر والوی کا ترجمہ چیش کیا ، پھر ہے کوئی نصحت پکڑنے والا' نصائل قرآن ص من میں کہ ہے ۔ اصل بات یہ نے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یا دہوجانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلام جوزہ ہے ، ورندان سے آ دھی ، تہائی مقدار کی کتاب بھی یا دہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب بھال ہے ، اس وجسے تی تعالی شانہ نے اس کے یا دہوجانے کو سور ہ قریمی بطورا حسان ذکر فرایا ، اور باراس پر شبیہ فرمائی ، آ یت کا ترجمہ: '' ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لئے سہل کر رکھا ہے ، کوئی ہے حفظ کرنے والا' افسائل والے من کردکھا ہے ، کوئی ہے حفظ کرنے والا' افسائل می بات کے بار باراس پر شبیہ فرمائی ، آ یت کا ترجمہ: '' ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لئے سہل کر رکھا ہے ، کوئی ہے حفظ کرنے والا' (نعنائل می بات ) ۔

۲: ... حضرت شیخ الحدیث کے والداور حضرت حسین کے تحت ہے: سیّدالسادات حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن سے بھی ایک مضرت حسن سے بھی ایک سے بھی ایک مضرت حسن سے بھی ایک سال جھوٹے تھے، اس لئے ان کی عمر حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی ، یعنی جی برس اور چند مہینے کی ، چیه برس کا بچہ کیا دِین کی باتوں کو محفوظ کرسکتا ہے؟ لیکن إمام حسین کی روایتیں صدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں ، محدثین نے

انبیں اس جماعت میں شار کیا ہے جن ہے آٹھ حدیثیں منقول ہیں۔

حکایاتِ صحابہ میں اسلامیں حضرت شیخ الحدیث نے فائدہ کے تحت یہ بتایا ہے کہ اس میں کے ذہائی واقعات حضرت حسین اللہ کے نہیں ، فوسرے بہت ہے صحابہ کی زندگیوں میں بھی پانے جاتے ہیں۔ پھر فائدے کے ضمن میں حضرت شیخ الحدیث نے اس سے بھی زیادہ قابل و کر ذہانت کا تذکرہ بایں انداز فر ہایا ہے: ''میں نے اپنے والدصاحب نور انڈ مرقدہ سے بھی بار بارسنا ہے اور اپنے گھر کی بوزھیوں سے بھی سناہے کہ یہ والدصاحب فودہ چھڑ ایا گیا تو پاؤ پارو منزید ، چکا تھا، اور ساتویں برس کی عمر میں قرآن شریف پوراحفظ ہو چکا تھا، اور اپنے دالدیعن میرے وا داصاحب سے تھی فاری کا بھی موقد ہے جسہ بوستان ، مکندر نامہ وغیرہ بھی بڑھ کے تھے (ایسنا میں ، اللہ یعن میرے وا داصاحب سے تھی فاری کا بھی موقد ہے جسہ بوستان ، مکندر نامہ وغیرہ بھی بڑھ کے تھے (ایسنا میں ، ۱۹۲۳)۔

ملاحظ فرمائیں کہ حضرت مؤلف نے کس سادگی اور حکمت کے ساتھ اپنے باپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنداور ؤوسر ہے جابتہ واکا بر پر فوقیت وے دی، اگر حضرت حسین نے تیے برس کی عمر جس چند حدیثیں یا دکر لیس تو کون می قابل ذکر بات ہوگئی، اس تسم کی ذہائتیں تو وُوسر ہے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر باعث جرت بات تو یہ ہے کہ حضرت شیخ کے والد نے ماں کا دُودھ چھوز نے ہے بل می پاؤیارہ حفظ کر لیا جبکہ بچاس عمر جس بول بھی مشکل پاتے ہیں، یہ واقعہ بیان کر کے مؤلف مجتر م نے اپنے والد کو نہ صرف یہ کہ صحابہ کرائم پر فوقیت و سے دئی بلکہ حضرات انہاء علیم السلام ہے بھی آئے بڑھا دیا، اس تسم کے واقعات تو ان کی زند کیوں جس شاذ و ناور ہی ملیس می مضرب علیہ السلام مال کی گور ہیں محض چند ہی الفاظ بول سکے تھے، جبکہ یہاں یا دَیارہ حفظ کا ذکر ہے۔ ملیس می مصرب علیہ السلام مال کی گور ہیں محض چند ہی الفاظ بول سکے تھے، جبکہ یہاں یا دَیارہ حفظ کا ذکر ہے۔

سا: " آ تحضور سلی الله علیه وسلم پرایک عظیم بہتان " کے تحت ہے: خون کو خدا تعالی نے حرام قرار دیا ہے، خواہ دوکسی کا بھی خون ہو، ارشادِ خداوندی ہے: "إِنَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْمَعْنُونِيُو" (النحل: ١١٥) سورهُ بقره آيت: ٣٤! اورسورة الما كدة آيت: ٣٨ من وعن موجود ہے، بيا يک مسلمہ اُصول ہے كہ جس معالمے بیل قرآن يا حدیث كاصرت تكم موجود ہو، الما كدة آيت: ٣ بيل بحق من وعن موجود ہے، بيا يك مسلمہ اُصول ہے كہ جس معالمے بیل قرآن يا حدیث كاصرت تكم موجود ہو، اس بیل سی سی سی من تاویل ومنطق كی مخوائش بیس باتی رہتی ۔ البندا قرآن كی رُوسے خون بميشہ بميشہ اور برفر دِ بشر كے لئے حرام ہے، اب اگر اپنی مرضی ہے كوئی اسے جائز قرار دیتا ہے تو گو يا وہ خدا کے تعمم كی خلاف ورزى كرتا ہے۔ ان معروضات كے بعد شخ الحد يث كی ایک كاوش فكر ما كيل ۔

' مضورِافد ہضلی 'انڈ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بینگیاں لگوا کیں اور جوخون نکلا وہ حضرت عبداللّذین زبیر رضی اللّذعنہ کودیا کہ اس کو کہیں دیا دیں ، وہ گئے اور آئے رموض کیا کہ بادیا ، حضور ملل القدعلیہ وسلم نے دریافت کیا: کہاں؟ عرض کیا: میں نے پی لیا، حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: بس کے بدن میں میراخون جائے گا،اس کوجہنم کی آئے نہیں چھو سکتی ( دکایات محابہ میں : ۱۷۳)۔

یکے ہاتھوں اسی مضمون کی ؤوسر ک روایت بھی ملاحظ ہو۔

اُحد کی لڑائی میں جب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور یا سرمبارک میں خود کے دد علقے تھس سے تھے ...الخ، تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد مالک بن سنان نے اپنے لبول سے اس خون کو چوس لیا ....الخ ( دکا یہ ب صحابہ میں ۔ وسرف ایک بین سنان ہے اپنے لبول سے اس خون کو چوس لیا ....الخ ( دکا یہ ب صحابہ میں ۔ وسرک روایت میں نے صرف اشارے کے طور پرلکھ دی ہے ، نوری نہیں کھی۔

ایک ہی مضمون کی بید ومنقولہ روابیتیں ہیں، ایک فحمیس کے حوالے ہے، اور وُ وسری قر ۃ العیون کے حوالے ہے، بید ونوں کتا ہیں اہلِ علم کے نز دیک'' میلا واکبر'''' میلا وگو ہر' یا'' یوسف زلیخا'' اور'' جنگ زیون' جیسی غیرمتنداور گمراہ کن ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ظلاف شریعت حرکت کوئی صحابی رسول دانستہ ہرگز ہرگز نہیں کرسکنا، ایسے خون کا حرام ہونا قرآن مجید میں صرح طور پر موجود ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لئے باول نخواستہ فرض بی کرلیا جائے کہ حضرت ابن زبیرادر مالک بن سنان رضی اللہ عنبہ انے محبت میں آکر اپنے محبوب کا خون فی لیا ہوگا، اگر چہ دِل اس کے لئے بھی آ مادہ نہیں ہے، گریہ بات کس طرح مان فی جائے کہ حضورصلی اللہ علیہ دوئر نے ہواں خلاف قرآن کمل ہے۔ دوئے یا من کر نے کے بجائے انہیں دوزخ سے خلاصی کی خوشخری دے دی اور یہ کہر کرکہ جس کے بدن میں میراخون جائے گائی وجبنم کی آگن نہیں چھو سکے گی، آئندہ کے لئے اجازت بلکہ ترخیب دی، اس لئے آپ سلی اللہ علیہ دسلم رسول تھے، نبی ورسول کا ایک ایک سانس اس کی شریعت کا نمائندہ ہوتا ہے، نبی کی زبان سے نکل ہوئی بات شریعت بن جاتی ہے، اس لئے الی عظیم ستی کی طرف، رقتم کی غلط با کا انتساب عددرجہ نا جائز اور نا دُرست ہے، ان سب کے علاوہ آنحضور صلی اللہ علیہ دسلم کی نظافت طبعی بھی اس روایت کی تکذیب کرتی ہے۔

۳۰:.. بیا بجو بے 'کے تحت میں، میں ایک بی بات نقل کرتا ہوں، فضائل صدقات ص:۲۲ ہر ایک بزرگ کے بارے میں بتایا ہے کہ وور وزانہ ۱۰۰۰ رکعتیں کھڑے ہوکر، ۱۰۰۰ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، جبکہ ایک رکعت فی منٹ کے حساب اس طرح ۳۳ گھنٹوں میں ممکن ہے، اور شب وروز میں کل ۲۳ گھنٹے ہوتے ہیں، آخر مزید ۹ گھنٹے کہال ۔ آ۔؟ جو اب کا منتظر رہوں گا۔ مبتاب احمد ، سلطنت ممان

جِواب:... المُحمُدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

تابش مہدی کی یہ کتاب کی سال پہلے نظر ہے گزری تھی ،اور بعض احباب کے اصرار پریدداعیہ بھی اُس وقت پیدا ہوا تھا کہ اس کا جواب لکھا جائے ،لیکن کتاب کے مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ کتاب کا مصنف نہ تو علم حدیث کے فن سے واقف ہے ،اور نہ دیگر اسلامی علوم پراس کی نظرہ،اس بے جارے کے علم وہم کا حدودِاً ربعہ کچھاُردو کتب درسائل کاسطی مطالعہ ہے،اوربس..!ایسے خص ک تر دید کے دریے ہونامحض اضاعت ِ وقت ہے۔

دُوسُری طرف حضرت شیخ نوّرائلہ مرقدہ کے رسائل کوئی تعالیٰ شانہ نے ایسی مقبولیت عطافر مارکھی ہے کہ دُنیا بھر کی مختلف زبانوں میں ان رسائل کا ندا کرہ ہور ہا ہے، اور دن رات کے چوہیں گھنٹوں میں شایدا یک لمحہ بھی ایسانہ گزرتا ہوگا، جس میں دُنیا کے کسی خطے میں ان رسائل کے سفے سنانے کاشغل جاری ندر ہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ بیہ تقبولیت تحض من جانب اللہ ہے، کسی انسان کی سعی و کسب کا نتیج نہیں۔ پس جبکہ حضرت مصنف کے اِخلاص وللہیت کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے ان کتابوں کو ایسی خارق عادت مقبولیت عطافر مارکھی ہے تو تا بش مہدی جیے لوگوں کی سطی تنقید ہے ان کا کیا جمڑتا ہے؟

علادہ ازیں سنت اللہ ای طرح جاری ہے کہ جس شخصیت کومن جانب اللہ شرف قبولیت کا جامہ پہنایا جاتا ہے، پجھ لوگ ایسی شخصیت کی پوشین دری اور اس پر بے جاتنقید کو اپنا محبوب مشغلہ بنالیتے ہیں ، اس قانون سے اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی مشتیٰ نہیں فریایا ، جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

"وَكَذَلِكَ جَعَلُ المُحْلِ نَبِي عَدُوا شَيطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوْجِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ أَخُوفُ الْفَوْلِ عُرُوُرًا، وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ."

(الانعام: ۱۱۱)

رُجُمة: ... اوراک طرح ہم نے ہر نبی کے دُشُن بہت سے شیطان پیدا کے ، پکھآ دمی اور پکھ دہن ، جن میں سے بعضے وُوسر کے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالے رہتے ہے تا کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں ، اوراگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے ، سوان لوگوں اور چو پکھ بیافتر اپردازی کررہے ہیں اس کوآپ رہنے دیجئے۔ "

اور یہ چیز ان اکابر کے رفع درجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ شیعہ کے اتہامات آج تک حضرات سیخین رضی اللہ عنہا کے رفع درجات کا ذریعہ ہے ہوئے اللہ کے مطابق حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ کے مقابلے میں بھی تا بش مہدی جیسے لوگوں کا دجود ضروری تھا، اب اگر تا بش مہدی کے تمام الزامات کا معقول اور مدلل جواب بھی لکھ دیا جائے تب بھی ان صاحب کو'' رُجوع'' کرنے اور اپنی ملطی کا اعتراف کرنے کو فی نیس ہوگی، بلکہ شیطان ان کو نے نئے تکتے بلقین کرتا رہےگا۔

الغرض!ان وجوہ واسباب کی بنا پر تابش مہدی کے تنقیدی رسالے کا جواب لکھنا غیرضروری بلکہ کا رعبث معلوم ہوا۔ یہی وج ہے کہ آنجناب کا گرامی نامہ بھی کئی مہینوں سے رکھا ہے، کیکن اس کا جواب و بینے کو جی نہ چاہا، آج آپ کی خاطر دِل پر جرکر کے قلم ہاتھ میں لیا ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کے چارسوالوں کا جواب کوختھر ہو، مگر شانی ہوتا کہ آپ کی پریشانی دُور ہوجائے۔
میں لیا ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کے چارسوالوں کا جواب کوختھر ہو، مگر شانی ہوتا کہ آپ کی پریشانی دُور ہوجائے۔

ا:.. بحريف قرآن كاالزام:

سورہ قمر کی آیت: ۲۲ و کفف فی نسون الفوان للقران للقر کو فهل مِن مُدیو و کاجوتر جمه حضرت کُن ور مندم وقدہ نے ' فضائلِ قرآن ' میں کیا ہے ، یعن: ' ہم نے کلام پاک وحفظ کرنے کے لئے مہل کرد کھا ہے ، کوئی ہے حفظ کرنے والا؟ '' تابش مہدی اپنے محدود سطی مطالعے کی بنا پراس کے بارے میں تحریفِ قرآن کا'' فتو کی'' صاور فریاتے ہیں، کیونکہ یہ تر جمہ عام اُردوتر اجم کے خلاف ہے، اگران کومتندعر لی تفاسیر کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ حضرت شیخ نؤراللہ مرتدہ کا بیان کردہ بھی سمجے ہے اور یہ بھی سلف صالحین ہے منقول ہے، کیونکہ اس آیتِ کر بہہ کے دومفہوم بیان کئے گئے ہیں، اوراپی حجمہ دونوں سمجے ہیں۔

ایک یدکد:" ہم فے قرآن کوحفظ کے لئے آسان کردیا ہے۔"

اوردُ وسرابيك: " بم في قرآن كونفيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرد يا ہے۔ "

بعض اکابر نے دونوں مفہوم نقل کردیئے ہیں،اوربعض نے صرف ایک کواختیار فرمایا ہے،اوربعض نے دونوں کو ذکر کر کے ایک کوتر جیح دی ہے، جومفہوم حضرت شیخ نورالقدمرقدہ نے اختیار کیا ہے،اس کے لئے چند تفاسیر کے حوالے ذکر کردینا کافی ہے۔ ایک کوتر جیح دی ہے، جومفہوم حضرت شیخ نورالقدمرقدہ نے اختیار کیا ہے،اس کے لئے چند تفاسیر کے حوالے ذکر کردینا کافی ہے۔

"سهكناه للحفظ أو هياناه للتذكر" (جلالين ج: ٢ ص: ٣٣١ سورة القمر) ترجمه: " بم في اس كوآسان كرديا ب حفظ ك لئے، يا مبيا كردكھا ب نفيحت حاصل كرنے

ا: تغیر کشاف میں ہے:

" 2 2

"أى سهلناه للاذكار والاتعاظ .... وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظ ليعان عليه .... ويروى أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها الا نظرًا، ولا يحفظونها ظاهراً كما القرآن." (٤:٣ ش ٣٤٥) ترجمه:..." بم في الله نظرًا، ولا يحفظونها ظاهراً كما القرآن." (٤:٣ ش ٣٤٥) مرجمه:..." بم في الله نظرًا أن كوفيحت عاصل كرنے كے لئے آسان كردكھا ہے .... اوركها كيا ہے كه بم في الله كان كردكھا ہے، اور جوخف الله كوفظ كرنا چا ہے الله كانت اپن ذ ك لكركھى ہے، بہل ہے كوئى الله كوفظ كرنے والله كه الله كل مددكى جائے؟ مروى ہے كه پہلے اد يان كوئك الله كوئك تا بين ناظره برخ سكتے تھے، قرآن كي طرح حفظ نبيل برخ سكتے تھے۔"

"﴿وَلَقَدُ يَسُونَا الْقُوانَ ﴾ أى سهلناه ﴿لِللَّهِ كُو ﴾ أى للحفظ والقرائة ﴿فَهَلُ مِنَ مُدْكِو ﴾ أى من ذاكر يذكره ويقرأه، والمعنى هو الحث على قرائته وتعلمه، قال سعيد ابن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا الاالقرآن." (زادالمر ع: ٨ ص: ٩٥،٩٣) ترجمه: "اورجم نے آسان كرديا قرآن كوذكركرك، يعنى حفظ وقراً ت كے لئے، پس كيا ہے وئى ياد كرنے والا، جواس كويا وكر كاور برجے؟ اور مقمودقر آن كرم كي قراً تا اوراس كے كئے ، پس كيا تا ہے۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ: قرآن مریم کے سواکتب البید میں کوئی کتاب الی نہیں جو پوری کی پوری حفظ پڑھی جاتی ہو۔''

ا مام ابن جوزیؒ نے صرف و بی مفہوم اختیار کیا ہے جو حضرت بھیخ نور الند مرقدہ نے'' فضائلِ قر آن' میں ذکر فر مایا۔ ہم: ... تغییر قرطبی میں ہے:

"أى سهلناه للحفظ وأعناً عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه .... وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا الله القرآن."

(ج:21 ص:١٣١)

ترجمہ:.. ' ایعن ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لئے آسان کردیا ہے اور جو مخص اس کو حفظ کرنا جا ہے۔
اس کی اعانت کی ہے، پس کیا کوئی اس کو حفظ کرنے کا طالب ہے کہ اس کی اعانت کی جائے؟ سعید بن جبیرٌ فرماتے ہیں کہ: کتب الہید میں قرآن کے سواکوئی کتاب ہیں جو پوری حفظ پڑھی جاتی ہو۔''
امام قرطبی نے بھی صرف ای مفہوم ولیا ہے۔

۵:...آنس ابن کثیر میں ب:

ترجمہ: "العین جو نفس قرآن کو حاصل کرنا جائے ہم نے اس کے لئے اس کے الفاظ کو ہل اور اس کے معنی کو آسان کردیا ہے متنی کو آسان کردیا ہے متنی کو آسان کردیا ہے ۔ سدگی کہتے جیں کہ: آبہ منے قرآن کو آسان کردیا ہے ۔ سدگی کہتے جیں کہ: آبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی حلاوت کو زبانوں پر آسان کردیا ہے ۔ اور ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: "اگر اللہ تعالی نے آومیوں کی زبانوں پر اس قرآن کو آسان نہ کردیا ہوتا تو مخلوق جی سے کہ کہی کلام البی کو زبان سے اوان کرسکتا۔ "فیل فی فر اللہ کو زبان سے اوان کرسکتا۔ "فیل فیل مین میڈ بھی " یعنی کیا کوئی اس قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے والا ہے جس کے حفظ و معنی کو اللہ تعالی نے آسان کردیا ہے، (اور آگے ابن شوذ ب مطرور آل اور قراد کرسکتا ہے۔ " قاد ہ میں ہی مضمون نقل کیا ہے )۔ "

مندرجه بالاعبارت سے واضح ہے کہ جومفہوم حضرت شیخ نورالله مرقدہ نے ذکر فرمایا، وہ ترجمان القرآن حضرت عبدالله بن

عباس رضی الله عنهما سے اور تابعین میں سے امام مجابر، قبادہ ، ضحاک ، مطرور اق اور سدی رحم بم اللہ سے منقول ہے۔ ۲:...تغییر البحرالمحیط میں ہے:

"أى للاذكار والاتعاظ .... وقيل: للذكر للحفظ، أى سهّلناه للحفظ .... وقال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن."

رج: ۸ ص: ۱۷۸ طبع دار الفکر، بیروت)
ترجمہ:...' یعنی ہم نے قرآن کو تھیجت کرنے کے لئے آسان کردیا ہے....اور کہا گیا ہے کہ ذکر ہے
مراد حفظ ہے، یعنی ہم نے اس کو حفظ کے لئے آسان کردیا ہے ....اہن جبیرٌقر ماتے ہیں کہ: قرآن کے سواکت بالہیم سے کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئے۔''
الہیم میں ہے کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئی۔''
ک: ۔۔۔ تفسیر رُوح المعانی میں ہے:

"للذكر أى للتذكر والإتعاظ .... وقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ .... فهل من طالب لحفظه ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن، وأخرج ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسّرنا القرآن هونًا قرائته."

(تفسير روح المعاني ج: ۲۵ ص: ۱۱۸ سورة القمر ۱۷۰ طبع رشيديه كونته)

ترجمہ:... 'نہم نے قرآن کوذکر کے لئے یعی نفیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے .... ہی کیا کوئی اور کہا گیا ہے کہ: آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لئے آسان کردیا ہے .... ہیں کیا کوئی اس کے حفظ کرنے کا طالب ہے کہ حفظ کرنے کے لئے اس کی اعانت کی جائے۔ اس بنا پر سعید بن جیر قرمات ہیں کہ: کتب الہیہ میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئی۔ ابن منذر اور ایک جماعت نے حضرت مجابع نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہم نے قرآن کو مہل کر رکھا ہے، یعنی ہم نے اس کی قرات کو آسان کر رکھا ہے، یعنی ہم نے اس کی قرات کو آسان کر رکھا ہے۔''

#### ٨: ... تغير مظهري من ٢:

"أى للاذكار والإتعاظ بهان ذكرنا فيه أنواع المواعظ والعبر والوعيد وأحوال الأمم السابقة، والمعنى يسرنا القرآن للحفظ بالإختصار وعذوبة اللفظ." (ج: ٩ ص: ١٣٨) ترجمه: "لعني بم فرقرآن كوآسان كرديا ب فيحت عاصل كرف ك لئ باي طوركه بم فال من انواع واقسام كي فيحتي ،عبرتيل، وعيدي اوركز شترا متول ك حالات ذكر كروف بي بين، يايم عنى بين كه بم فرقرآن كوا خصارا ورالفاظ كي شيرين كوريد حفظ كرف ك لئ آسان كرديا بين ."

"﴿ وَلَقَدُ يَسُرُنا ﴾ سهلنا ﴿ الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ ﴾ ليسذكر ويعتبر به، وقال سعيد بن جبير: يسترناه للحفظ والقرانة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كلّه ظاهرًا الّا القرآن."

(تفسیر البعوی المسمّی معالم النزیل ص: ٢٦١، سورة القمر آیة: ١٤، طبع إدارة تالیفات اشوفیه)
ترجمه: ... اور ہم نے قرآن کو ہل کررکھا ہے ذکر کے لئے، تاکه اس کے ذریعے تھیجت وعبرت حاصل
کی جائے ،اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ: ہم نے اس کو حفظ وقراً ت کے لئے آسان کررکھا ہے،اور کتب اللہ یہ میں قرآن کریم کے علاوہ اور وئی کیا ہا ایس نیس جس کو حفظ کیا جاتا ہو۔ "

ا: تنسير كبير ميں ہے:

"ثم قال تعالى: ﴿ولقَ لَ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ وفيه وجوه، الأوّل: للحفظ، فيمكن حفظه ويسهل، ولم يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ على ظهر القلب غير القرآن، وقوله تعالى: ﴿فهلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ أي هل من يحفظه ويتلوه؟"

انفسیر کبیر للوازی ح: ۱۰ ص: ۳۰۰ فتی کمتبه علوم اسلامیه آردو بازارلا بور)

ترجمه: " کیجرفر مایا: "اور جم نے قرآن کوآسان کر رکھا ہے، پس کیا ہے کوئی یا دکرنے والا؟" اس
میں کئی وجود ہیں، اوّل بید کہ ذکر کے لئے، ہے مراد ہے: "حفظ کرنے کے لئے" پس اس کا حفظ کرناممکن اور سبل
ہے، اور کتب البید میں قرآن کے سواکوئی کمآب ایسی نہیں جوز بانی حفظ کی جاتی ہو۔ اور ارشاو خداوندی " فلف ل

مندرجہ بالاحوالوں سے واضح ہوا ہوگا کہ حضرت شیخ نؤرالقد مرقد ہے ذکر کرد و مفہوم کونہ صرف بیا کہ اکا برمفسرین نے ذکر کیا ہے، بلکہ بہت سے اکا بر نے تو یمی مفہوم بیان فر مایا ہے، اور اس مفہوم کے بیان کرنے والوں میں نام آتے ہیں: حضرت ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس ، حضرت سعید بن جبیر ، حضرت مجاہد ، حضرت قماد واور مطرور آق جیسے اکا برصحابہ و تابعین کے لیکن تابش مہدی صاحب کے نزدیک بیمفہوم بیان کرنا قرآن مریم کی تحریف ہے، اللّا للله وَ اِنْ اللّهِ واجعُولُ وَا

اس وضاحت کے بعد تا بیش مہدی ہے دریافت کیا جائے کہ کیاان کوا پی تنظی کااعتراف کرنے اورا یک جلیل القدر محدث اور عارف ربانی پرتح بیف کاالزام واپس پننے کی توفق ہوگی؟ اور کیاان کے خیال میں مندرجہ بالا اکابرمفسرین سب کے سب قرآن کی تحریف کرنے والے تھے؟ نعو ذیاللہ من الجہل والغباوة!

٢: .. اين والدكوحضرات صحابة برفوقيت دينے كى تہمت

حضرت شیخ نوّر الله مرقد و نے حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے بچین کی یاوداشت کے جو دا قعات لکھے ہیں، ان کے تحت یہ فائد دورج فرمایا ہے:

" بجين كا زمانه حافظ كَ تَوْت كا زمانه موتا ب،اس وقت كا ياد كيا موالبعي بهي نبيس بهولتا، ايسے وقت

مِن الرَّقِرِ آن پاک حفظ کراد یا جائے تو نہ کوئی دِنت ہو، نہ وفت خرج ہو۔''

اور پھراس فائدہ کی وضاحت کے لئے اپنے والد ماجد کا قصہ ذکر فر مایا ہے ،اس کے آخر میں لکھتے ہیں:

'' بیر پُرانے زمانے کا قصر نہیں ہے،ای صدی کا داقعہ ہے،البذا بیکھی نہیں کہا جاسکتا کہ صحابہ بھیے قویٰ اور بمتیں اب کہاں سے لائی جائیں؟''

اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ فائدہ میں جو بجین کے اندر قر آنِ کریم حفظ کرانے کی ترغیب دی کئ تھی کہ اس کی تائید کے لئے والد ماجد کا واقعہ ذکر فر مایا ہے۔

'' حکایاتِ محابہ'' جب سے تألیف ہوئی ہے،اس کو باا مبالغہ کروزوں انسانوں نے پڑھا سنا ہوگا،کیکن اس واقعے کے سیاق و سباق سے بیخبیث مضمون کبھی کی کے ذہن میں نہیں آیا، جو تابش مہدی نے اخذ کیا ہے، جو مضمون نہ مصنف کے ذہن میں ہو، نداس کی سیاق وسباق سے اخذ کیا جاسکتا ہو، اور نداس کے لاکھوں قاریوں کے حاشیہ منیال میں بھی گزرا ہو، اس کو مصنف کی طرف منسوب کرنا، آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دیانت وامانت کی کون ہے تھے۔

اور حضرت بینی کی میں اور حضرت بینی کی اور حضرت کے واقعے کا سیّد ناعیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہے مقابلہ کرنا بھی حماقت وغباوت کی حد ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ ولا دت کے ابتدائی اَیام کا ہے، جسیا کہ قر آن کریم میں ارشاد ہے کہ پیدائش کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نبی کو اُٹھائے ہوئے ہوئے ہو میں آئیں، لوگوں نے ویجھے ہی چدمیگو ئیاں شروع کیں اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں ناشا کستہ الفاظ کے اس کے جواب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کرویا، تب حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

"إِنِّى عَبُدُ اللهِ النَّائِي ؛ لَكِتْبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًا، وَجَعَلَنِى مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَائِى بِالطَّلُوةِ وَالزُّكُوةِ مَا دُمُتُ حَبًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلَنِى جَبَّرًّا شَقِيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَى يؤمَ وَلَمْ يَجْعَلَنِى جَبَّرًّا شَقيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَى يؤمَ وَلِمُ يَجْعَلَنِى جَبَّرًّا شَقيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَى يؤمَ وَلِدُتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَتُ حَبًّا."

(م ي : ٣٣)

ترجمہ:... 'وہ بچہ (خودہی) بول اُٹھا کہ میں اللّٰہ کا (خاص) بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب (لیمنی اللّٰہ کا دی اوراس نے مجھ کو بی بنایا (لیمنی بناوے گا) اور مجھ کو ہرکت والا بنایا، میں جہال کہیں ہمی ہوں، اوراس نے مجھ کو نماز اور زکو آ کا تھم دیا جب تک میں (وُنیا میں) زندہ رہوں اور مجھ کومیری والد د کا خدمت گزار بنایا اور اس نے مجھ کومرش بد بخت نہیں بنایا، اور مجھ پر (اللّٰہ کی جانب ہے) سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، اور جس روز میں اور جس روز قیامت کی الله کہ اور جس روز میں اور جس روز کی اور جس روز کی اُنہ کی جانب ہے کہا اور جس روز کی اور جس دعزت تعانوی )

کہاں طفل یک روز ہ کا ایک تصبح و بلیغ تقریر کرنا،اور کہاں دوسال کے بچے کا قر آنِ کریم کی چندسور تمیں یاد کرلینا! کیاان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہے ...؟

تابش مبدى جانة موں يانہ جانة موں اليكن الم عقل جانة ميں كه ذير هسال كا بچه عمو ما بولنے لكتا ہے، اب اگر چھ مبينے

کی طویل مدّت میں حضرت شیخ نورانقد مرقد ہ کے والد ماجد نے پاؤپارہ یاد کرلیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے؟ اوراس کا موازنہ حضرت میں علیہ السلام کے معجز و تکلم فی المبدے کرنا تا بش مہدی جیسے غیر معمولی' ذہین' لوگوں ہی کا کام ہوسکتا ہے، ورنہ کون عقل مند ہوگا جودو ڈھائی سالہ نیچے کے چند چھوٹی سورتیں یاد کر لینے کوایک خارتی عادت واقعہ اور معجز و عیسوی سے بالاتر اُمجو ہے ہیے ہے ۔ یکھیے گئے ۔۔۔ ؟ ساز ... حضرت ابن نربیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ

تیسرے سوال کے تحت تا بش مہدی نے جو پچھاکھا ہے،اس کا تجزیہ کیا جائے تو دو بحثیں نگلتی ہیں۔اؤل یہ کہ ابن زبیراور ملک بن سنان رضی اللّه عنهما کے جووا قعات حضرت شیخ نوراللّه مرقد ؤنے ذکر فرمائے ہیں،وہ متند میں یانبیں؟ دُوسری بحث یہ کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے فضلات کا کیا تھم ہے،وہ پاک ہیں یا تا پاک؟

جہاں تک پہلی بحث کاتعلق ہے،اس سلسلے میں بیگزارش ہے کہ بید دونوں واقعے متند ہیں،اور صدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ روایت کئے گئے ہیں۔

چنانچیا بن زبیررضی الله عنه کاوا قعد متعد دسندول کے ساتھ متعد دصحابہ کرائم سے مروی ہے ،حوالے کے لئے درج ذیل کتابول کی مراجعت کی جائے:

متدرک حاکم (ج: ۳ من: ۵۵۴)، حلیة الاولیاء (ج: ۱ من: ۳۳۰)، سننِ کبری بیبتی (ج: ۷ من: ۲۵)، کنز العمال بروایت ابنِ عساکر (ج: ۱۱ من: ۳۱۹)، مجمع الزوائد بروایت طبرانی و بزار (ج: ۸ من: ۲۷۰)، الاصابه بروایت ابویعلی والببتی فی الدلائل (ج: ۳ من: ۳۱۰)، سیراعلام النبلا ،للذ بی (ج: ۳ من: ۳۱۹)، الخصائص الکبری (ج: ۳ من: ۳۵۲)۔

الدلائل (ج: ۳ من: ۳۱۰)، سیراعلام النبلا ،للذ بی (ج: ۳ من: ۳۱۹)، الخصائص الکبری (ج: ۳ من: ۳۵۰)۔

اب اس واقع کے ثبوت کے بارے میں چندا کا برمحد ثین کی آراء ملاحظ فرمائیں۔

ا مام بہنتی رحمہ اللہ سنن کبری (خ: ۷ س: ۱۷) میں اس واقعے کو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنما ہے روایت کرنے ک بعد نکھتے ہیں:

"قال الشيخ رحمه الله: وروى ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وعن سلمان في شرب ابن الزبير رضى الله عنهم دمه."

(۱) إبراهيم بن عصبه ........ قال سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث إن أباه حدثه أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم فلما فرغ قال: يا عبدالله! اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد، فلما برزت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت يا عبدالله؟ قال: جعلته في مكان طيب انه خاف على الناس ... إلخ. (مستدرك حاكم ج: ٣ ص: ٥٥٣، كتاب معرفة الصحابة، طبع دار الكتب العربى، بيروت، وأيضًا في حلية الأولياء ج: ١ ص: ٣٣٠، عبدالله بن الزبير ٢٣، طبع دار الكتب العلمية، سنن الكبرى للبيهقى ج: ٢ ص: ٢٤ باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، طبع دار المعرفة بيروت، كنز العمال بروايت ان عساكر عناس ويران ج: ١ ص: ٣٤٩، عبدالله بن الزبير رضى الله عنه، رقم الحديث: ٣٤٢٢٣، طبع مؤسسة الرسالة، مجمع الزواند بروايت طبراني وبزار ج: ٨ ص: ٢٤٩، دلانل النوة للبيهقي ج: ٢ ص: ١١٩، سير أعلام النبلاء ج: ٢ ص: ٣٤٩، الخصائص الكبرى ج: ٢ ص: ٣٤٠).

ترجمہ:...'' حضرت ابنِ زبیر رضی اللّه عنہما کے آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے خون پی جانے کا واقعہ حضرت اساء بنت الی بکراور حضرت سلمان فاری رضی اللّه عنہم ہے بھی متعدّدا سانید سے مروی ہے۔'' حافظ نو رالدین بیٹمی مجمع الزوا کہ (ج:۸ ص:۲۷۰) میں اس واقعے کو خصائصِ نبوی کے باب میں درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"رواه الطبرانی والبزّار ورجال البزّار رجال الصحیح غیر هنید بن القاسم و هو ثقة." ترجمه:... بیطبرانی اور بزار کی روایت ب، اور بزار کے تمام راوی سیح کے راوی ہیں، سوائے بنید بن القاسم کے، اور وہ بھی ثقہ ہیں۔"

حافظ مش الدین ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص متدرک (ج:۳ ص:۵۵۳) میں اس پرسکوت کیا ہے، اور سیراعلام النبلاء (ج:۳ ص:۳۶۹) میں لکھتے ہیں:

"رواه أبو يعلى في مسنده وما علمت في هنيد جرحةً."

ترجمہ:...' بیحدیث إمام ابویعلیٰ نے اپنی مندمیں روایت کی ہے اور ہنید راوی کے بارے میں کسی

جرح كاعلم بيل-

کنزالعمال (ج:۱۳ ص:۲۹۹) میں اس کوابن عسا کر کے حوالے سے قتل کرنے کے بعد لکھاہے: ''د جسالیہ ثقیات'' (اس معرفی شہری میں شہری سے کا معرفی اس کو اس کو اس کے معرفی کی میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں کا میں کا می

کے تمام راوی ثقبہ ہیں)۔

ما لك بن سنانٌ كا دا قعه:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کے وال ما جدحضرت مالک بن سنان رضی الله عند کا جو واقعه حضرت بیشخ نوّرالله مرقد ؤنے " قرق العیون" کے حوالے سے نقل کیا ہے ، الاصابہ (ج: ۳ می: ۳۴۲) میں بیدواقعہ ابنِ البی عاصم ، بغوی ، مجیح ابن اسکن اور سنن سعید بن منصور کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

تاریخ خمیس اورقر ة العیون تو تابش مهدی ایسے المل علم کے نزویک غیر متنداور گراه کن کتابیں ہیں الیکن تابش مهدی سے دریافت سیجئے کہ صدیث کی مندرجہ بالا کتابیں اور بیا کا برمحد ثین ، جن کا میں نے حوالہ دیا ہے ، کیا وہ بھی .. نعوذ بالند ... غیر متنداور گراہ کن ہیں؟ اور یہ بھی دریافت سیجے کہ تابش مہدی اپنے جہل کی وجہ سے ان مشہور ومعروف ما خذ سے ناواقف تھے یا ان کارشتہ منکرین

(۱) مالک بن سنان بن عبید بن ثعلبة الأنصار الحدری والد أبی سعید ....... وروی ابن أبی عاصم والبغوی من طریق موسی بن محمد بن علی الأنصاری ....... قال أصیب وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستقبله مالک بن سنان فمص الله عن وجهه ثم از درده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من ینظر إلی من خالطه دمه دمی فلینظر إلی مالک بن سنان، وأخرجه ابن السكن من وجه آخر من روایة مصعب بن الأسقع عن ربیح بن عبدالرحمن عن أبی سعید عن أبی سعید بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبی سعید فذكر نحوه و (الإصابة فی تمییز الصحابة ج: ۳ ص ۱۳۳۶،۳۳۵ حرف المیم، القسم الأوّل، طبع دار صادر).

عدیث ہے اُستوار ہے؟ کہنے انہیں کتب صدیث پر اِعمّاد ہے، جن میں بیدوا تعات متعدّدا سانید کے ساتھ تخ آج کئے گئے ہیں، اور ندان اکا برمحد ثینٌ پر اعمّاد ہے جنھوں نے ان واقعات کی توثیق فر مائی ہے۔

دُ وسرى بحث فضلات نبوى كاتحكم:

ایک سوال کے جواب میں یہ مسئل ضروری تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ ندا ہب اَربعہ کے حققین کے زویک آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے نصائص میں سے ایک خصوصیت ہے ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے نصائص میں سے ایک خصوصیت ہے ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے نصائص میں ، اوراس کے لئے اِمام ابوضیفہ، اِمام نووی، حافظ ابن مجر عسقلانی، حافظ بدرالدین عینی، مثل علی قاری، علامہ ابن عابدین شامی، مولا نامحہ انورشاہ شمیری اور مولا نامحہ ابوس نے جواب ' بینات' محرّم الحرام ۲۰ ما حیس شائع ہو چکا ہے، آپ کی سہولت کے لئے اس کا اقتباس درج ذیل ہے:

'' جواب:...میری تُر شتر تحریکا خلاصہ یہ تھا کہ اذل تو معلوم کیا جائے کہ یہ واقعہ کی متند کتاب میں موجود ہے یا نہیں؟ دوم یہ کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے نضلات کے بارے میں اہل علم وا کابراً تمہ دِین کی تحقیق کیا ہے؟ ان دوبا توں کی تحقیق کے بعد جوشبہات ہیں آ کتے ہیں ، ان کی تو جیہ ہو عتی ہے ، اب ان دونوں مکتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔

أمرِاوّل بيك بيدواقعه كى متندكتاب ميں ہے يانبيں؟ حافظ جلال الدين سيوطي كى كتاب "خصائص كرئ" ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى امتيازى خصوصيات جمع كى كئى ہيں، اس كى وُوسرى جلد كے صفحه ٢٥٢٠ كا فوٹو آپ كو جيج رہا ہوں، جس كا عنوان ہے: "آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى بيخصوصيت كرآپ كا بول و براز باك قوان كے تحت انہوں نے احاد بيث نقل كى ہيں، ان ميں سے دواحاد بيث، جن كو ميں نے نشان زو كرديا ہے، كا ترجمه بيہ ہے:

ا: ...ابویعلیٰ ، حاکم ، واقطنی ، طبر انی اور ابونیم نے سند کے ساتھ حضرت اُمِّ ایمن رضی الله عنها ہے روایت گی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے رات کے وقت منی کے بچے ہوئے ایک برتن میں بیشاب کیا ، پس میں رات کو اُنٹی ، مجھے بیاس تھی ، میں نے وہ بیالہ پی لیا مبح ہوئی تو میں نے آ ب صلی الله علیہ وسلم کو بتایا ، پس میں رات کو اُنٹی ، مجھے بیاس تھی ، میں اور فر مایا: کچھے بیٹ کی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اور ابویعلیٰ کی روایت میں ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سکرائے اور فر مایا: کچھے بیٹ کی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اور ابویعلیٰ کی روایت میں ہے کہ آج کے بعد تم پیٹ کی تکلیف کی شاہر وگی۔

۲: بطبرانی اور بیمتی نے بسند سمجے حکیمہ بنت اُمیمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت اُمیمہ رضی اللّه عنہا سے روایت کی ہے کہ آنخضرت سلی اللّٰه علیہ وسلم کے بیبال کھڑی کا ایک پیالہ رہتا تھا، جس میں شب کوگاہ و بیٹا ہے کو ایک ہیالہ رہتا تھا، جس میں شب کوگاہ و بیٹا ہے کہ ایس کو بارے میں دریا فت فرمایا، تو بتایا گیا کہ اس کو بروتا می حضرت اُنم سلمہ کی خادمہ علائی کا دمیں ملا، اس کے بارے میں دریا فت فرمایا، تو بتایا گیا کہ اس کو بروتا می حضرت اُنم سلمہ کی خادمہ

نے نوش کرلیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اس نے آگ ہے، چاؤ کے نئے حصار بنالیا۔ بید دونوں روایتیں مشند ہیں ادرمحدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تخریج کی ہے، اورا کا برأمت

نے ان واقعات کو بلائکیرنقل کیا ہے اور انہیں خسائص نبوی میں شار کیا ہے۔

أمردوم:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كفضلات كى بار يين اكابرأمت كي حقيق:

ا:...طافظائن جمعتقلانی رحمدالله، فتح الباری "بساب السمساء السذی یغسسل به شعر الإنسسان" (ج: اص:۲۷۶مطبوعدلا بور) میل تکھتے ہیں:

"وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعدّ الأئمة ذلك من خصائصه فلا يلتف الني ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أثمتهم على القول بالطهارة."

ترجمہ: "آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے نضلات کے پاک ہونے کے دلائل حد کثرت کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اُئے۔ نے اس کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شار کیا ہے، پس بہت سے شافعیہ کی کتابوں میں جواس کے خلاف پایا جاتا ہے، و دلائق التفات نہیں، کیونکہ ان کے اُئمہ کے درمیان طہارت کے تول ہی پرمعاملہ آن تفہرا ہے۔"

۳:... حافظ بدرالدین مینی نے عمرة القاری (ج: ۲ ص: ۳۵ مطبوعه دارالفگریزوت) میں آنخضرت سنی التعظیم کے فضلات کی طبیارت کو دلاک سے ثابت کیا ہے، اور شافعیہ میں سے جولوگ اس کے خلاف کے قائل جیں، ان پر بلیغ رَدِ کیا ہے، اور جلد: ۲ صفحہ: ۲۹ میں حضرت امام ابوضیفہ کا آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے بول اور باتی فضلات کی طبیارت کا تول نقل کیا ہے۔ (۱)

(۱) وقال بعض شراح البخارى في بوله و دمه وجهان والألبق الطهارة و ذكر القاضي حسين في العذرة وجهين وأنكر بعضهم على الغزالي وحكايتهما فيها وزعم نجاستها بالإتفاق قلت يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي عليه الصلاة والسلام وقد وردت أحاديث كثيرة ان جماعة شربوا دم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طبة الحاجم، وغلام من قريش حجم النبي عليه الصلاة والسلام وجدالله بن الزبير شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام وروى أيضًا ان أم أيمن شربت نعيم في المحلية ويروى عن على رضى الله تعالى عنه انه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام وروى أيضًا ان أم أيمن شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج الطبراني في الأوسط في رواية سلمى المرأة أبي والحي الفيادة والسلام فقال لها: حرم الله بدنك على النار. (عمدة القارى ج: ٢ ص: ٣٥، باب الساء اللدي يفسل به شعر الإنسان، طبع دار الفكر بيروت). وأيضًا: ولتن سلمنا ان المراد هو الساء الذي يتقاطر من أعضائه المشريفة فأبو حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذالك وهو يقول الماء الذي يتقاطر من أعضائه المشريفة فأبو حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذالك وهو يقول الفكر بيروت).

ت:... امام نوویؑ نے شرح مہذب (ج:۱ من:۲۳۳) میں بول اور و گیر نضلات کے بارے میں شافعیہ کے دونوں تول نقل کر کے طبارت کے قول کوموجہ قرار دیا ہے، وولکھتے ہیں:

"حديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني، وقال: هو حديث صحيح، وهو كافٍ في الإحتجاج لكل الفضلات قياسًا .... الخ."

ترجمہ: " عورت کے بیٹاب پنے کا واقعہ ہے، إمام وارتطنی نے اس کوروایت کر کے سیح کہاہ، اور بیصدیث تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لئے کافی ہے۔''

س:..علامه ابن عابدين شائ لكيت بين:

"صبحّح بعض أنمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلا ته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في "المواهب اللدنية" عن شرح البخاري للعيني."

(رد المحتار ج: ۱ ص:۲۱۸ مطبوعه كراحي)

ترجمہ: " بعض أئر شافعیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور باتی فضلات کی طہارت کو سیحی قرار و باتی فضلات کی طہارت کو سیحی قرار و بات بام ابوضیفہ بھی ای کے قائل ہیں جیسا کہ مواہب لدنیہ میں علامہ بیٹی کی شرح بخاری سے قال کیا ہے۔'' دیا ہے ۔'' میں اس پرطویل کہ: ... مثل علی قاری'' جمع الوسائل شرح الشمائل' (ج: ۲ مر:۲ مطبوعه معر ۱۳۱۵) میں اس پرطویل کلام کے بعد لکھتے ہیں:

"قال ابن حجر: وبهذا استدل جمع من أثمتنا المتقدمين وغيرهم على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وهو المختار وفاقًا لجمع من المتأخرين فقد تكاثرت الأدلة عليه وعدة الأثمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم."

(جمع الوسائل شرح الشمائل ج:٢ ص:٢ معر١٣١٥)

ترجمہ:... '' ابنِ مجرِ کہتے ہیں کہ: ہارے اُئمہ متقدمین کی ایک جماعت اور دیگر حضرات نے ان احادیث ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر استدلال کیا ہے، متأخرین کی جماعت کی موافقت میں بھی مختار ہے، کیونکہ اس پر دلائل بہ کشرت ہیں اور اُئمہ نے اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔''

٢:...إمام العصرمولا نامحمد انورشاه كشميريٌ فرمات بين:

"ثم مسألة طهارة فضلات الأنبياء توجد في كتب المذاهب الأربعة."

(فیض الباری ج:۱ ص:۲۵۰)

ترجمه: " فضلات انبياء كى طهارت كاستله فداهب أربعه كى كتابول مين موجود ب- "

٤:.. محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف بنوري لكيت بين:

"وقد صرّح أهل المذاهب الأربعة بطهارة فضلات الأنبياء .... الخ."

(معارف السنن ج: اص:۹۸)

ترجمہ: "نداہبِ اَربعہ کے حضرات نے نضلاتِ انبیاء کے پاک ہونے کی تصری کی ہے۔"
الحمد نشد! ان وونوں نکتوں کی وضاحت تو بقد ہضرورت ہو چکی ، یہ واقعہ متندہ، اور غدا ہب اربعہ کے
اکمہ نقباء نے ان احادیث کوتنلیم کرتے ہوئے نضلاتِ انبیاء کیم السلام کی طبارت کا قول نقل کیا ہے، اس کے
بعد اگر اعتراض کیا جائے تو اس کوضعف اِیمان بی کہا جا سکتا ہے۔

اب ایک کا تصفی تبرتا کھتا ہوں، جس سے یہ مسئلہ قریب الفہم ہوجائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ کے اپنی قدرت کا ملہ اور حکت علی سے بعض اُجہام بیں بین بین اور اک بھی ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے، اس نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکت بالد سے بعض اُجہام بیں ایسی مجرالعقو ل خصوصیات رکھی ہیں جو دُوسر سے اجہام بیں نہیں پائی جا تیں۔ وہ ایک کیڑے کے لعاب سے رہم ہیں گیم اُرتا ہے، شہد کھی کے نفطات سے شہر جسی نعت ایجاد کرتا ہے، اور پہاڑی کم کرے کے فون کو نافہ میں بھی کرکے مشک بنادیتا ہے، اگر اس نے اپنی قدرت سے دھزات انبیاء کرام علیم کمرے کے فون کو نافہ میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہوں کے نفذاان کے اُبدان طیب بیل جوالی ہونے کے بعد بھی اللہ جنت بھی نہر بھی اس سے جونفسلات ان کے اُبدان میں پیدا ہوں وہ پاک ہوں، تو بچہ جائے تیم بیلیں، اہل جنت کے بارے بھی جانے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد ان کو بول و برازی ضرورت نہ ہوگی، نوشبودار ڈکار سے سب کھایا بیا بہتم ہوجائے گا، اور بدن کے فضلات نوشبودار پینے میں تحلیل ہوجا کمیں گے، جوخصوصیت کہ اہل جنت کے اُبدام کو وہ فاصیت وُ نیائی میں عطا کردیں تو بجا ہے، پھر جبکہ اصادیث میں اس کے دلاک ہو کہا کہ کہوں ہو ہو کے باک اُبراس کے دلاک ہو کہا کہ کہوں ہو کو بیاں عاصل ہوگی، اگر حق تعالیٰ شانہ حضرات انبیا کے کرام علیم السلات کو الک ہو کہا کہ کہوں ہو ہوں کے درائ کا انکار کردینا، یاان کے شام کرنے میں تال صحیح نہیں۔ "

اوراس ير چندمز يدحوالون كااضا فه كرتابون:

ا:...إمام بيه في خسنن كبرى مي كتاب النكاح كے ذیل ميں آنخضرت مسلى الله عليه وسلم كے چند خصائص ذكر كئے ہيں الى سلطے ميں الك ياب كاعنون ہے:

"باب تركه الإنكار على من شرب بوله و دمه" (ج: ٤ ص: ١٤ طبع دار المعرفة) ترجمه: " جن حضر إت في آپ كابول و دَم بيا ، ان برآب على الله عليه و سلم كا الكارنه كرنا ..."

اوراس کے تحت تمن واقعات سند کے ساتھ ذکر کئے ہیں،حضرت اُمیمہ گا واقعہ،حضرت عبداللہ بن زبیرٌ کا واقعہ اور حضرت سفینہ گا واقعہ۔

۲:...أو پرذكركر چكامول كه إمام حافظ نورالدين بيثمي من في من مجمع الزوا كه مين ان واقعات كوخصائص نبوى مين ذكركيا بـ ـ ۳:...اورحافظ جلال الدين سيوطي في خصائص كبري مين بيواقعات درج ذيل عنوان كتحت ذكر فرمائي مين: "باب اختصاصه صلى الله عليه و سلم بطهارة دمه و بوله و غانطه"

ترجمه:... تخضرت صلى الله عليه وسلم كى ال خصوصيت كابيان كه آب صلى الله عليه وسلم كے نضلات ك يتحد ... "

المن فقرش فعي كركتاب "نهاية الحناج" (ج:١ من ٢٣٢) من ب

"وشمل كلامه نجاسة الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما صححاه وحمل القائل بذلك الأخبار التى يدل ظاهرها للطهارة كعدم انكاره صلى الله عليه وسلم شرب أمّ أيمن بوله على التداوى، لكن جزم البغوى وغيره بطهارتها، وصححه القاضى وغيره، ونقله العمراني عن الخراسانيين، وصححه السبكى والبارزى والزركشى، وقال ابن الرفعة: انه الذي اعتقده وألقى الله به، وقال البلقيني: ان به الفتوى، وصححه القاياني، وقال: انه الحق، وقال الحافظ بن حجر: تكاثرت الأدلة على ذلك وعده الأنمة في خصائصه، فلا يلتفت الى خلافه، وان وقع في كتب كثير من الشافعية، فقد استقر الأمر من أثمتهم على القول بالطهارة، انتهى، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد."

(نهاية الحتاج ج: المن المراحة)

ترجمہ:...' اورمصنف کا کلام شامل ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے نضلات کو، اور دونوں حضرات (یعنی رافعی اور نوی کی نے اس قول کی تقییح کی ہے، اور جولوگ اس کے قائل ہیں انہوں نے ان احادیث کو جو

(۱) (عن) حكيمة بنت اميمة عن اميمة أمّها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان، ثم وضع تحت سريره فياء، فاراده، فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لإمرأة يقال لها بركة كانت تخدمه لأم حيبة جانت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت: شربته يا رسول الله! قال (أي القاسم) سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن أبيه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاني دمه وقال: إذهب فررة لا يبحث عنه مبع أو كلب أو إنسان، قال: فتنحيت فشربته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت الذي أمرلندي! قال: ما أراكب إلا قد شربته؟ قلت: نعم! وروى عن سفينة أنه شربه ........ (عن) سفينة عن جده قال: إحتجم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الناس والدواب. شك ابن أبي فديك، النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفه من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب. شك ابن أبي فديك، قال: فتغيبت به فشربته، قال: ثم سألني فأخبرته أني شربته، فضحك. (سنن الكبري للبيهقي ج: ع ص: ١٤ باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، طبع دار المعرفة، بيروت).

بظاہر طہارت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا اُمّ ایمن کے شرب بول پر تکیر نہ کرتا، ان کو علاج پر محمول کیا ہے، کین اِمام بغوی وغیرہ نے قطعیت کے ساتھ فضلات نبوی کو پاک قرار دیا ہے، اور قاضی وغیرہ نے قطعیت کے ساتھ فضلات نبوی کو پاک قرار دیا ہے، اور قاضی وغیرہ نے ای کوسیح قرار دیا ہے، اور عمرانی نے خراسانیوں سے اس کوفقل کر کے سیح قرار دیا ہے، اور امام بکی، بارزی اور شی نے ای کوسیح قرار دیا، ابن برفع قرماتے ہیں کہ: ہیں ہی عقیدہ رکھتا ہوں اور ای پر القد تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، علامہ بلقین فرماتے ہیں کہ: ای پرفتوی ہے، اور قایائی نے ای کوسیح کہا ہے اور فرمایا ہے کہ: بی حق ماضر ہوں گا، علامہ بلقین فرماتے ہیں کہ: ای پردلائل ہے کڑت ہیں، اور اُنکہ نے اس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ہوں میں درج ہوا ہے، کیونکہ اُنکہ شافعیہ کے فرد کے معالمہ طہارت کے قول پر آنضرا ہے۔ میرے والد ماجد (شیخ میں درج ہوا ہے، کیونکہ اُنکہ شافعیہ کے فرد کیا ہواں کی انگن اِعتاد ہے۔'

۵:...اورفقهِ شافعی کی کتاب "مغنی المحتاج" (خ: ۱ ص: ۷۹) میں ہے:

"وهذه الفضلات من النبى صلى الله عليه وسلم طاهرة كما جزم به البغوى وغيره، وصححه القاضى وغيره، وأفتى به شيخى خلافًا لما فى الشرح الصغير، والتحقيق من النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لن تلج النار بطنك" صححه الدارقطنى، وقال أبو جعفر الترمذى: دم النبى صلى الله عليه وسلم طاهر، لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: من خالط دمه دمى لم تمسّه النار."

(مغنى المحتمة النار."

٢:..فقه ماكى كى كتاب "منح الجليل شرح مخقر الخليل" (ج: ١ ص: ٥٨) من ہے:

"إِلَّا الْأَنبِياء عليهم الصلاة والسلام فضلتهم طاهرة ولو قبل بعثتهم

لاصطفانهم واستنجانهم كان للتنظيف والتشريع."

ترجمہ:..." (آدمی کے فضلات ناپاک ہیں) سوائے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے، کہان کے فضلات پاک ہیں، خواہ ان کی بعثت سے بل ہو، بوجہ ان کے برگزیدہ ہونے کے، اوران کا استنجا کرنا تنظیف وتشریع کے لئے تھا۔''

ا کابراُمت کی اس می کا تصریحات بے شار ہیں،ان کے مقابلے میں تابش مہدی جیسے لوگوں کی رائے کی کیا قیمت ہے؟اس کا فیصلہ ہر محص کرسکتا ہے...!

اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ طہارتِ نضلات، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جس پر بقول حافظ الدنیا ابن جہر ' ہر کثر ت دلائل جمع ہیں' اور ندا ہب اَر بعد کے اَئمہ و محققین اس کے قائل ہیں ، تو اس مسئلے پر عمو مات سے استدلال کرناضچ خبیں ، بلکہ قاد یا نیوں کی سی جہل آ میز حرکت ہے ، وہ لوگ بھی عمو مات سے استدلال کر کے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ والصلوٰ ق والسلام کی خصوصیت ، بن باب بیدائش اور رفع آ سانی کا افکار کیا کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ تا بش مہدی بھی برعم خود قر آن سے استدلال کرتے ہوئے جہل مرکب کے اس گڑ ھے میں گرر ہے ہیں ، جس میں ان سے پہلے بہت لوگ کر بچے ہیں۔

هم:... ہزار رکعت پڑھنے کا داقعہ:

حضرت شیخ نوّراللّه مرقدۂ نے ایک بزرگ کا دا آخد قل کیا ہے کہ دہ ایک ہزار رکعت کھڑے ہوکر اور ایک ہزار رکعت بیٹے ک پڑھا کرتے تھے۔ تابش مہدی ہمیں منٹوں کا حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ چوہیں تھنے کے محدود وقت میں سے کیونکرممکن ہے؟

اں کا جواب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور حضرات اولیاء اللّٰہ کی کرامات کے واقعات کو مضَّ عقل ڈھکوسلوں اور ریاضی کے حسابات کے ذریعہ جھٹلا ناعقل مندی نہیں ، بلکہ عقلیت کا ہمینہ ہے۔

مسلمان جس طرح انبیائے کرام علیم السلام کے مجزات کو برحق مانتے ہیں ، ای طرح ان کا پیمی عقیدہ ہے کہ:

"كوامات الأولياء حق" (شرح عقائد نسفى ص:١٣٣) ترجمه:..." اولياء الله كي كرامات برحق بين-"

جوخارتی عادت اُمرکس نبی برحق کے ہاتھ پر ظاہر ہو، وہ'' معجز ہ'' کہلاتا ہے، اور جوکس ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوا۔ '' کرامت'' کہاجاتا ہے۔

إمام إعظم الوصيف رحمد الله تعالى "الفقد الأكبر" من فرمات بين:

"والآيات للأنبياء والكرامات للأولياء حق" (الفقه الأكبر مع شوحه ص: ٩٥) ترجمه:..." انبيائ كرام يبهم السلام كم عجزات ونشانات اوراولياء كى كرامتيس برحق بين."

فيخ على قاري اس كى شرح ميں لكھتے ہيں:

"والآيات أى خوارق العادات المسمّاة بالمعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء خقّ أى ثابت بالكتاب والسُنّة ولَا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في انكار الكرامة، والفرق بينهما أن المعجزة أمر خارق للعادة كاحياء ميّت واعدام جيل على وفق التحدّى وهو دعوى الرسالة .... والكرامة خارق للعادة إلّا أنّها غير مقرونة بالتحدّى وهو كرامة للولى وعلامة لصدق النبي فان كرامة التابع كرامة المتبوع."

(شرح نقدا كبر ص: ٩٥ ، مطبوعه يجتبا أي دبلي ١٣٨٨ هـ)

ترجمہ:.. '' انبیاء کیم السلام کی آیات یعنی وہ خارتی عادت اُمورجن کو عجزات کہا جاتا ہے اور اولیاء کی کرامات برحق ہیں، اور معتزلہ اور اہل بدعت جو کرامت کے منکر ہیں، ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں اور معجزہ و کرامت کے درمیان فرق یہ ہے کہ'' معجزہ' وہ خارتی عادت اُمر ہے جوبطور تحدی یعنی دعوائے رسالت و نبوت کے ساتھ ہو، جیسے کی مروے کوزندہ کردینا، یا کسی جماعت کو ہلاک کردینا، اور'' کرامت' خارتی عادت اُمر کو کہتے ہیں، مگروہ تحدی کے ساتھ مقرون نہیں ہوتی اور (ایبا خارتی عادت، جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو) وہ ولی کی کرامت ہے اور اس کے متبوع نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے، کبونکہ جو چیز تابع کے لئے موجب شرف و کرامت ہو، وہ اس کے متبوع کے لئے بھی شرف و کرامت ہے۔''
کرامت ہو، وہ اس کے متبوع کے لئے بھی شرف و کرامت ہے۔''

"ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن الثقات من روايتهم"

(العقيدة الطحاوية ص:٣٣، طبع دار المعارف الإسلامية، بلوجستان)

ترجمہ:..''اوراولیاءاللہ کی گرامت کے جو واقعات منقول ہیں، اور ثقه راویوں کی روایات سے سمجح ٹابت ہیں، ہم ان پرایمان رکھتے ہیں۔'' اس کے حاشیہ میں شیخ محمد بن مانع لکھتے ہیں:

"كرامات الأولياء حق ثابتة بالكتاب والسُّنة وهي متواترة لا ينكرها إلّا أهل البدع كالمعتزلة ومن نحا نحوهم من المتكلمين، وقد ضلّل أهل الحق من أنكرها، لأنه بانكاره صادم الكتاب والسُّنة ومن عارضهما وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضالٌ مبتدع."

(العقيدة الطحاوية ص: ٢٣، مطبوع والرّ العارف الاسلامية ،آبيا آباد، بلوچتان)

رُجمه: "الولياء الله كي كراشين برحن بين، كتاب وسنت سے ثابت بين، اور بيمتواتر بين، ان كم مكرصرف الل بوعت بين بين بين عين معتزلة من كمتكلمين، اور الل حن مكر كرامات كو كمراه قرار د بي بين كونك وه

ایناں انکارے کتاب وسنت سے نگرا تاہے، اور جو مخص اپنی فاسدرائے اور کھوٹی عقل کے ذریعہ کتاب وسنت سے نگرا وَاور مقابلہ کرے، وہ گمراہ اور مبتدع ہے۔''

عقیدہ نسفیہ میں اولیاء اللہ کی سُرا مات کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشي على الماء والطيران في الهواء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشياء."

(مرّر عقا مرعي من الأشياء."

ترجمہ:... اور اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، پس ولی کے لئے بطور خرقِ عادت کے کرامت ظاہر ہوتی ہے، مثلاً: قلیل مرت میں طویل مسافت طے کرلینا، بوقت ِ حاجت غیب سے کھانے، پانی اور لباس کا ظاہر ہوجانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اُڑنا، جمادات وحیوانات کا گفتگو کرنا، آنے والی مصیبت کا ٹل جانا، دُشمنوں کے مقابعے میں مہمات کی کفایت ہونا وغیرہ وغیرہ ۔''

معجزہ وکرامت کی ایک صورت یہ ہے کہ معمولی کھانا یا پانی بہت سے لوگوں کو کانی ہوجائے ، احادیث میں اس کے متعدد واقعات مذکور ہیں ، اوراولیاءاللہ کے سوانح میں بھی یہ چیز تو از کے ساتھ منقول ہے ، اور جس طرح معجزہ وکرامت کے طور پر کھانے پینے کی چیز میں خارق عادت برکت ہوجاتی ہے ، ای طرح وقت میں بھی ایسی خارق عادت برکت ہوجاتی ہے کہ عقل وقیاس کے تمام پیانے ٹوٹ جاتے ہیں ، ایسی خارق عادت برکت کی ایک مثال معراج شریف کا واقعہ ہے۔

چنانچ آنخضرت سلی الله علیه وسلم جب معراج پرتشریف لے گئے تو طویل مسافت طے کر کے پہلے مکہ مکر مہ سے بیت المقد س پنچ ، وہاں انہیائے کرام علیم السلام کی اِماست فرمائی ، پھروہاں سے آسانوں پرتشریف لے گئے اور آسانوں سے بھی اُو پرلام کاں تک پنچ ، جنت و دوزخ کی سیر فرمائی ، اب اگران تمام اُمور کوعقل وقیاس کے پیانوں سے ناپاجائے تو ان واقعات معراج کے لئے اربوں کھر بون سال کا عرصہ درکار ہے ، لیکن قدرتِ خداوندی سے یہ سب پھردات کے ایک جصے میں بوا ، ای طرح اگر بطور خرق عادت الله تعالی نے کسی مقبول بند ہے کے اوقات میں غیر معمولی برکت فرمادی ہواور اس نے محدود وقت میں دو بزار رکھیں پڑھی ہوں ، تو محف عقلی موشکا فیوں کے ذریعے افکارو ہی محف کر سکتا ہے جوانبیائے کرام علیم السلام کے مجزات کا اور حضوا ، نے اولیا ، اللہ رسم اللہ کی کرامات کامکر ہے ، اور جسیا ہے اُو یر معلوم ہوا ایسافخص رمر اُ اہل سنت سے خارج ہے۔

بنابہ بشمہدی صاحب بزعم خود جرح وتعدیل کے اسلیے سے مسلی ہوکر حضرت بیٹی نوراللہ مرقدہ کے خلاف نبرد آز مائی کے لئے نظے متح ہوکر حضرت بیٹی نوراللہ مرقدہ کی کرامت و یکھئے کہ وہ راہ بھول کراال باطل اور اہل بدعت کی صف میں جا کھڑے ہوئے: وہ شیفتہ کہ ذھوم تھی حضرت کے زُہد کی! میں کیا کہوں کہ رات جھے کس کے گھر ملے؟ حفزت امام ابوحنیف رحمہ اللہ اور دیگر بہت ہے اکا ہر کے کثرت عبادت کے واقعات تو اتر کے ساتھ منقول ہیں ،کیکن بہت سے عقلیت گزیدہ حفزات تا بش مہدی کی طرح ان کوعش اپنی عقل کے زور سے زدّ کیا کرتے ہیں ،اور شایدیہ بیچارے اپنی ذہنی وفکری ہرواز کے لحاظ سے معذور بھی ہیں ، کیونکہ:

#### '' فکر ہر کس بقد ریبمت اوست''

#### تبليغي جماعت كافيضان ،ايك سوال كاجواب

سوال: آپ کی خدمتِ اقدس میں ایک پر چہ بنام "جلیٹی جماعت، احادیث کی روتی میں "جوطیبہ مجدے مولانا نے کسی فخص ریاض احمد کے نام ہے بو ایا ہے، پیش خدمت ہے، اس میں من جملاور ہاتوں کے تیم کی حدیث میں تحریر کیا ہے: "انہیں جہال پانٹل کردینا کہ قیامت کے دن ان کے قاتل کے لئے برا اگر دو آواب ہے۔" (بناری جدن من است ان اور سوال کے جواب دینے کے یا قائل کہ واقعی بعض حصرات اس جماعت کے بہت جلد مختصل ہوجاتے ہیں اور بجائے کسی اعتراض اور سوال کے جواب دینے کے یا قائل کر نے کے ہاتھا پائی اور حدید ہے کہ گائی گوج پر بھی اُٹر آتے ہیں۔ دوسرے یا کوگ کا فی حد تک صرف کتاب پر حمنا اُولین فرض بجھیج میں بھر مکملی زندگی میں آلرام ملم وغیرہ سے تعلق نہیں ، یہ کی سال بالے میرا ذاتی صدید میں میں ہم مکملی زندگی میں آلرام ملم وغیرہ سے تعلق نہیں ، یہ کی سال بالی بات نہیں بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ سب سے بری بات یہ ہم کہ بھر اور گور ہور کے باتھا ہوں کے استفادہ نہیں کرتے ، بیری مسلمان کے لئے قرآن کرتم ہی سب بچھ ہے ، جس کی تشریحات احادیث نبوی سے لمتی ہیں ، ان سے جب قرآن پاک کے استفادہ نہیں کر وقو کر کروتو کی میں کہ ہی سب بچھ ہے ، جس کی تشریحات احادیث نبوی سے لمتی ہیں ، ان سے جب قرآن پاک کا ذکر کروتو کہتے ہیں کہ: "صحاب کرام نے پہلے ایمان سیکھا، بھر قرآن "اور یہ لوگ برسیابری لگانے کے بعد بھی ایمان ہی سکھاتے رہتے ہیں ، بھر میں ہی تشریعا ہور کی دوئی میں بالک دورا ہور کے لئے ہیں ، میں ہور کے لئے میں بالک فر ما میں ، اس پر نصیلی دوئی ذاہوں ۔ براو کر سے میں دور یہ اعد یہ کو کو ایس کے لئے ہیں ؟

جواب: بہنی جماعت کے بارے میں جناب ریاض احمد صاحب کا جو اشتہار آپ نے بھیجا ہے، اس مسم کی چیزی تو میری نظر ہے پہلے بھی گزرتی رہی ہیں، ان کا تو براور است تبلینی جماعت پڑئیں بلکہ علمائے دیو بند پراعتراض ہے، جس کووہ'' دیو بندی فتنہ' سے تجبیر کرتے ہیں، نعوذ بالتد! حالانکہ حضراتِ علمائے دیو بند ہے القد تعالی نے دینی خدمات کا جو کام گزشتہ صدی میں لیا ہے وہ ہر آنکھوں والے کے سامنے ہے۔ جواحادیث شریف ریاض احمد صاحب نے نقل کی ہیں، شراح حدیث کا تفاق ہے کہ وہ ان خوارج کے متعلق ہیں جنھوں نے حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر تمام متعلق ہیں جنھوں نے حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ کر سے الفاظ ہے یاد کرتے تھے۔ علمائے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اورخوارج کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ کر سے الد کے حالے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اورخوارج کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ کر سے الد کے حالے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اورخوارج کے حالے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اورخوارج کے سے سے بیاد کر سے سے سے معلی کے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اورخوارج کے سے سے بیاد کی بیاد کی بیاد کی است کی بیاد کی بیاد کی بیاد کیا ہے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اورخوارج کے سے سے بیاد کی بیاد کیا گئی ہے بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کیا گئی ہے کہ کو بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کیا گئی ہے کہ بیاد کی بی

بأرے میں جو أحادیث وارد بیں ان کو ناصرف عام مسلمانوں پر ، بلکه اکابر اولیاء الله (حضرت قطب العالم مولانا رشید احمرَ سَعُوبَیّ ، جية الاسلام مولا نامحمة قاسم نا نوتويٌ بحكيم الأمت مولا نااشرف على تقانويٌ ،حضرتِ اقدس مولا ناخليل احمد سبار نيوريٌ ،حضرت اقدس مولا نا سيد حسين احمد مدني ٌ شيخ الاسلام مولا نا شبير احمه عثاني ٌ مضرتِ اقدس مولا نامفتي محمد شفيعٌ ،حضرت اقدس مولا نا سيدمحمه يوسف بنوريّ ، حضرت میخ مولا نامحمرز کریامباجر مدنی ٌ وغیر جم) پر جسیاں کرنا،نبایت ظلم ہے۔ان اکابر کی زند گیاں علوم نبوت کی نشروا شاعت اور ذکر اللی کوقلوب میں رائخ کرنے میں گزریں ،تمام فتنوں کے مقابلے میں بید صرات سینہ سپرر ہے اور دین میں کسی ادنی تحریف وانہوں نے ا مجھی برداشت نہیں کیا۔ بید هنرات خود اِ تباع سنت کے یتلے تھے اورا پیے متعلقین کورسول الله سلی الله علیه وسلم کے اخلاق وآ داب پر مر مننے کی تعلیم دیتے تھے۔ جن لوگوں کوان ا کا بڑی خدمت میں حاضری کی بھی تو فیق نبیں ہوئی ، و وتو بے حیا رہے جو حیا ہیں کہتے بھریں ، ليكن جن لوگوں كوخود برسبابرت تك ان ا كابر كى خفى وجلى محفلوں ميں حاضرى ميسر آئى ہو، و دان ئے تمام احوال وَ وائف ئے چشم ديم ً وا د میں،ان کومعلوم ہے کہ بید مفرات کیا تھے؟ ہبر حال کفار ومنافقین کے بارے میں جوآیات واحادیث آئی ہیں،ان کواولیا واللہ پر جسیاں کرناظلم عظیم ہےاور بیٹلم ان اکابر پرنہیں، کہ ووتو جس ذات عالی کی رضا پرمر مٹے تھےاس کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں،ان کوا ب کسی کی یدح وذم کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں، جواوً ۔ ان ا کابرٌ برطعن کرتے ہیں و دخودا پی عاقبت خراب کرتے ہیں اورا پی جان برظلم کرتے میں ۔ حضرت صدیق اکبرا ورحضرت فاروق اعظم رضی الله عنهما کولوگ کیا کی نبیس کہتے؟ تکرلوگوں کی بدگوئی کاان ا کا برٹو کیا نة سان ہے؟ ید دونوں ا کا بڑ<mark>ا ج تک صحبت نبوی کے مزے اوٹ رہے ہیں الیکن بدگوئی کرنے والوں کواس ہے بھی عبرت نبیس ہوتی۔ یہی سنت ا کا بر</mark> د یو بند میں بھی جاری ہوئی، بیا کا برنتی تعالیٰ شانہ کی رضا ورحمت کی آغوش میں جاچکے ہیں،او<mark>ران کی بدگوئی کرنے وا</mark>لےمفت میں اپنا ایمان بر با دکررے ہیں ،الند تعالی ان کے حال پر زم فر ما تھی۔

ر ہا آپ کابیار شاد کہ: '' تبلیخ والے سی سوال کا جواب ویے کے بجائے ہاتھا پائی یا گالی گلوجی پر اُتر آتے ہیں' ممکن ہے آپ کوایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو، کیکن اس نا کار و کو قریباً جالیس برس سے اکا بر تبلیغ کود کھنے اور ان کے پاس ہیننے اور ان کی باتیں سنے کا موقع مل رہاہے، میرے سامنے تو کوئی ایساوا قعہ بیش نہیں آیا۔

آورآپ کا بدارشاد کے: '' بینی والے چینمبروں سے نگلتے اور دین کی وُوسری مہمات کی طرف تو جنیں دیتے'' بینی مَ از کم میر ہے مشاہد ہے کے قو خلاف ہے، ہزاروں مثالیں تو میر ہے سامنے ہیں کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے وہ بالکل آزاو تھے،اور بہلیغ میں لگنے کے بعد انہوں نے نصرف خود قرآن کریم پڑھا، بلکداپی اولا دکو بھی قرآن مجید حفظ کرایا اور انگریز کی پڑھانے کے بجائے آئیس وی تعلیم میں لگایا، دینی مدارس قائم کئے، مبحدیں آباد کیس، حلال وحرام اور جائز و ناجائز کی ان کے ول میں فکر پیدا بوئی، اور ووج چھوٹی بڑی بات میں دینی مسائل دریافت کرنے گئے۔ بہت ممکن ہے کہ بعض کے تشم کے لوگوں سے کو تابیاں ہوتی ہوں، نیکن اس کی ذمہ داری تبلیغ پر ڈال دینا، ایسابی ہوگا کے مسلمانوں کی ہڑملیوں کی ذمہ داری اسلام پر ڈال کر نعوذ بالقد اسلام ہی کو بدنام کیا جانے گئے۔ جس طرح ایک مسلمان کی ہڑملی یا کو تابیاں موج میں اند کرنے کی وجہ سے ، ندک نعوذ بالقد اسلام کی وجہ سے ، ای طرح آگے۔ مسلمان کی ہڑملی یا ہرملی کی وجہ سے ، اور لائق ملامت اگر

ہے تو دہ فرد ہے ، نہ کہ بلخ ۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ تقریباً دی سال ہے جلنے سے مسلک ہیں، گراب آپ کا دِل اس ہے ہے گیا ہے، یہ تو معلوم نہیں کدی سال تک آپ نے بہتے ہیں کتنا وقت لگایا؟ تاہم دِل ہے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو تکتی ہے کہ جلنے جسے او نچے کام کے لئے اُصولوں اور آ داب کی رعایت کی ضرورت ہے، وہ آپ سے نہیں ہو تکی ،اس صورت میں آپ لوا بی کو تا بی برتو ہو اِستغفار کرنا چا ہے اور یہ وُ عابہت بی اِلحاح وزاری کے ساتھ پڑھنی چا ہے:

"اَللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ عَنِ الْحُورِ بَعُدَ الْكُورِ، رَبُّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ اذْ هَدَيُتَنَا وهَبُ لَنَا مِنُ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُدُ اذْ هَدَيُتَنَا وهَبُ لَنَا مِنُ اللَّهُمُّ إِنِّي أَنْتَ الْوَهَّابُ" لَمُنْكَ رَحْمَةُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ"

# تبليغي جماعت يراعتراضات كي حقيقت

سوال:...اُمید ہے کہ آنجناب بعافیت ہوں گے،اور شب وروز دِین کی عالی محنت میں سائل و کوشاں ہوں گے،القد تعالیٰ اس پر تاحیات ثابت قدم رہنے کی تو فیق عنایت فرمائمیں۔(آمین)

یہ بات بلامبالغہ کہتا ہوں کہ آپ کی تصنیف وتحریر سے بندہ کے دِل میں آ نجناب کا جتنا اِحتر ام سایا ہوا ہے شایدا تنا قدرہ اِحتر ام این جو کہ بلیغی جماعت کے ساتھ ہے اور تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی آمراء کی دفعہ نظروں سے گزری ہے ، جس میں آپ نے تبلیغی جماعت کی تائید بہت عقیدت مندی اور زبردست ولو لے کے ساتھ کی آراء کی دفعہ نظروں سے گزری ہے ، جس میں آپ نے تبلیغی جماعت کی تائید بہت عقیدت مندی اور زبردست ولو لے کے ساتھ کی تھی ۔ چونکہ یہ کام ہماراایک مقصدی فریضہ ہے اگر چہ ہمیں اس کام کوشرح صدر کے ساتھ کرنا چا ہے جھش تقلیدی طریقہ پرنہیں ، لیکن پھر بھی علا ، حضرات کی تائید اس پُرفتن دور میں بہت ضروری ہے اور بار بار ضروری ہے۔

اس سلسلے میں آپ سے استدعایہ ہے کہ آئ کل ایک جماعت پھر تی ہے، جن کی انجھی خاصی داڑھی بھی ہوتی ہے، یہ جماعت مختلف شہروں میں آکر لاؤڈ اپنیکر کے ذریعے نماز وروز واوراس قتم کے اجتمعا عال کی آواز لگاتے ہیں، مثلاً: جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، وغیرہ وو فیرہ اور ساتھ ہی رسالے بھی تقسیم کرتے ہیں، جس کا نام ' ضرب حق' کا معاہے اور مصنف کا نام نیش الرحمٰ کمیلا نی لکھا ہے۔ اس وفعہ یہ جماعت ہمارے شہر شلع پشین کوئٹ میں آئی تھی، اور ساتھ ہی بہت سے رسالے بھی لائے تھے، جلدی جلدی کھے آوازیں لگا کر رسالے تقسیم کر کے فورا شہرسے نکل گئے۔

ان رسالوں میں عجیب تشم کی خرافات اور بکواس کھی ہوئی تھی ، رسالے کے اکثر سفوں پر بڑی بڑی سرخیاں قائم کر کے تبلیغی جماعت پر الزام لگائے تھے، ایک صفحے پر جس کی نقل آپ کے پاس بھیج رہا ہوں آپ کی کتاب' عصرِ حاضر' کا سہارا لے کر لکھا تھا کہ مفتی محمہ یوسف لدھیانوی نے اس جماعت کو عالمگیر فتن قرار دیا ہے، اب تبلیغی جماعت کے اپ اکابرین نے اس جماعت کو فتند قرار دینا شروع کر دیا۔

گزارش یہ ہے کہ آپ کے بارے میں میراسینہ بالکل صاف ہے،لیکن اُمت کے سادہ لوح انسانوں کااس فتنے میں تھنے کا

شدید خطرہ ہے،اس لئے اخبار کے ذریعے اس جماعت کا دجل آشکارا کریں،اورا یک بار پھر تبلیغی جماعت کواپنے زری خیالات سے نواز نے کی زحمت فرما کر باطل فرقوں کی حوصل شکنی کریں، تا کہ جمارے علاقے کے بلکہ پورے پاکستان کے ساوولوٹ باشندے اس فتنے سے نے جا کمیں۔جواب جلداز جلد یوری تفصیل کے ساتھ مطلوب ہے۔

جواب: ... مرم ومحرم! زيد مجده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آپ نے قتیق الرحمٰن گیلانی نام کے کی تخص کاؤ کر کیا ہے کہ اس نے بلیغی جماعت کے خلاف بمفدت کیھے ہیں، ۱۰ ران میں کہا گیا ہے کہ اکا برین نے اس جماعت کو نتن قرار دیا ہے، اور یہ کہ اس کے معتقدین بلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے لئے مستقل مہم چلا رہے ہیں، اور بہت سے سادولوح لوگ ان سے متاکر ہورہے ہیں، اس سلسلے میں چنداُ مور لکھتا ہوں، بہت نورسے ان کو پڑھیں:

ا: يبنيغ والول كاجس مسجد ميس ست يابيان موتاب،اس سے يبلےان الفاظ ميں اس كا علان كياجاتا ہے:

" حضرات! ہماری اور سارے انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بورا کرنے اور آنخضرت

صلی الند علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے میں ہے، اس کے لئے ایک محنت کی ضرورت ہے، اس محنت ک سلسلے میں نماز کے بعد بات ہوگی ، آپ سب حضرات تشریف رکھیں ، ان شاءالقد بڑا نفع ہوگا۔''

یہ ہے دعوت وہلیغ کی وہ ''محنت'' جوہلیغی جماعت کاموضوع ہے،اورجس کاایان ہرمسجد میں ہوتا ہے۔

السلام کو میں اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانا یہ وہ پاک مقصد ہے جس کے لئے حضرات انہائے کرام پلیم السلام کو مبعوث فرمایا، اوران حضرات نے بغیر کی اجر کے حض رضائے اللی کے لئے وعوت الی اللہ کا فریضہ انجام و یا اس راستے ہیں ان ک سامنے مصائب ومشکلات کے بہاڑ آئے، انہیں ایڈ ائمیں دی گئیں، ان کی تحقیر کی گئی، انہیں ستایا گیا، ان وگائیاں دی گئیں، انہیں وحمکایا اور ڈرایا گیا، کیا، کیکن ان کے پائے استقامت میں افزش نہیں آئی، بلکہ تمام تر مصائب ومشکلات کو ان حضرات نے حض رضائے اللی کے لئے برداشت کیا، اوراس کے لئے جان و مال اور عزت و آبرو کی کسی قربانی ہے در نیخ نہیں فرمایا۔ حضرات انہیائے کر املیم السلام کے جو صالات قرآن کر کیم اور اُحاد ہے بٹر یف میں بیان فرمائے گئے ہیں، ان ہیں جہاں یہ واضح ہوجاتا ہے کہ یہ حضرات ایمان ویقین، صبر واستقامت اور بلند ہمتی کے کتنے بلند مقام برفائز تھے، وہاں یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ دعوت اِلی اللہ کا مقصد کی لئے حضرات انہیائے کرام علیم السلام نے فوق العادت قربانیاں پیش کیں۔

":... تخضرت سلی الله علیه و بیلی و بیلی الله علیه و بیلی و ب

"وَلَتَكُنُ مِّنُكُمُ أُمَّةٌ يُدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمِعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكر، وَالْمُنْكر، وَالْمُنْكر، (آلمُران:١٠٣٠)

ترجمہ:...' اورتم میں ایک جماعت ایک ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کوکہا کریں اور برے کاموں ہے روکا کریں اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔'' (ترجمہ حضرت تعانویؒ) نیز ارشاد ہے:

"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ۔"

۳:...ان آیات شریف میں دعوت الی الله کا جوفر بیندا مت کے سرد کیا گیا ہے، الحمد نلہ! کہ بیا مت اس فریضے ہے بھی غافل نہیں ہوئی، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے لے کرآج تک اکابراُ مت اس مقدس خدمت کو بجالاتے رہے ہیں، اور عوت الی الله کے خاص شعبوں کے لئے افراد اور جماعتیں میدان میں آتی رہی ہیں ۔ بھی قبال و جہاد کے ذریعے ، بھی وعظ و ارشاد کی شکل میں ، بھی درس و قدریس کی صورت میں ، بھی تصنیف و تالیف کے ذریعے ، بھی مدارس اور خانقا ہوں کے قیام کے طریقے ہے ، بھی اصلاح و ارشاد کے رائے ہے ، بھی قضا و اِ فقاء کے ذریعے ہے ، بھی باطل اور گراہ فرقوں کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ کے ذریعے ، بھی اِ فلل اور گراہ فرقوں کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ کے ذریعے ، بھی اِ فلل اور گراہ فرقوں کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ کے ذریعے ، بیسب کی سب دعوت اِلی الله بی کی مختلف شکلیں اور اس کے مختلف شعب ایس اور اس کے مختلف شعب ہیں۔ الحمد نند! دعوت اِلی الله بی کی عید ایسانہ بیں ، جس میں کام کر نے دالی ایک معتد یہ جماعت موجود نہ ہو، فالحد حمد نلله علی ذالک!

2: بیلی جماعت جس طرز پردعوت الی الله کاکام کرری ہے، بیسنتِ نبوی اورطریقی سلف صالحین کے عین مطابق ہے۔
حضرت اقدس مولا ناشاہ محمہ الیاس کا ند ہلوی ٹا دہلوی ٹا کے خادم ، حضرت اقدس مولا ناظیل احمد سبار نبوری مہاجر مدتی کے خلیفہ اور اپنے دور کے تمام اکا برائمت کے معتمد اور منظور نظر تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک معتمد اور منظور نظر تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک معتمد نبوی کے سانچ میں ذھلا ہوا تھا، وہ ایمان و اِخلاص ، زُہدوتو کل ، اِیٹار و بمدردی ، صبر و اِستقامت ، بلندنظری و بلند بمتی اور اُخلاق واوصاف میں فاکق الاقران تھے ، حق تعالیٰ شانہ نے ان سے دِین کی دعوت و تبلیغ کا تجد بدی کام لیا، اور الله تعالیٰ نے ماقیت کے جدید طوفان کے مقابلے میں ان پر'' عمومی دعوت' کا طریقہ منتشف فر مایا، اور انہوں نے ایک عام سے عام آ دمی کو بھی دِین کی دعوت کے کام میں لگایا ، حضرت مولا نامحہ الیاس کے دوقت ہے آج تک آت تبلیغی جماعت' ای نیج اور ای نقشے پردعوت اِلی اللہ کاکام کر دوت کے ماری کے دوقت کے تاریکیوں سے نکال کر شریعت مطہرہ کی رہی ہے ، اور الحمد لله ! ٹم الحمد لله ! ٹم الحمد لله ! ٹم الحمد لله ! سے کاروڑ دوں افر ادکوحق تعالیٰ نے فیق و فور کی تاریکیوں سے نکال کر شریعت مطہرہ کی

یا بندی اورسنت نبوی کے مطابق زندگی فرحالنے کا جذبه عطافر مادیا ہے۔

۔ تبینی جماعت کے اس مبارک کام پرلوگوں کی طرف سے ناواقفی کی وجہ سے نکتہ چینیاں بھی ہوئیں ،اس کے کام میں زکاونیں پیدا کرنے کی کوشش بھی کی نی ،اوران کو بدنام کرنے کے لئے افسانے بھی گھڑے گئے ،لیکن بیا بقد کا کام ہے ،الحمد بند اس کہ ان اور فور سے اپنے وین کی دعوت کا کام لے رہا ہے ،اور حق تعالی شانہ کی رحمت وعنایت سے تو کی اُمید ہے کہ وہ القد تعالی شانہ کی رحمت وعنایت سے تو کی اُمید ہے کہ وہ این بندوں کواس کام کے کھڑا کرتے رہیں گے۔

2:...اس نا کارہ کوایک عرصہ تک تبلیغی اسفار میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اورا کا برتبلغ کی نجی ہے نجی مخلوں میں بیضے اوران کے حالات کا بغور مطابعہ کرنے کا موقع ملا ہے، حق تعالیٰ شانۂ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نا کارہ کو اس سنسلے میں جس قدر قریب سے قریب ہونے کا موقع ملا ہے، اس قدر قریب سے قریب ہونے کا موقع ملا ہے، اس قدر اس کام میں لگنے والے حضرات کی حقانیت اس نا کارہ برکملی گئی ہے، اس لئے یہ نا کارہ کامل انشرات اور پوری بصیرت کے ساتھ یہ اظہار کرنا ضروری جھتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام نہایت مہارک ہے، اس لئے یہ نا کارہ کامل انشرات اور پوری بصیرت کے ساتھ یہ اظہار کرنا ضروری جھتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام نہایت مہارک ہے، اور تمام مسلمان بھا نیوں کا اس با برکت کام میں مہارک ہے، امت محمد یہ (علی صاحبہ الصاوات والتسلیمات) کی نشا ہ ٹانیکا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان بھا نیوں کا اس با برکت کام میں گئان دُنیا وا تحرت میں اپنے مقبول بندوں کی رفاقت ومعیت نصیب فرما تھیں۔

# 00 ياسبان من @ ياحوداك كام 00

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# تضوف

#### بيعت كى تعريف اورا ہميت

سوال:...بیعت کے کیامعنی ہیں؟ کیاکسی پیرِکامل کی بیعت کرنالازمی ہے؟

جواب:...بیعت کا مطلب ہے کہ کسی مرشدِ کا ملی سنت کے ہاتھ پراپنے گنا ہوں ہے تو بہ کرنا اور آئندواس کی رہ نمائی میں وین پر چلنے کا عہد کرنا۔ یہ سی جے ہے اور صحابہ کرام گا آنخ ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ٹابت ہے۔ جب تک کسی اللہ والے سے رابطہ نہ ہو، نفس کی اصلاح نبیں ہوتی، اور وین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، اس لئے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق تو ضروری ہے، البتدری بیعت ضروری نہیں۔

پیرکی پیچ<mark>ان ۴۸</mark> ا

سوال: ... کیا اہل سنت والجماعت حنفی مذہب میں ایسے پیروں بزرگوں کو مانا جائے جس کے سر پر نہ دستار نبوی ہو، نہ سنت یعنی داڑھی مبارک؟

جواب:... پیراورمرشد تو وہی ہوسکتا ہے جوسنتِ نبوی کی پیروی کرنے والا ہو، جو شخص فرائض و واجبات اور سنتِ نبوی کا تارک ہو، وہ پیرنبیں بلکہ دِین کا ڈاکو ہے۔

(١) عن عوف بـن مالک الأشجعي قال: کنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألّا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسـلم؛ فرددها ثلاث مرات، فقدمنا أيدينا فبايعناه، فقلنا: يا رسول الله! قد بايعناک فعلى م؛ قال: على أن تعبد الله ولَا تشركوا به شيئًا والصلوات الخمس واسر كلمة خفيفة أن لَا تسألوا الناس شيئًا ...إلخ. (سنن النسائي ج: ١ ص:٥٣).

(٢) تزكية الاخلاق من أهم الأمور عند القوم ...... ولا يتيسر ذالك إلا بالجاهدة على يدشيخ أكمل، قد جاهد نفسه، وخالف هواه، وتخلى عن الأخلاق الذميمة، وتحلى بالأخلاق الحميدة، ومن ظن من نفسه أنه يظفر بذالك بمجرد العلم ودرس الكتب فقد ضل ضلالا بعيدًا، فكما ان العلم بالتعلم من العلماء كذالك الخلق بالتخلق على يد العرفاء، فالخلق الحسن صفة سيّد المرسلين .. إلخ. (اعلاء الشين ج: ١٨ ص: ٣٣٢ كتاب الأدب، طبع إدارة القرآن).

#### بیعت کی شرعی حیثیت ، نیز تعویذات کرنا

سوال:...فاندان میں ایک فاتون ہیں، جوایک پیرصاحب کی مرید ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے دیکھا ہے، انبائی شریف اور قابل اعتماداً وی ہیں۔ ہبرحال اس فاتون ہے کہ بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فرمانے گئیں کہ بیری مریدی تو حضورصلی اللہ علیہ وہ ملم کن مانے ہے آرہی ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وہ ملم سے بھی تعویذ وغیرہ لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو خض اولیاء اللہ اور بیروں فقیرول کی صحبت ہے بھا گے گا، وہ انتبائی گنا ہگار ہے، اور جونذ رو نیاز کا نہ کھا کیں اور وُر ود و صلام نہ پڑھیں وہ کا فروں سے برتر ہیں۔ اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ و ملم تمام سلمانوں کو بخشوالیں گے۔ بیمی نے ان کی ہیں چکیس منٹ کی باتوں کا نبیل اس کہ بیس نے ان کی ہیں چکیس منٹ کی باتوں کا نبیل اس کو اللہ وہ بیمی کہا کہ ایک و فعد حضور صلی اللہ علیہ وہ ملم اپنی والدہ کی بخشش کی وُ عافر مار ہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات ہے منع فرمایا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وہ ملم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو ان گا ممال اور کی سفارش کیوں کریں گے؟ میں نے فاتون سے تو کہہ ویا، کیکن مجمعے یا وہ بین آیا کہ یہ بات سے منع فرمایا، تو جب حضور صلی التہ علیہ وہ بات میں نے کسی صدیت میں پڑھی ہے یا کسی قرآنی آیا میں اور آگر حدید میں ہوتو الیا ہوتوں کی تنصیل اگر قرآن ہے دیں تو سیارہ کا نم راور آیت کا نام لکھ دیں، اور آگر صدیت میں ہوتو کیا با ورصفی نم میر بانی فرما کر لکھ دیں۔

جواب:... بیمسائل بہت تفصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ بچھ فرصت نکال کر میرے پاس تشریف لا نمیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اسلام کا سجح نقطۂ نظر عرض کر سکوں مختصرا ایہ کہ:

ا:... شیخ کامل جوشر بعت کا پابند، سنت نبوی کا پیرواور بدعات ورُسوم ہے آ زاد ہے، اس سے تعلق قائم کر ناضروری ہے۔ شیخ کامل کی چندعلامات ذکر کرتا ہوں ، جوا کا ہرنے بیان فر مائی ہیں :

المجه: ... ضرور يات وين كاعلم ركحتا مو-

الله : الله كامل كى صحبت ميس ربا بهو، اوراس كے شخ نے اس كو بيعت لينے كى اجازت دى بو۔

الله :...اس كى صحبت ميں بينھ كرآخرت كا شوق پيدا ہو، اور ؤنيا كى محبت سے ول سر د ہوجائے۔

اللہ اس کے مریدوں کی اکثریت شریعت کی پابند ہو، اور زسوم و بدعات ہے پر ہیز کرتی ہو۔

﴾ :...و نفس کی اصلاح کرسکتا ہو، رؤیل اخلاق کے چھوڑنے اوراخلاق حسنہ کی تلقین کی مملاحیت رکھتا ہو۔

الله :...وهمریدون کی غیرشرعی حرکتوں پرروک نوک کرتا ہو۔

ان مشائے ہے جو بیعت کرتے ہیں ،یہ 'بیعت تو ہ'' کہلاتی ہے اور یہ آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے ثابت ہے۔ '' ان تعویذات جائز ہیں ،گران کی حیثیت صرف علاج کی ہے۔ 'صرف تعویذات کے لئے ہیری مریدی کرنا وُ کان داری ہے ،ایسے ہیرے لوگوں کو دِین کا نفع نہیں پہنچا۔ ہے ،ایسے ہیر ہے لوگوں کو دِین کا نفع نہیں پہنچا۔

۳:...اولیاءاللہ سے نفرت غلط ہے، پیرفقیرا گرشریعت کے پابند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری انسیر ہے، ور نہ زہر قاتل ۔

:...نذرو نیاز کا کھاناغریوں کو کھانا چاہئے ، مال دارلو کوں کونبیں ،اور نذرصرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے ،غیراللہ کی جائز نہیں ، بلکہ شرک ہے۔

۲:... وُرود وسلام آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر عمر میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، جس مجلس میں آپ صلی الله علیه وسلم کا نام نامی آ ئے اس میں ایک بار وُرود وشریف پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی آپ صلی الله علیه وسلم کا نام آئے وُرود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ وُرود شریف کا نام آئے وُرود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ وُرود شریف کا کثر ت سے وِرد کرنا اعلیٰ در ہے کی عباوت ہے، اور وُرود وسلام کی لاؤڈ اسپیکروں پراَ ذان وینا بدعت ہے، جولوگ وُرود وسلام نبیس پڑھتے ان کو تواب ہے محروم کہنا وُرست ہے، محرکا فروں سے بدتر کہنا سراسر جہالت ہے۔

ے:...آپ کا یفقرہ کہ: '' جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو محنا ہگار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں مے'' نہایت گتاخی کے الفاظ میں ،ان سے تو بہ سیجئے۔

#### ۸:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بندر کھنا <mark>ضروری ہے۔ (۱)</mark>

(۱) مرشدشدن از ال کن درست است کددران بی شرط محقق باشد، شرط اقل بی کتب وسنت رسول داشته باشد، خواه خوانده باشد، خواه از عالم یا دواشته باشد، شرط دوم: آنکه موصوف بعدالت وتقوی باشد واجتناب آزکبار وعدم اصرار برصغار نماید ـ شرط سوم: آنکه برغبت از و نیا دراغب آخرت باشد، و برطاعات موکده واذکار منقول کدوراً حادیث می بیشد و برخانات موکده واذکار منقول کدوراً حادیث می بیشته این شروط در شخص محقق است، چنانی در قول جمیل فی بیان سواه اسبیل تفصیل این شروط ندکوره است . امرکزان باشده و سحته بهاایشان نموده باشد، پس برگاه این شروط در شخص تقل است، چنانی در قول جمیل فی بیان سواه اسبیل تفصیل این شروط ندکوره است . (قادی عزیری تری تری تری تری تری تری به و برخانات به بیر نامن العرب، و کلا یدری ما هو لعله ید خله سحو او کفر او غیر ذالک، و آما ما کان من الفر آن او شیء من الدعوات فلا باس به ....... و عن النبی صلی الله علیه و سلم آنه کان یعو ذنفسه، قال رضی الله عنه و علی الجواز عمل الناس الیوم و به و ردت الآلار. (رداختار ج: ۲ ص: ۳۲۳، کتاب الاضحیة).

(٣) والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (ردافتار مع الدر المختار ج:٢ ص:٣٣٩).

(٣) وقد جزم بهذا القول أيضًا الحقق ابن الهمام في زاد الفقير، فقال مقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة، وإيجابها كلما ذكر، إلّا أن يتحد الجلس فيستحب التكرار بالتكرار ...إلخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص:١٥ ٥، مطلب هل نفع ...إلخ).

(3) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٍّ. (بخاري شريف جُ: الص: ٣٤١، مسلم ج: ٢ ص: ٤٤). وهي (أي البدعة) اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. (درمختار ج: ١ ص: ٥٦٠).

(٢) وبالجملة كما قال بعض الحققين: إنه لا ينبغى ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم. (ردالحتار ج:٣ ص:١٨٥، باب نكاح الكافر).

9:... آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنا برگار مسلمانوں کے لئے برخل ہے، اور اس کا انکار کم ابن ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

> "شفاعتی لأهل الكبائر من أمتی." (رواه الترمذی وابوداؤد عن أنس، ورواه ابن ماجة عن جابر، مظلوق ص:۹۳س) ترجمه:..." ميرى شفاعت ميرى أمت كه ابل كبائر كے لئے ہے۔"

> > مرشد کامل کی صفات

سوال: ایک فخص جس کی مرتقر با ۲۵ سال ب، بین تو قرآن شریف پژها بوا به نداس ونماز آتی ب، اور ندبی اس و فی اس کو ب و فی معلومات سے آگا بی ب، ان کاتعلق جمارے گھرانے ہے ب، اب گھر کے تمام افراد مجھے ان صاحب کی بیعت کرنے کو گئتے ہیں اور بیکام مجھے میری عقل اور علم کے خلاف ظرآ تا ہے، آپ کی کیارائے ہے؟

جواب: کی مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوناا ٹی اصلات کے لئے ہوتا ہے، اور مرشد کامل وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل ہاتمیں

موجوربول:

ا نیاضرور<mark>ت کےموا</mark>فق دین کاعلم رکھتا ہو۔

۳:...اس کے عقائد ، اعمال اور اخلاق شریعت کے مطابق ہواں۔

m:... وُنیا کی حرص ندر کھتا ہو، مَمال کا دعویٰ ندکر تا ہو۔

سى: يكى مرشد كالل تمبع سنت كى خدمت ميں ربابو، اوراس كى طرف سے بيعت لينے كى اجازت اسے حاصل بو۔

2: ..اس زمانے کے عالم اور ہزرگان دین اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں۔

٢:...اس تعلق ر كھنے والے مجھ داراور وين داراوگ ہوں اورشر بعت كے پابند ہوں۔

2:...وہ اپنے مریدوں کی اصلاح کا خیال رکھتا ہو، اور ان سے کوئی شریعت کے خلاف کام ہوجائے تو اس پر روک نوک

کرتا ہو۔

٨: ..اس كے ياس بيضے سے الله تعالى كى محبت ميں اضافه بو، وُنيا كى محبت كم بو۔

جس شخص میں نیےصفات نہ ہوں، وہ مرشد بنانے کے لائق نہیں، بلکہ وہ دِین وایمان کا رہزن ہے، اوراس ہے پر ہیز کرنا (۱) ۔ بر بیزوں ۔۔

واجب ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں:

اے بسا الجیس آدم روئے ہست پس ہر بدستے نہ باید داد وست

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے مُزشتہ منجے کا جاشیہ نمبر ا ،اورس: ۱۳۱ کا جاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ کیجئے۔

یعنی بہت ہے ابلیس انسانوں کے بھیس میں آتے ہیں واس لئے ہمخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ وینا جا ہے۔

# بیک وقت دو بزرگول سے اصلاحی تعلق قائم کرنا

سوال: ... کیاایک وقت میں دو برزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟

جواب:...اصلاحی تعلق تو ایک بی شیخ ہے ہوتا جا ہے ، البتہ اگر شیخ دُور ہوں تو ان کی اجازت ہے کسی مقامی بزرگ کی خدمت میں حاضری اوراس سے استفادے کا مضا کھنہیں۔

#### تحمى التُدوالول كي صحبت ميں جانا

سوال:...ایک دِین دار محف اپنے اوقات میں ہے وقت نکال کراللّٰہ والوں کی صحبت میں جا کران کے بیانات سنتا ہے، کیا اس طرح مختلف الله والوں کی صحبت اختیار کرنا ؤرست ہے؟

جواب :.. مختلف حضرات کی خدمت میں جانے میں کوئی حرج نہیں ،البتہ إصلاحی تعلق ایک ہے ہونا جا ہے ،واللہ اعلم!

# پہلے بیخ کی زندگی میں دُ دسرے سے بیعت ہونا

سوال:...اگر کسی مخص نے پہلے ہی بیعت کی ہو، اور وہ دوبارہ کسی کے پاس بیعت کر لے، تو کیا اس کی پہلی بیعت ختم ہوجائے گی؟

جواب:...وہ پہلے بزرگ جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ، وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو بیدد یکھنا ہے کہ ان ہے مناسبت ہوئی ہے یانبیں؟اگر زِندہ ہوں اور مناسبت نہ ہوتوان ہے بیعت ختم کر کے دُوسرے بزرگ ہے بیعت کرسکتا ہے۔

# دُ عاما نگ کر بزرگ کی بیعت ختم کرنے ہے بیعت ہوجائے گی ، کچھ گناہ ہیں ہوگا

سوال:...اگر کوئی فخص اینے ول میں نیت کرلے یا نماز کے بعد دُ عاما تھے کہ اس نے جن بزرگ کی بیعت کی ہے، اس کو اینے اُو ہرختم کر تا ہے تو کیا بیعت ختم ہو جائے گی؟

جواب: ... جي بان احتم موجائ کا۔

سوال:...اس کوکیا گناه ملے گا؟

جواب:...کوئی گناه نبیس۔

سوال:..اگروہ نلطی ہےاہیا کر بیٹیا ہوتو کیا کفارہ دینے ہے بیعت بحال ہوجائے گی یادو بارہ بیعت کرنا ہوگی؟ جواب:..اگراس بزرگ کے ساتھ مناسبت نہیں ہوئی توبیعت بحال کرنے کی ضرورت نہیں بھی اور ہے بیعت ہوجائے۔

سوال:...بیعت کے لئے عمر کی حدمقرر ہے یائبیں؟

جواب: ينبين، بالغ موناجائے۔

#### فوت شدہ بزرگ ہے بیعت ہونا

سوال: ... کوئی ایسے بزرگ جو انتال کر تجد بول، ان کے انقال کے کافی عرصے بعد کوئی شخص ان کے نام سے بیعت کرواسکتا ہے؟ مثال کے طور پراس طرح بیعت مروائی جائے: ''میں (بیعت کرنے والا) اپناہاتھ اس (بیعت کروانے والا) کہ ہاتھ میں دیتا ہوں ، اور ان کی بیعت کرتا ہوں''؟ میں دیتا ہوں ، اور ان کی بیعت کرتا ہوں''؟ جوانقال کر چکے میں ) کے ہاتھ میں دیتا ہوں ، اور ان کی بیعت کرتا ہوں''؟ جواب نہ ہیں ہے تھے دواب نہ اصلاح کروانا ہے، اس فوت شد و ہزرگ سے بیعت کے کئی معی نہیں۔

#### ِ وَكُرِ جِهِرٍ، بإس انفاس

سوال:...کلگت میں پچھ عرسے ہے ایک ایسا گروہ وجود میں آیا ہے جو ناک سے سانس کے ذریعے (منہ بند کرکے ) ذکر کرتے ہیں اورعوام الناس کوبھی اس کی ترخیب دیتے ہیں، جس کو بیلوگ پاس انفاس کا نام دیتے ہیں۔ براہ کرم اس کی صدافت کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔

جواب: ...مشاکنے کے بال فرس کی مختلف تر کیبیں رائے ہیں، ہیں بالوگ آگرس صاحب سلسند تابی سنت شن کی ہدایت کے مطابق کرنے ہیں تا تھیک ہے، ورند غلط ہے۔

سوال: ...گرووندکورکہتا ہے کہ: '' ذکر بندات بیت الله شریف کی زیارت، 'مردوں کا حال جاننااور مذاب قبر کا مشاہروذ کر کے عالم میں ہوجا تا ہے۔''نیزیدذ کرروشن بجعا کررات کو کیاجا تا ہے۔

جواب: ... آپ نے ان لوگوں کا جو تو ل کھا ہے: '' ذکر بندا سے بیت القدشریف کی زیادت ، مردول کا حال جانا اور عذا ب
قبر کا مشاہد و ذکر کے عالم میں ہوجا تا ہے: 'اس سے انداز وہوتا ہے کہ ان لوگوں کا شیخ محقق نہیں ، کیونکہ یہ چیزیں نہ مقاصد میں سے جی نہ ان کی خاطر ذکر کیا جاتا ہے، ذکر اللہ میں ان چیز ول کو مقصد بنانا گمرا ہی ہے، ذکر سے مقصود محض رضائے جی ہونی چاہئے ، اس کے ماسوا سب باطل ہے، اگر بغیر سعی ومحنت کوئی چیز حاصل ہوجائے ، تو محمود ہے، مگر مقصود نہیں ، اس کی طرف مطلق التفات نہیں ہونا چاہئے ، کشف قبوریا اس طرح کی اور چیزی محنت وریاضت سے کا فروں کو بھی حاصل ہو جائے ، سال سے تان کو مال مقصود ہمجت جہا اس حاصل ہو جائے ۔ کہ مصل ہو جائے ہیں ، اس لئے ان کو مال مقصود ہمجت جہا اس

# مراقبه اپنے سینے کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا جاہئے

سوال: براه مبر بانی مفعل سوال: براه مبر بانی مفعل سوال براه مبر بانی مفعل سوال براه مبر بانی مفعل تحریفر مایئ گا، نیزاس کے متعلق کتب کباں ہے دستیاب ہو سکتی ہیں؟

جواب:...مراقبہ ہر مخص کے من سب حال ہوتا ہے، جس کا کسی شیخ کامل سے تعلق ہووہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرسکتا ہے، یہ ملمی تحقیقات نہیں بلکہ اصلاح نفس کے معالجات ہیں، اور اپنفس کے علاج سے بے فکر ہوکر ان کی تحقیقات

میں پڑنالغواورنضول ہے۔

## ذکرِ جہرجائز ہے، مگرآ وازضرورت سے زیادہ بلندنہ کی جائے

سوال:...ذکر جبر جائز ہے یانبیں؟ جیسے تلاوت ِقر آن پاک یا کلمہطیبہ کا دردکرنا، یا کہ' اللہ اللہ' کرنا، یا'' اللہ ہو'' پڑھنا زور دشور سے جائز ہے یانبیں؟ کیونکہ اکثر ہیرمرشد جو کہ عالم بھی ہوتے ہیں ذکر جبر ہے کرتے ہیں۔

جواب:...ذئر جبرجائز ہے، ہزرگول کے بعض سلسلول میں بطور علاق ذئر جبر کی تعلیم ہے، تا ہم جبرخود مقصود نہیں، بلکہ آواز ضرورت سے زیادہ بلندنہ کرے۔ نیز کسی نمازی کی نماز میں اور سونے والے کی نیند میں اس سے خلل نید آئے۔ (۱)

# بيعت اوراصلاح نفس

سوال:...خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شیخ کی بیعت کرنا واجب اورضر وری ہے؟ اگرید نہ ہوسکے یا کسی ہزرگ کی صحبت بھی نصیب نہ ہوئی ہوتو اس مخص کی تمام عمر کی نماز اور روزانہ کی تلاوت کلام پاک اور کوئی پجیس برس سے تبجد وغیر و مزید نوافل شکرانہ اور تسبیبی ت سب بیکار گئیں ،اور کیا القد تعالی اینے نصل و کرم ہے اس مخص کی مختش نہ فرما نمیں سے؟

جواب: ﷺ ہے بیعت بایں معنی تو واجب نہیں کہ اس کے بغیر کوئی عمل ہی معتبر نہ ہو ہیکن بایں معنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہوتی ، رُ وحانی وقلبی امراض (نماز ، روز ہ ، ذکر واَ ذکار کے باوجود ) باقی رہتے ہیں ، ﷺ کی جوتیوں سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔

# تزكية نفس كس طرح موسكتا ہے؟

سوال:.. مولانا صاحب! میں نے اپنے برر وں سے ساب اور پڑھا بھی ہے کہ تزکیہ نفس کے واسطے برر وں سے اپنی حالت نہیں چھپائی چاہئے۔ مولانا صاحب! مسئلہ ہیہ کہ میں ایک وینی مدر سے کی طالبہ بوں اور الحمد بند! ایک وینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں اپنے تزکیہ نفس سے ابھی تک محروم ہوں۔ کیونکہ میر سے اندر جھوٹ، کبر، فخر، خود پندی، غیبت، عیب جوئی، طعنه زئی وغیرہ یہ کہ بروہ بھاری موجود ہے جومسلمان کی شان کے خلاف ہے، عبادت میں بالکل ول نہیں لگتا، نہ بی کوئی حلاوت محسوس ہوئی ہے، وین کی محبت انتبائی گھر کرچک ہے، مزاج عاشقانہ ہے، جس کی وجہسے ربی سی سربھی پوری ہوگئی ہے۔ مولانا صاحب! آپ ضرور بضرور بحصے تزکیہ نفس کا طریقہ بتلا کر ممنون فرما کیں، کیونکہ جصے خوف ہے کہ نہیں سے کتب اور ان کی عبارات بجائے میرے واسطے جمت نہ بن جا کمیں، اور یوم قیامت مجھے فضیحت ورُسوائی سے دوجار ہونا پڑے۔ آپ مجھے طریقہ بٹلا کیں، میں تاق آپ کی خدمت میں حاضر ہونکتی ہوں، کیونکہ میر ہوئکتی ہوں، کیونکہ میر میں تات آپ کے واسطے و عائے فیر کروں گی۔ مولانا صاحب! میں نہ بی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونکتی ہوں، کیونکہ میر ک

<sup>(</sup>۱) وفي حاشية الحموى عن الإمام الشعراني أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلّا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصلى أو قارئ.(رد اغتار ج: ١ ص: ٢٦٠، باب ما يفسدُ الصلاة وما يكره فيها).

والدصاحب جماعت میں مکئے ہوئے ہیں، اور کوئی محرَم نہیں، اور نہ ہی براوِ راست جواب لے سکتی ہوں، کیونکہ میرے واسھاس میں بہت می قیاحتیں ہیں۔

جواب: ... میری بنی اتمبارا خط بزارول خطول میں سے ایک ہے، جس میں اپنظس کی طرف نے فکر مندی اور اصلابً نفس کی ضرورت کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بھی وی تعلیم کی برکت ہے۔ امام سفیان تورگ فرماتے ہیں کہ: '' ہم نے تو غیراللہ کے علام حاصل کیا تھا ( یعن علم شروع کرنے ہے پہلے تھیج نیت کا خیال نہیں تھا) لیکن اس نے انکار کردیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کی کے علام اور ای کے ہونے کا نہیں۔'' اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطافر ما کمیں، اور این رضا کے مطابق چلنے کی تو فیق عطافر ما کرصالحات قائم کر لیس بنا کمیں۔ نفس کی اصلاح و تزکید کا تھی حطریقہ یہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے مشور سے کے مقت شیخ سنت شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیس بنا کمیں۔ نفس کی اصلاح و تی رہیں، اور اصلاح کے لئے وہ جو نہیں تھی بنیں کھیا، اس لئے مجبور آا خبار کے ذریعے جواب د ۔۔ اخباروں میں لکھنے کی نہیں ہو تھی، لیکن تم نے جو ابی لفافہ بھی نہیں بھیجا، بلکہ پا بھی نہیں لکھا، اس لئے مجبور آا خبار کے ذریعے جواب د ۔۔ اخباروں میں لکھنے کی نہیں ہو تھی، لیکن تم نے جو ابی لفافہ بھی نہیں بھیجا، بلکہ پا بھی نہیں لکھا، اس لئے مجبور آا خبار کے ذریعے جواب د ۔۔ اور جب تک کیموئی کے ساتھ کی جامع الشرائط شیخ سے تعلق قائم نہیں کر لیتیں رہا ہوں۔ اور جب تک کیموئی کے ساتھ کی جامع الشرائط شیخ سے تعلق قائم نہیں کر لیتیں اس وقت تک امام غزائی کے رسالے نے تعلق قائم نہیں کا خور سے مطالعہ کریں۔

کسی شیخ ہے ا<mark>صلاحی تعلق ہونا جا ہے</mark>

سوال:...بندہ ایک وین مدرے کا طالب علم ہے، اور پھے وقت تبلیغ میں بھی نگاچکا ہے، بندہ کوا کابر کی سوائے حیات کے مطالع ہے ایک بات مشترک معلوم ہوئی کہ ان سب نے کسی نہ کسی بزرگ جوتمع سنت تھے، ہے اصلاحی تعلق قائم کیا۔ بعض بزرگ و مطالع ہے ایک بات مشترک معلوم ہوئی کہ آ پ رائے ویڈی شور کی جماعت میں شامل ہیں، اس سلسلے میں آ پ کی رہمائی کا جا بیانات میں شرکت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ آ پ رائے ویڈی شور کی جماعت میں شامل ہیان کئے جا کی رہمائی کا طالب ہوں، نیز بندہ اپنے محلّد کی مجد میں بھی بھی ار جمعہ کا بیان بھی کرتا ہے، آیا اس میں اختلائی مسائل بیان کئے جا کی یا نہیں؟ اور بیان کے لئے کون کی کتاب زیر مطالعہ رکھی جائے؟

جواب: ... یہ بات تو بہت میچ ہے کہ کی شیخ ہے إصلائ تعلق ہونا چاہئے ، لیکن یہ ناکارہ اس کا اہل نہیں۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ یہ یہ ناکارہ رائے وغری شوری کی جماعت میں ہے۔ اس لئے اکا برتبلیغ ہے مشورہ کرلیں۔ محلّہ کی محبد میں بیان کا مضا اُقتہ نہیں ، کمر شرط یہ ہے کہ اوٹ پٹا تک با تمیں نہ کی جا تمیں ، نہ اِختلافی مسائل بیان کئے جا تمیں ، بلکہ حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ کی کتابوں میں ہے کوئی کتاب پڑھ کر سنادی جائے ، والسلام۔

مرید پہلے اپنے بیر کے بتائے ہوئے وظا نُف بورے کرے بعد میں وُ وسرے سوال:...اگرکو کی مخص کی صاحب طریقت ہے بیت ہوتو پیرصاحب کے بتائے ہوئے اُذکار پہلے پڑھے یاو داذکار جن

 <sup>(1)</sup> تعلمتا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. (إحياء علوم الدين للغزالي ج: ١ ص: ٥٦، بيان وظائف المرشد المعلم، طبع دار المعرفة بيروت).

کا کتبِ فضائل میں ذکر ملتا ہے، جیسے رسولِ خداصلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ہے: جو مخص صبح کوسور وکیٹین پڑھ لے گا (شام تک کی ) اس کی حاجتیں پوری ہوجا نمیں گی۔ وغیرو وغیرو۔اگرسی آ دمی کے پاس وقت کم ہوتو وہ کون سے اذ کاریز ھے؟ احادیث میں ندکورہ یا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہو؟ اس طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے اذکار کو پڑھ رہا ہواور وہ بند کر لے تو محناوتو نبیں؟ تبجد کی نماز چند دن پڑھتا ہوں، چند دن نبیں پڑھتا، اس کے متعلق واضح فر مادیں، نیز بغیر وضو حیار پائی پر لینے لینے احادیث شریف کی کتاب بڑھر باہو، گنابگار ہوگا یا ہے ادب ؟ کیا دُرودشریف بغیروضو پڑھ سکتاہے؟

**جواب** :...جن اوراد واَ ذِ کارکومعمول بنالیا جائے ،خواو شیخ کے بتائے ہے ، یاازخود ، ان کے چھوڑنے میں بے برکتی ہوتی ہے،اس کے مجھی معمولات کی پابندی کرنی جاہنے ،اورایک وفت نہ کر سکے تو ذوسرے وقت بورے کر لے۔ تہجد کی نماز میں ازخود ناغه ند کرے۔بغیر وضوحدیث شریف کی کتاب پڑھنا خلاف اولی ہے، وُ رودشریف بے وضوجائز ہے، باوضو پڑھے تو اوربھی اچھا ہے۔

# قید''معروف'' کی حکمتیں

سوال:...آیت کا ترجمه: '' اے نبی! (صلی القدعلیه وسلم) جب ایمان لائے والی عورتمی تمبارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کئے <mark>کئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک ن</mark>ہ کرییں گی اور کسی جائز تھم میں تمہاری نافر مانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کرلو۔'' لفظ'' جائز'' کامفہوم میری مجھ میں نہیں آتا؟ واضح فرمادیں۔ کیا نبی کا حکم'' جائز'' کے علاوہ اور پچھ ہوسکتا ہے؟

جواب: ... ' جائز حكم' نرجمه ہے قرآنِ كريم كے لفظ ' معروف' كا، رباآپ كاية شبه كه: ' نبي صلى التدعليه وسلم كاحتم جائز كے علاوہ کچھاور ہوسکتا ہے؟'' دراصل آپ بیدر یافت کرنا جا ہے ہیں کہ قر آن کریم نے'' معروف' کی قید کیوں لگائی؟ اس کی دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ایک مید کہ بی قبید واقعی ہے یعنی آپ کا ہر تھم جائز اور معروف ہے،اس لئے ہر تھم نبوی کی تعمیل کی جائے ،اس کی نظیر قرآن كريم كى ووسرى آيت ب:"إنبغوا أخسن ما أنزل إلىكم"، احسن كوقيد اس يرتنبيكرنامقصود بكرجو محول تعالى شانہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، وواحسن ہی احسن ہے، اس لئے بغیر کسی دغد ند کے اس کی پیروی کرو۔ وُوسری حکمت بدکہ بیعت کی سنت تو آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد بھی جاری رہے گی ، تمر غیرمشروط اطاعت نبیس ہوگی ،اس لئے ' فی معروف' کی قید آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد والوں کے پیش نظر ہے، اور اس پر تنبیہ مقصود ہے کہ جب ہم نے نبی سلی الندعلیہ وسلم کی اطاعت کومعروف کے ساتھ مشروط کیا ہے تو غیر نبی کی اطاعت غیرِمعروف میں کیسے جائز ہوسکتی ہے ...؟

شريعت اورطريقت كافرق

سوال: بشريعت اورطريقت ميں كيا فرق ہے؟

 <sup>(</sup>١) ومندوب في نيف وثلاثين موضعًا ذكرتها في الخزائن ...إلخ. وفي الشرح: قوله ذكرتها في الخزائن ...... فمنها ولغضب وقراءة وحديث وروايته ودراسة علم ... إلخ. (ردالحتار ج: ١ ص: ٨٩، كتاب الطهارة).

جواب:...اصلاحِ اممال سے جو حصہ متعلق ہے وہ'' شریعت' کہلاتا ہے، اور اصلاحِ قلب سے جو متعلق ہے اسے '' کہلاتا ہے، اور اصلاحِ قلب سے جو متعلق ہے اسے '' کہتے ہیں۔ (۱)

#### بغیراجازت کے بیعت کرنا

سوال: ...کیاکسی ایسے بزرگ کی بیعت کرنا جائز ہے جوکسی بزرگ کی قبر سے فیض حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہو؟ اور کسی پیریا بزرگ نے زندگی میں اسے اپنا خلیفہ نہ بنایا ہو۔

جواب:.. بغير إجازت وخلافت كےسلسلة بيں چلتا .

#### نماز،روزه وغيره كونه مانخ دالے پير كى شرعى حيثيت

سوال:... بنجاب میں ایک پیرصاحب ہیں، ان کے مرید کافی تعداد میں ہرسائذ کھیے ہوئے ہیں، ان ئے مرید کھی ہارے عزیز بھی ہیں، پیرصاحب فقیری لائن کے ہیں، ندان کی داڑھی ہے، ادر نہ بی دہ نماز روز ہے کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں:
" ہماری ہر دفت کی نماز بی نماز ہے' وہ اپنے مریدوں ہے کہتے ہیں کہ:" ہم تمبار ہے نماز ، روز ہے کے فرسددار ہیں، تم اداکرویا نہ کرو۔' اور خاص بات یہ ہے کہ وہال جو بھی چلا جائے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے، آپ سے بو چھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک سیح ہے؟ اور کیا ایسے پیرصاحب کی بیعت کی جائیں؟ اور ان کے مرید کافی لوگوں کو گمراہ کررہے ہیں، آپ جواب اخبار میں شائع کریں، مہر بانی ہوگی۔

جواب:... پیرومرشد تو وہ ہوتا ہے جوخو دہمی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو، اور اپنے متعلقین کوبھی ای راستے پر چلنے کی دعوت و بتا ہو۔ جوخص نماز روزے کا قائل نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ، بلکہ مراہ اور بے وین ہے۔ جولوگ ایسے بدوین کے چھندے میں مجیسے ہوئے ہیں، اگر وہ قیامت کے دن آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں اپنا حشر چاہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور اس مخفس سے تعلق فتم کرلیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے زندیق کوسز اے ارتداد دیتی۔ نماز ، روز و، جج ، زکو ق

<sup>(</sup>۱) محیم الامت معزت مولانا اشرف کی تفانوی رحمد النه تحریفرمات بیل که: "شریعت" نام بجموعه اَ دکام تکلیلیه کا،ای میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آھے ،اور متعقد مین کی إصطلاح میں لفظ فقد اُ کواس کا مرادف سجھتے تھے، جیسے امام ابوضیفہ رحمد ابقد سے فقد کی یقریف منقول ہے: "مدھر فقہ النفس ما لمها و ما علیها" ۔ پھرمتا خرین کی اصطلاح میں شریعت کے جزومتعلق باعمال ظاہر وکا نام "فقد" ہوگیا، اور و وسری جزومتعلق باعمال باطنہ کان مز" تھون " مورکیا، ان اعمال باطنی طریقوں کو" طریقت " کہتے ہیں۔ (تربیت السالک مین اا، طبع دار الاشاعت )۔

<sup>(</sup>۲) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص:۱۲۰). أيضًا: والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض وعلمته العامة كالوحدانية والنبوة ...... ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها. (اكفار الملحدين ص:٣٤٢).

اسلام کے ارکان ہیں، یہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو بھی معاف نہ ہوئے ، اور نہ آپ صلی الله علیه وسلم نے کسی کی طرف ہے ان کی ذ مدداری أشائی ، کیااس مخص کا خدائے تعالی سے تعلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے بھی برز ھرکر ہے؟ توبه! بدلوگوں کے فرائض کی فر مدداری اینے سرلیتا ہے؟ (۱)

ر ہامرادوں کا بوراہونا تو دُنیا ہیں اللہ تعالیٰ کتوں اور خنزیروں کو بھی رزق دیتے ہیں مجھن دُنیوی مرادیں بوری ہونامقبولیت کی دلیل نبیں، بلکداس کی وہی مثال ہے کہ جس شخص کے لئے سزائے موت کا تھم ہو چکا ہو، جیل میں اس کی ہرمراد پوری کی جاتی ہے۔

#### ببعت كامقصد

سوال:... ہمارے خاندان کے ایک بزرگ ہیں، جو'' پیر' بھی ہیں، اورلوگوں کو بیعت بھی کرتے ہیں، گرانبیں نبلیویش و کیھنے کا بے حد شوق ہے، اور کثرت سے نیلیویژن و کیھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ نیلیویژن و کھے رہے ہوتے ہیں، نماز ہے سلام پھیرتے ہی ٹیلیویژن و کھنا شروع کردیتے ہیں۔ان کے ساتھ ان کے مرید بھی و کیھتے ہیں،ایسالگتا ہے جیسے وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ایسے مخص کے ہاتھ بیعت کرنا کیسا ہے؟ اور اس ہے اپنی اِصلاح کروانا کیسا ہے؟ براو کرم قرآن وحدیث کی روشیٰ میں وضاحت کردیں۔

جواب:... بیتو معلوم نبیں کہ لوگ ان' 'بزرگ' ہے کس مقصد کے لئے بیعت کرتے ہیں؟ اگر بیعت ہے مقصود نیلیویون و کیمنے کی تربیت حاصل کرنا ہے، یہ بزرگ اس کے لئے غالبًا موزوں ترین شخصیت ہوں گے۔اور اگر بیعت ہے مقصود اپنے امراض نفسانی کی اصلاح اورسلوک کی منزلیس طے کرنا ہے تو بیہ مقصد ٹیلیویژن دیکھنے والوں کی بیعت ہے حاصل نبیں ہوگا،اس کے لئے کسی عارف ربانی کی ضرورت ہوگی ، جوسلوک الی الله کی راه ورسم اورمنزل سے واقف ہو۔

#### دُنيادار بي<u>ر</u>

سوال:... ہمارے محلے میں ایک پیرصاحب كاؤں سے ہرسال آتے ہیں، اور بچھ عرصہ يبال قيام پذير ہوتے ہيں، لوگ ان کو بہت مانتے ہیں، کیکن میراول نہیں مانتا کہ میں ان کے پاس جاؤں یا مرید ہوں ، وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کرنماز باجماعت ادا نبیں کرتے ، بلکہ کھریر ہی پڑھتے ہیں۔رمضان المبارک میں بھی مسجد میں نبیں جاتے ،نماز اکیلے ہی ادا کرتے ہیں ، جبکہ مسجد سے گھر کا فاصلہ چندہی قدم ہے۔ کیا پیرصاحب مسجد سے بلندور جدر کھتے ہیں؟ مجھے دوستوں سے اختلاف ہے، آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں مئلةل فرمائيں۔

<sup>(</sup>١) ولا تزر وازرة وزر أخرى وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربي، الآية. (فاطر:١٨).

جواب:...جوفخص بغیرعذرشری ئے جماعت کا تارک ہووہ فاسل ہے، اس سے بیعت ہونا جائز نہیں، اگریماریا معذور ہےتواس کا تھم ؤ دسراہے۔

#### مریدوں کی داڑھی منڈ انے والے پیر کی بیعت

سوال:...ایک پیراپنے مریدوں کی داڑھی منڈادیتا ہے، یہ کہد کر کہ:'' بمارے سلسلے میں داڑھی نہیں ہے' ایسے بیر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

جواب:...وه مُراه ہے،اس سے بیست حرام ہے۔

# ایک عورت پرایخ مرشد کی کس حد تک خدمت کرنا ضروری ہے؟

سوال :... بیعت کرنے کے بعد ایک عورت یالا کی پراپنے مرشد کی کس حد تک خدمت کرنا اور اس کے تھم پر چلنا ضروری ہے؟ کیونکہ ایک مرد تو اپنے مرشد کے پاس رات روسکتا ہے، جبکہ ایک عورت یالا کی کس طرح اس کا بیتھم بجالا سکتی ہے؟ میرے مرشد کا خیال ہے کہ دونوں کے لئے ایک بی تھم ہے، بعنی اگر مرشد کے تو اس کی ہر بات کو ماننا اور تھم بجالا نا ضروری ہے۔ جبکہ میری ناقص عقل اس بات کو تسلیم میں گرتی ہے، مثال یہ ہے کہ مرشد نے تھم دیا کہ تمہیں رات بارہ ہے تک زکنا ہے اور کا م کرنا ہے، جبکہ اس کو گھر جانے اور اکمیلی رات بارہ ہے کے بعد گھر جانے کی وجہ ہے تشویش رہتی ہے، اس کے بارے میں کیا شرعی تھم ہے؟

جواب:...مرشدے اِصلاحی تعلق اللہ تعالیٰ کا راستہ معلوم کرنے کے لئے ہوتا ہے،اس کی خدمت کرنے کے لئے نہیں۔ اگر مرشدرات کو ہارہ بجے تک زینے کا کہتا ہے تو وہ اس لائق نہیں کہ اس سے تعلق رکھا جائے ،اُس سے تعلق ختم کردیں ،واللہ اعلم!

#### ايك شعركا مطلب

سوال:...مندرجه ذیل شعر کی تشریخ فر مادین اور شیح مفهوم واضح فر مادین:

<sup>(</sup>١) وعن عبدالله بن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلّا منافق قد علم نفاقه. (الفقه الحنفي وأدلته ج: ا ص:٢٠٣، بناب صلاة النجماعة، فضل صلاة الجماعة). ثم اعلم ان ترك الفرض أو الواجب ولو مرة بلا عذر كبيرة وكذا إرتكاب النجرام وتبرك السُّنَة مرة بلا عذر تساهلًا وتكاسلًا لها صغير وكذا إرتكاب الكراهة والإصرار على ترك السُّنة ...... كبيرة. (شرح فقه الأكبر ص: ١٩ طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) من: ٢٣٣ كأحاشيه نمبرا الماحظة فرما تمير \_

<sup>(</sup>٣) وإذا ثبت انها سُنَة مؤكدة قريبة من الواجب فإنها تسقط في حال العذر مثل المطر والربح في الليلة المظلمة ...إلخ. والفقه الحنفي وأدلته جزا ص:٢٠٤، جواز الجماعة في النافلة). أيضًا: فلا تجب على مريض ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف ...... ولا على من حال بيته وبينها مطر وطين الخ. وفي الشرح: (تتمة) مجموع الأعذار التي مرت متنا وشرحًا عشرون ...إلخ. (رد انحتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٥٥١، كتاب الطهارات).

<sup>(</sup>٤٠) ص:٢٦١ كاحاشية نمبر ٣ ادر ص:٢٣٣ كاحاشية نمبرا ملاحظة فرمائيس...

# خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے میرے مولامیرے بادی بے شک یشخ ربانی

جواب:... شیخ کامل این مستفیدین کی تربیت واصلاح کرتا ہے اور حضرات صوفیہ کا اتفاق ہے کہ شیخ کواصلاح وتربیت کی تدابیر من جانب اللہ القاء کی جاتی ہیں۔ یہی مطلب ہے اس شعر کا کہ القد تعالی کالطف وعنایت ان کی تربیت کرتی تھی اور وہ خلق خدا کی اصلاح وتربیت القاء والہام ربانی کے مطابق فرماتے ہتھے۔

#### ذکری ایک کیفیت کے بارے میں

سوال:... بندہ ایک دن ذکر میں مشغول تھا، کیاد بھتا ہوں کہ میرے جسم ۔ ،رو نگنے کھڑے ہوگئے اور طبیعت نہایت مسرور ہاور میرے جسم کے تمام اعضاء سے بلکہ بال بال سے اللہ کی آواز آربی ہے، اور چند منٹ یہ کیفیت ربی اس کے بعد ختم ۔الحمد للہ! آپ کی دُعاوُں سے تمام معمولات اداکر تا ہوں ، دُعاوُں کا مختاج ہوں ،اس کے متعلق بچھفر مائیں۔

**جواب:... یہ کیفیت مبارک ہے بمحود ہے ، کمر مقصو دنہیں ، اس کو کمال نہ سمجھا جائے ،صرف حصولِ رضائے الہی کو مقصود** 

سمجما جائے۔

# خداتعالیٰ کے قرب اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ

سوال:...خدا تعالیٰ کا قرب و بندگی اور رسول کریم صلی القدعلیه وسلم کی محبت کے حصول ک<mark>ا ذریعہ بتا کمیں۔</mark> جواب:...اس کا ایک ہی طریقہ ہے،اوروہ ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کممل <u>پیرو</u>ی۔ <sup>(۱)</sup>

# فرائض کا تارک دِین کا پیشوانہیں ہوسکتا

سوال:...ایک پیرصاحب محلے میں آئے، مریدوں کے جمرمت میں بیٹھے تھے کہ اُ ذان کی آ واز آئی، میں نے کہا: نماز کی تیاری کریں، ہم تو مسجد میں چلے گئے گر پیرصاحب کہنے لگے: میں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ آخرایسا کیوں ہے؟ نماز تو برمسلمان پر فرض ہے کیا پیر برفرض نہیں؟

جواب:... یہ بات تو ان پیرصاحب ہے دریافت کرنی جا ہے تھی کہ جولوگ فرائض کے تارک ہوں، کیا وہ دِین کے پیشوا بن سکتے ہیں...؟

ا بے آپ کوافضل سمجھتے ہوئے کسی وُ وسرے کی اِ قتد امیں نماز اُ دانہ کرنے والے کا شرعی حکم سوال:...اگرکوئی فخص اپنے آپ کوافضل بچھتے ہوئے کسی کی اقتدامی نمازنہ پڑھے جتی کہ اپنے والداور خوث وقطب ہے

<sup>(</sup>١) ومن يطع الله والرسول فأولَّنك مع الذين أنعم الله عليهم ..... (النساء: ١٩). ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. (الأحزاب: ١٤).

افضل ہونے کا دعویٰ کرے تو کیاا ہے مخص کی بیروی جائز ہے؟ آپ کی رہنمائی کی لوگوں کو گمرابی ہے بچائے گے۔

جواب:...اگراس مخفس کی د ماغی حالت صحیح نہیں، تو معذور ہے، ورنہ بلاعذرترکِ جماعت حرام ہے، اور ایبافخص جو ترک جماعت کو امراک ہے۔ اس کو تو بہ کرنی جائے۔ (۱)

#### سابقه گناہوں ہےتو بہ

سوال: ..عبدالله ماننی میں بیر و گناہوں کا مرتکب رہاہے،اب توبہ کر کے نمازی بن گیاہے،نماز کے مسائل بھی سیکھے ہیں، تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگایا ہے الوگ اس کے ماضی ونبیں جانتے ،اس کو نیک سمجھتے ہیں ،اگرلوگ فرض نماز کی امامت کے لئے اس كوكهيس تو كياو وا مامت كراديا كرے يانہيں؟

جواب: .. بوبہ کے بعد دوامامت کراسکتا ہے، کیونکہ توبہ کی صورت میں پچھلے تمام گناوا یسے معاف ہوجاتے ہیں جیسے کئے ہی

# بندگی ہے ہے کہ آ دمی اپنی ساری تجویزیں چھوڑ کرایئے آپ کومشیت ِ الہی کے سپر دکر دے

سوال:... میں نے سیم حجازی کے تاریخی ناول پڑھ کر سابقہ مسلمان مخصیتوں کے حالات پڑھ کر دِل میں سوچا کہ میں بھی ایک مثالی انسان ہنوں ،گر حالات کی متم ظریفی کہ آج تک پریثان ہوں ، اور ہرموڑ پر نا کامی ہی نا کامی ہے۔ اور پڑھنے کو جی نہیں عابتا، سرکے بال سنج ہور ہے ہیں، لوگ نداق اُ زاتے ہیں، بزی مشکل سے میذیکل کے ای<mark>ف ایس می میں نمبر لایا ہوں ۔</mark> تمراب بھی یز ھنے کا شوق نہیں، سب سے زیادہ بات مجھے القد تعالیٰ پر ایک اندھااء تاد ہے جس کی وجہ ہے نہیں پڑھ سکتا۔ میرے اندر جاسوی کی سلاحیت موجود ہے، ہر اِمتحان میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، ابتدائی طور پر اور آخری میں نے غازی بننے اور سحافی اور مثالی شخصیت بننے کی تمنا کی ہے، نہ نو کری اور جیمو کری کی اور نہ ہی وولت کی گمر آج تک قبول نہیں ہوئی ، بزایریثان ہوں ، خدارااس بارے میں میری مد دفر ماویں ،نو ازش ہو کی۔

جواب :... آپ کا خط بزے غور وجل سے پڑھا، آپ جتنے کام کے آدمی ہیں، افسوں کہ سے راہنمائی نہ ہونے کی وجہ ہے آپ نے اتنای اینے آپ کوا کھنوں میں ڈال رکھا ہے۔ چند نکات پرغور فر مائمیں:

ان...آپ نے چندناول پڑھکریہ فیصلہ کرلیا کہ' میں یہ بنوں گا''اور پھراس کوخداسے مانگمنا شروع کردیا،اور جب وہ چیزمیسر آتی نظرندآئی توپریشان ہوکر کھلنے لگے، ذراغور سیجئے! خداتعالیٰ کے مقالبے میں مجھےاورآپ کواپی تجویز کا کیاحق ہے؟ بندو کا اعلیٰ ترین

<sup>(</sup>١) تنارك الجماعة يستوجب اساءة، ولا يقبل شهادته إذا تركها إستخفاقًا بذالك ومجانة. (البحر الرائق ج: ا ص:٣٦٥ باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (مشكّرة ج: ١ ص: ٢٠٩، باب الإستغفار والتوبة، الفصل الثالث).

مقصودتو الله تعالیٰ کی رضااورا پی ہستی کواس کی رضا کے لئے فنا کرنا ہے، نہ کہ خود فیصلے کر کے خدا تعالیٰ کوا پنے فیصلوں کا پابند بنانا۔

٣:...اگرايك حالت آپ كوبھلى معلوم ہوئى تھى تو ضرورى تونبيس كه وعلم النبي ميں آپ كے لئے واقعتا بھى اچھى ہو\_مثلا يہي جہاد کی اُمنگ ہے، اگرآپ سے دریافت کیا جائے کہ آپ کا مقصد جباد سے کیا ہے؟ تو آپ مہی جواب دیں مے کہ رضائے البی،اب جبكة برضائ البي كو بہلے بى سے چھوڑ كر پريثان مور ب ميں توكيا توقع كى جاسكتى كة ب جباد سے بي مقصد ضرور حاصل كريس ے؟ اوراگریمی رضائے الٰہی آپ کو والدین کی خدمت ، اہلِ دِین کی صحبت معیت ہے حاصل ہو جائے تو آپ کو رائے کی تجویز کا کیا

سن...جس طرح والعرین بیچے کی ہرضداورہٹ دحرمی پوری نہیں کرتے ،ای طرح القد تعالیٰ بھی جو بندے ئے نفع نقصان کو والدین سے زیادہ جانتے ہیں ،اس کی ہرضد پوری نہیں فرماتے ،بس بندگی یہ ہے کہ آ دی اپنی ساری تجویزیں چھوڑ کرا ہے آپ کومشیت اللی کے سپر دکردے،اوراس کی مثال'' مردہ بدست زندہ'' کی ہونی جاہنے ،ایسا بندہ کو یارحمتِ اللی کی آغوش میں ہوتا ہے،اورعنایتِ خداوندی مرامحداس کے شاملِ حال رہتی ہے۔ان دونون کا فرق خودمحسوس سیجئے۔ایک مخفس خود تھوکریں کھا تا ہوا جاتا ہے: ' ند ہاتھ باگ پہے اور نہ یا ہے رکاب میں' اور ؤوسرے کوکوئی اُٹھائے ہوئے چل رہاہے۔

آب فی الحال میرے ان نکات پرغور کریں ،اگر بات دِل کو لگے تو آئندہ کے لائحیمل کے لئے مجھ سے زبانی بات سیجئے ،اور اگرمیری بیا تمی دِل کوندگیس تو خط کو بھاڑ کر بھینک دیجئے ،اور جو سمجھ میں آتا ہے کئے جائے ،والسلام!

#### وُ وسر ہے کے گناہ کاافشا کرنا

سوال:...میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اگرخود ہے کوئی گناد سرز د ہوجائے تو اسے فاش نہیں کرنا جاہتے ،تو کیا ؤ دسرے كاممناه و كمچركمي خاموش ربنا جاية؟

جواب:...جی ہاں! کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو لوگوں میں اس کوافشانہ کیا جائے' البتہ اس مخص کو تنبائی میں نہایت خیرخوا ہی کے ساتھ تھیجت کرنی جا ہے۔

# گناه كبيره كى تعدادكتنى ہے؟

سوال:...شریعت میں مخناو کبیرہ کی تعداد کتنی ہے؟ اور مجرم وُ نیا اور آخرت میں اللہ تعالی کے عذاب ہے کس طرح نجات یائے گا؟ کیا گناہ کبیرہ کے عذاب سے نجات ممکن ہے؟

جواب: ... مناو کبیره کی تعداد بعض حضرات نے نوسویاس سے زیادہ کہی ہے۔ اگر آ دی سیح ول سے توبہ کر لے اور اپنے تحناہوں کی تلافی کر لے،مثلا نماز،روزہ، حج، زکوۃ،اس کے ذہبے ہوں تو ان کواَ دا کر لے اور حق تعالیٰ شانۂ ہے استغفار اور معافی

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ...... ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. (ترمذي ج:٢ ص:١٣ أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الستر على المسلمين).

ما کھے توالقد تعالیٰ کی رحمت ہے اُمید ہے کہ اس کومعاف کرویں گے۔ (۱)

#### اینے آپ کورُ وسروں سے کمتر سمجھنا

سوال:...تبلیغی جب گشت پر نکلتے ہیں تو ہدایت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو دعوت دینا ہے اس کواپنے ہے مُترنہیں سمجھنا چاہئے۔ان کی بات توضیح ہے، ئین جب عصر کی نماز باجماعت ادا کر چکے ہوں اوراس شخص نے امھی تک نماز ادانہیں کی تو کہتے بیں آپ سیح نماز اداکر چکے ہواور بابر کت جماعت کے ساتھ ہور تو بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، بالفاظِ دیگر دِل میں خیال سا آتا ہے کہ نیک کے بعد انسان کو تکبر تونبیں کرنا جاہتے ،لیکن ایک سرور حاصل ہوتا ہے،مہر ہانی فریا کر اس ير بجهروشي ڈالیں۔

جواب :...ا ہے کو دُوسروں سے کمتر مجھنااس طریقے پر ہے کہ آ دمی بیدا ندیشہر کھے کہ میں باوجودا ہے ظاہری نیک اعمال کے خدانخواستائسی گناہ پر پکڑا جاؤں ،اوریہ تخص عنایت خداوندی کا مورد بن جائے ،یہ مراقبہ اگر رہے تو عجب ،خود پسندی اور تکمبر پیدا نبیں ہوگا۔ باقی سی نیک کام سے خوشی ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔

#### دِین و دُنیا کے حقوق

سوال:... بخدمت جناب محتر مولا ناصاحب! سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آج ک<mark>ل ہماری کلاس میں ب</mark>ے مسئلہ زیر بحث ر ہا کرتا ہے کہ دِین اور ذینا کے حقوق برابر بیں، یعنی نہ ہی کم ، نہوہ زیادہ۔ بلکہ ہماری اسلامیات کی پیلچرار نے تو یہاں تک کہدہ یا ہے کہ اگر پڑوی میں کوئی بیار ہےاوراس کوڈا کٹر کے پاس لے جانا ہےاور ادھرنماز کا بھی وقت ہےتو نماز کوچھوڑ کر پڑوی بیار کاحق اوا کرو،اور ذاكثر كے پاس مریض كو لے جاؤ، يا اگر والدين بيار جيں، جب بھي ان كي خدمت كے لئے نماز چھوڑي جائتي ہے۔ براہ كرم بذريعه اخبار'' جنگ''مطلع فر ما کمیں کہ وین وؤنیا برا بر ہے؟ یادین غالب ر بنا جا ہے'؟ اوروہ کون سےمواقع ہیں جہاں دین کےا حکام چھوڑ کر ؤنیا کا کام کرلینا بہتر ہے؟

جواب:...ایک بھی موقع ایسانبیں جہاں دِین کے آحکام چھوڑ کر ذنیا کا کام کرلینا بہتر ہو! اور بچی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے منہ سے دِین اور دُنیا کو دو خانوں میں بانٹ کران کے درمیان موازنہ کیا جانا ہی غلط ہے۔مسلمان تو دُنیا کے جو کام بھی كرے گادِين كے مطالبے اور تقاضے كے مطابق بى كرے گا۔ مثلاً: آپ كى ذكر كرد ہ دومثالوں بى كو بيجة ، وين كا ايك تقاضا نماز يزھنے

 (١) وعن ابن عباس كما رواه عبدالرزاق والطبراني هي الى السبعين أقرب منها الى السبع وقال أكبر تلامذته سعيد بن جبير رضي الله عنهما هي الى السبعمانة أقرب يعني باعتبار اصناف أنواعها، وروى الطبراني هذه المقالة عن سعيد عن ابن عباس نفسه أن رجلا قال لِابن عباس: كم الكبائر سبع هي؛ قال: هي الي السبعمائة أقرب منها الي سبع غير أنه لا كبيرة مع الإستغفار أي التوبة بشروطها، ولا صغيرة مع الإصرار. (مقدمة الزواجر عن اقتراف الكباتر ج: ١ ص: ٩). کا ہے، اور دُوسر ا تقاضا مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا، ایک مسلمان اپنے دونوں دینی مطالبوں کو جمع کر ہے گا، اگر نماز کے وقت میں مختاکش ہے اور مریض کی حالت نازک ہے تو وہ مریض کو ذاکٹر کے پاس پہنچا کر نماز پڑھے گا، اور اگر نماز کا وقت مؤخر ہور ہا ہے تو پہلے اس فرض سے فارغ ہوگا۔ بہر حال دونوں دین تقاضے ہیں اور دونوں میں الاہم فالاہم کے اُصول کے مطابق تر تیب قائم کرنا ہوگ، ایک کو لے کر دُوسر کو چھوڑ نا جہل ہے۔ ای طرح اگر والدین ایسے لاچار ہیں کہ ان کو چھوڑ کر مجد نہیں جاسکتا اور کوئی دُوسر اان کی گہدا شت کرنے والا بھی نہیں تو یہ نماز گھر پر پڑھے گا، یہ بھی دین ہی کے تقاضے کے مطابق ہے۔ مختصر یہ کہ ایک مسلمان بھی دین کو چھوڑ کر دنیا کو حقم مفہوم اس کی اہمیت اور کر دنیا کو مقدتم کرنے کی جرائے نہیں کرسکتا ، اس لئے آپ کی لیکچرارصا حبر کا فلسفہ غلط ہے ، انہوں نے دین کا سیحی مفہوم اس کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو تھیک سے سمجھا ہی نہیں۔

#### عبادت میں دِل نه لگنے کا سبب اور اُس کا علاج

سوال:...ایک مشکل در پیش ہے کہ بچھ دن تک نماز میں اچھی طرح دِل لگ جاتا ہے اً کرکوئی گناہ سرز د ہوجاتا ہے ،عبادت میں دِل نبیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا کمیں۔

جواب: ... گناہ کی نموست اور تاریکی کا یہ اثر ہے، اس کا قدارک یہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کا تقاضا ہوتو ہمت کر کے بچا جائے ، رفتہ رفتہ مزاحمت پیدا ہوجائے گی اور گناہ ہوئی جائے تو فورا ندامت کے ساتھ دِل کھول کر تو بہ کر لی جائے ، ایک دفعہ خوب تو بہ کرنے کے بعد گناہ کے خیال کو دِل سے نکال دیا جائے ، بار بارگناہ کا تصور بھی قلب کر پریشان کرویتا ہے، بے اختیار اگر خیال آئے تو پھر تو بہ کی تجدید کر لی جائے ، ان چیز وں کے لئے وظیفے نہیں ہوتے ، قد ابیر اور علاج ہوتے ہیں۔ اور اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی چیخ محقق کے ساتھ تعلق قائم کرلیا جائے ، اور اسے طبیب بچھ کر پوری کیفیت اس سے بیان کردی جائے ، پھر جو بچھ تجو یز فرمادیں اس بڑمل کیا جائے۔

# حضرت شیخ ہے وابستگی برشکر

سوال:...آپی مبارک تصنیف فرمود و کتاب موسوم به '' حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمد ذکریا مباجریدنی نورالقدم قده اوران کے خلفائے کرام'' ( کممل ۳ جلد ) کا مطالعہ کررہا ہوں ، حضرت شیخ اقدی قدی القدیر و العزیز کے حالات بھی مجیب ہیں ، اینا تو یہ حال ہے کہ حضرت رحمۃ الله علیہ کے متعلق پڑھ کرا ہے آپ سے نفرت ہونے گئی ہے کہ کیا ہم بھی انسان ہیں؟ اورا یک مایوی جھا جاتی ہے۔

جواب:...ایک تأثریہ ہے جوآپ نے لکھا ہے،اورایک اور تأثر ہے جو بے حداُ میدافز ااور راحت بخش ہے،وہ یہ کہ اگر چہ ہم اس لائق بھی نہ تھے کہ انسانوں میں شار ہوتے ،گر مالک کا کس قد راحیانِ عظیم اور کیسی عنایت ورحمت ہے کہ میں اپنے ایسے مقبول بندوں سے وابسة فرمادیا ہے،اور جب انہوں نے بیعنایت بغیر کسی استحقاق کے فرمائی ہے تو ان کی رحمت وعنایت سے اُمید ہے کہ اس نسبت کی لاج رکھیں گے،اورہمیں ان مقبولان الہی کی معیت نصیب فرما نمیں گے، إن شاءاللہ ہُم إن شاءالله! <sup>گ</sup>ر چەاز نيكال نيم كيكن به نيكال بسته ام در ریاض آفرینش رشته گلدسته ام

ذنیا کی محبت ختم کرنے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کانسخہ

سوال:..اس وقت ہم جن مسائل سے دوچار ہیں آپ کولم بی ہے، وُنیا کی حدور جدمجت اور آخرت کی حدور جفلت نے ہمارے قلوب کواندھا کیا ہوا ہے،اور حرام،حلال کا فرق مُتا جار ہاہے، زیادہ سے زیادہ ایسے مضاین کی اشاعت کی جائے جن سے دُنیا کی بے ٹباتی اور آخرت کی ترغیب، آخرت کی تیاری میں مدول سکے، اور حرام کی مصرتمیں اور حلال کی برئتیں نہایت مفصل بیان کی جا کمیں ،حتی که حکومت کومشوره دیا جائے که ایساسلیب تعلیمی اداروں ، اکیڈمیوں ، نریننگ سینٹروں ، سرکاری شعبوں میں وقنا فو قنا پڑھائے اور ذہرائے جائمیں کیونکہ جس مخص کوجس چیز کا بخو بی علم ہوتا ہے اور وہ علم دُہرایا جاتا رہے تو تم از کم وہ اس کے قریب تھنگنے

جواب:...آپ کا مشورہ قابل قدر ہے،لیکن جواصل مشکل پیش آ ربی ہے وہ یہ ہے کہ بہارے دِل و دِ ماغ نور ایمان کے ساتھ منور ہونے کے بجائے انگریزیت کی ظلمت سے تاریک ہورہ ہیں ،اس لئے بھارے معاشرے کے مؤثر افراد وطبقات نصرف یہ کہ سیح و غلط اور سیاہ وسفید کی تمیز کھو جیٹے ہیں ، بلکہ بیچ کوغلط اور غلط کوسیجے ، سیاہ کوسفید اور سفید کوسیا<mark>ہ جھنے گئے ہیں ۔ اگر قر آن دسنت</mark> کے حوالے ہے کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہمارے ذبین اس کوہضم نہیں کرتے ، بلکہ اپنے ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی تاویل تراش لی جاتی ہے۔صریح اُحکام اِلٰبی ہے روگر دانی کے لئے ایس تاویلیں گھڑی جاتی ہیں کہ اِلمیس بھی آنگشت بدنداں رہ جائے۔اس مرض کا اصل علاج سے کے دِلوں میں پھر ہےنو را بمان بیدا کیا جائے ،ایساا بمان جو تھم خداوندی کے سامنے سی مصلحت کی پروانہ کرے اور رسول القصلی القد علیه وسلم کے اُسوؤ حسنہ کے مقابعے میں سی تنبذیب اور کسی رسم ورواج کی طرف نظراً نھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی النّد عنیم فرماتے ہیں کہ:'' ہم نے پہلے ایمان سیکھا تھا،اس کے اِحد قر آن دسنت کوسیکھا تھا۔'''' ہمارے پاس قر آن دسنت تو موجود ہوں ، مگرافسوس کہ ہم نے ایمان سیکھنے کی مشق نہیں کی ،اب تو شاید بہت سے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔عوام کے لئے اس کاسبل اورآ سان نسخہ یہ ہے کہ دعوت وٹبلیغ کے کام میں وقت لگا یا جائے۔

#### خيالات فاسده ،نظر بدكا علاج

سوال:...خيالات فاسده، تُند ئليظ وساوس، نظرِيد، جيسے جرائم كاارتكاب بوتار بتا ہے، بھى بھى فورا ندامت پشيانى ہوتى

<sup>(</sup>١) عبدته بن عبمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا، وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. (الفتاوي الكبري ج: ٣ ص: ٣٢٣، مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انزل القرآن على سبعة أحرف، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

ہاور بھی ندامت پاس ہے بھی نہیں گزرتی ، داڑھی منڈ دانے ہے، راگ تاجی گانا اس طرح سے ہر گندے نعل سے نفرت ہے، اس کے مرحمین سے نفرت ہے، لیکن مجھے بےلذت گنا ہول کی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے۔

جواب:...خیالاتِ فاسدہ ، دساوِس وغیرہ جن کوآپ مرض تجھ رہے ہیں ، بیمرض نہیں ، بلکہ غیر اختیاری اُمور ہیں ، جن پر مؤاخذہ نہیں ، بلکہ مجاہدہ ہے۔آپ کسی فارغ وقت میں' مراقبہ ذعائی' کیا کریں ، باوضوقبلہ زُخ بینے کرآئی حیں اور زبان بند کر کے اپنی حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش کردیں اور دِل میں اللہ ہے عرض کریں کہ یا اللہ! میری حالت تو آپ کے سامنے ہے ، آپ قادر مطلق بیں ،میری حالت اچھی کرد ہے اور مجھے آخرت میں زسوانہ کیجئے۔

# کیازیادہ ہننے ہے عمر کم ہوتی ہے؟

سوال: ایک جگرد سالے میں، میں نے چندا تو ال زُرِین پڑھ، نیس سے ایک یہ بھی ہے کہ: ' بہنے ہے تم م ہوتی ہے اور رُعب داب جا تار بتا ہے ' وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ' بیتا ہے کہ آ دی کو بستانہیں چاہئے کیونکہ عمر کم ہوتی ہے، آخر یہ کس معنی اور مغہوم میں کہا گیا ؟ جہاں تک بہنے ہے رُعب داب جا تار بتا ہے، آپ یہ بہت ہوجی آتی ہے، کیونکہ دھزت علی کا قول ہے کہ جوزیادہ بہتا ہے اس کی ہیت ووقار کم ہوجا تا ہے۔ تول ہے کہ جوزیادہ بہتا ہے اس کی ہیت ووقار کم ہوجا تا ہے۔ سرکاردوعالم ملی القد علیہ وسلم نے زیادہ بہنے ہے منع کیا ہے، حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ زیادہ بہنے ہے بچو، کہ یہ ول مردہ ہوجا تا ہے۔ ہوا تا ہے۔ ہوجا تا ہے۔

جواب: " بنے ہے عمر کم ہوتی ہے ' یفقر واس ناکارہ نے بھی شاید پہلی بارا ب کے خطیس پڑھا، یا دنہیں کہ کہیں وُ وسری جگہ بھی پڑھا ہو، اس لئے جب تک نھیک طرح ہے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ س کا قول ہے؟ اس کی تو جیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔اورا گرنھیک طرح سے ٹابت ہوجا ئے تو یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ جس طرح مقناطیس لو ہے کو کھنچتا ہے اور کوئی اس کی وجنہیں بتا سکتا، اس طرح مکن ہے زیادہ بننے کی خاصیت عمر کا کم ہونا ہو، اور ہم اس کی وجہ نہ بتا تکیس۔والتہ اعلم!

# اسلام میں اچھی بات رائج کرنے سے کیا مراد ہے؟

سوال: " اخبار جہاں ' میں ایک صاحب نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: جو شخص اسلام میں کوئی اچھی بات رائج کرے گا، اے تو اب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کے برابر مزید تو اب بھی ہوگا۔ ' اخبار ' جنگ' مؤر ندے رئی کا 1984ء میں بھی ایک مضمون کے سلسلے میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ایس کوئی حدیث موجود ہے تو خیال ' جنگ' مؤر ندے کرئی گیا ہے، اگر ایس کوئی حدیث موجود ہے تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں میں جن کے اپنے ذاتی خیال اور قابلیت کی زو ہے بہت ہی انجھی با توں کے بحو سے سے باکل ایک نیا اسلام وجود میں آسکتا ہے۔ جبکہ ہار اایمان ہے کہ خدا ہے بہتر انجھی با تیں جوان سکتا ہے؟ اس نے قیامت تک کے لئے جتنی بھی انجھی با تمیں ہوسکتی تھیں سب اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی الفدعلیہ وسلم اللہ کا مانے میں ہی اسلام کھل کردیا اور حضور صلی الفدعلیہ وسلم اور آپ کے تھیں سب اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی الفدعلیہ وسلم

صحابہ کرام رضی القعنیم نے بہتر سے بہتر عبادات کے طریقوں پڑھل کر کے ہمارے لئے نمونہ بھی مہیا کردیا آج کے دور کے کوئی مفکر صحابہ کرائم سے بہتر عبادات کا طریقہ پیدا کرنے کی المبیت رکھتے ہیں؟ یا پچھا چھی باتیں اسلام کھمل ہونے کے وقت روگئے تھیں، جو آج دریافت ہوئی ہیں، لہٰذاان کورائح کرنا حدیثِ فدکوروکی رُوسے تُواب ہوگا۔

جواب:... بيحديث يحيح مسلم (ج: اص: ٣٢٧) مين هي، اورآپ کوجواس مين إشکال مواده حديث کامغهوم نه بجھنے کی وجه سے ہے۔ بچے مسلم میں اس حدیث کا قصہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حاجت مندول کوصدقہ دینے کی ترغیب دی تھی ،ایک انصاری دراہم کا ایک بڑا تو ڑا اُٹھالائے ،ان کو دیکھ کرؤوسرے حضرات بھی ہے دریے صدقہ دینے لگے،اس پرآپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا۔لبندااس حدیث میں'' انجھی بات' سے مراد ہے وہ نیک کام جن کی شریعت نے ترغیب دی ہے، جن کا رواج مسلمانوں میں نہیں رہا۔ برعکس اس کے '' کری بات'' کے رواج ویے والے پر اپنا بھی و بال ہوگا ،اور دُوسرے عمل کرنے والوں کا بھی۔اور مرورِ زمانہ کی وجہ ہے نیکی کے بہت ہے کا موں کولوگ بھول جاتے ہیں اوران کا روائ یا مث جاتا ہے یا کم ہوجاتا ہے، اور رفتہ رفتہ بہت ی أيال اسلامي معاشرے ميں درآتي بيں، مثلاً: داڑھي رکھنا نيکي ہے، واجب اسلامي ہے، سنت ِرسول صلّی القدعلیہ وسلم ہے، اسلامی شعار ہے، اور داڑھی منڈ انا گناہ ہے، کرائی ہے،حرام ہے،کیکن مسلمانوں میں یہ کرائی ایس عام ہوگ<mark>ی ہے کہ اس پرکسی کوندامت بھی نبیس ،اور بہت ہے لوگ توا ہے گناہ بھی نبیس سمجھتے ، بلکہ اس کے برنکس داڑھی رکھنے کوعیب</mark> اور عار سمجھا جاتا ہے، پس جولوگ داڑھی کورواج دیں گے،ان کواپنا بھی تُواب ملے گااور جولوگ ان کے رواج دینے کے نتیج میں اس نیکی کواپنا تمیں سے،ان کا تواب بھی ان کو ملے گا۔اس کے برعکس جس مخص نے داڑھی منڈ انے کارداج ڈالا اس کوایے فعل حرام کا بھی عناہ ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ قیامت تک اس فعل حرام کے مرتکب ہوں گے، ان کا بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ذیامیں جتے قبل ناحق ہوتے ہیں، آ دم علیہ السلام کے بینے قابیل کو برقل کا ایک حصہ ملتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قبل کی بنیاد ذ الی ۔'' الغرض! حدیث میں جس انچھی بات یا نیکی کے رواج وینے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اس سے وہ چیز مراد ہے جس کواللہ ورسول نیکی کتے ہیں۔

#### سكونِ قلب كاعلاج

سوال:...من بجبین سے نماز روز ہے کی پابند ہوں، روزانہ تلاوتِ قر آنِ حکیم بھی کرتی ہوں، ہروقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی رہتی ہوں، تمرمیر ہے دِل کوسکون یا اطمینان نہیں ملتا۔نماز پڑھتے وقت بھول جاتی ہوں کون می سورت پڑھ رہی ہوں،کون سا

<sup>(</sup>۱) صيت كام المندو بن جوير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سَنَ في الإسلام سُنّة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده .. إلخ. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٢٤، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة .. إلخ).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأوّل كف من دمها لأنه كان أوّل من سنّ القتل. (تفسير ابن كثير، سورة المائدة ج: ٢ ص: ٥٢٣ طبع رشيديه).

ىجدەكرنا ہے؟

وُوسری بات یہ ہے کہ اولا دی طرف سے سکھنیں ہے، دوجوان لڑکے ہیں، لیکن نہ تو دِل لگا کر پڑھتے ہیں اور نہ اب کہیں کام کرتے ہیں، جدھر کام ملتا ہے چند دِن صحیح کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ستقل کام نہیں کرتے ، خدارا مجھے کوئی وظیفہ بتادیں، یا اگر ممکن ہوتو تعویذ بھیج دیں، جس سے میرے دِل کوسکون نصیب ہو۔ میری یا دداشت سیحے طور پر کام کرے، لڑکوں کے لئے بھی کوئی ممل بتادیں تا کہ وہ کسی مستقل طور پر کام پر سگے رہیں۔

جواب:...الله تعالی کی یادے دِلوں کوسکون ملتاہے، الله تعالیٰ دِل پر ساجائے۔ آپ ایٹے تمام معاملات کواللہ تعالیٰ ک سپر دکرد بچئے ،صرف بیدد کیھئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی بیں یانہیں؟ صبح وشام بیر پڑھا کیجئے:

ا:...تيسراكلمدايك تبيح ـ

۲:... دُرودشريف.

٣:..." أَسْتَغْفِرُ اللهُ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَٱتُّونُ اِلَيْهِ" الكُّنجيج \_

م: ... "حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ" الكَسْبِيحِ ـ

مكبركا علاج

سوال:...ایک فخص جوصوم وصلوٰ قاکا پابند ہے، تج بھی کیا ہوا ہے، اور لوگوں پراحسان کرتا ہے مگرا حسان کر کے جہانا اوراس پر یہ خوا بیش رکھنا کہ جس پراحسان کیا ہے وہ اسے پوچھتار ہے، ٹی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے ممل کرتا ہے، وُ وسروں کی ٹرائی کرتا ہے، وُ وسروں کی ٹرائی کرتا ہے، وُ وسروں کی ٹرائی اور وُ وسرے کے اندر عیب نکالتا ہے، اپنی بارسائی اور ماف و لیا کہ نظروں میں سب جھوٹے ہیں، اپنی پارسائی اور صاف وِلی کا پرچارا پی زبان سے کرتا ہے، اپنی بئی اور داماد کوخود اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، مگر اپنے بیٹے کوسسرال والوں سے نفرت وال نے کہ تھین کرتا ہے، بہو پرختی کرنے کو کہتا ہے، اور بہوکوایی بات کہتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ چا ہتا ہے، الزام تراثی اس کے اندر ہے۔

جواب: ... بعض لوگ تکبر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ،اوراس مرض کی وہ علامات ہیں جوآب نے لکھی ہیں۔اگر وہ مخص دُ وسروں کی پُرائی کرتا ہے، تو پُرائی کرنے میں سرآپ نے بھی نہیں جھوڑی ،آ وی کو دُ وسروں کے بجائے اپنے عیوب پرنظر رکھنی جائے ،نے میں سرا کی ستاری پرشکر کرنا ہے ،نے میں ستاری ہے کہ اس نے سب کا پر دہ ڈھانپ رکھا ہے،اپنے عیوب کوسو چنا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری پرشکر کرنا ہی تھی کہر کا علاج ہے۔

## بدامنی اور فسادات...عذابِ الٰہی کی ایک شکل

سوال:...آج کے اس پُر مصائب دور میں جبکہ ہم مسلمانوں کے ایمان غالبًا تیسرے درجے ہے گزررہے ہیں اور فرقہ

<sup>(</sup>١) الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. (الرعد: ٢٨).

واریت اور لسانی بندشوں کا شکار ہیں اس دور میں قتل و غارت، ڈکیتیاں، بدائنی، بدکاری غرضیکہ تمام ہابی کر ایکاں (سوشل لیول)
میکھٹا ڈالے ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر کھمل ایمان رکھتے ہیں، ان کے کہنے پر (قرآن وحدیث پر) عمل کرتے ہیں تو بلاشہ بہت سے مسائل کا حل ملتا ہے، لیکن آ زبائش بہت ہیں اور صحیح ہیں، کو کہ ہر مسلمان مؤمن نہیں ہوتا، اس لئے آ زبائش پر پورانہیں آ ڑتا۔ میرا معالیہ ہے کہ انسان جوالیک دُوسرے کا خون بہادیتا ہے چا ہے وہ اپنی حفاظت میں یا دُوسرے کی دُشنی میں، یہ کہاں تک دُرست ہے؟ مطلب یہ کہوکی صحفی اپنی ڈن (عورت) چا ہے مال، بہن یا بیوی ہو، اس کی خاطرخون بہادیتا ہے، اگر چہ میں ایسالگتا ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن اللہ پر ایمان کھل ہونے کے بعد اللہ بھارے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے تو ہم کی صورت میں جھیارا تھا تھے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کا خون بہا سکتے ہیں؟ کو نکہ عدل وانصاف اس معاشرے میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔

جواب: ... جس بدامنی اور فساد کا آپ نے ذکر کیا ہے، یے عذاب الہی ہے، جو ہماری شامت اٹھال کی وجہ ہے ہم پر مسلط ہوا
ہے۔ اس کا علاج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچی تو ہہ کریں، تمام ظاہری و باطنی گناہوں کوچھوڑ نے کا عہد کریں اور اللہ تعالیٰ ہے۔
اس کا علاج ہا گی و انفر ادی گناہوں اور بدعملیوں کی معانی ہائٹیں (۔) کسی بے گناہ مسلمان کوٹل کرنا کفر وشرک کے بعد سب سے ہزائناہ
ہے، جس کی سزاقر آن کریم نے جہنم میں بتائی ہے جس میں وہ بمیشہ رہے گا۔ اس وہخض جس کے دِل میں ایمان کا کوئی ذرّہ موجود ہو،
اور جوآخرت کی جزاو مزاکا قائل ہوائی کوائی ہے۔ جس میں وہ بمیشہ رہے گا۔ اس کے ہاتھ کی مسلمان کے خون سے رنگین ہوں۔ جو مسلمان ان ہنگاموں میں بے گناہ مارا گیا کہ اس کا کی گوٹل کرنے کا ارادہ نہیں تھا وہ شہید ہے، اور جوگروہ ایک ذوسر ہے گوٹل کرنے ہوئے کہ در پے تھے ان میں قائل اور منتول دونوں جبنم کا ایندھن ہیں۔ اگر کسی مسلمان پر ناحق محلہ کیا اور اس نے اپناد فاع کرتے ہوئے محلم آور کو مارویا تو وہ گناہ سے کہ کی ہے اور حملہ آور جو تقل دونوں جبنم کا ایندھن ہیں۔ اگر کسی مسلمان پر ناحق محلہ کیا اور اس محلم تھا ورکو مارویا تو وہ گناہ سے کہ بی ہے۔ اور حملہ آور جو تر اور حملہ آور میں جملہ کیا اور اس میں پہنچا۔

خيالات فاسده اورنظر بدكاعلاج

سوال:... مجھ میں ایک مرض بیہ ہے کہ جب کسی کو گناہ میں مشغول دیکھتا ہوں تو اس میں دِل کو نکیر ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا

 <sup>(</sup>۱) وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. (الشورى: ۲۳).

 <sup>(</sup>۲) وينسقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
 (۵۲).

 <sup>(</sup>٣) ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خلدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا. (النساء ٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) (هو مكلف مسلم طاهر قتل ظلمًا) بغير حق (بجارحة) أي بما يوجب القصاص. (رداغتار ج: ٢ ض:٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده! لا تذهب الدنيا حتّى يأتى على الناس يوم لا يدرى القاتل فيه قَتَلَ ولا المقتول في النار. (رواه مسلم ج:٢ القاتل والمقتول في النار. (رواه مسلم ج:٢ ص:٣٩٣، كتاب الفتن، الفصل الأوّل).

جواب:...گناه اور گناه گار ہے کبیدگی تو علامتِ ایمان ہے، تاہم یہ اِحمّال کہ بیخص مجھ سے حالاً و بالا اچھا ہو، بس اس کا استحضار کا فی ہے، اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں ہے۔

سوال:...آج کل زیبائش، عریانی عام ہے، جب بھی ضرورت کے لئے نکلتا ہوں تو غیرمحرم پرنظرِ بد کے جرم کا ارتکاب ہوجا تا ہے،نظر بدسے بچنامیر ہے جیسے کے لئے تو بہت ہی مشکل ہے۔

جواب:..فورا نظر ہٹالی جائے، خیالات کا ہجوم غیراختیاری ہوتو معنر نہیں، بلکہ ہجومِ خیالات کے باوجود بالقصد دوبارہ نہ دیکھنا بجاہدہ ہے،اور اِن شاءاللہ اس پراَ جر ملے گا،ای کے ساتھ اِستغنار کرلیا جائے،ان شاءاللہ غلط خیالات کے اثرات قلب سے دُھل جا کمیں مے۔

# ياسبان حق @ ياهو ڈاٹ كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر

#### خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر

سوال:...آپ ہے ایک ایسا مسئلہ دریافت کرنا ہے جو کہ میرے ذہن میں عرصے سے کھٹک رہاہے، اور وہ یہ ہے کہ: الف: -خواب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ب: - کیا ہے ہے کہ بعض خواب بشارت ہوتے ہیں اور بعض خواب شیطانی وسوسہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ ج: - نیزید کہ کیا خواب کی تعبیر ہم علائے کرام ہے یا سی اور سے معلوم کر سکتے ہیں؟

جواب: ..خواب شرعاً جحت نبیل، اچھا خواب مؤمن کے لئے بشارت کا درجدر کھتا ہے، اس کی تعبیر کسی سمجھ دار، نیک آ دمی ہے معلوم کرنی جائے جون تعبیر کا ماہر ہو۔

#### حضور صلى التدعليه وسلم كي خواب مين زيارت كي حقيقت

سوال: ... پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہے تفتگو کے دوران اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی سی سحائی یا
از دائِ مطہرات کے خواب میں تشریف نہیں لائے ، تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کرسکنا کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم اس کے خواب میں تشریف لائے
ہیں۔ اس بات ہے ہم پریشان ہیں کہ آیا بھر ہم جو پڑھتے ہیں کہ فلال ہزرگ کے خواب میں حضور صلی انقد علیہ وسلم تشریف الائے ہیں ،
کہال تک صدافت ہے؟

جواب: ... آپ کے اس دوست کی یہ بات بی غلط ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سی صحابی کے خواب میں تشریف نہیں لائے ، سحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے زمانے کے متعدد واقعات موجود میں ۔خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت برحق ہے، سمج حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

(١) إن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حالٍ إلّا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بـمقتـضاهـا، والّا وجب تركها والإعراض، وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة وأما إستفادة الأحكام فلا ...إلخ. (الإعتصام للشاطبي ج: ١ ص: ٢٦٠ طبع بيروت).

(٢) عن أبى رزين العقيلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويًا المؤمن جزاً من أربعين جزاً من النبوة وهى على
 رجل طائر ما لـم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت، قال واحسبه قال ولا تحدث بها إلّا لبيبًا أو حبيبًا. (ترمذى ج:٢
 ص:٥٢، أبواب الرؤ . باب ان الرؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوّة).

"من رائی فی المنام فقد رائی، فان الشیطان لَا یتمثل فی صورتی. متفق علیه." (محکوّة ص:۳۹۳)

ترجمه:...' جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے سی مجھے ہی ویکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نبیں آسکتا ۔'' نبیں آسکتا ۔''

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ جولوگ خواب میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کی زیارت کے منکر ہیں، وواس حدیث شریف سے ناواقف ہیں۔خواب میں زیارت شریفہ کے واقعات اس قدر بے شار ہیں کہ اس کا انکارمکن نہیں۔

خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دونوں شانوں کے درمیان گوشت کا اُنجرا ہوا مکڑادیکھنا

سوال: بہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبر نبوت اس طرح کی تھی کہ دونوں شانوں کے درمیان گوشت کا ایک انجرا ہوا نکر اتھا، اور اس پر بال بھی تھے۔ دو تین ماہ پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ میرے دونوں شانوں کے درمیان بھی گوشت کا اُنجرا ہوا نکز ایب، اور اس پر بال بھی ہیں، یہ معاملہ میرے مالت میں دیکھا، اس کی تعبیر مرحمت فرما کیں۔

جواب: ..خواب میں جومعاملہ چیش آئے وہ تعبیر طلب ہوتا ہے۔ جوخواب آپ نے دیکھا، ظاہر ہے کہ وہ واقعہ کے بین مطابق نہیں، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے نقش قدم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی بیروی نصیب فرمائے۔

خواب میں کسی کا کہنا کہ: ' تو نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے' کی تعبیر

تعالیٰ اس کومعاف فرمائے۔اس کے لئے اہمائی طور برؤ عاکر لینا کا فی ہے کہ یااللہ! جو گستاخی بھی مجھ ہے ہوئی ہو، میں اس پرمعافی کا خواستگار ہوں ۔کلمیشریف اور وُرووشریف کٹرت ہے پڑھا جائے۔ایک اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا بھی بالواسط گستا فی ہے، اس لئے آپ غور کریں کہ آپ سی سنت کی مخالفت تو نہیں کررہے؟ اگر ایسا ہے تو اس مخالفت کو جھوڑ ویں اور اللہ تعانی ہے معافی مائمیں۔

# خواب میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو کم عمراور مختضر داڑھی والا دیکھنا

ا: .. كياب واقع جناب رسول الدسلي الأرباب وسلم كي زيارت تعي؟

٢:...اگرز يارت تمي تولوگوں ميں اس كا اظبار كرنا كيسا ہے؟

٣:..الله كى اس نعت كوشكر كے اعتبار سے لوگوں ميں خام كرنا كيسا ہے؟

سن سائل نے خواب کی ابتدامی جو کندگی دیمی ہے، وہ کیاتھی؟

۵: ... بیرگندگی والی صورت ِ حال سائل کو پہلے بھی کئی مرتبہ خواب میں پیش آچکی ہے، اس کی وضاحت فرما کیں۔ جواب: ... بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی کی زیارت تھی الیکن دیکھنے والوں کواینے اعمال کےمطابق آپ صلی الله علیہ وسلم ک شکل نظر آتی ہے۔ اگر اس حلیہ کے مطابق نظر آئے ، جوا حادیث اور شائل کی کتابوں میں آتا ہے، تو اللہ کاشکر اُواکرنا چاہئے ، اور اگر کوئی بات اس کے خلاف نظر آئے تو اس کواپن کوتا ہی اور گندگی شار کرنا چاہئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تو بداور استعفار کرنا چاہئے۔ آپ کو جو گندگی میں بھری ہوئی جگہیں نظر آئیں ، وہ اپنے نفس کی گندگیاں تھیں ، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں ، کسی قشم کی لغویات میں تم مبتلا ہو، اس لئے اِخلاص کے ساتھ تمام گنا ہوں سے تو برکر و، اور کنڑت سے دُرود شریف پڑھو، واللہ اعلم!

### خواب میں قیامت کاد کھنا

سوال:... بیل کم از کم ایک مینے یا دو مینے کے بعد ہر دفعہ خواب میں یوم حشر دیکھار بتا ہوں اور اپنے آپ کو خسارے میں پاتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک جیرت آنگیز اور نم ناک خواب دیکھا ، دیکھا ، دیکھا ہو کہ گوگ میں پاچل مجی ہوئی ہے ، میں بہت گھرایا ہوا ہوں اور ایک سرخ رنگ کی موثر کا دہے ، جس میں ہمارے کا لونی کے عالم سوار ہیں ، میرے ایک بچیا بھی ان کے ساتھ سوار ہیں ، و و میرے پال سے گزرے ، میں نے بیٹھنے کے لئے عالم ہے بہت منت کی ، گرانہوں نے جھے ایک دریا کے کنارے چھوڑ و یا جہاں یوم حشر تھا ، اور کا ریس سوار نہ ہونے دیا۔ چچانے بھی اس کی بہت منت کی کہ اس کو بیٹھنے کے لئے جگہ دے ویں ، گرانہوں نے کہا کہ یہ بہت گنا ہگار ہے اس لئے وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ یہ بہت گنا ہگار ہے اس لئے وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کار کے پیچھے دیکھا اور خوب رویا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے خواہوں میں قیامت دیکھی ہے ، اس لئے وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کار کے پیچھے دیکھا اور خوب رویا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے خواہوں میں قیامت دیکھی ہے ، اس خواب میں قیامت سے کیام ادبو کتی ہے ؟

. جواب: فراب میں قیامت کا منظر دیکھنا مبارک ہے، گرحق تعالیٰ شانہ کی رحمت سے مایوس نبیس ہونا چاہئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے اپناتعلق جوڑ لیس، اِن شاءاللّہ آپ کی پریشانی کی کیفیت ختم ہوجائے گی۔

# خواب میں والدین کی ناراضگی کامطلب

سوال: ... بیرے والدین کا انقال ہو چکا ہے، اس کے بعدے آج تک جبال ججھے نیند آئی ، میرے والدین کن اُن جائی رُوح کو ہمراہ لے کر میرے خواب میں وکھائی دیتے ہیں، ان رُوحوں کی مسلسل خواب میں آمد نے ججھے ذہنی طور پر پریٹان کردیا ہے، بھی ہمارے ابو کسی پرناراض ہوتے وکھائی دیتے ہیں۔ ہم چھ بہنیں تین بھائی ہیں۔ مولا ناصاحب! لوگ کہتے ہیں: ''کوئی گھر میں فوت ہونے والا ہوتا ہے تویہ رُوصی مرنے والوں کو لینے آتی ہیں' لیکن میں تو بارہ ماہ اپنے والدین کی رُوحوں کو کسی غیررُ و ت کے ہمراہ خواب میں دیکھتی ہوں، میں با قاعدہ پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں، تلاوت بھی کرتی ہوں، ثواب بھی ان کی رُوح آور کل رُوحوں کو چیش کرتی ہوں۔ خواب میں دیکھتے ہوں۔ میں با قاعدہ پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں، تلاوت بھی کرتی ہوں، ثواب بھی ان کی رُوح آور کل رُوحوں کو چیش کرتی ہوں۔ خواب میں دیکھتے اس کا جواب ضروری عنایت سیجیے ، میں سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی ہوں۔

جواب: ... یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو فوت شدہ لوگ مرنے والے کو لینے آتے ہیں، آپ کو خواب ہیں جو والدین کی زیارت کثرت ہے ہوتی ہے، یہ آپ کی نبایت محبت کی علامت ہے، لوگ تو اپنے والدین کی خواب میں زیارت کے لئے ترسے میں اور آپ اپنی ناواتغی کی وجہ ہے اس ہے پریٹان ہیں۔ آپ کے ابوکا ناراض دِکھائی دینا بھی آپ لوگوں کی اصلاح وتر بیت کے لئے ہے۔ بہر حال آپ لوگوں کواس ہے پریٹان ہرگز نبیس ہونا جا ہے، البتہ خلاف شریعت کا موں کو ترک کرنے کا

ا ہتمام کرنا جا ہے ،اوراپنے والدین کے لئے ذعائے اِستغفار کرتے رہنا جا ہے۔

#### خواب میں رِشتہ دارکوسمندر میں تیرتے ہوئے دیکھنا

سوال:..میری کانی دِنوں ہے خواہش تھی کہ میرے جوعزیز اِنقال کر چکے ہیں ،ان کوخواب میں دیکھوں ،ایک روز میں دُعا كركه وياتو خواب مين ديكها كهايك بهت براسمندر ب،جس مين صاف شفاف ياني ب،اس مين حدِنگاه تك مردحفرات نهارر ب جیں،جن کا نصف حصہ ینچے کا یانی کے اندر ہے، اور اُو پر کا نصف یانی سے باہر ہے، سب نو جوان ہیں، اور یانی میں بہت خوش ہو کرنہاتے جاتے ہیں،جس وقت وہ پانی پر ہاتھ مارتے تھے، پانی پر جاندی کی ی چیک ہیدا ہوتی تھی،جو کہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ دیکھیوں کہ بیرون لوگ ہیں؟ اس خیال ہے میں سمندر کے کنارے ایک اُو کجی جگہ کھڑا ہوگیا، استے میں سمندر میں تیرتے ہوئے ا یک شخص نے میرا نام لے کر مجھ کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور مجھ سے تھبرنے کو کہا، میں رُک گیا اور ان صاحب کا انتظار کرنے لگا، جب وہ صاحب کنارے پرآئے تو میں نے اُن کو بہچان لیا، وہ میرے قریب کے رشتہ دار تھے، وہ مجھ سے کہدر ہے تھے کہ بھائی آپ بھی یہاں آ جائیں، یہ بہت اچھی جگہ ہے، میں نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ مجھے تیرنانہیں آتا تھا،میری خاموثی کا یہی مطلب تن، پھرمیری آنکھ کو گئی،اس وقت فجر کی از ان ہور بی تھی ۔اَزرَاوِکرم اس خواب کی تعبیر إرشاد فرمادیں۔

جواب: ..خوابوں کی تعبیریں تو جھے آتی نہیں ، بظاہر یہ خواب بہت اچھاہے ، اور جن لوگوں کو آپ نے پانی پر تیرتے ہوئے دیکھا ہے، و وجنتی ہیں ،اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی تو قیق عطافر مائے۔

## خواب میں اپنے آپ کونور کے منبع میں دیکھنا

سوال:...میں راولپنڈی میں بطور مبلغ ختم نبوت تعینات ہوں ، آنجناب سے دُعاوَں کی درخواست ہے۔مسکلہ یہ ہے کہ ا کے آ دمی جو یا بندصوم وصلوٰ ۃ اور باشرع ہے، اور طریقت وتصوف میں اولیاءاللہ سے وابسۃ ہے، وہ اپنے آپ کوخواب میں ایک نور کے منبع میں دیکھیےاور غائباندآ وازیہ ہے کے''اسلی محمرعبدی ورسولی''اباس خواب دیکھنے والے کو کیا ریم' اصلی محمرعبدی ورسول'' پڑھنا ع ہے ؟اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟

جواب:... دِل ہے دُما رَبِي ہوں ، الله تعالى مجھے اور آپ كواور تمام رُفقاء كو إخلاص كے ساتھ اپنا كام كرنے كى تو فق عطا فر ما ئمیں۔خواب میں نے گئے الفاظ کا صبط<sup>متی</sup>قن نہیں ،اس لئے 'صل علی محمد عبدی ورسو لی' ہوگا ، تحویا اس محض کو کٹر ت وُرود شریف کا اشارہ کیا گیاہے۔

## خواب میں اینے سامنے بکھر ہے ہوئے موتی ویکھنا

سوال:...ایک باشرع بابندصوم وصلوق آ دمی خواب میں بید کھتا ہے کہ اس کے دائمیں ہاتھ کی منحی میں بہت سارے مبز وسفیدرنگ کےموتی ہیں،اور پچھ بھرےموتی اس کےسامنے زمین پرموجود ہیں،جن کووہ اُٹھا کر پہلے ہےموجودموتیوں میں ملاکراپی

اوك من اكتماكر ليتاب،اس خواب كى كياتعبير موكى؟

جواب:...بنزوسفیدموتی علم وحکمت کی دلیل ہیں،اورحکمت آنخضرت سلی انتدعلیہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے، جوموتی گرے ہوئے ہیں، ووان سنتوں پرعمل پیرانہیں،البتة ان پرعمل کی کوشش کررہا ہے،اس کو جا ہے کہ ا تبابً سنت کا اِمتمام کرے،اور جوسنتیں ضائع کردی گئی ہیں ان کا بھی اِمتمام کرے،والسلام۔

## خواب میں بیند کی لڑکی کے شوہر کول کرنا

سوال:... میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے کہ اس کی کسی فورسے فیخص سے شادی ہوگئی ہے، میں اس کے گھر میں گیا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہاں کیا کررہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس گھر میں میزی شادی ہوگئی ہے، میں نے پوچھا: اپنی مرضی سے گھر میں گیا والدین کی مرضی سے ؟ اس نے کہا: والدین کی مرضی سے! میں نے کہا: آپ کو میراعلم نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ: میں مجبورتھی والدین نے کردی! میں واپس آئیا۔ پھر گیا اور اس کے شوہر کوتل کردیا، اور لڑکی کو لے آیا۔ اور میں بہت پریشان ہوں، آنجناب برائے مہر بانی اس کی تعبیر إرشا وفر مادیں، بیا تو اریا بیرکی رات کا خواب ہے۔

جواب:...اس لا کی ہے شادی کرنا آپ کے لئے مناسب نہیں، اس کا خیال دل ہے نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ ہے التجا کریں کہ وہ آپ کو امتحان میں نے ڈالیں۔

### خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضروری نہیں

سوال: ... مين حضور عليه السلام كاخواب مين ديداركرنا جا بتا بول ،طريقه يا وظيفه َ ايا بوگا؟

جواب:... خواب میں دیدار بہت بی محمود ہے، لیکن اگر کسی کوعمر بھرنہ ہو، و و آپ صلی ابتدعایہ وسلم کے اُ حکام پر بورا بورا ممل کرتا ہو، إن شاء الله معنوی تعلق اس کو حاصل ہے، اور یہی مقصو داعظم ہے، اور اس کا طریقہ اتباع سنت اور کٹر ت سے وُ رود شریف من ہونا ہیں۔

### مذہب سے باغی ذہن والے کا خواب اور اس کی تعبیر

سوال:...ایک بچی نے اپناایک طویل اور عجیب وغریب خواب ذکر کیا تھا، جس میں طبیعت کی جذباتیت کی بنا پر تشکیک الحاد اوراَ عمالِ صالحہ سے برغبتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک خواب بیان کیا، جس میں عالم برزخ میں زوحوں کی آبس میں ملاقات، ملاککہ سے گفتگواور اللہ تبارک وتعالیٰ کی تجلیات کے نورانی پُرووں میں زیارت اور اللہ رَبَرجِم کی مہر بان ذات سے شرف ہم کلامی کا حسین وجمیل منظر چیش کیا تھا، اس پر چند حروف رقم کرتا ہوں تا کہ خواب کی وُنیا کا بچھ خاکہ بھی سامنے آجائے اور نذکورہ خواب کے جینے میں میں بہلوؤں کا تذکرہ بھی ہوجائے۔

جواب:... بني إمير، پاس اتنے لمے خط پڑھنے كى فرصت نبيس ہوتى ، مگر تمبارا خط اس كے باد جود اوّل سے آخرتك بورا

پڑھا۔ پہلے یہ بھے لو کہ خواب میں آ دمی کے خیالات جواس کے تحت الشعور اور لاشعور میں دیے ہوئے ہوتے ہیں ،مختلف صورتوں میں متشکل ہوجاتے ہیں ،اس لئے یہ بہا چلانا کہ خواب کے کون سے اجزاءاصل واقعہ ہیں اور کون سے ذہنی خیالات کی بیداوار؟ بڑامشکل ہوتا ہے۔

و وسری بات میلحوظ رکھنی جائے کہ خواب کے جواَ جزاء آ دمی کے ذہنی خیالات سے مادرا ہوں ، وہ بھی تعبیر کے محتاج ہوتے بیں ،ان کے ظاہری مفہوم مراز نبیس ہوتے۔

تیسری بات یہ یا در بنی جا ہے کہ مابعدالموت (قبراور حشر) کے حالات اس دُنیا میں کامل وکمل ظاہر نہیں ہو سکتے ، نہ بیداری میں اور نہ خواب میں ، اس لئے کہ ہماری اس زندگی کا بیانہ ان کامتحمل ہی نہیں ہوسکتا ، اس لئے خواب میں مابعدالموت کے جومناظر وکھائے جاتے ہیں ، وہ ایک بلکی می جھلک ہوتی ہے۔

حق تعالی شانہ کے دیداری جو کیفیت آپ نے قلم بندگ ہے، وہ محض ایک ہلی پھلکی ہ تمثیل ہے، ورنہ ساری وُنیا کی اوُل ک متابھی کیجا کر لی جائے اور پوری کا نئات کا حسن و جمال بھی کسی ایک چیز میں مرکز ہوجائے ، تو وہ اس پاک ذات کی ادنی محلوق ہوگ، مخلوق کو خالت سے کیا نبعت؟ اور اس بے مثال ذات عالی کی کیا مثال؟ بہر حال بیسار مے مناظر آپ کے ذہنی بیانے کے مطابق تھے اور آپ کی'' إِنكارِ خدا کی آگ' پرنشتر لگاناتھا کہ کیا بیسب بچھود کھے کر بھی خدا کا اِنکار کروگ؟ اب میں آپ سے بیم خس کروں گا کہ آپ کا یہ خواب مبارک ہے اور اس میں آپ کو تنبید کی گئ ہے کہ اپنی زندگی کی لائن تبدیل کریں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں مشغول ہوجا کیں ۔ جوان ہونے کے بعد آپ سے حقوق النداور حقوق العباد میں جو جو کوتا ہیاں ہوئی ہیں، عبادات میں سستی ہوئی ہے ، اس سے توبہ کریں اور ان تمام چیزوں کی تلافی کریں۔ ہاں! یہ بات بھی یا در کھیں کہ خوا ہوں سے نہ کوئی و لی بنتا ہے اور نہ یہ اللہ تداری کے اعمال ، اخلاق ، عقائد کوؤرست کرنے اور اللہ ورسول کے ذریعہ بغتے ہیں۔ اس لئے خواب کوکوئی اہمیت نہ دی جائے ، بلکہ بیداری کے اعمال ، اخلاق ، عقائد کوؤرست کرنے اور اللہ ورسول کے مطابق بنانے پر پوری توجہ اور ہمت لگانی چا ہے ۔ میری معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ مابعد الموت کے یہ تمام مناظر جوآپ کو دِکھائے کے ہیں ان کی حقیقت آئی بی نہیں جوآپ کو دِکھائی گئی ، وہاں کے جتنے حالات سمجھ میں آ سکتے ہیں وہ سب رسول الله صلی الله علیہ وسلم میان فرما جی ہیں ، اس سے زیادہ وہاں کے حالات سمجھ میں نہیں آ سکتے ، جب تک کہ وہاں جاکر ان کا مشاہدہ نہ ہوجائے۔ بہر حال آپ بیان فرما جی جیس ، اس سے زیادہ وہاں کے وہائی کو بدلیس تاکہ جب آپ یہاں سے جاکسی تو آپ کا شار ' مؤمنات قائم کر لیس ، اور ان کی جایات کے مطابق زندگی گزاریں ، والتہ الموفق!

# پاسبان حق@ یا هو ڈاٹ کام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# ناموں ہے متعلق

#### بچوں کے نام رکھنے کا طریقہ

سوال:..مسلمان بچے کا نام تجویز کرتے وقت قرآن شریف سے نام کے حروف نکالنااور بچے کے نام کے حروف کے اعداد اور تاریخ بیدائش کے اعداد کوآپس میں ملاکر نام رکھنے کا طریقۂ کس صد تک ڈرست ہے؟ بچے کا نام تجویز کرنے کا سیح اسلامی طریقۂ کیا ہے؟ قرآن وسنت کی زوسے بتا کیں۔

جواب: قرآن وسنت میں ملم الا عداد پراعمّاد کرنے کی اجازت نہیں ، لبندا پیطریقہ غلط ہے۔ نام رکھنے کا سیح طریقہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسائے حسنی اور نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے اسائے حسنی کی طرف نبعت کر کے نام رکھے جا کمیں ، اسی طرح سی بہرام رضی الله عنبم اورا ہے بزرگوں کے نامول پر نام رکھے جا کمیں۔ (۲)

#### نامول میں تخفیف کرنا

سوال:...میرا بورانام' عبدالقادر' ہے، گرتعلیمی اسناد میں مجھے' قادر' لکھا گیا ہے جو کہ میرے لئے ایک پریشان کن مسئلہ ہے، اور'' قادر' ہے' عبدالقادر' کر دانا بہت ہی چیدہ طریقۂ کار ہے، اس لئے میں ابنا نام'' قادر' ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر اوگ بھی مجھے' قادر' ہی کہ کر مخاطب کرتے ہیں جبکہ بینام خداکی صفت ہے، اس نام کے کیا اوصاف ہیں؟ کیا میں بینام رکھ سکتا ہوں؟ اوگ بھی مجھے' قادر' ہی کہ کر مخاطب کرتے ہیں جبکہ بینام خداکی صفت ہے، اس نام کے کیا اوصاف ہیں؟ کیا میں بینام رکھ سکتا ہوں؟ جواب: ...' القادر' اللہ تعالیٰ کا باک نام ہے، اور'' عبدالقادر' کے معنی ہیں:'' قادر کا بندہ' ، اور جب'' عبدالقادر' کی جگہ

(۱) ولا اتباع قول من ادّعى علم الحروف المتهجيات لأنه في معنى الكاهن انتهى. ومن جملة علم الحروف قال المصحف حيث يفتحونه وينظرون في أول الصفحة أى حرف وافقه وكذا في سابع الورقة السابعة فإن جاء حرف من الحروف المركبة من تخشيلاكم حكموا بأنه غير مستحسن وفي سائر الحروف بخلاف ذالك. وقد صرّح ابن العجمي في منسكه وقال: لا يأخذ الفال من المصحف، طبع مجتبائي دهلي).

(٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١، كتاب الآداب، باب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمّوا بأسماء الأنبياء ولا تسمّوا بأسماء الملائكة. (فيض القدير شرح جامع الصغير ج: ٢ ص: ٢٥٥٣ طبع بيرورت). أيضًا: عن أبى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن إلخ. (سنن أبى داؤد، ج ٢ ص: ٣٢٠، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

صرف'' قادر'' کہنے لگے تواس کے معنی بیہ وئے کہ بندے کا نام اللہ تعالیٰ کے نام پرر کھ دیا گیااوراس کا گناہ ہونا بالکل واضح ہے۔ '' حضرت مفتی محمد شفتے'' معارف القرآن' جلد: ۴ صفحہ: ۱۳۲ میں لکھتے ہیں:

''افسوس ہے کہ آئ کل عام مسلمان اس غلطی میں بتلا ہیں، کچھلوگ تو وہ ہیں جضوں نے اسلای نام ہیں رکھنا چھوڑ دیے ،ان کی صورت وسیرت ہے تو پہلے بھی مسلمان سجھناان کا مشکل تھا، نام سے پتا چل جاتا تھا،

اب نے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے گئے، لڑکیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ،
عائشہ، فاطمہ کے بجائے نیم ،شہناز، نجمہ، پروین ہونے گئے۔اس سے زیاد دافسوسناک ہیہ کہ جن لوگوں
کے اسلامی نام ہیں: عبدالرحمٰن ،عبدالخالق، عبدالرزّاق، عبدالغنار، عبدالقدوس وغیرہ ان میں تخفیف کا یہ غلط
طریقہ اختیار کرلیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے، رحمٰن ، خالق، رزّاق ،غفار کا خطاب
انسانوں کو دیا جارہا ہے۔ اور اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہے کہ'' قدرت اللہ'' کو'' اللہ صاحب'' اور'' قدرت خدا اساخی ہیں مرجہ یہ نفظ پکارا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز وحرام اور گناہ کیے ہو میں مرجہ یہ نفظ پکارا خطاب خدا'' کو' خداصاحب'' کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز وحرام اور گناہ کیے ہو ہے۔ جشنی مرجہ یہ نفظ پکارا خطاب خدا'' کو' خداصاحب'' کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز وحرام اور گناہ کیے ہو ہے۔ جسنی مرجہ یہ نفظ پکارا

یے گنا<u>و</u> بےلذت اور بے فائدہ ایسا ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب وروز کا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں اور کوئی فکرنہیں کرتے کہ اس ذرای حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے۔'

## نامول كوضيح ادانهكرنا

سوال:... ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے نام ان کے باپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جیسے: رضیہ عبد الرحیم، فاطمہ کلیم وغیرہ۔ ان کی تعلیمی اسناد بھی اس نام سے ہوتی ہیں، شادی کے بعد ان کے ناموں کے ساتھ شوہر کے نام مثلاً رضیہ رحیم کی جگہ رضیہ جمال، فاطمہ کلیم کی جگہ فاطمہ کا شف، خدانخواستہ شوہر فوت ہوجا تا ہے تو پھریہ نام تبدیل ہوجاتے ہیں۔ ان ناموں کی شرکی حیثیت کیا ہے؟

جواب:... باپ کا یا شوہر کا نام محض شناخت کے لئے ہوتا ہے، بکی کی جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی شناخت' وخرِ فلال' کے ساتھ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد' زوجہ خلال' کے ساتھ۔ شرعاٰ' دخرِ فلال' کہنا بھی سیح ہے اور' زوجہ فلال' کہنا بھی۔ فلال' کہنا بھی۔ فلال' کہنا بھی۔ فلال' کہنا بھی۔

<sup>(</sup>۱) ومن قال لمخلوق: يا قدوس، أو القيوم أو الرحمٰن أو قال أسماء من أسماء الله الخالق كفر، انتهى. وهو يفيد أنه من لمخلوق يا عزيز ونحوهم، يكفر أيضًا، إلّا إن أراد بهما المعنى اللغوى، والأحوط أن يقول: يا عبدالقدير، يا عبدالرحمٰن. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٣٨، طبع مجتبائي، دهلي).

#### بچوں کے غیر اِسلامی نام رکھنا

سوال:...آئ کل بہت ہے لوگ اپنے بچوں کے نام اسلام کے ناموں ( بعنی جو نام پہلے لوگ رکھتے تھے ) کے مطابق نہیں رکھتے ، کیااس ہے گناہ نہیں ہوتا؟

جواب:...اولاد کے حقوق میں ہے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے نام ایچھے رکھے جائیں ،اس لئے مسلمانوں کا اپنی اولا و کا نام غیراسلامی رکھنا پُر اہے۔

#### " آسيه'نام رکھنا

سوال:...میرانام'' آسیه خاتون' ہے اور میں بہت ہے لوگوں سے من سن کر تنگ آ چکی ہوں کہ اس نام کے معنی غلط میں اور بینام بھی نہیں رکھنا چاہئے۔

جواب: ..لوگ غلط کہتے ہیں،'' آسیہ''نام سی ہے، عین اور صاد کے ساتھ'' عاصیہ''نام غلط ہے، اور ان دونوں کے مغنی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

#### " محداحر" نام رکھنا کیساہے؟

سوال:...کیا" محماحد" بچکانام رکھ سکتے ہیں؟ جواب:...کوئی حرج نہیں۔

### كيا بي كانام "محم" ركھنے كى حديث ميں فضيلت آئى ہے؟

سوال:...کیاکس محیح حدیث میں بیآیا ہے کہ اگر کسی کے تین لڑکے بیدا ہوئے اوراس نے کسی بھی لڑکے کا نام'' محم'' پرندرکھا تو وہ قیامت کے روز بد بخت میں شار ہوگا،اور اگر محمد پرنام کس بچے کا رکھ لیا تو وہ بروزِ قیامت حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کا موجب ہوگا؟

#### جواب :... بدبخت ہوئے کے بارے میں تو مجھے صدیث یاد نہیں ، لیکن بیر صدیث ٹی ہے کہ جس شخص نے اپنے بچے کا نام

(١) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسمائكم. (سنن أبي داوّد ج:٢ ص:٣٢٠، باب في تغيير الأسماء، طبع سعيد).

(٢) عن ابن عمر أنه ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٨، كتاب الآداب، بـاب استحباب تغيير الإسم القبيح إلى حسن، وشامى ج: ٢ ص: ١٨ ٣، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع، أبو داوُد ج: ٢ ص: ٣٢٨ كتاب الأدب، باب في تغير الإسم القبيح).

(٣) عن جابر بن عبدالله أن رجلًا من الأنصار ولد له غلام فاراد أن يسمّيه محمدًا فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أحسنت الأنصار تسمّوا بإسمى ولا تكتوا بكنيتى. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١). أيضًا: فلا ينافى أن إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلّا ما هو أحب إليه، هذا هو الصواب. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ١١٣). '' محمہ'' رکھا ،اس کی شفاعت ہوگی ،القدیمیں بھی نصیب فر مائے۔ <sup>(۱)</sup>

#### ''محمریبار''نام رکھنا

سوال: ... مين في النام على المراد محديدار الماع، كياية المفيك ع؟ جواب: ... بينام تعيك ب، كل صحابه كانام تعا، والتداعلم!

### '' عارش''نام رکھنا وُرست تہیں ۔

سوال:...میرے بینے کا نام' عارش' ہے،سب کہدرہے ہیں کہ یہ نام سیح نہیں ہے،تو کیا نام بدل وُوں؟ نیز عارش کے معنی

جواب:... مارش 'اور' عامرش 'نضول نام بین ،اس کی جگه" محمد عامر' نام رکھیں۔ <sup>(۳)</sup>

### " جمشی<sup>حسی</sup>ن' نام رکھنا

سوال: میرانام' جمشید سین' ہے، کیامیراموجودہ نام ٹھیک ہے؟ جواب: ... بينام محم برك كي ضرورت نبيس \_

#### "أساميه اور" صفوان كامطلب

سوال:...' أسامه 'اور' مفوان' نام كامطلب بتاد يبحئه . جواب:...' أسامه 'شير كوكتيج بين اور' صفوان' چنان كو\_ (۵)

#### '' حارث''نام رکھنا

سوال: ... کیا" حارث 'اسلامی نام ہے؟ اوراس کے فظی معنی کیا ہیں؟

 (١) ورد من ولـد لـه مولود فسمًاه محمدًا كان هو ومولوده في الجنة رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه ... إلخ. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ١٤ ١٩، فصل في البيع).

(٢) فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام إسمه رباح، ومولى إسمه يسار فاقراره صلى الله عليه وسلم هذين الإسمين يدل على الجواز. (تكملة فتح الملهم ج:٣ ص:٢١٢).

(٣) (تتمة) التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل. (فتاوي شامي ج: ٦ ص: ٢١٣). أيضًا: بزازية على الهندية ج: ٦ ص: ٣٤٠ كتاب الكراهية).

(٣) مصباح اللغات ص:٣٣.

(٥) مفردات في غريب القرآن للاصفهاني ص:٢٨٣، طبع نور محمد كراچي.

جواب: ...'' حارث' بسیح نام ہے ،اس کے عنی ہیں:'' کھیتی کرنے والا ، محنت کرنے والا ۔' ' ' ' ا سوال: ... میرے بیٹے کا نام'' حارث' ہے اور مجھے'' حارث' نام کے متعلق یہ پتا چلا ہے کہ یہ نام شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے ، تو کیا یہ جاننے کے بعد نام تبدیل کرلیما چاہئے؟ جواب: ... نہیں! صحیح نام ہے ، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۲)

#### "خزيمه"نام ركهنا

سوال:... تبلینی نصاب میں ایک نام 'زینب بنت خزیمہ 'پڑھا، ' خزیمہ 'نام مجھے پندآیا، آب ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ '' '' خزیمہ '' کامطلب کیا ہے؟ کیا یہ کس حالی کا نام تھا؟ کیا میں بینام اپنے لڑکے کارکھ سکتا ہوں؟

جواب:...' خزیمہ' متعدّ دصحابہ کرام کا نام تھا، ان میں خزیمہ بن ثابت انصاری مشہور ہیں، جن کالقب' زوالشہا دتین' ہ (یعنی ان کی ایک گواہی دومردول کے برابر ہے )۔

### اینے نام کے ساتھ شوہر کا نام رکھنا

سوال:...اگرکوئی عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگائے تو یہ کیسا ہے؟ جواب:...کوئی حرج نہیں ،انگریزی طرز ہے۔

# بچوں کے نام کیا تاریخ بیدائش کے حساب سے رکھے جا کیں؟

سوال: ... کیا بچوں کے نام تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھنے جائیں؟ عدد وغیرہ ملاکر بہتر اور اچھے معنی والے نام رکھ لینے

(١) المقرادت في غريب القرآن للاصفهاني ص:١١٢ طبع نور محمد.

(٢) كونكر متعدد محابر رام كاريام تماء مثلًا: مارث بن السء مارث بن تزير وغيره وعن أبى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن، وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. (أبو داؤد ج:٢ ص:٣٢٠، باب في تغيير الأسماء، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) مثلًا: خزيمة بن اوس بن يزيد ..... ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرًا، خزيمة بن ثابت بن الفاكة ....
 الأنصارى الأوسى ..... من السابقين الأولين شهد بدرًا وما بعدها ..... روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة عن

اد تعتاری ادوسی ..... ص التابین ادوین شهد پسار وقا بساند ..... وقال الذي الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة رجلين حساد عن إبراهيم عن أبي عبدالله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة رجلين

..... خزيمة بن ثابت الأنصاري آخر روى ابن عساكر في تاريخه من طريق الحكم بن عيينة أنه قيل له أشهد خزيمة بن

ثابت ذوالشهادتين البجمل ...... ومات ذوالشهادتين في زمن عثمان. خزيمة بن ثابت السلمي، خزيمة بن جزى بن .

شهاب العبد ... إلخ. (الإصابة في تمييز الصحابة ج: ١ ص: ٣٢٥، ٢٢٣، باب خ، ز، طبع دار المعرفة بيروت).

(٣) التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل. (عالمگيرية ج: ٥ ص:٣٦٢، الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة).

عابئيں؟اسلام كى رُوسے جواب بتاہے۔

جواب: ...عدد ملاکر نام رکھنا فضول چیز ہے، معنی ومغبوم کے لحاظ سے نام اچھار کھنا جا ہے۔ البتہ تاریخی نام رکھنا جس کے ذریعہ تن پیدائش محفوظ ہوجائے ، سچے ہے۔

#### لفظِرْ محمرُ "كوايين نام كاجز بنانا

سوال:...شری اعتبار ہے کیا'' محمہ'' کالفظ اپنے نام کے ساتھ لگانا دُرست ہے یانبیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگریہ نام زبین پرلکھا ہوا گرجائے تو کیااس کی ہےاد بی نہیں ہوتی ؟ اور کیااس کواپنے نام کے ساتھ نہ لگایا جائے تو بہتر ہوگا؟

جواب:...آنخضرت ملی الله طیه دستم کااسم گرامی این نام کے ساتھ ملاناؤرست ہے، کمکھا گرآنخضرت ملی الله علیه دسلم کے نام کے ساتھ ملاناؤرست ہے، کمکھا گرآنخضرت ملی الله علیه دستی میں آئی ہے۔ اس پاک نام المحمد و کما جائے تو اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اس پاک نام کا زمین پر گرانا ہے اوبی ہے، کہیں ل جائے تو اوب واحترام کے ساتھ اُنو کرکسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہے اوبی کا اندیشہ ند ہو۔

## كسى كے نام كے ساتھ لفظ ' محد' كے أو پر ' م' كھنا

سوال:...وہ لوگ جن کے نام ہے پہلے یا بعد''محر'' آتا ہے،''محر'' کے اُو پر چھوٹا سا''س' اگا، یتے ہیں،آخر کیوں؟ حقیقت میں''م''مختصرات' محرصلی الله علیہ وسلم'' کی نشاند ہی کرتا ہے۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اسم گرامی کے سواکسی اور کے نام پر'' م'' کی علامت نہیں لکھنی جاہئے۔
جن ناموں میں لفظ'' محمہ'' استعال ہوتا ہے، ووان ناموں کا جزبوتا ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نام ِ نامی کی حیثیت اس کی نہیں ہوتی ۔

#### "محمر"نام پر"<sup>م</sup>" کانثان لگانا

سوال: ... كميا" محر"ك نام كے ساتھ" صلى الله عليه وسلم"يا" من لكھنا ضروري ہے؟ ميں نے اكثر" محد"ك نام كے ساتھ"

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا بأسماء الأنبياء ... إلخ. (فيض القدير ج: ٤ ص:٣٥٥٣). أيضًا: عن ابن عـمـر قال: قال رسول الله صلى الله عـليـه وسلم: ان أحب الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمل. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١، باب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء).

(٢) عن أنس رضى الله عنه قال ...... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بإسمى ولا تكتنوا بكنيتى. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٦ كتاب الأدب). أيضًا: ان إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيّه إلا ما هو أحب إليه. (فتاوى شامى ج: ١ ص: ١٥ ١٣، فصل في البيع).

(٣) وورد من ولد له مولود فسماه محمدًا كان هو ومولوده في الجنّة، رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. (فتاوئ شامي ج: ٢)
 ص: ١١٣، فصل في البيع).

(٣) قبال النجسمهور من العلماء: لا يجوز أفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلكن بهم غيرهم. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:٢٣٨، سورة الأحزاب، طبع رشيديه كوئنه).

م ''لکھا ہوا دیکھا ہے، اگرلکھنا ضروری ہے تو کیا اس طرح بھی کہ روز نامہ'' جنگ'ا خبار کے فلمی صفحے کی اشاعت میں فلم'' محمد بن قاسم'' كے محمر كا ورجى من الكا تعالى نعوذ بالله اسكام فهوم و وسرا نكلتا ہے، يكوں؟

جواب:...آنخضرت صلی التد علیه وسلم کا نام نامی من کرؤرود پڑھنا ضروری ہے،اور قلم ہے لکھنا بہت انچھی بات ہے۔ محر ۔ بردر پر ساسروری ہے،اور م سے المعنا بہت المجی بات ہے۔ کمر جب بیات ہے، اور م سے المعنا بہت المجی بات ہے۔ کمر جب بیاسم مبارک کسی اور محض کے نام کا جز ہو،اس وقت اس پر'' م'' کا نشان ہیں لگانا چاہئے، کیونکہ وہ آنخضرت سلی اللہ نظیہ وسلم کا نام نہیں ہوتا۔ (۲)

# " عبدالرحمن، عبدالرزّاق" كو ترحمن "اور" رزّاق" سے بكارنا

سوال: ... ' عبدالرحمٰن ،عبدالخالق ،عبدالرزّاق ' ہمارے ہاں عام رواج بدے کہ ' عبد ' کوچھوڑ کرصرف' ' رحمٰن ، خالق اور رزّاق 'وغیرہ کہ کر پکارتے ہیں ،اس طرح کے نام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں ،کیایہ ناموں کی ہے اولی نہیں ہے؟

جواب :... عبد ' كالفظ مناكر الله تعالى كے ناموں كے ساتھ بندے كو يكار نانها يت جبي ہے۔ الله تعالى كے نام دوشم كے میں ، ایک قشم ان اسائے مبارک کی ہے جن کا استعال ؤ وسرے کے لئے ہو ہی نہیں سکتا ، جیسے: '' الله ، رحمن ، خالق ، رزّاق' وغیر و۔ ان کا غیراللّٰہ کے لئے استعال کرنافطعی حرام اور گستاخی ہے، جیسے کسی کا نام' عبداللّٰہ' ہواور' عبد'' کو ہٹا کر ای مخض کو' اللہ صاحب' کہا جائے ، یا ' عبدالرحمٰن' کو' رحمٰن صاحب' کہا جائے ، یا'' عبدالخالق' کو' خالق صاحب' کہا جائے ، بیصریح عمٰناہ اورحرام ہے۔ اور وُ وسری متم ان ناموں کی ہے جن کا استعال غیر اللہ کے لئے بھی آیا ہے، جیسے قر آن مجید میں آنخضر<mark>ت صلی الل</mark>ه علیہ وسلم کو'' روَف رحیم'' فر مایا گیا ہے، ایسے ناموں کے وُ وسرے کے لئے بولنے کی کسی حد تک منجائش ہو عتی ہے، لیکن" عبد' کے لفظ کو بیٹا کر اللہ تعالٰی کا نام

 <sup>(</sup>١) والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرة وبه قال أبو حنيفة ... إلخ. (تفسير مظهري ج: ٤ ص: ٣٤٣، طبع مكتبه اشاعت العلوم، دهلي).

<sup>(</sup>٢) مسئلة: قد استحب أهل الكتابة أن يكور الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه ... إلخ. (ابن كثير ج:٥ ص:٢٢٧ طبيع رشيبدييه، سورة الأحزاب). أيضًا: وقال بعض أهل الحديث: كان لي جار فمات فرؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي! قيل: بم ذاك؟ قال: كنت إذا كتبتُ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت "صلى الله عليه وسلم". (جلاء الأفهام في الصلوة والسلام على خير الأنام ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال الجمهور من العلماء: لا يجوز أفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا ... إلخ. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٢٨ سورة الأحزاب، طبع رشيديه كوثثه).

<sup>(</sup>٣) قال أبو الليث: لَا أحب للعجم أن يسمّوا عبدالرحين وعبدالرحيم، لأنهم لَا يعرفون تفسيره ويسمّونه بالتصغير. تشارخانية. وهذا مشتهر في زماننا، حيث ينادون من اسمه عبدالرحيم وعبدالكريم أو عبدالعزيز مثلًا فيقولون: رحيم وكريم وعزيز ...... ومن إسمه عبدالقادر قويدر وهذا مع قصده كقر. (شامي ج:٦ ص:١١٣، فصل في البيع). أيضًا: ومن قال لـمخلوق: يا قدوس، أو القيوم، أو الرحمن، أو قال اسمًا من أسماء الله الخالق، كفر. انتهى. وهو يفيد أنه من قال لمخلوق: يا عزيز ونحوهم يكفر أيضًا، إلّا إن أراد بهما المعنى اللغوى، والأحوط أن يقول: يا عبدالقدير يا عبدالرحمن. (شرح فقه الأكبر ص:۱۹۳ طبع قدیمی)۔

بندے کے لئے استعال کرنا ہر گز جا ئزنبیں۔ بہت ہے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں اور یہ محض غفلت اور بے پروائی کا کرشمہ ہے۔ (۱) ",مسيح الله"نام رکھنا

سوال:...میرے بھائی کا نام'' مسیح اللہ'' ہے، بہت ہے آ دمی کہتے ہیں کہ:'' بیعیسائی جیسا نام ہے، کیاتم عیسائی ہو؟ اس نام کوتبدیل کردو' نتایئے بینام وُرست ہے یانہیں؟

جواب: ... بینام سیح ہے، کیا" محمیلیٰ "نام رکھنے ہے آ دمی عیسائی ہوجا تا ہے ...؟

بچی کا نام'' تحریم''رکھنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...میں نے اپنی بیٹی کا نام' تحریم' 'رکھاہے،معنوی اعتبارے اس لفظ کا مطلب ہے: ا-حرمت والی، ۲-نماز سے پہلے پڑھی جانے والی تھبیر یعن'' تھبیرتجریمہ''، ۳-منع کی گئی وغیرہ۔ پچھ علاء وعام لوگوں کا خیال ہے کہ میں نے بیٹی کا نام وُرست نہیں ركها، براوكرم آپ اس سلسلے ميں ميري راه نمائي فرمائيں۔

جواب:...'' تحریم'' کے معنی ہیں:'' حرام کرنا''،آپخودد م<u>کھ لیجئے</u> کہ بینام ب<u>کی</u> کے لئے *کس حد تک موز* وں ہے...!<sup>(۳)</sup>

مسلمان كانام غيرمسلمون جبيها بونا

سوال:...اندیا کے مشہور فلم اسٹار' دلیپ کمار' مسلمان ہیں،لیکن ان کا نام جوزیادہ مشہور ہے وہ ہندونام ہے، کیا بیاسلام کی روشی میں جائز ہے؟

جواب:...جائزنبيں۔<sup>(م)</sup>

''یرویز''نام رکھنا تیجی نہیں

سوال:...میں کافی عرصے ہے من رہا ہوں کہ'' برویز'' نام رکھنا اچھانہیں ہے، جب بزرگوں ہے اس کی وجہ پوچھی گئی تو صرف آئی وضاحت کی گئی کہ بینام اچھانہیں۔میرے کافی دوستوں کا بینام ہے۔صفحہ'' کتاب دسنت کی روشنی' میں'' اخبار جہال' میں

(١) والتسمية بإسم يوجد في كتاب الله كالعلى والكبير والرشيد والبديع جائزة، لأنه من الأسماء المشتركة ويراد في حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى، كذا في السراجية. (فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص:٣٦٢ كتاب الكراهية).

(٢) قال تعالى: إن الله يبشوك بكلمة منه اسمه المسيح عيسكي ابن مريم وجيهًا في الدنيا والأخرة ومن العقربين (ال عمران: ٣٥). وفي التفسير: والسسيح لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق وأصله مشيحًا بالعبرانية، ومعناه المبارك ..... وقيل سمى مسيحًا لأنه كان لَا يمسح ذا عاهة إلَّا برأ أو لأنه كان يمسح الأرض بالسياحة، لَا يستوطن مكانًا. (تفسير نسفى ج: ١ ص:٢٥٥، طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٣) حرام کرنا،ممانعت کرنا،عزت کرنا،حرمت کرنا،نیت بانده کرمهلی دفعه نماز میں الله اکبرکہنا،جمع تحریمات رفیروز اللغات ت-ح ص:۴۸ س)۔ (٣) التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى ورسوله في عبارة ولا يستعمله المسلمون الأولى أن لا يفعل. (فتاوي بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٤٠ كتاب الكراهية، الفصل التاسع في المتفرقات). جناب حافظ بشیراحمدغازی آبادی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بینام ہمارے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ڈشمن کا تھا، بات کچھ واضح نہیں ہوئی ؟

جواب:...' پرویز''شاواریان کا نام تھا، جس نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا نامه مبارک جاک کرویا تھا (نعوذ بالله)، یا جارے زیانے میں مشہور منکر حدیث کا نام تھا،اب خود سوچ لیجئے ایسے کا فرکے نام پر نام رکھنا کیسا ہے...؟ (۱)

### '' فیروز''نام رکھنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...' فیردز' نام رکھنا کیسا ہے؟ جبکہ ایک صحافی کا نام بھی فیروز تھا، اور عمر فاروق رضی القدعنہ کے قاتل کا نام بھی فیروز تھا۔

جواب:...' فیروز''نام کا کوئی مضا کقنہیں، باتی اگر کوئی حضرت عمر رضی الله عنه کے قاتل کی نیت سے بینام رکھتا ہے توجیسی بیت و یک مراد ...!

# نی صلی الله علیہ وسلم کے نام برا بنانام رکھنا

سوال:...میرامسئله نام کے بارے بیں ہے، میرانام'' محر'' ہے، چنانچہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرایہ نام سمج نہیں؟ کیونکہ میرے دوست اور بہت ہے لوگ بھی اس نام کے بارے میں بیاعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ بینام ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چنانچہ اس کی ہوتی ہے۔

جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اسم مبارک پر بچوں کے نام رکھنا، صحابہ کرام رضی الله عنبم سے آج تک مسلمانوں میں رائ ہے، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کی اجازت ثابت ہے، بلکه ایک حدیث میں اس نام کے رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ (۳)

(۱) ان ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى (أى پرويز) فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلمّا قرأه كسرى مزّقه ..... قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزّقوا كل ممزّق. (صحيح البخارى ج: ۲ ص: ۱۰۷۹ م كتاب أخبار الآحاد، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحدٍ).

(۲) إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرى ما نوى. (صحيح البخارى ج: اص: ۲). الأمور بمقاصدها. (الأشباه والنظائر). (۳) عن أنس قال ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمّوا بإسمى، ولا تكتنوا بكنيتى. (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۲ كتاب الأدب). وفي الشامية: إن إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنيه إلّا ما هو أحب إليه ... إلخ. (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۱۳ م، فصل في البيع). وفيه أيضًا: وورد من ولد له مولود فسمّاه محمدًا كان هو ومولوده في الجنّة، رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. (رداغتار ج: ۲ ص: ۱ م: ۱ م: ۱ مه البيع).

## " عبدالمصطفى" أور فلام الله نام ركهنا

سوال:.. 'عبدالمصطفیٰ 'اور' غلام الله 'نام رکھنا کیساہے؟ جبکہ ' عبد' کے معنی بندے اور' غلام' کے معنی جیٹے کے ہیں؟ جواب:.. ' عبدالمصطفیٰ ' کے نام سے بعض اکابر نے منع فرمایا ہے کہ اس میں عبدیت کی نسبت غیراللہ کی طرف ہے۔ ' جواب:... ' عبدالمصطفیٰ ' کے نام سے بعض اکابر نے منع فرمایا ہے کہ اس میں عبدیت کی نسبت غیراللہ کی طرف ہے۔ ' غلام الله ' عبد ' کے ہیں۔ ' غلام ' کے معنی جیٹے کے نہ تنبادر ہیں ، نہ مراد ہیں ، اس لئے بینا صحیح ہے ' واللہ اعلم!

لڑکیوں کے نام'' شازیہ، روبینہ، شاہینہ' کیسے ہیں؟

سوال: ... کیالژکیوں کے نام'' شازیہ، روبینہ اور شاہینہ' غیر اسلامی نام ہیں؟ جواب: ... مہمل نام ہیں۔

#### " الله داد، الله دنة اور الله يار " عدم بندول كومخاطب كرنا

سوال:...کیااللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں سے کی انسان کومخاطب کرنا جائز ہے؟ جیسے'' رحمٰن ،اللہ داد ،اللہ دینہ ،اللہ یار' وغیرہ ، کیونکہ میں نے کی اسلامی کتاب جو کہ اسائے الہٰی کے موضوع پڑتھی ، میں پڑھاتھا کہ اللہ کے ذاتی نام انسان نہ اپنائے تو اچھا ہے ، اور اللہ کے صفاتی اور فعلی نام بی اپنانے چاہئیں۔ براہ کرم آپ اس پرروشیٰ ڈالیس تا کہ او نمائی مل سکے۔

جواب:...' رحلٰ 'اور' الله 'تو الله تعالیٰ کے پاک نام ہیں، کیکن' الله دیہ 'اور' الله یار' تو الله تعالیٰ کے نام ہیں، کیونکه ' الله دیه 'ترجمہ ہے' عطاء الله 'کا، اور' الله یار' ترجمہ ہے' ولی الله 'کا۔ اس لئے آپ کی ذکر کردہ مثالیں صحیح نہیں۔ جہاں تک الله تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا تعلق ہے، تو اہل علم فر باتے ہیں کہ الله تعالیٰ کا پاک نام' ' الله 'تو اہم ذاتی ہے اور باقی تمام نام صفاتی ہیں، ان صفاتی ناموں میں' رحلٰ 'ذاتی نام کی مانند ہے کہ کی و وسر ہے کو' رحلٰ ' کہنا جا بُرنہیں۔ اس طرح و وسر ہی خون مروں کے ہیں جن کا کی وسر ہے گو' رحلٰ ن' کہنا جا بُرنہیں۔ البیہ بعض نام ایسے ہیں کہو وسر وں کے لئے استعال جا بُرنہیں، مثلاً کی کو' رَبّ العالمین' کہنا جا بُرنہیں۔ البیہ بعض نام ایسے ہیں کہو وسر وں کے لئے بھی ان کو استعال کیا گیا ہے، مثلاً ' روَف' اور' رحیم' الله تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن قر آن مجید ہیں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کوبھی

<sup>(</sup>۱) قال العلامة ابن عابدين: ولا يسمّيه حكيمًا ولا أبا الحكم ولا أبا عينى ولا عبد فلان ...... ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منعة المناوى عن الدميرى انه قيل بالجواز بقصد التشريف بالنسبة والأكثر على المنع خشية اعتقاد حقيقة العبودية كما لا يجوز عبدالدار. (رد الهتار ج: ۲ ص: ۲۱ م، فصل في البيع).

<sup>(</sup>۲) ويلحق ..... أى عبدالله وعبدالرحمل ما كان مطهما كعبدالرحيم وعبدالملك، وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمي بالعبودية الأنهم كانوا يسمّون عبدشمس وعبدالدار. (شامي ج ت ص ١١٠).

 <sup>(</sup>٣) وفيه إسمان من أسماء الله تعالى المخصوصة به لا يسمّى بهما غيره وهما الله والرحمل. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص: ٩ ١).

'' رؤف رحیم' فرمایا گیاہے۔ای طرح'' شکور' اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن قر آنِ کریم میں بندوں کوبھی'' شکور' فرمایا گیاہے۔'' پس اللہ تعالیٰ کے اسائے مبار کہ کوکسی دُوسرے پر بولنا جائز ہے یانہیں؟ اس کا ضابطہ بی نکلا کہ معنی ومفہوم کے لحاظ ہے اگروہ نام اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہے تو اس کوکسی دُوسرے کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں،اوراگروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں تو دُوسروں کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔''

#### "نائلهٔ 'نام رکھنا

سوال:...'' ناکلہ''کیا عربی لفظ ہے؟ اس کے کیامعنی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ بیعزیٰ، لات اور ناکلہ وغیرہ بتوں کے نام ہیں، جن کی کسی زمانے میں پوجا کی جاتی تھی، لیکن آج کل'' ناکلہ'' نام لڑکیوں کا بڑے شوق سے رکھا جارہا ہے، کیا شرعا'' ناکلہ'' نام رکھنا جائز ہے؟

۔ جواب:...جی ہاں! نا کلہ عربی انفظ ہے،جس کے معنی ہیں:'' عطیہ، نئی، حاصل کرنے والی''۔ بیعض صحابیات کا بھی نام تھا ...اور حصرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا بھی...اگریہ نا جائز ہو تا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبدیل کرنے کا تھم فریاتے۔

## لرى كانام من كنزه ، وإرم ، "رُقيد ، " كلثوم "ركهنا

سوال:...میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، میرے والدصاحب نے اس کا نام'' رُقیہ' یا'' کلٹوم' رکھنے کی تجویز دی ہے، جبکہ میرے بڑے بھائی نے'' کنزہ' نام رکھا ہے، جبکہ گھر کے دُوسرے افراد نے اس کا نام' ارم' یا'' جویز یہ' رکھنے کی تجویز دی ہے، جبکہ میں'' میمونہ' رکھنا چاہتا ہوں ، آنجنا ب رہنمائی فرما ئیس کہ کون سانام اچھا ہے؟ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب:...'' میمونہ' اچھانام ہے، یہی رکھا جائے ،اس کے معنی'' مبارک' کے ہیں، یعنی بایر کت۔ (۵)

# " ساره" ' أيمن" نام ركھنا، نيزان كے عنی

سوال: " ساره "اور "ايمن "نام اسلامي ب،اس كامطلب يامفهوم بهي بتاد يجيئ

<sup>(</sup>١) "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم" (التوبة: ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) "إنه كان عبدًا شكورًا" (الإسراء: ٣).

 <sup>(</sup>٣) والتسمية بإسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلى والكبير والرشيد والبديع جائزة الأنه من أسماء المشتركة ويراد في
 حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى، كذا في السراجية. (عالمگيرية ج:٥ ص:٣٦٢، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) مثلًا: نائلة بنت الربيع بن قيس بن عامر ..... الأنصارية أخت عبدالله بن الربيع البدرى ..... فأسلمت وبايعت، نائلة بنت عبيد بن الحر بن عمرو بن البعت، نائلة بنت عبيد بن الحر بن عمرو بن البعت، نائلة بنت عبيد بن الحر بن عمرو بن البعت. الأنصارية من بنى ساعدة ذكرها ابن حبيب في المبايعات ... إلخ. (الإصابة في تمييز الصحابة ج:٣ ص: ٢١ ٣ ، حرف النون القسم الأول، طبع دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>٥) المنجد مترجم ص: ١٥٣ ا ، طبع دارالا شاعت كرا في \_

جواب: "" سارہ" کے معنی خوش کرنے والی" اور" ایمن" کے معنی مبارک \_ (")

## " حمنه "اور" زنیرا" کامعنی کیا ہے؟ نیز کیا بیه إسلامی نام بیں؟

سوال:...میری بڑی بٹی کا نام'' حمنہ' ہے، جبکہ چھوٹی بٹی کا نام'' زنیرا'' ہے، ان دونوں ناموں کی تشریح فرمادیں کہ یہ اسلامی نام ہیں یانبیں؟ اور ان کا مطلب کیا ہے؟

جواب: "" حنه "توضیح نام ب، ایک محابیکا نام ب- اور" زنیره "بهی ایک محابیکا نام ب، بداوندی تعین اوران کوالله کے رائے میں عذاب دیا جاتا تھا،حضرت ابو بحررضی الله عند نے ان کوخرید کرآ زاد کر دیا تھا۔ (\*\*)

# " تنزيله" نام سيح بيكن اگر بدلناجا بين تو" شكوره" ركه يس

سوال: ... آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ'' تنزیلہ'' نام سے ہے؟ میں نے اپنی بچی کا نام'' تنزیلہ سیم''رکھا ہے، بچی میں عقل کی بہت کی ہے، بے اِنتِا صد کرتی ہے، پڑھنے میں ول نبیں لگاتی ، اکثر بیار رہتی ہے، اگریہ نام مناسب نبیں تو براو کرم کوئی مناسب نام تجویز فر مادیس- والعره کانام سیمایروین اوروالد کانام سیم احمه ہے۔

جواب: ... مرى ومحرمى ، السلام عليم ، بحى كا نام" تنزيله " تو نھيك ہے، ليكن ميراجي جا ہتا ہے كه بچى كا نام" شكوره "ركيس ، میں اس کے لئے وُ عاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوعقل کی تیز کرے اور ماں باپ کی آنکھوں کی مصن<mark>دک کرے ، و</mark>ہ اللہ تعالیٰ کی صابروشا کر بندی بے اور ہث دھرمی اور ضد کی عادت اللہ تعالیٰ بدل دے۔

#### "لاعبه"نام رکھنا

سوال: ...ميرے بعائى نے اپنى بچى كا نام' لائب مكاہ ، انبيسكى نے بتايا ہے كدلائب جنت ميں حوروں كى سردار ہے ،كيا بيۇرست ہے؟

جواب: ... بينام لائب انبيس "لاعب" بي كن كساته اور" كا كساته نام يح بـ

<sup>(</sup>١) المنجد مترجم ص: ٢٤ ١٠، طبع دارالا شاعت كراجي .

<sup>(</sup>٢) المنجد مترجم ص: ٥٢ ا ١، طبع دارالا ثاعت كرا بي \_

 <sup>(</sup>٣) حمضة بنبت جبحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب واخوتها ...... قال أبو عمر كانت من المبايعات وشهدت أحدًا ...إلخ.(الإصابة في تمييز الصحابة ج:٣ ص:٢٤٥ حرف الحاء القسم الأوَّل، طبع دار صادر).

<sup>(</sup>٣) ٣٦٥ (زنيرة) ..... كانت من السابقات إلى الإسلام وممن يعذب في الله ..... وهي مذكورة في السبعة الذين اشتراهم أبوبكر الصديق وأنقذهم التعذيب. (الإصابة في تمييز الصحابة ج:٣ ص: ١ ١٦، كتاب النساء، حرف الزاي المعجمة، القسم الأول، طبع دار صادر).

#### بچی کا نام' کا کنات' رکھنا

سوال:...میری بیٹی کا نام' کا ئنات' ہے، بینام رکھنے میں کوئی حرج تونہیں؟ جواب:...' کا ئنات' مخلوق کو کہتے ہیں،اب دیکھے لیجئے کہ پیسے ہے یانہیں...؟ (ا

#### لركى كانام' إقرأ''،' فبها''یا'' دُعا''رکھنا

سوال:...بهارے گھر کی بچے کی ولاوت ہونے والی ہے، بهاری گھر کی عورتوں کا پروگرام ہے کہ اگراڑ کی پیدا ہوئی تو اس کا نام نام ' إقر اُ ''یا'' فبہا''یا'' وُ عا''رکھیں گے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ بیتو کوئی نام نبیں ہے، رکھیں تو کوئی صحابیات میں سے کسی کا نام رکھیں، مگر ان کا ان ناموں پر إصرار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایسا نام رکھنا ہے جو آس پاس کسی اور کا نہ ہو، وُ ومر سے ان ناموں کے معنی توضیح ہیں۔ تو آپ انہیں ان کے ذہن کے مطابق ولیل وے کر سمجھا کیں کہ بیا ہے نام رکھنے سے باز آ جا کمیں۔

جواب:...دلیل کوتوعورتیں سمجھانبیں کرتیں ،اور جب کرنے پرآئیں تو کسی کی مانتی بھی نبیں ،اپی منوایا کرتی ہیں۔اس لئے میں اس میں مداخلت نبیں کرتا، وہ عورتیں خود مجھ ہے یو چھٹا لیند کریں تو البتہ بتلا دُں گا۔

#### "شاہین" نام رکھنا، نیزاس کے معنی

سوال:... شاہین' نام کے کیامعنی ہیں؟ یکس زبان کالفظ ہے؟ اور اس کا زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا نام تاریخ اسلام میں وقعت رکھتا ہے؟

جواب:.. آج کل لوگ بینام رکھتے ہیں،' شاہین' ایک پرندے کوبھی کہتے ہیں جوشکارکرتا ہے، اوراس کے اثرات مجھے معلوم نبیں ،سلف صالحین کے یہاں اس نام کے رکھنے کارواج نبیس تھا۔

### بچی کانام'' مائشه' رکھنا

سوال:...میں اپنی بیٹی کا نام' مائٹۂ'رکھنا چاہتا ہوں ، آیا میں بینام اپنی بیٹی کارکھسکتا ہوں؟ نیز اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب:... مجھے' مائٹۂ' کے معنی معلوم نہیں ، قاموس میں لکھا ہے کہ صوف کا بالوں کے ساتھ ملانا ، اور بھیڑ کے ووج و کری کے ووج سے ملانا ، اور خبر کے بچھ جھے کو چھپانا ،ایسا کرنے والی عورت' مائٹ' کہلاتی ہے ، ' واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) التسميسة بهاسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل. (فتاوي شامي ج: ۲ ص: ۱۵ م، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>٢) فيروز اللغات ص:٨٣٥، طبع فيروز سنز.

 <sup>(</sup>٦) المَيْشُ: خلط الصوف بالشعر، وخلط لبن الضّان بلبن الماعز، وكتم بعض الخبر، وحلب ما في الضراع، وخلط كل شيء. (القاموس المحيط لفيروز آبادي، فصل الميم ص: ٨٤٢).

## لڑ کی کا نام'' صنم''رکھنااحچھانہیں، تبدیل کردیں

سوال:... ہمارے ایک بھائی نے اپنی بینی کا نام "صمنی" رکھا ہے، اوران کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دشتہ دار مولا ناصاحب نے پہند کیا ہے، ہوا یہ کہ جب بیل نے ان کوعد بلہ، زینت، فرحت اور صنم وغیرہ ناموں بیل ہے کوئی ایک تجویز کرنے کا کہا تو انہوں نے سنم پہند کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر چصنم کے معنی بت کے ہیں، کیلن بت (مجسم اور ذات) تو ہر شے کا ہوتا ہے، اور اس کے بغیرتو کوئی چیز ممکن الوجود ہی نہیں ہے۔ بیل نے ان صاحب ہے کہا کہ صنم چونکہ بت کوہی کہا جا تا ہے اور بت وہی ہوتا ہے عرف بیل جس کی اُزراہِ شرک عبادت اور پرستش ہوتی ہے، اور دوم یہ کہ صنم ایک بازاری لفظ ہے جس کو بدکر دارا و باش اور ہوس پرست لوگ اپنی مجبوباؤں کے لئے بکر در ارا و باش اور ہوس پرست لوگ اپنی مجبوباؤں کے لئے بیار ہی نہیں ہیں اور ان کے بکر شرت اِستعال کرتے ہیں، اس لئے آپ کوئی و وسرا مناسب نام رکھیں تو بہتر ہوگا ۔ مگر وہ تو مانے کے لئے تیار بی نہیں ہیں اور ان کا اِستام کی اور دیشیت واضح فرما کر شمر یہ کا موقع دیں۔

کا اِصرار ہے کہ صنم اچھا اور عمدہ نام ہے جو مختصر بھی ہے اور ایک عالم دین کا بہند کردہ بھی ۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ اس نام کی بیند کردہ بھی۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ اس نام کی بدی، اور دیشیت واضح فرما کر شمر یہ کا موقع دیں۔

جواب:...' صنم'' اچھانام نبیں، وجو ہات آپ نے سیح ذِکر کی ہیں، بہتر ہے کہ اس نام کو بدل لیں، کوئی اچھانام رکھیں'

واللهاعلم!

## شرعاً کون سے نام رکھنامنع ہیں؟

سوال: ...خدمت اقدی میں عرض یہ ہے کہ میرا گھر متجد کے پڑوی میں ہے، اور متجد کے امام صاحب کے وعظ ونصیحت اور دری کی آواز بآسانی پہنچتی ہے، میں بہت پابندی سے نتی ہوں۔ ایک وِن دری میں انہوں نے چند نام شار کرائے جن کار کھنا شرعاً جائز فرمایا، جن میں سے ایک نام ' فرحان' مجھے یاد ہے۔ آنجناب سے استدعا ہے کہ وہ تمام اساء جن کے رکھنے کی صدیث میں ممانعت آئی ہے، یا شرعاً ناجائز ہیں، برائے مہر بانی انہیں تحریر فرمادیں تاکہ ان ناموں کے رکھنے سے نے سکیں۔

جواب:...بہترصورت تومیہ ہے کہ کوئی بھی نام رکھنے ہے آباکسی متند عالم ہے رُبوع کرلیا جائے ، کیونکہ آج کل عوام جہالت کی وجہ سے غلط اور بازاری نام رکھ لیتے ہیں،مثلاً: زنار،انیل، وغیرہ۔البتداحاد بیث میں چند ناموں سے منع کیا گیا ہے: یبار، جہالت کی وجہ سے غلط اور بازاری نام رکھ لیتے ہیں،مثلاً: زنار،انیل، وغیرہ۔البتداحاد بیث میں چند ناموں سے منع کیا گیا ہے: یبار، برکت، نافع، یعلی رباح، نجی ،المح ، برکت، برو، عاصیہ،حرب،مزہ،اصرم، یعلی، ملک الاملاک (شہنشاہ)۔ البتہ بعد میں:افع، یبار، برکت، نافع، یعلی

<sup>(</sup>١) التسمية بياسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل. (فتاوئ شامي ج: ١ ص: ١٤ ص : ١٣، فصل في البيع).

<sup>(</sup>۲) عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسمى رقيقنا باربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع ..... وفي رواية بن عمر ..... غير اسم عاصية وقي رواية بن عمر ..... غير اسم عاصية وقيال انت جميلة وقي رواية .... بره .... وفي رواية ملك الأملاك ... إلخ . (صحيح مسلم ج: ۲ صنعت عمد كتب خانه).

نام رکھنے ہے منع کر ناترک فر مادیا تھا۔

### " الرحمٰن "كسى المجمن كا نام ركهنا

سوال:...جارے علاقے میں ایک' الرحمٰن فلاحی سوسائی' نامی ایک انجمن قائم ہو گی ،بیا مجمن دین اور فلاحی کام انجام دی ہے۔ بتلائے' الرحمٰن' کسی انجمن کا نام رکھنا جائز ہے؟

جواب :... الرحمٰن 'الله تعالى كاخاص نام ہے، كى فرديا نجمن كايه نام ركھنا جائز نبيس ـ (۱)

#### اینے نام کے ساتھ'' حافظ' لگانا

سوال:...اگرکوئی لڑکی یالڑکا حافظ ہواورا ہے نام کے آگے' حافظ' لگاسکتا ہے یانبیں؟ جیسے' ارم' نام ہےتو'' حافظ ارم' لکھ عمتی ہے یا کہ سکتی ہے یانبیں؟

جواب: ... اگرریا کاری مقصودند بوتو جائز ہے۔

# اینے نام کے ساتھ' شاہ' لکھنایا کسی کو' شاہ جی' کہنا کیساہے؟

سوال: ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، کی بیش اللہ تعالی معاف فرمائے، جس کامنبوم پجھاس طرح ہے کہ اگر کوئی فخص اینے نام کے ساتھ'' شاہ'' لکھے یا کہلوائے، جیسے'' شاہ جی''،'' شاہ صاحب' وغیرہ تو وہ مخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بی زیب دیتا ہے، کیا یہ بات شیح ہے؛

جواب:...حدیث میں 'شبنشاہ' کہلوانے کی ممانعت آئی ہے، جس کے معنی میں ' بادشاہوں کا بادشاہ' ،یہ اللہ تعالٰی کی شان ہے۔ '' سیّد' وغیر وکوجو' شاہ صاحب' کہتے ہیں ،اس کی ممانعت نبیں۔ ''

(۱) قال: أخبرنى أبو زبير انه سمع جابر س عبدالله يقول: أراد النبى صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذالك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئًا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذالك ثم تركه. (صحيح مسلم ج:۲ ص:۲۰۷، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، طبع قديمي كتب خانه).

(٢) قبال أبو بكر الجصاص: وفيه إسمان من أسماء الله تعالى المخصوصة به لا يسمّى بهما غيره وهما الله والرحمن. وقال في موضع آخر: وهو مع ذالك إسم مختصر بالله تعالى لا يسمّى به غيره. (أحكام القرآن ج: ١ ص: ٩ - ٩١).

(٣) عن أبي هريرة روايةً قال: أخنع إسم عند الله وقال سفيان غير مرّة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك، قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ١١ ٩، كتاب الأدب، بابٌ أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى).

#### " سيّد" کي تعريف

سوال: ..سیّدکون ہے؟ کیا یہ کوئی اِعزاز ہے؟ یاخونی رشتے کی وجہ ہوتا ہے؟ اگرخونی رشتے ہے ہوتا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نرینداولا دنی ،اورمسلمانوں کے ہاں نسب والدی طرف ہے ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر بی حضرت فاطمہ کی اولا دسیّد ہوت کے ورسری بیٹیوں کی اولا دسیّد کیوں نہیں تھہرائی گئی؟ کیا حضرت علی ہے شادی کی وجہ ہے ایسا ہے؟ حالا نکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "إِنَّ اللهِ اَتُفْکُمُ عِنْدُ اللهِ اَتُفْکُمُ" اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "کُلُّ تَقِی وَنَقِی فَهُوَ آلِی " وُ وسری طرف یود یکھا گیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ایک مجود کھانے ہے منع فرمایا کہ ووصد قد ہے آیا ہوا ہے، فرمایا کہ صدقہ ہمارے لئے جائز نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کواپی اولا دیجھتے تھے (خونی رشتے کے اعتبار ہے )۔ ای لئے غالبًا لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ ، زکو ق وغیر وسا وات کے لئے ناجا کز ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ درحقیقت سیّدکون ہے؟ جبکہ شیعہ حضرات خودکوسیّد بجھتے ہیں، کیا یہ رشتہ داری کی وجہ سے یا مسلک کی وجہ ہے؟

جواب: ... "سید" کے لغوی معنی: رئیس، سردار، مخدوم اور آقا کے ہیں۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی اولا و اُمجاد کا ہمارے لئے مخدوم اور سردار ہونا ایک ایک بدیمی بات ہے کہ میرے خیال میں کوئی مسلمان اس کی دلیل کا مختاج تبییں۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا سبط اکبرسیدنا حسن رضی الله عندے بارے میں بیفر مانا: "باق ابسنسی هندا سیسد ... بالنے" وونوں وحووں کی دلیل ہے۔ ایک اولا و فاظمیہ فرانا، ووسرے ان کو" سید" فرمانا۔ اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وُر تریت طیب اور اولا و اَطبار کا سلسلہ بجائے صاحبز اووں کے صاحبز اوی ہے چانا، یہ آپ صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" آنکوشرت صلی الله علیہ وسلم، ان اُو لاد بناته بنسب الیه ... بالنے" سے اولا و کا سلسلہ نہیں چلا، ورندان کے سیدہ و نے میں بھی کوئی شہدنہ تھا۔

بِ شک عنداللہ مقبولیت کا مدار اِیمان وتقویٰ پر ہے، کین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دِاَطبار کا ہمارے لئے واجب الاحترام ہونا ہوجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق نبسی کے امر آخر ہے، ان سے محبت فرع ہے محبت نبوی کی ، اور ان کی تعظیم فرع ہے تعظیم نبوی کی ۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دِاَ مجاد کے صدقے کا حرام ہونا ہی ای عظمت و محبت کی ایک شاخ ہے۔ کیونکہ صدقہ میل و کچیل ہے، اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کو اور آ ہے خاندان کو، لوگوں کے میل و کچیل سے پاک رکھا گیا ہے۔ ہدیہ چونکہ علامت ہے خلوص و محبت کا ، اس لئے جدیدان کے لئے حلال اور طیب ہے۔

'' سید'' کون ہوتا ہے؟ بیتو اُو پرعرض کر چکا۔ جولوگ حضرات ابو بکر اور عمر وعثان رضی التدعنبم سے کیندر کھتے ہیں، وہ سیدنہیں، ایسے لوگوں کا اپنے آپ کوسیّد کہنا بدترین جرم ہے، جن کا سلسلۂ نسب تک مشعبہ ہے۔

#### "سيد" كامصداق كون ہے؟

سوال:... جنابِ عالی! میں آپ کااسلامی صفحہ پابندی ہے پڑھتا ہوں۔ مسائل اور ان کاحل پڑھ کرمیری دِ نی معلومات

میں بڑااضافہ ہوا۔میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے،جس کاحل چاہتا ہوں۔ اُمید ہے کہ جناب تسلی بخش جواب ہے تمام قارئین کی معلومات میں اضافہ فرمائیں گے۔اسلام ہے بل ہندوستان میں بت پرست قوم آبادتھی ، جوکہ اپنے عقائد کے اعتبار ہے جار ذاتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ا - برہمن، ۲ - چھتری، ۳ - ولیش، ۲ - شودر۔ پھران میں بھی درجہ بندی تھی، کوئی اُونیا، کوئی نیچا،اس بناپر برہمن کے نام کے ساتھ اس کی شناخت کا کوئی لفظ شامل ہوتا ہے، جیسے:'' دو بے ،تربیدی ، چوبے' وغیرہ ،جس وقت ہندوستان میں اسلام کاظہور ہوا،اورلوگ انفرادی اوراجتا می حیثیت ہے مسلمان ہونے لگے، تمراسلام قبول کرنے کے باوجودان میں ہندوانہ ذہنیت باقی رہی جو کہ آج تک مسلمان نسی نیکسی شکل میں ہندوؤں کے رسم ورواج کواپنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں کی طرح مسلمانوں نے بھی جار وَاتَّمِي بناليس \_'' برہمن'' كے مقالبے ميں'' سيَد''' چھترى'' كے مقالبے ميں'' پٹھان'، اور بقيه لوگ كوئى'' مجيخ'' ہے، كوئى'' مغل'' \_ '' سیّد' کے دو طبقے ہیں، ٹی سیّد، شیعہ سیّد۔ پھران میں مزید درجہ بندی ہے جو کہ ہر' سیّد' اپنے نام کے ساتھ شناخت کے لئے کوئی لفظ استعال کرتا ہے۔ جیسے:'' صدیقی ، فاروقی ،عثانی ،علوی ،جعفری'' وغیرہ۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ:'' میراتعلق ایک ایسے گروہ ہے ہے جو ہندوستان میں شراب کی تجارت کرتا تھا،سب لوگ اجھا می حیثیت ہے مسلمان ہو سکتے، بعد کو خیال آیا کہ ہم کون ہے مسلمان جن؟ سب نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ صدق ول ہے مسلمان ہوئے ہیں، اس لئے ہم سب" صدیقی" مسلمان ہیں، ای وجہ سے میں اینے کو'' صدیقی'' لکھتا ہوں۔''اب میں اصل مدعا بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ: ایک موقع پر لفظ'' سیّد'' پر بات ہور ہی تھی تو میرے ایک دوست (جوکه اسکول ماسر بین) نے کہا: ''ایوب صاحب! آپ بھی سند ہیں' میں نے کہا: '' میں تو سندنہیں ہوں' تو انہوں نے ا کے موتی سی کتاب لاکر مجھ کو دی اور کہا کہ اس کو پڑھئے۔ یہ کتاب کراچی کے ایک صاحب نے تکھی ہے <mark>اور غ</mark>البًا وہ دومر تبہ حجیب چک ے،اس میں لفظ 'سید' پر بری محقیق کی تی ہے،اس میں بتایا ہے کہ لفظ 'سید' نہ تو خاندانی ہے اور نہ سی میل اسلام سے بل عرب میں استعال ہوتا تھا،'' سید'' کے معنی سردار کے ہیں، خاندان کے سربراہ کو'' سید'' کہتے تھے، یہود ونصاری سب بی اس لفظ کواستعال کرتے تھے، ہرایک زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ عزّت واحتر ام کے لئے استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ انگریزی میں ''مسٹر' اور ہندی میں ''شری مان'' ، اُردو میں'' جنابِ عالی''و''محترم''۔بطور ثبوت انہوں نے ایسے مضامین اور کتابیں دیکھائیں جہاں لفظ'' سیّد''استعال ہوا ہے، کتابوں کے نام و مصنفین کے ناموں کے ساتھ کہیں لفظ '' سید' استعمال ہوا ہے ،کسی جگہ لفظ '' سید' احترام و ہزرگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ '' سیّد خاندان' اس حد تک پہنچ محے ہیں کہ میں نے ساہے کہ لوگ اپن لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں کہ ان کوکوئی اصل'' سید' لز کا نہیں ملتا ہے۔ اب مندرجہ بالا وضاحت کے بعد میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ اسلامی اُحکامات کی روشن میں:

اوّل: ...جبکہ لفظ ُ سیّد 'نه خاند انی ہے، نه سُلی تو ہر مسلمان جو کہ اس کا مستحق ہے، اس کے نام کے ساتھ لفظ ' سیّد 'استعال ہوسکتا ہے پنہیں ؟ جبکہ ہر مسلمان ایک و وسرے کا بھائی ہے اور اُونچ نیچ کی قر آن نے نفی کر دی ہے۔

دوم: ...جولوگ اپن تعریف خود کرتے ہیں، یعنی'' سیّد'' کہد کریے ظاہر کرتے ہیں کہ میں سردار ہوں، عزّت دار ہوں اور قابلِ احرّ ام ہوں، ہزرگ ہوں، خواہ اس کا کردار کچھ ہی ہو، کیا ہے ڈرست ہے؟ اس کے لئے کیا تھم ہے؟ سوم:...جولوگ'' سیّد'' کا بہانہ کر کےلڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ،ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب: ... آپ کے سوال میں چنداُ مور قابل جھیں ہیں۔

اوّل:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت ہر مسلمان کا جزو ایمان اور آپ صلی الله علیه وسلم کی وَ ات تمام الل ایمان کے لئے سب سے بڑھ کرمجوب ومحترم ہے، جبیبا کہ ارشادِر بانی:

"اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنُ انْفُسِهِمُ وَازْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ" (الاتزاب:١)

اور حديث:

"لَا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين"

(صحيح البخاري ج: ١ ص: ٤، كتاب الإيمان، مشكوة ج: ١ ص: ١٢، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل)

ے واضح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کالازی نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقین سے محبت ہے، جس در جے کا تعلق ہوگا، ای در جے کی محبت بھی ہوگی۔

دوم:... ہر مخص کوطبعًا اپنی اولا دیے محبت ہوتی ہے، پس آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی آل واولا دیے محبت رکھنا بھی اہلِ ایمان کے لئے تقاضائے ایمان ہے،اورمتعد دنصوص ہیں اس کا تھم بھی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سوم:...جس طرح بادشاہ کی اولا وشہزاد ہے شہزاد یاں کہلاتے ہیں،ای طرح سیدائر الصلی القدعلیہ وسلم کی اولا دکو' سید' کہا جاتا ہے،اور پر لفظ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ببطین کریمین رضی الله عنہا کے لئے خوداستعال فرمایا ہے۔ چنا نچہ دعفرت حسن رضی الله عنہا کے حق میں فرمایا:"سیدا شباب اھل البحقة" (") عنہ کے بارے میں فرمایا:"سیدا شباب اھل البحقة" (") اور حضرات حسنین رضی الله عنہا کے حق میں فرمایا:"سیدا شباب اھل البحقة" (") اگر آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بدلفظ نہ بھی استعال فرمایا ہوتا تب بھی آپ صلی القد علیہ وسلم کے بدلفظ نہ بھی استعال فرمایا ہوتا تب بھی آپ صلی القد علیہ وسلم کی اولا دکوا پنا آقا اور سردار بجھنا ہمارا فرض آتا کی اولا دہوں آقا کہلاتی ہے، ہی معن' سید' کے ہیں۔

چہارم: ۔۔۔ کی مخص کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہونا ایک غیراختیاری فضیلت ہے، جولائق شکرتو بلاشبہ ہے مگرلائق فخرنیں، کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور نسبت کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہیں، اولا دا ہے باپ کی جانشین ای وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کے نقش قدم پر ہو۔ جو مخص شہزادہ ہوکر چو ہڑوں والے کام کرے، وہ چو ہڑوں سے بدتر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے نسب میں بھی شبہ ہوجاتا ہے کہ اس کا نسب واقعقا باوشاہ سے ٹابت بھی ہے یانبیں؟ ای طرح جولوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فائدان میں پیدا ہوکر گندے عقا کم، گندے اعمال اور گندے اخلاق میں جتلا ہوتے ہیں ان کی حالت زیادہ خطرناک ہے، اور ان کے فائدان میں پیدا ہوکر گندے عقا کم، گندے اعمال اور گندے اخلاق میں جتلا ہوتے ہیں ان کی حالت زیادہ خطرناک ہے، اور ان کے

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذو كم من نعمه و أحبّونى بحبّ الله و أحبّوا أهل بيتى بحبّى. (ترمذى ج: ۲ ص: ۲۱۹، مناقب أهل بيت).

 <sup>(</sup>۲) عن البحسن (البصرى) أنه سمع أبا بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جانبه ينظر إلى
 النباس مرّةً وإليه مرّةً، ويقول: ابنبي هذا سيّدٌ ولعلُ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. (صحيح البخارى ج: ا
 ص: ٥٣٠، مناقب الحسن والحسين).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢ ، باب مناقب أبو محمد الحسن بن على بن أبى طالب و الحسين ... إلخ.

بارے میں اندیشہ ہے کہ پسرنوح کی طرح ان کے حق میں بھی ''اِنّه کینس مِنْ اَهْلِکَ اِنْهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِح '' (ہود:۲۸) نہ فرمادیا جائے، چنانچدایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

"وأنتم ألا تسمعون (ان أولياؤه الا المتقون) فان كنتم أولئك فذاك والا فانظروا يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فنعرض عنكم. ثم رفع يديه فقال: يا أيها الناس! ان قريشًا أهل أمانة فمن بغاهم العواثر أكبه الله بمنخريه، قالها ثلاثًا."

(مجمع الزوائدج:١٠ ص:٢٦)

ترجمہ:..'' کیاتم ینہیں کن ہے ہوکہ اللہ تعالیٰ کے دوست صرف متقی اور پر ہیز گارلوگ ہیں، پس اگر تم بھی متقی اور پر ہیز گار ہوتب تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھو! ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وُ وسر بےلوگ تو اعمال لے کر آئیں اور تم ہو جھ لا دکر آؤ، جس کے نتیج ہیں ہم تم سے منہ موڑ لیس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اُٹھا کر فر مایا: لوگو! بے شک قریش اہل امانت ہیں، پس جو خص ان سے خیانت کرے گا اور ان کی لغزشیں تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خصوں کے بل اوندھا کر دیں گے۔''

پی سیّدوں کوا پنے عقائد، اعمال اور اخلاق واُحوال کا جائزہ لے کردیکھنا چاہئے کہ وہ اپنے جدِاً مجدسیّد الکا مَنات سلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں؟ نصاریٰ کی شکل وصورت اور وضع وقطع اپنا کر اور بدکر داروں اور بدقما شوں کے اخلاق واعمال اختیار کرکے'' سیّد'' کہلا نالائق شرم ہے۔

پنجم :... بیگفتگوتوان حفزات کے بارے میں ہے جوشیح النب'' سیّد' میں ایکن اس دور میں بہت ہے جعلی سیّد ہے ہوئے میں۔امیرِشربیت سیّدعطاءاللّه شاہ بخاریؒ نے ایک ایسے ہی سیّد کے بارے میں مزاحاً فر مایا تھا:'' بھی ! ہم تو قدیم سے سیّد چلے آتے میں ، ہمارے سیّد ہونے میں تو شبہ ہوسکتا ہے کہ خدا جانے سیّد میں بھی یانہیں ،گرفلاں صاحب کے سیّد ہونے میں کوئی شبہیں ،کیونکہ وہ تو میری آنکھوں کے سامنے سیّد بنا ہے۔''

ي جعلى سيّد كلى جرائم كم تكب بين، اقل: البيخ نسب كا تبديل كرنا، جس پردوزخ كى دعيد بي، حديث مين به:

"من ادغلى اللى غير أبيه ... فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف و لا عدل."

ترجمہ:...' جس نے اپنانسب تبدیل کیا....اس پراللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ،اس کانہ فرض قبول ہوگانہ فل ۔''

ان لوگوں كا دُوسرا جرم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف محض جھوٹى نسبت كرنا ہے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف

<sup>(</sup>١) وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنّة عليه حرام. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص:٣٥٣، زير آيت: ادعوهم لإباءهم، طبع سهيل اكيدُمي).

جمونی نسبت کرنا بدترین گناہ اور ذکیل ترین حرکت ہے۔ تیسرے ان لوگوں کا مقصد محض جمونا نخر ہے اور نخر وتعلَی ، خالق ومخلوق دونوں کی نظر میں رذالت اور کمینکی کی علامت ہے۔ چوتھے بیلوگ اینے رذیل اخلاق واعمال کی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذُرّیتِ طیبہ کے لئے ننگ و عاراور بدنا می کا باعث بنتے ہیں اورلوگ ان کود کھے کریوں سجھتے ہیں کہ سید ( نعوذ باللہ )ایسے ہی ہوتے ہیں۔

تعشم :...مگران تعلّی اورجعلی سیّدوں کی وجہ ہے ہمارے لئے بیہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم اولا دِرسول کی تو بین و گستاخی کریں۔ایک بزرگ کامشہور واقعہ ہے کہ ایک باران ہے کسی صاحب نے اپنی کوئی ضرورت وحاجت مندی ذکر کی اور کہا کہ میں رسول التصلی اللہ عليه وسلم كى اولا دهيں ہے ہوں ، مجھ سے تعاون فرما ہے۔ ان (بزرگ ) كے منہ سے بے ساخته نكل گيا كه اس كى كيا دليل ہے كہتم اولا و رسول ہو؟ وہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے؟ خاموش رہ مھئے۔ رات کو دہ بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ میدانِ محشر قائم ہے اورلوگ شفاعت کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہور ہے ہیں، یہ بزرگ بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! مِن آپ کا اُمٹی ہوں ،میری بھی شفاعت فر مائے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: تمہارے اُمٹی ہونے کی کیادلیل ہے؟ اگر میری اولا د کا اولا د ہونا بغیر دلیل کے قابل تسلیم نہیں تو تمہارا اُمتی ہونا بغیر دلیل کے کیے تسلیم کیا جائے؟ اس بزرگ کو اپنی تلطی پر تنبیہ ہوئی،اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہے گی۔

بہت ہے لوگ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے از واج واحباب (رضی الله عنبم) کے حق میں گستا خیاں کرتے ہیں اور ان کے مقابے میں اب بعض لوگ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی آل واولا دی ہے او بی کرنے لکے ہیں۔ جن صاحب کی موٹی سی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، مجھے ان صاحب کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا تعلق مجمی ای گروہ سے ہوا دربیاوگ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی آل واولا دے خلاف نفرت وبغض کا اظہار کرنے کے لئے وقتا فو قتا مختلف شوشے جپوڑتے رہے ہیں، جن کاعقل وایمان سے وُور کا واسط بھی نبیں ہوتا۔ میں آپ ہے مؤ ذبانہ ومخلصانہ التماس کروں گا کہ آپ اس گرداب میں متلانہ ہوں۔'' سید' اگر سردار کو کہتے ہیں تو خود ہی سوچنے کہ ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی اولا د ہماری سردارنہیں تو کیا ہے؟ پس اگر ان کو اصطلاح عرفی کےطور پر'' ستیز'' کہا جائے تو نا کواری کی وجد کیا ہے؟ کیا ہمارے آ قاصلی الله علیه وسلم کی اولا و ہمارے لئے لائقِ اِحترام نبیس؟ اگر ہم ال کواحتراماً" سند" کتے بی تو آخریکس دلیل عقلی یا شری ہے منوع ہے؟

مِقْتُم :..الله تعالى نے برادریاں، خاندان، تومیں، ذاتیں خود بنائی ہیں، جیسا کہ خودفر مایا ہے: "وَ جَعَلُ سُلِمُ شُعُوبُ ا وْ قَبَآنِلَ" (الجرات: ١٣) اوراس مِن بهت ي صلحتي ركمي بي جن كي طرف "لِتَعَارَ فَوْ ا" كے لفظ سے اشار وفر مايا ہے ، اوراس مِن شك نہیں کہ صفات واخلاق اور ملکات بیشتر" أبّا عنْ جَدِّ "منتقل ہوتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ بعض خاندان اپنی خاندانی روایات اور اخلاق و صفات کی بنا پرمتناز سمجھے جاتے ہیں اور دُوسرے بعض خاندان اس اخلاقی معیار کو قائم کرنے سے قاصر رہتے ہیں ، یہ بات روز مرتو مشاہرے کی ہے،جس پرکسی استدلال کی ضرورت نہیں۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی بعض خاندانوں کے تفوق کو برقرار رکھا ہے، چنانچہ شہورارشاد ہے:'' انسانوں کی بھی کا نیں ہیں،جس طرح سونے چاندی کی کا نیں ہوتی ہیں، جولوگ جاہلیت ہیں شریف ومعزز

تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ومعزز نہوں گے، جبکہ دِین کافہم حاصل کرلیں۔ 'اس ارشاد میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کوسونے چاندی کی کانوں کے ساتھ تشبید دی ہے کہ بعض کا نمیں اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہیں اور بعض ناقص اور گھنیا۔ علاوہ ازیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جوحدیث کے ہرطالب علم کومعلوم ہیں۔ (۱)

بہ شتم :.. بعض خاندانوں کا بعض ہے اعلی واشرف ہونا تو عقلا وشرعاً مُسلَّم ہے، لیکن اس مسئلے میں دو تقیین غلطیاں کی جاتی ہیں، اوّل یہ کہ بعض لوگ خاندانوں کوغروراور نخر کا ذریعہ بچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی کے نزدیک عزت وکرامت کی چیز خاندان نہیں، ملکہ آدمی کا ذاتی نامیگل ہے، جسیا کہ:''اِنَّ اکو ملک نم عِندَ اللهِ اتّفاکُم''(الجرات: ۱۲) میں صراحاً بیان فر مایا ہے، پس ذاتی اعمال ہے قطع نظر کر کے کسی خص کا سیّد، قریشی، ہاشی ،صدیقی، فاروتی ہونے پر فخر کرنا اوران نسبتوں کو نخر کے طور پراپنے نام کے ساتھ چسپاں کرنا، اس کی حماقت اور مردود یت کی علامت ہے، احادیث شریفہ میں نسب پر نخر کرنے کی شدید خدمت آئی ہے۔ (۱۲)

و وسری تنظی اس کے برنکس یہ کی جاتی ہے کہ معزز خاندانوں کی تو بین و تنقیص کی جاتی ہے اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میں نسب اور خاندان کو کی چڑ بی نہیں ، یہ بات اس صد تک تو سیح ہے کہ قرب عنداللہ میں خاندان کو کی وخل نہیں بلکہ اس کا مدار انکال صالح کی بدولت ولایت کے اعلیٰ ترین مقامات طے کرسکتا ہے اور و در اضحنص اعلیٰ ترین خاندان میں پیدا ہوکرا نی بدعملی و بدکروار کی وجہ سے جہنم کا کند و بن سکتا ہے۔ شیخ سعد کی لکھتے ہیں کہ: '' ایک اعرابی اپنے بیٹے کونصیحت کر رہاتھا کہ بیٹا! جمل کر، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تو کیا کہ اور و رائی کا مدار خاندان پرنہیں پوچھا جائے گا کہ تو کیا کہ اور و داللہ تعالیٰ نے و نیوی مصالح کے لئے خاندان اور شعوب و قبائل بنائے ہیں'' اور ان پر بلکہ کم و کمل اور دُ ہدوتھو کی پر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے و نیوی مصالح کے لئے خاندان اور شعوب و قبائل بنائے ہیں'' اور ان پر کے کہ خو و فیر و کے بعض مسائل بھی جاری ہوتے ہیں، مثلا : آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لئے ذکو و حلال نہیں۔ اس لئے خاندان کا در کی ناور کر نااور شریف خاندان کی نامی نامی کیا کے بیال کر ناغلط ہے، در حقیقت اس کا منتا بھی کہ بر ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قبال: قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، رواه مسلم. رمشكوة ج: ١ ص:٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزًا إلى الني عشر خليفة كلهم
 من قريش، وفي رواية لا ينزال أمر الناس ماضيًا ما ولهم النا عشر رجلًا كلهم من قريش. (مشكّوة ج: ۲ ص: ۵۵۰، باب
 مناقب قريش وذكر القبائل).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحمّ من جهنم أو ليكوننَ أهون على الله من الجُعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم غبية الجاهلية و فخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى الناس كلهم بنو آدم و آدم من تواب. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكّوة ج: ٢ ص: ١٤ ١٣)، باب المفاخرة والعصبية، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) وجعلتكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا. (الحجرات: ١٣).

<sup>(</sup>٥) قال (اى محمد بن زياد) سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن بن على تمرة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت إنّا لا نأكل الصدقة. (بخارى ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الزكوة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلّى الله عليه وسلم وآله، طبع نور محمد).

نم نین نالیا۔ ان کا مفاول پر فخر اور فرور کا ایک شعبہ یہ ہے کہ سیّد خاندان کی لڑکی کا غیر سیّدلڑ کے سے نکاح جائز نہیں سمجھا جاتا،

حالا فکہ والدین کی رضا مندی ہے سیّدلڑکی کا نکاح کسی بھی مسلمان ہے ہوسکتا ہے، البتہ والدین کی رضا مندی کے بغیر چونکہ بہت ک خاندانی اُ کجھنیں پیدا ہوجاتی ہیں، اس لئے غیر کفو میں لڑکی کا والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ تاریخ کی کتابوں ہیں ہے کہ سادات کے جدا مجد حضرت علی بن حسین (رضی اللّہ عنبہ) نے جواز نین العابدین 'کے لقب ہے مشہور ہیں، اپنے خلام کو آزاد کر کے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اس کے ساتھ کردیا، اور اپنی باندی کو آزاد کر کے اپنا تکاح اس سے کر لیا۔ اُموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے این ہمشیرہ کے لئے اعلیٰ ناندان ہیں ہشتے تل سکتے ہیں، گر نے ان کو پیغام بھیجا کہ:'' آ ب نے فاندانِ قریش کی ناک کا ن دی، آپ کی ہمشیرہ کے لئے اعلیٰ ناندان ہیں ہشتے تل سکتے ہیں، گر آ ب نے ایک باندی کو آزاد کر کے بیوی بنالیا۔''

جواب میں حضرت زین العابدین رضی ائند عند نے تحریر فر مایا: '' تمبارے لئے رسول الند صلی الند علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ (یقر آنِ کریم کی آیت کا ایک گڑا ہے) آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کوآزاد کر کے اپنی (پھوپھی زاد) بہن (حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها) کا عقد ان سے کردیا، اور حضرت صفیہ (رضی الله عنها) کوآزاد کر کے ان سے اپنا عقد کرلیا، میں نے دسول الله علیہ وسلم کی سنت کوزندہ کیا ہے۔''(ا)

مجھے أميد ہے كرآپ كے سوال نامے كے جواب ميں مختصر إشارات كافي موں مے ، وَ بِلْهِ الْحَمْدُ أَوْلًا وُ آخِرُ ال

#### التجھے، کرے ناموں کے اثرات

سوال:... شریعت کی روشی میں بے بتا کمیں کہ کسی کے نام کا اس شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پڑ' زید' کے حالات خراب ہیں،اب ووا پنانام بدل لیتا ہے تو کیااس کے نام بدلنے ہے اس کی شخصیت پر اثر پڑے گا؟

جواب: اچھے نام کے اچھے اثرات اور کرے نام کے کرے اثرات تو بلاشبہوتے ہیں، ای بنا پراچھا نام رکھنے کا تھم ہیں'' زید' تو کرا نام بیس کداس کی وجہ سے زید کے حالات خراب ہوں اور نام بدل دینے سے اس کے حالات وُرست ہوجا کیں۔ اس لئے آپ کی مثال وُرست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) أخبرنا على بن محمد عن عثمان بن عثمان قال: زوج على بن حسين ابنة من مولاة وأعتق جارية له وتزوّجها، فكتب إليه عبدالملك بن مروان يعيّره بذلك ككتب إليه على: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت محش. (طبقات ابن سعد جنه صبح الله عبد عنه عبد الله عبد

<sup>(</sup>٢) عن ابن المسيّب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزنًا قال: أنت سهل! قال: لا أغيّر إسمًا سمّانيه أبي، قال ابن المسيّب: فما زالت الحزونة فينا بعد. (صحيح البخاري ج:٢ ص:٣ ١ ٩ ، كتاب الأدب، باب تحويل الإسم الي إسم هو أحسن منه، طبع مير محمد كتب خانه).

#### " اصحاب" اور" صحب" دونوں الفاظ ہم معنی ہیں

سوال:...ریدیو پاکتان اور نیلی ویژن پرکورس کی صورت میں وُرودشریف پڑھا جاتا ہے،اس کے تمام الفاظ یہ بیں:
"اللّٰهِم صل علی محمد وعلی آله و صحبه و بادک و سلّم" براه کرم طلع کریں که "اصحابه" اور "صحبه" ووتوں
الفاظ کامطلب ایک بی ہے یا تمام اصحاب کے لئے جمع کے صینے میں لفظ"اصد حاب به کا استعال وُرست ہوگا؟ آپ کے جواب پر
ریدیو یا کتان اور نیلی ویژن کوتو جدو بی جائے۔

جواب:..."صحبه" اور"اصحابه" دونول لفظ مجم بن، اور دونول كاايك بى مطلب ب، يه دونول لفظ جمع ك

# کیا کسی مخص کو' وکیل' کہنا غلط ہے؟

سوال:..ایک صاحب فرماتے ہیں کہ: ' پڑوی ملک بھارت میں وکی کو' بھاڑو' اور بیرسٹرکو' مبابھاڑو' کہاجا تا ہے، لبذا بہتر بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے۔ ' عرض کیا کہ: ' وہاں کی بات جھوڑی، وہاں تو بت پرتی بھی بوتی ہے، جو بھارے ند جب میں ناج نز ہے، جو الفاظ نازیا آ پ استعال فرمارہ ہیں وہ تو بھارے باں بہت بی ہُرے معنی میں لئے جاتے ہیں، لینی فاحشہ ورتوں کی ناجا نز کمائی کھانے والے لوگ ہمارے ہاں تو نکان کے وقت و ولہا اور وہ این بہتر مدوگار بنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے' ' تو وہ صاحب ' حسب اللہ و نعم الو کیل' اور ہمیں اس کی پیروی کرتے ہوئے ایک بہتر مدوگار بنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے' ' تو وہ صاحب میرے بارے میں فرماتے ہیں: '' تم کفر کے مرتحب بور ہے ہو، جوصفت خدانے آپ لئے رکھی ہے اسے خود سے منسوب کرتے ہو' ' واضح رہے کہ میرا ہرگڑ یہ مطلب نہیں ، میر اصطلب خداکی پیروی ہے ۔ صاحب! اگر خدااور اس کے فرشتے نبی پاک صلی القد حدید وسلم پر ذرود تھیجیں اور ایمان والوں کو بھی اس کا تلم بھواور ہم بھی ورود تھیجیں تو وہ کام جواللہ پاک نے کیا، وہی ہم نے بھی کیا گرا طاعت رئی میں کیا، ندکو تو بنو فو باللہ کوئی الشدمیاں کی ہمری میں؟ (الشدموان فرمائے) بھراگر ''حسبنا اللہ و نعم الوکیل' کی پیردی میں ہم بہتر وکیل اور بہتر مدوگار بنے کی کوشش کریں تو پناو خدا! کیا واقعی ان حضرت کی رائے میرے لئے صحیح ہے؟ جمعے کی طرح تو ہری تھی اور بہتر مدوگار بنے کی کوشش کریں تو پناو فعدا! کیا واقعی ان حضرت کی رائے میرے لئے صحیح ہے؟ جمعے کی طرح تو ہری تو ہری میں وہاں کی بات نہیں مانی چاہئے۔

جواب:..الله تعالیٰ کے پاک نام دوطرح کے ہیں،ایک وہ جن کا اطلاق کسی دُوسرے پر جائز نہیں۔ اور دُوسرے وہ جن کا اطلاق کسی دُوسرے پر جائز نہیں۔ اور دُوسرے وہ جن کا اطلاق کسی دُوسرے پر بھی جائز ہے،مثلاً:الله تعالیٰ کا نام' الروف' بھی ہے،' الرحیم' بھی ہے، حالا نکہ قرآنِ کریم ہیں بیصفات رسول الله تعلیہ وسلم کے لئے بھی ذکر کی گئی ہیں،ای طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام' الوکیل' بھی ہے،اس کا استعال وُ وسروں کے لئے بھی

 <sup>(</sup>١) وهنو مع ذالك إسم مختص بالله تعالى لا يسمّى به غيره. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص: ٩، باب القول في انها من فاتحة الكتاب، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) مثلًا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. (التوبة: ٢٨ ١).

جائز ہے،اگر چەددنوں جگہ کےمفہوم میں وہی فرق ہے جو خالق اور محکوق کے درمیان ہے، پس آپ کا موقف صحیح ہے اور ان صاحب کا

#### كنيت كوبطورنام استعال كرنا

سوال:...ميرانام' ابوبكر' ہے،ايك دفعه ايك عالم صاحب ہے ملاقات ہوئى توانبوں نے مجھ ہے كہا تھا كہ بيتو كوئى نام نہیں،صرف کنیت ہے۔ برائے مہر بانی شریعت کی زو ہے مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اپنا نام تبدیل کرلوں یا نام بڑھا ؤوں لیعنی نام کے بعد" ابوبکر" استعال کروں؟

جواب:...کنیت کوبھی توبطور نام کے استعمال کیا جاسکتا ہے،آپ کا نام سجح ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

#### '' ابوالقاسم'' کنیت رکھنا

سوال:...جارے شہرمیاں چنوں میں ایک شخص ہے جس کا نام صوفی محمد: ثیر ہے، وہ عطریات کا کام کرتا ہے، اس نے ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے،اس نے ایک کتاب بھی کمعی ہے جس کا نام'' اسرار إبراہ يميه'' ہے،اس كتاب پرانبوں نے اپنی كنيت'' ابوالقاسم'' الکسی ہے، یعنی بمعدنام کے بول لکھا ہے: ''ابوالقاسم صوفی محربشیر''۔ان کے مدرسد کی جانب سے جو اِشتہارنکاتا ہے اس پرکنیت' ابو القاسم' كليما موتا ب، اور ميل نے سنا ہے كه' ابوالقاسم' كنيت صرف حضور صلى الله عليه وسلم كے ساتھ خاص ہے، كوئى ابن كنيت' ابو القاسم' نبیں رکھسکتا۔ برائے مبر بانی احادیث سے ٹابت کریں کہ' ابوالقاسم' کنیت صرف حضور <mark>سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا</mark> نہیں؟ حضور کےعلاوہ اور کوئی بھی اپنی کنیت'' ابوالقاسم''ر کھ سکتا ہے؟

جواب:..مفکلوة شریف میں ص: ۷۰ م کے حاشیہ میں '' مرقاۃ'' کے قال کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر '' ابوالقاسم' کی کنیت رکھنے کی ممانعت جمہورسلف اورفقہائے امصار کے نز دیک آپ سٹی الندعلیہ وسلم کی حیات تک محدود کھی ، آپ صلی الله عليه وسلم كے بعد اس كى اجازت ہے۔ البتہ إمام شافعی اور اہلِ ظاہراب بھی ممانعت کے قائل ہیں۔ (۴)

 (۱) کیونکرمیائے سے اس کا ثبوت ہے، بخاری شریف میں ہے: قبالت عبائشیہ و آبوسعید و ابن عباس و کان آبو بکر مع النبی صلی اللہ عليه وسلم في الغار. (بخاري ج: ١ ص:٥١٥، بـاب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبوبكر عبدالله بن أبي قحافة). أيضًا: ولو كني ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهم وعامتهم لا يكره لأن الناس يربده ن به التفاؤل، تتارخانية. (ردالحتار ج: ٢ ص: ١٨ ٣ ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

 (٢) وثانيهما أن هذا الحكم كان في بدء الأمر ثم نسخ فيباح التكنّي اليوم بابي القاسم لكل أحد سواء فيه من إسمه محمد أو غيره وعبلته التباس خطابه بخطاب غيره ..... وهي الإشتباه وهو متعيّن في حال حياته صلى الله عايه وسلم قال وهذا مذهب مالك وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار. (مشكَّوة ج:٢ ص:٣٠٤ حاشية٥. أيضًا في مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة المصابيح، باب الأسامي ج: ٣ ص: ٥٩٤، طبع بمبئي).

 (٣) أحدها أنه لا يحل التكنّي بأبي القاسم أصلًا سواء كان إسمه محمدًا أو أحمد أو لم يكن له إسم وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر. (ايضًا).

# اینے نام کے ساتھ '' صدیقی'' یا'' عثانی''بطور خلص رکھنا

سوال: ...اگرکوئی مخص اپ نام کے ساتھ تخلص" معدیق" یا" فاردتی"، "عثانی" یا" علوی" مجرؤ نسب کے حساب سے نہیں ، عقیدت ومجت کی وجہ سے ۔ نہیں ، عقیدت ومجت کی وجہ سے ۔ جواب :...عقیدت ومجت کی وجہ سے ۔ جواب :...عقیدت ومجت کے اظہار کے لئے کسی بزرگ کی طرف نسبت کرنے کا تو مضا کقہ نہیں ، لیکن" صد ایق" یا نظر وقی "وغیرہ کہلانے میں تلمیس و تہ لیس پائی جاتی ہے ، سننے والے بی مجھیں سے کہ حضرت کوان بزرگوں سے نبی تعلق ہے اور غلط نسب جمانا جرام ہے ، اس لئے یہ بھی دُرست نہ ہوگا۔ (۱)

#### لقب اور مخلص رکھنا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:...ایک حدیث نظرے گزری جو حسب ونسب کے بارے میں پھھائی طرح ہے جیسے کوئی شخص'' شخ''' صدیق' نہیں، گراپ آپ کو'' میدیق آپ کو'' قریش 'کی انسبا'' انصاری' نہیں ہا اورا پ آپ نہیں، گراپ آپ کو'' انصاری'' نہیں ہے اورا پ آپ کو'' انصاری'' کیے، یا' سید' نہیں ہے،' سید' کے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ جوشخص اپ باپ کی نسبت جھوڑ کر کسی ذوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو جنت اس پرحرام ہے۔ (مسلم، بخاری، ابوداؤد) مندرجہ بالا حدیث کی روشن میں اگر شاعر، مصنف، آرٹ نسٹ ،اویب اور وسرے مختلف حضرات شوقیہ اپنا تخلص: پروانہ، ناز، آپ، ناشا وغیرہ رکھ لیتے ہیں کیا یہ بھی ای ڈمرے میں آتے ہیں؟

جواب:... بیرهدیث نسب تبدیل کرنے ہے متعلق ہے، کسی لقب یا تخلص کے اختیار کرنے کی (بشرطیکہ وہ بذات خود غلط نہ ہو ) اس میں ممانعت نہیں۔

# اینے نام کے ساتھ غیرمسلم کے نام کوبطور تخلص رکھنا

سوال:...اگرکوئی آ دمی این نام کے ساتھ تخلص کے لئے کسی ہندو کے نام پر نام رکھ لے تو کیا یہ دُرست ہے اسلام کی روشن میں؟ جواب:...جونام ہندو دک کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو کسی مسلمان کے نام کا جزبنا ناضیح نہیں۔

### ستاروں کے نام برنام رکھنااور خاص پھر بہننا

سوال:... بیفر مایئے که بیستارگان دیکھے کرمثلاً: ستارہ عطارہ، برخ سنبله پرنام رکھا جاتا ہے، اور پھر پتجر ا! جور ، ی منام،

(۱) الكبيرة الثانية والثالثة والتسعون بعد المائتين، تبرؤ الإنسان من نسبه أو من والده وانتسابه إلى غير أبيه مع علمه ببطلان ذالك، أخرج الشيخان وأبو داود عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنّة عليه حرام. (الزواجر عن التراف الكبائر ج: ۲ ص: ۱۲، طبع دار المعرفة، بيروت، بخارى ج: ۲ ص ۲۱، باب غزوة الطائف، مسلم ج: ۱ ص: ۵۷، باب بيان حال إيمان من رغب ... إلخ).

زرقون وغیرہ پہنانے کے لئے کہا جاتا ہے، بیشر فی طور پر کہاں تک جائز ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:..ان چیزوں پریقین کرنا بے ضداقو موں کا کام ہے، ایک مسلمان کوان چیزوں پراعماد کرنے کی ممانعت ہے۔

کیا پیدائش سے چندگھنٹوں بعدمرنے والے بچوں کے نام رکھناضروری ہے؟

سوال:...جو بچے زندہ پیدا ہوئے اور چند گھنٹوں یا چند دن بعد مرمئے ،ان کے نام رکھنا ضروری ہیں اور ایسے بچے جو دس پندرہ سال قبل مر چکے جن کے نام اس وقت نہیں رکھے گئے تو کیاا ب ان کے نام رکھ دیتا ضروری ہے؟

جواب:...ایسے بچوں کے نام رکھنے چاہئیں۔ <sup>(۱)</sup>

غلطنام سے بکارنایا والدکو' بھائی'' کہنا، والدہ کو'' آیا'' کہنا کیسا ہے؟

سوال: ... کھاوگوں کے گھروں میں ایبارواج ہے کہ بچے اور بلکہ بزے بھی اپنے رشتہ داروں کو غلط نام سے پکارتے ہیں ، مثلاً: بچا پی ماں کو ' بھا بھی' اور باپ کو' بھائی' کہہ کر پکارتا ہے، ای طرح باپ کواس کے نام کے ساتھ' بھائی' کہہ کر پکارنا جیسے '' ستار بھائی'' '' عبداللہ بھائی' وغیرہ، ای طرح کچھ بچا پی ماں کو' باجی' کہہ کر پکارتے ہیں یا' آیا' کہتے ہیں، آپ سے دریافت کرنا ہے کہ اس طرح نام لینا شرعا کیا ہے؟

جواب:...غلط نام سے پکار ناتو ظاہر ہے کہ غلط ہی ہے، اور پچھ بیس تو کم سے کم جھوٹ تو ضرور ہے اور والدین کی توجین ہے، اس لئے اس سے احتر از کرنا جا ہے۔ اور جن گھروں میں اس کا غلط رواج ہے اسے تبدیل کرنا جا ہے۔ (۱۳) غلط نام سے لیکار نا

سوال: ... اکثر لوگوں کے نام عبدالعمد، عبدالحمید، عبدالقبار، عبدالرحیم، عبدالرحمٰن وغیرہ رکھے جاتے ہیں جبکہ دیکھا ہے گیا ہے کہ لوگ ان کوصرف صدر حمید، قہارا دررحیم وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں، پورا نام نہیں لیتے ، حالانکہ بیا نتہائی سخت گناہ ہے، کیونکہ بیتمام نام

(۱) وعن قتادة قال: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يُهتدى بها، فمن تاوّل فيها بغير ذالك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم، رواه البخارة عليق. في رواية رزين وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة. وعن الربيع مثله وزاد: والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا موته وانما يفترون على الكذب ويتعللون بالنجوم. (مشكّرة ص٣٩، باب الكهانة، الفصل الثالث، طبع قديمي).

(۲) وروى إذا ولد لأحدكم ولد فعمات فلا يدفنه حتى يستميه إن كان ذكرًا باسم الذكر وإن كان أنثى فياسم أنثى وإن لم
 يعرف فياسم يصلح لهما. (شامى ج: ٦ ص: ١٤ ٣) كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

(٣) ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه. قوله ويكره أن يدعو إلخ بل لاً بد من لفظ يفيد التعظيم كيا
 سيّدى ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة. (رداغتار ج: ٦ ص: ١٨ ٣)، فصل في البيع).

الله تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، کوئی انسان (نعوذ باللہ) صمر یعنی بے نیاز، حمید یعنی جس کی حمد کی جائے ، اور قہار، رحمٰن ، غفار کیونکر ہوسکتا ہے؟ ان ناموں کی تحمل تو صرف اور صرف الله کی ذاتِ عالی ہے۔ مہر بانی فر ماکر اس سلسلے میں پچھروشنی ڈالیس کے مسلمانوں کواس تشم کے نام رکھنے جا بھیں یانہیں؟

جواب:...نام توبہت اجھے ہیں اور ضرور رکھنا جا ہمیں ،گرجیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ غلط نام سے بکار نا وُرست نہیں بلکہ گناو ہے،اس لئے پورانام لینا جا ہے۔ (۱)

ياسبان حق @ ياهو داك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1.

FREEDOM FOR GAZZA

### داڑھی

### " داڑھی تو شیطان کی بھی ہے " کہنے والا کیامسلمان رہتا ہے؟

جواب: ... اس سوال کے جواب میں چندا مورعرض کرتا ہوں۔

اوّل:...داڑھی منڈانا اور کترانا (جبکہ ایک مثت ہے کم ہو) تمام فقباء کے نزدیک حرام اور گناہِ کبیرہ ہے، اور داڑھی منڈانے اور کترانے والا فاسق اور گنا ہ**گا**ر ہے۔

(۱) قال ابن عابدين: نقلًا عن الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحية" قال لأنه صبح عن ابن عمر راوى هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة ...... وعن النبى صلى الله عليه وسلم يحمل الإعفار على إعضائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم. ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللخي خالفوا انجوس (شامى ج: ٢ ص: ١٨ ١٨ م، كتاب الحظر والإباحة). أيضًا: تبطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة ...... وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنئة الرجال فلم يبحه أحد. (رد اغتار ج: ٢ ص: ١٨ م، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

دوم:...فات کی اَذان واِ قامت اور اِمامت مکر و قِتح کی ہے، یہ مسکلہ فقیر ففی کی تقریباتمام کتابوں میں درج ہے۔

سوم:...ان صاحب کا ضعر میں آ کر داڑھی صاف کرادینا اور یہ کہنا کہ:'' مجھے پہلے ہی داڑھی والوں سے نفرت ہے' یا یہ کہ:
'' داڑھی تو شیطان کی بھی ہے' نہایت المناک بات ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے چوکا ہے، شیطان کی مسلمان کے صرف گنا ہگار
رہنے پر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان اپنے کئے پر ندامت کے آنسو بہا کر سارے گناہ معاف کر الیتا ہے، اس لئے وہ

کوشش کرتا ہے کہ اسے گناہ کی سطح سے تھینچ کر کفر کی حد میں داخل کر دے، وہ گنا ہگار کو چوکا دے کر اُبھارتا ہے اور اس کے منہ سے کلم دکفر
نگلواتا ہے۔

نگلواتا ہے۔

ذراغور سیجے! آنخضرت صلی القد علیہ وسلم اپنی اُمت کو ایک تھم فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونجیس صاف کراؤ۔'' آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کا بیتیم سن کرا گرکوئی شخص کے کہ:'' مجھے تو داڑھی والوں سے نفرت ہے' یا بیہ کیج کہ:'' داڑھی تو شیطان کی بھی ہے'' کیااییا کہنے والامسلمان ہے؟ یا کوئی مسلمان آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کواپیا جواب دے سکتا ہے؟ داڑھی والوں ہیں تو ایک لاکھ ہیں ہزار ( کم وہیش) انبیا علیم السلام بھی شامل ہیں، صحابہ کرام رضی اللّه عنین اور اولیا نے عظامؓ بھی ان ہیں شامل ہیں، نیاان سبب ہے نفرت رکھنے والامسلمان ہی رہے گا؟

میں جانتا ہوں کہ ان صاحب کا مقصد نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کورَ ذکر نا ہوگا نہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اوراولیائے کرام سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، بلکہ بیا کیہ ایسالفظ ہے جو غضے میں اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، یازیادہ صحح لفظوں میں، شیطان نے اشتعال ولا کراس کے منہ سے نکلوا ویا، کیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بیالفاظ کتے تقیین ہیں اوران کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس لئے میں ان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان الفاظ سے تو برکریں اور چونکہ ان الفاظ سے اندیشے کھر ہے، اس لئے ان صاحب کو جا ہے کہ ایک ان مقیاطاً تجدید کرلیں، فرآوی عالمگیری میں ہے:

"جن الفاظ ك كفر مون يانه مون من اختلاف موان ك قائل كوبطور إحتياط تجديد نكاح اورتوبه كا

<sup>(</sup>۱) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (فتاوي شامي ج: ۱ ص: ۵۲۰ باب الإمامة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) رجل قال لآخر: إحلق رأسك، وقلم أظفارك فإن هذه سُنَّة، فقال: لَا أفعل وإن كان سُنَّة، فهذا كفر، لأنه قال على سبيل الإنكار والرد، وكذا في سائر السُّن خصوصًا في سُنَّة هي معروفة وثبوتها بالتواتر. مجمع الأنهر ج: ١ ص: ٢٩٢ كتاب السير، باب المرتد، طبع إحياء التراث العربي، أيضًا: شرح فقه الأكبر ص: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وفي رواية: أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. (صحيح مسلم ج: اص: ٢٩). وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أوفروا اللخي واحفوا الشوارب. (مشكوة ص: ٣٨٠). عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: جزّوا الشوارب وارخوا اللّخي خالفوا الجوس. (صحيح مسلم ج: اص: ١٢٩). عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم ياخذ من شاربه فليس منّا. (مشكوة ص: ٣٨١).

ادرا پنالفاظ واپس لينے كاحكم كيا جائے گا۔''(١)

چہارم:...آپ کا بیمسئلہ بتانا توضیح تھا،لیکن آپ نے مسئلہ بتاتے ہوئے انداز ایباا ختیار کیا کہ ان صاحب نے غضے اور اشتعال میں آکر کلمہ کفر منہ سے نکال دیا، گویا آپ نے اس کو گناہ سے کفر کی طرف دھکیل دیا، یہ دعوت ،حکمت کے خلاف تھی،اس لئے آپ کو بھی اس پر استغفار کرنا چاہئے اور اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کے لئے ذیا کرنی چاہئے،اس کو اشتعال دِلاکراس کے مقابلے پر شیطان کی مدنہیں کرنی چاہئے۔

# " مجھےداڑھی کے نام سے نفرت ہے" کہنے والے کا شرعی حکم

سوال: ... میں ایک تقریب میں گیا تھا، وہاں ایک لڑک کے دشتے کی بابت با تیں ہور ہی تھیں، لڑک کی والدہ نے فرمایا کہ:
'' بدر شتہ مجھے منظور نہیں ہے، اس لئے کہ لڑکے کے داڑھی ہے۔''جب یہ کہا گیا کہ لڑکا آفیسر کریڈ کا ہے جعلیم یافتہ ہے اور داڑھی تو اور بھی اچھی چیز ہے، اس زمانے میں راغب بداسلام ہے۔ تو فرمایا کہ: '' مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے' آپ فرما کیں کہ داڑھی کی بیا تفکیک کہاں تک دُرست ہے؟ کیا ایسا کہنے والا گنا ہگا رنہیں ہوا؟ اور اگر ہوا تو اس کا کفارہ کیا ہے اور گناہ کا ورج کیا ہے؟

جواب: ... داڑھی آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کی سنت ہے، آنحضرت صلی القد علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا تھم فرمایا۔''

داڑھی منڈ ہے کے لئے ہلاکت کی بدؤ عافر مائی اور اس کی شکل دیکھنا گوار انبیں فر مایا۔ "اس لئے داڑھی رکھنا شرعا واجب ہے اور اس کا منڈ انا اور ایک مشت ہے کم ہونے کی صورت میں اس کا کا ثنا تمام اُئمہ دین کے نز دیک حرام ہے۔ (۲)

جومسلمان پہ کے کہ:'' مجھےفلال شرق تکم سےنفرت ہے' وہ مسلمان نہیں رہا، کا فر مرتد بن جاتا ہے۔ جو تخص آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کی شکل سےنفرت کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے ...؟ یہ خاتون کسی داڑھی والے کواپنی لڑکی دے یا نہ دے ، مگراس پر کفر

<sup>(</sup>۱) قال ابن عابدين: نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (شامى ج: ۳ ص: ۲۳۰، أيضًا: الفتاوى البزازية على هامش فتاوى العالمگيرية ج: ۲ ص: ۳۲۱). (۲) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب واعفاء اللحية، وفي رواية: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب واعفوا اللحي وعن النبي صلى الله عليه وسلم ج: ۱ ص: ۱۲۹ ص: ۸۷۵ من منابع من

<sup>(</sup>٣) فكره النظر إليهما وقال: ويلكما! من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى. (البداية والنهاية ج: ٣ ص: ٢٥٠، حياة الصحابة ج: ١ ص:١١٥).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عابدين: وأخذ أطراف اللحية والسُنّة فيها القبضة ..... ولذا يحرم على الرجل قطع لحية. (شامى ج: ١ ص ٥٠٠٠). أيضًا: أو تبطويل اللحية إذا كانت بقدر المستون وهو القبضة ...... وأما الأخذ منها وهى دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد. (شامى ج: ٢ ص ١٤١٠)، عالمگيرية ج: ٥ ص ٣٥٨).

<sup>(2)</sup> كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدّين ...... بل بالمواظبة على ترك سُنّة استخفاف بالدّين ..... بل بالمواظبة على ترك سُنّة استخفافًا بها بسبب انها انما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو استقباحها .. الخ. (المسايرة مع شرحها المسامرة ص:٣٢٤).

سے توبہ کرنااور ایمان کی اور نکاح کی تجدید کرنالازم ہے۔

### داڑھی کا جھولا بنے ہوئے کارٹون سے شعائرِ إسلامی کی تو ہین

سوال:..اس خط کے ساتھ بندہ ایک کارٹون کو بن بھیج رہا ہے جس میں دوآ دمیوں کے پاؤں تک داڑھیاں بنائی گئی ہیں اور وُوسری جگہاس کا جھولا بنا کرایک بچی اس پرجھول رہی ہے۔ یہ کارٹون عام کرنے کے لئے مشہور ٹافیوں کے کارخانے نے ٹافیوں میں لپیٹ دیا ہے،ایک عام مسلمان کے بیدد کیچے کررو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔شعائرِ اِسلام کی بیہ بےحرمتی اور بےعزتی اور پھرا ہے ملک میں جہال' اسلام، اسلام' کہتے تھکتے نبیں۔ بدشمی سے پاکستانی قانون میں جوگندگی کے ڈھیریعنی انگریزی قانون کا بدلا ہوا نام ہ، کوئی آرڈی نینس موجود نہیں جوشعار إسلام کو تحفظ وے سکے، ورنداس کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی۔ ہم افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اورا پنا کام صرف لکھنے اور بولنے تک محدودر کھتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا دُوسرا درجہ ہے۔لہٰذا میرے یہ جذبات قار ئین تک پہنچا ئیں اورا گر کر عیس تو اس تمپنی کے خلاف کارروائی کریں تا کہ پھر کوئی شعائرِ اسلام کااس طرح نداق نہ اُڑائے۔

جواب:... بیداسلامی شعائر کی صریح بے حرمتی ہے، تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسے ناہجار شریروں کو کیفرِ کر دار تک بہنچانے کے لئے ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کہ ان کے خلاف انضباطی کارروائی کریں۔شعائرِ اِسلام کی تفحیک کنرے۔ اورایک اسلامی ملک میں ایسے کفر کی تھلی چھٹی دیناغضبِ اِلٰہی کودعوت دینا ہے۔

### ا کابرینِ اُمت نے داڑھی منڈ انے کو گنا ہے کہیرہ شار کیا ہے

سوال:...ا کابرینِ اُمت میں مولا نا اشرف علی تھانویؓ اور مولا نامفتی محمر شفیع صاحبؓ نے اپنی اپنی کتابوں میں داڑھی مند وانے کو گناہ کبیرہ کی فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا؟

> جواب: ... حضرت تعانوي "امداد الفتاوي" (ج: ٣ ص: ٢٢٣) ميس لكهة بي: " داڑھی رکھناوا جب اور قبضے سے زائد کٹانا حرام ہے۔"

نوت:... يهال " قبضے ت زائد كنائے " ہے مراديہ ہے كہ جس كى داڑھى قبضے سے زائد ہواس كو قبضے سے زائد جھے كا كناناتو جائزے،اورا تنا کٹانا کہ جس کی وجہ ہے داڑھی قبضے ہے کم رہ جائے، بیرام ہے۔

(١) وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وأولًاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة (أي تجديد الإسلام) وتجديد النكاح. (فتاوي شامي ج:٣٠ ص:٢٣٤، مطلب جملة من لَا يقتل إذا ارتد). (٢) من أهان الشريعة أو المسائل اللتي لابُد منها كفر. (شرح فقه الأكبر ص:١٤٣ طبع قديمي). وفيه أيضًا: من استخف بـالـقرآن أو بالمسجد أو بنحوها مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح فقه الأكبر ص:٦٤ ١). يكفر إذا وصف الله تعالى بما لًا يليق به أو سنحر بهاسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده أو جعل له شريكًا أو ولدًا أو زوجة أو نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص. (عالمگيرية ج.٣ ص.٢٥٨، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

اورصفيه: ۲۲۱ پر لکھتے ہیں:

''ایک تو داڑھی کا منڈانایا کٹانا معصیت ہے، ی ، مگراُوپر سے اِصرار کرنااور مانعین سے معارضہ کرنا، بیاس سے زیادہ تخت معصیت ہے۔'' اور صفحہ: ۲۲۲ پر لکھتے ہیں:

" حدیث میں جن افعال کوتغیر طلق القد ، موجب لعن فرمایا ہے ، داڑھی منڈ دانایا کٹانا بالمشاہدہ اس سے زیادہ تغیر کا اتباع شیطان ہونا اور اتباع شیطان کا موجب لعنت وموجب خسران وموجب وقوع فی الغرور، موجب جہنم ہونامنصوص ہے ، اب غدمت شدیدہ میں کیا شک رہاہے ؟ "

ان عبارتوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللّہ علیہ داڑھی منڈانے ادر کٹانے کوحرام ،معصیت ،موجب ِلعنت ،موجب ِخسران ادرموجب ِجہنم فرمارے ہیں ،کیااس کے بعد بھی آپ کا یہ کہنا وُرست ہے کہ حضرت تھانویؒ نے اس گناہ کو کبیر ہ گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا...؟

مولا نامفتى محد شفيع صاحب أيت كريمه: "لَا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ" كَيْفير مِن لَكِيت بِن:

'' وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاز اکریں گے، اور بیا ممالِ فسق میں ہے ہے، جیسے داڑھی منڈ انا، بدن گدواناوغیرہ۔''

مفتی صاحب کے بقول جب داڑھی منڈ انا اعمال نسق میں ہے ہے، اور داڑھی منڈ انے والا فاسق ہے، تو کسی ہے پوچھ لیجئے کہ جس گناہ ہے آ دمی فاسق ہوجائے وہ صغیرہ ہوتا ہے یا کبیرہ ...؟

#### " رسالەدا ڑھى كامسكك<sup>"</sup>

سوال ا:...داڑھی کی شرق حیثیت کیا ہے، واجب ہے یا سنت؟ اور داڑھی منذانا جائز ہے یا مکروہ یا حرام؟ بہت سے حضرات یہ بجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، اگر کوئی رکھنو اچھی بات ہے اور ندر کھے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ نظریہ کہال تک صحیح ہے؟

سوال ۲: بشریعت میں دازھی کی کوئی مقدار مقرر ہے یانبیں؟ اگر ہے تو کتنی؟

سوال ۳: .. بعض حفاظ کی عادت ہے کہ وہ رمضان مبارک سے پچھ پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد صاف کردیتے ہیں، ایسے حافظوں کوتر اور کے میں إمام بنانا جائز ہے یانہیں؟ اور ان کے پیچھے نماز دُرست ہے یانہیں؟

سوال س، ... بعض لوگ داڑھی ہے نفرت کرتے ہیں اور اسے نظرِ حقارت ہے دیکھتے ہیں، اگر اولا دیا اعزّ وہیں ہے کو کَی داڑھی رکھنا چاہے تو اسے روکتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں، اور پچھلوگ شادی کے لئے داڑھی صاف ہونے کی شرط لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا تھم ہے؟ سوال : ... بعض لوگ سفر جی کے دوران داڑھی رکھ لیتے ہیں اور جی سے واپسی پرصاف کراد ہے ہیں ، کیاا یسے لو وں کا جی صحیح ہے؟

سوال ۲:..بعض حضرات اس لئے داڑھی نہیں رکھتے کہا گر ہم داڑھی رکھ کرکوئی غاط کام کریں گے تو اس ہے داڑھی دالوں کی بدنامی اور داڑھی کی بے حرمتی ہوگی۔ایسے حضرات کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب ا:...دازهی منذانایا کترانا (جبکه ایک مثنت ہے آم ہو) حرام اور گنادِ کبیرو ہے ،اس سلسلے میں پہلے چندا جادیث لکھتا ہوں ،اس کے بعدان کے فوائدذکرکروں گا۔

ا:... "عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية." الحديث. (سيم مسلم ن: السيم المسارب واعفاء اللحية." الحديث.

ترجمہ:...'' حضرت ما اُشەرضی الله عنها فرماتی جیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که: دس چیزیں فطرت میں داخل جیں ،مونچھوں کا کٹوانااور داڑھی کا ہڑھانا...الخ ۔''

r:... "عن ابن عـمـر رضـي الله عـنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفو اللّحيـ"

ترجمہ:...'' ابنِ عمر رمنی القدعنبما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ: مونچھوں کو کثوا وَاورداڑھی بڑھا وَ۔''

"وفی روایة: انه أمر باحفاء الشوارب واعفاء اللحیة." (سیمسلم ن: اص: ۱۲۹) ترجمه:..." اور ایک روایت بیل ہے که آپ سلی الله علیه وسلم نے مونچھوں کو کٹوانے اور داڑھی کو بڑھانے کا تھم فرمایا۔"

تا الله عليه وسلم: "عن ابن عدم رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أوفروا اللحى واحفوا الشوارب."

ترجمہ:..' ابنِ عمر رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤاورمونچیس کٹاؤ۔''

م:..."عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزّوا الشّوارب وارخوا اللحي، خالفوا انجوس."

تر جمہ:...'' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مونچھیں کٹوا وَاور داڑھیاں ہزھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔''

٥:... "عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم

یاخذ من شار به فلیس منا۔" رواواحم والتر نذی والنسائی مخلوق ص:۳۸۱) ترجمہ: " زید بن ارقم رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو مونچیس نہ کنوائے وہ ہم میں سے نبیس۔"

الله عليه وسلم: لعن الله عنهما قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."

(رواه ابخاری مشکوق ص: ۳۸۰)

ترجمہ:..'' حضرت ابنِ عباس رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: الله کی لعنت ہوان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور الله کی لعنت ہوان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔''

ا:... بہلی حدیث ہے معلوم ہوا کہ موتجھیں کٹانا اور داڑھی بڑھانا انسان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، اور موتجھیں بڑھانا اور داڑھی کٹانا خلاف فطرت ہے، اور جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ فطرۃ اللّہ کو بگاڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان لعین نے خدا تعالیٰ ہے کہا تھا کہ میں اولا وآ دم کو گراہ کروں گا، اور میں ان کو تھم دُول گا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑا کریں۔ تفسیر حقانی اور بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ داڑھی منڈ انا بھی تخلیق خداوندی کو بگاڑنے میں داخل ہے، کیونکہ اللّہ تعالیٰ نے مردانہ چہرے کو فطرۃ واڑھی کی زینت و وجا بہت عطافر مائی ہے۔ بس جولوگ داڑھی منڈ اتے ہیں وہ اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ صرف اپنے چہرے کو بلکہ اپنی فطرت کو سختے ہیں۔

چونکہ حضرات انبیا علیم السلام کاطریقہ بی صحیح فطرت انسانی کامعیار ہے،اس کئے فطرت سے مرادا نبیائے کرام علیم السلام کاطریقہ اللہ کا معیار ہے،اس کئے فطرت سے مرادا نبیائے کرام علیم السلام کاطریقہ اوران کی سنت بھی ہو کئی ہے۔اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مونچھیں کو انااور داڑھی بڑھانا کی لاکھ چوہیں ہزار (یا کم و بیش) انبیائے کرام علیم السلام کی متفقہ سنت ہے۔ اوریہ وہ مقدس جماعت ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی اقتداء کا تھم دیا گیا ہے:"اُو آئے کُ رام علیم اللہ عَدی اللہ فَیهُ دَاهُمُ اَفْتَدِهُ" (سورۃ الانعام: ۹۰) اس لئے جولوگ داڑھی منڈاتے ہیں دوانبیائے کرام علیم

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: وإن يدعون إلّا شيطانًا مريدًا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا ولأضلنهم ولأمنينَهم ولامرنهم فليبتكن اذان الأنعام ولامرنهم فليغيّرن خلق الله ...... يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطن إلّا غرورًا. (النساء: ١١٩).

<sup>(</sup>٢) قال النووى: وأما الفطرة، فقد اختلف في المراد بها ههنا ..... قالوا: ومعناه: أنها من سُنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. (شرح مسلم للنووى ج: ١ ص: ١٢٨). وفي المرقاة: الفطرة أي فطرة الإسلام خمس، قال القاضي وغيره فسرت الفطرة بالسُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت الشرائع وكأنها أمر جبلي فطروا عليه، قال السيوطي: وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ٣٥٥ باب الترجل، طبع بمبئي).

السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ گویاس حدیث میں تنبید فرمائی گئی ہے کہ داڑھی منڈ انا تبین گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔ ا-انسانی فطرت کی خلاف ورزی ، ۲-افوائے شیطان سے القد تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑ نا ، ۳-اور انبیائے کرام پیہم السلام کی مخالفت ۔ پس ان تمین وجوہ ہے داڑھی منڈ وانا حرام ہے۔

۲:...وُ دسری حدیث میں مونچیس کنوانے اور داڑھی بڑھانے کا تھم دیا گیا ہے اور تھم نبوی کی تھیل ہرمسلمان پر واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے، پس اس وجہ ہے بھی داڑھی رکھنا واجب اور اس کا منڈ انا حرام ہوا۔

سان تیسری اور چوتی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مونچیں کو اٹا اور داڑھی رکھنامسلمانوں کا شعار ہے، اس کے برنکس مونچیس برحانا اور داڑھی منڈ انا مجوسیوں اور مشرکوں کا شعار ہے، اور آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے اپنی اُمت کومسلمانوں کا شعار اپنانے اور مجوسیوں کے شعار کی منڈ انا مجوسیوں کے شعار کی مخالفت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسلامی شعار کو چھوڑ کرکسی گمراہ قوم کا شعار اختیار کرنا حرام ہے، چنانچ آنخضرت سنی اند عدیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"من تشبه بقوم فهو منهم." (جامع صغیر ج:۲ ص:۸) ترجمه:... جو خص کی قوم کی مشابهت کرے ووانہی میں ہے ہوگا۔"

پس جولوگ دازهی منذاتے ہیں وہ مسلمانوں کا شعار ترک کر کے اہلِ گفر کا شعار اپناتے ہیں، جس کی مخالفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا، اس لئے ان کو وعید نبوی سے ڈرنا چاہئے کہ ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی غیرقو موں ہیں نہ ہو۔ نعوذ باللہ!

سن بیانجویں صدیث میں فر مایا کیا ہے کہ جولوگ مونجیس نہیں کنواتے وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ، ظاہر ہے کہ یہی تعلم داڑھی منذاتے داڑھی منذاتے داڑھی منذاتے داڑھی منذاتے ہیں بیان لوگوں کے لئے بہت ہی بخت وعید ہے جو تھن نفسانی خواہش یا شیطانی اغواکی وجہ سے داڑھی منذاتے ہیں ، اوراس کی وجہ سے آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم مان کے لئے اپنی جماعت سے خارج ہونے کا اعلان فرمارہ ہیں ، کیا کوئی مسلمان جس کورسول انقصلی انقد علیہ وسلم سے فررا بھی تعلق ہے ، اس و همکی کو برداشت کرسکتا ہے ۔۔ ؟

اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کودازهی منڈ انے کے گناہ ہے اس قدرنفرت تھی کہ جب شاوِ ایران کے قاصد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اورمونچھیں بڑھی ہوئی تھین:

"فكره النظر اليهما، وقال: ويلكما! من امركما بهذا؟ قالًا: أمرنا ربنا يعنيان كمرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللكن ربّى أمرنى باعفاء لحيتى وقص ماربى."

(البداية والنباية خ: ٣ ص: ٢٢٥٠ مياة السحاب خ: ١١ ص: ١١٥)

<sup>(</sup>١) من شبه نفسه بالكفار في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أى في الإلم والنخير، قبال النطيبي: هذا عام في الخلق والنُحلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشبه، وذكر في هذا الباب، قلت: بل الشعار هو المدار لا غير. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٨ ص: ١٥٥ كتاب اللباس).

ترجمہ: " پس آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ان کی طرف نظر کرنا بھی پہندنہ کیااور فر مایا: تمہاری ہلاکت ہو! تمہیں یہ شکل بگاڑنے کاکس نے تھم دیا ہے؟ وہ بولے کہ: یہ ہمارے رَبّ یعنی شاوار ان کا تھم ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: لیکن میرے رَبّ نے تو مجھے داڑھی بڑھانے ادر موجھیں کوانے کا تھم فر مایا ہے۔''

پس جولوگ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے زب کے حکم کی خلاف درزی کر کے بحوسیوں کے خدا کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، ان کوسو بارسو چنا جا ہے کہ وہ قیامت کے دن آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی ہارگاہ بیں کیا منہ دِ کھا کیں مے؟ اوراگرآنخضرت ملی الله علیہ وسلم فرما کیں کہ: تم اپن شکل بگاڑنے کی وجہ سے ہماری جماعت سے خارج ہو، تو شفاعت کی اُمید کس سے رکھیں مے؟

نے اس پانچویں صدیث سے بیمی معلوم ہوا کہ موجیس بڑھانا (اورای طرح داڑھی منڈ انااور کتر انا) حرام اور گناو کبیرہ ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناو کبیرہ پر بی ایسی وعید فر ماسکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا ہماری جماعت سے نہیں ہے۔

۲: بچمٹی صدیث میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو مورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جو موردوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت کریں۔ اس صدیث کی شرح میں مُلُّا علی قاریؒ صاحبِ مرقاۃ کیستے ہیں کہ: ''لسعس اللہ'' کا فقرہ ، جملہ بطور بدؤ عابمی ہوسکتا ہے ، یعنی ایسے لوگوں پر الله تعالیٰ لعنت جملہ بلور بدؤ عابمی ہوسکتا ہے ، یعنی ایسے لوگوں پر الله تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ (۱)

داڑھی منڈانے میں گزشتہ بالا قباحتوں کے علاوہ ایک قباحت محورتوں سے مشابہت کی بھی ہے، کیونکہ محورتوں اور مردوں ک در میان اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا امّیاز رکھا ہے، پس داڑھی منڈانے والا اس امّیاز کومٹا کر عورتوں سے مشابہت کرتا ہے، جو خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب ہے۔

ان تمام نصوص کے پیش نظر فقہائے اُمت اس پر شغق ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، اور بیاسلام کا شعار ہے، اور اس کا منذ انا یا کتر انا (جبکہ صدِشری ہے کم ہو) حرام اور گنا و کبیرہ ہے، جس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سخت وعیدیں فر مائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس فعل حرام ہے بہتے کی تو فیق عطا فر مائے۔

جواب ۲:...احادیثِ بالا میں داڑھی کے بڑھانے کا تھم ویا کیا ہے اور ترفدی کتاب الاوب (ج:۲ مر:۱۰۰) کی ایک روایت میں جوسند کے اعتبار سے کمزور ہے ، بیذکر کیا کیا ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ریش مبارک کے طول وعرض سے زائد بال کا ندویا کہ تھے۔ اس کی وضاحت سے بخاری کتاب اللہاس (ج:۲ مر:۵۵) کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمرضی

<sup>(</sup>۱) (وعنه) أى ابن عباس (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله) يحتمل الإخبار والدعاء. (مرقاة شرح مشكوة لمُلَا على القارئ ج:٣ ص: ٣٠٠، باب الترجل، طبع أصبح المطابع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها هذا حديث غريب. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٠٥).

الله عنها جج وعمرے سے فارغ ہونے کے موقع پر إحرام کھولتے تو داڑھی کوشی میں لے کرزائد حصہ کان ویا کرتے تھے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے بھی اسی مضمون کی روایت منقول ہے (نصب الرابه ج:۲ ص:۵۸ م)۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دارتھی کی شرى مقداركم ازكم ايك مشت ب (بداية تاب الموم) .

پس جس طرح داڑھی منڈ اناحرام ہے، ای طرح داڑھی ایک مشت ہے کم کرنا بھی حرام ہے، در مختار میں ہے: "وأما الأخـذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم." (ثايطيع بديد ن: ٢ ص:١٨) ترجمہ:...'' اور داڑھی کترانا جبکہ وہ ایک مشت ہے کم ہوجیسا کہ بعض مغربی لوگ اور ہیجڑ ہے تم کے آ دمی کرتے ہیں، پس اس کوکسی نے جائز نبیس کہا، اور پوری داڑھی صاف کردینا تو ہندوستان کے بہود ہوں اور عجم کے محوسیوں کا تعل تھا۔''

یبی مضمون فتح القدیر (ن:۴ س:۷۷) اور بحر الرائق (ج:۴ ص:۳۰۲) میں ہے، بینے عبدالحق محدث دہلوگ<sup>۱۱</sup> اشعة اللمعات من لكصة من:

" طلق کردن لحیه حرام است وگزاشتن آل بفتدر قبضه واجب است ." (ن:۱ ص:۲۲۸) ترجمہ:...'' واڑھی منذانا حرام ہے،اورا یک مشت کی مقدار اس کا بڑھانا واجب ہے ( پس ائر اس ہے کم ہوتو کترانا بھی حرام ہے )۔'' امدادالفتاویٰ میں ہے:

" وارتصى ركهنا واجب ب، اور قيض بزائد كواناحرام ب لقول عليه السلام حالفوا المشركين أوفروا اللخي. متفق عليه. في الدر المختار: يحرم على الرجل قطع لحيته وفيه السنة فيها القبضة ـ''

ترجمه:... " كيونكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كه: مشركيين كى مخالفت كرو، دا زهمي بڑھاؤ۔ (بخاری دسلم) اور درمخار میں ہے کہ: مرد کے لئے داڑھی کا کا ثنا حرام ہے اور اس کی مقد ارمسنون ایک مثت ہے۔''

<sup>(</sup>١) وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٥، باب تقليم الأظفار).

<sup>(</sup>٢) وأما حديث أبي هريرة فرواه ابن أبي شببة أيضًا حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو ابن أيوب، من ولد جريد عن أبي زرعة، قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته، فيأخذ ما فضل عن القبضة، انتهى. (نصب الراية ج:٢ ص:٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، قال في هامشه في الحيط: إختلف في إعفاء اللحية قال بعضهم بتركها حتى تكثر أو القصر سُنَّة فما زاد على قبضته قطعها. (هداية، كتاب الصوم ج: ١ ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) إمداد الفتاوي ج:٣ ص: ٢٢٠، طبع دار العلوم كراچي.

جواب سن... جو حافظ داڑھی منڈاتے یا کتراتے ہوں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب اور فاسق ہیں۔ تراویح میں بھی ان کی امت جا ئزنہیں ، اور ان کی اِقتدامیں نماز کروہ تحریکی (یعنی عملاً حرام) ہے۔ اور جو حافظ صرف رمضان المبارک میں داڑھی رکھ لیے ہیں اور بعد میں صاف کراد ہے ہیں ان کا بھی یہی تھم ہے۔ ایسے شخص کوفرض نماز اور تراویح میں اِمام بنانے والے بھی فاسق اور گنبگار ہیں۔ (۲)

جواب ٣:...اس سوال کا جواب سجے کے لئے بیا صول ذہن نشین کرلینا ضروری ہے کہ اسلام کے کسی شعار کا نداق اُڑانا اور آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کی کس سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آدمی ایمان سے خارج ہوجا تا ہے، اور بیا و پرمعلوم ہو چکا ہے کہ آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کی کس سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آدمی السلام کی متفقہ سنت فریا ہے، پس جولوگ منح فطرت کی بنا پر وازشی سے نفرت کرتے ہیں، اسے تقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں، ان کے اعزہ میں سے آگر کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو اسے روکتے ہیں یا اس پر طعند زنی کرتے ہیں، اور جولوگ وُ ولہا کے داڑھی منذائے بغیرا سے رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اپنا الن کی فکر کرنی چاہئے، ان کولازم ہے کہ تو ہر یں اور اپنا ایمان اور نکاح کی تجد ید کریں۔ کسیم اللامت مولا نا اشرف علی تھانوی "اصلاح الرسوم" ص: ۱۵ ایر تکھتے ہیں:

" من جملہ ان زسوم کے داڑھی منڈانا یا کٹانا، اس طرح ہے کہ ایک مشت ہے کم رہ جائے، یا مونچھیں بڑھانا، جواس زمانے میں اکثر نوجوانوں کے خیال میں خوش وضعی مجی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ:
" بڑھاؤداڑھی کواور کتر اؤمونچھوں کو"روایت کیا ہے اس کو بخاری ومسلم نے ۔
"

(۱) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى. (قوله: فاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني، وآكل الربا ونحو ذالك ...... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ..... بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٥٩، • ٥٦، باب الإمامة).

(٢) قال تعالى: (وتعاونوا على المر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) يامر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل المخيرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والحارم ...... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على المخير كفاعله ...... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإلم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:١٠ طبع دار السلام).

(٣) من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح الفقه الأكبر ص: ١٩٤ فصل في القراءة والمصلاة). وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٧، باب المرتد).

(٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أوفروا اللّخى واحفوا الشوارب. وفي رواية: انهكوا الشوارب واعفوا اللّخي. متفق عليه. (مشكّوة ص:٣٨٠، بناب الترجل، صحيح بخارى ج:٢ ص:٨٤٥، باب تقليم الأظفار، صحيح مسلم ج: ١ ص:١٢٩، باب خصال الفطرة). حضور صلی الله علیه وسلم نے صیغهٔ اَمرے دونوں تھم فرمائے ہیں، اور اَمرحقیقا وجوب کے لئے ہوتا ہے، پس معلوم ہوا کہ بید دونوں تھم داجب ہیں اور داجب کا ترک کرنا حرام ہے، پس داڑھی کا کٹانا اور مونچیس برحانا دونوں فعل حرام ہیں، اس سے زیادہ وُ وسری حدیث میں فہ کور ہے۔ ارشاد فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے:''جوخص اپنی نہ لے وہ ہمارے گروہ سے نہیں۔' روایت کیااس کواحمداور ترفی کا ورنسائی نے۔ (۱)

جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہوگیا تو جولوگ اس پر اِصرار کرتے ہیں اوراس کو پہند کرتے ہیں، اور وازھی برخانے ہیں، اور وازھی پر ہنتے ہیں اوران کی ججو کرتے ہیں، ان سب مجموعہ اُمور سے وازھی برختے ہیں اوران کی ججو کرتے ہیں، ان سب مجموعہ اُمور سے ایمان کا سالم رہنا ازبس دُ شوار ہے۔ ان لوگوں کو واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے تو ہر یں اور اِیمان اور نکاح کی تجدید کریں اور ایمان اور نکاح کی تجدید کریں اور این سورت موافق تھم القداور رسول کے بناویں۔''

جواب 2: ... جوحضرات سفر جج کے دوران یا جج سے واپس آکر داڑھی منڈاتے ہیں یا کتراتے ہیں، ان کی حالت عام لوگوں سے زیادہ قابل رحم ہے، اس لئے کہ وہ خدا کے گھر میں بھی کبیرہ گناہ سے بازنہیں آتے ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی جج مقبول ہوتا ہے جو گنا ہوں سے پاک ہو۔ اور بعض اکا برنے جج مقبول کی علامت یکھی ہے کہ جج سے آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آج کے بعد جاعات کی یا بندی اور گنا ہوں سے بیخے کا اہتمام کرنے گئے۔

جس شخصی کی زندگی میں جے ہے کوئی تغیر نہیں آیا، اگر پہلے فرائض کا تارک تھا تو آب بھی ہے، اورا گر پہلے کہر و گزاہوں میں مبتلا تھا تو تج کے بعد بھی بدستور گناہوں میں ملؤث ہے، ایسے تخص کا جج در حقیقت جے نہیں تھی سے و افری کا مقام ہے کہ آدی اس کا فرض ادا ہوجائے گا، کیکن جج کے تواب اور برکات اور شرات ہے وہ محروم رہے گا۔ کتی حسرت وافسوس کا مقام ہے کہ آدی بزار دوں رو پے کے مصارف بھی اُنھائے اور سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرے، اس کے باوجودائے گناہوں سے تو ہے کا تو فیل نہ ہو، اور جیسا گیا تھا و ہا، ی خالی ہا تھ واپس آ جائے۔ اگر کوئی شخص سفر جج کے دوران زنا اور چوری کا ارتکاب کرے اور اے اپناس نعل پر حیسا گیا تھا و ہا، ی خالی ہا تھا واپس آ جائے۔ اگر کوئی شخص سفر جج کے دوران زنا اور چوری کا ارتکاب کرے اور اے اپناس نعل پر جوری اور بدکاری ہے تھی بدتر ہے کہ وہ وہ تی گناہ ہیں۔ اس کا جج کہیا ہوگا؟ واڑھی منڈ انے کا کہیر و گناہ ایک استہار سے چوری اور بدکاری ہے بھی بدتر ہے کہ وہ وہ تی گناہ ہیں، لیکن داڑھی منڈ ان کی کناہ چوہیں کھنے کا گناہ ہے، آدی داڑھی منڈ اکر نماز بڑھتا ہے، دوران ہی برا کے کہ کہ اور وہ تین عبادت کے دوران بھی جرام کا مرتکب ہے۔ حضرت شیخ قطب العالم موانا نا مدید وہ کہ کہ نوران نہی تو رائعی کا دیا ہو ہیں، کی درائے ہیں:

" مجھے ایسے لوگوں کو (جوداڑھی منڈ اتے ہیں) و کھے کریہ خیال ہوتا تھا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اوراس حالت میں (جب داڑھی منذی ہوئی ہو) اگر موت واقع ہوئی تو قبر میں سب سے پہلے سیّد الرسل صلّی اللّٰہ

<sup>(</sup>۱) عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منّا. رواه أحمد والترمذي والنسائي. (مشكوة ص: ۱۸۱، باب الترجل، الفصل الثاني، طبع قديمي).

علیہ وسلم کے چبرہ انور کی زیارت ہوگی تو کس منہ سے چبرہ انور کا سامنا کریں ہے؟

اس كے ساتھ بى بار بار بير خيال آتا تھا كە گناو كېيره: زنا،لواطت،شراب نوشى،سودخورى وغيره تو بهت بى ،مگروه سب وقتى بى، نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے: "لَا يىزنسى المنزانسى و هو مومن ... المخ" يعنى جب زنا كارزنا كرتا ہے تو وہ اس وقت مؤمن نہيں ہوتا۔

مطلب اس صدیث کامشائ نے یہ کھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نوراس سے جدا ہوجاتا ہے، کیکن زنا کے بعد وہ نورِ ایمانی مسلمان کے پاس واپس آجاتا ہے۔ گرقطع کیے (داڑھی منڈ انا اور کتر انا) ایسا گناہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ ساتھ ہے، روزے کی حالت میں، جج کی حالت میں، غرض ہرعباوت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔'
میں، غرض ہرعباوت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔'

پس جوحفزات جج وزیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی منے شدہ شکل کوؤرست کریں اور اس گناہ سے کچی تو بہ کریں ، اور آئندہ ہمیشہ کے لئے اس فعلِ حرام سے بچنے کاعزم کریں ، ورندخد انخواستہ ایسانہ ہوکہ شیخ سعدیؓ کے اس شعر کے مصداق بن جائیں:

> خرعیسیٰ اگر به مکه رود چو بیاید ہنوز خر باشد

ترجمہ:...''عیسیٰ کا گدھااگر کے بھی چلاجائے ، جب واپس آئے گا تب بھی گدھا ہیں ہےگا۔'' انہیں یہ بھی سوچنا چاہئے کہ وہ روضۂ اطہر پرسلام پیش کرنے کے لئے کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ اور آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوان کی مجڑی ہوئی شکل دیکھے کرکتنی اذبت ہوتی ہوگی ...؟

جواب ۲:...ان حفرات کا جذب بظاہر بہت اچھا ہے اوراس کا فشا داڑھی کی حرمت وعظمت ہے۔لیکن اگر ذراغور و تاکل کے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال بھی شیطان کی ایک چال ہے، جس کے ذریعے شیطان نے بہت سے لوگوں کو وہوکا و سے کراس فعل برام میں جتلا کر دیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے بچھتے۔ایک مسلمان و وہروں سے دغا فریب کرتا ہے، جس کی وجہ ہے پوری اسلامی برادری بدنام ہوتی ہے، اب اگر شیطان اسے بیر پی پڑھائے کہ: ''تمہاری وجہ سے اسلام اور مسلمان بدنام ہور ہے ہیں، اسلام کی جورت کا تقاضا ہے ہے کہ تم .. نعوذ باللہ ... اسلام کو چھوڑ کر سکھ بن جاؤ' تو کیا اس وسے کی وجہ سے اس کو اسلام چھوڑ دیتا چاہئے جنیں! بلکہ اگر اس کے دِل میں اسلام کی واقعی حرمت وعظمت ہے تو وہ اسلام کونیس چھوڑ ہے گا بلکہ ان کرائیوں سے کنارہ گئی کرک کا جو اسلام اور مسلمانوں کی بدنا می کام وجب ہیں۔ ٹھیکہ اس طرح اگر شیطان بید وسورڈ النا ہے کہ:'' اگر تم واڑھی کو خیر بازئیں کہا جائے گا ، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنا می ہوں گے اور یہ چیز داڑھی کی حرمت کے طاف ہے' تو اس کی وجہ سے داڑھی کو خیر بازئیں کہا جائے گا ، بلکہ ہمت سے کام لے کرخود ان کر کے افعال سے نہتے کی کوشش کی جائے گی جوداڑھی کی حرمت کے منافی ہیں اور جن سے داڑھی والوں کی بدنا می ہوتی ہے۔

ان حضرات نے آخریہ کیوں فرض کرلیا ہے کہ ہم واڑھی رکھ کراپنے پُر ہے اٹھال نہیں چھوڑیں ہے؟ اگران کے دِل میں واقعی
اس شعار اسلام کی حرمت ہے تو عقل اور وین کا تقاضایہ ہے کہ وہ داڑھی رکھیں، اور یہ عزم کریں کہ اِن شاء اللہ اس کے بعد کوئی ہیر و
گناہ ان سے سرز ونیس ہوگا، اور وُ عاکریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس شعار اِسلام کی حرمت کی لاج رکھنے کی تو نیق عطافر یا کھیں۔ بہر حال
اس موہوم اندیشے کی بنا پر کہ کہیں ہم داڑھی رکھ کر اس کی حرمت کے قائم رکھنے میں کا میاب نہ ہوں، اس عظیم الشان شعار اِسلام سے
محروم ہوجانا کی طرح بھی محیح نہیں ہے، اس لئے تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ شعار اِسلام کوخود بھی اپنا کیں اور معاشرے میں اس کوزندہ
کرنے کی بوری کوشش کریں تا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی شکل وصورت میں ان کا حشر ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وہلم کی
شفاعت اور حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کا مورد بن شکیں۔

"عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتى يدخلون الجنّة إلّا من أبنى، قالوا: ومن يابى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنّة، ومن عصانى فقد أبنى."

( صحح بخارى ج: ٢ س:١٠٨١)

ترجمہ: ... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: میری أمت کے سارے لوگ جنت میں جائیں ہے ، محرجس نے انکار کردیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ: انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری تھم عدولی کی ،اس نے انکار کردیا۔''

### دارهی مندانے والے کے فتوے کی شرعی حیثیت

سوال: ... آج کل ٹی دی پر ماڈرن تیم کے مولوی فتوے دیتے ہیں ، یعنی ایسے مولوی جوکلین شیوکر کے اور پینٹ بہن کے ٹی
دی پر آتے ہیں اورلوگوں کے مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے فتوے پڑمل کرنا جائز ہے یانہیں؟
جواب: ...داڑھی منڈا نے والا کھلا فاسق ہے، اور فاسق کی خبر دُنیوی معاملات میں بھی قابل اعتاد نہیں، دِین اُمور میں
کوکر ہوگی ہے؟ (۱)

<sup>(</sup>۱) (قوله: وقاسق) عن الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر، كشارب الخمر والزاني، وآكل الربا ونحو ذالك. (ردانحتار ج: ١ ص: ٥٥٩ باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) قَالَ القَاصَى لناء الله: فلا يقبل شهادة الفاسق إجماعًا لأن العدالة شرط في الرواية حيث قال الله تعالى: إن جائكه فاسق بنها فتبينوا، ففي الشهادة بالطريق الأولى. (المظهرى ج: اص: ٣٢٧). اتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة وفي الصغائر إن كان معلنًا بنوع فسق مستشنع يسميه الناس بذالك فاسقًا مطلقًا لا تقبل شهادته ...... وعن أبي يوسف الغاسق إذا كان وجيهًا في الناس ذا مروءة تقبل شهادته والأصح أن شهادته لا تقبل كذا في الكافي. (عالمگيرية ج: ٣ ص: ٣١٦، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل).

### داڑھی کٹاناحرام ہے

سوال:...آپ نے اِرشادفر مایا ہے کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، اوراس کومنڈ انایا کٹانا (جبکہ ایک مثت ہے کم ہو) شرعاً حرام اور گنا ہے کیرہ ہے۔

ا:...جنابِ عالی! میں نے پاکستان میں ماہِ رمضان میں کئی حافظ دیکھے جوتر اور کے پڑھاتے تھے اور داڑھی صاف کرتے تھے۔ ۲:...سب سے اعلیٰ مثال ہمارے حکیم سعید احمد صاحب'' ہمدرد'' والے الحاج حافظ ہیں، ۹۰ سال کی عمر میں ہیں، اپنے رسالے'' ہمدردصحت' میں پہلامضمون قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے، خود لکھتے ہیں، کیاان کو یہ مسئلہ ہیں معلوم؟

۳:... یہاں ریاض میں اکثریت لوکل آبادی ذرای داڑھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اِمام شافعی اور اِمام احمد بن صنبل کی فقہ میں جائز ہے۔

سم:...اس مسئلے پرایک قابل ،تعلیم یافتہ جوعر بی اور حدیث وفقہ کی ڈگریاں رکھتے ہیں، نے گفتگو کی ،انہوں نے بھی کہا کہ حچوٹی داڑھی حرام نہیں۔

براوکرم تفصیل ہے جواب ویں کیونکہ اکثر پاک وہند کے مسلمان بھی یہاں آ کران جیسی داڑھی رکھنے لگے ہیں، کیونکہ عمرہ، حج کرنے کے بعد ہے نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔

جواب ا:...فاسق ہیں،ان کی افتد امیں نماز مکر و قیح کی ہے۔

٢: ... به بات حکيم صاحب بي كومعلوم هوگي كدان كومسئله معلوم ب يانبيس ...؟

سا:... به لوگ غلط کہتے ہیں ،کسی فقہ میں جا ئزنہیں ۔ <sup>(۶)</sup>

۲:..ان کے پاس ڈگریاں ہیں، کیکن صرف ڈگریوں سے دین آجایا کرتا تو مغرب کے مستشرقین ان سے بری ڈگریاں رکھتے ہیں۔اس موضوع پرمیرامختصر سار سالہ ہے' داڑھی کا مسئلہ'اس کا مطالعہ کریں۔

## قضے ہے کم داڑھی رکھنے کے باطل اِستدلال کا جواب

سوال ا:...عام طور پر علائے کرام کی تحریروں میں پڑھاہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے اور مونچیس کتر انے کا تھم دیاہ، نیزیہ کہ اسلام میں داڑھی تسلیم کی جائے گی تو اس کی حدکم از کم ایک مشت ہوگی ،اس حدسے کم مقدار کی داڑھی نہ سنت کے مطابق ہے اور نہ ہی شریعت میں معتبر۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر اسلام نے داڑھی بڑھانے کا تھم دیا ہے جو کہ ضد ہے کم کرنے کی تو حضرت

<sup>(</sup>١) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٦٠، باب الإمامة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد. (رد الحتار ج: ٢ ص ١٠٨)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

ابن عمر منی الله عنهانے قبضے سے زائد داڑھی کیوں ترشوادی تھی؟ کیا بڑھانا اور ترشوانا ایک و وسرے کی ضد نہیں؟

جواب ا:...داڑھی بڑھانے کی صدیث حضرت ابنِ عمر رضی اللّٰہ عنہاہے مردی ہے، اور انہی ہے قبضے ہے زائد کے تراشنے کامل مروی ہے، جس سے ابت ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھانے کے وجوب کی صد قبضہ ہے، اس سے زیادہ واجب بیس۔

سوال ٢: ... پاکتان ہے ایک عالم دین نے داڑھی کے متعلق لکھا ہے جس کا خلاصہ بوں ہے کہ داڑھی کے متعلق نبی صلی الله عليه وسلم نے كوئى مقدارمقرر نہيں كى مصرف بير ہدايت فرمائى ہے كدر كھى جائے ، البتہ داڑھى ركھنے ميں فاسقين كى صفت سے ير ميز كري اوراتى دارهى ركهليس جس يرعرف عام من دارهى ركف كااطلاق موتاب، ويكف من ايسائمى نديك كرجي چنديوم عدارهى نہیں مونڈی اور دیکھنے والا بید حوکا نہ کھائے ، تو شارع کا مشابورا ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا داڑھی رکھنے یعنی اس کی مقدار میں اختلاف ہے یانہیں؟ معلوم ہواہے کہعض کے نزد کی داڑھی بڑھا تا یعنی اے اپنے حال پرچپوڑ دینا ہی عین سنت ہے، اور بعض کے نز و یک مٹھی مجرواڑھی رکھنا ہی مسنون ہے اور اپنے حال پر چپوڑ نا مکروہ ہے، اور بعض کے نزد کیکوئی خاص صدمقرزلبیں،بس جودا رحمی عرف عام میں داڑھی موده رکھنامشروع ہے، وضاحت طلب ہے۔

جواب انساک بندتک برحانے کے وجوب پرتو إجماع ہے،اس ہے کم کرنائس کے زویک بھی جائز نہیں۔ البتہ قبضے ے زیادہ میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزو یک زائد کا کا ثنا مطلقاً ضروری یا مباح ہے۔ بعض کے نزدیک حج وعمرے کا إحرام کھو لتے ہوئے طلق وقصر کے بعد قبضے سے زائد کا تراش دینامستحب ہے، عام حالات میںمستحب نہیں۔ بعض کے نزد یک اگر داڑھی کے بال اتے بڑھ جائیں کہ بدنمانظر آنے لگیں توان کوتراش دیتا ضروری ہے،الغرض اِ ختلاف جو چکھ ہے قبضے سے زائد ہیں ہے۔ ان عالم دِین کابیکبنا که آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے داڑھی کی کوئی حدمقررنبیں فرمائی ،غلط ہے، اس کئے که آنخضرت ملی

<sup>(</sup>١) عن ابن عسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلوا الشوارب واعفوا اللحي، وفي رواية: أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١ ، باب خصال الفطرة).

<sup>(</sup>٢) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته، ثم يقص ما تحت القبضة. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة. (كتاب الآثار ص:٩٨ ١، باب حف الشعر من الوجه، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) وأما الأخد منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومختلة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذا كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (فتاوئ شامي ج:٢ ص:١٨ مل جديد، فتح القدير ج:٢ ص:٣٨٨، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، طبع مصطفى حلبي، مصر).

 <sup>(</sup>٣) وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإلم بتركه إلّا أن يحمل الوجوب على الثبوت. وفي الشرح: قوله صرح في النهاية إلخ حيث قال وما وراء ذالك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ياخذ من اللحية من طولها وعرضها ...... وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس به. ..... فإذا زاد علني قبضته شيء جزه كما في المنية، وهو سنة كما في المبتغي وفي الجتبي والينابيع وغيرهما لًا بأس بأطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف الشيب إلّا على وجه التزين (شامي ج: ٢ ص: ٨ ١ ٣)، باب ما يفسد الصوم ... إلخ).

الله عليه وسلم نے داڑھی بڑھانے کا تھم فرمایا ہے، کا نے کا تھم نہیں فرمایا۔ آنحضرت سلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنہ کہ داڑھیاں قبضے سے ذاکد ہوتی تھیں، البتہ بعض محابہ مثلاً حضرت ابن عمر، حضرت عمر اور حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ ہم سے قبضے سے زاکد کو تراشے کا عمل منقول ہے، اور ترفدی کی روایت میں، جس کوضعیف قرار دیا گیا ہے، آنحضرت سلی الله علیه وسلم سے جج وعمر سے کموقع پر قبضے سے ذاکد کا تر اشنافقل کیا گیا ہے۔ آنحضرت سلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنہ م کے عملی بیان سے معلوم ہوجا تا ہے کہ داڑھی کی کم سے کم حدایک قبضے ہے، ایک قبضے سے کم کا تر اشنافیا کرنہیں، کیونکہ اگر جائز ہوتا تو آنخضرت سلی الله علیه وسلم پوری عمر میں کم سے کم حدایک قبضے ہے، ایک قبضے سے کم کا تر اشنا جائز نہیں، کیونکہ اگر جائز ہوتا تو آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنحضرت سلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنحضرت سلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنحضرت سلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنحضرت سلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنحضرت سلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کی الله سے اس کی میں میں کر ایک کیا تھا ہے۔

سوال ۳:... نہ ہی کتب میں اور علائے کرام کی تحریروں میں یہ بات موجود ہے کدایک مٹی ہے کم کوکی نے جائز نہیں کہااور
اس پر اجماع ہے، لیکن علام یعنی ' عمرة القاری' کتاب السلساس ، باب تسقیلیہ الاظفار میں تو فیر لیے کی صدیث کی شرت کرتے
ہوئے امام طبری کے حوالے سے فرماتے ہیں: رسول الفصلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کی دلیل ثابت ہے کہ ( داڑھی بر حانے کہ
متعلق ) حدیث کا تھم عام نہیں بلکداس میں تخصیص ہے، اور داڑھی کا اپنے حال پر چھوڑ دینا ممنوع اور اس کا تر شوانا واجب ہے، البت
سلف میں اس کی مقدار اور حد کے معالم میں اختلاف ہے، بعض نے کہائس کی صداسیائی میں ایک میں کہ جو جانے اور چوڑ ائی میں
بھی چھل جانے کی وجہ سے کہ کہ معلوم ہو .... بعض اصحاب اس بات کے قائل ہیں کہ لبائی اور چوڑ ائی میں کم کرائے بشر طبکہ بہت چھوٹی فام سے نہوجائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: اس کا مطلب میر نے زدیک میہ کہ داڑھی کا تر شوانا اس حد تک جائز ہے کہ وو عرف عام سے خارج نہ جوجائے۔

جواب سن بن فربی کتابوں میں ینقل کیا ہے کہ ایک قبضے ہے کہ کرنے کوکی نے بھی مبان نبیں کہااور بیاس پر اہما کا ہے، ینقل بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ اکر فقہاء کے جو ندا ہب مدوّن ہیں، یا جن کے اقوال کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں، ان سب سے بی معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کا قبضے سے کم کرنا حراح ہے۔ جہال تک علامہ مینی رحمۃ اللہ علیہ کا عبارت کا تعلق ہے، علامہ بینی رحمۃ اللہ علیہ نے بام طبری کے کلام کی تلخیص کی ہے، اور آپ نے علامہ بینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا خلاصہ قبل کردیا ہے۔ بہر حال اس میں دو با تمی

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهكوا الشوارب وأعفوا اللَّحي. (بخاري ج:٢ ص:٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. رواه الترمذي. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها ولا بأس أن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضة منها شيء جزه وإن كان ما زاد طويلة تركه كذا في الملتقط. والقص سُنَّة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فإن زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة وقال: به نأخذ، كذا في الحيط السرخسي. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٥٨). أيضًا: وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم. (دا لحتار ج: ٢ ص: ١٨ ٣) كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

قابل توجہ ہیں۔ اوّل ہے کہ آپ کی نقل کردہ مبارت میں جودوقول نقل کے گئے ہیں، ان پر ظاہری نظر وَالنے سے یہ شہبوتا ہے (اور یہی شہبرآپ کے سوال کا منشاہ) کہ پہلافری تو وازهی کی حدایک بقنہ مقرر کرتا ہے اور زاکد کو کاننے کا حکم دیتا ہے، اور وُومرافریق بینے ہے کہ کو بھی کاننے کی اجازت دیتا ہے، اور اُدھی کانے کی اجازت دیتا ہے، اور اُدھی کانے کی اجازت معقول نہیں، علام یعنی نے جوا ختلاف نقل کیا ہے وہ افوق القبضہ بول ساف میں سے کی ہے بھی قبضے سے کم دازھی کائے کی اجازت معقول نہیں، علام یعنی نے جوا ختلاف نقل کیا ہے وہ افوق القبضہ میں ہوں ساف میں ہوں اس کے بھی تبضے سے کہ بعض ساف نے کہ دازھی اس ایک بعض ساف نے تو کانے کی صاف صاف حدمقرر کردی، قبضے سے زائد کو کان ویا جائے، گویا ان مطلب ہے ہو اور کی ہے تن رکھی جائے ، زیادہ نہیں۔ اس کے برکس بعض اس کی تعین نہیں کرتے کہ دازھی بس ایک بین بشر طیکہ بیر آش میں بالبت طول وعرض سے معمول تراشنے کی اجازت دیتے ہیں، بشر طیکہ بیر آش خراش ایس کی تعین نہیں کرتے ہوں گئے ہیں البت طول وعرض سے معمول تراشنے کی اجازت دیتے ہیں، بشر طیکہ بیر آش خراش ایس کی تعین نہیں کرتے ہوئی نظر آنے گئے۔ پس سلف کا یہ اختیا اف بھی قبضے سے زاکد کے تراشی نے ہیں۔ قبضے سے کم میں نہیں۔

وُوسری قابل توج بات علامہ بینی ہوتوں ہے، جس کا ترجمات نے نیقل کیا ہے کہ یہ 'اس کا مطلب میر سے زود یک یہ ہے کہ وازمی کا ترخوانا اس حد تک جائزے کہ وہ وف عام ' سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس حد تک جائزے کہ وہ ہونے عام ' سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس حد تک ہونا ہے ہے کہ اس کی معاشرے کا عرف جو تیج اسائی معاشرے کا عرف جو تی علی کرتا ہوا؛ یا ایسے معاشرے کا عرف جس پرنسی و بنور اور ہوائے نفس کا غلب ہوا؛ عالبً سوال کلمیج وقت آنجنا ہے کے ذہن میں عرف عام کی کرتا ہوا؛ یا ایسے معاشرے کا عرف جسک میں اُنٹی کو کر رہے کی وہ رہی صورت ہوگی، لیکن اگر آپ ذرائی قوجہ ہے کام لیج تو واضح ہوجاتا کہ یمبال علامہ بینی ،سلف کے مسلک میں اُنٹی کو عرف عام میں اور'' سلف صالحین'' کا لفظ عمو ما سی ہوتا ہوئی انتخاب کے استعمال ہوتا ہے'۔ اس لئے اس عبارت میں اُنٹی کا عرف عام مراد ہے ، انٹی کا عرف می میں اُنٹی کا عرف عام کرا ہو ہے۔ اب و کیھئے کہ بات کیا نگل ؟ بات یہ نگل کہ سی بیٹو تھا ہوں کہ صورت جسٹنی واڑھی رکھنے کا موان تھا، اس ہے کم کرنا ساف کی اس وورٹ کی کرا ہے اس کی ایس کی عرف عام تو انگل وہ بالے کہ کہ بات کیا نگل کا بات ہے' کل کہ ہوئے کہ بات کیا نگل گا بات ہے گا گر نہیں۔ اُنٹی میا مہ طور سے جسٹنی واڑھی رکھنے کے موان کی اس وورٹ کی کی عبارت سے ایک کیا کہ ہوائے کیا تھا ہوں کہ عبارت سے ایک قبضے سے کم واڑھی رکھنے کا عواز کیے نگل آیا؟ بہر صال علامہ بیٹی کی مورٹ کا عرف عام مراد ہے۔ اورٹ لوگوں کے'' عرف عام ' سے جگر ہو کے کا جواز کیے نگل آیا؟ بہر صال علامہ بیٹی کی مورٹ میں نہ تو قبضے ہے کم تر اشامراد ہے اورٹ لوگوں کے'' عرف عام مراد ہے۔ مورٹ معام مراد ہے۔

<sup>(</sup>۱) وقال الزيلعى: أو يظهر سبّ السلف يعنى الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون. (ردانحتار ج: ۲ ص: ۲۳). (۲) ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة ...... وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. (شامى ج: ۲ ص: ۲۰۳، كتاب الحظر والإباحة، والدرالمختار ج: ۲ ص: ۲۰۱۵، ١٦، طبع سعيد، عالمگيرية ج: ۵ ص: ۲۵۸، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

### داڑھی کے ایک قبضہ ہونے سے کیامراد ہے؟

سوال:...دازهی ایک قبضہ ہونی جاہئے، یہ قبضہ کہاں ہے شروع ہوتا ہے؟ آیا ابوں کے نیچے سے یا نموزی کے نیچے سے قبضہ و قبضہ ڈالنا جاہئے، پھر جہاں تک جاراً نکلیوں کا گھیرآ جائے۔

جواب: شوری کے نیچے ہے ، یعنی بال ہر طرف سے ایک قصہ ہونے جا بئیں۔

برمى مونچھوں كا حكم

سوال:...ایک شخص کی مونچیس آتی بزی ہیں کہ پانی وغیرہ پینے وقت مونچیس اس پانی وغیرہ کے ساتھ لگ جاتی ہیں ،تو ایس مونچھوں اور اس پانی وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

جواب: ...اتنى بزى مو تجيس ركھنا شرعاً كناه ب،صديث مين آتا ب:

"عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس مناً."

شار به فلیس منا." ترجمه:..." آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کاارشاد ہے کہ: جوخص مونچیس نبیس تر اشتاوہ ہم میں سے نبیس۔"

### دا رهی اورمونچھوں کی شرعی حد

سوال:...داڑھی اورمونچھوں کے بارے میں مسنون طریقہ ذراتفسیل ہےتح ریفر ، کمیں ، کیونکہ بعض لوگ داڑھی جیمونی کرتے ہیں ،بعض کمبی رکھتے ہیں ،اوراس طرح مونچھیں بعض لوگ بالکل صاف کرتے ہیں اور بعض مجھوٹی مجھوٹی رکھتے ہیں۔ جواب:...داڑی ایک مشت رکھنا واجب ہے ،اورزا کد کا تراشنا جا کڑے۔

مونچیس کا نے کا تھم ہے،اس کی دوصور تیں ہیں،اور دونوں تھیج ہیں۔ایک بید کہ مونچیس بالکل صاف کر دی جائیں، دوم بیرک اوپر کے لب کے کنارے سے کا ٹ دی جائیں کہ لب کی سرخی ظاہر ہو جائے۔

<sup>(</sup>۱) وكان ابن عسر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۸۷۵، باب تقليم الأظفار). قوله فيما فضل ....... ويجوز كسرها أى ما زاد على القبضة أخذه بالقص ونحوه وروى مثل ذالك عن أبى هريرة وفعل عمر برجل وعن الحسن البصرى أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۸۵۵، باب تقليم الأظفار). أيضًا: وأخذ أطراف اللحية والسُّنَة فيها القبضة. (شامى ج: ۲ ص: ۲۰۰).

<sup>(</sup>۳) والمختار في الشارب ترك الإستيصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. (شرح مسلم للتووى ج: ا ص: ۱۲۹، باب خصال الفطرة).

# داڑھی تمام انبیاء کیہم السلام کی سنت ہے اور فطرت ِ صحیحہ کے عین مطابق ہے

سوال: ... کیا داڑھی رکھنا منر وری ہے؟ اور کیوں؟

جواب:..اسلام میں مردوں کوداز می رکھنے کا تاکیدی تھم ہے اور بیکی وجوہ سے ضروری ہے۔

اقل:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے داڑھی رکھنے کوان اعمال میں سے شارکیا ہے جوتمام انبیائے کرام میہم السلام کی سنت بی ایس بی بیندی حضرت آدم علیه السلام سے لے کرآنخضرت خاتم اُنتہین صلی الله علیه وسلم تک خدا کے سارے نبیوں نے بی ایس بی بیزدی جس درج ضروری ہوسکتی ہود آپ خود ہی انداز وکر سکتے ہیں۔ (۱) کی بیردی جس درج ضروری ہوسکتی ہود آپ خود ہی انداز وکر سکتے ہیں۔ (۱)

دوم:... پھرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے اور لہیں تراشنے کوفطرت فرمایا ہے۔ 'جس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی تراشنا خلاف فطرت عمل ہے، ایک مسلمان کے لئے فطرت بسیحہ کے مطابق عمل کرنا اور خلاف فطرت سے گریز کرنا جس قدر ضروری ہوسکتا ہے، ووواضح ہے۔

سوم:... بیرکی تخضرت ملی القدیلیہ وسلم نے اُمت کواس کا تا کیدی تھم فر مایا ہے، اور آ پ صلی القدیلیہ وسلم کے تا کیدی احکام کا ضروری ہونا سب کومعلوم ہے۔

چبارم :... بید که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کا حکم فر ماتے ہوئے بیتا کیدفر مائی ہے کہ:'' مشرکوں کی مخالفت کرو' اور ایک و مرک حدیث میں الله علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک و وسری حدیث میں فر مایا کہ:'' مجوسیوں کی مخالفت کرو' جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بھی داڑھی تر اشنا بد دین تو موں کا شعارتھا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو ان گمراہ تو موں کی خلاف فطرت تقلید کرنے ہے

(۱) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، منها قص الشارب. وفي رواية: أعفوا اللحى ...... قال النووى: ذكر جماعة من العلماء غير الخطابي قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقيل هي الدين. (شرح الكامل للنووى بهامش مسلم ج: اص: ١٢٨، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة). وفي المسرقاة: الفطرة أي فطرة الإسلام، خمس، قال القاضي وغيره فسرت الفطرة بالسنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه، قال السيوطي وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها وجمعه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٣٥٥ باب الترجل، طبع بمبني).

(٢) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قَصَّ الشارب واعفاء اللحية. وفي رواية: أنه أمر بإحفاء اللحية. وأم رواية: أنه أمر بإحفاء اللحية. (مسلم ج: ١ ص: ١٢٩)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة). عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. (مسلم ج: ١ ص: ١٢٩).

(٣) قال النووى في الكامل: فحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفروا، وأرخوا، وأرجوا، ووقروا، ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي يقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. (شرح النووى على مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة).

منع فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ: '' جو محص کی قوم کی مشابہت کرے گا، وہ انہیں میں سے ثمار ہوگا۔''' سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ فدکور ہے کہ شاہِ ایران کے سفیر بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسنح شدہ شکل دیکھے کرا ظہارِ نفرت کے طور پر فرمایا:'' یہ کیا شکل بنار تھی ہے؟''انہوں نے عرض کیا کہ:'' ہمیں ہمارے خدا (شاہِ ایران) نے اس کا تھم کیا ہے۔'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' لیکن میرے رَبْ نے جھے داڑھی رکھنے کا تھم دیا ہے''اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کارکردیا۔ (")

پنجم :... چونک داڑھی رکھنا انہیا عظیم السلام کی سنت اور سیح فطرتِ انسانی ہے، اس کئے یہ مردانہ چبرے کی زینت ہے، ادر داڑھی تر اشنا گو یا مردانہ حسن و جمال کومٹی ہیں ملانا ہے۔ 'شایداس پر یہ کہا جائے کہ آن کل تو رئیں تر اثنی ( داڑھی منڈا نے ) کوموجب زینت سمجھا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی معاشر ہے ہیں کہی اور گندی رسم کا روان ہو جائے تو عام لوگ محض تقلیدا اس پر ملل کے جاتے ہیں اور اس کی قباحت کی طرف نظر نہیں جاتی، ورنہ اس کا تج بہ ہر خضی کر سکتا ہے کہ وہ رئیں تر اشیدہ چبر ہے کو آئیے ہیں دیکھ کے جاتے ہیں اور اس کی قباحت کی طرف نظر نہیں جاتی ، ورنہ اس کا تج بہ ہر خصی کر سکتا ہے کہ وہ رئی شکل مسنح ہوکررہ جاتی ہے۔ کے اور پھر داز ھی رکھ کر بھی آئیندہ کھے لئے دوروں کے داز ھی کے بال اور عورتوں کے سر کے بال مند کی فاضل رطوبتوں کو جذب کرتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ جس کی داڑھی گھنی اور بھری ہو کہ ہو، اس کے مسوڑ سے اور دانت مضبوط ہوں گے، بہنست اس محض کرتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ جس کی داڑھی گھنی اور بھری ہو کہ ہو، اس کے مسوڑ سے اور دانت مضبوط ہوں گے، بہنست اس محض کرتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ جس کی داڑھی گھنی اور بھری ہو کہ مراد داڑھی صاف رکھتے ہیں اور ان کی عورتیں سر کے بال کو اتی ہیں اس کے وہ موڑھوں اور دائتوں کی بیار یوں میں عام طور پر جتلا ہیں ، وہ اچھے ہو تھے ٹیں اور ان کی عورتیں سر کے بال کو اتی کا درخی کا کے وہ موڑھوں اور دائتوں کی بیار یوں میں عام طور پر جتلا ہیں ، وہ اچھے نو تھے ٹو تھے جس استعمال کرتے ہیں مگر گندہ دبنی کا

## صدر مملکت کو وفعہ نے داڑھی رکھنی کی دعوت کیوں دی؟

سوال:...' اقر اُ'' کے اسلامی صفحے کے ایک مضمون میں پڑھا کہ علمائے کرام کا ایک وفدصدر پاکتان سے ملا اور اس وفد نے صدر پاکتان کو ایک اسلامی شعار داڑھی رکھنے کی تلقین کی۔اس سلسلے میں درج ذیل اِشکالات ذہن میں آتے ہیں، براوکرم جواب مرحمت فرمائیں۔

مرض تبیں جاتا۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللّحى واحفوا الشوارب، وفي رواية عرزوا الشوارب وارخوا اللّخي، خالفوا انجوس. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۷۵، مسلم ج ا ص: ۱۲۹، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة). وفي المرقاة للقارئ: خالفوا المشركين أى فإنهم يقصون اللّخي ويتركون الشوارب حتى تطويل كما فسره بقوله أوفروا، أى أكثروا اللّخي. (مرقاة المفاتيح ج: ۳ ص: ۳۵۷، باب الترجل، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبَّه بقوم فهو منهم. (جامع الصغير ج: ٢ ص: ٨، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) فكره النظر إليهما، وقال: ويلكما! من أمركما بهلذا؟ قال: أمرنا ربّنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربّي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. (البداية والنهاية ج:٣ ص:٢٥٠، حياة الصحابة ج:١ ص:١١٥).

<sup>(</sup>۴) منزشته صفح کا حاشیه نمبرا الماحظه بور

سوال انسکیا داڑھی ایبا ہی اہم اسل می شعار ہے کہ اس کے لئے استے مصارف اُنھا کرصدر سے ملاقات کی جائے اور انہیں اس کی دعوت دی جائے؟

سوال ۲:...میں نے تو سا ہے کہ دازھی رکھنامحض سنت ہے،اس کو رکھیں تو نواب ہوگا،اور نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں، کیا یہ ئرست ہے؟

سوال ٣: ...مندرجه بالامعنومات كے مطابق اس كام كے لئے بزاروں رويے كاخرج إسراف نبيس؟

سوال ۳:... پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اڑھی ندر کھنے کی صورت میں وہ ہرا یک سے ہرا یک بات کرسکتا ہے، اوراس سے خاطب پراثر بھی ہوگا، گر داڑھی رکھنے کی صورت میں تو وہ سکہ بند ندہبی گروہ کا فر دہوگا جس سے بقینا اس کی بات کا وہ مقام نہیں رہے گا، کیااس فرض سے اگر کو کی شخص داڑھی ندر کھتے تو آئجنا ب کے خیال میں اس کو اجازت ہونی جا ہے؟ از راو کرم میر سے ان سوالات کا جواب دے کر مجھے اور میر سے جیسے دُوسر سے مسمانوں کے خدشات دُور فریا کیں ، اس لئے کہ اگر واقعی ہے ایسا بی اہم اسلامی شعار ہے تو اس سے سے مسلمان کو عروم نہیں ہونا جا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ داڑھی کٹا نا مجوسیوں کے زبّ کا تھم ہے، اور داڑھی بڑھا نامحہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے زبّ کا تھم ہے۔ غور فریا ہے جہاں مجوسیوں کے زب کا تھم ایک طرف ہواور دُوسری طرف محم مسلی اللہ علیہ وسلم کے زب کا تھم ہو، ایک مسلمان کوکس کے تھم کی 'تھیل کرنی جائے ؟

جواب ٢: ... يه آپ وَسَى في ناط بنايا ب كه دازهي ركهنامخض سنت اور كارتواب باورندر كيفي كا وَنَ سَناهُ مِن مَمَام

<sup>(</sup>١) عن ابن عبمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وقروا اللَّخي وأحفوا الشوارب. (بخاري ج:٢ ص: ٨٤٥، باب تقليم الأظفار).

فقہائے اُمت کے نزدیک ایک مشت داڑھی بڑھانا واجب ہے،جیسا کہ وترکی نماز واجب ہے،اور داڑھی منذ انا اور ایک مشت ہے م کرنا بالا جماع حرام اور گنا و کبیرہ ہے۔

جواب ۳:.. مسلمانوں کی سی مقدراور لائق احترام شخصیت کو (جیسا کے صد محتر میں ) کسی امر واجب کی دعوت وینااور اس پرخری کرنا قطعاً اسراف اور نفتول خربی نہیں یہ لیغی جماعت کے سابق امام حضرت مولانا محمد یوسف و بلوگ کے بارے میں سے بات سی ہے کہ سی شخص نے ان سے عرض کیا کہ آ ہا است مصارف اُنھا کر جماعتیں امر یکہ ہیج تیں ، کیا یہ اسراف نہیں؟ جواب میں انہوں نے نم مایا کہ: ''اگر میں ساری وُنیا کے خزانے خرج کر کے امریکہ والوں وا تخضرت منی الله مدید و سم کی ایک سنت سکھانے میں کا میاب موجا وَال تو میں مجھوں گا کہ بیسوداستا ہے۔' ای طرح اگر کوئی بند و خدایہ جذبہ رکھتا ہے کہ جمارے املی دکام کے چبرے پر اسلام اور سنت کا نور ہو، اور وہ اس کے لئے براروں نہیں لاکھوں رو پے خرچ کر دیتا ہے تو ان شاء اللہ اس کا بیخرج قیامت کے دن' انفاق فی سبیل اللہ'' کی مدمی شار ہوگا ، اِن شاء اللہ !

جواب سن...آپ کا چوتھاسوال تو ہالکل بی مہمل اور احساسِ متری کا شکار ہے، کاش! آپ کو حضرت فاروق اعظم رہنی اللہ عند کا بیرارشادیاد ہوتا: "نعن قوم أعزَ نا الله بالإسلام" یعن" ہم ووقوم ہیں جن کوالند تعالی نے اسلام کے ذریعے ۶

### داڑھی منڈ وانے کوحرام کہنا کیساہے؟

سوال:...ایک حالیہ اشاعت میں'' مسلمانوں کا امّیازی نشان' کے عنوان سے ایک سائل کے داڑھی سے متعلق سوالات کے جواب دیئے تھے، اس سلسلے میں پجیسوالات میرے ذہن میں ہیں، جن کے جواب دیئے تھے، اس سلسلے میں پجیسوالات میرے ذہن میں ہیں، جن کے جواب دیئے تھے، اس سلسلے میں پجیسوالات میرے ذہن میں ہیں، جن کے جواب دیئے تھے، اس سلسلے میں پجیسوالات میں کے مضمون پڑھا ہودہ مزید مطمئن ہوئیس۔

قر آن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حلال وحرام کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ جس نے بھی کسی حلال کو

<sup>(1)</sup> حوالے باربارگز رچکے۔

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ولله العزَّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنفَّقين لا يعلمون. (المنافقون ٥٠).

حرام یا حرام کو حلال کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گفر الرائحل: ۱۱۱ المائدة: ۸۵ وغیرہ)۔ اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ہوتی ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ نبی کتاب میں جس چنے و حلال ہے اور جو حرام تضبرایا وہ حرام ہے ، اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف جیں، البند اللہ کی اس فیائنی وقبول کروکیونکہ اللہ ہے بھول چوک کا صدور نبیس ہوتا، پھر آپ نے سورہ مریم کی آیت سلوت فرمائی (ترجمہ: اور تمہارا رَبّ بھولنے والانبیں ہے )۔ کسی چیز کو حرام و حلال قرار دینے میں فقبائے امت کا رویہ جو تھا اس کے متعلق امام شافعی ''کتاب اللم' میں قاضی ابو یوسف ہے روایت کرتے ہیں:

'' میں نے بہت سے اہل علم مشائ کودیکھا ہے کہ وہ فتوی دینا پندنہیں کرتے اور کسی چیز کو طلال وحرام کہنے کے بجائے کتاب القد میں جو کہتے ہیں ، کہتے ہیں کہ است سے بہتی کہ اللہ بند ہیں ہو ہمتاز تابعی ہیں ، کہتے ہیں کہ: اس بات سے بچو کہ تمہارا حال اس مختص کا سابھ وجائے جو کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز حلال کی ہے، یا اسے پند ہے، اور القد قیامت کے دن فریائے گا: نہ میں نے اس کو حلال کیا تھا اور نہ جھے پندتھی۔ اس طرح تمہارا حال اس مختص کا سابھی نہ ہوجائے جو کہتا ہے کہ فلال چیز اللہ نے حرام کردی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، میں نے نہ اسے حرام کیا تھا اور نہ اس سے روکا تھا۔ ابرا بیم نختی ہے جو کہ کوف کے متاز فقہا ، تابعین میں سے ہیں ، منقول ہے کہ: جب ان کے اصحاب فتوی دیے تو'' یہ کروہ ہے' کیا ہو کئی حرج نہیں' کے الفاظ استعمال کرتے ، کیونکہ کی چیز پر حلت وحرمت کا تھم لگانے سے زیادہ غیر ذرمدارا نہ بات اور کیا ہو کئی ہو کئی ہو کہ اللہ صادرانہ بات اور کیا ہو کئی ہو کتی ہو کہ اللہ صادرانہ بات اور کیا ہو کئی ہو کہ کا بھی من طال و درام ، یوسف القرضاوی)۔

علامه ابن تیمیہ سے منقول ہے کہ سلف صالحین حرام کا اطلاق ای چیز پر کرتے تھے جس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہوتی۔
امام احمد بن ضبل سوالوں کے جواب میں فر مات: '' میں اسے مکر وہ خیال کرتا ہوں ،احپھانہیں سمجھتا، یابی پسند ید فہیں ہے'' (بحوالہ این )۔
مندرجہ بالااللہ کے تھم، حدیث اور فقبا ، کے طرزِ عمل سے واضح ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں و ہے تھے جب تک
کہ وہ واضح نہ ہو، کیونکہ حلال وحرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کو ہے، پھر کس طرح فقبا ، کا قول کسی چیز کے حرام وحلال میں سند
ہو؟ وہ کسی چیز کو مکر وہ کہہ سکتے ہیں، کرا بت کا اظہار کر سکتے ہیں، ناجا کر کہہ سکتے ہیں، حلال وحرام کا فتو کی تونہیں لگا سکتے ؟

ایک اور حدیث ب حضرت جابز کتے ہیں: رسول اللہ نے انگلیوں کو چانے اور رکا بی کوصاف کرنے کا تھم دیا ہے، اور فر مایا:
تم نہیں جانے کہ کس اُنگلی یا نوالے میں برکت ہے۔ تو کیا کھانے کے بعد اُنگلی کو نہ چائے والا اور رکا بی کو نہ صاف کرنے والاحرام کا مرتکب ہے؟ کیونکہ یہاں تو صریحا تھم ہے۔ ای طرح کی اور حدیث بیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے متعلق حرام کا فتو ک نہیں لگایا جا تا ہے (حالانکہ نہ بی خدانے اور نہ بی خدا کے رسول نے یہ مقدار مقرر کی ہے)۔

جواب:...فقبائے اُمت کے نز دیک ایک مشت کی مقدار داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈ وانا یا ایک مشت ہے کم کٹانا حرام ہے۔شیخ ابن بمام رحمة الله علیہ نے فر مایا: ".... وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنئة الرجال فلم يبحه أحدً." فلم يبحه أحدً." اس عدوسط قبل ب

"… بحمل الإعفاعلى اعفائها من أن ياخذ غالبها أو كلها كما هو فعل الجوس الأعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود …." (فَقَ القديم بَن عن من من من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود …." ترجمه:.." اوردا رُهي كاكترانا جبكه وايك مشت بو، جيها كه بعض مغر في لوگ اور يجز في من من مردكرت بين مواس كوكسي في طال اور مباح نبيس لكها .... اور يوري دا رُهي صاف كردينا بندوستان كي يبود يول اور يجم كي محيول كاكام بـ "

یم صفرون شای طبع جدید ج:۲ ص:۱۰۳۱۸ البحر الرائق ج:۲ ص:۳۰ مااور شیخ عبد البحق محدث و الوی کی فاری شرح مخلوق ج: اس ۲۲۸ میں بھی ہے۔ فقہائے اُمت کے اس اجماع اور متفقہ نیسلے کے بعد یہ بھی انہو مشکل نہیں کہ داڑھی رکھنے کا تھم کسی درجے کا ہے؟ اور اس کے کثانے یا منڈ انے کی ممانعت کس درج کی ہے؟ بلاشبہ کسی چیز کوحرام کہنے ہیں بڑی احتیاط سے کام لیمنا چاہئے ، لیکن جو چیزیں بالا جماع حرام ہوں ان کو جائز کہنے ہیں بھی پچھ کم احتیاط کی ضرورت نہیں۔ کسی حلال کوحرام کہنائدی بات ہو اِجماعی حرام ہوں ان کو جائز کہنے ہیں بھی پچھ کم احتیاط کی ضرورت نہیں۔ کسی حلال کوحرام کہنائدی بات ہو اِجماعی حرام ہوں ان کو جائز کہنے ہیں بھی پچھ کم احتیاط کی ضرورت نہیں۔ کسی حلال کوحرام کہنائدی بات ہو اور ایک حرام کو کا گورام کہنائدی بات ہو اور ایک کو کو کو کا بات کی کو کا بات کی کو کا کھی بات نہیں۔

یہ تو آپ نے بالکل سیح فر مایا کہ طلال وحرام کا اِختیار صرف القد تعالیٰ کو ہے، القد تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کوحرام کر نے اور کرنی حرام کو حلال کرنے کا حق کی کو حاصل نہیں۔ آپ کا یہ ارشاو بھی بجا ہے کہ سلف صالحین فتو کی ویے جس بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے بھی چا ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا بھی صححے ہے کہ برحکم ایک در ہے کا نہیں ہوتا ، تھم بھی استخباب کے در ہے جس بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے در ہے جس بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے در جے جس بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے در جے جس بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے در جے جس ہے۔ اور آپ کا یہ باکہ بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے در ہے جس ہے۔ اس طرح میں جس کے طور پر اور بھی محض ایک ہوتی ہے، بھی کر اہت تیز کی ممانعت بھی تحریم کے لئے ہوتی ہے، بھی کر اہت تیز کی ممانعت بھی تحریم کے لئے ہوتی ہے، بھی کر اہت تیز کی کی طور پر ، بھی کر اہت تیز کی میں دور ب

<sup>(</sup>١) واعلم ان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب كقوله تعالى: أقيموا الصلوة، وقد تستعمل في معان كثيرة منها الندب كقوله تعالى: في الندب تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والتأديب كقوله عليه السلام لابن عباس: كل مما يليك، وهو داخل في الندب المسالين في الندب وللإرشاد كقوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، وللإكرام كقوله تعالى: ادخلوها بسلم أمنين ... الخ. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص ٣٨٠، بحث الأمر).

<sup>(</sup>٢) فذهب الجمهور إلى أن معاه الحقيقي هو التحريم كقوله تعالى: لا تقربوا الزنى، وتستعمل صيغة النهى في معان أخرى مبازًا منها الكراهة كقوله عليه السلام: لا تصلوا في مبارك الإبل والدعا كقوله ربنا لا تزغ قلوبنا وللإرشاد كقوله تعالى: لا تسئلوا عن أشياء ... إلخ. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٠).

اس امر کاتعین کرنا کہ گون س تھم کس در ہے کا ہے؟ اور گون کی ممانعت کس در ہے گی ہے؟ یہ حضرات نقبائے اُمت کا کام ہے، میرااور آپ کا کام نیس، اور یہ چیز چونکہ اجتباد سے تعلق رکھتی ہے اس لئے بعض اُمور میں حضرات فقہائے اُمت کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہوجا تا ہے کہ ایک امام ایک چیز کوجائز کہتا ہے تو دُومرانا جائز، ایک واجب کہتا ہے تو دُومراسنت، لیکن داڑھی کے مسئلے میں فقہائے اُمت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

# مونچیں تینجی ہے کا ٹناسنت اور اُسترے سے صاف کرنا جائز ہے

سوال:...دازهی کے متعلق شرق اُ دکامات کیا ہیں؟ غالبْ یہ سنت ہے، اصل مسئد دازهی کی نوعیت اور وضع قطق کا ہے۔ مام مثابہ ہے ہیں تو طرز طرز ، وضع وضع کی دازھیاں دیکھنے ہیں آتی ہیں ، بعض حضرات بہت تھنی سرسید نمار کھتے ہیں ، بعض صرف نفوزی پر رکھتے ہیں ، اور دائمیں با کمیں زخساروں کے بال تر شوادیتے ہیں ، عرب مما لک ہیں اس کا عام روائ ہے۔ بعض دازهی کے ساتھ ساتھ مونچیس بھی رکھتے ہیں ، بعض اُسر ہے ہے مونچیس منذ دادیتے ہیں ، عبر بانی فرما کر وضاحت کریں کے دنئی عقید ہے کے مطابق اصل اُ دکامات کیا ہیں؟ ہیں مجھتا ہوں کہ اس بار ہ ہیں پچھ صدود اور قیود ہوں گی ، اور باتی انفرادی اختیار کو دخل ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو وہ کیا صدود ہیں جن کی پابندی لازمی ہے؟ خوزی ہر اور داکمیر با نمیں زخساروں پر کتنے بال ہونے چاہئیں؟ سائز ہیں کتنی کہی ہوں؟ مونچیس رکھنا، تر شوانا یا اُستر ہے ہے منذ دانا کون ساختی طریقہ ہے؟ کیا گردن کی مجلی طرف زخرے کے بیچے سے بال صاف کرا سے ہیں ،

جواب: ... حدیث پاک میں دارتی بر حانے اور مونچوں کوصاف کرانے کا تھم ہے۔ حنی ندہب میں دارتھی برحانے ک کم از کم حدید ہے کہ داڑھی تھی میں بکڑ کر جوز ائد ہواس کو کاٹ سکتے ہیں ،اس سے زیادہ کا ثنا جائز نہیں ، گویاداڑھی کم از کم ایک منتی ہونی جاہئے۔

مونچوں کا تکم یہ ہے کہ قینجی ہے باریک کترانا تو سنت ہے، اوراً ستر سے سے صاف کرانا بعض کے نزدیک وُرست ہے، اور ا بعض کے نزدیک مکروو ہے، اورلبول کے برابر ہے مونچھیں کا ٹ دی جا کیں تب بھی جائز ہے۔ مونچھوں کا سکھوں کی طرح بڑھانا حرام ہے، اور تراشنا ضروری ہے۔ تراشنے کی ووصور تمیں میں، ایک یہ کہ بوری مونچھوں کو

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهكوا الشوارب واعفوا اللَّخي. (بخاري ج:٢ ص:٥٤٥).

 <sup>(</sup>۲) والقص سُنَة فيها وهو أن يقبض الرجل لحبته فإن زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي
 حنيفة، قال: وبه نأخذ، كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٩٨، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) وياخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب كذا في الضيائية. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>٣) من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ج.٢ ص:٣٤٥) كتاب اللباس). وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. (مشكوة ص: ٣٨١) باب الترجل، الفصل الثاني).

صاف کرد یا جائے ،اور وُ وسری بات سے ہے کہ لب کے پاس سے اتنا تراش دیا جائے کہ لب کی سرخی ظاہر ہو جائے۔

داڑھی منڈانے کا گناہ ایساہے کہ ہرحال میں آ دمی کے ساتھ رہتاہے

سوال:... پکھاوگوں کا بی خیال ہے کہ بغیر وا رہی کے وکی شخص مجد میں اذان نیم و سکتا اور نہ ہی وہ امات کرسکتا ہے،
اور پکھلوگ اس بات کے حق میں نہیں۔ زیادہ تر کوشش کر کے نماز باجماعت پڑھتا ہوں ،اس لئے میں نے رمضان میں جب موقع ملا
اذا نیم بھی ویں ،لیکن چارروز پہلے میں مغرب کی اَذان وینے والا تھا کہ پکھلوگوں نے بجھے اس وجہ سے اذان نہیں دینے دی کہ میری
دازھی نہیں ہے۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ بیا کوئی بغیر داڑھی کے اذان و سسکتا ہے یا کنیس اور ہو رہ در نہیں ہو کہ ایا کہ کمل وین ہے اس بار ہے میں کیا کہا گیا ہے؟ اور داڑھی کی ہمارے ند ب میں کیا اہمیت ہے؟ کیا داڑھی ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کیا
داڑھی کے بغیرکوئی عبادت قبول نہیں ہوگی ؟ اور داڑھی کئی بڑی ہوئی چاہئے؟

جواب:...دازهی رکھنا ہرمسلمان پر داجب ہاوراس کا منڈ انا اور کتر انا (جب ایک مشت ہے کم ہو) حرام ہے، اوراییا کرنے والا فاسق اور گنبگار ہے۔ فاسق کی اُزان وا مامت مکر وہ تحر کی ہے۔ دازهی کی شرق مقدار داجب ایک مشت ہے۔ رہا یہ کہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے میں عبادت کی حالت میں اس کی عبادت قبول ہوتی ہے میان عبادت کی حالت میں مجمی انڈ تعالی کی تافر مانی کررہا ہو، اس کا قبولیت کی تو قع رکھنا کیسا ہے؟ داڑھی منڈ انے کا گنا دا یہا ہے کہ ہوتے جائے ہر حال میں آ دمی کے ساتھ در بتا ہے۔

(۱) عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبراهيم حليل الرحمن صلوة الرحمن عليه يفعله. رواه الترمذي. (مشكوة ج:٢ ص: ٣٨١). أيضًا: واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق؟ والممذهب عند بعض المتأخرين من مشائخنا أنه القص قال في البدائع: وهو الصحيح وقال الطحاوى القص حسن والحلق أحسن وهو قول علماؤنا الثلاثة، نهر. قال في الفتح: وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة: ملتقى الجلدة واللحم من الشفة، وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه. (رداختار ج:٢ ص: ٥٥٠). أيضًا: حلق الشارب بدعة وقبل سنة مشى عليه في الملتقى وعارة الحتى بعد ما رمز للطحاوى حلقه سنة ونسبه إلى بعد عنه والقص منه حتى يوازى الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع. (رد اغتار ج:١ ص: ٢٠٠٠).

 (٢) قوله وهو أي القدر المستون في اللحية "القبضة" قال في النهاية وما وراء ذالك يجب قطعه وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يقعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد. (فتح القدير ج:٢ ص.٢٢٠).

(٣) (قوله: وفاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذالك. (ردانحتار ج: ١ -ص: ٥٥٩ باب الإمامة، طبع سعيد كراچي).

(٣) ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه على المذهب وأذان إمرأة وخنثى وفاسق ولو عالمًا. (الدرالمختار ج: ١ ص:٣٩٢، باب الأذان، طبع ايج ايم سعيد).

 (۵) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمة وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (فتاويٰ شامي ج: ١ ص: ٥٢٠، باب الإمامة، طبع سعيد كراچي).

### شادی کرنازیادہ اہم ہے یاداڑھی رکھنا

سوال:... میں ایک غیرشادی شد و نو جوان ہوں ، اب میری شادی کا پر وگرام طے ہور ہا ہے ، دو بھبوں پر صرف دا زھی کی وجہ سے انکارکیا گیا اور تیسری جگہ بھی بھی شرط رکھی گئی ہے۔ اس طرح میر ہے لئے ایک پیچید گی پیدا ہوگئی ہے ، کیونکہ مجر دکی حشیت سے میں ہمیشہ زندگی بسرنہیں کرسکتا اور گناہ کا ارتکا ہمکن ہے۔ عالی جناب سے گزارش ہے تحریفر ما کمیں کہ داڑھی اور شادی کرنے کی وین اسلام میں کیا نصلیات ہے ؟ دونوں میں کون سامکل زیادہ اہم سمجھا جائے گا؟ از راؤ کرم اس سلسلے میں میری حوصلہ افز ائی فرمات ہوئے جمعے مفید مشورہ دے دیا جائے۔ نیز میر ے دالدین کا مشورہ ہیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ واڑھی پھررکھ سکتے ہیں ، گرشادی آج کے دور میں نامکن تو نہیں گرمشکل ضرور ہے ، کیونکہ شادی کا تعلق عمر ہے ۔۔

جواب: ...واڑھی اور شادی دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ واڑھی تمام انبیائے کرام بیہم السلام کی متفقہ سنت، مردانہ فطرت اور شعادِ اسلام ہے، آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا بار بارتھم فر مایا ہے، اور اسے صاف کرانے پر غیظ وغضب کا اظبار فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داڑھی رکھنا بالا تفاق داجب ہے، اور منڈ انایا ایک مشت ہے کم ہونے کی صورت میں کتر انابالا تفاق حرام اور عمنا و کی میں ہے۔ جولوگ داڑھی کونفرت کی نگاہ ہے دیکھتے ہوئے شادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی شرط لگاتے ہیں، وہ ایک سنت بوی اور شعارِ اسلام کی تو ہیں کرنے کی وجہ سے ایمان ہے فارج ہیں۔ آپ کوشادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی فکرنیس کرنی وائے بیک ان کو گرنیس کرنی ساف کرانے کی فکرنیس کرنی ساف کرانے کی فکرنیس کرنی ہوئے بیک ان کو گائی کہ کہ ان لوگوں کو تجد پر ایمان کی فکر کرنی ہوئے۔ (۲)

### حجام کے لئے شیو بنانا اور غیر شرعی بال بنانا

سوال:...میں پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں ،ایک دن ظبر کی نماز پڑھ کروضو کر کے سوگیا،خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وکی مجھے کہدرہا ہے کہ:'' ظالم! تم قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے؟ کہتم پیارے نبی علیه الصلوٰ قر والسلام کی سنت کا نتے ہو ( یعنی شیو بنانا)۔'' میں حجام کا کام کرتا ہوں ،آپ مبربانی فرما کر جواب دیں کہ میں کیا کروں؟ کیااس کام کوچھوڑ دُوں؟

(١) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وفي رواية: عشر من الفطرة: قصّ الشارب وإعفاء اللحية ... إلخ. قال النووى: ومعناه أنها من سُنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقبل هي الدين. (شرح الكامل للنووى بهامش مسلم ج: ١ ص:٢٩،١٢٨).

(٢) وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند
 ومجوس الأعاجم. (الدرالمختار ج:٢ ص:٨١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، فتح القدير ج:٢ ص:٢٤٠).

(٣) من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص: ١٦ ا فيصل في القراءة والمصلاة، طبع قيديمي). وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (رد اغتار ج: ٣ ص: ٢٣٧، باب المرتد، طبع سعيد كراچي).

جواب:...آپ کا خواب بہت مبارک ہے۔داڑھی مونڈ ناحرام ہے، اور حرام ہیے کوا ختیار کرناکسی مسلمان کے شایانِ شان نہیں۔آپ بال اُتار نے کا کام ضرور کرتے رہیں ،گر داڑھی مونڈ نے اور غیر شرعی بال بنانے سے انکار کر دیا کریں۔

### كيادارهي كانداق أرانے والامر تد ہوجاتا ہے جبكه دارهي سنت ہے؟

سوال:.. مؤرخہ ۱۹۸۹ء کے روزنامہ 'جنگ' (بروزجمہ) میں آپ نے اپنے کالم' آپ کے سائل میں محترم
سیّدا تنیازعلی شاہ صاحب کے ایک سوال کا جواب دیا ہے جوانہوں نے داڑھی کا فداق اُڑا نے دالے کے بارے میں کیا تھا۔ آپ کے
جواب سے ایسامتر شح ہوتا ہے کہ داڑھی کا فداق اُڑا نے والا مرقہ ہوجاتا ہے اور اسلام سے خارج ہوجاتا ہے ، جبکہ داڑھی رکھنا سنت
ہادرسنت کا فداق اُڑا نے یا اِنکار کرنے والا اسلام سے خارج یا مرقم نیس ہوتا، گرگنا بگار ہوجاتا ہے۔ جبکہ فرض کا اِنکار کرنے والا مرقہ
اور خارج اُڑ اِسلام ہوجاتا ہے۔ اس سے میرا منشا یہ ہرگز نہیں کہ داڑھی کا اِنکاریا غداق کیا جائے ( نعوذ باللہ ) می خت گناہ کا کام ہے ، بلکہ
مقصود یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں صحیح فتو کی جاری کیا جائے۔

جواب: ...داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے، اوراس کا منڈ انا یا تر اشنا حرام اور گناہ کہیرہ ہے۔ اُست کا خاص الله علیہ وسلم کے دین کی کی بات پڑھل نہ کرنا تو ممناہ ہے، لیکن دین کر کی بات کا یا آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی کی سنت کا خال آن اُڑانا مرف گناہ ہوں ہے۔ اوراس ہے آوی واقعتا وائر ہاسلام ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی کس سنت کا خدات اُڑانا یا اس کو کہ اسمحسنا اور نفرت کی نگاہ ہے و کھنا دراصل آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی تو بین و تنقیص اور آپ کا غدات اُڑانا ہے۔ کیا کوئی .. نعوذ بالله ... آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی تو بین و تنقیص کرنے اور آپ کا غدات اُڑانے کے بعد بھی مسلمان روسکتا ہے؟ کیا جس محض کے ول بیں رائی کے وانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی کسی مبارک سنت کا غدات اُڑانے کی جرائت کر بی بیٹھے تو اس کا ایمان باتی روسکتا ہے؟ برگز نہیں! بھی نہیں ...! ایمان تو مانے اور تسلیم کرنے کا نام ہے، جو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سنت کا بھی غدات اُڑائے یا اے نفرت کی نگاہ ہے دیکھے، کیا اس کرنے کا نام ہے، جو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سنت کا بھی غدات اُڑائے یا اے نفرت کی نگاہ ہے دیکھے، کیا اس کے ایمان و تسلیم کا مظاہرہ کیا یا شیطان کی طرح کبر ونخوت اور کفر وعناد کا ...؟ یہ نکت قرآن کریم، احادیث شریف اور اکا بر اُمت کے ایمان و تسلیم کا مظاہرہ کیا یا شیطان کی طرح کبر ونخوت اور کفر وعناد کا ...؟ یہ نکت قرآن کریم، احادیث شریف اور اکا بر اُمت کے ایمان و تسلیم کا مظاہرہ کیا یا شیطان کی طرح کبر ونخوت اور کفر وعناد کا ...؟ یہ نکت قرآن کریم، احادیث شریف اور اکا بر اُمت کے ایمان و تسلیم کا مظاہرہ کیا یا شیطان کی طرح کبر ونخوت اور کفر وعناد کا ...؟ یہ نکت قرآن کریم، احادیث شریف اور اکا بر اُمت ک

 <sup>(</sup>١) وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنئة الرجال فلم يبحه أحد. (قتح القدير ج:٢
 ص:٢٨٠، الدر المختار ج:٢ ص:٨١٨، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>٣) وأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة ........ يحرم على الرجل قطع لحيته. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٥).
 وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (الدر المختار ج: ٣ ص: ١٨ ١ ٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الهمام: وقد كفر الحنفية من واظب على ترك السُنَّة إستخفافًا بها بسبب أنها فعلها النبى صلى الله عليه وسلم زياده أو إستقباحها ... إلخ. (شرح فقه الأكبر ص:١٥٢). أيضًا: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح فقه الأكبر ص:١٦٤ فصل في القراءة والصلاة).

إرشادات سے بالکل واضح ہے کہ کس سنت کا نداق اُڑانے والامسلمان نہیں، کا فر ومرتد ہے۔ آنجناب نے جوفر مایا کہ سنت کا نداق اُڑانے سے آدمی صرف سیمگار ہوتا ہے اور فرنس کا نداق اُڑانے سے کا فر ومرتد ہوجا تا ہے، بیاصول صحیح نہیں۔ صحیح بیہے کہ دِین کی کسی بات کا نداق اُڑانا کفر وارتداد ہے۔ (۱)

### داڑھی:مسلمانوں کے شخص کااظہار

سوال:...جمعه کی اشاعت میں ایک مضمون نظر ہے گز را مضمون نگارا ہے اس مضمون میں نہ صرف بہت زیادہ انتہا بیندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظرآتے ہیں بلکہ وہ ایک ایک الزام تراثی کے مرتکب ہوئے ہیں جس کا تنسور بھی کوئی مسلمان نہیں کرسکتا۔ صاحب مضمون نے اپنے مضمون میں بیلکھا ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ نے انسان کومرد اور عورت کے جوڑے سے بیدا کیا ہے، دونوں کی نفسیات، جذبات اور چبروں میں نمایاں فرق رکھاہے، مرد کے چبرے برعورت کے جبرے کے برعکس مردانہ وجاہت کے لئے داڑھی تخلیق فرمائی ہے، بلکہ سجائی ہے، تکر افسوس کہ آج ایمان کے دعوے داروں نے اللہ تعالیٰ کی اس بہترین تخلیق کا انکار کیا، بلکہ وُشمنی کی ،فطرتِ انسانی کور و کرویا، اے اپنے چروں سے کاٹ کر مجینک ویا، اس بات کی پہنان ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز ہے کار بیدانہیں کی ہے، مگربس ایک چیز ہے کار پیدا کی ہے اور وہ مرد کے چبرے پر داڑھی (معاذ اللہ)۔''میں سمجھتا ہوں کہ دُنیا کا کوئی بھی مسلمان اس بات پر ایمان نہیں رکھتا ک<mark>ہاللہ تعالیٰ نے واڑھ</mark>ی ہے کار پیدا کی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی الزام تراثی ہے جووہ تمام مسلمانوں پر کررہے ہیں۔اس سے آ کے چل کر موصوف نے سیح مسلم اور مشکو ق کی احادیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابنِ عباس رضی الندعنبما ہے ایک روایت بھی بیان کی ہے کہ: '' اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان مردول پر لعنت ہو جوعورتوں کی مشابہت کریں ،اوران عورتوں پر لعنت ہو جومردول کی مشابہت کریں۔' اس کے بعدانہول نے لکھا ہے کہ:'' داڑھی ندر کھنے والوں کوعیسائیوں کے چبرے سے محبت ، ہندوؤں کے چبروں سے محبت، مرد ہوکر زُنانے چبروں ہے محبت اور اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے چبرۂ انور سے نفرت (معاذ اللّٰہ )،تمام انبیاء کے چبروں سے نفرت، صحابہ رضی اللہ عنہم کے چبروں سے نفرت (معاذ اللہ) یہ ہے ایمان، یہ ہے اطاعت وفر مال برداری رسول ۔''مندرجہ بالآتحریر میں تومضمون نگار نے ایک ایس بات کی ہے، ایک ایساالزام لگایا ہے جس کا تصورتس ایسے مسلمان سے بھی نہیں کیا جاسکتا جوصرف اپنے نام کامسلمان ہو،اوراس نے آج تک کوئی ممل بھی مسلمانوں جیسانہ کیا ہو،لیکن بھربھی اس کے دِل میں نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے چبر و سے اور صحابہ کرام رضی الله عنبم کے چبر و مبارک سے اتن شدید گبری محبت ہوتی ہے کہ جس کا تصوّر بھی شايدنبيں كريكتے ۔ايك مسلمان اپنے دِل مِن انبياء عليهم السلام اور صحابہ كرام رضى الله عنهم ہے نفرت كا تصورتو ذہن مِن لا ہى نہيں سكتا۔ تاریخ الی مثالوں ہے بھری پڑی ہے کہ ناموسِ رسالت پر جان دینے والے، صحابہ کرام کی محبت میں اپنا سرتک کثادینے والے عامی مسلمان تھے۔ آخر میں، میں صاحب مضمون ہے درخواست کردں گا کہ خدارا! آخرت کی جوابد ہی کو پیش نظر رھیں اور عام مسلمانوں پر

<sup>(</sup>١) قال في المسيرة ..... كفر الحنفية بألفاظ كثيرة ..... أو إستقباحها كمن إستقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفا شاربه ... إلخ. (المسايرة مع المسامرة ص:٣٢٧). أيضًا: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح فقه الأكبر ص:١٦٤ فصل في القراءة والصلاة).

ان باتوں کا الزام ندلگا کیں جس کا تصور بھی وہ تیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں جو میں کہوں گا کہنوئے فیصد غیر اسلامی معاشرہ ہے،

ہا انتباسنوں کو چھوڑ ویا گیا ہے، لیکن ان سنوں بھل نہ کرنے کا مطلب بینیں کہ معاذ القدعام مسلمان بی گناہ نبی کریم سلمی القدعلیہ بنا ماہ کا حساس رکھتے ہوئے معاشرے سے نفرت یا صحابہ کرام رضوان الفظیم اجمعین سے نفرت کی بنا پر کرر ہا ہے، بلکہ بیگ اور کہوں ہا ہوئے معاشرے کی خرابی کی بنا پر کرر ہا ہے، بلکہ میں تو بیہ کہوں گا کہ بیگناہ اس سے غیر شعوری طور پر سرز دہور ہا ہے۔ جب اوس سے گناہوں میں ملوث ہونے کا مطلب بینیں کہ نبی کر بیم سلمی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی الفی عنبم سے نفرت سر با ہے تو دازھی ندر کھنے کا یہ مطلب کبال سے ہے کہ اسے معاذ اللہ نبی کر بیم سلمی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی الفی عنبم سے نفرت ہے؟ خدا کے داسطی القد علیہ وسلم اورصحابہ کرام رضی اللہ عنبم کی تو جن کا مطلب نکالیس ، ایسی ہی تحریروں سے لوگ فی اور الزام تر اٹی کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ رضی القد عنبم کی تو جن کا مطلب نکالیس ، ایسی ہی تحریروں سے لوگ فا کہ وائوں قائدہ اُٹھاتے ہیں اور الزام تر اٹی کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔

جواب: ... آپ کا یہ بہت جو ہے کہ گنا بھارے گنا بھارسلمان بھی اند تعالیٰ ہے، نی کر پرسلی اند علیہ و کئم ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اند عنبی ہے جو ب اوراس کا اظہار آ دی کی حرکات ہے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ داڑھی نبی کر پیم سلی اند علیہ وسلم کی سنت ہے، آنخضرت سلی اند علیہ وسلم نے اس کے بڑھانے کا تھم فر مایا ہے اور اس کے ترافعی ہیں کہ میں تم ہے بات اس کے ترافعی ہیں گریم سلی اند علیہ وسلم ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی گریم منڈ وانے کو حام اور تی کہ میں تم ہے بات نہیں کروں گا( تاریخ این کیٹر تے: ۳ میں 19 اظہار فر مایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی منڈ وانے تو حرام اور تیا و کبیر و قرار دیا ہے ۔ اس کے برار یہ بیل کروں گا( تاریخ این کو ترام اور تیا و کبیر و قرار دیا ہے ۔ اس کے برار یہ کی سلیان آخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس تا کہ یہ کھور تو کی مشابہت کرنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے؟ داڑھی منڈ وانو کر سرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی محبت بوء وہ اس ملعون کا م کو کرے گا؟ بیاتو آپ نے مسلمان غیر شعوری طور پر معاشرے کی خرابی کی وجہ ہا گا کہ ہوتے ہیں، کیکن بہت ہوتے ہیں کو دوراز تھی منڈ واؤ، ور نیز کھی نہیں دیں گے' اور بہت سے جو داڑھی ہے نو جوان لڑکوں کو اس گا نہ ہور کرتے ہیں، کیا ان کے بارے ہیں بی کہ باجائے کہ ان کو آخضرت سلی اللہ علیہ و کہ بہت نے بی کو تراب کہ کو تخضرت سلی اللہ علیہ و کہ بطب کے کہ باجائے کہ ان کو آخضرت سلی اللہ علیہ و کہ میت نے بیا کہ کو کہ کہ اللہ علیہ و کہ عبت کا انگار نیس کرتا ہے، بلکہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کے تی محبت نے بین کرتا ہے، بلکہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کے تی محبت نے بین کہ ان کو آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کے تی محبت نے بین کہ ان کو آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کے تی محبت نے برائے کہ کہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کے تو میں جب کے ان کو ترین کو کو کہ کہ کہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کی تی محبت نے برائے کہ کہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کی تی محبت نے برائے کے کہ کہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کے کے محبت نے برائے کہ کہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کی گئی کرتا ہے، بلکہ آخضرت سلی اللہ علیہ و کملم کو کہ کہ کہ کہ کہ آخفر کے کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھ کی کو کہ کو

<sup>(</sup>۱) ....... ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قالاً أمرنا ربّنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربّى أمرنى بإعفاء لحيتي وقص شاربي، ثم قال: إرجعا حتّى تأتياني غدًا. (البداية والنهاية ج:٣ ص ٢٥٠، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخاري ج:٢ ص:٨٧٣، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

### کیادا رہی نہر کھنے اور کٹوانے والوں کی عبادت قبول ہوگی؟

سوال: ... جولوگ داڑھی نہیں رکھتے یا خلاف سنت داڑھی رکھتے ہیں ، کیاان کے اعمال قبول ہوں گے یانہیں؟
جواب: ... یہ تو قبول کرنے والا ہی جانتا ہے ، لیکن جوخص میں عبادت میں بھی خدا تعالیٰ کی نافر مانی کی علامت منہ پر لئے ہوئے ہو، اسے نہائں پرندامت ہو، نہ دہ اس سے تو بہ کرے ، اس کی عبادت قبول ہونی چاہئے یانہیں؟ اس کا فتو کی اپنی عقلِ خدا دا در سے پوچھئے ...! مثلاً جوخص حج کے دوران بھی اس گناہ سے تو بہ نہ کرے اور نہ حج کے بعد اس سے باز آئے ، کیا خیال ہے کہ اس کا حج ، حج مبرور ہوگا ...؟ جبکہ حج مبرور نام ہی اس حج کا ہے جوخد اتعالیٰ کی نافر مانی سے پاک ہو۔ (۱)

### سياه مهندي اورخضاب كالستعال

سوال:...میں سراور داڑھی کے بالوں کو کالی مہندی ہے سیاہ کرتا ہوں ، یہ بوڈر کی شکل میں ملتی ہے اور پانی ملا کرلگائی جاتی ہے۔ برائے کرم آپ رہنمائی فرمائیس کہ بالوں کو سیاہ رنگنا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:... بالوں کو کالا کرنا خواہ خضاب کی صورت میں ہو، یا کالی مہندی ہے، مکر و دِتحری یعنی حرام اور ناجا ئز ہے۔ ہاں البتہ مہندی یا براؤن رنگ بالوں کولگا ناجا ئز ہے۔ بالکل سیاد کرنا ناجا ئز ہے۔

### بإسبانِ حق @ ماهو ڈاٹ کام

Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

(۱) عن أبى هريرة قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: من حَجَّرِ اللهِ ولم يرفّث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمّه، وفي رواية: قالت: يا رسول الله! ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لا لكن أفضل الجهاد حجَّ مبرور. (بخارى ج: اص: ٢٠١). أيضًا: أن الحج المبرور على ما نقله العسقلاني عن ابن خالويه المقبول وهو كما ترى أمره مجهول وقال غيره هو الذي لا يتخالطه شيء من المعاصى ورجحه النووى وهذا هو الأقرب والا قواعد الفقه أنسب ....... وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وهذا داخل فيما قبله وقيل الذي لا معصية بعده ... إلخ. (ارشاد السارى ص: ٢٢٢ طبع دار الفكر بيروت).

(٢) ومذهبنا خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: واجتبوا السواد. (شرح المسلم للنووى ج: ٢ ص: ٩٩١). وأما الخضاب بالسواد ............... ومن فعل ذالك ليزيد نفسه للنساء أو ليحبب نفسه إليهن فذالك مكروه وعليه عامة المشائخ ......... وعن الإمام أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٥٩). ويكره بالسواد أى لغير الحرب، قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالإتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشائخ. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٢٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). اليتأتفيل كلينساء فمكروه، وعليه عامة المشائخ. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٢٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). اليتأتفيل كالكريكيين: امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٢١٥، عم مناب المعظر عرا حي

# جسماني وضع قطع

# انساني وضع قطع اوراسلام كي تعليم

سوال:..اسلام کے آفاقی نظامِ حیات میں انسان کے لئے اس کی وضع قطع اور تراش خراش ولباس وغیرہ کے بارے میں کیا اُصول اور تو اعدوضوا بط وضع کئے ہیں؟ یا یہ کہ ان ظاہری شکل و شباہت کو اُصول وضوا بط کی بند شوں ہے آزادر کھا گیا ہے، آج حال کے مسلم سے تو ایک عام مسلمان اس ضمن میں کسی نتیج پر پہنچنے سے قاصر ہے، جبکہ علامہ اقبال جیے فلسفی اور اہلِ علم نے مسلمانوں کی ظاہری حالت دکھے کر فرمایا تھا:

ومنع میں تم ہو نصاریٰ، تو تمرن میں ہنود

یہ مسلماں ہیں جنعیں دکھے کے شر مائمیں یہود

نیز بیضروروضاحت کی جائے کہ پتلون اور ٹائی غیرمسلمانوں کے شعائر میں سے بیں یانہیں؟ <mark>اور جواس پر عامل ہوں ہے، وہ</mark> لوگ غیرمسلموں کی تقلید کی وعید میں آئیں سے یانہیں؟

جواب:...وضع قطع کے بارے میں بیاُ صول مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی وضع قطع افتیار کی جائے ،اور فاسق و بدکاراور کفار کی وضع قطع ہے احتر از کیا جائے ، یبی شکل وصورت میں بھی ،لباس کی تراش خراش میں بھی ،نشست و برخاست میں بھی ،کھانے بینے ، ملنے برتنے اور لین دین میں بھی۔ (۱)

ٹائی اور کالر دراصل عیسائیوں کا فدہبی شعارتھا، اب بظاہر کسی قوم کی خصوصیت نہیں رہی ، تکراپی اصل کے لحاظ ہے تکروہ ہے، اور پتلون شرٹ بھی انبی لوگوں کا شعار ہے، ان کو اِختیار کرنے والوں کے حق میں حدیث کی دعید کا اندیشہ ہے، واللہ اعلم! (۲)

عورت کا بھنویں بنوانا شرعاً کیساہے؟

سوال:...میری ایک دوست بیکبتی ہے کہ بھنویں بنانا ممناوی بات نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کے بال آئے ہے رگڑ کر

(١) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبّه بقوم فهو منهم، أى من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بـالـفســاق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار فهو منهم أى في الإثم والخير ...إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني، طبع بمبتى).

(٢) فأما ممنوعون من التشبّه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم ...... فالمدار على الشعار ... إلخ. (شرح فقه الأكبر ص:٢٦٨، طبع مجتباني دهلي).

اُ تارے جاتے ہیں ،تو بڑے ہو کر بھنوؤں کے بال اُ تار ناغلط بات تو نہیں۔

جواب:...حدیث شریف میں توالی عورتوں پرلعنت آئی ہے، پھریہ گناہ کیوں نہ ہوگا...؟

"عن أبن عمر رضى الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة." (صحح بخاري ج:٢ ص:٨٧٩)

ترجمه:...' حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں كه: نبی اكرم صلی الله عليه وسلم نے لعنت فر ما كی ہے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر اورجسم گودنے اور گودوانے والی پر۔''

### عورتوں کافیشن کے لئے بال ادر بھنویں کٹوانا

سوال:...کیا شریعت میں جائز ہے کہ عورتیں اپنی بھنویں بنائیں اور وُ وسروں کو دِکھائیں اوراصلی بھنویں منڈ وا کرسرمہ یا کسی اور کالی چیز سے نعلّی بنا تھیں یا کچھ کم وہیش بال رہنے دیں؟ آج ملک بھر میں کم از کم میرے خیال کے مطابق ۵۷ نیصد پڑھی لکھی عورتیں بال کٹواکر گھوم رہی ہیں اور ان کے سروں پروو پٹے نبیں ہوتے ،اگر کسی کے پاس دو پٹہ ہوبھی تو گلے میں رَسّی کی ما نند ڈ الا ہوتا ہے، اور اگران ہے کہیں کہ بیاسلام میں جائز نہیں، توجواب ملاہے کہ: ''اب ترقی کا دور ہے، اس میں سب کچھ جائز ہے، اور پھر مرد بھی تو <mark>بال کٹواتے ہیں ،ا</mark>ور ہم مردول کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور مغربی لوگ بھی تو بال کٹواتے ہیں ، جوہم سے زیادہ تر تی

جواب:..اسمسكے كاحل واضح ہے كماليى عورتوں كونه خدا اور رسول كى ضرورت ہے، نه دين اسلام كى مان كو" ترتى" كى ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعداس کی حقیقت معلوم ہوگی۔ جو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہواس کو ہر کام میں اللہ ورسول کے حکم کود کھنالا زم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیاعورت چېرےاور باز وؤں کے بال صاف کرسکتی ہے؟ نیز بھنوؤں کاحکم

سوال:...میرے چېرے اور باز دؤں پر کافی تھنے بال ہیں، کیا ہیں ان بالوں کوصاف کرسکتی ہوں، اس میں کوئی گناہ تو

جواب:...صاف کرسکتی ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...میری بھنویں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بھنویں تونہیں بناتی ہوں مگر بھنویں الگ کرنے کے لئے درمیان میں ہے بال صاف كرديق بين، كياميرايكل دُرست ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وما اللَّكم الرسول فخذوه وما نهلكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب (الحشر: ٤).

<sup>(</sup>٢) - وإلَّا فيلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالة بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين ...إلخ. (ردالمتارج: ٢ ص: ٣٤٣ كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:... بيمل دُرست نبيس به

سوال:...اکثر جب بال بڑھ جاتے ہیں توان کی دونو کیس نکل آتی ہیں ، جن کی وجہ ہے بال جھڑنے لگتے ہیں ، ایسی صورت میں بالوں کی نوکیس کا شاکیا گناہ ہے؟

777

جواب:..اس مورت میں نوکیں کا نے کی اجازت ہے۔

عورت کوپلیس بنوانا کیساہے؟

سوال: الزكياں جوآج كل پكيس بناتى بين كيابي جائز ہے؟ اور ميں نے ايك كتاب ميں پڑھا تھا كەعورت كوجىم كے ساتھ لومالگا ناحرام ہے، کیابیؤرست ہے؟

جواب:.. بلکیں بنانے کافعل جائز نہیں ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس پر لعنت فر مائی ہے ، بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پرجھی۔

"عن أبى ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر (مككوة ص:٣٤٦) والوشم والنتف . . . . رواه أبو داؤد والنسائي. "

ترجمه: "" معزرت ابور یحانه رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وس چیز وں سے منع فر مایا ہے، بالوں کے ساتھ بال جوڑنے ہے، جسم پر گدوانے سے اور بال نوچنے ہے...الخ ۔''

### چېرے اور بازوؤں کے بال کا ٹناعورت کے لئے کیساہے؟

سوال: ... کیا خواتمن کے لئے چبرے، باز وؤں اور بعنوؤں کے درمیان کا زواں صاف کرنا گناہ ہے؟ جواب مرال دیجئے گا۔ جواب: .. محض زیبائش کے لئے تو فطری بناوٹ کو بدلنا جائز نہیں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بال نو چنے اور نجوانے والیوں پرلعنت فرمائی ہے(ملکوۃ شریف مس:۳۸۱)۔ البتہ اگر عورت کے چبرے پر غیر معتاد بال اُگ آئیں توان کے صاف کرنے ک فقهاء نے اجازت کمی ہے، ای طرح جن بالوں ہے شو ہر کونفرت ہوان کے صاف کرنے کی بھی اجازت دی ہے، (دد الحنداد، کنداب المعظر والإماحة) ( محراس سے سر کے بال کوانے کی اجازت نہ مجھ لی جائے )۔

سوال: ... کیابر صنے ہوئے ناخن مروہ ہوتے ہیں؟

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . فجاءته إمرأة فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: ما لي لَا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله ... إلخ. (مشكُّوة ص: ٣٨١، باب الترجل، الفصل الأوَّل).

 <sup>(</sup>٢) ..... والا فيلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين. (رد الحتار ج: ٢ ص:٣٤٣، كتاب الحظر والإياحة). أيضًا: قطعت شعر رأسها ألمت ولعنت ..... والمعنى المؤثرة التشبه بالرجال. (الدرالمختار ج: ٢ ص: ٣٠٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

جواب:...جی ہاں!سخت مکروہ۔

#### عورت کوسر کے بالوں کی دوچوٹیاں بنانا کیسا ہے؟

سوال:...مسئلہ یوں ہے کہ میں کائی کی طالبہ ہوں اور اکثر دو چوٹی باندھ لیتی ہوں ،لیکن ایک دن میری سیلی نے بچھے بتایا کہ دو چوٹی کا باندھنا خت گناہ ہے، اور بچھے قبر کے مُر دے کا حال بتایا کہ جس کے بیروں کے انگوشھے میں بال بندھ گئے تھے۔ میں نے تھمہ بی کہا کہ یہ گناہ ہے، اور مزید بیجی بتایا کہ میک اَپ کرتا، ٹائیٹ کپڑے اور فصد بی خالی خالہ ہے کو خالہ ہے ہو چھا، تو انہوں نے بھی بجھے بی کہا کہ یہ گناہ ہے، اور ساتھ میں وہی واقعہ جو کہ میری سیلی نے سایا تھا، سنایا۔ اس دن ہے آج بحک میں نے دو چوٹی فیشن ایس کپڑے بہننا بھی گناہ ہے، اور ساتھ میں وہی واقعہ جو کہ میری سیلی نے سنایا تھا، سنایا۔ اس دن ہے آج بحک میں نے دو چوٹی نہیں باندھی، کین میری دُوس کے میں دو چوٹی باندھوں۔ برائے میر بانی مجھے ای بھتے کے صفح میں جواب و ہے کر اس پریٹائی ہے جات ولائیں، میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی۔

جواب:...اس مسئلے میں ایک اُصولی قاعدہ تبجھ لینا چاہئے کہ مسلمان کوالی وضع قطع اور لباس کی الی تر اش خراش کرنے ک اجازت نبیں جس میں کا فروں یا فاسقوں اور بدکاروں کی مشابہت پائی جائے۔اگر کوئی فخص (خواہ مؤمن مروہ و یاعورت) ایسا کرے گا تو اس کوکا فروں کی شکل وصورت محبوب ہے،اور بیہ بات التد تعالیٰ کی تارامنی کی موجب ہے۔ووچوٹیوں کا فیشن بھی غلط ہے۔

بیونی بار**ارز کی شرعی حیثی**ت

سوال ا:...جارے شہرکرا جی میں بیونی پارلز کی بہتات ہے، اسلام میں ان بیوٹی پارلز کے بارے میں کیا اُ دکام بیں؟ شہر
کے معروف کاروباری مراکز میں مردکاروباری حضرات کے ساتھ بیوٹی پارلز کی ذکا نیں تھلی ہوئی ہیں۔ برائے مبر بانی شرئ کے لحاظ
سے ان بیوٹی پارلرز کے لئے کیا تھم ہے، تحریر کریں؟ کیام داور تورت ساتھ ساتھ کاروبار کر علتے ہیں؟
سوال ۳:...کیا خوا تین کا بیوٹی پارلرز کا کام سیکھنا اور اس کوبطور پیشہ اپنا کا اسلام میں جائز ہے؟
سوال ۳:... بیوٹی پارلرز میں جس انداز ہے خوا تین کا بناؤ سکھار کیا جاتا ہے، کیاوہ اسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ بیوٹی پارلرز

(۱) عن أنس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ....... أن لا نترك أكثر من أدبعين ليلةً. (مشكّرة ص: ٣٨٠، باب السرجل). والأفيضل أن يقلم أظفاره ويحفى شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالإغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين فالأسبوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون الأبعد ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد. (عالمكيرية ج: ٥ ص: ٣٥٧). (٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وفي رواية عن ابن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار والية عن ابن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار في فلا تلبسهما. (مشكّوة ج: ٢ ص: ٣٤٦، ٣٤٥). وفي المرقاة ج: ٣ ص: ١٣٣، كتاب اللباس: من شبه نفسه بالكفار في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار، "فهو منهم" أى في الإثم والخير. قال الطيبي: هذا اللباس.

ے واپس آنے کے بعد عورت اور مرد میں فرق معلوم کرنامشکل ہوجاتا ہے۔ ہمارے بیوٹی پارلرز میں خواتمین کے بال جس انداز سے کانے جاتے ہیں، کیاوہ شرع کے لحاظ ہے جائز ہیں؟

سوال ہم:..بعض بیوٹی پارلرز کی آڑ میں لڑ کیاں سپلائی کرنے کا کاروبار بھی ہوتا ہے، شرع کے لحاظ ہے ایسے کاروبار کے لئے کیا تھم ہے، جس سے ملک میں فحاشی تھلنے لگے؟

جواب:...خواتین کوآ رائش وزیبائش کی تو اِجازت ہے، بشرطیکہ حدود کے اندر ہو،لیکن موجودہ دور میں بیوٹی پارلرز کا جو '' پیٹیہ'' کیاجا تاہے اس میں چندور چند قباحتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ پیشہ حرام ہے اوروہ قباحتیں مختصرا یہ ہیں:

اوّل: بعض جگه مرداس کام کوکرتے ہیں اور پہ خالصتا ہے حیائی ہے۔

ووم:...الیی خواتین بازاروں میں حسن کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، یہ بھی بے حیائی ہے۔

سوم:...جیسا کہ آپ نے نمبر ۳ میں لکھا ہے، بیوٹی پارلر سے واپس آنے کے بعد مرد وعورت اور لڑکے اور لڑکی میں امتیاز مشکل ہوتا ہے، حالا نکہ مرد کاعور توں اورعورت کا مردوں کی مشابہت کرنا موجب ِلعنت ہے۔

چہارم: .. جیسا کہ آپ نے تمبر سم میں لکھا یہ مراکز حسن 'فاشی کے خفیداً ڈے بھی ہیں۔

پنجم: ...عام تجربہ ہیے کہا لیے کارو بار کرنے والوں کو (خواہ وہ مرد ہوں یاعور تیں ) دِین وایمان ہے کوئی واسطہ بیں رہ جاتا ہے،اس لئے پینظا ہری زیبائش باطنی بگاڑ کا ذریعے بھی ہے۔

#### عورتوں کا بال کا ٹناشر عاکیسا ہے؟

سوال:...کیا کٹے ہوئے بالوں اور باریک دو پٹوں جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں، جار جیٹ وغیرہ کے دو پٹے ، ان میں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ کٹے ہوئے بالوں کا بھی بتا ئیس کیونکہ آج کل زیادہ ترلڑ کیوں کے بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں،اوروہ نماز بھی پڑھتی ہیں۔

جواب: ...عورتوں کوسر کے بال کا ٹنا جا تزنبیں ، بال کا شنے کا گناہ الگ ہوگا گرنماز ہوجائے گی۔ سر کا دوپٹہ اگر ایسا باریک

(۱) عن علقمة قال: لعن عبدالله الواشمات والمتنمصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله فقالت أمّ يعقوب: ما هذا؟ قال عبدالله: وما لى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۷۹، باب المتنمصات). قال ابن عباس قال لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۷۳، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

(٢) وعنه (أى ابن عباس) قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (رواه البخارى ص: ٣٨٠، باب المترجل). ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به، وان فعلت ذالك تشبيها بالرجل فهو مكروه. (فتاوى عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٥٨). وفي رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٠٠ قطعت شعر رأسها ألمت ولعنت، زاد في البزازية، وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمعنى المؤثرة التشبه بالرجال.

ہے کہ اندرے بدن نظرآ تا ہے تواس سے نماز نہیں ہوگی۔ (۱)

#### بغیرعذرعورت کوسرکے بال کا ٹنا مکروہ ہے

سوال:...میرے مرکے بالوں کے سرے بھٹ جاتے ہیں جس سے بال بڑھنا بھی زُک جاتے ہیں اور بال بدنما بھی معلوم ہوتے ہیں، جس کے لئے بالوں کوان کے سروں پر سے تراشنا پڑتا ہے تا کہ تمام کٹیں برابرر ہیں اور پھٹے ہوئے سرے بھی ختم ہوجا کیں، کیا بالوں کی حفاظت کے نظریئے سے ان کو بھی بھار ہلکا ساتر اش لینا جائز ہے؟

جواب:...بغیرعذر کے عورت کوسر کے بال کا ٹنا مکروہ ہے۔ آپ نے جوعذرلکھا ہے، یہ کا فی ہے یانہیں؟ مجھے اس میں تر زو ہے۔ دیگر اہلِ علم سے دریافت کر لیا جائے۔ (۲)

#### عورتوں کو کس طرح کے بال کا شامنع ہے؟

سوال:... اسلام میں عورتوں کے بالوں کو پنجی لگانا حرام ہے، کیا یہ بات ؤرست ہے؟ عورتیں کیا بالکل بھی بال نہیں کو اسکتیں؟ یا کسی مخصوص طریقے ہے بال نہیں کو اسکتیں؟ کسی کا کہنا ہے کہ عورتوں کا ماتھے پر بال کاٹ کر رکھنامنع ہے۔ میرے بال بہت لیے ہیں اسکو تھیک رکھنے کے لئے بنچ ہے بال تھوڑے کا ٹن مروں ، تا کہ وہ خراب نہ ہوں ، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ بہت لیے ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے ان کو کا ثنا مکروہ ہے۔ آج کل اڑکیوں میں بال کا شنے کا جواب: ... عورتوں کے بال زینت ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے ان کو کا ثنا مکروہ ہے۔ آج کل اڑکیوں میں بال کا شنے کا فیشن ہے، اس لئے بال کا شنے پر ایس بے دین عورتوں کی مشابہت بھی ہے۔ (۲)

## كيانابالغ بچيوں كے بال كثوانا بھى منع ہے؟

سوال: ... جس طرح عورتوں کو بال کوانے کی إجازت نہیں، چاہے وہ کی عورت ہے ہی کواکیں، ای طرح کیا نابالغ بچوں کے لئے بھی بی تھم ہے؟ میں بیسوال ابنی بچیوں کی وجہ ہے ہو چھر ہی ہوں کیونکہ میں ابنی کے لئے (فیشن کے لئے نہیں) ان کے بال کواد یق ہوں، میری ایک بچی جی سال کی اور دُوسری ۱ سال کی ہے، شریعت کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ مجھے بتا کیں تاکہ گرمنع ہے تواس گناہ ہے نی کے سکوں۔

<sup>(</sup>١) لو رفعت بديها للشروع في الصلوة فانكشفت من كميّها ربع بطنها أو جنها لا يصح شروعها اهـ. قال في الدرالمختار: وللحرّة ولو خنثي جميع بدنها. حتّى شعرها النازل في الأصح خلا الوجه والكفين فظهر الكف عورة على المذهب والقدمين. (رداغتار على الدرالمختار ج: ١ ص: ٥٠٠، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٢) ايغناحوالهُ نمبرا بلاحظه بور

 <sup>(</sup>٣) ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذالك تشبيهًا بالرجل فهو مكروه كذا في
 الكبرى. (فتاوى هندية، ج:٥ ص:٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر، طبع رشيديه).

جواب:...ان کے بال کٹوانے کی ضرورت ہوتو کٹوائے جائمیں، بلاضرورت کٹوانا سیحے نہیں۔<sup>(۱)</sup>

#### عورتوں کے بال کا شاکیوں منع ہے؟

سوال:...ہماری ایک نیچر ہیں،جنہوں نے اسلامیات میں گریجویشن کیا ہے،اور کنی دفعہ سعودی عرب بھی گئی ہیں،ان کا کہنا ہے کہ عورتوں کا بال کا ثنا جا ئز ہے۔قر آن اور صدیث کی روشن میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ثابت کر کے دیکھائے ۔مس کا کہنا ہے کہ میں نے تمام اسلامی کتابیں اور قرآن مجید کی تمام تغییریں پڑھی ہیں،صرف دوطرح سے بال کنوانا جائز نبیں ہیں،ایک تو اسلامی پے اور ذوسرے مردوں جیسے۔اسلام میں جودوطرح کے بال مرد کے لئے ہیں صرف ایسے بال کو انامنع ہے۔

جواب: ..عورتوں کا بال رکھناان کے سرکی زینت ہے اور کثوا نا مردوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ ہے ممنوع ہے۔

## كياعورت شوہر كى إجازت سے بال كثوا على ہے؟

سوال:... آج كل فيشن كے طور پر عورتوں ميں بال كوانے كافيشن عام ہے، جبكه سنا ہے كه عورتوں كے لئے بال كوا نا اور مردوں کی مشابہت اِختیار کرنا بخت منع ہے۔اس کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں کے عورت شوہر کی اِجازت سے بال کٹوانکتی ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے یا حدمقررے؟

جواب:..عورتوں کومردوں کی مشابہت کرنا حرام ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پرلعنت فر مائی ہے۔ جو چیز ناجا نزیمو، و وشو ہر کی ا جازت کے ساتھ بھی ناجا نزے۔

## عورتوں کوسر کے ٹوٹے ہوئے بال کہاں بھینکنے جا ہنیں؟

سوال: ..عورتوں کے بال کنگا کرتے وقت ثوث جاتے ہیں، کیاان بالوں کو باہر پھینک کھتے ہیں؟ یا پھر دفن کرویں؟ یا دریا مِن ذال سكتے ہيں؟

جواب:...جی ہاں!عورتوں کو یہ بال یا تو دفن کر دینے جائمیں یا در مایمُر دینے جائمیں ۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذالك تشبيهًا بالرجل فهو مكروه. (فتاوي عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۵۸، کتاب الکراهیة، الباب الناسع عشر).

 <sup>(</sup>۲) ولو حلقت المرأة رأسها ..... وإن فعلت ذالك تشبيهًا بالرجل فهو مكروه. (عالمگيري ج: ۵ ص:۳۵۸، كتاب الكراهية، الباب الناسع عشر).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٣، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَإِذَا قَلْمَ أَطْفَارُهُ أَوْ جَزَ شَعْرُهُ يَنِيغِي أَنْ يَدَفَنَ ذَالَكَ الظَّفَرُ وَالشَّعْرِ الجُزُورِ فَإِنْ رَمَى بِهِ فَلَا بِأَسْ ... إلخ. (فتاوي عالكميري ج: ٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكواهية، الباب التاسع عشر).

#### خواتین کا نائن سے بال کٹوانا

سوال:...اکثر کہاجاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کا بال کٹوانا جائز نہیں، کیاخواتین کا نائن سے بال کٹوانا جائز ہے؟ جواب:...خواتین کوسر کے بال کٹانا مطلقانا جائز ہے،خواہ عورت ہی سے کٹائیں، اوراگر کسی نامحرَم سے کٹائیں گی تو ؤہرا جرم ہوگا۔ (۱)

#### عورتوں کو بال جھوٹے کروانا موجب لعنت ہے

سوال:... آج کل جوعورتیں اپنے سرکے بال فیشن کے طور پرچھوٹے کرواتی یالڑکوں کی طرح بہت چھوٹے رکھتی ہیں،ان کے لئے اسلام میں کیا تھم عائد ہوتا ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے:'' اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔''(مفکوۃ شریف ص:۳۸۰،بحوالہ بخاری) بیرحدیث آپ کےسوال کا جواب ہے۔

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال." (مكاؤم ص: ٣٨٠)

ترجمه: ... " حضرت ابن عباس رضى الله عنها فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر ما يا كد: الله تعالى كى لعنت ہے ورتوں كى مشابهت كرنے والى عورتوں كى مشابهت كرنے والى عورتوں بر، اور مردوں كى مشابهت كرنے والى مدن الله عورتوں بر، اور مردوں كى مشابهت كرنے والى مدن الله عورتوں بر، اور مردوں كى مشابهت كرنے والى كالله عورتوں بر، اور مردوں كى مشابهت كرنے والى كالله عورتوں بر، اور مردوں كى مشابه عورتوں بر، اور مردوں كى مشابه عورتوں بر، اور مردوں بر اور مردوں بر، اور مردوں بر، اور مردوں بر اور اور بر اور بر اور اور بر اور بر اور اور بر اور اور اور بر اور اور بر اور اور او

#### عورت کوآ ڑی ما نگ نکالنا

سوال: بین نے اکثر بڑی بوڑھی خواتین سے من رکھا ہے کہ لڑکیوں یاعورتوں کوآڑی مانگ نکالنا اسلام کی رُو ہے جائز نہیں۔وہ اس لئے کہ جبعورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بالوں کی بچھے مانگ نکالی جاتی ہے،اور آڑی مانگ نکال نکال کر عادت ہوجاتی ہے اور پھر بچھ کی مانگ نکالنے میں مشکل ہوتی ہے۔ آپ فرمائے قرآن وصدیث کی روشن میں کیا یہ بات وُرست ہے؟ جواب: بیٹرھی مانگ نکالنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، مسلمانوں میں اس کارواج گمراہ قوموں کی تقلید ہے ہوا ہے، اس لئے یہ واجب الترک ہے۔

(١) قبطعت شعر رأسها أشمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمعنى السوثر التشبه بالرجال ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٠٤، كتاب الحظر والإباحة). أيضًا: عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والترجلات من النساء. (مشكوة ص: ٣٨٠، باب الترجل).

(٢) عن ابن عباس قال: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُحبُ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمَّر فيه، وكان أهل الكتاب يسبدِلُون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. (بخارى ج:٢ ص:٨٤٤، باب الفَرقِ).

## عورتوں کوسر پر ما نگ کس طرح نکالنی جاہے؟

سوال: ..عورت کو بال بندر کھنے جائیں،اس سلسلے میں عور تمیں مختلف انداز اختیار کرتی ہیں،کوئی بیج میں ہے ما تک نکالتی ہے،اورکوئی نیز می ما تک نکالتی ہے،کون ساطریقہ سے ؟

جواب:...جن کی عقل نیز می ہے، وہ ما تگ بھی نیز حی نکالتی ہیں،اور جن کی عقل سید ھی ہے، وہ ما تگ بھی سید ھی نکالتی ہیں۔ کیا عور توں کوزیبائش کی اجازت ہے؟

جواب: ... آپ کے جذبات لائق قدر ہیں۔ عورتوں کوزیب وزینت کی اجازت ہے گراس کا بھی کوئی سلقہ ہوتا چاہئے ، گر ہمارے یہاں زیبائش وآرائش میں جوغلؤ کیا جاتا ہے ، یہ لائق اصلاح ہے۔ ایک غریب خاندان ، غریب معاشرے اورغریب ملک ک گئے یہ چو نچلے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتے ، جتنا زَرمباد ان لغویات پرضرف کیا جاتا ہے اس کو ملک کی فلاح و بہوداور ترقی پرخرج کیا جاسکتا ہے ، لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں میں دین تو کمزور ہوا ہی تھا ، عقل و تدبیر کی کمزوری بھی بہت بردھ کی ہے ، اِجمّا می سوج تو بالکل ہی مفقود ہوگئی ، کہی وجہ ہے کہ ہرجگہ مار کھاتے ہیں۔

لڑ کیوں کے بروے ناخن

سوال: الريوس كوماخن لمبيكرنا جائز ہے مانہيں؟

جواب:...شری تھم ہے ہے کہ ہر بنتے نہیں تو پندر حویں دن ناخن اُ تاردے،اگر چالیس روزگز رگئے اور ناخن نہیں اُ تارے تو گناہ ہوا۔ یہ بی تھم ان بالوں کا ہے جن کوصاف کیا جا تا ہے،اس تھم میں مرداور عورت دونوں برابر ہیں۔

#### ناخن اُ تارنے کے بارے میں روایت کی حقیقت

سوال:... کیا بدروایت صحیح ہے کہ اتوار کے دن ناخن اُ تار نے سے توت ِ صافظ تیز ہوتا ہے، منگل کے دن اُ تار نے سے بلا کت کا ندیشہ ہوتا ہے، جعرات کے دن ناخن اُ تارے ایک ناخن جھوز دے، وہ جمعہ کواُ تارے تو فقر و فاقہ وُ ورہوتا ہے؟ جواب: .. شوكاني "الفوائد المحموعة" مي لكهة من كهيروايت موضوع (من گفرت) - ـ (

#### ناخن كاشنے كاطريقيه

سوال:...ناخن کا نے کی ابتدا سید ھے ہاتھ کی جھوٹی اُنگل ہے کرنی جا ہے اورختم ہائیں ہاتھ کی جھوٹی اُنگلی پر کرنا جا ہے؟ جواب: ... حافظ سخاوی ''مقاصد «سنه' میں لکھتے ہیں کہ ناخن تراشنے کی ترتیب اور دِن کے قعین کے بارے میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے کوئی روایت ثابت نبیں۔ (۳)

## عورتول کے لئے بلیج کریم کااستعال جائز ہے

سوال:.. سوال یہ ہے کہ عورتوں کے منہ بر کالے بال ہوتے ہیں، جس سے منہ کالالگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے موجھیں نکلی ہوئی ہوں اس کے لئے ایک کریم آئی بہس کولگانے سے بال جلد کی رنگت جیسے ہوجاتے ہیں اور گنتانہیں ہے کہ چبرے پر بال

(١) عن أنس قبال: وقبت لنبا في قص الشارب، وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٣٨٠، بـاب السرجـل). والأفيضـل أن يقلم أظفاره وينحفي شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بـالإغتـــال فـي كـل أسبـوع مـرة، فـإن لـم يـفـعـل ففي كل خمسـة عشر يومًا ولَا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشرة الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد. (عالمكيرية ج: ٥ ص:٣٥٧، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان وقلم الأظفار).

(٢) حديث: من قلم أظفاره يوم السبت خرج من الداء، ودخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرجت منه الفاقة و دخل فيه الغنبي ...... هو موضوع، في إسناده وضاعان ومجاهيل، فقبح الله الكذابين وقبح الفاظهم الساقطة و كلماتهم الركيكة. (القوائد المحموعة ص: ٩٤)، طبع دار الباز، مكة المكرمة).

٣) قص الأظفار، لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ... إلخ. (المقاصد الحسنة ص: ١٣١ م، حديث نمبر: ٢٥٢، حرف القاف، طبع دار الباز للنشر والتوزيع).

ہوں۔اس کو' بلیج '' کرنا کہتے ہیں،تو کیااس طرح بال کے رنگ کو بدلنے ہے گناہ ہوتا ہے؟اگر چبرہ سفید ہواور بال کالے ہوں تو چبرہ پُرالگتا ہے،اس لئے لڑکیاں اورعور تیں بلیج کرتی ہیں،تو کیا یہ کرنا گناہ ہے؟

جواب: عورتوں کے لئے چبرے کے بال نوج کرصاف کرنایاان کی حیثیت تبدیل کرناجا کڑے۔ <sup>(۱)</sup>

#### بال صفايا و دُرمر دوں كواستعال كرنا

سوال: ...غیرضروری بالوں کو دُورکر نے والا پاؤ ڈرجو ہے، آیا پیصرف خوا تین استعال کریں یا کہ اس کومرد حضرات بھی زیرِ استعال لا کتے ہیں؟

جواب:...مردوں کے لئے اس کا استعال مکروہ اور نامناسب ہے۔

#### بغل اور دُوسرے زائد بال کتنے عرصے بعد صاف کریں؟

سوال:...مولانا صاحب! بغل اور وُوسرے غیرضروری بال کتنے عرصے بعد صاف کرنے چاہئیں؟ نیز مرد حضرات کے لئے بال صفایا وُوْراورخوا تمن کے لئے بلیڈ کااستعال کیسا ہے؟

جواب:...غیرضروری بال ہر ہفتے صاف کرنا سنت ہے، چالیس دن تک چیوڑ نا جائز ہے، اس کے بعد گناہ ہے۔ مرد حضرات بال صفااستعال کر سکتے ہیں '' اور عور تیں بلیڈ اِستعال کرسکتی ہیں۔

## مرد کے سرکے بال کتنے لمبے ہونے جاہئیں؟

سوال:...مرد کے سرکے بال کتنے لیے ہونے چاہئیں؟ زلفوں کے نام پرعورتوں کی طرح لیے لیے بال رکھنے کی اجازت ہے یانبیں؟ ہے یانبیں؟

#### جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے موئے مبارک کا نوں کی لُوتک ہوتے تھے، اگر اصلاح بنوانے میں تأخیر

(١) فلوكان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين. (ردانحتار ج: ١- ص:٣٤٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

(٢) وأما العانة: ففي البحر عن النهاية أن السُّنَة فيها الحلق، لما جاء في الحديث: عشر من السُّنَة منها الإستحداد، وتفسيره حلق العانة بالحديد. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٥٠). أيضًا: ويستحب حلق عانته قال في الهندية: ويبتدئ من تحت السرة ولو عالج بالنورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشباه والسُّنَة في عانة المرأة النتف. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٦).

(٣) والأفضل أن يقلم أظفاره ويحفى شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالإغتسال فى كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففى كل خمسة عشر يومًا، ولا يعذر فى تركه وراء الأربعين. (عالمگيرية ج:٥ ص:٥٥١، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).
 (٣) ولو عالج بالنورة فى العانة يجوز كذا فى الفرائب. (فتاوئ عالمگيرى ج:٥ ص:٣٥٨، كتاب الكراهية).

ہوجاتی تواس سے بنچ بھی ہوجاتے تھے، یہ مردوں کے لئے سنت ہے، لیکن اس طرح برد ھانا کہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے ، یہ نہ دیں

#### سنت کےمطابق بال رکھنے کا طریقہ

سوال:... بال رکھے تھے؟ ہے اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے بال رکھے تھے؟ ہے رکھے و کتے رہے و کتے برے و کتے برے رہے تھے؟ اور عام بڑے رکھے تھے؟ اگر چھوٹے تھے؟ آج کل انگریزی بال بنائے جاتے ہیں، اس طرح کے بال وین داراور عام الوگ دونوں رکھتے ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟

جواب :... آج كل جو بال ركف كافيش ب، يتوسنت ك خلاف ب، آنخضرت صلى الله عليه وسلم سرمبارك يربال ركفت تھے، اور وہ عام طور سے کا نول کی لوتک ہوتے تھے، بھی اصلاح کرنے میں دیر ہوجاتی تو اس سے بڑھ بھی جاتے تھے، لیکن آئ کل جو نوجوان سر پر بال رکھتے ہیں بیآ تخضرت سلی انقد علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ غیر تو موں کی نقل ہے۔

#### سرکے بالوں کوصاف کرانا

سوال:...ایک مولاتا بیفرماتے بیں کہ: "سر پر پیٹوں کا رکھنا ہرایک کے لئے ضروری ہے، سوائے جج وعمرہ کے سرمنذانا بدعت ہے۔ " لہذا جناب محقیق کر کے تحریر فر ما تمیں کہ کیا حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے مدینه منورہ میں سرمنذ ایا ہے؟ اور خلفائ راشدین کا کیامل ہے؟ اورد گیرصحابہ کرام رضی النه عنهم کا ا تمدار بعد کا کیانہ ہب ہے؟ اور صحاح ستہ کے محدثین کا کیا مسلک ہے؟

 (١) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وفي رواية عن قتادة سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجُلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقیه. (بخاری ج:٢ ص:٨٤٦، باب الجعد، أبوداؤد ج:٢ ص:٣٢٣). عن عائشة قالت ...... وكان له شعر فوق الجمة دون الوفرة. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٨٢، باب الترجل). ﴿ وَلَهُ وَكَانَ لَهُ شَعْرِ فُوقَ الْجَمة ...إلخ) هذا بظاهره يمدل عملني أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرًا متوسطًا بين الجمة والوفرة، وليس بجمة ولًا وفرة إذ معنى فوق الوفرة، أن شعره لم ينصل إلى محل الجمة وهو المنكب، ومعنى دون الوفرة، ان شعره أطول من محل الوفرة إلى شحمة الأذن، ولعل ذالك بإعتبار إختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داؤد: قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة دون الجمة قيل هو الصواب ... إلخ. (مرقاة شرح مشكّوة ج:٣ ص: ٣٤٠، كتاب الترجل، طبع بمبتى).

 (٢) وعنه (أي ابن عباس) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٨٠ باب الترجل).

 (٣) عن أنس بن مالك قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. (شمائل ترمذي ص:٣، باب ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة (ما يصل إلى شحمة الأذن). (شمائل ترمذي ص: ٣ أيـضًا والباب أيضا). حدثنا مخلف بن خالد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أَذَنِهِ. (أبوداوُد ص:٣٢٣، بناب مناجباء في الشعر). حدثنا حفص بن عمر نا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. (أبو داوُد ﴿ ج: ٢٪ ص: ٢٢٣، باب ما جاء في الشعر).

جواب:...ومن الله الصدق والصواب:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا حج وعمرہ کے علاوہ سرمبارک کے بال صاف کرانا میرے علم میں نہیں ہے، البتہ بعض احادیث میں سرمنڈ انے کا جوازمعلوم ہوتا ہے،اوروہ درج ذیل ہیں:

ا:... "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا قد
 حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوه كله او اتركوه كله."

(ابوداؤد ج:۲ ص:۲۲۱)

ترجمہ:...' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنج کو دیکھ اللہ علیہ وسلم نے ایک بنج کو دیکھ اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کے سرکا کچھ حصہ منڈ اہوا تھا اور کچھ چھوڑ دیا گیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: یا تو پور اسر منڈ اؤ، یا پورا حجوڑ دو۔''

":..."عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه."

ترجمہ: " حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس کے بال رکھے ہوئے ہوں اسے جا ہے کہ ان کو اچھی طرح رکھے (کہ تیل لگایا کرے اور سنگھی کیا کرے)۔"

صدیثِ اوّل (حدیث نہی عن القزع) کے ذیل میں الامع الدراری' میں حضرت شیخ نوّراللّه مرقدہ نے'' تقریر کی'' کے حوالے سے حضرتِ اقدس گنگوہی قدس سرۂ کاارشاد قال کیا ہے:

"وفي تقرير المكي: قال قدس سرة القزع في اللغة حلق بعض الرأس وترك

بعضه فهو مکروه تحریمًا کیف ما کان، لاطلاق النهی عنه .... الی قوله... فالحاصل ان السنة حلق الکل او ترک الکل و ما سواهما کلّه منهی عنه "(لامع ج: ۳ ص: ۳۲۰ مطبور سبار نپور) ترجمه:... تقریر کی میں ہے کہ: حضرت گنگوی قدس سرف نے فرمایا کہ: لغت میں" قزع" کے معنی بین: سرکے کچھ جھے کومونڈ و یا جائے اور کچھ چھوڑ و یا جائے ، بیمطلقاً مکروقِ تحرکی ہے، خواہ کی شکل میں ہو، کیونکہ ممانعت مطلق ہے .... حاصل یہ کہ سنت یا تو پورے سرکاطق کرنا ہے یا پورے کا چھوڑ و ینا، ان دونوں صورتوں کے سواہر صورت ممنوع ہے۔"

اوردُ وسرى حديث كرَ على مِس حضرتِ الدّس سهار نيورى قدس سرة "بذل الجهود" مِس تَحريفر مات مِي :
"وفيه ان الكبير من اقارب الأطفال يتولى امرهم وينظر في مصالحهم من حلق الوأس وغيره."
(بذل ج: ۵ ص: ۷۷ مطبوء سهار نيور)

ترجمہ:...' اس صدیث ہے بیمسئلہ معلوم ہوا کہ بچوں کے اقارب میں جو بڑا ہووہ بچوں کے معاملات کامتو تی ہوگا ،اوران بچوں کی ضروریات ومصالح مثلاً سرمنڈ انا دغیرہ (کانظرر کھےگا)۔'

ا کابڑی ان تصریحات کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سرکے بال اُتار نے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اس لئے معنرت کنگو ہی قدس سرہ '' حلق'' کوسنت سے تعبیر فرماتے ہیں۔

حضراتِ خلفائے راشدین میں خلفائے ٹلا ثہر صنی اللہ عنہم سے جج وعمرہ کے علاوہ سرکے بال <mark>صاف</mark> کرانے کی روایت نہیں ملی ،البتہ حضرت علی رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ سرکے بال صاف کراتے تھے:

"عن على رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال على فمن ثم عاديت رأسى، فمن ثم عاديت رأسى، وكان يجز شعره رضى الله عنه."

(ابوداؤد خ: اس:۳۲)

ترجمہ:.. '' حضرت علی رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے عنسلِ جنابت میں بدن کے ایک بال کی جگہ کو بھی چھوڑ ویا کہ اس کو نہ دھویا، اس کو دوزخ میں ایسے ایسے جلایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ (اس صدیث کو بیان کر کے ) فرماتے تھے کہ: اس لئے میں نے اپنے سر سے وشمنی کررکھی ہے، تمین بار فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سر کے بال تر اشا کرتے تھے (اس کو دُشمنی سے تعبیر فرمایا)۔''

و میر صحابه کرام رضی الله تعالی عنیم میں حضرت حذیقه رضی الله عند (صاحب سرِ رسول الله صلی الله علیه وسلم) سے بھی مروی ہے

كەدەسرمنداتے تھے:

"عن ابي البختري قال: خرج حذيفة رضى الله عنه وقد جم شعره، فقال: ان تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فعافوها فلذلك عاديت رأسي كما ترون."

(مصنف ابن الي شيبه ن: ١ ص:١٠٠)

ترجمہ: "ابوالیختری کی کہتے ہیں کہ: حضرت صدیفہ رضی القدعنہ باہرتشریف لائے، اس حال میں کہ اپنے بال صاف کے ہوئے تھے، پس فر مایا کہ: ہر بال کے ینچ جس کو پانی نہ پہنچا ہو جنابت ہے، پس اس سے نفرت کرو، ای بنا پر میں نے اپنے سرے دُشنی کررکھی ہے جیسا کہتم و کھے رہے ہو۔''

بظاہرید دونوں حضرات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے سرکے بال تراشیۃ ہوں گے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے سرکے بال تراشیۃ ہوں گے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تصویب وتقریر فرمائی ہوگی ، اس سے بیز تیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ سرکے بال تراشنا نہ صرف ایک خلیفہ راشد (حضرت علیہ وسلم کی علیہ کرم الله وجہہ ) اور ایک عظیم المرتبت محالی (حضرت حذیفہ رضی الله عند ) کی سنت ہے، بلکہ بیر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے۔

اَ مُداَر بعد حمیم الله کی فقیمی کتابوں میں بھی سرمنڈ انے یا کتر انے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ف<mark>قیہ فی: ...درمخار می</mark> منظومہ دھیانیہ سے قل کیا ہے:

"وقد قيل حلق الرأس في كل جمعة يحب وبعض بالجواز يعبّر"

ترجمہ:..'' اور کہا گیا ہے کہ ہر جمعہ کوسر منڈا نامتحب ہے اور بعض ح<mark>فرات اس کو جواز سے تعبیر</mark> کرتے ہیں۔''

علامهابن عابدين شائ اس كے حاشيه بي تحريفر ماتے بين:

"وفى الروضة للزندويسى: ان السنة فى شعر الرأس إمّا الفرق وإمّا الحلق وذكر الطحاوى: ان المحلق سنة ونسب ذلك الى العلماء الثلاثة." (ردّائم تار تن من ٢٠٠٠، كرا في) ترجمه: " زندولي كى الروضه من به كه: سرك بالول من سنت يا تو ما تك تكالنا به ياطق كرتا ب، اور إمام طحاوي في في ذكر كيا به كه: طق سنت به اور انهول في الله والما الوصيف، إمام الوصيف، إمام الوصيف، إمام الوسيف اور إمام محمد حميم الله) كى طرف منسوب كيا به "

قاوی عالمگیری مین علامد شائ کی قتل کرده عبارت التا تا رخانیه ایجوالے نقل کر کے اس پریدا ضافہ کیا ہے:
"پستحب حلق الو أس فی کل جمعة." (قادی بندیہ جبه ص:۵۷، وئد)
ترجمہ:... مرجعہ کو سرکا منڈ وا ناسنت ہے۔"

فقيشافعي :...إمام كى الدين نووى شرح مهذب من لكهت بين:

"(فرع) أما حلق جميع الرأس فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس

بسركه لمن أراد دهنه وترجيله، هذا كلام الغزالى، وكلام غيره من أصحابنا فى معناه. وقال احمد بن حنبل رحمه الله: لا بأس بقصه بالمقراض. وعنه فى كراهة حلقه روايتان، والمسختار ان لا كراهة فيه ولكن السنة تركه فلم يصح ان النبى صلى الله عليه وسلم حلقه الا فى المحج والعمرة ولم يصح تصريح بالنهى عنه. ومن الدليل على جواز الحلق وانه لا كراهة فيه حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" واه أبوداؤد بأسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم. وعن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخى بعد اليوم" ثم قال: "ادعوا لى المحلق" فجيئ بنا كانا أفرخ، فقال: "ادعوا لى الحلاق" فأمره فحلق رؤسنا. حديث صحيح رواه أبو داؤد بأسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم."

ترجمہ:.. '' (مسکلہ) رہا بورے سر کا منڈوا نا تو اِ مام غزا کی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں اس مخص کے لئے جوصفائی کرنا جا ہتا ہو، اور حلق نہ کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں اس مخص کے لئے جوتیل لگانے اور تنکھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ اِمام غزالی کا ارشاد ہے اور ہارے دُوسرے معزا<mark>ت (شافعیہ</mark>) کا کلام بھی ای کے ہم معنی ہے۔ اِمام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ: فینچی سے سر کے بال کترانے میں کوئی حرج نہیں اور سر کا منڈانا مکروہ ہے یانہیں؟ اس میں امام احمد ہے دوروایتی ہیں، مختاریہ ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ طلق نہ کرایا جائے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج وعمرہ کے علاوہ حلق کرانا ثابت نہیں اوراس کی ممانعت کی تصریح بھی ثابت نہیں ،اوراس بات کی دلیل کے طلق جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں حضرت ابن عمروضی الله عنهماک حدیث ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک بچے کودیکھا جس کا میچھ سرمنڈ ا ہوا تھا اور پچھنیں،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا کہ: یا تو بورا سرمنڈ اؤ یا بوراحچوڑ دو۔اس حدیث کو إمام ابوداؤ ڈینے ایس سیحے سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو بخاری ومسلم کی شرط پر ہے۔ادر حضرت عبدالله بن جعفررضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے آل جعفر کو تمین دن تک (اظہارِغم) کی مہلت دی، پھران کے یاس تشریف لائے اور فرمایا: آج کے بعدمیرے بھائی پر نہ رونا۔ پھر فر مایا: میرے بھیجوں کومیرے باس بلاؤ، ہمیں بلایا گیا، گویا ہم پرندے کے چوزے تھے ( کم می اور بال بڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے چوزے سے تشبید دی) فرمایا: حجام کو بلاؤ! حلاق آیا تواس کو علم فرمایا، اس نے ہمارے سر کے بال مونڈ دیئے۔''

فقیم بلی: ... جیسا کہ اُوپر امام نووئ کی عبارت ہے معلوم ہوا ، اِمام احمد کے نزد کیک تینی سے تراشنا بلا کراہت جائز ہے (خود اِمام احمد کا عمل بھی اس بھی اور حلق میں ان سے دوروایتیں ہیں ، راج اور مختاریہ ہے کہ حلق بھی بغیر کراہت کے جائز ہے ، امام ابن قد امد مقدی حنبل نے '' اُمغیٰ' میں اس کو تفصیل ہے کھا ہے ، ان کی عبارت درج ذیل ہے :

"(فيصل) واختلف الرواية عن احمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" فجعله علامة لهم، وقال عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "لَا توضع النواصي إلَّا في الحج والعمرة" رواه الدارقطني في الافراد. وروى أبو موسى عن البي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلق" رواه أحمد. وقال ابن عباس: الذي يحلق رأسه في المصر شيطان، قال احمد: كانوا يكرهون ذلك. وروى عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. قال حنبل: كنت أنا وأبي نحلق رؤسنا في حياة أبي عبدالله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وكان هو يأخذ رأسه بالجملين ولا يحفيه وياحده وسطًا، وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، رواه مسلم، وفي لفظ قال: "احلقه كله أو دعه كله". وروى عن عبدالله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: "لا تبكون على أخي بعد اليوم" ثم قال: "ادعوا بني أخي" فبجيئ بنا، قال: "ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤسنا. رواه ابوداؤد الطيالمسي ولأنه لَا يكره استنصال الشعر بالمقراض وهذا في معناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلق" يعني في المصيبة لأن فيه: "أو صلق أو خرق" قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على اباحة الحلق وكفي بهذا حجة. وأما استنصال الشعر بالمقراض فغير مكروه، رواية واحدة قال أحمد: انما كرهوا الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس لأن ادلة الكراهة تختص بالحلق."

(المغنى مع الشرح الكبيرين: الص: ٤٣،٤٣)

ترجمہ: " سرکاطلق کرانے کے بارے میں اہام احمد سے روایتیں مختلف ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ یہ کروہ ہے کیونکہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلی ہے مروی ہے کہ یہ کروہ ہے کیونکہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلی ہے مروی ہے کہ آپ سلی القد علیہ وسلی ہے خارجیوں کے بارے میں فرمایا کہ: '' ان کی علامت سرمنڈ انا ہے' پس سرمنڈ انے کوخوارج کی علامت قرار دیا۔ حضرت عمر منی القد عنہ نے صبیعے سے فرمایا تھا کہ: اگر تیرا سرمنڈ ابوا ہوتا تو آلموارسے تیرا سراز اویتا۔ اور آنخضرت صلی الله

علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سلی ابندعلیہ وسلم نے فر مایا: ببیثانی کے بال صاف نہ کرائے جا کمیں مگر جج وعمرو میں ،اس کو دار قطنی نے افراد میں روایت کیا ہے ، اور حضرت ابوموی رضی القد عند آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: '' ہم میں سے نہیں وہ مخص جس نے حلق کیا۔'' یہ منداحمہ کی روایت ہے۔حضرت ابن عباس رمنی القدعنهما نے فرمایا کہ: جوشخص شبر میں اینے سر کاحلق کراتا ہے وہ شیطان ے۔إمام احمد نے فرمایا کہ: سلف اس کو مروہ مجھتے تھے۔ امام احمد سے دُوسری روایت یہ ہے کہ: یہ مکروہ تو نہیں ، کیکن نہ کرنا افضل ہے۔ حنبل کہتے جی کہ میں اور میرے والد امام احمد کی حیات میں سرمنذ ایا کرتے تھے، آپ ّ د کھتے تھے اور منع نہیں فرماتے تھے، اور خود قینجی ہے کتراتے تھے، اُسترے سے صاف نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله عنیه وسلم نے ایک بیچے کو دیکھا جس کا کچھسر منذ اہوا تھااور کچھنیں،آپ صلی الندعلیہ وسلم نے اس ہے منع فر مایا (پیچیج مسلم کی روایت ہے )اورایک روایت میں ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وَملم نے فر مایا: '' یورا صاف کراؤیا یورا چھوڑ دو' اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر رضی القد عنہ (شہید موته) کے انتقال کی خبر آئی تو آنحضرت صلی القد علیہ وسلم نے آل جعفر کوتین دن (اظہارتم) کی مہلت دی ،ان کے یاس تشریف نہیں لائے ، تین دن کے بعد تشریف لائے تو فرمایا: آج کے بعدمیرے بھائی پر ندرونا۔ پھرفر مایا: میرے بھائی کے بچوں کومیرے یاس لاؤ! جمیس لایا عمیا تو فرمایا: حلاق کو بلاؤ! حلاق آیا تواہے ہمارے مرواں کاحلق کرنے کا تھم فرمایا۔ (<mark>بیابوداؤ دطیا</mark>لی کی روایت ہے)اورسرمنذانااس لئے بھی مکروہ نہیں کہ باریک قینجی ہے سرکے بالوں کو بالکل صاف کروینا مکروہ نہیں ،اور حات میں بھی یمی چیز ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کا بیارشاد کہ:'' ہم میں ہے نبیں جس نے حلق کیا''اس ے مرادمسیب میں طلق کرنا ہے، یونکدای صدیث میں بھی ہے:"او صلق و خسر ق" یعن" یاچلا بایا کیڑے بھاڑے۔'' حافظ ابن عبدالبُرِ کہتے ہیں کہ:'' حلق کے مباح ہونے پراہل علم کا اجماع ہے' اور یہ کافی دلیل ہے۔ رہافیجی سے بالوں کا بار کید کا ثنا، اس میں ایک ہی روایت ہے کہ بیکرو دنبیں ، امام احمدُ فرماتے ہیں کے انہوں نے اُسرّے سے حلق کرنے کو مکروہ سمجھا ہے، بینجی ہے کتر نے کا کو کی حرج نہیں ، کیونکہ کراہت حلق ئے ساتھ خاص ہے۔''

فقهِ مالکی: .. حضرات مالکیہ کے سب سے بڑے ترجمان الا مام الحافظ ابوعمر دا بن عبدالبرکا قول ' المغنی' کے حوالے ہے أو پر

آچکا ہے کہ:

#### "اجمع العلماء على اباحة الحلق"

اورحافظ ابن قدامه مقدیؓ کے بقول: "و کفنی به حجه" (بددلیل وبر بان کے لاظ سے کافی ہے) حافظ ابن عبدالبر کا قول علامہ نینؓ نے بھی شرح بخاری میں نقل کیا ہے: "وادعنی ابن عبدالبو الإجماع علی إباحة حلق الجميع" (عمة القاری ج:۲۲ س:۵۸، بيروت) ترجمه:...اورحافظ ابن عبدالبر في حلق كمباح بون ير اجماع كادعوى كيا ب-"

مندرجہ بالافقہی نداہب کی تفصیل کے بعد حضرات محدثین رحمہم اللّٰہ کے مسلک کی وضاحت غیرضروری ہے، تاہم ان حضرات کا مسلک ان کے تراجم ابواب سے واضح ہے، حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما کی حدیث "نہی عن اللّٰفزع" کی ترنہ کی کے ملاوہ سب حضرات نے تخ تنج کی ہے اور اس پر درج ذیل ابواب قائم کئے ہیں:

صیح بخاری ج:۲ ص:۸۷۷، باب القزع (کتاب الباس)۔

صحيح مسلم ج:٢ ص: ٣٠٣، باب كراهة القزع (كتاب اللباس والزينة) \_

ناكي ج:٢ ص:٢٤٥١النهي عن القزع (كتاب الزينة) ـ

ابن ماجه ص: ۲۵۹، النهى عن القزع (كتاب اللباس)\_

الوداؤد ج: ٢ ص: ٢٢١، باب في الصبي له ذوابة (كتاب الترجل)\_

علاوہ ازیں امام نمائی "نے ج: ۲ ص: ۳۷ میں "المو خصصة فحی حلق الو أس "كااور إمام ابوداؤر نے "باب فی حلق الو أس" كاعنوان بھی قائم كيا ہے، گر "كو اهة حلق المر أس"كاعنوان كى نے قائم نيس كيداس ہے ان حضرات كامسلك واضح بوجاتا ہے كہ ان كے نزد كي " قرع" كروہ ہے، يعنى يہ كہ سركى سے كے بال أتارد ہے جائيں اور كى حصے كے چھوڑ د ہے جائيں اگرہ وہ بيس۔

فلاصد یہ کہ کچے احادیث میں سر کے بال اُتار نے کی اجازت دی گئی ہے، صحابہ میں سے بعض اکا بروا جلہ کا اس کے برور بقول ابن عبدالبر" تمام علاء کا اس کے جواز پر اجماع ہے۔ " یہی اَئمداَر بعد کا مسلک ہے اور یہی حضرات محدثین کا ، اس کے اس کو نا جا تر یا بدعت کبنا، جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، بے جا جسارت ہے۔ البتہ یہ بہنا سی موگا کہ سر پر بال رکھنا آنخضرت سلی الله علیہ وکا کہ سر پر بال رکھنا آنخضرت سلی الله علیہ وکا کہ سر بر بال رکھنا آنخضرت سلی الله علیہ وکا کہ سنت تشریعیہ نبیس، بلکہ سنت عادیہ ہے اس لئے اگر چھل و علیہ وکا مربا کرام رضوان الله علیہ مام کی معمول مبلدک تھا، کین چونکہ بیسنت تشریعیہ نبیس، بلکہ سنت عادیہ ہے اس لئے اگر چھل و تصر بلا کرا بہت جا کرنے ہی اور کی معارت میں آچکا ہے، علام معلی قار کی حدیث ابن عرز نبی مار کے اس کے اس کے اور کو ہ کلہ"

اے بورامنڈ اؤیابوراحھوڑ دو۔

#### ے ذیل میں لکھتے ہیں:

"(او السركوه كله) فيه اشارة الى الحلق في غير الحج والعمرة جائز، وان الرجل مخير بين الحلق والترك، لكن الأفضل ان لا يحلق الآفي احد النسكين، كما كان عليه صلى الله عليه وسلم مع اصحابه رضى الله عنهم، وانفرد منهم على كرّم الله وجهه."

(مرقاة ن: ٣ ص: ٥٠٠٩، بمبرى)

ترجمہ:...'اس میں اشارہ ہے کہ جج وعمرہ کے بغیر بھی حلق جائز ہے اور یہ کہ آ دمی کو اختیار ہے خواہ حلق کرائے یا تبھوڑ و ہے، کیکن افضل یہ ہے کہ جج وعمرہ کے بغیر حلق نہ کرائے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ رضوان النہ علیہم کا بہی معمول تھا اور حضرت علی کرتم اللہ وجہ حلق کرائے میں منفر و تھے۔''
اک مسئے پر حضرت حکیم الامت تھا نوی قدس سرۂ کے دوفتو نے نظر سے گزرے، اتما ما للفائدہ چیش کرتا ہوں:
"سر کے بال کثوانا:

سوال (۲۹۵)...زید کبتا ہے کہ سارے سرمیں بال رکھانا سنت ہے، اور بلائج سرمنڈ وانا خلاف سنت ہے، اور بلائج سرمنڈ وانا خلاف سنت خیال کر کے قابل ملامت کبتا ہے۔ عمر و کبتا ہے کہ حضرت علی رضی القہ عند سرمنڈ اتے تھے اور رسول القہ صلی القہ علیہ وسلم نے ان کواس فعل ہے بھی منع نے فر مایا، اس ہے معلوم ہوا کہ سرمنڈ انا بھی غیراً یام عج بین سنت ہے، اور شختے بال رکھنے کی ممانعت نہیں، وہ اپنی اصل پر رہیں گے، اور اصل اباحت وجواز ہے۔ خشختے بال رکھنا قرون ٹلا شہ سے ٹابت ہے یا نہیں؟ اور ان کو جوزید بدعت کبتا ہے وہ صحح میں بیس؟ اور ان کو جوزید بدعت کبتا ہے وہ سے یا نہیں؟ اور ان کو جوزید بدعت کبتا ہے وہ سے یا نہیں؟ اور ان کو جوزید بدعت کبتا ہے وہ سے یانہیں؟

الجواب: ... عنت مطلقہ یہ ہے جس کو حضور صلی القد علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہے، ورنہ سنن زواکد سے ہوگا، تو بال رکھنا حضور صلی الله علیہ وسلم کا بطور عادت کے ہے، نہ بطور عبادت کے ،اس لئے اَوْلیٰ ہونے میں تو شہبیں، مگر اس کے خلاف کو خلاف منت نہ کہیں گے، اگر چہ حضرت علی رضی الله عند کی حدیث بھی نہ ہوتی، چہ جہبی ہیں گار نے وائد بلا جا تیکہ وہ حدیث بھی ہے، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا انکار نے فرانا بلا میں ولیل ہے بال نہ رکھنے کی جواز بلا کراہت کے اور خلاف سنت نہ ہونے کے، پس جس حالت میں بالکل منڈ وادینا جائز۔ ہوتو قصر کرانے میں کیا حرج ہے؟

للإجماع على تساوى حكم القصر والحلق لشعر الرأس في مثل هذا الحكم والى التسساوى الشير بقول د تعالى: "مُحَلَّقِيُن رُنُوسَكُم وَمُقَصِّرِيُنَ" والله تعالى اعلم التسساوى الثير بقول د تعالى اعلم التسساوى الثير بقول د تعالى اعلم المدريّ الاول المداد ن: ٢ ص: ١٥٢ ص: ١٥٢ ص: ١٥٢ ص: ١٥٢ ص

#### "سركے بال كثوانا:

سوال (۲۹۱)...بعدساام مسنون عرض ہے کہ ایک خط مولوی اسحاق صاحب کا کوئے بلوچستان ہے آیا ہے، مضمون یہ ہے کہ آج بعد نماز مغرب حضور (شاہ ابوالخیرصاحب) نے فرمایا: یہ کتاب الاساء والکنی کہ ہم نے حیدر آباد سے منگائی ہے، اور اس سے پہلے کہیں وُنیا میں اس کی زیارت میسرنہیں ہوئی، مدینہ منؤرو میں قبہ شخ الاسلام میں کہ سلطان رُدم کا کتب خانہ بے نظیر ہے، اس میں بھی یہ کتاب نہیں دیکھی تھی، اس میں ہم نے ایک وہ مسئلہ دیکھا کہ ہم کو آج تک معلوم نہ تھا اور تم کو بھی معلوم نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: حضی بال

جیسے تیرے ہیں اور ہندوستان میں بہت مرذج ہیں، یمل تو م لوط کا ہے، اگر سر بر بال ہوں تو اس قابل ہوں کہ کان میں ما تک نکالی جائے یا بالکل منڈائے جائیں، صرف بید دونوں شکلیں مسنون ہیں۔ میں نے اس دقت تو ہی ۔ پھر فرمایا کہ: اگرتم حلق کو دوست رکھتے ہوتو حلق کراتے ربواور اگر فرق کو دوست رکھتے ہوتو اس نیت ہے بالوں کی بروَیش کرو۔اور فرمایا کہ: اس اٹر کولکھ کرمشہور کر دواور میرٹھ بھیج دو، سب خادم تو ہر یں اور شخفی بال نہ رکھیں۔ اور بیہ بھی فرمایا کہ: بیرسم کن لوگوں سے اختیار کی ہے؟ میں نے عرض کیا: نصار کی سے ماخوذ ہے۔وہ اثر بیہ ہے:

"من كتاب الكنى للدولابي قال: حدثنى ابراهيم بن الجنيد قال حدثنى الهيثم بن خارجة قال حدثنا ابو عموان سعيد بن ميسرة البكرى الموصلي عن انس بن مالك قال: انه دخل عليه شاب قد سكن عليه شعر له فقال مالك: والسكينة افرقه او جزه فقال له رجل: يا ابا حمزة! من كانت السكينة؟ قال: في قوم لوط، قال: كانوا يسكنون شعورهم ويمضغون العلك في الطريق والمنازل ويحذفون ويفرجون اقبيتهم الى خواصرهم.

الله المسكينة الشعر، بالول كاسيدها كفر الحجور نا، ندمنذ انا، نه ما تك نكالني ) خط كامضمون يبال ختم ہوگيا۔

مضمون بالا کو طاحظہ فرما کر ارشاوفرمائے کہ بالوں کا تینی ہے کتر وانا جیسا کے مرق ن ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اور مشابہت توم لوط ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اگر نہ کور کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر ناجائز اور حرام ہے تو انہ سے خلقین دُءُو سَهُم اُو مُقَصِّرِینَ "کا کیا جواب ہے؟ یا یہ کم خاص حجاج بی کے لئے ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اگر بالوں کا کتر وانا جائز ہے تو تمام بال رکھنا اور ما نگ نکا لنا بہتر ہے یا حلق یا تنہ ؟ اور طلق سے قصر بہتر ہے یا نہیں؟ مفصل ملل مع حوالہ بیان فرمائے ، کیونکہ اکثر لوگ حتی کہ اکثر علاء بھی قصر کراتے ہیں، اگر سام ناجائز ہوتواس سے تو ہی جائے، اور اگر جائز ہے تو اگر نہ کور کا مطلب صاف صاف شافی تسکیس بخش ایسا ارشاد فرمایا جائے کہ اطمینان ہوجائے۔

الجواب: ... جواز تقمير كالح كي ساته مخصوص بونا مختاج دليل ب، اورشايد كوشبه وكداس كنبست "ياخذ من كل شعرة قدر الانملة" كلهاب، توسجه عاج الله يمقدارا دنى كى به مقعود فى زاكد كنبيل به المختاج بنانچ رة الممتارين كى به مقعود فى زاكد كنبيل به بنانچ رة الممتارين بدائع سي نقل كياب: قالوا يجب ان يزيد فى التقصير على قدر الانملة ... المنع داوراى طرح رئع كي خصيص بيان اونى ك لئه به چنانچ ورمخارين تصرت بن تقصير المكل مندوب ، پس وه شبر فع بوگيا، اورفارق منتى به البذاجواز عام بداورا كركونى شخص الزندكوركوفارق كي تو

بایں دجہ سے نہیں کہ اُڑ نہ کور جُونا و دلالۂ مخد وثی ہونے کے علاوہ مفید مقصود کونہیں، اوّلا یہ کہ جب تک اس کے رواق کی تو یُق نہ ہواس وقت تک اس کی صحت یا حسن ثابت نہیں، اور صدیت ضعیف حسب تصریح المل علم کی تقمیر جوسوال میں نہ کور ہے جانج دلیل ہے، خواہ لغت ہو یا نظری کے لئے عثبت نہیں ہو کئی۔ ٹانیا یہ کہ سکینہ کی یہ تغییر جوسوال میں نہ کور ہے جانج دلیل ہے، خواہ لغت ہو نقل سے جو اور یہ دونوں امر بذمه متدل ہیں۔ تبیر ہاس میں" جزو" کا لفظ بطور تخیر آیا ہے اور" جز" کے معن لغت اور استعال میں مطلق قطع کے ہیں مخصوص طلق کے ساتھ نہیں، بلکہ مخصوص بالوں کے ساتھ بھی نہیں، چنانچ مشکو قاب التر جل میں حضرت اس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے: "فقالت امی الا اجز ھا" اور آگے اس کی مشکو قاب التر جل میں حضرت اس رضی اللہ علیه و سلم یہ مدہ "اور طاہر ہے کہ یہ علت مقتضی محوم معنی جز کو ہے۔ اور شاکل تر نہ کی میں حضرت مغیرہ وضی اللہ عنہ ہے موری ہے: "فیاتسی بہ جنب مشوی شم اخذ کو ہے۔ اور شاکل تر نہ کی میں حضرت مغیرہ و سند ہیں دو تھے اللہ علیہ و قبعل یہ جز لی "اس میں دو ننے ہیں: جاء اور جیم ،اس سے محوم غیر شعر کے لئے ظاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی و معجم غیر شعر کے لئے ظاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی و مجعل یہ جز لی "اس میں دو ننے ہیں: جاء اور جیم ،اس سے محوم غیر شعر کے لئے ظاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی و مجعل یہ جز لی "اس میں دو ننے ہیں: جاء اور جیم ،اس سے محوم غیر شعر کے لئے ظاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی و محمل یہ جز لی "اس میں دو ننے ہیں: جاء اور جیم ،اس سے محوم غیر شعر کے لئے ظاہر ہے۔ چو تھے

(۱) کتاب الاساء واکنی کی اس روایت کی سند میں ابوعمران سعید بن میسر والبکری الموصلی ، گذاب ہے ، اس لئے بیر وایت ندصرف منکر بلکہ موضوع ہے۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال 'میں اور حافظ ابن حجرٌ" لیسان المعیز ان "میں لکھتے ہیں :

"سعيد بن ميسرة البكرى ابو عمران، قال البخارى: عنده مناكير وقال ايضًا منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروى الموضوعا<mark>ت، وقال الحاكم:</mark> روى عن انس موضوعات، وكذبه يحيني القطان."

ترجمہ: ... ' إمام بخاریؒ فرماتے میں کہ: اس کے پاس' منکر' روایتیں میں، اور یہ کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ ابنِ حبانٌ فرماتے ہیں کہ: یہ موضوع روایتیں روایت کرتا ہے۔ حاکمؒ فرماتے میں کہ: اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت می موضوع روایتیں روایت کی ہیں۔ اور إمام یحیٰ بن سعید القطان نے اس کو کذاب کہا ہے۔''

يُخ ابن عرالٌ" تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة" كمقد عم لكح بي:

"من عرف بالكذب في الحديث وروى حديثًا لم يروه غيره فان نحكم على حديثه ذلك بالوضع اذا انضمت اليه قرينة تقتضي وضعه، كما صرح به العلاني وغيره." (ج: ١ ص: ١٠).

تر جمہ:...'' جوشخص حدیث میں جھوٹ ہولئے کے ساتھ معروف ہواور و والی حدیث وایت کرے جس کواس کے سواکوئی وُ وسرار وایت نہیں کرتا تو ہم اس کی روایت کوموضوع قرار دیں گے، جبکہ اس کے موضوع ہونے کا قرینہ بھی موجو دہو، جیسا کہ حافظ علائی وغیرہ نے تصریح کی ہے۔''

ابن عراق نے ای مقدے میں کذاب ووضائ راویوں کی فہرست دی ہے، اس میں اس اس کے تحت نمبر الرک کے اس معدم ہوا کہ زیر بحث روایت بھی ای ذکر بایں الفاظ کیا ہے: "کے ذہر ہوا کہ زیر بحث روایت بھی ای فہرست دی المعوضوعات ،" اس کی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ زیر بحث روایت بھی ای ذخیر ہموضوعات میں ہے ہے، جس کو صعید بن میسرہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دوایت کیا کرتا تھا۔ اور جب بیروایت بی موضوع ہے تواس سے مسائل کا استنباط بھی صحیح نہ ہوگا۔ علاوہ ازیں غیر بجبتد کے لئے بیجا ترنبیں کہ کس کہ اس میں کوئی روایت و کھے کراس پر عمل شروع کردے بلکداس کے ساتھ بید کھنا بھی ضروری ہے کہ اکر سر میں ہوئے ہوں کہ ہونے کہ اس بارے میں کیا فر مایا ہے؟ کیونکہ دلیل میں نظر کرنا جبتد کا وظیفہ ہے، عامی کانبیس۔ اوراً تمدار بعداً س پر تفصیل متنق ہیں کہ میں جائز ہے اور کا نا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ اور شوسیل میں تو ایک عامی کے لئے '' اجماع علما نا' کی مخالفت کسی طرح جائز نہیں ہوئے۔ واللہ علم بالصواب!

ممکن ہے کہ سے تھم مقیدال صورت کے ساتھ ہوکہ جب بال ما نگ نکا لئے کے قابل ہوں اور پھر ما نگ نہ نکالی جائے جس کوسدل کہتے ہیں جس کے باب ہیں صدیث ہیں آیا ہے: "فسدل المنبی صلی الله علیه وسلم ناصیبه شم فرق بعدہ" متفق علیه کذا فی المشکو قباب التو جُل ۔ آنخطرت سلی الله علیہ وسلم بیشانی کے بالوں کا سدل فر مایا، لیکن بعد میں ما نگ نکا لئے گئے۔ بخااف اس صورت کے تیجو نے چیونے بال ہوں، خواویز ہے نہ ہوں یا گئاد ہے ہوں، اس صورت میں ہے کم نہ ہو، چنا نچہ افر قسه او جز ہ، علی سبیل المنسخور فرمانا اس منع بالمعن الاصطلاح کی سند ہو کئی ہے کوئکہ تسخیب میتو ف بودون شقوں کے امکان مادی پر، اور امکان فرق موقوف ہے بالوں کے بزے ہونے پر۔ پانچو یں ممکن ہے کہ یونہی مخصوص ہواس صورت کے ساتھ جبکہ ابل باطل کی وضع پر ہوں، جسیا اس وقت نی فیشن ایجاد ہوئی ہے، یا ہے کہ کی فیاد کی نیت سے ہو، جسیا کہ دونوں سے ہو، جسیا کہ دونوں سے ہو، جسیا کہ دونوں بیک مطلقا تا جائز ہو، ولا قائل ہے، پس ان وجوہ سے بیا از محص یا مضر جواز تقصیم کا نہیں ہوسکا، بخلاف نہی عن القرع کے کہ بوجہ صحت حدیث کے اطلاق طلق کومقید کرسکتا ہے، پس تقصیر کی نفسہ بحالہ جائز ر با، بخلاف نہی عن القرع کے کہ بوجہ صحت حدیث کے اطلاق طلق کومقید کرسکتا ہے، پس تقصیر کی نفسہ بحالہ جائز ر با، البت عارض تحبہ سے جہاں تحبہ لازم آتا ہو بعض صورتی مونوع ہو جائیں گھندا میا حضر کی الآن، و لعل البت عارض تحبہ سے جہاں تحب لازم آتا ہو بعض صورتی مونوع ہو جائیں گی، ہدندا میا حضر کی الآن، و لعل البت عارض تحبہ عد ذلک امرا، و اللہ اعلیہ اس مرائی ان فرق ہو جائیں۔ "

(امداد ع:۲ ص:۱۷۱، امدادالفتاري ع:۳ ص:۲۲۲۲۲)

#### عطراورسرمه لكانے كامسنون طريقه

سوال: ..عطرنگانے ،سرمہ لگانے کا سنت طریقہ معلوم کرنا ہے ،اور روٹی کھانے کے وقت جا رنگزے کر کے کھانا جا ہے یا بغیر کڑے کئے ہوئے کھانا جا ہے؟ نیزیہ کہ کون می ایسی کتاب ہے جس میں کممل سنتیں درتی ہیں؟

جواب: ...عطرنگانے کا کوئی خاص طریقہ مسنون نہیں ،البتہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا سنت ہے۔ سرمہ لگانے میں معمول مبارک بیتھا کہ دائیں آنکھ میں ایک سلائی ، پھر ہائیں میں ، پھر دائیں میں ،اس طرح دائیں آنکھ سے شروع کرتے اور دائیں پر ہی ختم کرتے۔ (۱)

#### روفی کے جارنکڑے کرنے کی سنت میرے علم میں نہیں۔'' اُسوۂ رسولِ اکرم صلی الله ملیہ وسلم'' مصرت ڈ اکٹر عبدالحی رحمة الله

<sup>(</sup>۱) يستحب البداءة باليمني في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذالك ... الخ. (شرح المسلم للنووى ج: ۲ ص: ۱۹۵ ، باب استحباب لبس النعال في اليمني ... الخ).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عصام ويوُيد الإكتفاء بالإثنين في اليسرى ما ذكر بعض الأئمة انه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح في الإكتحال باليمنى ويختم بها تفصيلًا لها فإن الظاهر انه صلى الله عليه وسلم يكتحل في اليمنى إثنين وفي اليسرى كذالك ثم يأتي بالشالث اليمنى ليختم بها ويفضلها على اليسرى لواحد. (حاشيه نمبر ١٠، شمائل ترمذي ص ٥٠ طبع مكتبه وشيديه ساهيوال).

عليه كى تأليف ہے،اس كامطالعه مفيد ہوگا۔اس طرح" خصائل نبوى شرح شائل ترندى" حضرت شيخ الحديث مولا نامحمه زكرياصا حب نؤر الله مرقده كى تأليف ب،اس كامطالعه بهى باعث بركت موكار

## نیل یالش لگی ہونے سے سل اور وضو ہیں ہوتا

سوال :... آج کل خواتمین خصوصاً وه خواتمین جواس دور میں تھوڑی ہی ہیکوشش کرتی ہیں کہ ؤنیا والوں کے ساتھ چل سکیں، تھوڑ ابہت فیشن کرلیتی ہیں،مثلاً: نیل پالش وغیرولگالیتی ہیں۔آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ نیل پالش لگانے سے وضو ہوجا تا ہے؟ نماز اس سے اداکی جاسکتی ہے یانبیں؟ یا وضو کے بعد نیل پالش لگا کرنماز اداکی جاسکتی ہے؟ کیونکہ سنایہ ہے کہ نیل پالش لگانے ہے وضونبیں ہوتا، جب وضونبیں ہوگا تو انسان پاک کیے ہوسکتا ہے؟ لبندااس سوال کا جواب مبر بانی فر ماکر دیجئے کیونکہ بہت دنوں ہے مجھے بیا کجھن رہے گئی ہے کہ نیل پالش لگا کرنماز ادانہیں کی جاسکتی ، یااس کی وجہ ہے انسان نا پاک ہوجا تا ہے تو وہ کیا وجو بات ہیں کہ جس کی وجہ ہے انسان نا پاک ہوجا تاہے؟ قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں۔

**جواب:...وضومیں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے ،اگران پرایس چیزلگی ہوئی ہوجو یانی کوجسم کی کھال تک پہنچنے ہے رو کے ،** تو وضونبیں ہوتا، یبی حکم عسل کا ہے۔ نیل پالش لگی ہوئی ہوتو یانی ناخن تک نبیں پہنچ سکتا۔ اس لئے نیل پالش لگی ہوئی ہونے کی صورت میں وضوا ورعشل نہیں ہوتا<sup>(۱)</sup>عورتیں فیشن کےطور پرنیل پالش اورسرخی لگاتی ہیں، حالانکہان چیزوں سےعورت کےحسن وزیبائش میں کوئی اضا فرنہیں ہوتا، بلکہ ذوق سلیم کویہ چیزیں بدندا تی معلوم ہوتی ہیں ،اور جب ان کی وجہ <mark>ے اللہ تعالیٰ کا نا</mark>م کینے کی توفیق بھی سلب ہوجائے تو ان کااستعال سی سلیم الفطرت مسلمان کو کب گوارا ہوسکتا ہے؟ عورتوں کوزیب وزینت کی اجازت ہے مگراس کا بھی کوئی سلیقیہ ہونا جائے ، یہ تونبیں کہ جس چیز کا بھی فیشن چل نکلے آ دمی اس کوکرنے بیٹھ جائے...!

## کیاسرمہ آنکھوں کے لئے نقصان دہ ہے؟

سوال:...ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آنکھوں میں سرمہ لگانا سنت ہے، جبکہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ:'' علم طب میں سرمدلگانا نقصان وہ ہے۔''اگریہ واقعی سے ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک بھی سرمہ لگاناامچھی بات ہےادروہ واقعی سنت ہے،تو پھرحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافعل کیسے نقصان دہ ہوسکتا ہے؟ برائے مہر ہانی اس بارے میں بھی بتا ئیں۔

<sup>(</sup>١) ويجب أي يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرةً كأذن ..... ولا يمنع الطهارة ونيم أي خرء ذباب وبـرغـوث لـم يـصـل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتي، ودرن ووسخ، وكذا دهن، ودسومة إلى آخره، ولَا يمنع ما على ظفر صباغ ولًا طعام بين أسنانه أو في سنه الجوف به يفتي، وقيل: إن صلبا منع، وهو الأصح. (الدر المختار ج: ١ ص:٥٢١، ٢٥٣، مطلب ابحاث الغسل، أيضًا: عالمكيرى ج: ١ ص:١٣ الباب الثاني في الغسل).

جواب:...سرمہ لگانا بلاشبہ سنت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نئ تحقیق تجر بے کی روشنی میں غلط ہے، کاش! ڈاکٹر صاحب لوگوں کو بتا کمیں کہ نی وی کی شعاعیں آئکھوں کے لئے کس قدر نقصان دو ہیں۔

#### عورتوں کا کان ، ناک حیصدوا نا

سوال: ...قرآن وسنت کی روشن میں بتائے کہاڑ کیوں کے کان مناک چھدوانے کی رہم نہاں نک جات ہے؟ یا پیکش ایک بہت؟

جواب: ..خواتین کو بالیاں وغیرہ بہننا جائز ہے،اوراس ضرورت کے لئے کان ، ناک جیمدوانا بھی جائز ہے۔

#### کیا جوان مرد کا ختنه کروانا ضروری ہے؟

سوال: الرئسي مسلمان بجے كا ختنہ كى بنا پر (جو دوخودى جانتے ہوں) الدين نے نہ كرا يہ تو كى گو گنا و ہوگا؟ ا- نتنے كے لئے كيا كرنا پڑے گا؟ ۲- كيا دومسلمان ہوگا يانہيں؟ يعنى كه عام مسلمان كى طرح۔

جواب: .. ختنہ کرناسی قبل کے مطابق سنت اور شعار اسلام ہے۔ اگر والدین نے بچپن بی میں نہیں کرایا تو والدین کا یہ تسابل لائق ملامت ہے، مگرخوداس مختص پر ملامت نہیں۔ جوان ہونے کے بعد بھی اگر پیخص محل رکھتا ہے آورا کی کرالینا جا ہے ،اورا گر مختل معاف ہے۔ اورا کی کس تو مرجی نے اتی ترقی کر لی ہے کہ ختنے کے نا قابل مخل ہونے کا سوال بی نہیں۔ باقی ختنہ نہ ہونے کے باوجود بھی پیخص مسلمان ہے، جبکہ بیالتہ ورسول صلی انتد علیہ وسلم کے تمام اُدکام کو ول و جان سے مانتا ہے۔ (")

## کیا بچے کے پیدائشی بال اُ تار ناضروری ہیں؟

سوال :...سنا ہے کہ جب بچ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کو پاک کیا جاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اس کے بال بھی جب تک پورے سرے صاف نہ کردیں بالوں میں غلاظت رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک

(۱) عن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له محكلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه الترمذي. (مشكوة ج:٢ ص:٣٨٣. باب الترجل، الفصل الثاني).

 (٢) قال في شرح التنوير: ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل إستحسانًا ملتقط. قال ابن عابدين: ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط وهو زينة البساء فلا يحل للذكور. (الدر المختار مع رداغتار ج: ٢ ص: ٣٢٠).

(٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والإستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقصّ الشارب. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٥، بـاب تقليم الأظفار، مسلم ج: ١ ص: ١٢٨، باب خصال الفطرة).

(٣) الشيخ النصعيف إذا أسلم ولا يطيق الختان إن قال أهل البصر لا يطيق يترك لأن ترك الواجب بالعذر جائز فترك الشيئة أولى، كذا في الخلاصة، قيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل والا لم يفعل. (عالمگيرية ج:٥ ص:٣٥٤، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء ... إلخ).

ہوجاتا ہے، جسے پھر دھونا ضروری ہوجاتا ہے، تو کیایہ بات سے ہے؟اورا گرئسی بچی (عورت) کے بال بچین میں نہ صاف ہوئے ہوں اوروہ لڑکی ۵-۷ سال کی ہوجائے، بیالی عمر ہے جس میں بالوں ہے تنجا کرنائد امانا جاتا ہے، تو پھرالیں صورت میں کیا کرنا جا ہے؟ جواب :... پیدائش کے بعد یچے و نبلا یا جاتا ہے ،اس نہلانے ہے اس کے بال بھی پاک ہوجاتے ہیں ، البتہ بیدائش بال اُ تارویناسنت ہے۔

## جسم پر گودنا شرعاً کیساہے؟

سوال: ...موجود و دور میں بیا یک طریقه معاشرے میں رائج ہوا ہے کہ لوگ مصنوعی مشین سے ہاتھوں پر نام لکھتے ہیں یاسی درندے یا درخت کی تصویر بناتے ہیں ، کیااس پر پچھ گناہ بھی ملتا ہے؟ اور اس کے ساتھ دضو ہوسکتا ہے کہیں؟

**جواب:... بدن گودنے کی صدیث میں ممانعت آئی ہے اور آنخضرت صلی الند علیہ وسلم نے اس پراعنت فر مائی ہے۔** "عن أبي جحيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة."

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۸۵۹، باب لعن المصور)

ترجمہ:..." رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جسم كود نے والى اورجسم كدوانے والى پرلعنت فرمائى ہے۔ "

#### عورت کومر دول والا رُوپ بنا نا

سوال:... ہمارے خاندان میں ایک عورت ہے، جس نے بچین سے مردانہ جال ڈھال اختیار کی ہے: مردانہ اباس پہنتی ہے،مردوں جیسے بال رکھتی ہے،الغرض خود کومر دکہتی ہے ازراگر خاندان کا کوئی مرداس کوعورت کہتا ہے تو جھٹڑ اکرتی ہے،اس کے علاوہ یہ عورت روز ہے اورنماز سخت یا بندی ہے اوا کرتی ہے ، اورخود کولوگول کے سامنے ایک دِین داراور تیجی مرد چیش کرتی ہے ، اور حقیقت میں وہ دِین داربھی ہے۔آپ مجھے بتا تمیں کہ کیاشر بعت کی زوے بیرجائز ہے؟ اسعورت کی عمراب چالیس سال کے برابر ہوگی۔ جواب: ...عورت کومرد کی اور مرد کوعورت کی مشابهت حرام ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس پرلعنت فر مائی ہے، مدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."

(صحيح بخارى ج:٢ ص:٨٥٣، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال) ترجمہ:...'' حضرت ابّن عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے: فر ماتے میں کے رسولِ اکرم صلی اللّه علیہ

<sup>(</sup>١) عبن الحسين عن مسمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والسائي. (مشكوة ص:٣٩٢، باب العقيقة، طبع قديمي).

وسلم نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فر مائی اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر

# بھنوؤں کے بال بڑھ جائیں تو کٹوا نا جائز ہے،اُ کھیڑنا دُرست نہیں

سوال:... بمنوؤں کے بال بڑھ جانے پریا ہے زیب ہونے پر کٹوائے یا موچنے سے اُٹھیزے جائے ہیں یانہیں؟ جواب :... بال بزه جائيس توان كوكثوا نا تو جائز ہے، مَّرموچنے ہے أَ كھيز نا وُرست نبيس ۔ ···

#### سیاہ خضاب اس نیت سے لگا نا کہلوگ اسے جوان مجھیں

سوال:... میں نے جمعة الاسلام امام محمد غزائی کی تصنیف'' کیمیائے سعادت' کے مطالعے کے دوران پڑھا ہے کہ مرد حضرات کا داڑھی کو خضاب اس نیت ہے لگا نا کہ لوگ انہیں جوان سمجھیں ، بہت بخت گناہ ہے ، اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو محص دا زھی ٹو خضا ب لگا تا ہے کہ جوان نظراً ئے ،اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نبیں ہوگی ۔اور یہ بھی روایت ہے کہ پہلے بہل داڑھی میں خضاب فرعون نے لگایا تھا۔اورحضور سلی القدملیہ وسلم کاارشا دِمبارک ہے کہ جوالند تعالٰی نے سفید بالوں کی بزرگی دی ہے ہیہ لوگ اسے ج<mark>میاتے ہیں۔ آپ م</mark>ہر بانی فرما کر تفصیل سے بیان فرما ئیں قرآن وسنت کی روشن میں ، کیونکد میرے کچھ بزرگ ایسا کرتے ہیں اور میں ان کی ہزرگ کے باعث ان کومنع نہیں کرسکتا ،مباداوہ اس کواپنی شان میں گستاخی سمجھیں۔ ویسے بھی بیدو باعام ہوگئی ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وعمن کومرعوب کرنے کی غرض ہے واڑھی میں مہندی لگانے کی اجازت ہے، کیونکہ جنگ احد میں حضور صلی الله عليه وسلم أنه ابيها كرنے كالحكم فر مايا تھا، مُر خضاب لگانا بہت بخت گنا و ہے۔

جواب:... إمام حجة الاسلام غزالً نے جومسئلہ لکھا ہے، وہ سچے ہے، سیاہ خضاب کرنا اکثر علماء کے نز دیک ناجا کز ہے اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رانحة الجنة."

(ابوداوُد ج: ٢ ص: ٢٢١، باب ما جاء في خضاب السود)

ترجمه:... ' حضرت ابن عباس رضى الله عنهما حضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ت روايت كرت بين كه آ ب صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: آخری زمانے میں لوگ اس سیابی سے خضاب لگائیں سے ، ان کی مثال کبوتر کے بوٹے کی طرح ہے، وہ جنت کی خوشبوبھی نہ یا نمیں گے۔''

 <sup>(</sup>١) وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمحنث ... إلخ. (فتاوى عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان ... إلخ).

#### سرکے بال گوندھنے کا شرعی ثبوت

سوال: ... ۲۵ ، جولائی تا ۳ ، جولائی کے اخبارِ جہاں' کتاب وسنت کی روشی میں''' عورت کے کھلے سرکے بال' پڑھا،
اس دن ہے ہم بجیب شش و بنج میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہم تو بجین سے یہ ختے آرہے ہیں کہ بال باندھ کر رکھنا جا ہمیں اور ۸ ، تاریخ کے
'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں بھی آپ نے عالیہ امیر کے سوال کے جواب میں صرف یہ لکھا ہے کہ دو جو ٹیوں کا فیشن کراہے،
آپ نے بنہیں کر سے ہی باندھنا ہی کراہے، کیونکہ اس مراسلے سے تو ہم یہ بھی مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ جو نی باندھنا ہی ٹراہے، وہ
کچھ ہوا۔ ج

'' جواحادیث شریف ذیل میں تحریر کررہی ہوں ،ان کی رُوسے عورت کو چٹیا، گت، جوڑ ایا چونڈ ار کھنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ حضورِ اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بالوں کو جوڑنے والے اور جوڑنے والی پرلعنت کی ہے۔احادیث شریف یہ بیں:نمبر ۸۷۵،۸۷۸، ۸۷۵،۸۷۷ ۸۷۷،۸۷۷ (منقول از جلد سوم سیحے بخاری شریف)۔

آج کل بالول کا جوفیش ہے، کیا وہ شرع حیثیت رکھتا ہے؟ ان احادیث شریف کی رُوسے مورت کے بال کھلے ہوئے، کمر اور شانوں پر پڑے ہوئے میں۔ حافظ صاحب یہ مسئلہ بہت اہم ہے، آب وضاحت کر کے شکوک رفع کریں۔' حافظ صاحب کا جواب یہ تھا:'' آپ نے کافی وضاحت کردی ہے، اب ہماری وضاحت کی ضرورت نہیں۔''

اب ہماری گزارش ہے ہے کہ آپ ذراوضاحت سے جواب دیں کیونکہ اس جواب سے ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے۔ ویسے ہم نے اس پڑمل شروع کردیا ہے، مگر بھر بھی ہمارے گھروں میں زیادہ ترخوا تین بال باندھ کر ہی رکھتی ہیں تو یہ بال باندھنے کا فیشن کہاں سے مسلمانوں میں آگیا؟ کیونکہ اس لحاظ سے تو ہم ایک طرح سے گناہ میں مبتلا ہیں ، کیونکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اورمسلمان خوا تین کوسیدھاراستہ وکھائیں۔

جواب: ...عورتوں کے سرکے بال گوندھٹانہ صرف جائز بلکہ اُمہات المؤمنین اور صحابیات رضی اللہ عنہن کی سنت ہے۔ سیحے مسلم (ج:۱ ص:۱۳۹) میں اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے:

"عن أمّ سلَمة رضى الله عنها قالت قلت: يا رسول الله! انى امرأة أشد ضفر رأسى أفانقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا! انما يكفيك ان تحثى على رأسك ثلاث حشيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين."

(صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۳۹، ماب حکم ضفانو المفتسلة)

رَجمه: " حضرت أمِّ سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضورِ اکرم سلی الله علیہ وسلم
ہے عرض کیا کہ: میں سرکے بال گوندھتی ہوں، کیا عسل جنابت کے لئے مجھے سرکے بال کھو لئے چاہئیں؟ فرمایا:
نہیں! بس اتنابی کافی ہے کہ سر پرتین چلو پانی ڈال لیا کرو (جن سے بالوں کی جڑیں بھیگ جا کیں)، پھر بورے

بدن پر پانی بہالیا کرو۔''

صیح بخاری اور دیگر کتبِ حدیث میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی حدیث ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوئیم فر مایا تھا: سر کے بال کھول لواور کنگھی کرلو۔

"عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبدالله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، فقالت: يا عجبًا لِابن عمر! هذا يأمر النساء اذا اغتسلن."

(صحيح مسلم ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، باب حكم ضفائر المغتسلة)

ترجمہ: "' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا عور تول کو تھم دیتے ہیں کہ وہ عنسل کے لئے اپنے گندھے ہوئے بال کھول لیا کریں ،اس پراعتر اض کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: ابن عمر پر تعجب ہے، وہ عور تول کو مسل کے لئے بال کھو لنے کا تھم دیتے ہیں ، یہی کیوں نہیں کہددیے کہ وہ مرکے بال مونڈ لیس۔''

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اُمہات المؤمنین اور صحابیات کے سر اُندھے ہوئے ہوئے سے۔ '' اخبارِ جہاں'' کی مراسلہ نگار نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے، ان کا زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک دُ وسر مے سئلے سے متعلق ہیں، جا بلیت کے زمانے میں دستورتھا کہ جن عورتوں کے سر کے بال کم ہوتے وہ اُوپر سے بال جوڑ لیتی تھیں، تا کہ ان کے بال زیادہ ہوجا کیں اور بعض عورتیں بال جوڑ نے کے اس فن میں مہارت رکھتی تھیں، ایک عورتوں پر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہے جوسر کے بال زیادہ کرنے کے لئے اوپر سے بال جڑ وا کیں یا جوڑیں۔ (۱)

#### کیانومسلم کاختنه ضروری ہے؟

سوال:...ایک آ دی جس کی عمر تقریباً ۵۰ سال ہے، پہلے وہ عیسائی تھا، اب وہ اللہ کے نفنل وکرم ہے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا ہے، چونکہ وہ پہلے غیرمسلم تھااس نے ختنہ نہیں کر وایا، اب وہ مسلمان ہے، اب اس کے لئے ختنہ کر وانا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ جواب:... ختنے کا حکم تو بڑی عمر کے خص کے لئے بھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کا متحمل ہو، اگر اس کا متحمل نہ بہوتو چھوڑ ویا جائے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (بخارى ج:٢ ص: ٨٤٨، باب الوصل في الشعر).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة حمس، أو حمس من الفطرة: الختان والإستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقصّ الشارب. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٧٥، باب تقليم الأظفار، مسلم ج: ١ ص: ١٢٨، باب خصال الفطرة). الشيخ الضعيف إذا أسلم ولا يطيق الختان إن قال أهل البصر لا يطيق يترك لأن ترك الواجب بالعذر جائز فترك السّنة أولى، كذا في الخلاصة، قيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل والا لم يفعل. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٥٧، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء ... إلخ).

## حضرت ابراميم عليه السلام كو ختنے كاحكم كب بهوا؟

سوال:..مولانا حفظ الرحمٰن سيو ہاروئ کی ايک کتاب کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا ،مولانا نے لکھا ہے کہ حضرت ابرا ہيم عليہ السلام کی ختنه ننانو ہے سال کی عمر میں ہوئی ،تو بھرانہوں نے اپنی اولا دکواس امر کا حکم فر مایا۔ آیا اس سے پہلے بیتھم تھا کہ نہیں ؟ ہبر حال اب آپ برائی ذراوضا حت ہے اس مسئے کو بیان فر مائمیں۔

جواب:...جب سب سے پہلے یہ تھام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا اتو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تھم نہیں ہوگا ، آپ کواس میں کیا شکال ہے...؟ (۱)

#### نومسلم بالغ كاختنه كروانا

سوال: ... کیانومسلم بالغ کا ختنه کرانا جاہئے جبکہ ختنہ سنت ہے اور ستر کا چھیانا فرض ہے؟ جواب: ... ختنه اسلام کا شعار ہے ۱۹ ر آپریشن کے لئے ستر کھوانا جا کڑے۔ (۱)

# پاسبان حق @ یاهو ڈاٹ کام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: كان إبراهيم خليل الرحمن أوّل الناس ضيّف الضيف وأوّل الناس اختتن وأوّل الناس قص شاربه وأوّل الناس رأى الشهب فقال: يا ربّ ما هذا؟ قال الربّ تبارك وتعالى: وقارٌ يا إبراهيم! قال: ربّ زدنى وقارًا. رواه مالك. (مشكّوة ج:٢ ص:٣٨٥، باب الترجل، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) ويجوز النظر إلى الفرج للخاتر، ولنقابلة وللطبيب عند المعالجة ويغض بصره ما استطاع. (فتاوي عالمگيري ج: ٩ ص: ٣٠٠، كتاب الكراهة، الباب النامن فيما يحل للرجل النظر ... إلخ).

#### لباس

#### لباس کے شرعی اُحکام

۔ ۔ سوال:..مردوں اورعورتوں کے لئے بالوں کی تراش خراش میں کوئی پابندی ہے؟ ای طرح ان کے لباس کے متعلق کیا کوئی خصوصی ہدایات شریعت نے دی ہیں؟

جواب: سرئے بالوں کے لئے کسی خاص وضع یا تراش کی پابندی شریعت نیمیں لگائی ،البتہ بچھ حدودالیی ضرور مقرر ک جیں کدان کے خلاف کرناممنوع ہے ،ان حدود میں رہتے ہوئے آ دمی جو وضع چاہے اختیار کرسکتا ہے ، وہ حدود یہ جیں: ا - اگر بال منذ دائیں تو پورے سرئے منذ وائیں بچھ جسے کے منڈ وانااور پچھ کے ندمنذ واناممنوئ ہے۔ (۱) ۲ - بالوں کی وضع میں کا فروں اور فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ (۱)

(۱) عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبى ويشرك البعض. متفق عليه. والحق بعضهم التفسير بالحديث. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم أرى صبيًا قد حُلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذالك وقال احلقوا كله واتركوا كله. (مشكوة ج: اص: ٣٨٠، باب الشرجل الفصل الأوّل). وفي الذخيرة ...... ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعًا. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٠٠، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

(٢) قال صلى الله عليه وسلم ...... لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. (سنن ابن ماجة ص: ٩٩، ترملى ج: ٢) ص: ٩٩). أيضًا: وفي الذخيرة ولا بأس أن يحلق رأسه وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذالك مكروه لأنه يصير مشبهًا ببعض الكفرة والمحوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل و "كن لا بحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية تاتير خانية ...... ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب. (رداغتار ج: ١ ص: ٢٠٠٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

(٣) وعن ابن عباس قال: لعن النبى صلى الله عليه وسلم المخنين ..... أى المتشبهين بالساء من الوجال في الزى واللباس والخضاب والصورة والتكلم ...... والمترجّلات، بكسر الجيم المشددة أى المتشبّهات بالوجال من النساء، زيًا وهيئة ومشية ورفع صورت ونحوها ... الخ. (مرقاة شرح مشكلوة ج: ٣ ص: ٥٥٩، ١٠٠، باب التوجل، طبع بمبئى). أيضًا: عن ابن عباس قال: لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الوجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالوجال. (بخارى شويف ج: ٢ ص: ٨٥٨، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالوجال).

۱۰ سفید با ۱۰ پر سیاه خضاب کرناممنوع ہے ،کسی اور رنگ کا خضاب کر یکھتے ہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بال یہ کئی تھی کا نہ کہ کا خاص کے نوائد کا نہ کہ کا نہ تھوں تک ۔ (۵)
 بال یہ کشتی کا نہ کہ کئی کا فوائد ہے ،کسی کا نوائ کی لو تک ۱۰ کہلی کا نہ تھوں تک ۔ (۵)

لباس کے متعلق بھی اُصول تو وہی ہے جو بااوں کے بارے میں بیان ہوائد کی خاص تراش یاوضع کی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ،البتہ بچھ حدودائر کی بھی مقرر کی ہیں ،ان سے تجاوز نہ ہونا جا ہے ،وہ صدود سے ہیں:

> ا - مردشلوار، تببنداور پائجامه وغیروا تنانیجانه پہنیں که نخنے یا نخنوں کا کچھے حصداس میں حبیب جائے۔ (۱۰) ۲ - لباس اتنا چھوٹا، باریک یا جست ند ہو کہ وہ اعضا ، ظاہر ہوجا نمیں جن کا چھپانا وا جب ہے۔ (۵۰)

(۱) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. (مشكوة ج ۳۰ ص ۳۸۲، باب الترجل، الف<mark>صل الثاني).</mark>

 (٢) عن عبدالله بن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. (مشكوة ج: ٢ ص: ٢٨٢، باب الترحل، الفصل الثاني).

(٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي المرقاة: (من نشبه بقوه) أى من شبه بعد عب المناف مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أى في الإثم والحبر. (مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة ج:٣ ص: ١٣٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني، طبع بمبئي، هند).

(٣) عن أبى هويرة قال النبى صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وفي رواية: واجتبوا السواد. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٥)، بناب الخضاب، مسلم ج: ٢ ص: ٩٩١)، وفي رواية: غيّر الشيّب ولا تشبّهوا باليهود. وفي رواية عَيْر به الشيّب الحنّا والكتم. (ترمذي ج: ١ ص: ٣٠٥، مشكّوة ج: ٢ ص: ٣٨٢).

(د) عن مالك أن جمّه لتضربُ قريبًا من منكبه ...... قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه، وفي رواية: كان شعر رسول الله صلى الله عليه رائعالا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه. (بخارى جـ ٢٠ ص: ٨٤٦، باب الجعد).

(٢) عن أبى هوسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرّا. (بخارى ج ٢٠ ص ١٠١٠ من من حر ثوبه من الحلاء). وبني رواية عن أبى سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا في الإزار؟ قال: نعم اسمعت رصول الله صلى الله عليه وسلم يقول إررة المومن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار يقول ثلاثًا لا ينظر الله إلى من جرّ إزاره بطرًا. (مشكوة ص ٣٤٣، كتاب اللباس، مسلم ج ٢٠ ص ١٩٥: ١ بن ماحة ص ٢٥٥).

(2) فكل لباس يسكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة لا تقره الشريعة الإسلامية، مهما كان جميلًا أو موافقًا لدور الأزياء، وكذالك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الدى يحكى للناظر شكل حصة من الجسم الذى يجب ستره، فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز متكملة فتح الملهم ج ٣٠ ص : ٨٨).

س-لباس میں کا فروں اور فاسقوں کی نقالی اورمشابہت اختیار نہ کریں۔ <sup>(۱)</sup> ۳-مردز نانه لباس اورعور تمی مردانه لباس نه پهنیں \_ (۲) ۵-اپی مالی استطاعت ہے زیادہ قیمت کے لباس کا اہتمام نہ کریں۔ ۲ - مال دار خص اتنا گھٹیالباس نہ پہنے کہ دیکھنے والے اسے مفلس مجھیں۔ 2 - فخر ونمائش اور تکلف ہے اجتناب کریں۔

۸-لباس صاف ستمرا ہونا جا ہے ،مردوں کے لئے سفید لباس زیادہ پیند کیا گیا ہے۔ (۱) 9 - مردوں کواصلی رہیم کا لباس پہننا حرام ہے۔ <sup>(2)</sup>

۱۰ - خالص سرخ لباس پہننا مردوں کے لئے مکروہ ہے،کسی اور رنگ کی آمیزش ہو، یا دھاری دار ہوتو مضا کقہ ہیں ،

- (١) أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذالك التشبه بهم. (تكملة فتح الملهم ج: ٢ ص: ٨٨، كتاب اللباس). عن ابن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علَى ثوبين معصفرين، فقال: أن هذه من فياب الكفار فلا تلبسها. (مسلم ج:٢ ص:٩٠ ا باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر). (٢) عن ابن عباس قال: لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرجال بالنسا والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٣، باب المتثبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال، طبع مير محمد كتب خانه).
- (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تلبس بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. اعلم أن الكسوة منها فرض كما في النتف بين النفيس والخسيس اذخير الأمور أوسطها وللنهي عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة. (رداغتار ج: ٦ ص: ٢٥١ كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، طبع سعيد).
- (٣) (وعن عسر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب ان يرى) بصيغة الجهول، يسصر وينظهر (أثر نعمة) أي إحسانه وكرمه تعالى (على عبده) فمن شكرها إظهارها ومن كفرانها كتمانها، قال المظهر يعني إذا أتى الله عبدًا من عباده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه، بأن يلبس لباسًا يليق بحاله لِاظهار نعمة الله عليه ...إلخ. (موقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٣٣١، ٣٣٢، كتاب اللياس، الفصل الثاني، طبع بمبتى هند).
- (٥) ولًا بأس بلبس النياب الجميلة إذا لم يكن للكبر ... إلخ. (بزازية على الهندية ج:٦ ص:٣٦٨، أيضًا: ردالهعار ج:٦ ص: ١ ٣٥، كتاب الحظر والإباحة).
  - (٢) قال صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من اليابكم البياض، فإنها أطهر أوطيب. (سنن نسائي ج:٢ ص:٢٩٧).
- (2) إني (أي حذيفة) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الديباج والحرير ...إلخ. (مسلم ج: ٢ ص: ١٨٩، بناب تنجريم إستعمال إناء الذهب). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنية لم يلبسه في الآخرة. (مسلم ج: ٢ ص: ١٩٢ باب تحريم إستعمال إناء الذهب ... إلخ).
- (٨) وفي الحاوي الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والحمر أي الأحمر حريرًا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم والَّا فلا. (رد المحتار ج: ٦ ص: ٣٥٨، فيصيل في اللبس، أيضًا: شمائل ترمِذَي مترجم ص: ١٠١٠، ٥٣، طبع میر محمد کراچی).

## گیزی کی شرعی حیثیت اوراس کی لمبائی اور رنگ

سوال:...ایک شخص سنت کی وجہ ہے گری باندھتا ہے، گر گھر والے اور دوست سب یُرا منا کیں اور ننگ کریں تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی بتا کیں کہاس کی موجود ہ بیائش کیاہے؟

جواب: ... پگڑی باندھنا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے، اس کو پُر اسمجھنا بہت ہی غلط بات ہے۔ باند ھے تو تواب ہے، نہ باند ھے تو گناہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دستار مبارک دوطرح کی تھیں، ایک جھوٹی اور ایک بڑی۔ جھوٹی تقریباً تین گڑ کی اور بڑی تقریباً پانچ گڑ کی ، لیکن کسی روایت میں دستار کی لمبائی منقول نہیں۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سفید لباس کو پہندیا ہوں کے سفید علیہ وسلم سفید لباس کو پہندیدہ ہے، اور سفر کے دوران سیاہ کھا مہمی استعمال فرمایا۔ (۲)

#### عمامه سنت نبوی اوراس کی ترغیب

سوال:...دِل چاہتا ہے کہ دِین مدارس میں ہرطالبِ علم پر یہ پابندی ہوکہ سر پر عمامہ با ندھناان کے لئے لازمی ہو۔ آقائے دوعالم سرکاردو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور دِین مدارس کے طالبِ علم بھی اس کی پابندی کر سختے ہیں۔ نظروں کے لئے بہت ہی خوشکوار منظر ہوگا کہ ہر جماعت میں ، ہرورس میں بیٹھے ہوئے ، ہرطالبِ علم کے سر پر تاج مبارک رکھا ہوا ہو، نماز میں بھی سیکڑوں دعزات مولا کے حضور اس تاج کے ساتھ کھڑ ہے ہوں۔ اُمید ہے کہ جب یہ طالبِ علم اپنے کی کام سے باز اروں میں سر پر بہتائ مبارک رکھے ہوئے اوھر اُوھر جا کی ساتھ کھڑ ہے ہوں۔ اُمید ہے کہ جب یہ طالبِ علم اپنے کی کام سے باز اروں میں سر پر بہتائ مبارک رکھے ہوئے اوھر اُوھر جا کی سی سے تو آقائے دو عالم سردَ رِکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے صدیق رَبِ کریم کی ہزاروں رحمتیں شہری گلی پرسیں گی۔ رَبِ کریم کوتوا ہے حبیب کی ہراوا پر بیارا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ ایک سنت ہزاروں رحمتیں شہری گلی گلی پرسیں گی۔ رَبِ کریم کوتوا ہے حبیب کی ہراوا پر بیارا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ ایک سنت مبارک ہوایت و نجات کا فیصلہ فرما دیں۔

جواب:... ماشاء الله! بہت مبارک تحریک ہے، مدار سِ عربیہ کے طلبہ کواس کی پُر زور ترغیب دی جانی چاہئے اور صرف طلبہ بی نہیں بلکے تمام مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کوزندہ کریں اور عمامہ سنت کی نیت سے سر پر باندھا کریں۔

### آ پ صلی الله علیه وسلم نے کس کس رنگ کے عمامے اِستعمال کئے؟ سوال:...ہمارے نی صلی انٹہ علیہ وسلم نے کس کس رنگ کے عمامے اور کن کن موقعوں پراپنے سرمبارک پر باندھے ہیں؟

(۱) كانت له عمامة تسمّى السحاب، كساها عليًّا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة. (زاد المعاد في هدى خير العباد ج: ١ ص:١٣٥، طبع مؤسسة الرسالة).

(٢) عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبسوا من فيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب ...إلخ. (سنن نسائي ج:٢ ص :٢٩٥، باب الأمر بلبس البيض من الثياب).

(٣) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. (سنن نسائى ج:٢
 ص: ٩٩٩، باب لبس العمائم السود).

جواب: ... سياه عمامه فتح مكه ك دن منقول ب، اوركو كي رنگ منقول نهيس، والله اعلم!

توني بهننااور عمامه باندهنا

سوال: ... کیا تو بی پہننا اور پکڑی پہننا سنت ہے؟ جواب:...نُو بِي اور دستار دونوں سنت ہیں۔

سفیدیاسیاه عمامه باندهناکیسایج؟

سوال:...حضرت!ميرادوست جمعه كے دن سفيديا كالا عمامه بېنتا ب،اس كى نے كہاكه: "تم كب سے بريلوى بن محے ہو؟ "كيا عمامه باندھنابر ملوى ہونے كى علامت ہے؟

جواب: .. سفیدیا ساہ عمامہ پہن سکتے ہیں ، البتہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہوتو ساہ نہ بہنا جائے۔

مردوں کا سر پرٹو یی رکھنا

سوال نه بعورتوں کوسر پر دوپیشدر کھنے کی تا کید ہے ،تو کیا مردوں کونماز کے علاوہ بھی سر پرٹو پی رکھنا ضروری ہے؟اس کا جواب بھی تفصیل سے عنایت فرمائیں۔

جواب:...گھراگرآ دی نظے سرر ہے تو کوئی حرج نہیں ،لیکن مردوں کا <u>تھلے سر</u> بازارو<mark>ں میں پھرنا خلاف ادب ہے،اورفقہاء</mark> ایسےلوگوں کی شہادت قبول نہیں فرماتے۔ 'آج کل جومردوں کے نتھے سرباز اروں اور دفتر وں میں جانے کارواج چل نکلا ہے، بیفرنگی تظید ہے، اچھا چھے دین دارلوگ بھی نگے سرر ہے کے عادی ہو گئے ہیں، إِنَّا اللهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَاجِعُونَ اِ

(۱) عن جابر أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. (سنن نسائى ج:٢ ص:٩٩١).

 (٣) قال: ولا من يفعل الأفعال المستحقرة كالبول على الطريق والأكل على الطريق لأنه تارك للمروة وإذا كان لا يستحى عن مثل ذالك لَا يمتنع عن الكذب فيتهم ... إلخ. (الهداية ج:٣ ص:١٢١، باب من يقبل شهادته ومن لَا يقبل).

<sup>(</sup>٢) واعلم أنه صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة سوداء، تسمى السحاب وكان يلبس تحتها القلانس، جمع قلنسوة، وهي غشباء مسطن يستسر به الرأس، قاله الفراء، وقال غيره: هي التي تسميها الشاشية والعراقبة، وروى الطبراني وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبن عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر، وربسا وضعها بين يديه إذا صلى، واستاده ضعيف، كذا في أبي داؤد والمصنف، فرق ما بينا وبين المشركين العمائم على القلانس، قال المصنف غريب، وليس اسناده بالقائم ...إلخ. (جمع الوسائل شرح الشمائل ج: ا ص:٣٠٣، بـاب مـا جـاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم). وروى الطبراني عن ابن عمر مرفوعًا كان يلبس قلنسوة بيضاء، وروى الروياني وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية، ومن أبيض المضربة، ويلبس ذات الآذان في الحرب ..... كذا في الجامع الصغير للسيوطي. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٣٢٣ باب اللباس، طبع بمبتى).

#### مردوں کا ننگے سرر ہنا کیسا ہے؟

سوال:...آج کل اکثر سرے نگار ہے کا روائ مردوں میں بالخصوص دِین دارلوگوں میں (باریش لوگوں میں ) ہو گیا ہے، اور نظے سرنماز پڑھتے ہیں۔

جواب:... نظے سرر ہنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ انگریزوں کی سنت ہے۔

#### عورتوں کومختلف رنگوں کے کیڑے بہننا جائز ہے

سوال:... ہمارے بزرگ چندر تُنول کے کیڑے، چوڑیاں (مثلاً: کالے، نیلےریکے) بیننے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کیڑے بیننے سے مصیبت آ جاتی ہے، یہ کہاں تک ذرست ہے؟

جواب: .. مختلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا جائز ہے، اوریہ خیال کہ فلاں رنگ ہے مصیبت آئے گی محض توہم پرتی ہے، رنگوں سے پچھنبیں ہوتا، اعمال سے انسان اللہ کی نظر میں مقبول یا مرووہ ہوتا ہے، اور اس کے کرے اعمال سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ (۱)

## عورتوں کی شلوار نخوں سے نیجے تک ہونی جا ہے

سوال:...آپ نے فرمایا تھا کہ: نخنوں تک شلوار ہونی جاہئے ، تو یہ تھم عورتوں کے لئے بھی ہے یا صرف مردول کے لئے مخصوص ہے؟ اور ہروقت یا صرف نماز تک کے لئے ہے؟

جواب: نبیں! بیمردوں کا تھم ہے۔ عورتوں کی شلوار نخوں سے نیچے تک ہونی جا ہے۔ ج

## شلوار، یا عجامه اور تهبند تخنول سے نیچالاکا نا گناه کیوں؟

سوال: ...ایک مولانانے إزار کو کنوں سے نیچ لٹکنے کو ڈنوب کہائر میں شارفر مایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر کائی اصاد ہے دال ہیں اور ان احاد ہے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری شریف میں بی ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ بوجہ نیلا ہرام ہے، ویسے مروہ بدوں قصد معاف ہے۔ فآو کی عزیزی میں ہے کہ بیم کروہ ہے کہ مرد پانجامہ اور نگی اور ازار نخنے کے بیجے۔

<sup>(</sup>١) وفي السرقاة (من تشبه بقوم) أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في الاثم والخير. (مرقاة شرح مشكّوة ج:٣ ص: ٣٣١ كتاب اللباس، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>۲) وكرد لبس المعصفر ...... مفاده أنه لا يكره للنساء ولا بأس بسائر الألوان ...الخ. (درمختار مع التنوير ج: ۱ ص: ۱۵۸، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

 <sup>(</sup>٣) ينبغى أن يكون الإزار فوق الكعبين إلى نصف الساق وهذا في حق الرجال، وأما النساء فيرخين إزارهن أسفل من إزار الرجال يستر ظهر قدمهن ... إلخ. (الفتاوى الهندية ج: ٥ ص: ٣٣٣، كتاب الكراهية).

جواب:..شلوار، پائجامہ یا تہبند نخوں سے نیچ لاکا ناگناہ کیرہ ہے یانہیں؟اس سلسلے میں دواَ مرتحقیق طلب ہیں،اوّل یہ کہ کبیرہ گناہ کے کہتے ہیں؟ دوم یہ کہزیر بحث فعل گناہ کبیرہ کے شمن میں آتا ہے یانہیں؟

اَمرِاُول: بیجمع البحار (ج: مسم من ۲۵۸ طبع جدید در آباده کن) میں ''نہایی' سے گناہ کبیرہ کی یہ تعریف نقل کی ہے: '' وہ فعل جس کی وجہ سے صدوا جب ہوتی ہو، یا جس پرشارع نے خصوصی طور پر وعید سنائی ہو، اور اس میں شک نہیں کہ شرک کے بعد کبیرہ گناہ با عتبار صد کے یا اس وعید کے جوشارع نے ان پر فرمائی ہے، شدت و ضعف میں مختلف ہیں۔'' (۱)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ جس فعل کاخصوصی طور پر نام لے کرآنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وُنیوی سزایا اُخروی وعید سنائی ہو، مثلاً: فلال فخص ملعون ہے، یا فلال فخص پر نظرِ رحمت نہیں ہوگی ، یا فلال فخص جہنم کامستی ہے۔ ایسے تمام افعال گنا و کہیر ہ کہلاتے ہیں ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی کے درجات مختلف ہیں ، اسی طرح کبیرہ گنا ہوں کے درجات بھی مختلف ہیں ، بعض گناہ ، کبیرہ گنا ہوں سے درجات بھی مختلف ہیں ، بعض گناہ وں بیرہ گنا ہوں میں بڑے شارہوتے ہیں اور بعض ان سے کم درجے کے۔

امرِدوم:... کبیرہ گناہ کی تعریف معلوم ہوجانے کے بعد اب یدد مکھنا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار، پا نجامہ یا جا درکونخوں سے نیچ کرنے کے بارے میں کیاارشادفر مایا ہے؟ اس سلسلے میں چندا حادیث نقل کرتا ہوں۔

ان... "عن أبي هويرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرًا. متفق عليه."

(مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل)

ترجمہ:...' مضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مخص کی طرف نظر بھی نہیں فر ما ئیں گے جوا زراہ کی جا درگھینیتا ہوا چلے۔'

یہی حدیث جمع الزوائد (ج:۵ می:۱۵۰،۱۵۰) میں مندرجہ ذیل صحابہ کرائم سے بھی نقل کی گئی ہے: حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت حسین بن علی ،حضرت انس بن مالک، حضرت حبیب بن مغفل ،حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ م۔ حضرت انس بن مالک، حضرت حبیب بن مغفل ،حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہے ہیں:

"عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإزار الى نصف الساق والى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح."

(مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ١٥٠، باب في الإزار وموضعه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت)

 <sup>(</sup>١) هو الموجة حدًا أو ما أوعد الشارع عليه بخصوصه، ولا شك انها بعد الشرك يختلف بحسب الحد وبحسب ما أوعد به شدة وضعفا. (مجمع بحار الأنوار ج:٣ ص:٣٥٣).

ترجمہ:.. ' حضرت انس رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جاور آدهی پندلی تک ہونی جا ہے یا (زیادہ سے زیادہ) نخوں تک،اور جواس سے بنچے ہواس میں کوئی خیر نہیں۔'' اور حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عندکی روایت کے بیالفاظ ہیں:

"عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المعرّمن الى نصف الساق وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففى النار." رمجمع الزوائد ج: ٥ ص: ١٥١، باب فى الإزار وموضوعه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت النار." رحمه: " حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عندروايت كرت بيل كدرمول الله صلى الله عليه وكلم في فرمايا: مؤمن كي تهبندآ دهي پندل تك بوق به اورآ دهي پندل سے الحرت عبر الله والى حيان درميان مي سي الله عندرون على بيل الله عليه ودودون خيل بيل الله عليه الله عندي الله عندية الله عندية الله عند الله عندية الله

٢:... "عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر إزارة بطرًا."

(صحیح به خاری ج: ۲ ص: ۲۱، باب من جو ثوبه من المعیلاء) ترجمه:... مضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن اس مخص کی طرف نظر بھی نہیں فر ما کیں مے جواز راہ تکبرا پی چا در گھسیٹیا ہوا چلے۔'' (صحیح بخاری وسلم مشکارہ تا ص: ۳۷۳)

":..."عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة."

(مسلم ج: ۲ ص: ۱۹۳۱) باب تعویم جو النوب خبلاء) ترجمه:... دعفرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ازرا وِ تکبرا پنے کپڑے کو کھینچتا ہوا چلے ،الله تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرما کمیں گے۔'' (حوالہ بالا)

الله عليه الله عليه الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن الى انصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففى النار، قال ذلك ثلاث مرات، ولا ينظر الله يوم القيامة الى من جر إزاره بطرًا. رواه ابو داؤد وابن ماجة."

(مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الثانى)

ترجمه: " حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه عدوايت مهكد: على في رسول الله صلى الله عليه

وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: مؤمن کی گئی آدھی پیڈلیوں تک ہوتی ہے، اور آدھی پیڈلی سے نخوں تک کے درمیان رہے تو اس پرکوئی ممناہ نہیں، اور جواس سے بنچے ہووہ دوزخ میں ہے۔ یہ بات تین بارفر مائی - اور اللہ تعالیٰ نظر نہیں فر مائیں محے قیامت کے دن اس مخص کی طرف جواز راو تکبرا پی جا در تھسیٹ کر چلیا ہو۔'' اللہ تعالیٰ نظر نہیں فر مائیں محے قیامت کے دن اس مخطل کی طرف جواز راو تکبرا پی جا در تھسیٹ کر چلیا ہو۔'' (مؤ طابام مالک ص: ۲۵ س، ابوداؤد، ابن ماجہ مفتل ہ ص: ۳۷ س)

ناف مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اسبل إزاره فى صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره فى حل ولا حرام."

(ابودارُد ج: ١ ص: ٩٣، باب الإسبال في الصلوة)

ترجمہ:..'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: جو تخص از راؤ تکبر نماز میں اپنی چادر نخوں سے نیچے رکھے، اے اللہ تعالیٰ ہے کوئی تعلق نہیں ، نہ حلال میں ، نہ حرام میں ۔''

۲:... "عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلى وهو مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضا، قال: فذهب فتوضا ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضا، ثم جاء، فقال: يا رسول الله! ما لك امرته يتوضأ ثم سكت عنه، فقال: انه كان يصلى وهو مسبل إزاره وان الله عز وجل لا يقبل صلوة عبد مسبل إزاره."

رمجمع الزواند ج: ۵ ص: ۱۵۵،۱۵۳، کتاب اللباس، باب فی الازار وموضعه)

ترجمه: " حضرت عطاء بن بیار رحمه الند بعض صحابه رضی الند علیه می روایت کرتے بیں که: ایک فخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی چاور نخوں سے بیچ تھی ، آنخضرت صلی الند علیه وسلم نے اس سے فرمایا: جاؤوضو کرکے آؤاوہ وضو کرکے آیا، آپ صلی الند علیه وسلم نے بھر فرمایا: جاؤوضو کرکے آؤاوہ بھروضو کرکے آیا، تی نے عض کے نماز یارسول اللہ! آپ نے اس کو وضو کرنے کا کیوں تھم فرمایا؟ فرمایا: بیخص اپنی چاور نخوں سے نیچ کے نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالی ایسے فض کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کی چاور نخوں سے نیچ ہو۔"

الله على الله عليه وسلم: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار."

(مجمع الزواند ج:۵ ص:۱۵۴، کتاب اللباس، باب فی الإزار وموضعه) ترجمه:... مضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہر ووإز ارجو تخوں سے تجاوز کر جائے وہ دوز نے میں ہے۔'' ١٠٠٠ "عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لَا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم."
 رمشكوة ص: ٢٣٣، باب المساهلة في المعاملة، الفصل الأوّل)

ترجمہ: " حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
تمن آ دمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں ہے، نہ ان کی طرف نظر فرما کیں ہے، نہ ان کو پاک کریں ہے ایک وقفی جس کی چا درخنوں سے نیچے ہو، وُ دسرا ان کو پاک کریں ہے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک وقفی جس کی چا درخنوں سے نیچے ہو، وُ دسرا وقفی جوجھوٹی قتم کے ذریعہ اپنے مال کی نکاسی کرے۔ "
وقفی جوصد قد دے کراحیان دھرے، تیسرا وقفی جوجھوٹی قتم کے ذریعہ اپنے مال کی نکاسی کرے۔ "
میکو ق

ان احادیث میں ایسے فیص کے لئے جواپنا پا جامہ، شلوار، تہبند نخوں سے بینچے رکھتا ہوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل وعیدیں فرمائی ہیں:

ان وودوزخ كالمستحق بـ

۲:...الله تعالیٰ اس کی طرف نظر نبیں فر مائیں گے، نداس سے کلام فر مائیں ھے، نداس کو پاک کریں گے۔ ۳:...وہ در دناک عذاب کا مستحق ہے۔

سم:...اس کا شارجھوٹ ہو لنے والوں اورا حسان دھرنے والوں کی صف میں فر مایا۔

الله تعالى كے حلال وحرام ہے كوئى واسط نبيس۔

٢: .. اس كى نماز قبول نېيى موتى ـ

ان تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ معمولی گناہ نہیں ، بلکہ اس کا شار
کیرہ کنا ہوں میں ہوتا ہے۔ رہایہ شبہ کہ حدیث میں وعید مطلق نہیں بلکہ اس محض کے لئے ہے جواز راو بھرا پنا پاجامہ یا تببند نخوں سے
نیچ رکھتا ہو، چنا نچ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا کہ: "مجمی میری جا در نیچ و حلک جاتی ہے "تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفر مایا کہ: "تمہارا شاران لوگوں میں نہیں!" (۱)

اس شبہ کاحل یہ ہے کہ ایک ہے بلاقصد جا دریا با جامہ کانخوں سے نیچ ڈ حلک جاتا ،اس کا منشا تو تکبرنہیں ،اس لئے ایس شخص ان وعیدوں کا بھی مستحق نہیں۔ اور ایک ہے اپنے قصد و اختیار اور اراد سے سے ایسا کرتا ،اس کا منشاء تکبر ہے ،اس لئے ایسا شخص اپنے تکبر کی وجہ سے ان وعیدوں کامستحق ہے۔ یہاں سے یہ شبہ بھی حل ہوجاتا ہے کہ نخوں سے نیچ شلواریا یا جامہ رکھنا تو بظام معمولی ی

<sup>(</sup>۱) قبال أبوبكر: يا رسول الله! ان أحد شقى إزارى يسترخى إلّا أن أتعاهد ذالك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذالك خيلاء. (نساني ح:۲ ص:۲۹۸، باب الإسبال الإزار).

بات معلوم ہوتی ہے، شارع تھیم نے الی معمولی باتوں پر آئی بڑی وعیدیں کیوں فر مائی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ شارع کی نظراس ظاہری فعلی رئیں ہیں، بلکہ اس کے خشا پر ہے اور وہ ہے رؤیلہ تکبر ہے اور تکبر اللہ سے معنا پر ہے اور تکبر ہے اور تکبیر اللہ تک اس کے تمنا و کمبیر و ہونے ہیں کوئی شبہیں۔ (۱)

ہمارے زمانے میں جولوگ شلوار، پا جامہ بہبند نخوں سے نیچر کھنے کے عادی ہیں، وہ اس نعل کوموجب اِفتار سجھتے ہیں اور نخوں سے اُونچار کھنے میں خفت اور بکی محسوس کرتے ہیں، اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی سنت ... نصف پنڈ لی تک لنگی پہننے ... کونہایت حقارت کی نظر سے ویجھتے ہیں، اب فرمایا جائے کہ اس کا مشاکم ہر کے سواکیا ہے؟ بلکہ سنت نبوی کو حقارت کی نظر سے ویجھتے ہیں، اب فرمایا جائے کہ اس کا مشاکم ہر کے سواکیا ہے؟ بلکہ سنت نبوی کو حقارت کی نظر سے ویجھتے ہیں اور اس لئے میری رائے اب بھی بی ہے کہ شلوار پا جامہ، تہبند قصدا نخوں سے نیچر کھنا، اس کو موجب فخر بھی ما اور اس کے خلاف کرنے کو عارا ور زلت بھینا گراہ وہ بہاں! بھی بلاقصدا ہے ہوجائے تو گناؤہیں ۔ حضرات فقہاء بسااوقات حرام پر بھی مکر وہ کا اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے (ن: اس ان ان ان ان کہ بھی اس کو محمول کیا جائے گا۔

اوراگر بالغرض اس کوسفیره مجی فرض کرلیا جائے تب بھی گناوسفیرہ اصرار کے بعد کبیرہ بن جاتا ہے، چنانچ مشہور مقولہ ہے: "لَا صفیر قصع الْاصرار، ولَا کبیر قصع الْاستغفار" یعنی گناه پر إصرار کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناه، کبیرہ بن جاتا ہے، اور استغفار کے بعد کبیرہ گناہ بھی صغیرہ بن جاتا ہے۔

جولوگ شلوار، پاجامہ وغیرہ نخنواں سے نیچے پہنتے ہیں،ان کااس گناہ پر اِصرارتو واضح ہے،اس لئے اِصرار کے بعد بیرگناہ یقینا کنا وکبیرہ ہے۔

اس بحث کولکھ چکاتھا کہ شیخ ابنِ تحرکی رحمہ اللہ کی کتاب"الزواجو عن اقتواف الکبائو" کودیکھا،اس سے راقم الحروف کی رائے کی تائید ہوئی،اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ تکیلِ فائدہ کے لئے شیخ رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ یبال نقل کرویا جائے،وہ لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) قال القاضى لناء الله: وأنه تعالى إنما طرده وأهبط لتكبره، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنّة أحد في قلبه مثقال ذرّة من خردل من كبر، رواه مسلم. وفي رواية: أَلَا أُخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر! منفق عليه. (مظهري ج:٣ ص:٣٣٣، طبع مكتبه اشاعت العلوم دهلي).

<sup>(</sup>٢) قال أبن الهيمام: وقد كفر الحنفية من واظب على ترك سُنته استخفافًا بها بسبب انها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو استقباحها ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص:١٨١، طبع دهلي مجتبائي). قال في شرح لنوير: قلت ثم رأيت في معروضات المفتى أبي السعود سؤالًا ملخصه: أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوى فقال أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعمل بها، فأجاب بأنه يكفر أولًا بسبب استفهامه الإنكاري، وثانيًا بالحاقه الشين للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل، والثاني يفيد الزندقة. (الدرالمختار ج:٣ ص:٢٣٥).

 <sup>(</sup>٦) (قوله ومكروهه) هو ضد اغبوب، قد يطلق على الحرام كقول القدورى ...إلخ. (رداختار ج: ١ ص: ١٣١ ، مطلب في المكروه وأنه قد يطلق على الحرام، طبع سعيد).

" ایک سونوال کبیره گناه: چادریا کپڑے یا آستین یا شملے کا اُزراوِ تکبرلمبا کرنا۔ ایک سودسوال کبیره گناه: از اگر چلنا۔

ا:...امام بخاری اوردیگر حضرات کی روایت ہے کہ: جو از ارتخنوں سے ینچے ہو، وہ دوزخ میں ہے۔ ۲:...نسائی کی روایت میں ہے: مؤمن کی إز ارموٹی پنڈلی تک ہوتی ہے، پھر آ دھی پنڈلی تک، پھر مخنوں تک، اور جونخنوں سے نیچے ہو، وہ دوزخ میں ہے۔

سا:... صحیحین وغیرہ میں ہے: اللہ تعالیٰ اس مخص کی طرف نظر نبیں فرمائیں مے جواز راہ تکبرا پنے کپڑے کو گھسینتا ہوا چلے۔

۳:..نیز:الله تعالی اس مخص کی طرف نظر نیس فرمائیں مے جوابراتے ہوئے اپنی از ارکو کھیٹی ہے۔

۵:...نیز: جو مخص اپنے کپڑے کو اَزراوِ کلبر کھییٹ کر چلے،الله تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ بیٹن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری چا در نیجے ڈ حلک جاتی ہے، إلاً بیر کہ میں اس کی گلبد اشت رکھوں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بہ کام اَزراوِ تکبر کرتے ہیں۔

النظم میں حضرت عبداللہ بن عمرض الله عنما ہے مروی ہے کہ: میں نے اپنے ان کا نوں سے رسول اللہ علی اللہ علی حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ: میں نے اپنے ان کا نوں سے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جو تھ سنا ہے: کہ من جیز کا ارادہ نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ تیا مت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔

ے:... إمام ابودا وُد، حضرت ابنِ عمر رضی اللّه عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللّه علیہ وسلم نے إزار کے بارے میں جو پچھ فر مایا و ہی قبیص میں بھی ہے۔

۸:... إمام ما لک، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه اور ابن حبان نے (اپی صحیح میں) علاء بن عبدالرمن کی روایت ان کے والد نقل کی ہے کہ: میں نے ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے تہبند کے بارے میں بو چھا (کہ کہاں تک ہونی چاہیے؟) تو فر مایا: تم نے ایک با خبرآ دمی سے سوال کیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ: مؤمن کی إزارآ دهی پنڈلی تک ہونی چاہیہ ۔ وهی پنڈلی سے لے کرنخوں تک کے درمیان درمیان رہ تو اس پر کوئی حرج نہیں، یا فر مایا کوئی گناہ نہیں، اور جو اس سے بنچے ہووہ دوز خ میں ہے، اور جو محض اپنی چادر محصیت کر چاتا ہے، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فر ما کیں گے۔

9:...! مام احدر حمد الله نے - الی سند ہے جس کے رادی تقد ہیں - ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت کی ہے کہ: میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری جا در کھڑ کھڑ اربی تھی ، (جیسا کہ نیا کپڑ اللہ کھڑ کھڑ اربی تھی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر تو کھڑ کھڑ ایا کرتا ہے ) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا: عبد الله بن عمر، فرمایا: اگر تو

عبداللہ (اللہ کا بندہ) ہے تو اپنی تہبنداُونچی رکھ۔بس میں نے آدھی پنڈلی تک تہبنداُونچی کرلی۔راوی کہتے ہیں کہ: پھر مرتے دَم تک وہ ای ہیئت میں لنگی باند میتے رہے۔

اند.. إمام مسلم، الوداؤد، نسائی، ترفدی، ابن ماجدی ردایت ہے کہ: تمن آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن ندانلہ تعالیٰ کلام فرما کمیں مے، ندان کی طرف نظر فرما کمیں مے، ندانہیں پاک ہی کریں مے، ادر ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یہ بات (جوقر آن کریم کی آیت کا اقتباس ہے) آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تمن بارد ہرائی۔ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ لوگ تو بڑے ہی تامراداور خسارہ اُٹھانے والے ہوئے ، یارسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: مختول سے نیچ تہبندائکا نے والا، صدقہ دے کراحسان کرنے والا، اور جموثی قسم کھا کرسودا نیجنے والا۔

اا:... إمام ابوداؤد، نسائی اورائن ماجه نے ...ایسے راویوں سے جن کی جمہور نے توثیق کی ہے... روایت کی ہے کہ: کپڑے کا (ضرورت سے زائد) لٹکا ٹالٹکی میں بھی ہوتا ہے، قیص میں بھی اور عمامہ میں بھی، جو مخص کسی چیز کواَز راوِ تکبر محمیثی اموا چلے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نبیس فرمائیں گے۔

ا: ...اورایک روایت میں ہے کہ: چا در کونخنوں سے نیچے کرنے سے اِحتر از کرو کہ بیفل تکبر میں شار ہوتا ہے،اوراللہ تعالیٰ اس کو پہندنہیں فریاتے ہیں۔

النہ اللہ اللہ کہ جم اوسط جس ہے: اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ تعالیٰ سے قروہ رشتوں کو ملاؤہ کی مزاسے کیونکہ صلد رحمی سے بڑھ کرکسی چیز کا تواب جلدی نہیں ملا۔ اورظلم وتعدی سے احتراز کرو، کیونکہ ظلم کی مزاسے جلدی کسی چیز کی سزانہیں ملتی، اور والدین کی ٹافر مانی سے احتراز کرو، کیونکہ جنت کی خوشبوا کی ہزار برس کی مسافت ہے آئے گی ، محراللہ کی فتم! والدین کا نافر مان اس کونہیں پائے گا، نقطع رحمی کرنے والا، نہ بڑھاز ناکار اور نہ آزرا و تکبرانی جا در محمینے والا، کبریائی صرف اللہ تن العالمین کے لئے ہے، الحدیث۔

نیز طبرانی کی روایت میں ہے: جو محض اپنا کپڑا تھیدٹ کر چلے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرما کیں گے، خواہ وہ (برعم خود) اللہ کے نزویک کتنا ہی عزیز ہو۔ پہنی کی روایت میں ہے: جرئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ: یہ نصف شعبان ہے اور اس رات میں اللہ تعالی، بنوکلب کی بحریوں کی تعداد کے بعدر لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالی اس رات میں نظر نہیں فرماتے مشرک کی طرف، نہ جادُوگر کی طرف، نہ جادُوگر کی طرف، نہ جادُوگر کی طرف، نہ خافر مان کی طرف، نہ والدین کے نافر مان کی طرف، نہ شراب کے عادی کی طرف، نہ کی خوں سے بیچر کھنے والے کی طرف، نہ والدین کے نافر مان کی طرف، نہ شراب کے عادی کی طرف۔

10:...إمام بزار رحمه الله حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ: ہم نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قریش کا ایک آ دمی سطے میں مثلقا ہوا آیا، جب اُٹھ کر گیا تو آنخضرت صلی الله

علیہ وسلم نے فر مایا: ہر بیدہ! یہ ایسافخص ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اِتر اکر چلنے کی بقیدا حادیث کتاب کے اوائل میں تکبر کی بحث میں گز رچکی ہیں۔

شیخ ابنِ جِرْکی اس تقریرے معلوم ہوا کہ اتراکر چلنے کے گناو کبیرہ ہونے میں تو بعض مفرات نے اختلاف کیا ہے، گر یا جامد نخوں سے نیچےر کھنے کے گناو کبیرہ ہونے میں کسی کا ختلاف نہیں، ھنذا ما عندی، واللہ اعلم بالصواب! (''

### لباس میں تین چیزیں حرام ہیں

سوال:...مردون اورغورتون كولباس بينغ مين كيااحتياط كرني حاسع؟

جواب: ... لباس مِس تمن چيزي حرام بين:

ا:...مردوں کوعورتوں ،اورعورتوں کومردوں کی صنع کالباس پہننا۔

۲:...وضع قطع اورلباس کی تر اش خراش میں فاسقوں اور بد کاروں کی مشابہت کرنا۔

(تلبيه) عد هذين من الكبائر هو ما صرحت به هذه الأحاديث لما فيها من شدة الوعيد عليهما، وتقرير الشيخين صاحب العدة على أن التبختر في المشي من الصغائر يتعين حمله على ما إذا لم ينته به الحال إلى أن يقصد به التكبر المنضم إليه نحو استحقار الخلق وإلا فهو كبيرة إذ التكبر من الكبائر كما مر وصرح به جمع من أثمتنا، ومن ثم اعترض على الشيخين جمع بمان تقرير هما له على ذالك فيه نظر إذا تعمده تكبرًا وفخرًا واكثارًا قال تعالى: "ولا تمش في الأرض مرحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولًا كل ذلك كان سينه عند ربك مكروهًا" والمرح: التبختر كما في رياض النووى. وروى مسلم: "لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرة من كبر". وفي الصحيحين: "ألا أخبر كم بأهل النار؟ كل عتلّ جواظ مستكبر". وفيهما: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا". وفيهما أيضًا: "بينما رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه مرجلة رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض". ويتجلجل بالجيم: أي يغوص وينزل فيها إلى يوم القيامة. والزواجر عن اقتراف الكبائر ص ١٥٠٤ م ١٥٨ مطع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>١) الكبيرة التاسعة بعد المأة، تشبه الرجال بالنساء فيما يتخصصن به عرفًا غالبًا من لباس ...... لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل. (الزواجر ج: ١ ص:٥٥١).

<sup>(</sup>٢) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أى من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار ..... فهو منهم أى في الإلم والخير. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

سا: "فخرومبالات کے انداز کالباس پېننا۔

اب بيخودى د كم يحيئ كرآب كلباس مين ان باتون كاخيال ركهاجا تاب يانبين ...؟

حضور صلی الله علیه وسلم نے کرتے پر جا ندستارہ ہیں بنوایا

سوال:... بچھلے ہفتے میں ایک ٹیلری دُکان پر گیا، وہاں ایک مولوی صاحب اپنا گر تاسلوانے آئے ہوئے تھے، جب درزی نے ان کا تاپ وغیرہ لے لیا تو مولوی صاحب درزی کو کہنے گئے کہ: '' کرتے کے پیچھے چاند تارہ اس سوئی دھا گے ہے۔ بنا تا جو دھا گہم کرتے پر استعال کرو می ' جب وہ چلے گئے تو میں نے درزی ہے پوچھا کہ بید چاند تارے کا کیا چکر ہے؟ بیمولوی صاحب کیوں بنواتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم بھی اپنے کرتے کے پیچھے چاند تارا بنواتے ہیے، اس لئے بید چاند تارا بنواتے ہیں۔ اگر بیا بنواتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی قبل کرتا یا ان کی برابری کرتا اسلام میں جائز ہے؟ مہر بانی فرما کروضا حت ہے جواب دیں، شکر ہیں۔

جواب:... مجھے کی حدیث میں بنیں ملا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کے پیچھے چاند تارا بنواتے تھے،اس لئے بیہ

قصہ غلط ہے۔

ساڑھی پہنناشر عاکیساہے؟

سوال: ... ساڑھی پہننا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگرساڑھی اس طرح ہے پہنی جائے کہ اس سے پوراجسم جھپ جائے تو کوئی حرج نہیں ،لیکن آج کل ہزار میں سے بمشکل ایک عورت ہی اس طرح پوراجسم ڈھانپ کرساڑھی پہنتی ہے، چونکہ ساڑھی پہن کرشر کی پردہ نہیں ہوسکتا ،اس لئے صرف ساڑھی پہن کرعورت کے لئے باہرلکلنا جا بُرنہیں۔ (۲)

# دویشہ گلے میں افکا ناعورت کے لئے شرعاً کیساہے؟

سوال:...کیاعورت کو دوپٹہ سراورجہم ڈھانپنے کے بجائے صرف مکلے میں پھنسائے رکھنا اور سرکو نہ ڈھانیا، یا صرف اس طرح اوڑھا کہ دونوں سینے نمایاں ہوں، یا ایسے لاکا نا کہ صرف ایک سینہ کھلا ہوا، اورا یک ڈھانیا ہو، شرعاً جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة يطول: قال النبى صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشى فى حلّة تُعجبه نفسه مُرجَّل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. (بخارى ج: ۲ ص: ۱ ۲۸، باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، مسلم ج: ۲ ص: ۹۵، ۱، باب تحريم التبختر فى المشى مع اعجابه ... إلخ).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ..... صنفان من أهل النار ..... ونساء كاسيات ... الخ. قيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه اظهارًا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها ومسلم مع شرح الكامل للنووى ج:٢ ص:٢٠٥).

جواب:...جائز نہیں، بلکہ حرام اور موجب لعنت ہے، قرآن کریم نے اس کو' برج جاہلیت' فرمایا ہے، کینی جاہلیت کے انداز میں حسن کی نمائش کرنا، اور رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے الی ملعون عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یا کیں گی۔

یا کیں گی۔ (۲)

#### لندے کے کپڑے اِستعال کرنا

سوال: ... بحرّم! میں آپ سے یہ پوچھنا جا ہتی ہوں کہ لنڈا کے کپڑے پہننا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ... ان کو پاک کرلیا جائے اور ان کی غیر اِسلامی وضع بدل لی جائے تو پہن کتے ہیں۔

# مصنوعی ریشم پہننا

سوال:... بخاری ومسلم میں حضرت براہ بن عازب رضی الله عند کی روایت کردہ ایک حدیث نظرے گزری (جوایک ماہناہے میں چھی تھی )،اس میں حضور سلی الله علیہ وسلم نے چند چیز ول ہے منع فرمایا ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ:'' سوت اور ریشم کی ماہنا ہے میں چھی تھی )،اس میں حضور سلی الله علیہ وسلم نے چند چیز ول ہے منع فرمایا ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ:'' سوت اور دیشم کا وث ہے تیار کردہ کیڑ ایسام کے کپڑے دستیاب میں، وُکان داروں کا کہنا ہے کہ یہ خالص ریشم نہیں ہے، بلکہ ریشم اور ملکوت سے ملاجلا کپڑ ا ہے۔ تو کیا اس صورت میں بیرام ہوا؟ پھر راؤ سلک کے نام ہے بھی ایک کپڑ ایپنا جاتا ہے یہ کس ذُمرے میں آئے گا؟

جواب:..مصنوعی ریشے کے جو کپڑے تیار ہوتے ہیں، بیریشم نہیں،اس لئے اس کا پہننااوراستعال کرتا جا ئز ہے،البتہ اگر امل ریشم کا کپڑا ہوتواس کو پہننا دُرست نہیں۔ (۲)

# سلك والے لحاف مردوں كواوڑ هنا كيسا ہے؟

سوال:... لحافوں کے اُورِ عام طور پرسلک کی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ'' مردوں کو ریٹم کے کپڑے پہننا تو کیا اس پر بیٹمنا بھی حرام ہے' تو کیا مرد حضرات بیلحاف اوڑھ کتے ہیں؟ جواب:... خالص ریٹم مردوں کے لئے حرام ہے، لیکن بیسلک اور آج کل کے کپڑے معنوی ریٹے ہے بنتے ہیں، اصلی

<sup>(</sup>۱) (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) والتبرج انها تلقى الخمار على رأسها، ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذالك كله ...إلخ. (تفسير ابن كثير، سورة الأحزاب ج:۵ ص:۱۹۱، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... نساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات روسهن كأسنمة
 البخت المائلة لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها ... إلخ. (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۵، باب النساء الكاسيات).

<sup>(</sup>٣) إنى (أى حليفة) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَا تلبسوا الحرير ولَا الديباج ...إلخ. قال النووى: اما السمختلط من حرير وغيره فيلا يبحرم إلّا أن يبكون الحرير أكثر وزنًا، والله أعلم. (مسلم مع شرح الكامل للنووى ج: ٢ ص: ١٨٩، باب تحريم إستعمال إناء اللهب ...إلخ).

# اسکول، کالج میں انگریزی یو نیفارم کی یا بندی

سوال:...میں ایک مقامی کالج کا طالب علم ہوں ، ہمارے کالج میں حاضری کے لئے انگریزی وضع کے یو نیفارم کی پابندی ہے،جس میں پینٹ اورشرٹ لازمی ہے، کوئی طالب علم بینہ پہنے تو اے کلاس سے نکال ویا جاتا ہے، حالانکہ بہت سے کالجوں میں بیہ پابندی نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے صدر جزل محد ضیاء الحق صاحب اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان فریار ہے میں۔ بینٹ اورشرٹ انگریزی وضع کالباس ہے،اگر ہارے پرسپل صاحب اس کے بجائے قومی لباس کی پابندی لگا کمیں توبیا اسلامی نفاذ کے لئے معاون ہوگا ، انگریزی لباس کی قیدنگانا کہاں تک سیجے ہے؟

جواب:...آدی کے دِل میں جس کی عظمت ہوتی ہاس کی وضع قطع کو اپنا تا ہے، تو می لباس یا اسلامی لباس کے بجائے الممريزى لباس اوروضع قطع كى بإبندى يبود ونصاريٰ كى اندهى تقليداورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى عظمت دِل ميں نه ہونے كى وجہ ہے - اس کا سیح علاج توبیہ ہے کہ نوجوان طلبہ میں اسلامی جذبہ بیدار ہوا وروہ قومی لباس کو یو نیغارم قرار دینے کا مطالبہ کریں۔

#### عورت كاباريك كيثرااستعال كرنا

سوال:...كيااسلام ميں باريك كبڑےكالباس بينے كى اجازت ہے؟ آج كل بيرواج عام بوتا جار ہاہے اوراس بات كونر ا نہیں سمجھا جاتا۔میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط اور اسلام کے اُصولوں کے خلاف بات ہے ،مگر م<mark>جھ سے کوئی متغنی نہیں ،</mark> کیا میری رائے غلط ے؟ برائے مہربانی آپ اس بارے میں سیح معلومات فراہم کریں تا کہ ہم سب کی اصلاح ہو، میں جا ہتی ہوں کہ اس مسئلے پرزیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے؟

جواب: ... عورتوں کواپیا باریک کپڑا پہننا جا ئزنبیں جس میں سے اندر کا بدن نظر آتا ہو۔ حدیث شریف میں ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا حمیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو ہے بھی محروم رہیں گی۔سرکا ایسا باریک کپڑا جس کے اندر سے بال نظرآتے ہوں ،اگر پہن کرنمازیز ھے گی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) حداثا آدم قال ...... نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسى ...إلخ. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ١ ٨٤، باب خواتيم الذهب).

 <sup>(</sup>٢) من تشبه بقوم فهو منهم أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرَهما ..... ونساء كاسيات عاريات مميلات هائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٥٥، باب النساء الكاسيات العاريات ... إلخ).

# عورت کو براے یا تینچے کی شلوار بہننا

سوال: ..عورت كابزے پائينچى شلوار بېنناجائزے يائيس؟ جواب: ...اگرسترنه كھلے تو كوئى حرج نہيں ۔

### عورت کوسفید کیڑے اِستعال کرنا

سوال:..بعض لوگوں نے بیمشہور کیا ہے کہ اگر عورت سفید کپڑے پر تکمین دھا مے سے کشیدہ کاری کر لے تو عورت وہ سفید کپڑا پہن سکتی ہے۔سفید کپڑے پہننا جا کڑے کہ ہیں؟

جواب:...مردول کی وضع قطع اور لباس بنانے والی عورتوں پر، اور عورتوں کی وضع قطع اور لباس بنانے والے مردول پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے واقعی لعنت فر ما کی ہے۔ محرسفید رنگ کا کپڑا مردول کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہٰذا اگر کھمل سفید کپڑایا سفید کپڑے ایا سفید کپڑے بر تھین کشیدہ کاری والا کپڑا عورتیں بہن لیس تواس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بشر طیکہ اس کپڑے کی تراش خراش مردول کی مشابہت قطعی طور پرنہ یائی جائے۔ طرح نہ ہو۔ الغرض!عورتوں کوابیا کپڑا پہننا جا ہے جس میں مردول کی مشابہت قطعی طور پرنہ یائی جائے۔

#### موجوده زمانها درخوا تثين كالباس

سوال:... آج کل کرکوں کے نت نے ملوسات چل رہے ہیں، ہماری بزرگ خوا تین ان لباسوں کو ناپندیدگی کی نگاہ ہے دیکھتی ہیں اور صرف روا پتی ملبوسات مثلاً: شلوار آیسی اور غرارہ وغیرہ پہننے کی اجازت دیتی ہیں۔ کیا فیشن اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق لباس پہننا جائز ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایسالباس جوفیشن ہیں بھی شامل ہواور اس ہے کی اسلای عظم کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتی ہو، مثلاً: میکسی، فلیر، شرف وغیرہ اسلام نے لباس کے معالمے ہیں صرف تن وُ حاکھتے کی تعبید کی ہے، کوئی لباس مخصوص نہیں کیا، جوں جوں زبانہ گزرتا جارہ ہے۔ اس کی قطع و ہرید بھی تبدیل ہوتی جارہی ہے، لبنداد گرتغیر پذیر پیزوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کے تبدیل ہوتی جارہی ہے، لبنداد گرتغیر پذیر پیزوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کی تبدیلیوں کو اپنا ہوتی اس میں کیا قباحت ہے؟

جواب: ...لباس جس وضع کامبھی پہنا جائے ، جائز ہے ، بشرطیکہ اس میں مندرجہ ذیل اُمور سے احتر از کیا جائے: الف:...اس میں إسراف وتبذیرینہ ہو۔ ب:...نخر وکمبراور دیکھلا وامتعمود نہ ہو۔

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
 (بخارى ج: ۲ ص: ۸۷۳، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال).

<sup>(</sup>۲) قبال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولاً مخيلة. (صحيح البخاري ج: ۲ ص: ٨٦٠). وأما ما يقصد به الخيلاء والكبر أو الأشر أو الريا فهو حرام، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت، وألبس ما شئت أخطأتك إثنتان سرف ومخيلة. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٨٨ كتاب اللباس).

<sup>(</sup>٢) ايضاً۔

ج:..اس پی کا فروں اور فاسقوں کی مشابہت نہ کی جائے۔

د:...مردول كالباس عورتول كے، اورعورتوں كامردول كےمشابنہو۔

ہ:..لباس ایسا تھے اورا تنابار یک نہ ہو کہ اس سے بدن یابدن کی ہناوٹ نمایاں ہوتی ہو۔

### كالرواليقيص

سوال: ... کالروالی قیص پہننا کمناہ ہے؟ لباس کے بارے میں پجیروشی ڈالیں۔

جواب:...کالرنگانا انگریزوں کا شعار ہے، مسلمانوں کواس سے پر بیز کرنا جا ہے۔ مگر تاسنت ہے، کہاس کے مسائل کسی كتاب من وكي يخفرايد.

ا-لباس مین نمود ونمائش اورفضول خرچی نه ہو۔

۲- کا فروں اور فاستوں کی مشابہت نہ ہو۔

۳-مردول کالباس مورتوں کے ،اور مورتوں کامردوں کے مشابہ نہ ہو۔

(١) عن عبدالله بن عمرو أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه لوبان معصفران فقال: هذه لياب الكفار فلا تلبسهماً (سنن نسائي ج:٢ ص:٢٩٧). والمبدأ العالث: أن اللباس الذي يعشبه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذالك التشبه يهم. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٨٨، كتاب اللباس، طبع دار العلوم كراجي).

(٢) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۷۳) باب المعشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

 (٣) فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة، لا تقره الشريعة الإسلامية، مهما كان جميلًا أو موافقًا لدور الأزياء، وكذالك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره، فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز. (تكملة فتح الملهم ج:٣ ص:٨٨، كتاب اللياس، طبع دارالعلوم كراچي).

(٣) وعده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد. (مشكّوة ص:٣٤٥، كتاب اللباس). وفي المرقاة: من تشبه بقوم أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والتصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإلم والخير ...إلخ. (مرقاة شرح مشكُّوة - ج:٣ ص: ٣٣١، كتاب اللياس، طبع أصح المطابع بمبئي).

(۵) عن أمّ سلمة قالت: كان أحب النياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه النرمذي وأبوداؤد. (مشكوة

ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، طبع للديمي كتب خانه).

(١) مخزشته منح كاماشي نبرا الماحظ فرماكي \_

(2) ايناً عاشينبرا المانظهو\_

(٨) اييناً حاشينبر۲ الما مظهور

پاسبانِ حق @ یاهو ڈاٹ کام

# محمر میں آدھی آسین کی قیص لڑکی کے لئے جائز ہے

سوال: ... کیالز کی اپنے کمریس آ دھی آسٹین کی ٹیم پہن سکتی ہے؟

جواب:...بچیوں کو عادت ڈالنی چاہئے کہ وہ پوری آستین کا ٹرتا پہنیں انکین اگر ماں باپ کے کھر رہتی ہیں اور وہاں کو ئی نامحرَم نہیں ہے، تو آ دھی آستین کا ٹرتا پہننا سمجے ہے۔ (۱)

# گلے میں ٹائی لٹکانے کی شرعی حیثیت

سوال:... ہمارے فہ ہب اسلام میں ٹائی باند صنا کیسا ہے؟ کیا ہمارا فہ ہب اسلام ٹائی باند صنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ عیسائی ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی مناسبت سے ٹائی پہنتے ہیں ،لیکن ہمارے بہت سے دانشور بھی مکلے میں ٹائی لٹکائے پھرتے ہیں ،تو می لباس کوچھوڑ کر دو یور پی لباس اپناتے ہیں ، آخر یہ کیوں؟

جواب: ... میں نے کمی کتاب میں پڑھا ہے کہ انسائیکا پیڈیا برٹانیکا کا جب پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں ٹائی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اس سے مرادوہ نشان ہے جو صلیب مقدس کی علامت کے طور پر بیسائی گلے میں ڈالتے ہیں، لیکن بعد کے ایڈیشنوں میں اس کو بدل دیا گیا۔ اگریہ بات می ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہندہ غرب کا شعار'' زنار'' ہے، ای طرح ٹائی بیسائیوں کا غربی شعار ہے، اور کمی قوم کے ذہبی شعار کو اپنا ٹانے صرف تا جا کڑے بلکہ اسلامی غیرت وحیت کے بھی خلاف ہے۔ (۱)

# بینٹ شرث بہنناشرعاً کیساہے؟

سوال:...ایک مسلمان کے لئے چینٹ شرٹ پہنااسلامی نقطۂ نظرے کیا ہے؟ آیا پینٹ شرٹ میں نمازمج ادا ہوجاتی ہے؟ جواب:... پینٹ شرٹ مکرو آتح کی ہے۔

# کیا وُنیا کے کئی ممالک میں پتلون پہننا مجبوری ہے؟

سوال:... وُنیا کے بہت ہے مما لک ایسے ہیں جن کالباس شلوار قیع نہیں ، یاد ہاں پر صرف پتلون قیع موتی ہے ، وہاں کے مسلمانوں کالباس پتلون وغیرہ کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے؟ جبکہ وہاں شلوار قیع نہیں ملتا تو کیا نہیں پتلون قیص کی اِ جازت ہے؟

 <sup>(</sup>١) في غريب الرواية خص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى أن يجوز لها لبس خمار رقيق يصف ماتحه عند
 محارمها كذا في القنية. (فتاوئ هندية ج:٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) فأمّا مستوعون من التشب بالكفار وأهل البدعة المنكرة في شعارهم ...... فالمدار على الشعار. (شرح ظه أكبر ص:٢٢٨). ومن تنزر بزنار اليهود والنصاري .... كفر. (ايئاً).

<sup>(</sup>٣) وعنه قبال صبلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم أى من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار فهو منهم أى في الإلم والخير. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ٣٣١، طبع بمبئى). فأما ممنوعون من التشبه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم ...... فالمدار على الشعار. (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٨).

جواب: ... کوئی بھی ملک ایسانہیں جہاں پتلون کے بغیر جارہ نہ ہو،انگلینڈ میں خود گھو ما پھرا ہوں۔

# مردوں اور عورتوں کے لئے سونا بہننے کا حکم

سوال:...کیامردوں اورعورتوں دونوں کوسونا پہننا یعنی انگوشی اور زیور بنا کر مکلے میں پہننا حرام ہے؟

جواب:...اُئمَداَر بعدکا اجماع ہے کہ سونا پہننا مردوں کوحرام ہے اورعورتوں کے لئے حلال ہے، بہت سے اکابر نے اس پر (۱) اجماع نقل کیا ہے۔ بیدا حادیث جن میں عورتوں کے لئے سونے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، اللّی علم نے ان کی متعددتو جیہات کی ہیں۔ اوّل:...ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں۔

دوم:..ممانعت ان عورتوں کے بارے میں ہے جو إظهار زینت کرتی ہیں۔

سوم :... سے وعیدان عورتوں کے حق میں ہے جوزیور کی زکو قادانہیں کرتیں۔

چہارم:...جن زیورات کے پہننے سے فخر وغرور پیدا ہو، ان کی ممانعت فخر و تکبر کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ سونا عورتوں کے لئے حرام ہے۔

الغرض نقبہائے اُمت اور محدثین جوان احادیث کوروایت کرتے ہیں وہی ان کے معنی ومفہوم کو بھی سیجھتے ہیں، جب تمام اہلِ علم کااس پراتفاق ہے کہ سونا اور ریٹم عورتوں کے لئے حلال ہیں تو ان احادیث کو یا تو منسوخ قرار دیا جائے گایاان کی مناسب تو جیہ کی حائے گی۔ (۳)

# مرد کے لئے سونے کی انگوشی کا استعمال

سوال:...مرد کے لئے سونے کی انگوشی کا پہننا حرام اور کبیرہ گناہ کن وجو ہات کی بنا پر قرار دیا گیا ہے؟ بہت ہے مسلمان شادی منگنی کی رسم میں وُ ولہا کولا زمی سونے کی انگوشی پہناتے ہیں۔اوراس کی پوری تفصیل بیان کی جائے۔

(۱) وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة ...... وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجسيع أنواعه وخواتيم الملهب وسائر المحلى منه ومن الفضة. (مسلم مع شرح الكامل للنووى ج:٢ ص:٨٨ ا ، باب تحريم إستعمال إناء الذهب والفضة ... إلخ).

(٢) قال ابن أرسلان هذا لحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلى النساء باللهب تحتمل وجوهًا من التأويل ..... أحدها: أنه منسوخ كما تقدم من ابن عبدالبر، الثانى: أنه في حق من تزينت به تبرجت وأظهرته، الثالث: أن هذا في حق من لا تؤدى زكاته دون من أداها، الرابع: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والفتحات لما رأى من غلظه فإنه من مظنة الفخر والخيلاء. (بلذل الجهود شرح سنن ابي داؤد ج: ١ ص: ٨٤، طبع عارف كمهني مكتبه قاسميه ملتان، كتاب الخاتم باب ما جاء في الذهب للنساء).

(٣) هذا لحديث وما بعده وكل ما شاكله منسوخ وثبت إباحة للنساء بالأحاديث الصريحة الصحيحة وعليه إنعقد الإجماع قال الشيخ ابن حجر: النهى عن خاتم اللهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء فقد إنعقد الإجماع على إباحته للنساء. (سنن ابي داوُد ج: ٢ ص: ١ ٥٨، حاشيه لمبرك، باب ما جاء في الذهب للنساء، طبع سعيد).

جواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے اپی اُمت کے مردوں کے لئے سونے اور ریشم کوحرام فر مایا ہے۔ اس کی وجو ہات تو حضرات علائے کرام بہت بیان فر ماتے ہیں ، مگر میرے اور آپ کے لئے تو بھی وجہ کا فی ہے کہ خدا اور رسول نے فلال چیز کوحرام فر مایا ہے ، اور ان کا ہر تھم بے شار حکمتوں پر مبنی ہے۔ جولوگ شادی ، مثنی کے موقع پر دُولها کوسونے کی انگوشی پبناتے ہیں وہ فعلِ حرام کے مرتکب اور گنا ہوگار ہیں۔ کسی کی بھملی سے مسئلہ تو نہیں بدل جاتا۔

سوال:...انگوشی میں نگ لگوا تا کیساہے؟

جواب:...جائزے۔

# مجھی کام آنے کی نبیت ہے سونے کی انگوشی بہننا

سوال:... یہاں ہمارے ہاں ایک آ دمی کہدر ہاہے کہ سونے کی انگوشی اس لئے مرد کے لئے جائز ہے کہ ضرورت کے وقت کام آتی ہے، اگر آ دمی لا وارث کہیں فوت ہوجائے تو اس کے کفن دن کا انتظام اس انگوشی کوفر وخت کر کے کردیا جائے۔ اس بارے میں وضاحت سیجے۔

جواب:...الله ورسول ملی الله علیه وسلم نے تو سونے کوحرام قرار دیا ہے۔ کیا یہ مسلحت جو یہ صاحب بیان کر دہے ہیں الله ورسول ملی الله علیہ وسلم نے تو سونے کوحرام قرار دیا ہے۔ کیا یہ مسلمت جو یہ صاحب بیان کر دہے ہیں الله ورسول کے علم میں نہیں تھی ؟ ... نعوذ بالله ...! اور پھر آپ نے ایسے کتنے لا وارث مرتے دیکھے ہیں جن کے کور وکفن کا إنتظام بغیر سونے کی انگوشی کے نہیں ہوسکا...؟

### مردوں کے لئے سونا پہننا جائز نہیں

سوال: پہنے ہوگوگ خسرہ، پیلیا، کالی کھانسی یاد مگر بیار یوں میں متند طبیب وڈاکٹر کی دوا کے بجائے گلے میں سونے کی زنجیر یالاکٹ پہنتے ہیں، کیا بیشری علاج ہے؟

<sup>(</sup>۱) حدثنا عاصم عن أبى عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بآذربيجان أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الأهلكلا وصف لنا النبى صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة (بخارى ج: ۲ ص: ۸۶۷، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه). وفي رواية عن البراء بن عازب: نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم اللهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والإستبرق والديباج (بخارى ج: ۲ ص: ۱۸۸، باب خواتيم الذهب، وفي رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم اللهب ... الخد (بخارى ج: ۲ ص: ۱۸۸، باب خواتيم الذهب، ومسلم ج: ۲ ص: ۱۹۵، ونسائى ج: ۲ ص: ۲۹۳، باب النهى عن لبس خاتم الذهب).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهني عن خاتم اللعب أي في حق الرجال (وقبل أسطر) أجمع
 المسلمون ..... على تحريمه على الرجال. (مسلم مع شرحه الكامل للنووى ج: ۲ ص: ۱۹۵).

جواب:... بیشری علاج تونبیں، اور مردول کے لئے سونا پہننا جائز بھی نہیں، البتہ لڑکیوں کے لئے پہننا جائز ہے۔ مر مجھے بیمعلوم نہیں کہ سونا پہننے سے بیماری کا علاج ہوجاتا ہے یانہیں؟

گھڑی کی چین اور انگوهی بہننا

سوال:...اسلام میں مردوں کوسونا پہننا حرام ہے، کیا جاندی پہننا سنت ہے؟ اگر ہے تو کتنے کرام جاندی پہنی جاہئے؟ محمرٰی کیونکہ کلٹ کی ہوتی ہے، کیا گلٹ بھی حرام ہے؟

جواب:...مردوں کوساڑھے تین ماشے تک کی انگونٹی پہننے کی اجازت ہے۔ مکمڑی کی چین گلٹ کی جائز ہے۔

# دانت برسونے، جاندی کاخول لگوانا

سوال:...اگرنصف دانت نوٹ جائے تواس پر جاندی یاسونے کا خول لگانا جائز ہے یائیس؟ جواب:...سونے جاندی کا خول لگانا جائز ہے۔

# سونے اور جاندی کے دانت لگوانا

سوال: بعض لوگ سونے یا جاندی کے دانت لگواتے ہیں، جس میں اصل دانت کا پکھ حصہ موجود ہوتا ہے، ہاتی سونے یا جاندی ہے جاندی یا اور کسی دھات کا خول چڑھادیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مسل نہیں ہوتا، کیا پیخول چڑھانا جائز ہے؟ پوچھنے کی وجہ میرا خود دانتوں کا ڈاکٹر ہونا ہے۔

جواب:...جائز ہے۔اگروہ اس طرح پیوست ہوجائے کہ اُتار نے سے اُنز نہ سکے تو عسل اور وضو ہوجاتا ہے۔

عورتوں کوسونے ، جا ندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی بہننا

سوال:...کیاعورتوں کی انگوخی کے بارے میں کوئی خاص تھم ہے؟ جواب:...عورتوں کوسونے جاندی کےعلاوہ کسی اور دھات کی انگوخی پہننا دُرست نہیں۔ <sup>(1)</sup>

 (۱) عن أبي موسلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عزّ وجلّ أحل إإناث أمّتى الحرير واللهب وحرمه على ذكورها. (سنن نسائى ج:۲ ص:۲۹۳).

(٣،٢) ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في الينابيع والتختم باللهب حرام في الصحيح، وينبغي أن تكون فضة الخاتم المثقال ولا يراب الكراهية). الخاتم المثقال ولا يزاد عليه، وقيل لا يبلغ المثقال وبه ورد الأثر. (فتاوي عالمگيرية ج:٥ ص:٣٥٥، كتاب الكراهية).

(٥،٣) وجَوَّزهما محمد أي جوَّز الذهب والفضة أي جوز الشديهما. (شامي ج:٦ ص:٣٦٢، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(۲) التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء. (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۰، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، هكذا في عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۳۵، كتاب الكراهية، الباب العاشر).

# مردكو مكلے ميں لاكث يازنجير پہننا

سوال:...کیامرد گلے میں جاندی کی زنجیر بنوا کر پہن سکتا ہے؟ اگر پہن سکتا ہے تو اس کا وزن کتنا ہونا جا ہے؟ ہازار میں کس دھات پرآیت الکری کھی ہوتی ہے اوروہ لا کٹ اس زنجیر میں پہن سکتا ہے کنہیں؟

جواب:...مرد کو چاندی کی انگوشی کی اجازت ہے، جبکہ اس کا وزن ساڑھے تمن ماشہ سے کم ہو۔ انگوشی کے علاوہ سونے چاندی کا کوئی اورزیور پہننامر دکو جائز نہیں۔

# شرفاء کی بیٹیوں کا نقریبننا کیساہے؟

سوال:...کیاشرفاء کی بیٹیوں کا نقہ پہننا جائز نہیں ہے؟ میں نے ساہے کے صرف طوا نف اپنی بیٹیوں کو نقہ پہناتی ہیں۔ جواب:... یوں تو خوا تین کو ناک کے زیور کی بھی اجازت ہے، محرشریف عورتوں کو بازاری عورتوں کی مشابہت ہے پر ہیز

#### لارم ہے۔

### نیر بہن کر کھیلناسخت گناہ ہے

سوال: بینس، ماکی، فٹ بال، تیراک ، اسکوائش، باکسنگ، نیمل ٹینس وغیرہ ان تمام کھیلوں میں کھلاڑی نیکر یا چڈی (جو ناف ہے۔ کے کران کے بالائی حصے تک ہوتی ہے ) پہن کر کھیلتے ہیں، جبکہ ناف سے لے کر تھنے کا حصہ سرتہ ہے، اس کا دیکنامردوں کو بھی جا تزمین، نہ لوگوں کے سامنے اس کا کھولنای جا تزہیں ، نہ لوگوں کے سامنے اس کا کھولنای جا تزہیں ہے بتا کمی کہ کیا کھلاڑی اور تماشائی دونوں گنا ہگار ہیں؟

جواب:... كملار كاور تماشا كى دونول يخت كنام كار بين، آنخضرت صلى الله عليه وسلم في سترد يمين اور وكماف واليه وونول بريسة والمنظور إليه "- (٣)

### ساه رنگ کی چپل یا جوتا پہننا

سوال: کے لوگروں سے سنا ہے کہ پاؤں میں سیاہ رنگ کی جوتی یا کسی شم کی کوئی چپل وغیرہ پہننا اسلام کی رُوسے حرام ہ اور اس کے لئے جوازیہ چیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ خانہ کعبے نظاف کا رنگ سیاہ ہے، اس لئے سیاہ رنگ چیر میں پہننا گناہ ہے۔ جواب: ...سیاہ رنگ کا جوتا پہننا جائز ہے، اس کوحرام کہنا بالکل فالد ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في الينابيع، والتختم بالذهب حرام في الصحيح، وينبغي أن تكون الخالم المثقال، ولا يزاد عليه، وقيل لا يبلغ المثقال وبه ورد الأثر. (فتاوي عالمگيري ج:۵ ص:٣٣٥، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٢) ولا يأس يظت أذن البنت. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٢٠، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) عن الحسن مرسلًا قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ج: ٢ ص: ٢٤٠ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، طبع قديمي).

# سليم شابي كھيے عورتوں كو بہننا

سوال: بین ہم خوا تین ایب الب میں پڑ حاتھا کہ وزتوں کومردوں کی وضع اور مردوں کوعورتوں کی وضع اِختیار نہیں کرنا جائے،
لیمن ہم خوا تین ایبالباس نہ پہنیں جومردانہ اسٹائل کا ہو، یا مردوں کی طرح سے بال نہ بنا ئیں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل عورتوں کے
کھیے (سلیم شاہی جو تے) چلے ہوئے ہیں، ان کو پہننا وُرست ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ بھی مردوں کے انداز کے ہی ہوتے ہیں اور
عورتیں خصوصاً میں توای وجہ سے پہنتی ہوں کہ وہ آرام دہ ہوتے ہیں۔

جواب: بیلیم شاہی جوتے عورتوں کے لئے پہننااس شرط سے جائز ہے کدان کی وضع مردانہ نہ ہو، زنانہ اور مردانہ وضع میں فرق ضروری ہے۔

### پر فیوم کااستعال

سوال: ...کیاباہرممالک کے اس بے پر فیومزلگانا جائزہے؟ نیزیہ بھی بتائے کہ کم فتم کے پر فیومزلگانا چاہئے؟
جواب: ... آپ کا سوال غلط ہے، آپ کو نا جائز کا شبہ جس وجہ ہے ہوا، اس کو ظاہر کرنا چاہئے تھا۔ اب وُ نیا بھر کی مصنوعات کے بارے میں مجھے کیا خبر ہے کہ کس میں کیا کیا چیزیں وُ الی جاتی ہیں ...؟ اگر اس پر فیوم میں کوئی نجس چیز ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں، اگر کوئی نجس چیز نہیں تو استعمال جائز ہوگا۔

# الكحل والے پر فیوم كاتھم

سوال: ... ہومیو پیتھک کی دواؤں کے بارے میں ہم نے بیسنا ہے کہ بیالکیل میں تیار کی جاتی ہیں ،اور بعض ڈراپ میں دوا

کے ڈیے پرالکھل کی فیصدی مقدار بھی کھی ہوتی ہے ،اس بارے میں عرض کیا ہے کہ کیا ہومیو پیتھک کی دوا کیں استعال کی جاسکتی ہیں؟

اس طرح ایلو پیتھک دواؤں میں بھی عام طور پرتھوڑی بہت الکھل ہوتی ہے ،اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج کل بازار میں
جتے بھی پر فیوم ملتے ہیں ان سب میں الکھل شامل ہوتی ہے ، کیاا ہے پر فیوم کا اِستعال کرنا جائز ہے؟ اور ایسا پر فیوم کپڑوں پر لگا کرنماز
پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ یا کپڑوں کا یاک کرنا ضروری ہے؟

جواب:...الکحل کی قتم کا ہوتا ہے، بعض پاک، بعض ناپاک۔اس لئے بعض اکابرتو مطلقاً ممنوع ہونے کا فتو کی دیتے ،اور بعض عام لوگوں کے ابتلاکی وجہ سے جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔ بینا کارہ ہومیو پہتھک دوااِستعال کرتا ہے۔ بہی تھم پر فیوم کا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين ...... أى المتشبهين من الرجال في الزي واللباس والخطاب والصوت ...... فهذا الفعل منهى الأنه تغير لخلق الله والمترجلات أى المتشبهات بالرجال من النساء ...إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ٣٦٠ باب الترجل، طبع أصع المطابع بمبئي).

# الكحل واليينث كاحكم

سوال: .. نماز کے پاک کپڑے برآج کل الکمل والے اسپرے استعال کر کتے ہیں؟ کیونکہ الکمل زیادہ دیر کپڑوں پرنہیں رہتا ، البتہ اس میں جوخوشبو ہوتی ہے وورہ جاتی ہے ، ویسے بھی الکمل نشے کے طور سے استعال کرنا حرام ہے ، یہاں ہمارا مقصد خوشبو کپڑوں پرلگانا ہوتا ہے۔

. جواب:...الکل کی متم کی ہوتی ہے ،بعض پاک ادربعض ناپاک۔اگرخوشبومیں ناپاک الکل ہوتو اس سے کپڑے ناپاک ہوجا کمیں گے۔

# عورت میلی پرس طریقے سے مہندی لگاسکتی ہے؟

سوال:... مجھے اپنی دوست نے کہا تھا کہ مہندی صرف ہتھیلی پرلگانا جائے ، تھیلی کے نیچے یا ہتھیلی کے پیچھے ہیں لگانا جا ہے کیونکہ اس طرح ہندوںگاتے ہیں۔براوکرم اس مسئلے پرروشی ذال کرشکریے کا موقع دیں۔

جواب: ...اس میں ہندوؤل کی مشاہبت نہیں ،اس لئے جا رَ ہے۔

### کون مہندی لگا تا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:...کون مہندی لگانا جائز ہے یانبیں؟ مہندی ڈیز ائن کے ساتھ لگائی جاسکتی ہے؟ جواب:...لگا سکتے ہیں۔(۱)

# انگوشی پرالله تعالی کی صفات کنده کروانا

سوال:...انگوشی پرخدائے عزوجل کے کسی صفاتی نام کوتر شواکر بہننا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب:...جائز ہے، بشرطیکہ بے ادبی نہ ہو، اور اس کو پہن کر بیت الخلامیں جانا جائز نہیں۔ (۲)

(۱) في شرعة الإسلام الحناء سُنَة للنساء ويكره لفيرهن من الرجال ...إلخ. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ۳ ص: ٣٦٠ باب الترجل، طبع بسميمي. أيضًا: وفي البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه ...... ولا بأس به للنساء. (ود الختار ج: ٣ ص: ٣٦٢، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، طبع سعيد).

(٢) فلو نقش إسمه تعالى أو إسم بيه صلى الله عليه وسلم استحب أن يجعل الفصّ فى كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله فى يمينه إذا استعبى. (د المحتار ج: ١ ص: ٣٦٩، فيصل فى اللبس). أيضًا: ولو كتب على خاتمه اسمه أو إسم الله تعالى أو ما بدا له من أسماء الله تعالى تحو قوله حسبى الله ونعم الوكيل أو ربى الله أو نعم القادر الله فإله لا بأس به ...... وعلى هذا إذا كان عليه خاتم وعليه شيء من القرآن مكتوب أو كتب عليه إسم الله تعالى فدخل المخرج معه يكره وإن اتخذ لنفسه مبالًا طاهرًا في مكان طاهر لا يكره كذا في المحيط. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس ... إلغ).

### سونے جاندی کا تعویذ بچوں اور بچیوں کواستعمال کرنا

سوال:... بچوں کے لئے تعوید لیا جاتا ہے،اس کوسونے جاندی کے تعوید میں ڈال کر بچوں اور بچیوں کو پہننا جائز ہے یانبیں؟ جواب :... یہاں دومسئے بھے لیجئے ،ایک یہ کہ سونے جاندی کوبطور زیور کے پہنناعور توں کے لئے جائز ہے،مردوں کے کے حرام (البتة مرد ساڑھے تمن ماشے ہے کم وزن کی جاندی کی انگوشی پہن سکتے ہیں)،لیکن سونے جاندی کو برتن کی حیثیت ہے استعال كرنا ندمردول كوطال ہے، نه عورتوں كو يكم مثلاً: جاندى كا چيديا سلائى استعال كرنا \_تعويذ كے لئے جوسونا جاندى استعال كى جائے گی اس کا حکم زیور کانبیس، بلکه استعال کے برتن کا ہے،اس لئے بینه مردوں کے لئے جائز ہے اور نہ عورتوں کے لئے۔

ذوسری بات سے ہے کہ جو چیزیں بروں کے لئے طلال نہیں ، اس کا چھوٹے بچوں کو استعال کرانا بھی جائز نہیں ، اس لئے بچوں اور بچیوں کوسونے جاندی کے تعویذ کا استعمال کرانا جائز نہیں **ہوگا۔** (۳)

# " را ڈو'' گھڑی اِستعال کرنا، نیز بلاٹینم گولڈگی گھڑی اِستعال کرنا

سوال:... ارا ڈو' کمزی میں جوسونے کے پُرزے لکے ہوتے ہیں ، ای طرح ایک کمزی میں پلاٹینم کولڈ جو کرسونے سے بھی وُ کن قیمتی وحات ہے، لگا ہو، اس کی گھڑی پہننا جا تزہے؟

جواب: ..بونا اگر ہوتا ہے تو براوراست اس کا اِستعال نہیں ہوتا، بلکہ کھڑی کے تابع ہوکر ہوتا ہے، اس لئے جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير واللعب على ذكور أمّتي وأحلّ لاُنتاهم. (گرمذی ج: ۱ ص:۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) فيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تشربوا في إناء الفعب والفضة. (مسلم ج:٢ ص:١٨٩). أيضًا: ويكره الأكل والشرب الإدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة لإطلاق الحديث وكذا يكره الأكل بملعقة الفضة والـفـهـب والإكتـحـال بـميـلهـا وما أشبـه ذالكـمن الإستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها. (الفر المختارج: ٦ ص: ١ ٣٣١، كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>m) ويكره أن يلبس اللكور من الصبيان الذهب والحرير لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه. (هداية ج:٣ ص:٣٥٦ طبيع منجمد على كتب خانه كتاب الكراهية). أيضًا: وكره إلباس النصبي ذهبا أو حريرًا فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه واشرابه. (قوله وكره) لأن النص حرم اللهب والحرير على ذكور الأمَّة بـلا قيد البلوغ والحرية، والإلم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم ذكره التمرتاشي، وفي البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن ينخصب يديه ورجليه وكذا الصبي إلّا لحاجة، بناية، ولَا بأس به للنساء. ألول: ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذالك بالصب يكره للمرأة أيضًا وإن حد لها فعله لنفسها. (رداغتار على الدر المختار ج: ٦ ص:٣٦٣، فصل في اللبس). (٣) ولا يكره لبس لياب كتب عليها بالفضة والذهب وكذالك استعمال كل مموّه لأنه إذا ذوّب لم يخلص منه شيء ...إلخ. (فناوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب العاشر في إستعمال الذهب والفضة، طبع رشيديه). وفي الخانية عن السير الكبير: لَا بأس بأزرار الديباج والذهب وفيها عن مختصر الطحاوي .................(بتراكح سنمي)

#### سوَر کے بالوں والے برش سے شیو بنا نا

جواب:..داڑھی منڈ انے اورسوَر کے بال استعال کرنے میں کیا فرق ہے...؟ دونوں حرام ہیں اور دونوں کنا و کیرہ ہیں۔ ا ایسے نا پاک برش خرید نا بھی جائز نہیں ،حکومت کو ان برشوں کی درآ مد پر پابندی لگانی چاہئے ، گرشاید حکومت کے لئے حلال وحرام اور پاک ونا پاک کا تصوّر تی نا قابل فہم ہے...!

مردوں کے لئے مہندی لگانا شرعا کیساہے؟

سوال: ... كيااسلام من مردون كومبندى لكا تاجائز ب؟ اوركياس سفاز موجاتى ب؟

جواب: ...مرواسراورواڑھی کومہندی لگا سکتے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگاناعورتوں کے لئے وُرست ہے، مردول کے لئے

نہیں۔ نماز ہوجاتی ہے۔

مصنوعی دانت کگوانا

#### سوال:...آپ مہر بانی فر ماکرمصنوی وانوں کے بارے میں شرعی نقط انظرے وضاحت کریں کہ آیامصنوی وانت

(۱) يحرم على الرجل قطع لحيد. (درمختار ج: ٣ ص: ٣٠٠)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يضعله بعض المغاربة ومختفة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (درمختار ج: ١ ص: ١٨٣)، كتاب الصوم). أيضًا: وفي الدر المختار: خلا جلد خنزير فلا يظهر. (قوله فلا يظهر) أي لأنه نجس العين بمعنى أنّ ذاته بجميع أجزائه نجسة حيًّا وميتًا. (رد الحتار على الدرالمختار ج: ١ ص: ٢٠٠٣، أحكام الدباغة).

(٢) وعن الإمام أن الخطاب حسن للكن بالحناء والكتم والوسمة. (عالمگيرى ج:٥ ص: ٢٥٩). أيضًا: يستحب للرجل عطاب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتثبه بالساء. (داغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٢٢٣)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

۔ لگوا نا جائز ہے یانہیں؟ اورنماز کی حالت میں مصنوعی دانتوں کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا بمع دانتوں کے پڑھ سکتے ہیں یاانہیں الگ کرنا پڑےگا؟

جواب:...معنوی دانت جومصالحے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لکوانا جائز ہے، اور نماز میں ان کے أتارنے کی ضرورت نبیں۔

### عمامه ما توني نه يمنخ والاكيا كنام كارموكا؟

سوال:...کیا عمامہ یا ٹوپی نہ پہننا گناہ ہے؟ کیااس کا گناہ بھی داڑھی منڈانے جیسا ہے یااس ہے کم؟ جواب:...سرنگار کھنا خلاف ادب ہے، جبکہ داڑھی منڈ وانا حرام ہے۔

# كياخضاب عورتوں اور مردوں دونوں كے لئے منع ہے؟

سوال:...خضاب کے اِستعال کا کیا تھم ہے؟ کیا مردوں اور عورتوں کے لئے کیساں طور پرممنوع ہے؟ اگر خضاب کے بجائے کوئی اور دوایا ٹا کک لگائے تو کیا تھم ہے؟

جواب:...بالوں کو کالا کرنا، ناجا کزے،مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی بخواہ کی دوائی ہے کرے۔

# پاسبان حق @ یا هو ڈاٹ کام

(۱) في الدر المختار ..... سنة المتحرك بذهب بل بفضة وجوزهما محمد ويتخد انفًا منه لأن الفضة تنته ..... قال الكرخي إذا سقطت ثية رجل فإن أبا حيفة يكره ..... وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به ...... قال أبو يوسف سألت أبا حيفة عن ذالك في مجلس آخر فلم ير باعادتها بأسًا. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٦٢، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس). (٢) اوراك وجي عظر رأن يرهنا مراده على اللبس به للتذلل ... إلنج وفي الشرح: قوله التكاسل ولا بأس به للتذلل ... إلنج وفي الشرح: قوله التكاسل ولا بأس به للتذلل ... وصلاته حاسرًا أي كاشفًا رأسه للتكاسل ولا بأس به للتذلل ... والمنه وقوله ولا بأس به للتذلل قال في شرح المنية: من وقال في الحلية: وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة ........ قوله ولا بأس به للتذلل قال في شرح المنية: فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقله فإنهما من أفعال القلب ...... ونص في الفتاري العتابية على أنه لو فعله لعدر لا يكره والا ففيه التفصيل المذكور في المتن وهو حسن وعن بعض المشائخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه، فلم يجعل الحرارة علرًا وليس بعيد. (رداغتار ج: ١ ص: ١٦١، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية).

(٣) قَالَ رُسولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيه وسَلَم: خالفُوا العشركين، أوفَروا اللّخي واحفوا الشوارب. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٥٥). أيضًا: يبحرم على الرجل قطع لحيته. (در مختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ٥٠٠). وأما الأخل منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المفاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. (فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٤٠).

(٣) وأما الخطاب بالسواد فمن فعل ذالك ...... ليزين نفسه للنساء ويحب نفسه إليهن فذالك مكروه، وعليه عامة المشائخ. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٥٩، كتاب الكراهية، الباب العشرون، طبع رشيديه). أيضًا: قال النووى: في الخضاب أقوال، وأصحها أن خضاب الشيب للرجل والمرأة يستحب وبالسواد حرام. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٣٥٨، طبع أصح المطابع بمبئي).

# کھانے پینے کے بارے میں شرعی اُحکام

# بائين ہاتھ سے کھانا

سوال:... بی بائیں ہاتھ سے تمام کام کرتی ہوں، مثلاً بھھتی ہوں، اور بائیں ہاتھ سے کھاتی ہوں، تو آپ یہ فرمائیں کہ طہارت بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے تو مجھے کس ہاتھ سے طہارت کرنی چاہے؟ اب اُلٹے ہاتھ سے کھانے کی مجھے عاوت پڑگئ ہے، سید ھے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا، آپ اس کا جواب ضرور دیں۔

جواب: ... آپ اس عادت کو چھوڑ دیجئے ، اُلئے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے، آپ اُلئے ہاتھ سے ہرگز نہ کھایا کریں۔ آپ کوشش کریں گی تو رفتہ رفتہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہوجائے گی۔ میں یہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ کھانا اُلئے ہاتھ سے کھاتی ہیں لہٰذا اِستنجاسیدھے ہاتھ سے کیا سیجئے ، بلکہ یہ کہوں گا کہ اُلئے ہاتھ سے کھانے کی عادت ترک سیجئے۔

# كرسيول اورثيبل بركهانا كهانا

سوال:...اسلام میں کرسیوں اور نیمبل کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کرسیاں اور نیمبل تھے؟ آج کل لوگوں کے گھروں میں اور خود میر ہے گھر میں کرسیوں اور نیمبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، کیا ہے دُرست ہے؟ نیزیہ بتاد یج کہ ہمارے آتا جا اسلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس چیز پر دستر خوان بچھا کر کھاتے تھے، یا ینچے دستر خوان بچھا کر؟

(۱) وعنه (أى ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. (مشكوة ج: ۲ ص: ۳۲۳ كتاب الأطعمة، الفصل الأزّل). وفي المرقاة: قال التوريشتي: المعنى أنه يحمل أوليانه من الإنس على ذالك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين لم ان من حق نعمة الله القيام بشكرها أن تكرم ولا يستهان بها، ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين ويميز بها بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى، قال الطيبي: وتحريره أن يقال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإنكم إن فعلتم ذالك كنتم أولياء الشيطان، فإن الشيطان يحمل أوليانه من الإنس على ذالك، قال النووى: فيه أنه ينبغي إجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ۳ ص ۲۰۲۰، كتاب الأطعمة، الفصل الأوّل، طبع أصح المطابع).

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم زمین پروسترخوان بچها کرکھاتے تے۔ میمیل پرآپ سلی الله علیه وسلم نے بھی نہیں کھایا اور یہی آپ سلی الله علیه وسلم کی سنت ہے۔ میزکری پرکھاٹا انگریزوں کی '' سنت'' ہے،مسلمانوں کو یہود ونعماری کی نقالی نہیں کرنی چاہئے۔ (\*)

### تقریبات میں جہاں بیضے کی جگہنہ ہو کھڑے ہو کر کھانا

سوال:... آج كل يدرواج عام بوتا جار ها ب كدو توتول مين كمزے بوكر كھانا كھلايا جاتا ہے، جي" بوف ' كانام ديا كيا ہ، اگر کوئی مخص کھڑے ہو کھانا نہ کھائے تو اسے نراسمجھا جاتا ہے۔ کیا کھڑے ہو کر کھانا کھانا ؤرست ہے؟ واضح رہے کہ وہاں بیٹھنے کے لئے کوئی جگہنیں ہوتی ، جواب مغصل عنایت فرمائیں۔

جواب: ... شرعاً كمر بي موكركها نا مكروه اور ناينديده مل بي باقي رباصاحب بهادرون كاايبانه كرنے كوئر المجمنا، تواس کی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے آج کے'' مہذب' لوگوں کوای طرح کھاتے ویکھا ہے، خدانخواستہ کل کلاں جانوروں کی طرح منہ ہے كهانے كارواج چل نكاتو مجھے انديشہ ہے كہ باتھوں سے كھانے كو" غيرمہذب" وقل سمجھا جائے گا۔ رہايہ كدوبال جينے كى جكنبيل ہوتی توالی دعوت کا کھانا ہی کیا ضروری ہے جہاں جینے کی جگہ نہ لیے؟ اگر میزبان جینے کی جگہ مہیا کرنے سے قاصر ہے تو کھانا کھر آ كركها ليحيِّ..!

(۱) عن أنس قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ...... قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على الشفر. (بخارى ج: ٢ ص: ١١٨، كتاب الأطعمة). أيضًا: وفي المرقاة للقارئ: (قال) أي قتادة (على الشفر) بضم ففتح جمع سُفرة، في النهاية: السُّفر الطعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل إسم الطعام إلى الجلد، وسمى به كما سميت المزادة راوية وغير ذالك من الأسماء المنقولة، ثم اشتر لما يوضع عليه الطعام جلدًا كان أو غيره مما عـدا الـمـائدة لما مر من انها شعار المتكبرين غالبًا، فالأكل عليها سُنّة وعلى الخوان بدعة لكنها جائزة. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٣٦٣، كتاب الأطعمة، طبع بمبئى).

(٢) عن أنس قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. (ترمذي ج:٢ ص:١). قوله على خوان ...... أو الحاصل أن الأكل عليه (أي الخوان) بحسب نفس ذاته لًا يربوا على ترك الأولوية، فأما إذا لزم فيه التشبه باليهود والنصاري كما هو في ديارنا كان مكروها تحريبيًا ... إلخ. وفي الحاشية: وقال القارئ في شرح الشمائل بعد ذكر الإختلاف في ضبط الصحيح انه اسم أعجمي معرب ويطلق في المتعارف على ماله أرجل ويكون مرتفعًا عن الأرض واستعماله لم يزل من دأب المترفين لئلا يفتقروا إلى خفض الرأس، وقال المناوى: يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه لئلا تنخفض روسهم فالأكل عليه بدعة للكنه جائز إن خلاعن قصد التكبر. (الكوكب الدرى شرح الترمذي ج:٢ ص: ا مع الحاشية نمبر ا، طبع دهلی مکتبة بحیویة).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منّا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولَا بالنصارئ. (سنن ابن ماجة ص: ٩٩، جامع الترمذي ج: ٢ ص: ١٠٢، باب ما جاء في المعشبهات بالرجال من النساء).

 (٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمًا، فقيل: الأكل؟ قال: ذاك أشد. (ترمذي ج:٣) ص: • ١، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا، طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

#### تقريبات مين كمانا كمانے كاسنت طريقه

سوال:... ہمارے ہاں ایک وین واردوست کا موقف ہے کہ کھانے کے بہت سارے آ داب ہیں، ان ہیں ہے ایک ہے بہت سارے آ داب ہیں، ان ہیں ہے ایک ہے بھی ہے کہ بیٹے کر کھانے والے ادب پراتنا بھی ہے کہ بیٹے کر کھانے والے ادب پراتنا زور کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ جب تک قر آن وصدیت کے واضح دلائل نہ دِ کھائے جا کیں، ہیں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ بقول ان کے بعض مجانس میں انہوں نے علا وکو بھی کھڑے ہوکر کھاتے و کھھائے۔

جواب:...کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دستر خوان بچھا کر، بیٹے کر کھایا جائے۔ ہمارے یہاں تقریبات میں کھڑے ہوکر کھانے کا جورواج چل لکلا ہے، یہسنت کے خلاف مغربی اقوام کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ باتی آ داب کواگر کھی ظانبیں دکھا جاتا تواس کے معنی نہیں کہ ہم اپنے تہذیبی، و بنی اور معاشرتی آ ٹارونٹا تات کوایک ایک کرے کھر چنا شروع کردیں، کوشش تو یہ ہونی چاہئے کہ مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کی جھائی جائے، نہ یہ کہ اسلامی معاشرے کی جو بچی بھی علامتیں نظر پڑتی ہیں ان کومٹانے پر کمریا ندھ لی جائے۔ اگر بعض علاء کی غلاروان کی روہی بہلیس یا عوام کی زوش کے آگے تھنے ذیک دیں تو ان کا نعل مجودی پر تو محمول کیا جاسکتا ہے۔ اگر بعض علاء کی خطور پر چیش کرنا میں خور ہیں۔

# یا نچوں اُٹھیوں سے کھانا، آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا شرعا کیساہے؟

سوال:...کیالیٹ کریا بیٹھ کرٹا تک رکھنائس ہے؟ رات کوجھاڑو وینا،اُونچی جگہ بیٹھ کر پیر ہلانا، پانچوں اُلکیوں سے کھانا، کھانا کھاتے وقت آلتی پالتی مار کر بیٹھنا،اُلکیاں چنٹانا، کیاریتمام تعلی غلط ہیں؟ اگر غلط ہیں تو ان کی وضاحت فریا کیں۔ جواب:...آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا اوراُلگیاں چنٹانا کروہ ہے، اِلّی چیزیں مباح ہیں، یعنی جائز ہیں۔

(۱) هن أنس قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط، قبل لقعادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على الشفر. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۱۱ كتاب الأطعمة، طبع مير محمد كتب خانه). (عن أنس) أقمام النبي صلى الله عليه وسلم يَبني بعنفية فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالإنطاع فبسُطت فالقي عليها التمر والأقبط والسمن، وقال عمرو عن أنس: بني بها النبي صلى الله عليه وسلم لم صنع حَيْسًا في نطع. (بخارى ج: ۲ ص: ۱۱۸، كتاب الأطعمة، طبع مير محمد كتب خانه). وفي المرقاة: (قال) أي قتادة (على السُفر) ...... ثم اشتهر لما يوضع عليه الطعام جلدًا كان أو غيرها ما عدا المائدة لما مر، من انها شعار المتكبرين غالًا، فالأكل عليها سُنّة، وعلى الخوان بدعة لكنها جائزة. (مرقاة ج: ۳ ص: ۳۲۳ طبع أصح المطابع بمبئي).

(٢) وهن أبي جمعفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا آكل متكنًا. رواه البخارى. (مشكوة ص:٣١٣). وفي المرقاة: (لا آكل متكنًا) ...... ونقل في الشفاء عن المقتين أنهم فسروه بالتمكن للأكل والقعود في الجلوس كالمتربع المعتمد على وطأ نحته لأن هذه الهيشة تسعدعي كثرة الأكل، وتقتعني الكبر، وورد بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم زجر ان يعتمد المرجل بهده الهسري عند الأكل، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن النجعي انهم كانوا يكرهون أن يأكلوا متكنين مخافة ان تعظم بطرنهم. (مرقاة المفاتيع شرح مشكوة المصابيع ج: ٣ ص:٣٦٣ كتاب الأطعمة، طبع أصع المطابع بمبئي).

(٣) (و) يكره (أن يفرقع أصابعه) بأن يمدها أو يغمر محتى تصوت. (حلبي كبير أص: ٣٣٩، سهيل اكيدمي لاهور).

### کھڑے ہوکر کھانا خلاف سنت ہے

سوال:... ہماری میمن برادری کا ایک کمیونی ہال ہے، جہاں شادی اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں، آج کل شاویوں میں عام روان کھڑے ہوکرکھانا کھلانے کا ہوتا ہے، ہماری براوری کے سرکردہ افراداس نتیج پر پہنچ ہیں کہ ہم کم از کم اپنے کمیونی ہال میں دعوتوں کے موقع پر کھانے کا انتظام سنت کے مطابق کریں اور کھڑے ہوکر یا کری ٹیبل پر کھانے کا انتظام نہ کریں۔ آپ ہماری اس سلسلے میں رہبری فرمائیں کہ کھڑے ہوکر کھانا کیسا ہے؟

جواب:...کمڑے ہوکر کھانا کھانا خلاف سنت ہے، اور جب کوئی خلاف سنت نعل اجما کی طور پر کیا جائے تو اس کی قباحت اور شناعت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کی دعوتوں میں جو کھڑے ہوکر کھانا کھلانے کارواج ہے، وہ ورحقیقت اجما کی طور پرخلاف سنت عمل کے متراوف ہے، اور اس خلاف سنت عمل میں اس تم کی دعوتوں کے متنظمین برابر کے ٹریک ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی کمیونی کے ہال میں سنت کے مطابق ٹیمل کری کے بغیر نیچے دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھلانے کا جو اہتمام کیا ہے وہ نہایت قابل جسین ہے، دور کی کمیونی اور دُوسرے ہال والوں کواس کی بیروی کرتے ہوئے "تنصور نُولا عَلَى الْبِرِ" (نیک کا موں بیس تعاون) کرنے کا جو دو ہیں جو بیش کرنا جائے۔

# شادی بیاہ اور و وسری تقریبات میں کھڑے ہوکر کھانا کھانا

سوال:...آج کل شادی بیاہ کی تقریبات اور عمو ما دیگر دعوتوں میں لوگ کھڑے ہوکر کھانا کھاتے ہیں، یا مشروبات پہتے ہیں،اس بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...کمڑے ہوکر کھانا شرعا ممنوع ہے۔ ترفی میں ایک صدیث ہے کہ حضورِ اکرم سلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے ممانعت فرمائی، تو آپ سلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ: کھڑے ہوکر کھانا کیسا ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرما! کہ: اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کھڑے ہوکر کھانا چنا غیر مسلموں کا شعار ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، بہ صورت ویکر ایک تقریبات میں شرکت ہی ہے کریز کیا جائے۔

# کھڑے ہوکر یانی بینا شرعا کیساہے؟

سوال:..ایک صاحب نے تاکید فر مائی کہ کھڑے ہوکر پانی نہیں چینا چاہئے ، اگر غلطی سے پی بھی لیا تو قے کرلینی چاہئے محراس پر ممل چیرا ہونے کے بعد جب احباب کومشورہ دیا تو ایک عزیز نے اختلاف کیا کہ '' تعلیم الاسلام' میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی

<sup>(</sup>١) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قالمًا، فقيل: الأكل؟ فقال: ذالك أهد. (جامع تومذي ج:٢ ص: ١٠ أباب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٣) الينأماشينبرا لماحظهو\_

الله عليه وسلم ايك مرتبه جہاد كى غرض سے ايك قافلے كے ساتھ سفر كررہے تھے، تو شدّت ِكرى اور وُصوب كى وجہ سے سخت پياس محسوس ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ما ورمضان السبارک میں و بیں پانی منگوا یا اور کھڑے ہوکرخود بھی بیا اور ساتھیوں کو بھی پلا دیا۔ واقعے ک حقیقت کیا ہے؟ اور کیا یانی کھڑے ہو کر پینا جا تزہے؟

جواب :... کھڑے ہوکر پانی پینا مکروہ ہے، گرتے کرنا ضروری نہیں، یہ بطور علاج اور اصلاح کے تجویز فرمایا تھا، اور آنخضرت سلی الله علیه وسلم کا کھڑ ہے ہوکر پانی پیٹا اگر کہیں ثابت ہوتو کسی عذراور ضرورت کی بناپر ہوگا ،مثلاً صحابہ کوسفرِ جہاد میں روز ہ نہ رکھنے کی ترغیب دینا۔

#### کھانے کے دوران خاموشی رکھنا

سوال:...حدیث میں ہے کہ کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا جاہئے ،کیکن کچھ مولوی حضرات کا پہ کہنا ہے کہ کھانا کھاتے ونت آپ دِینِ اسلام کی اوراجیمی با تنمی کر سکتے ہیں۔اس کے برعکس پچھاؤ وسرےمولوی یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران خاموش ر بنا ع ہے ،اورا گرکوئی سلام کرے بھی تواس کا جواب نہ دیں اور نہ ہی سلام کریں ،اور گفتگو نہ کریں۔

جواب:...الیک کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری جس میں کھانے کے دوران خاموش رہنے کا تھم فرمایا گیا ہو۔ امام غزالى رحمة الله العلام على لكعة بي كد: "كمانا كهات بوئ خاموش نبيس ربنا جائية ، كيونكه يرجميول كاطريقه كن بكدان کواچھی باتنس کرتے رہنا جا ہے اور نیک لوگوں کے حالات و حکایات بیان کرتے رہنا جا ہے۔

### کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال

سوال:...ہم دو دوستوں میں آپس میں تکرار ہور ہی ہے کہ گوشت کو دونوں ہاتھوں سے کھا نا جا ہے کہ نبیں؟ ایک کہتا ہے کہ: " ایک ہاتھ ہے کھانا جاہئے ،اور دُوسرا ہاتھ اس کے ساتھ نہیں لگانا جاہئے۔ 'اور دُوسرا کہتا ہے کہ:'' دونوں باتھوں سے بھی کھانا جائز ے'اس کا مہر بانی فر ماکرآپ شرعی لحاظ سے جواب ویں۔

جواب:...اگرمنرورت ہوتو دونوں ہاتھوں کا استعمال وُ رست ہے۔

(١) عن أنسِ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يشرب الرجل قائمًا، لقيل: الأكل؟ فقال: ذالك أشد. (جامع ترمذي ج: ٢ ص: ١٠ باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا). أيضًا: والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه وأما شربه قائمًا فيهان للجواز ..... وأما قوله فمن نسى فليستقىء فمحمول على الإستحباب فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتقاياه هذا الحديث صريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الإستحباب وقال القاضي رحمه الله: هذا النهي من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو إلا خلق والأولى وليس نهي تحريم. (مرقاة شرح المشكّوة ج:٣٠٠٠) باب الأشربة، الفصل الأوّل).

(٢) ولَا ينصبحن عبلني الطعام فهو من سيرة الأعاجم. (الباب الثالث والأربعون في أداب الأكل، إحياء العلوم ص١٨٨٠ ملحق الإحياء).

#### تجميح كے ساتھ كھانا

سوال:...بزے لوگوں میں جمعے ئے ساتھ کھانے کارواج ہے، کیا بیاسلام میں جائز ہے؟ جواب:... ہاتھ سے کھانا سنت ہے، جمعے کے ساتھ کھانا جائز ہے۔

### کھانا کھاتے وفت سلام کرنا

سوال:...میرےایک دوست کا کہنا ہے کہ:" کھانا کھاتے وقت ندتو سلام کرنا جائز ہے اور نہ جواب دینا۔" جواب:...جوفخص کھانے میں شریک ہونا جا ہتا ہے، و و تو کھانے والوں کوسلام کرسکتا ہے، ذوسرانہیں۔ اورا گرکوئی سلام کرے تو کھانے والوں کے ذہے اس کا کوئی جواب نہیں۔"

### سال کھانے جیج کے ساتھ کھانا

سوال :...ا یے ترکھانے (چاول، حلوہ، دلیہ، رائعۃ و دیگر نیم مائع قسم کے کھانے) جو ہاتھ ہے کھائے جا کیں تو ایک تو ہاتھوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہو، اور دُوسر ہاں میں ہاتھوں کے ناخنوں کی گندگی شامل ہونے کا احتال ہو ( کیونکہ ہاتھ خواہ کتے ہی اچھی طر<mark>ح دھولے گئے ہوں</mark> یا ناخن کی بھی قدر کیوں نہ تراش لئے گئے ہوں، ان میں چھے نہ چھے گندگی کی موجودگی ہے انکارنہیں کیا جاسکتا) مکمل پاکیزگی کے اُصول اور نظر بے کو مد نظر رکھتے ہوئے دھات کے ایسے چچوں سے کھائے جاسکتے ہیں جن کو استعمال سے قبل گرم پانی اور صابن کی مدد سے اچھی طرح صاف کر ایا گیا ہو؟ کیا اس صورت میں چمچوں کا استعمال خلاف سنت وشر بعت تو نہ ہوگا؟ جبکہ ہم کھانے کو ہاتھ سے کھانے والے ان اُ دکا ہات وسنن پر خلوصِ قلب سے مل کرتے ہوئے خشک کھانے ہاتھوں سے کھاتے ہوں۔ جو اب: ... ہاتھوں کی گندگی کا جو فلسفہ آپ نے بیان فر مایا ہے، وہ تو الکی اِ عتبار نہیں۔ شریعت کا تھم ہے کہ کھانے سے

یہلے ہاتھ خوب انجیمی طرح دھوئے جا کمیں<sup>، ا</sup>س کے بعدان او ہام ووسادس کا کوئی اعتبارنبیں کہ بچھ نہ پچھ گندگی ہاتھوں میں ضرور رہ گئی

<sup>(</sup>۱) عن ابن كعب بن مالك عن أب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۱۵). سنن الأكل منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يكن بثلاث وغير ذالك من الأعذار. (شرح المسلم للنووى ج. ۲ ص: ۱۵۱).

 <sup>(</sup>۲) وفي النهر عن صدرالدين الغزى سلامك مكروه ...... ودع آكلا إلّا إذا كنت جائفًا وتعلم منه أنه ليس يمنع.
 (الدر المختار ج: ۱ ص: ۲ ۱ ۲) باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٣) يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالأكل والإستفراغ أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وفراءة القرآن، ولو سلّم لا يستحق الجواب. (رد اغتار ج: ١ ص:١٤، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٣) وسُنَة الأكل البسملة أوله والحمد له آخره وغسل البدين قبله وبعده. (الدر المختار مع رداغتار ج: ٦ ص: ٣٠٠٠ كتاب الحظر والإباحة).

ہو،اس لئے کمل پاکیز کی کے اُصول اورنظریے کو مدِنظر رکھتے ہوئے ہاتھ کے بجائے جمعے کے استعال کوتر جمع ویامحض تو ہم پری ہے۔ 

# گوبرگی آگ بریکا ہوا کھانا کھانا

سوال:... آج کل لوگوں کی کثیر تعداد کو بر کے اُ بلوں ہے کھانا تیار کر کے کھار ہی ہے، میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ کیا شرق طور پراُ بلوں کی آگ پر کھانا پکانا جائز ہے؟ اور کیا اُ بلوں کی آگ سے تیار کی ہوئی چیز کھانا جائز ہے؟ جواب:...یه جائزے۔

#### يليث ميس ماتھ دھونا

سوال:...دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد جس پلیٹ میں کھاتے ہیں ای میں ہاتھ دھوتے ہیں ،شرع کی زو ے کیاان کا یعل جائزے؟

جواب: ایسا کرنا تہذیب کے خلاف ہے، اگر کوئی خاص مجبوری ہوتو دُوسری ہات ہے۔

### برتن کو کیوں ڈھکنا جا ہے؟

سوال:...میں نے پچھلوگوں سے سنا ہے کہ رات کو اگر کچن میں کوئی چیز بھی تھلی رہ جائے تو شیطان اس کوجھوٹا کر ویتا ہے، و یسے بھی سائنسی نقطۂ نظرے ان کھلے برتنوں میں جراثیم ہوتے ہیں ،اس لئے ان کو دھوکر استعال کرنا چاہئے۔ آپ ہے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا محض صفائی کی خاطر ایسا کرنا جا ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں رات کے وقت برتنوں کو ڈھکنے اور خالی برتنوں کو اُلٹار کھنے کا حکم ہے، اس کی وجہ ایک حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے کہ ڈھکے ہوئے برتن میں شیطانی واخل نہیں ہوتا۔ "ایک اور حدیث میں یہ وجہ ذکر کی گئی ہے کہ سال میں ایک رات اليي آتى ہے جس میں و بانازل ہوتی ہے ، اور جس برتن پر ڈھکنا یا بندھن نہ ہواس میں داخل ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) شمائل ترمدی مترجم ص:۱۱۲ ملع میر محمد کراچی.

٣) وسشل أبوالفضل عن اشعال التنور باخثاء البقر هل يجوز إذا خبز بها الخبز؟ قال: يجور كل ذالك الخبز. وسئل أبوحامـد عن شعل التنور بارواث الحمر هل يخبر بها؟ قال: يكره ولو رش عليه ماء بطلت الكراهة وعليه عرف أهل العراق ورماده طاهر. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ١٠١٠ كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>٣) قال غطو الإناء وأوكوا السقاء واغلقوا الأبواب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء. (مسلم ج: ٢ س: ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) فإن في السُّنَة لِللَّهُ ينزل فيها بلاءٌ لَا يمُرُّ بإناءٍ لِس عليه غطاءٌ أو سقاء ليس عليه وكاءٌ إلَّا فيه من ذالك الوباء. (مسلم ج: ٢ ص: ١٦١، باب إستحباب تخمير الإناء وهو تغطية وايكاء السقاء ... إلخ).

### بخبري ميس لقمه حرام كهالينا

موال:..ایک مسلمان بے خبری میں اگر بیرون ملک (سؤر) خزیرکا گوشت کھالے تو کیا تھم ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں نے ایک اقعادہ بھی اُگل دیا، اب واقعہ ہوا ہے کہ میں نے ایک نقمہ گوشت کھا لیا، کیٹن مجھے فوراً بتا جل گیا کہ یہ سورکا گوشت ہے، جومنہ میں نو الاتھادہ بھی اُگل دیا، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...یة آپ نے احجا کیا کہ نوالافورا اُگل دیا،آپ کے ذیے کوئی گناہ تو نہیں،گر ہےا حتیاطی ہے کام لیا کہ پہلے تحقیق نہیں کی ،اس لئے استغفار کریں۔

# تیبموں کے گھرے اگر مجبوراً کچھ کھانا پڑے تو شرعاً جائز ہے

سوال:... بیتیم کا مال کھا ناحرام ہے، لیکن مجھے مجبورا اپنے رشتہ دار بیتیم کے گھر پچھ کھا نا بینا پڑ جاتا ہے، اگر نہ کھا وُل تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کیا مجھے پر بیرجا کڑے کہ میں اپنے رشتہ دار میتیم کے گھر پچھ کھا وُل؟ قر آن دسنت کی روشنی میں بتائے۔

جواب: بینیموں کا مال کھا ناہزا گیا ہے۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو پر بیز کرنا جا ہے ایکن رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر بھی آ دمی مجبور ہوجاتا ہے، ایک صورت میں ان کی دلداری کے لئے آپ ان کے گھر سے کھالیا کریں، مگر اس سے زیاد وان کو بدیہ کے عنوان سے دے دیا کریں۔

#### كياجائ حرام م

سوال:...مولاناصاحب! ایک صاحب نے فتوی دیا کہ:'' جائے پینا ناجائز ہے۔' اوّل وہ گرم گرم بی پی جاتی ہے جس سے آ پ صلی القد علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ دوئم جائے اکثر اُلٹے ہاتھ سے پی جاتی ہے جو کہ مکروہ ہے۔ سوئم پھو تک بھی ماری جاتی ہے۔

، جواب:...حائے کے ناجائز ہونے کا فتو کی تو کسی بزرگ نے آج تک نہیں دیا، البتہ اُلئے ہاتھ سے پینا اور پھونک مارنا (۲) ممروہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنّه كان حوبًا كبيرًا. (النساء: ۲). إن الندين يأكلون أموال اليتملى ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء: ۱۰). أيضًا: وفي التفسير: أي يأكلون ما يجرّ إلى النار فكأنه نار، روى انه يبعث آكل مال اليتاملي يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا. (تفسير نسفى ج: ١ ص: ٣٣٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ولا يشرب بشماله. (ترمذي ج:٢ ص.٢). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كل أحدكم بيمينه ويشرب بشماله ولبعط بيمينه، فإن الشيطان ياكل بشماله، ويشرب بشماله. (ابن ماجة ص:٢٣٥).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. (ابن ماجة ص: ٢٣٥، باب النفخ في الشراب، طبع نور محمد كتب خانه).

# سگریٹ، بان ،نسواراور جائے کا شرعی حکم

سوال: ...سگریٹ، پان اورنسوار وغیرہ کا نشہ کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ یہ چیزیں مکروہ ہیں یا حرام ہیں؟ کیا جائے پیتا بھی ایسے ہی ہے جیسے سگریٹ، پان یانسوار کا نشہ کرنا؟

جواب:..سگریٹ،نسوار،تمباکو بلاضرورت مکروہ ہے،ضرورت کی بنا پرمبات ہے۔ جائے نشہ آور چیزوں میں شامل نہیں، کوئی نہیئے تو بہت اچھاہے، پیئے تو کوئی کراہت نہیں۔

# سگریث بینااور بیجنا

سوال: سگریٹ کا پینااور بیچنا کیساہے؟

جواب:...سگریٹ مکروہ ہے، بشرطیکہ بلاضرورت اِستعال کرے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیتیا ہے تو کراہت ہلکی موجائے گی۔

# حرام کمائی والے کی دعوت قبول کرنا

<mark>سوال:... بینک اورسینما اور فو نو اسٹو ڈیو</mark> کے ما لک یا ملازم اپنی کسی تقریب میں اپنے عزیز وں اور دوستوں کو دعوتِ طعام دیں ،تو کیا اس دعوت میں شریک ہونا جا ہے یانہیں؟

جواب:...جن لوگوں کی غالب کمائی حرام کی ہو،ان کا کھانا جا ئزنبیں۔

# شراب کے بارے میں شرعی حکم

سوال:...روزنامه "جنگ" مؤرخه ۳ رسمبر ۱۹۸۱ ، کے اسلامی صفح میں ایک خاتون کھمتی ہیں کہ: "شراب حرام نہیں ہے"
اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کا حوالہ بھی ویا جو میں لفظ بہ لفظ اُ تار رہا ہوں ، ملاحظہ ہو: "لوگ آپ سے شراب اور قمار کے متعلق دریافت کرتے ہیں ، آپ فرماد بجے کہ ان دونوں میں بڑی گناہ کی ہا تھی بھی ہیں اور لوگوں کے لئے فائد ہے بھی ہیں۔ "اُ دکام بشریعت کی روشنی میں جواب سے نوازیں کہ شراب حرام ہے یانہیں ؟ اوراگر حرام ہے تواس کا انکار کرنے والا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) قوله فيفهم منه حكم النّبات وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره والا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٠، كتاب الأشربة).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح انحظورات بقدر الضرورة. (الأشباه والنظائر ص:٣٣، الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) آكل الربا وكاسب المحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره. (عالمگيرى ج:٥ ص:٣٣ كتاب الكراهية، الباب الثانى عشر في الهدايا والضيافات). أيضًا: إذا كان غالب مال المهدى حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص:١٢٥)، طبع إدارة القرآن).

جواب: ببسبس مضمون کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اس میں شراب کی حرمت کا انکار نہیں کیا گیا، آپ کو غلط بنی ہوئی ہے، شراب قطعی حرام ہے۔ چنانچے فقیرِ فی کی مشہور کتاب ' ہدائیہ' میں شراب (خمر ) کے بیاً حکام لکھے ہیں:

ان شراب اپن ذات کی وجہ سے حرام ہے، اس کی حرمت کا مدار نشے پڑئیں ، بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ: '' یہ بذات خود حرام نہیں بلکہ اس سے نشر حرام ہے' کفر ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا انکار ہے، کتاب اللہ نے اس کو'' بھی'' کہا ہے، اور'' رجس'' اس نجاست کو کہتے ہیں جواپی ذاتی نواتی نوا

7:... شراب، پیشاب کی طرح نجاست غلیظ ہے، کیونکہ اس کی نجاست ولائلِ قطعیہ ہے تابت ہے۔ است سے ... اس کو حلال سیجنے والا کا فریم، کیونکہ وہ دلیلِ قطعی کا منکر ہے۔ (۳)

سن المسلمان کے حق میں یہ ہے قیمت چیز ہے ،اس لئے اگر مسلمان کے پاس شراب ہواور کو کی اس کو ضائع کرد ہے تو اس پر کوئی ضان نہیں۔ (۵)

۵:..اس کاایک قطره بھی حرام ہاوراس پر حد جاری ہوگ ۔ (۱)

٢: ... ين كے علاوہ اس سے كوئى اور إنتفاع (فائدہ أشمانا) بھى جائز نہيں۔

ے:...اس کوفر وخت کر کے جورقم حاصل کی جائے ، وہ بھی حرام ہے۔

" ہدایہ" کے اس حوالے ہے معلوم ہوا کے شراب (خمر) حرام ہے، اور اس کی حرمت کا منکر باجماع أمت کا فر ہے، کیونکہ وہ

قرآن كريم كى ارسول التُصلى الله عليه وسلم كى اور بورى أمت اسلاميد كى تكذيب كرتا بــــ

(١) قال تعالى: "يَسَايها الذين أمسوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطن فاجتبره لعلكم تفلحون" (المائدة: ٩٠).

(٢) والثالث أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه ومن الناس من أنكر حرمة عينها وقال إن السكر منها حرام لأن به يحصل الفساد وهو الصدعن ذكر الله وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه رجسًا والرجس ما هو محرم العين وقد جانت السُنّة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه إنعقد الإجماع. (هداية ج:٣ ص:٩٠، كتاب الأشربة).
(٣) ايضاً عاشرتم الماحظه بو

إستحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٣٩٢، باب زكاة الغنم).

(٥) فلابدًمن كون المسروق متقومًا مطلقًا فلا قطع بسرقة حمر مسلم مسلمًا كان السارق أو ذميًا. (الدر المحتار ج:٣)
 ص:٨٨، كتاب السرقة).

(٢) قال في التنوير: يحد مسلمٌ ناطق مكلّف شرب الخمر ولو قطرةً. (در المختار ج:٣ ص:٣٤، ياب حد الشرب انحرم).

(٤) قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها. (نسائي ج: ٢ ص: ٢٣٠، بيع الحمر).

# کیاشراب سی مریض کودی جاسکتی ہے؟

سوال:..کیاشراب میں شفاہ؟ اور کیاوہ کسی ایسے مریض کودی جاستی ہے جس ہے اس کی زندگی نج سستی ہو؟
جواب:...شراب تو خود بیاری ہے، اس میں شفا کیا ہوگی..! جہاں تک مریض کودینے کاتعلق ہے، اس میں شراب کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ تمام تا پاک چیزوں کا ایک بی تھم ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس نا پاک چیز کے علاوہ اور کوئی علاج ممکن نہ ہو، اور ماہر طبیب کے نزدیک اس سے اس کی جان نج سکتی ہو، تو ایسی اضطراری حالت میں نا پاک چیز استعال کی جاسکتی ہے۔ (۱)

### رنگ رلیوں کی چوکیداری کرنااورشراب کی بوتل لا کر دینا

سوال:... میں چپرای ہوں، اور بھی بھار جھے زبردی رات کوزیادہ دیرے لئے رُکنے کو کہا جاتا ہے، اور رات کوشراب اور طوا کفوں سے رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ جھے چوکیداری کے فرائض زبردی نبھانے پڑتے ہیں، بلکہ بوتل لانے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے لئے اور اللہ سے ڈر آن وسنت کی روشی میں بتا نمیں جگہ سے لئے آؤ۔ میں قانون وقت اور اللہ سے ڈر اتا ہوں، بخت پریشان ہوں، ملازمت کا سوال ہے، قر آن وسنت کی روشی میں بتا نمیں کہ جھے کیا کرتا جا ہے جورا میں ملازمت جاری رکھ سکتا ہوں؟ اور کیا اللہ کے زویک میں اس گناہ میں ان کاشر کیک تو نہیں؟ جواب: ... بیتو ظاہر ہے کہ اس نے الی اور بدکاری میں مددآ ہی کہی شامل ہے، گو با مرجبوری سمی ۔ آ ہو کوئی اور ملازمت یا ذریعہ معاش تلاش کریں اور جب مل جائے تو ہے گندی نوکری چھوڑ ویں اور اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتے رہیں۔

# شراب کی خالی بوتل میں یانی رکھنا

سوال:...بہت ہے حضرات جن کے گھر میں فرتج ہیں ،شراب کی خالی بوتکوں میں پانی بھر کر فرتے میں رکھتے ہیں اور اس پانی کو چتے ہیں ،کیاوہ پانی بینا جائز ہے؟

جواب:...اگران بوتلوں کو پاک کرلیا جاتا ہے تو ان میں پانی رکھنا جائز ہے۔ کیکن ایک درجے میں کراہت ہے، جیسے میثاب کی بوتل کو پاک کرکے پانی کے لئے استعال کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يطهر أبدًا ويكره الإحتقان والإكتحال بالخمر وكذا الإقطار في الإحليل وأن يجعل في السعوط فالحاصل ان لا ينتفع بالخمر إلّا انّها إذا تخلل فينتفع به سواءً صار خلا بالمعالجة أو بغير المعالجة. (قاضيخان بهامش الهندية ج: ٣ ص: ٢٢٦). ويجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٨٩ كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الإلم والعدوان. (المائدة: ٢).

٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنّى كنت نهيتكم عن الظروف وإنّ ظرفًا لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمه. (ترمذى ج: ٢)
 ص: ٩، أبواب الأطعمة).

#### کھانا کھانے کے بعد ہاتھاُٹھا کراجتماعی وُعاکرنا

سوال: ... کھانا کھانے کے بعد اجما کی طور پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا ٹابت ہے یانہیں؟

جواب:...کھانے کے بعد دُعا کرنا ٹابت ہے، البتہ اجمّا کی طور پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا ٹابت نہیں ہے۔اگرمہمان صاحب خانہ کے لئے دُ عا کرد ہے تومضا نَقہ بھی نہیں۔

### حرام جانوروں کی شکلوں کے بسکٹ

سوال:..عرض ہے کہ مدت ہے قلبی تقاضوں ہے مجبور ہوں، کمن بچوں کو جب بھی کتے ، بلی، شیر وغیرہ حرام جانوروں کی اَشْکال کے بسکٹ کھاتے دیکھتی ہوں، نی الفور میں ذہنی انتشار میں مبتلا ہوجاتی ہوں۔ہم مسلمان ہیں، ہمارے ملک کی اساس بھی اسلامی نظریات پر ہے، ہمارے ملک میں بسکٹ فیکٹریاں باوجودمسلمان ہونے کے ایسے بسکٹ کیوں بناتی ہیں جس میں کراہت ہو؟ اس سے حلال وحرام کا تصور بچوں کے ذہن ہے تحوہ و جائے گا ، ہوسکتا ہے بیا لیک چھوٹی سی بات ہو، کیکن اس کا انسدا داور تدارک ضروری ہ، تا کہ ہارے کمن بچوں کی تربیت اسلامی طرز پر ہوسکے۔

جواب: ... آپ کا خیال صحیح ہے۔ اوّل تو تصویر بنانا ہی اسلام میں جائز نہیں، مجرا کی گندی تصویریں تو اور بھی یُری میں، ان پرقانو نایابندی ہوٹی جائے۔

#### بذيال جبانا

سوال:... ہڈیاں چبانا کیساہے؟ ساہے کہ گوشت کھا کر ہڈیاں نہیں چبانا چاہئیں کہ ان پر خدا جنات کی غذا پیدا کرتا ہے۔ جواب:...جائز ہے، یہ توضیح ہے کہ الند تعالیٰ کھائی ہوئی ہڈیوں پر جنات کے لئے خوراک پیدا کردیتے ہیں، کیکن اس سے ينتيجه اخذكرناكه مريول كاچباناجا ئزنبين، ينتيجه يحيحنبين \_

### شيرخوار بجول كوافيون كهلانا

سوال:... ہماری اکثر مائیں اپنے وُ ووھ پینے بچوں کورات کے وقت افیم کھلاکرسلا ویتی ہیں تاکہ بچدرات کوسوکر آرام

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامًا قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. (ابن ماجة ص: ٣٣٦، باب مسح اليد بعد الطعام).

<sup>(</sup>٢) - عن عبدالله بن مسعود قبال: سبمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله العصورون. (مشكّرة ج: ٢ ص: ٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال: إنه جاء في وفيد نصيبيين من الجن ونعم الجن هم فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لَا يَمُرُوا بعظمٍ ولَا بروثة إلّا وجدوا عليه طعامًا. (طحاوی ج: ۱ ص: ۹۳ ، باب الاستجمار بالعظام).

كرے،كيابيجائزے؟

جواب:..افیون کااستعال جس طرح بزوں کے لئے جائز نہیں ،ای طرح شیر خوار بچوں کو کھلا ناہمی شرعاً حرام ، اور طبی نقطۂ نظرے بے حدمصرِ صحت ہے۔جو بیبیاں ایسا کرتی ہیں وہ گویا ہے ہاتھوں بچوں کوؤئ کرتی ہیں۔خداان کو عقل دے! افیون کا شرعی تھکم

سوال:...کیاافیون حرام ہے؟ یا وہ تمام چیزیں جن کے اِستعال کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور کوشش کے باوج و عادت نہ چھوٹے ؟

جواب:...الی نشه آوراشیاء ناجائز ہیں جن کے نشے ہے ہوش وحواس ٹھکانے نبیس رہتے۔

### بھنگ بیناشرعاً کیساہے؟

سوال: "گزارش ہے کہ' بھنگ' کے بارے میں وضاحت فرمائیں، کیااس کا پینا'' قعادل' کے ساتھ جائز ہے یانہیں؟ جواب: "اس سے نشہ ہوتا ہے،اس لئے اس کا پیتا جائز نہیں، "والقداعلم!

# چوری کی بجل ہے بیا ہوا کھانا کھانا اور گرم یانی ہے وضوکرنا

سوال: ... ہم دُنیا والے دُنیا میں کی قسموں کی چوریاں دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب! لوگ ہجھتے ہیں کہ بکل کی چوری، چوری نہیں ہوتی ۔ کیا چوری دائی ہیٹر ہے کھانا لکانا چا ہے نہیں ہوتی ۔ کیا جا چوری کی بل ہے چلنے والا ہیٹر پھرائی ہیٹر ہے کھانا لکانا چا ہے وہ کھانا حلال دولت کا ہو، کیا وہ کھانا جا تزہے؟ ہمارے شہر کے نز دیک ایک مسجد شریف میں گیز ر(پانی مرم کرنے کا آلہ) بالکل بغیر میٹر کے ذائر یکٹ لگا ہوا ہے، مسجد والے نہائی کا الگ ہے کوئی بل ہی دیتے ہیں، لوگ اس سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا اس کرم پانی ہوئی ہے۔ وضو ہو جاتا ہے؟ جواب ضرور دیتا، مہر بانی ہوگی۔

جواب:...سرکاری ادارے پوری قوم کی ملکت ہیں، اوران کی چوری بھی ای طرح جرم ہے جس طرح کے کسی ایک فرد کی چوری جوری جوری جوری کے کسی ایک فرد کی چوری حرام ہے، بلکہ سرکاری اداروں کی چوری کسی خاص فرد کی چوری ہے بھی زیادہ تنظین ہے، کیونکہ ایک فرد ہے تو آ دمی معاف بھی کراسکتا ہے لیکن آٹھ کروڑ افراد میں ہے کس کس آ دمی ہے معاف کراتا پھرے گا؟ جولوگ بغیر میٹر کے بجل کا استعال کرتے ہیں وہ

<sup>(</sup>١) ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر. (درمختار ج:٣ ص:٣٢).

<sup>(</sup>٢) ويبحرم أكبل البشيج ...... والأفيون لأنه مفسند للعقل ويصدعن ذكر الله ...إلخ. (درمختار مع رد الحتار ج: ٦ ص: ٣٥٨، كتاب الأشربة).

 <sup>(</sup>٣) قال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام. (درمختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٥٥).

رُمُ) لَا يَجُوزُ لأَحَدُ أَن يَسَصَّرِفَ فِي مَلْكُ غَيْرِهُ بِلْإِلْاَنِهُ أَوْ وَكَالَةَ مَنهُ أَوْ وَلَا يَةَ عَلِيهُ ...إلخ. (شرح المجلة ص: ١٦ المادّة: ٩٦). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا لَا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٥٥). أيضًا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها. (النساء: ٥٨).

پوری توم کے چور ہیں۔مسجد کے جس گیز رکا آپ نے ذکر کیا ہے اگر محکمے نے مسجد کے لئے مفت بجلی وے رکھی ہے، تو ٹھیک، ورند مسجد کی انتظامیے کمیٹی چور ہے اور اس کے گرم شدہ پانی سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ یہی تھم ان جام افراد اور اداروں کا ہے جو چوری کی بجل

سوال:...اگرکس نے ایس چوری کی ہواور وہ تو برکرنا جا ہے تو اس کا کیا تدارک ہوسکتا ہے؟

جواب :...اس کا تدارک یہ ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مائے اور جتنی بجلی اس نے ناجائز استعال کی ہے، اس کا انداز ہ کر کے اس کی قیمت محکے کواوا کر دے۔اس کی مثال ایس ہے کہ سی شخص نے بغیر فکٹ کے ریل میں سفر کیا ،اتنے سفر کا کرایہاس کے ذ مے واجب الا داہے ، اس کو جائے کہ اتنی رقم کا مکت لے کراسے ضائع کردے۔

فریقین کی صلح کے وقت ذبح کئے گئے ڈینے کا شرعی حکم

سوال:...زیدنے عمر وکولل کیا ، ابھی زید مقتول کے وارثوں کے ساتھ سلح کرنے کے لئے ۲۰ یا ۳۰ آدمی اور ایک یا دوؤ نے ذنح کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جسلح کرنے کے بعدیمی دُنے ذنح کرتے ہیں۔اس کا کھانا دونوں فریقوں کے لئے یااور اوگوں کے لئے جا رنہ یا ناجا رنہ؟

جواب:...ناجائز ہونے كاشبه كيوں ہوا...؟

### مردوعورت کوایک دُ وسرے کا حجوٹا کھانا بینا

سوال:...مئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ بات تن جارہی ہے کہ صرف بہن بھائی ایک وُوسرے کا جھوٹا وُودھ پی سکتے میں ،میاں بیوی اور کوئی غیر مردوعورت ایک دُوسرے کا حجوثا دُود ھنبیں لی سکتے ، کیا یہ بات سے اور حدیث ہے یا ایس ہی کہاوت ہے؟ جواب:..میاں بیوی کا حصوٹا کھانا بینا جائز ہے،اورمحرَم مردوں اورعورتوں کا بھی کھانا پینا جائز ہے۔ اجبی مردوں ،عورتوں کا حجوثا کھانا بینا فتنے کے اندیشے کی بنا پر مکر وہ ہے۔

# بيح كالمجعوثا كهانا بييا

سوال:...ايك دُوده پيتے بچ كاباب اپ نچ كاجموٹا كھا في سكتا ہے يائبيں؟ جواب: .. شرعاس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجنہیں۔

 <sup>(</sup>١) والحاصل إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (فتاوئ شامى ج:٥ ص: ٩٩، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. (مسلم ج: ا ص: ١٣٣ ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ... إلخ).

٣) يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٢٦)، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

### دھونی کے گھر کا کھانا

سوال:...میرے چنددوست دھولی ہیں الوگ کہتے ہیں کدان کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے،مہر بانی کر کے قرآن وصدیث کی روشنی میں جواب دیں ،مہر بانی ہوگی۔

جواب:... كيون جائز نبين...؟

### قرعه ڈال کرکھا نااور شرط کا کھانا پینا

سوال:...بم اکثر دوست قرعه التے میں جس کے نام قرعه لکتا ہوہ کچھ نہ کچھ کھا تایا پلاتا ہے، کیا ایسا کھا ناجا کز ہے؟ جواب:... بیجا کرنہیں، جواہے۔

سوال:...دوحفزات کے درمیان یہ طے ہوا کہ ہارنے والا ۱۰۰ ریال اداکرے گا،معاملے قرآن مجید کے ترجیح کا تھا، ایک نے کہا کہ قرآن کے ترجیوں میں فرق نہیں، ووسرے نے کہا کہ فرق ہے۔ ہارنے والے نے ۱۰۰ ریال اداکردیے، جس سے سب دوستوں نے بروسٹ کھائے۔اس طرح کا معاہدہ کرنا اور ایسا کھانا کیسا ہے؟ شرط وہ حرام ہوتی ہے کہ ہارنے والارقم و سے کر چلا جائے، یہاں پر بارنے والے نے بھی بھارے ساتھ بروسٹ کھائے۔

جواب:...اگردوطرفه شرط حی تو حرام ہے،اورا یک طرف سے اِنعام کاوعدہ تھا، دُوسری طرف سے نبیس،تویہ جا رُزہے۔

# غیرشری اُموروالی مجلس میں شرکت کرناحرام ہے

سوال:...میرے دوست کا کہنا ہے کہ شادی یا و پیے وغیرہ کی دعوت ہوتو اس کو تبول کرنا مسلمان پرضروری ہے، اگر چاس میں فو ٹو یا مودی یا کھڑ ہے ہوکر کھانے کا اہتمام ہو، یا اس کی آ مدنی غیر شرع یعنی سود وغیرہ کی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ آ دمی خود کو بچائے ایک طرف ہوکر، لیکن جائے ضرور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ دعوت ولیمہ وغیرہ کی قبول کرنا سنت ہے، اور ایک صدیث کا منہوم ہے: '' جرکیل نے جھے کو پڑدی کے بارے میں بے صدوصیت کی ہے، میرا گمان تھا کہ شاید پڑدی کو وراثت دی جائے۔'' اس وجہ ہے بھی پڑدی کی وعوت تول کرے کہ نہ جائے ہوگ ، حالا نکہ اُمت میں دعوت تھول کرے کہ نہ جانے وجو ہات ہے وہ جانا ضروری ہم تا ہے، اور میری ناقص رائے کے مطابق یہ ہے کہ الی دعوق سے میں شریک ہونا خوالص حرام ہے، خاص طور پر غیر شرعی آ مدنی والے کے یہاں۔ ہاں! اگر دعوت دینے والا یہ عبد کرے کہ میں سنت کے مطابق خالف کا اور فو ٹو و غیرہ سند کے میان ہوگ کہا وکی منجونگ ہے۔ لیکن مجربی اس میں وین دار اور متقی پر میزگار کا جانا ہر گڑ ٹھیک نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) انسا الخسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠). وكلّ ما يقامر بها فهو داخلٌ في الاستقسام بالأزلام عبارةً أو دلالةً جليلةً أو حفيةً. (مظهري ج:٣ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) وفي التنوير وشرحه حل الجعل ..... ان شرط لمالٍ في المسابقة من جانب واحدٍ وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا. (ج: ٢ ص: ٣٠٢، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء، فصل في البيع).

میری ناقص بجھ کا کہنا ہے کہ اگر کسی مکان کے کسی جھے میں آگ لگ جائے تو کوئی عقل مند شخص اس مکان کے و وسرے جھے میں جہاں آگ نہیں لگی ، بینصنا ہرگز پہند نہیں کرے گا ، ای طرح الی وعوتوں میں القد کا عذاب نازل ہور ہا ہے اور یہ و وسری طرف کھا رہے ہیں۔ براہ مبر بانی آپ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں کہ کون قرآن وحدیث کے زیادہ قریب اور ڈرست ہے۔ کیونکہ ہم دونوں آپ کہ دونوں تھے اس کے درمیان فیصلہ کریں گئے ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گئے ہم کے ساتھ ایسی نیکی کرنا جس میں اپنا ڈیاوی یا آخروی نقصان ہو، یہ کہاں تک درست ہے؟

جواب:...جس دعوت میں غیر شرکی اُمور کا اِرتکاب ہوتا ہے اور آ دمی کو پہلے ہے اس کاعلم ہو، اس میں جانا حرام ہے۔ اگر پہلے سے علم نہ ہو، اچا تک پتا چلے تو اُٹھ کر چلا جائے یا صبر کر کے بینھ رہے۔ ویسے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن جب سنت کو خرافات ومحرّیات کے ساتھ ملادیا جائے تو اس کو قبول کرنا سنت نہیں بلکہ حرام ہے۔ (۱)

#### غیرمسلموں کے ساتھ کھانا پینا

سوال:... میرامسکدی میں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں کام کرتا ہوں، جبال پراکٹریت مسلمانوں کی بی
کام کرتی ہے، گراس پروجیکٹ میں ورکروں کی ذوسری بڑی تعداد مختلف قتم کے عیسائیوں کی ہے۔ وہ تقریباً ہر ہوٹل سے بلاروک ٹوک
کھاتے ہیں اور ہرشم کا برتن وغیرہ استعال میں لاتے ہیں۔ برائے مہر بانی شرق مسئلہ بتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کہیں ہمارا
ایمان تو کمزوز ہیں ہوتا؟

جواب:..اسلام چھوت چھات کا تو قائل ہیں، غیر سلموں ہے دوتی رکھنا،ان کی شکل وضع اختیار کرنا اوران کے ہے اطوار وعادات اپنانا حرام ہے۔ اسکین اگران کے ہاتھ نجس نہوں تو ان کے ساتھ کھالینا بھی جائز ہے۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے دستر خوان پر کا فروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں! طبعی گھن ہونا اور بات ہے۔ اور چونکہ غیر سلموں کے ساتھ ہم نو الدوہم پیالہ ہوئے میں ان کے ساتھ ایک طرح کی دوئی ہوجاتی ہے، اوران کے نفرے نفرے ختم ہوجاتی ہے، اس لئے حضرات فتہا، کا فروں کے ساتھ میں ان کے ساتھ ایک طرح کی دوئی ہوجاتی ہے، اوران کے نفرے نفرے ختم ہوجاتی ہے، اس لئے حضرات فتہا، کا فروں کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) ومن دعى إلى الوليمة فوجد ثمة لعبًا أو غناءً فلا بأس بأن يقعد ...... وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر ... إلخ. (فتاوي عالمگيري ج:۵ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

 <sup>(</sup>۲) ولو دعى إلى دعوة فالواجب إن يجبه إلى ذالك، وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة
 ... إلخ. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: يَايها الذين المنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. (الممتحنة: ١) عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضى عممل قوم كان شريكًا لعمله. (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج:٢ ص:٣٢ رقم الحديث:١٠٥ ا، طبع دار المعرفة، فتح البارى ج:٣ ص:٣٤، طبع نشر الكتب الإسلامية).

مل كركھانے پينے كوئع كرتے ہيں، ہاں! ضرورت بيش آ جائے تو جائز ہے۔ (١)

## خنز رکی چربی استعمال کرنے والے ہوئل میں کھانا کھانا

سوال:...میں جب سے ذبی میں آیا ہواں ایک بات پریٹان کرربی ہے کہ جب بھی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانا"Two Cow" براند کھی میں پکا ہوا ملتا ہے، اور ہم نے ساہے کداس میں سور کی جربی استعال کی جاتی ہے، اس کے أو پر ایک نوٹ کھیں اور بتلا کمیں کہ بیاستعال کرنا حرام ہے کہ نبیں؟ کیونکہ یہاں تمام ہونلوں میں یہی تکی استعال ہوتا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو کھاتے ہیں۔

جواب : ... تحقیق کر لیجئے ،اگر واقعی خنز بر کی چر بی استعال ہوتی ہے توا سے ہوٹلوں میں کھانا کھانا جا ئرنہیں۔ <sup>(۲)</sup> ہندو کے ہوئل سے کھانا کھانا

سوال: ۔۔۔ سی ہندو کے ہوٹل میں ہندو کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی سبزی کھا نا جا تز ہے یانبیں؟ کیونکہ یباں اگر تھی کے بغیر کھانا کھانا ہوتو صرف بندو کے ہوٹل میں ال سکتا ہے۔

جواب: ...اگر ہندو کے برتن پاک ہوں اور یقین ہو کہ وہ کوئی غلط چیز استعال نہیں کرتا تو اس کے بوٹل ،گھریا ؤ کان میں کھانا (r)

### شوہرکے مال ہے بلااِ جازت اینے رشتہ داروں کو کھلانا

سوال: .. شوہر کے مال میں سے اشیائے خور دنی ان کی اجازت کے بغیر خود یا بچوں کو یا بے رشتہ داروں کو کھلا تا جائز ہے؟ جواب:..الی اشیاء جن کے کھانے پینے یا کھلانے بلانے برعرف عام میں اعتراض نہیں کیا جاتا،اس کی اجازت ہے۔

 (۱) ولا بيأس بسطيعام اليهبود والنبصاري كله من الذبائح وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والتصاري من أهل التحترب أو من غيتر أهنل التحرب ....... ولا بأس بطعام الجوس كله إلَّا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام، ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى الأكل مع الجوس ومع غيره من أهل الشرك إنه هل يحل أم لًا وحكى عن الحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه ان ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره كذا في انحيط ... ولا بأس بضيافة الذمي وان لم يكن بينهما إلّا معرفة كذا في الملتقط، وفي التفاريق لًا بأس بأن يضيف كافرًا لدرابة أو لحاجة كذا في التمرتاشي ولًا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٠٤، كتاب الكراهية).

(٢) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. (المائدة:٣). أيضًا: وفي التفسير: ولحم الخنزير وكله نجس وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود. (تفسير نسفي ج: ١ ص:٣٢٥). أيضًا: في الندر المختار: خلا خنزير فلا يطهر. (قوله فلا يطهر) أي لأنه نجس العين بمعني أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا وميتًا. (الدر المختار مع رد اغتار ج: ١ ص:٣٠٣ مطلب

٣) ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل، ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ..... وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني فأما إذا علم فإنه لا يجوز ... إلخ. (فتاوي هندية ج: ٥ ص: ٣٣٤، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر). البنة اگرعورت کوانداز د ببو که شو هر کوبیه بات نا گوار ببوگی تو صرح اجازت کے بغیراییانه کرے۔خلاصه بیه که شو هرکی اجازت ضروری ہے، خواه عرفا ماصراحنا ۔ (۱)

## قرآن خوانی کی الیی محفلوں میں شریک ہونا جن میں فرائض کوتو ژاجا تا ہو

سوال:...کیا بے نماز عور توں کی دعوت پران کی ایک قر آن خوانی میں شمولیت مناسب ہوگی جہاں ظہر کے بعد ہے لے کر عشاء کے بھی بعد تک عور تیں اپنے پورے فیشن کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہوں ، کھانے پینے کا بھی خوب اہتمام ہو، مزید ہے کہ پردے کا نام و نشان نہ ہو؟

. جواب:...الیم مخلیں جن میں دِین کے فرائض اوراً حکام کالحاظ نہ کیا جاتا ہو،ان میں شرکت جائز نبیس۔ <sup>(۲)</sup>

### کیا کم خوری عیب ہے؟

سوال:... محترم المقام جناب حفرت مولانا محمہ یوسف صاحب مظلم، سلام مسنون ۔ گزارش یہ ہے کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول محکوم منڈی مضلع وہاڑی میں بطور نیچ بقیمنات ہوں، اورعلائے ویو بند کا خادم ہوں، آپ کومعلوم ہے کہ تعلیمی اداروں میں بحث و محمیم کے سلسلہ جاری رہتا ہے، اس سلسلے میں آپ ہے جو وضاحت چاہتا ہوں ۔ ماہنامہ'' مینات' کے کی شارے میں حضرت بنوری نے اپنے والد بزرگوار کے متعلق مضمون لکھا تھا، اس میں دوبا تمیں قابل اعتراض ہیں، جن پر کیٹین عثانی والے اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے اسکول میں بھی ایسے لوگ موجود تیں اورود ہم پراعتراض کرتے رہتے ہیں، اس لئے آپ تیل بخش جواب عنایت فرما کمیں ۔ ان کے زد کی حضرت بنوری کی بیدوبا تمیں قابل اعتراض ہیں:

۱-'' میرے والدصاحب(حضرت بنوریؒ کے والد) نے ساڑھے تمن ماشے خوراک پرسالہا سال زندگی بسر کی۔'' ۲-'' اوران کا نکاح حضرت علی نے پڑھایا تھا۔''

۱-ومناحت طلب اَمریہ ہے کہ کوئی مثال ایسی اسلام میں ہے کہ خواب میں کسی صحابی یا تابعی کا نکاح پڑھایا گیا ہو؟ ۲-کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوکر وُنیا میں آسکتا ہے؟ اگر ممکن ہے تو اس کی کوئی مثال چیش کی جاسکتی ہے؟ کیونکہ معترض لوگ حضرت، نانوتوی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ دیو بند میں آئے تھے ہتمہاری کتاب میں لکھا ہے۔

(١) عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها. (مشكوة ج: ١ ص: ١٤٢).

(٢) دعى إلى وليمة وثمة لعب أو غناء ... إلخ. (الدر المختار) وفي الشرح: وفي التاترخانية عن الينابيع: لو دعى إلى وليمة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا بدعة والإمتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية ... إلغ. (ردالحتار ج: ٢ ص: ٣٨٨، كتباب المحظر والإباحة). أيضًا: وفي البزازية: ويكره ....... اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره ...... وأطال في ذالك في المعراج وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والوياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله. (ردالحتار ج ٢٠ ص: ١٣١١، باب صلاة الجنازة).

کیاکسی صاحب نے بر بلوی حضرات کی طرف ہے لکھی گئی کتاب'' زلزلہ'' کا جواب تحریر کیا ہے؟ نیز کیپٹن عثانی کی کتاب '' تو حیدِ خالص'' کا جواب لکھا گیا ہے؟ مہر ہائی فر ماکر وضاحت فر مادیں ، میں نے اشارے کے طور پر اعتراض لکھے ہیں ، ہاقی سب قارى عبدالباسط، نيچ كورنمنث باكى اسكول مكومندى فریت ہے۔

بور \_ والا مسلع و ہاڑی

جواب: ... مرم ومحترم جناب قارى عبدالباسط صاحب زيد مجدمم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آنجناب نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت بنوریؓ کے اس مضمون پر ، جوانہوں نے اپنے والد ماجد نور الله مرقد ہ کی و فات پرتحریر فر مایا تھا، ڈاکٹر کیمپٹن عثانی کو دواعتراض ہیں، اوّل حضرت کی اس عبارت پرجس میں والدمرحوم کی خوراک کی کمی کو بیان کیا گیا ہے کہ عنفوانِ شباب میں و وصرف تمین ماشدخوراک براکتفا کیا کرتے تھے۔

میں یہ بالکل نبیں سمجھ سکا کہ ڈاکٹر عثانی کواس میں قابلِ اِعتراض کیا بات نظر آئی؟ یا آپ کواس میں کیا اِشکال پیش آیا؟ میرے محترم! زیادہ کھانا تو بلاشبہ لائق ندمت ہے، شرعاً بھی اور عقل بھی ۔لیکن کم کھانا تو عقل وشرع کے کسی قانون ہے بھی لائق اِعتراض نہیں، بلکہ خوراک جنتی کم ہوای قدر لائق مدح ہے، بشرطیکہ کم کھانے میں ہلاکت کا یاصحت کی خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ اہل عقل كزر كيكهانابذات فودمقصد نبيس، بلكهاس كي ضرورت تحض بقائے حيات اور بقائے صحت كے لئے ہے، ييخ سعدي كے بقول:

خوردن برائے زیستن وعبادت کردن است

تو معتقد کہ زیستن برائے خوردن است

اوراگر اِشکال کا منشابیہ ہے کہ ساڑھے تین ماشہ خوراک کے ساتھ آ دمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ توبیہ اِشکال کسی دہریے کے منہ کو زیب دے تو دے ، مگرایک مؤمن جوتن تعالی شانه کی قدرت پریقین رکھتا ہواس کی طرف سے اس اِشکال کا پیش کیا جانا یقینا موجب حیرت ہے،سب جانتے ہیں کے فرشتوں کواللہ تعالیٰ محض تبیح وتقدیس ہے زندہ رکھتے ہیں،حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار برس ہے بغیر مادّی خوراک کے آسان پر زندہ ہیں۔مشکوۃ شریف (ص:۷۷س) میں حضرت اساء بنت پزید رضی اللّٰدعنہا کی روایت سے حدیثِ د جال مروی ہے، جس میں د جال کے زمانے کے قحط کا ذکر فر مایا گیا ہے، حضرت اساء رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! ہم آٹا گوندھ کررکھتے ہیں، ابھی روٹی پکانے کی نوبت نہیں آتی کہ ہم بھوک محسوس کرنے تلکتے ہیں، ان دنوں اہلِ ایمان کیا کریں گے؟ فرمایا:

"يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس"

<sup>(</sup>١) عن أسماء بنت يزيد قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال ...... فقلت: يا رسول الله! والله إنا لنعجن عجينًا فيما نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومنذٍ؟ قال: يجزئهم ما يجزى أهل السماء من التسبيح والتقديس. (مشكّوة ص: ٣٤٨ باب العلامات بين يدى الساعة).

ترجمہ:..'' ان کو وی تبیع و تقدیس کفایت کرے گی جوآسان والوں کو کفایت کرتی ہے۔'' اکابراولیاءاللہ کے حالات میں تقلیلِ طعام کے واقعات اس کثرت سے منقول میں کہ حدیقواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، امام بخاریٰ کے بارے میں علامہ کرمانی '' لکھتے ہیں:

"کان فی سعة من الدنیا وقد ورث من أبیه مالًا کثیرًا، و کان یتصدق به وربها یاتی علیه نهار و لَا یأکل فیه، وانها یأکل احیانا لوزتین أو ثلاقًا."

مقد ماری کواند تعالی نے و نیا کی کشائش دے رکھی تھی، بہت سامال انہیں والد ماجد کے ترکی بیل ملاققا، جس سے دوصد قر کرتے رہے تھے، گرا پی خوراک آئی کم تھی کہ بسااوقات دن مجر کھانائیں کھاتے تھے۔"
کھاتے تھے، بس کمی کھاردو تین بادام تناول فرمالیتے تھے۔"

افسوس ہے! کہ آج کی مادّی عقلیں اپنی سطح ہے بلند ہوکرسو چنے ہے معذور ہیں ،اس لئے ہم لوگ ایسے حالات کو بجھنے ہے مجمی قاصر ہو مجئے ہیں ،اور ڈاکٹر مسعود عثانی تو بوشاہ آدمی ہیں ،وہ تو اِمام احمد بن طبل جسے اکابر پر بھی بلاتکلف مشرک ہونے کا فتویٰ صادر فرماہ ہے ہیں ،حضرت اقدس بنوری یاان کے والد ماجد کی اِمام احمد بن طبل کے مقالبے میں کیا حیثیت ہے ...؟

آپ نے وُ دسرااعتراض بِنْقُل کیا ہے کہ نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، مناسب ہوگا کہ پہلے اس سلسلے میں حضرت بنوریؓ کی عبارت نقل کروی جائے ،آپ کیھتے ہیں:

" آپ کے والد مرحوم حضرت سید مزل شاہ رحمۃ الله علیہ کا تو وصال ہو گیا تھا، والدہ کر مدحیات تھیں، جن کا اصرار تھا کہ از دواجی زندگی اختیار کریں، لیکن عزم عبادت و طاعت کے منافی سمجھ کر انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک خواب میں یہ حقیقت واضح کردی گئی کہ حضرت علی رضی الله عنه فلاں فی فی سے فلال خاندان میں عقدِ نکاح باندھ رہے ہیں، اس زویائے صالحہ کے بعدا نکار ختم ہو گیا اور از دواجی زندگی میں قدم رکھ ہی لیا اور اس رویائے صادقہ کی تعییراس طرح سان آگئے۔"

آب کِفل کروہ اعتراض میں اور حضرت بنوری کی تحریمیں زمین و آسان کا فرق ہے، حضرت بنوری رُوکیا ہے صالحہ کا ذکر فرمارہ ہیں جس کی تعبیر ظاہر بہوئی ، اور آب بیفل کرتے ہیں کہ: '' نکاح حضرت علی رضی اللہ عند نے پڑھایا تھا۔'' رُوکیا ہے صالحہ کا مبشرات میں سے ہونا تو خودا حادیث شریف دارد ہے۔ اور سے بخاری (ص:۱۰۲۸) ''باب کشف المصر أہ فی المعنام'' میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' تو مجھے خواب میں دومرتبہ و کھائی گئی ، ایک فخص (فرشتہ) کتھے رہم کے کئر سے میں اُٹھائے ہوئے تھا اور وہ مجھ سے کہ رہا تھا کہ بیا ہی بیوی ہے، میں نے کھول کرو یکھا تو تو ہی تھی ،

من نے کہا کہ: اگریمنجانب الله مقدر ہے تو ہوکرر ہے گا۔ ''(۱)

انبیائے کرام علیہم السلام کا خواب تو وی قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اہلِ ایمان کے خواب کی حیثیت محض مبشرات کی ہے، بہر حال کی مخص کا خواب میں بیدد کم کمنا کہ فلاں خاتون کے ساتھ اس کا عقد ہور ہا ہے، مبشرات کے قبیل سے ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ اس قصے میں آپ کو یا دُوسرے معزرات کو کیوں اِشکال چیش آیا۔

۳:...مرنے کے بعد دوبارہ وُنیا میں آنے کی دوصور تمیں ہوسکتی ہیں، اور دونوں ممکن ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کردیا جائے اور دہ عام معمول کے مطابق زندہ ہوجائے، قرآن کریم میں اس کی مٹالیس موجود ہیں، چنا نچہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کے مجزات میں متعدّد جگہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ باؤن اللی مردوں کو زندہ کردیا کرتے تنے۔ سورہ بقرہ آیت:۲۵۹ میں اس محض کا واقعہ نہ کو مایا ہے کہ موسال تک مردہ رکھ کر پھرزندہ کردیا تھا: "فَاصَاتُهُ اللّهُ عِالَهُ عَامٍ فُمْ بَعَفُهُ" (") سورہ بقرہ بی کہ واقعہ نہ کہ مردہ رکھ کر پھرزندہ کردیا تھا: "فَاصَاتُهُ اللّهُ عِالَهُ عَامٍ فُمْ بَعَفُهُ" (") سورہ بقرہ بی کہ وسے تھا اور جن کوموت کے خوف سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور جن کوموت کے خوف سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور جن کوموت کے بعد دیے بعد اللہ تعالیٰ نے پھرزندہ کردیا تھا۔ "سورہ بقرہ کی آیت:۵۵ اور ۵۱ میں موکیٰ علیہ السلام کے ان زفقاء کے مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا ذکر ہے جضوں نے موکیٰ علیہ السلام سے غلط مطالبہ کیا تھا:

"وَإِذُ قُلْتُمْ يِنْمُوسِى لَنُ نُوْمِنَ لَکَ حَتَى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِفَةُ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَعَفَنْكُمْ مِّنُ بَعُدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَثْكُرُوٰنَ." (البَرَة:٥١،٥٥) اورسورة أعراف كي آيت: ١٥٥ هي اي كي مزيرتفعيل ذكركي كي هـ الغرض ال فتم كيبت هـ واقعات قرآن كريم بي هي خاور جي ۔

اور کسی نوت شدہ فخص کے وُنیا میں دوبارہ نظر آنے کی دُوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ معروف زندگی کے ساتھ تواس کا جسم وُنیا میں زندہ نہ کیا جائے مگر خواب یا بیداری میں اس کی شبیہ سی مخص کونظر آئے ،اس کو دوبارہ زندگی کہنا سیح نہیں، بلکہ بیا یک طرح کا زوحانی

<sup>(</sup>۱) باب كشف المرأة في المنام ....... عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك، فاكشفها فإذا هي أنتِ فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. (صحيح البخاري ج:۲ ص:۳۸ اطبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) ورسولًا إلى بنى إسرائيل انى قد جنتكم باية من ربكم انى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن
 الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحى الموتى بإذن الله الآية (آل عمران: ٩٣).

أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال آنى يحى هذه الله بعد موتها، فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال لم لبثت قال لبثت يومًا أو بعض يوم، قال بل لبثت مائة عام. الآية (البقرة: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) الم تر إلى اللين خرجوا من ديارهم وهو ألوف حلر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الآية (البقرة:٢٣٣).

 <sup>(</sup>٥) واختار موسى قومه سبيعن رجلًا لميقاتنا فلما أخلتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى. الآية والأعراف: ٥٥).

کشف ہے، بھی تو ایہا ہوتا ہے کے حق تعالی شاندائے کی بندے کی اعانت کے لئے کسی لطیفہ نیمبی کوفوت شدہ بزرگ کی شکل میں جھیج دیتے ہیں کہ( کیونکہ وہ شکل اس کے لئے مانوس ہوتی ہے)،جیسا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں مشمثل ہوئے تھے'' اس صورت میں فوت شدہ بزرگ کواس واقعے کی خبرنہیں ہوتی ، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ باذن البی اس بزرگ کی رُوح الصحف كے سامنے محمل ہوجاتی ہے، جیسا كەشب معراج ميں انبيائے كرام عليهم السلام كى أرواح طيبه آنحضرت صلى الله عليه وسلم ے سامنے متمثل ہوئی تھیں، البتہ حضرت نیسی علیہ السلام اینے جسدِ عضری کے ساتھ موجود تھے، اور چونک بیسب بچھ باذن البی ہوتا ہے،جس میں اس فوت شدہ بزرگ کا اپنا کوئی اختیار نبیں ہوتا ،اس لئے ایسے واقعات کوکشف وکر امت کے قبیل سے سمجھا جاتا ہے ،اور ان واقعات کا نکار و بی شخص کرسکتا ہے جوانبیائے کرام ملیہم السلام کے معجزات کا اور اولیائے کرام کی کرامات کامتکر ہو، جبکہ اہل سنت والجماعت كاعقيده بدي كه:

#### كرامات الأولياء حق. (اولياءالله كرامات برحق بين)

جبیا کہ نقبها کبراور دیگر کتب عقائد میں ندکور ہے، حضرت نانوتو ئی قدس اللّه سرۂ کا وہ واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، و واس قبیل ہے ہے، جس میں شرعاً وعقلاً کوئی اِشکال نہیں۔

بریلوی کتاب 'زلزل' کامحققانہ جواب مولا نامحہ عارف سنبھل نے ' بریلوی فتنے کا نیاز وپ ' کے نام سے لکھا ہے ، پاکتان میں یہ کتاب' ادارہ اسلامیات، ۱۹۰ ن رکلی، لا بور' سے شائع ہوئی ہے، اور ڈاکٹر عثانی کی کتاب' تو حید خالص' کا جواب مولانا ابوجابرعبدالله دامانوی نے'' الدین الخالص'' کے نام ہے لکھا ہے، یہ کتاب'' حزب اسلمین، فاروقِ اعظم روڈ ، کیاڑی کراچی'' ہے شائع ہوئی ہے۔

أميد بمزاج كرامي بعانيت مول ك، والسلام!

آب ِزمزم پینے کا سنت طریقہ

سوال:...آبِزمزم نوش كرنے كامسنون طريقة تحرير فرمائيں۔

(١) فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويًّا. (مريم:١٥).

<sup>(</sup>٢) وكذالك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في ليلة الإسراء في السماوات، الصحيح أنه رأى فيها الأرواح في مثل الأجسنام منع ورود أنهم أحيناء في قبورهم يصلون. (شرح الصدور ص: ٣٣٠، بناب مقر الأرواح، طبع دار الكتب

 <sup>(</sup>٣) والآيات أي خوارق العادات المسمّاة بالمعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء حق أي ثابت بالكتاب والسُّنّة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في إنكار الكرامة. (شرح فقه أكبر ص:٩٥، طبع مجتباني دهلي، أيضًا: شرح العقيدة الطحاوية ص: ٥٥٨، الإيمان بكرامات الأولياء. طبع مكتبة سلفية لاهور).

سے ال اور اُن کاحل (جلد ہشتم) سوم میں کھانے بینے کے بارے میں شرعی اُ دکام جواب:...آبِ زمزم پینے سے پہلے وُ عاکر تا (۱) اور قبلہ زخ کھڑے ہوکرآ بِ زمزم پینامتحب ہے۔ (۱) سے بیر ب عجوه هجور کھانے کی فضیلت

سوال: ... عجوه مجور کھانے کا مسئلہ بتادیں کہ کس وقت اور کس نیت سے کھائیں؟ ان کی تھلیوں کا کیا کریں؟ کیا شوگر کا مریض ممی عجوہ کھا سکتا ہے؟

جواب:...عجوہ تحجور کی فضیلت رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے یہ بیان فر مائی ہے کہ اس میں شفاہے، اور بیز ہر کو مارتی ہے۔ سات دانے مبح کو کھانے چاہئیں مصلیاں کوٹ کرآئے میں ملالیں ۔ شوگر کا مریض بھی کھا سکتا ہے۔

بييبي ،مرندا، ميم ،سيون أپ كى شرعى حيثيت

سوال:...آج کل ہمارے بیہاں بازار میں پیپی ،مرنذا، نیم اورسیون أپ بیرجاروں مشروبات اس کےعلاوہ و گیرمشروبات بہت مقبول ہیں، خاص کرمندرجہ بالا بیرچار۔ کہنا بیرچاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ پیپی کی فیکٹری میں جانے کا اِ تفاق ہوا، جبال مجھے پتا چلا کہ شکراور چینی کامحلول تو یا کستان فیکشری میں تیار ہوتا ہے، لیکن ان مشروبات کا اصل جو بھی ما ذہ ہے وہ امریکا ہے آتا ہے، واضح رہے ہے کہ مشروبات بوری وُنیا میں بعنی تمام مسلم اور غیرمسلم ممالک میں بنتے ہیں، نیکٹری والے کے کہنے کے مطابق بوری وُنیا میں اصل مادّہ امر ایکائی سے آتا ہے۔ اس ڈرے کہ اس میں کوئی ملاؤٹ نہو، ہم لوگول نے ان مشروبات سے پر ہیز کرنا شروع کردیا ہے، لیکن مید بہت برامسکہ ہے کونکداب تو ہر جگدان ہی مشروبات سے تواضع کی جاتی ہے، نہ پنے پرلوگ کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔اور یہ جوا کثر چیزیں غیرمما لک کی ہوتی ہیں،استعال کر کتے ہیں یانہیں؟اوران مشروبات کو اِستعال کر کتے ہیں یانہیں؟

جواب:...مِن توان مشروبات كوپتيا موں ،اگر كسى كو تحقيق موكه بيمشر وبات ناپاك بيں ، تو نه بيئے۔

آثاایک ہاتھ ہے گوند ناجا ہے یا دونوں ہاتھوں ہے؟

سوال:...ايك باته الم تا كوندنا جائب كددونون باتمون كوشامل كرنا جائب؟

جواب:... دونوں اِستعال کرلیں۔

<sup>(</sup>١) وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب ماء زمزم قال: اللّهم إنّي أسئلك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داءٍ. رارشاد السارى ص: ۳۳۸، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائمًا. (ابن ماجة ص:٣٣٣، باب الشرب قائمًا). أيضًا: شرب من ماء زمزم أي قائمًا مستقبلًا القبلة. (رد المحتار ج:٢ ص:٥٢٣، مطلب في طواف الصدر).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد وجابر قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... العجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. (ابن ماجة ص:٢٣٦، بناب الكنمأة والعجوة). عن أبي هريرة ...... فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. (ابن ماجة ص:٣٧٤، باب الكمأة والعجوة).

#### " اجینوموتو" نا می نمک استعمال کرنا

سوال:...آئ کل'' اجینوموتو'' کے نام ہے بازار میں ایک چینی نمک عام بک رہا ہے، اسے کھانوں میں خوشبواور ذائقے کے لئے استعال کرتے میں ،اس کو کھانایا بیچنا شرع کیسا ہے؟ کیا بے حرام اور ناجا کزیے؟

جواب: ...اس کے ناپاک یاحرام ہونے کی کوئی وجہ بھے میں نہیں آتی۔ اور آنجناب نے بھی یے تحریز بیں فرمایا کہ اس کے حرام یا ناجائز ہونے کا شبہ کیوں ہوا؟

## کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا

۔ سوال:... کیا بیصدیث شریف میں ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھونک نہیں مارنی جاہنے کیونکہ یہ مفرصحت ہے؟ جواب:....جی ہاں! بھونک مارنے کی ممانعت آتی ہے۔ (۱)

#### غيرالله كي نذر، نياز كا كھانا كھانا

سوال: ... یہ جواکم جابل اور برئی عورتیں قرآن وسنت کے طریقے کے ظاف کھانے سامنے رکھ کر غیر اللہ کے نام پر نذر نیاز کرتی ہیں، مثلاً بڑے بیرصاحب کی مشکل شاک وغیر و، کیااس طرح سے کئے گئے نیاز فاتحہ کا کھانا جائز ہے؟ جبکہ میں نے ' بہتی زیور' میں پڑھا ہے کہ قرآن وسنت کا طریقہ یہ ہے کہ جوبھی ہوسب تو نیق کھانا کپڑایا بیسہ وغیر واللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غریب ستی کو دے دیا جائے ، اوراس کا ایصال تواب جس بیر، بیغیر یا عزیز برشتہ دار کو جائیں بخش ویں ۔ نیز یہ کہا گرکوئی غیر اللہ کے نام کی نیاز کی نیت سے کھانے چنے کی کوئی چیز بکائے یا لے کرآئے تو کیاوی پر فاتحہ پڑھنے سے پہلے اسے کھانا جائز ہیں ؟
جواب: ... بہتی زیور' کا مسئلہ جے ہے ، اور غیر اللہ کی نذر کا کھانا ہوتواس کا کھانا جائز ہیں۔ (۱)

## ياسبان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

(۱) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفخ فى الإناء. عن ابن عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ فى طعام ولا شراب و لا يتنفس فى الإناء. (سنن ابن ماجة ص:۴۳۵، باب النفخ فى الشراب). (۲) إنّما حرم عليكم الميتة ..... وما أهلَ لغير الله به. (البقرة:۱۷۲).

## کھیل کود

## كھيل كاشرى تقم

سوال: ... پچھلے دنوں بھارت کی کرکٹ ٹیم پاکتان کے دورے پر آئی ہوئی تھی، جس میں سیّر مجتبیٰ کر مانی بھارت کے وکٹ کیپر ہیں،اوروہ مسلمان ہیں،اوروہ مسلمانوں کے خلاف بی کھیل رہے ہیں، کیا بی جائز ہے؟ اورا گر جائز ہے تو کس لحاظ ہے؟ جواب: ... ایسا کھیل تما شااور لہو ولعب کہ جس سے نماز تک فوت بوجاتی ہو،خود حرام ہے،خواہ مسلمان کے خلاف کھیلے یا کا فرکے خلاف...! (۱)

## تاش کی شرط کے پھل وغیرہ کا شرعی حکم

سوال: ... تاش پر پیے لگا کرلوگ جوا کھیلتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اسلام ہیں کی بھی معاملے ہیں شرط حرام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تاش پر پیسوں کی بجائے بھل فروٹ وغیرہ لگا کر کھیلا جائے تو کیا وہ بھل وفروٹ بھی حرام ہے؟ نیز حرام کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچھار شاوفر ہایا ہے وہ بھی لکھ ویں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی ، کیونکہ میں جس جگہ رہتا ہوں وہ بال پر یعمل کھڑت ہے ہوئے ہیں، کیاا ہے بھل سے روز وافطار کرنا جائز ہے؟

جواب: ... جس طرح تاش پرروپے پیے کی شرط باندھنا حرام اور جواہے، ای طرح پھل فروٹ یا کسی وُ وسری چیز کی شرط بھی حرام ہے اور جواہے۔ اور ایسے پھل فروٹ ہے روز ہ کھولنا ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دن بھرروز ہ رکھے اور شام کو کتے یا خزیر کے

(۱) وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة: ملاعبة أهله، وتأديبه لفرسه، مناضلته بقوسه ... إلى وفى الشامية: كره كل لهو أى كل لعب وعبث. (رد اغتار على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة ج: ٢ ص: ٣٩٥). وأما ما لم يرد فيه (أى في اللهر) النص عن الشارع، وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي على نوعين: الأوّل: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل بها ألهاه عن ذكر الله وحده، وعن الصلوات والمساجد، إلتحق بذالك بالمنهى عنه، لاشتراك العلّة، فكان حرامًا أو مكروهًا. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٣٣٨، ٣٥٥ طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

(٢) وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمارًا. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٠٣، فصل في البيع، كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد).

گوشت ہے، دوز ہ کھولے، کیونکہ جس طرح کے اور خزیر کا گوشت نجس اور حرام ہے، ای طرح جوااور سود بھی نجس اور حرام ہے۔ کیرم بورڈ اور تاش کھیلنا

سوال: ... کیرم بورڈ ،لڈواور تاش بغیر شرط کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ:'' ہم وقت پاس کرنے کے لئے پرکھیلتے ہیں' اور جوآ دمی ہارجا تا ہے توو وان کو بوتل یا جائے پلاتا ہے۔ یہ اسلام کی زوے جائز ہے یانہیں؟

جواب:...تاش اوراس تتم كے دُوسرے تھيل خواہ شرط باندھے بغير ہوں ، إمام ابوضيفة كے نزديك ناجائز اور مكر و وتحريمى بيں ، اور ہارنے والے سے بوتل ياجائے چينا حرام ہے۔

گفنوں ہے اُو بر کا حصہ نگا ہونے کے ساتھ کھیلنا

سوال:...ہمارے بچوں کو کھیلوں کے دوران وردی پہننالازی ہوتا ہے،اببعض جوان بھی ہوتے ہیں،ان کے لئے وردی بہننے کا کیا تھم ہے کہان کے ستر نظے ہوتے ہیں؟

جواب: ...ناف ہے گھٹوں تک کا حصہ تر میں داخل ہے، اور سر کا کھولنا حرام ہے۔ اوّل تو کھیل ہی کوئی فرض وواجب یا سنت ومستحب نبیں کہ اس کے لئے حرام شرعی کا ارتکاب کیا جائے ، اور اگر کھیلنا ہی ہوتو ور دی الی تجویز کی جائے جس سے ستر ڈھک جائے ، بہر حال ستر کا کھولنا حرام اور نا جائز ہے۔ (\*)

#### كركث كهيناشرعاً كيساب؟

سوال: ... ہم نو جوانوں ہیں کرکٹ ایک و با کی صورت ہیں پھیل گئی ہے، خاص کر کراچی ہیں، جہاں ہر کوئی اپنا وقت کرکٹ میں ضائع کرتا ہے، آج کل تو کرکٹ، ٹینس بال ہے ہمی خوب کھیلی جاتی ہے، ہر گلی ہی لا کے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بعد ہی ہوتے ہیں اور نورنامنٹس بھی کرائے جاتے ہیں۔ یوٹورنامنٹ کراتی ہے، جوٹورنامنٹ کراتی ہے، مختلف ٹیموں سے جوٹورنامنٹ ہیں حصہ لیتی ہیں بطورا نٹری فیس پھیر تم جومقر کردی جاتی ہے، وہ لیتی ہے۔ اور پھراس طرح کافی ٹیموں سے جورتم جورتم ہوتی ہے، اس کی ٹرافی محصوص کھلاڑ یوں میں تقسیم ہوجاتی ہے، اس کی ٹرافی اس ٹورنامنٹ کی فاتے ہیں اسے پھر نیس ملاح تمام رقم کی ٹرافی محصوص کھلاڑ یوں میں تعسیم ہوجاتی ہے، اس طرح تمام رقم کی ٹرافی محصوص کھلاڑ یوں میں تعسیم ہوجاتی ہے، اور باتی لاکے یا ٹیم جواس میں بیسر لگاتے ہیں اسے پھر نیس ملا کے مسل کے اس طریقے کو کیا کہا جائے گا؟ آیا یہ جواہے؟

<sup>(</sup>١) يَسَايها اللَّين امْسُوا السَّما النحسر والسيسر والأنصاب والأزلَام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠).

 <sup>(</sup>۲) وكره تحريبًا اللعب بالنرد وكذا الشطرنج ...... وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب والا فحرام بالإجماع. (درمختار مع التنوير ج: ٢ ص: ٣٩٠، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) وينظر الرجل من الرجل ...... سوى ما بين سرّته إلى ما تحتّ ركبته فالركبة عورة ..... لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة. (رداغتار على الدر المختار ج: ١ ص:٣٦٣، ٣٦٦، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر).

<sup>(</sup>٣) كل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز. (درمختار ج: ١ ص: ٣٦٠ كتاب الحظر والإباحة).

ناجاز ہے یاجاز ہے؟

جواب: ... کھیل کے جواز کے لئے تین شرطیں ہیں، ایک یہ کھیل سے مقصود کف ورزش یا تفریح ہو، نوداس کوستفل مقصد نہ بنالیا جائے۔ دوم یہ کھیل بذات خود جائز بھی ہو، اس کھیل ہیں کوئی نا جائز بات نہ پائی جائے۔ سوم یہ کہ اس سے شرعی فرائض ہیں کوتا ہی یا غفلت پیدا نہ ہو۔ اس معیار کوسا نے رکھا جائے تو اکثر و بیشتر کھیل نا جائز اور غلط نظر آئیں گے۔ ہمار سے کھیل کے شوقین نوجوانوں کے لئے کھیل ایک ایسامحبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ انہیں و پی فرائض کا خیال ہے، نتعلیم کی طرف دھیان ہے، نہ گھر کے کام کا جی اور ضروری کا مول کا احساس ہے۔ اور تعجب یہ کہ گلیوں اور سزکوں کو کھیل کا میدان بنالیا گیا ہے، اس کا بھی احساس نہیں کہ اس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کھیل کا ایساذ وق پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہمار نوجوان کو یا صرف کھیلئے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اس کے سواز ندگی کا گویا کوئی مقصد، کنہیں، ایسے کھیل کوئن جائز کہ سکتا ہے…؟

## خواتمن کے لئے ہاکی کھیلنے کے جواز برفتوی کی حیثیت

سوال: بیچیلے ہفتے کے 'اخبارِ جہال' میں ' کتاب وسنت کی روشیٰ میں ایک فتو کی نظر ہے گزرا، جس کا مقصد یہ تھا کہ موجود و دور میں زنانہ ہا کی نیمیں نئے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ میں آپ ہے ای فتو کی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ، کیا آپ ہمی حافظ صاحب کی رائے ہے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر آپ ہمی عورتوں کی ہا کی ٹیموں کو جا کر بیجھتے ہیں تو برائے مہریانی حدیث اور فقہائے کرام کے حوالے بھی دیں۔ اگر آپ اے نا جا کر بیجھتے ہیں اور یقینا سیجھتے ہوں گے تو اَ بھی تک آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کیا بیاسلام سے ایک فداتی نہیں ہے؟

جواب: "اسلای صغی" میں اس پرہم اپی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اس لئے آپ کا بیار شادتو سیحے نہیں کہ: "ابھی تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟" ہماری رائے بیہ ہے کہ دور جدید میں جس طرح کھیل کورواج دے دیا گیا کہ پوری قوم کھیل کے لئے پیدا ہوئی ہے، اوراس کھیل ہی کوزندگی کا اہم ترین کا رنامہ فرض کرلیا گیا ہے، کھیل کا ایسا مشغلہ تو مردوں کے لئے بھی جائز نہیں، چہ جائیکہ عورتوں کے لئے بھی جائز نہیں جائز نہیں۔ اس لئے خوا تمن کواس میدان میں لا ناصنف نازک کی اہانت و تذکیل بھی ہے۔ اب اگرم دمردا تی چھوڑنے پراورخوا تمن مردا تی و کھانے پرہی اُتر آئیں تواس کا کیا علاج ...؟

## کبوتر بازی شرعاً کیسی ہے؟

سوال:...میں نے کبوتر پال رکھے ہیں، آج ایک صاحب نے کہا کہ کبوتر نہیں پالنا چاہئیں، کیونکہ بہ اُ جاڑ (ویران جگہ) مانگتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) م:٥٠٩ كاحاشينبرا الماحظه يجيئه

جواب:...ان صاحب کی بیان کرده و جہتو صحیح نہیں ،البتہ اگریہ کہا جائے کہ کبوتر بازی کامشغلہ نا جائز ہے ،تو صحیح ہے۔

## کرائے کا کھیل شرعاً کیساہے؟

سوال:...آج کل ایک کھیل کرانے کا بہت مقبول ہور ہاہے،اوراس وقت صرف کراچی میں ہزاروں نو جوان اس فن کوسیکھ رہے ہیں۔اس کھیل کی ایک روایت ہے کہ اس کے سکھنے والے زمین پر دوز انو بینے کراور ہاتھ زمین پررکھ کراپناسران لوگوں کی تصویروں ئے آئے جھکا دیتے ہیں جو کہ اس فن کے بانیوں میں ہے ہیں۔سوال رہے کہ کیا اس طرح کسی بھی انسان کی تصویر کے آ محے سر جھکا دینا شرک اور ناجائز تونہیں ہے؟

جواب: ...ناجائز توہ، یہ غیراللہ کی تعظیم کے لئے گویاسجدے کی کی شکل بناناہے، جوؤرست نہیں۔ ہاتی جہاں تک کرائے سیمنے کا تعلق ہے، یہ اگرکسی الیمجھے مقصد کے لئے ہوتو جائز ہے، بشرطیکہ اس کھیل کے دوران فرائضِ شرعیہ کوغارت نہ کیا جاتا ہو، ور نہ

## تاش اورشطرنج كالهيل حديث كي روشني ميں

سوال:...جمارے ہاں لوگ فارغ او قات میں تاش اور شطرنج کھیلتے ہیں اور خاص طور پر جمعۃ السبارک کے روز کیونکہ چمٹی ہوتی ہے، کھیلتے ہیں۔ اگر ہم ان کومنع کریں کہ اسلام میں تاش اور شطرنج کھیلنامنع ہے یا حرام ہے، تو وہ میہ کہدویتے ہیں کہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، اگر حرام ہے تو ہمیں کسی حدیث کی معتبر کتاب میں لکھا دکھا ؤ۔

جواب:...حدیث من ہے:

"عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من (الجواؤد ع:۲ ص:۱۹) لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله."

ترجمه: " معزت ابوموی اشعری رضی الله عنه بروایت ب کهرسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: جس نے '' نروشیر'' کھیلا ،اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔''

ایک اور صدیث مل ہے:

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. (أبي داؤد ج:٢ ص: ٩ ١٦، باب في اللعب بالحمام). أيضًا: (يكره امساك الحمامات) ولو في برجها. (درمختار ج: ٢- ص: ١٠٣١، فصل في البيع، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>٣) الّانحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل الجوس كذا في جواهر الأخلاطي ويكره الإنحناء عند التحية وبه ورد النهي. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص: ٣١٩، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) الأمور بـمقاصدها: يعنى أن الحكم الذي يترقب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذالك الأمر، ويقرب من هذه القاعدة، قاعدة إنما الأعمال بالنّيّات. (شرح الجلة لسليم رستم باز ص: ١٤ المادّة: ٢، طبع كونته). (٣) كل ما أدى إلى ما لا يجوز، لا يجوز. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٦٠ كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد).

"عن سلیمان بن بریده عن أبیه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: و من لعب
بالنودشیو فکانما غمس یده فی لحم خنزیو و دمه."

(ابوداؤد ج: ۲ ص: ۲۲۷ طبع امدادیه)

رجمه:... دعفرت سلیمان بن بریده این باپ نقل کرتے بی کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے
ارشادفر مایا: جس نے نروشیر کھیلا ، اس نے کویا اپنا ہم خفزیر کے کوشت اورخون سے رینگے۔"
ام ابوحنیفی، امام مالک اور امام احمد اس پرمتفق بیں کہ تاش اور شطرنج کا بھی یمی تھم ہے۔ نروشیر سے کھیلنا کمیره گنا ہوں
میں شارکیا عمیا ہے، اس سے تاش اور شطرنج کا انداز ولگا لیجے ...! الله تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔

تاش کھیلنا شرعا کیساہے؟

سوال:... میں نے سنا ہے کہ تاش کھیلنا ایسا ہے جیسے ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا۔ آپ اس مسئلے کی برائے مہر یانی وضاحت کریں تا کہ جومسلمان اس کھیل میں بھنسے ہوئے ہیں ، وہ اس کھیل کوچھوڑ دیں۔

**جواب:... به صدیث تو یا دنبی**ں که بھی نظر ہے گز ری ہو، البتہ بعض اور احادیث بڑی یخت اس سلسلے میں وارد ہیں، ایک

مدیث میں ہے:

"ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر اليها كآكل لحم الخنزير."

(كنزالعمال مديث:٢٩٣١)

ترجمہ:... "شطرنج کھیلنے والاملعون ہے، اور جواس کی طرف و کھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خزریکا موثت کھانے والا۔ "

ایک صدیث میں ہے:

"ان الله تعالى يستظر في كل يوم ثلاثمانة وستين نظرةً، لَا ينظر فيها الى صاحب الشاه يعنى الشطرنج."
(الديم من واثله النال مديث: ١٥٦٠ ٣٠)

ترجمہ:...'' الله تعالیٰ روزاندا ہے بندوں پر تمن سوساٹھ بارنظرِ رحمت فر ماتے ہیں ، تکر تاش اور شطر نج تھیلنے والوں کااس میں کوئی حصہ نبیس۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"اذا مررتم بهو لاء الذين يلعبون بهذه الأزلام والشطرنج والنرد وما كان من هذه فلا تسلّموا عليهم وان سلّموا عليكم فلا تردّوا عليهم."

(الديلي عن الي بريرة ، كنز العمال حديث: ٣٠٦٣٣)

ترجمہ:...' جبتم ان شطر نی اورزر کھیلنے والوں پر گزروتو ان کوسلام نہ کرو،اورا گروہ مہیں سلام کریں تو ان کو جواب نہ دو۔'' کفایۃ المفتی میں ہے کہ:

'' تاش، چوسر، شطرنج ،لبو دلعب کے طور پر کھیلنا مکر و قِحر کی ہے اور عام طور پر کھیلنے والوں کی غرض یہی ہوتی ہے، نیز ان کھیلوں میں مشغولی اکثر طور پر فرائض و واجبات کی تفویت (فوت کروینے) کا سبب بن جاتی ہے،اس صورت میں اس کی کراہت حد حرمت تک بہنچ جاتی ہے۔''

نیلی بمیقی ، مینا نزم اور بوگاسیکهنا

سوال:... آج کل مختلف سائنس علوم ، مثلاً: نیلی پمیتی ، بینانزم ، بوگا وغیر ہسکھائے جاتے ہیں ، ان کے اکثر کام جادو سے بونے والے کام کے مثابہ ہوتے ہیں ، حالا نکہ بیب دونبیں ہیں ، کیاان علوم کا سیکھنامسلمان کے لئے جائز ہے؟ جواب:...ان علوم میں مشغول ہونا جائز نہیں۔ (۱)

کیااسلام نے لڑ کیوں کو کھیل کھیلنے کی اجازت دی ہے؟ سوال: یکیااسلام لڑ کیوں کو کھیل کھیلنے کی اجازت دیتا ہے؟

جواب:...جوکھیل لڑکیوں کے لئے مناسب ہواوراس میں بے پردگی کا اختال نے ہو،اس کی اجازت ہے، ورنے ہیں۔اس لئے آپ کو وضاحت کرنی چاہئے گئے ہیں؟ آج کل بہت سے کھیل بے خدا تہذیوں الئے آپ کو وضاحت کرنی چاہئے گئے۔ اس اور بے غیرت تو موں نے ایسے بھی رواج کرر کھے ہیں جو نہ صرف اسلامی صدود سے متجاوز ہیں، بلکہ انسانی وقار اورنسوانی حیاء کے بھی خلاف ہیں۔

#### معماجات اور إنعامي مقابلوں ميں شركت

سوال:..موجود دوور کے معماجات اور انعامی مقابلوں میں اگر کو کی شخص مقرر ہفیس اوا کئے بغیر شریک ہواور قرعه اندازی میں اس کا نام نکل آئے تو اس صورت میں وہ انعامی رقم لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب:..معما جات اور انعامی مقابوں میں اگرحل کرنے والوں کوفیس ادا کرنی پڑتی ہے، تب تو یہ جواہے، جوحرام ہے،

(١) واعلم أن تنعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه ...... وحرامًا وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين، والسنجر، والكهانة إلخ. (درمختار ج:١ ص:٣٥٢ ٣٥، مقدمة).

(٢) يُسايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رَجس من عمل الشيطن فاجتبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠). أيضًا: وسمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. (رد اعتار ج: ٢ ص:٣٠٣، فصل في البيع، كتاب الحظر والإباحة).

اورفیس ادائبیں کی جاتی تھریہ معے لغواور لا یعن شم کے ہیں تو ان میں شرکت کروہ ہے،اوراگروہ دِین معلومات پرمشمل ہوں تو ان میں شرکت متحسن ہے۔

#### تھیل کے لئے کونسالیاس ہو؟

سوال:...بہت ہے کھیل ایسے ہوتے ہیں جو کہ مردشر ٹ نیکر پہن کر کھیلتے ہیں ،اس کے علاوہ جب کشتی کھیلتے ہیں تو صرف نیکر پہنا ہوتا ہےاور باقی ساراجسم برہنہ ہوتا ہے، ای طرح آج کل سباڑ کے بھی تنگ پتلون اورشرٹ پینتے ہیں جن کے گریبان اکثر کھلے ہوتے ہیں، کیااس طرح کے کپڑے پہننامردوں کے لئے اسلام میں جائز ہے؟

حیوات :...ناف سے مخطنے تک کا حصد مبدن سِر ہے ،اے لوگوں کے سامنے کھولنا بائز نہیں ، اوراییا تک لباس بھی پہننا جائز نہیں جس سے اندرونی اعضاء کی بناوٹ نمایاں ہو۔ <sup>(۲)</sup>

ويذبو يم كاشرى حكم

سوال :...وید یو کیمز جو که مغربی ممالک کے بعداب ہمارے ملک میں رواج پذیر ہیں ،اس کے شائفین ہمارے یہاں ایک دوروبے دے کراہے شوق کی محیل کرتے ہیں، جبکہ اس میں کسی شم کی کوئی شرط، نہ کسی تسم کے اِنعام کالالحج دیا جاتا ہے، بلکہ یہ تیم دیگر اُمور کے علا<mark>وہ نشانہ بازی وغیرہ</mark> پر مشمل ہوتا ہے،اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟

جواب:...ویڈیویم اور دیکھنے والوں کے مشاہرے سے جہال تک پاچلااور حقیقت معلوم ہوئی، یکھیل چندوجو ہات سے شرعاً جا رَنْهِيں۔

ا دّل: ..اس کھیل میں دینی اور جسمانی کوئی فائدہ مقصور نہیں ہوتا ، اور جو کھیل ان دونوں فائدوں سے خالی ہو، وہ جائز نہیں۔ ووم:...اس میں وقت اوررو پیمضائع ہوتا ہے، اور ذکر اللہ سے غافل کرنے والا ہے۔

 (۱) ويسطر الرجل من الرجل ..... سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته فالركبة عورة ..... لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة. (رد الهتار على الدرالمختار ج: ٢ ص:٣٩٦،٣٦٣). أيضًا: والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلّا لفرض صحيح ...... وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته. وفي الشرح: قوله ولو في الخلوة أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا وفي الخلوة على الصحيح. (رد الحتار ج: ا ص: ۴۰ مطلب في ستر العورة، طبع سعيد).

(٢) مالک عن علقمة ابن ابي علقمة عن أمّه انها قالت: دخلت حفصة بنت عبدالرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلني حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارًا كثيفًا. عن أبي هريرة أنه قال: نساء كاسيات عاريات ماثلات مميلات لا يدخلن الجنَّة، ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمسماة سنة. (مؤطا إمام مالك ص:٥٠٨، ٩ ٥٠، ما يكره للنساء لباسه من الثياب). عن عائشة ان أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها لياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء! ان المرأة إذا بلغت الحيض لن يصلح أن يرى منها إلَّا هذا وهذا، وأشار إلى وجههه وكفيه. رواه أبو داوُد. (مشكوة المصابيح ص:٣٤٧، الفصل الثالث، كتاب اللباس).

سوم نسب سے شدید ضرر ہے گیا کی عادت پڑنے پر مجھوڑ ناؤشوار ہوتا ہے۔ چہارم نسبعض ٹیم تصویراورٹو نو پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ شرعا ناجا کڑ ہے۔ پنجم نساس کھیل سے بچول کو اگر چہ دِلی فرحت اور لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن ناجا کڑ چیزوں سے لذت حاصل کرنا بھی حرام ہے، بلکہ بعض فقہا ونے کفر تک کھا ہے۔ (۱۰)

علاد دازیں اس سے بچوں کا ذبن خراب ہوتا ہے ادراس سے بامقصد تعلیم میں خلل واقع ہوتا ہے، پھر بچوں کو پڑھائی اور ذوسر نے فائد سے والے کاموں میں دلچیں نہیں رہتی، وغیرہ۔ان ندکور دوجو ہات کی بناپر بیکھیل، باری تعالیٰ کے ارشاد کا مصداتی ہے: '' بعض لوگ ابنی جبالت سے کھیل تماشے اختیار کرتے ہیں اوراس میں بیسہ خرج کرتے ہیں تا کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں اور یون کی باتوں کو کھیل تما انہی لوگوں کو بھٹکا دیں اور یون کی باتوں کو کھیل تماشا بناتے ہیں مانہی لوگوں کو بھٹکا دیں اور اس میں بیسہ خرج کرتے ہیں تا کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں اور یون کی باتوں کو کھیل تماشا بناتے ہیں مانہی لوگوں کے لئے اہانت والاعذاب ہے' (سور وَلقمان آیے۔ نبر ۲۰)۔

حضرت حسن "البوالحدیث" کے متعلق فرماتے ہیں کہ: آیات فہ کورہ ہیں لہوالحدیث سے مراد ہروہ چیز ہے جواللہ کی عبادت
اوراس کی یاد ہے بنانے والی ہو، مثالِ فضول ہو واعب، فضول قصہ وئی ہنسی فداق کی با تمیں، وابیات مضغ اور گانا بجانا وغیرو۔ واضح
رے کہ فدکورہ آیات کی شان نزول اگر چہ خاص ہے، مگر عموم الفاظ کی وجہ سے تھم عام رہے گا، یعنی جو کھیل فضول اور وقت و پیسہ نسائع
کرنے والا ہے، وہی آیات فہ کورو کی وعید ہیں واخل ہے۔ چونکہ ویڈیو گیم ہیں بیساری قباحتیں موجود ہیں، اس لئے یہ گیم ناجائز ہے، اس میں وقت اور پیسہ لگانا ناجائز ہے اور اس کو رک کردینالازم ہے۔

# ياسبان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم ... إلخ. (شرح التووى على مسلم ج:٢ ص: ٢٠١، باب تحريم صورة الحيوان ... إلخ).

 <sup>(</sup>٢) وفي البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام ...... والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر.
 (الدرالمختار ج: ٢ ص: ٣٣٩، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) ومن النباس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أو لَتك لهم عذاب مهين. (لقمان: ٢).

 <sup>(</sup>٣) لهو البحديث على روى عن الحسن، كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى و ذكره من السمر و الأضاحيك و الخرافات و الغناء و نحوها. (روح المعانى ج: ٢١ ص: ٧٤ سورة لقمان، طبع دار إحياء التراث العربي).

## مونيقی اور ڈ انس

## گانوں کے ذریعہ بلیغ کرنا

سوال:...ایک خاتون میں جو بہ کہتی میں کہ ووگانوں کے ذریعے بعنی ریکار ڈپرا مند تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا جا ہتی ہیں ، اب آپ بتا کمیں کہ کیاا سلام کی زویے ایسا کرنا جا کڑے؟

جواب:...گانے کوتو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو یہ گا کر اللہ کا پیغام کیے پہنچا ئیں گی..؟ یہ تو شیطان کا پیغام ہے جو گانے

کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔

## کیامولی<mark>قی رُوح کی غذااور ڈانس ورزش ہے؟</mark>

سوال: ... کیا یہ ذرست ہے کے موسیقی زوح کی غذا ہے؟ کیا رقص وموسیقی کو'' فحاشی'' کہنا ذرست ہے؟ ہم جب ہمی رقص و موسیق کے لئے لفظ'' فحاشی' استعمال کرتے ہیں تو لوگ یوں گرم ہوتے ہیں جسے ہم نے کوئی گنا و کمیر و کردیا ہو۔ ۲ - کیا لوک رقص اور وُ دسرے ڈانس اسلام کی رُوسے جائز ہیں؟ ۳ - عمو ما لوگوں کو کہتے ساہے کہ اگر ڈانس ورزش کے خیال سے کیا جائے ،خواہ وہ کسی مجمعی تشم کا ڈانس ہو، تو جائز ہے۔ کیا یہ دُرست ہے؟

جواب:...یة صحیح ہے کہ موسیق زوح کی غذاہے، گرشیطانی زوح کی غذاہے، انسانی زوح کی نہیں، اِنسانی زوت کی غذا ذکر اِلٰہی ہے۔ ۲ – قص حرام ہے۔ ۳ – بیلوگ خود بھی جانتے ہیں کے رقص اور ذانس کو'' ورزش'' کہد کروہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے

<sup>(</sup>۱) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ... إلخ قال ابن مسعود فيه ....... هو والله الفناء ...... وقال الحسن البصرى: انزلت هذه الآية ...... في الفناء والمزامير. (تفسير ابن كثير ج: ۵ ص: ۱۰ ا ذكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عند علماننا، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث الآية، جاء في التفسير: أن البسراد الغناء ...... سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ..... والحاصل انه لا رخصة في السماع في زماننا. (رداغتار ج: ۲ ص: ۳۳۹،۳۳۸ كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. (الرعد:٢٨).

<sup>(</sup>٣) وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة (قوله وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث فاك لائة بمعنى واحد كما فى شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعة كالرقص والسخوية، والتصفيق المسلم عناد فإنها كلها مكروهة، لأنها زى الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذالك حرام. (رداغتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢٩٥ كتاب الحظر والإباحة، فصل فى البيع).

یں، بالکل ای طرح جیسے کوئی شراب کا نام'' شربت' رکھ کراپنے آپ کوفریب دینے کی کوشش کرے۔

موسیقی غیر فطری تقاضا ہے

سوال:...آپ فرماتے ہیں کہ:'' موسیقی ہے رُوح نہیں نفس خوش ہوتا ہے'' یعنی آپ بیتلیم کرتے ہیں کہ إنسانی جبلت میں جہاں بھوک پیاس اور جنسی خواہشات ہوتی ہیں وہاں موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی جبلت بھی ہوتی ہے۔اب بھوک کے لئے حلال رونی اورجنسی تقاضے کے لئے نکاح تو ہمیں اسلام نے عطا کئے ہیں، کین جبلت نفس جوموسیقی طلب ہے اس کے لئے اسلام نے کیا دیا ہے؟ جبکہ اچھے قاری کی قرائت باسط اور کن داؤدعلیہ السلام سے کا سُنات وجد میں آجاتی ہے، یہ کیوں؟

جواب:..ایک اُصول جو ہرجگہ آپ کے لئے کارآ مدہوگا، یا در کھنا جا ہے کہ اِنسانی تقاضے پچھ فطری ہیں، پچھ غیر فطری،ان وونوں کے درمیان اکثر لوگ امتیاز نہیں کرتے ۔ حق تعالیٰ شانہ جو خالقِ فطرت ہیں ، انہوں نے اِنسان کے فطری تقاضوں کی تسکین کے کتے بوراسا مان مہیا کردیا ہے، اور غیر فطری تقاضوں کی تحمیل ہے ممانعت فرمادی ہے۔ خوش الحانی ہے اچھا کلام پڑ صنااور سنناایک حد تک فطری نقاضا ہے،اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، کیکن ساز وآلات وغیرہ غیر فطری نقاضے ہیں ،ان ہے نع فر مایا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### موتيقي اور إسلامي ثقافت

سوال:... جنگ کراچی میں جعہ اسار مارچ کوایک حکومت کے ثقافتی شعبے نے اِشتہار دیا تھا، جس میں ان لوگوں سے تربیت کے لئے درخواشیں مانگی ہیں، ا-موسیقی اور گاناسیکھنا جا ہتے ہیں، ۲- رقص سیکھنا جا ہتے ہیں۔ ہماری اسلامی حکومت نے انتہا کی جرأت ے اسلام ہی کی مخالفت کی ہے، آپ برائے مہر بانی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فر مائیں۔

جواب:..راگ رنگ ، رقص وسرودا ورموسیقی اسلامی ثقافت کا شعبه نبیس بلکه جدید جا بلی ثقافت کا شعبه ب، جوشر عا حرام اور

(١) أما سماع السوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغي أن يحرم بل هو حلال بالنص والقياس أما القياس فهو أنه يرجع إلى تبليذذ حياسية السبمع بإدراك ما هو مخصوص به ...... أما النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على عباده إذ قال: يزيد في الخلق ما يشاء فقيل هو الصوت الحسن، وفي الحديث ما بعث الله نبيًّا إلَّا حسن الصوت، وقبال صبلي الله عليه وسلم: لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة لقينته ...إلخ. (احياء العلوم ج:٣ ص: ١٢٦، بيان الدليل على إباحة السماع).

 (٢) وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (مشكُّوة ص: ١١٣، بياب البييان والشبعر). عن نيافيع رضي الله عنه قال: كنت مع إبن عمر في طريق فسمع مزمارًا فوضع اصبعيبه في أذنيبه وناً عن الطريق إلى جانب الآخر ثم قال لي بعُد أن بعُد: يا نافع! هل تسمع شيئًا؟ قلت: لَا! فرفع اصبعيه عن أذنيه قبال: كنست منع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فسنمع صوت يراع فصنع مثل ما صنعت قال نافع: وكنت إذا ذاك صغيرًا. (رواه أبو داؤد ج: ٢ ص: ٣٢٦، مشكّوة ص: ١ ١٣، باب البيان والشعر).

ناجائز ہے۔ پاکستان کی حکومت کا سرکاری سطح پراس کی سر برتی اور حوصلہ افزائی کرنا، اسلامی نقطۂ نظر سے لائق صد فدمت ہے۔ افسوس کے جمارات (قیام پاکستان سے آج تک ) نام تو اسلام کا لیتے ہیں، تیرسر پرتی شعارِ جا ہمیت اور شعارِ کفار کی کرتے ہیں، اس کا جمہد ہے کہ ہمارامعا شرہ اخلاتی گراوٹ کی آخری حدول کو پھلا تگ رہا ہے۔

#### موسيقي اورساع

سوال:... چنددنوں پیشتر امام غزائی کی کتاب' کیمیائے سعادت' کا اُر دوتر جمہ' نسخ کیمیا' کا باب ہشتم بہ عنوان' آ داب واَ حکامِ ساع دوجد' پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس کو پڑھ کر مجھ ناچیز کی تبھے میں یہ بات آئی کے موسیقی اگر بھی ہورخوش کے مواقع پر ٹی جائے تو جائز ہے۔کیا یہ بات دُرست ہے؟

جواب:...ؤرست نہیں!'' ساع'' کے معنی آخ کی مروّجہ موسیقی کے نہیں، یہ خانس اصطلاح ہے اور اس کے آ داب (۲) شرا کط میں۔

## ڈ راموں اورفلموں میں بھی خاوند، بھی بھائی ظاہر کرنا

سوال: بناب کومعلوم ہونا جا ہے کہ ہمارے اسلامی ملک پاکستان میں فلمیں اور ڈرامے بنتے ہیں، ان میں مجیب ی روایات ہیں، وہ یہ کہ ایک آدمی کو ایک فلم یا ڈرامے میں ایک فورت کا خاوند و کھایا جاتا ہے، ای آدمی کو ڈوسرے ڈرامے میں ای عورت کا یا تو بھائی، بیٹا اور یا کسی اور رشتے ہے و کھایا جاتا ہے، یہ چیزیں ہمارے ندہب (اسلام) میں کہاں تک جائز ہیں؟ اور اگر نا جائز ہیں تو اس کے لئے کیاروک تھام ہو کتی ہے؟

(۱) عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل ألمانهن حرام وفيهن أنزل الله عز وجل على ومن النباس من يشترى لهو الحديث ...إلخ. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:١٠١، سنن ترمذى ج:١ ص: ٢٣١). (قوله وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث، فالثلاثة بمعنى واحد كما فى شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسحرية والتصفيق، وضرب الأوتار من الطنبور والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنهازى الكفار. (رد المحتار ج:١ ص: ٣٩٥). عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فهين وثمهن حرام. (ترمذى ج:١ ص: ٢٠١). أعوذ بالله!

البيات ولا تستروس ولا تعتقوس ولا تحيو مي تباوه بهيل وتعهل طوام. (بوسائ جماع من المحرام فهو الأكثر الناس السماع قد يكون حرامًا محضًا وقد يكون مباحًا وقد يكون مكروهًا وقد يكون مستحبًا، أما الحرام فهو الأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلّا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذهومة، وأما المحكروه فهو ممن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سيل اللهو، وأما المباح فهو المن الاحظ له منه إلّا التلذذ بالصوت الحسن، وأما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه إلّا الصفات الممودة والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله (احياء العلوم ج ٢٠ ص ٢٠٠، المقام الثالث من السماع، طبع دار المعرفة، بيروت، لبنان).

جوابِ:...جب فلمیں اور ڈرا ہے بی جائز نہیں ، توجو چیزیں آپ نے کھی ہیں ، ان کے جائز ہونے کا کیا سوال ہے...؟ <sup>(1)</sup> ورائی شوءاتیج ڈراہے وغیرہ میں کام کرنااور دیکھنا

سوال:... رقص وسرود ،موسیقی ، ورائی شو ، استیج ؤ را ہے وغیر ہ میں کسی حیثیت ہے بھی حاضری وینا ، اسلامی رُ وح کے خلاف ہے، یہ بات ہمیں علمائے دین سے معلوم ہوئی ہے۔ آج کل کراچی میں اس تشم کی تفریحات کا بزے زوروشور سے رواج بڑھ رہاہے۔ نی وی اور فلم کے ادا کار جب سے استیج ڈراموں میں آنے لگے تو ڈراموں کے کرتا دھرتاؤں نے ٹکٹ کی قیمت ۵۰ سے ۲۰۰ تک کرادی، پھربھی لوگ پسند کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پسندہم کو کا بلی بتن آ سانی اورعیاشی کی طرف ماکل کرتی ہے،اسی طرح جمیں این فرض منصی سے غافل کرتی ہے۔ میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ اس طرح تفریح میں جتنے لوگ شریک ہیں ، کیا سب منا ہگار ہیں؟ جو پیشہ ورلوگ ہیں وہ تو محنت ہے روزی کماتے ہیں،مثلاً ادا کار، گلوکا راورد گیر ملاز مین وغیرہ۔

جواب: ... کناہ کے کام میں شرکت کرنے والے بھی گنامگار ہیں، گودر جات کا فرق ہو، اور غلط کام سے روزی کمانا بھی

بجے یابڑے کی سالگرہ پرنا چنے والوں کا انجام

سوال:... جومسلمان این گھر میں بجے یا بڑے کی سالگرہ مناتے ہیں، جو کہ یہوداندرسم ہے، اس موقع پر گھر کے نوجوان لڑ کے اور باہر کے غیرمحر ملڑ کے کیک کا شنے کے بعد ہیجو وں کی طرح اپنی ماں، بہنوں اور ڈوسری مسلمان خواتین کے ساتھ مل کرنا چتے ہیں،اور پھروہی لوگ بھی اس ہی گھر ہیں ختم قر آن بھی کراتے ہیں۔ان لوگوں کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ شریعت کی رُوسے بیان فر مائے۔

جواب:...آخرت میں ان کا مقام تو الله بی کومعلوم ہے، البتدان کا بیمل کی کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

 (١) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (لقمان: ٢). (لهو الحديث) على ما روى عن الحسن كل ما شفلك عن عبادة الله تعالى، وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها. (روح المعاني ج: ٢١ ص: ٦٤ طبع بيبروت). وذكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عنيد علماننا، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية، جاء في التفسير أن المراد الغناء ..... سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء. (ردالحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩، ٣٣٩، كتاب الحظر والإباحة).

(٢) وأعلم ان الإعانية على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتي محمد شفيع ج:٣ ص:٣٠). أيضًا: عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الزمارة. رواه في شرح السنة. (مشكّوة المصابيح ص:٢٣٢، الفصل الثاني، باب الكسب وطلب الحلال). وأينضًا: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تبيعوا القينات ولَا تشتروهن ولَا تعلموهن وثعنهن حرام وفي مثل هذا نزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.

## ساز کے بغیر گیت سننے کا شرعی حکم

سوال: اگرکوئی مخص بغیرساز وموسیق کے سرایا جبرا گیت گاتا ہے تو دونوں صورتیں جائز بیں یانا جائز؟ یاعورت انفرادی یا اجتماعی مرایا جبرا کر اس کواس کے غیر محرم بھی سنتے ہوں تو کیا تھم ہے؟ اوراگراس کواس کے غیر محرم بھی سنتے ہوں تو کیا تھم ہے؟ جبکہ یمی گیت دیڈ یو، شیپ دیکارڈ میں ساز وموسیق کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ اب اگران تمام صورتوں میں دف بجا کر گیت گایا جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ جب میں ہمارے بہت سارے زفقاء جتلاجی اوراس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے جیں، تواس مسئلے کی وضاحت منظرِ عام پر لانا ضروری ہے۔

جواب:...ساز اور آلات کے ساتھ گانا حرام ہے، خواہ گانے والا مرد ہو یا عورت، اور تنبا گائے یا مجلس میں، ای طرح جو
اَشعار کفروشرک یا کسی گناہ پر مشتل ہوں ان کا گانا بھی (گوآلات کے بغیر ہو) حرام ہے۔ البتہ مباح اَشعار اورا لیے اَشعار جوحمہ ونعت
یا حکمت و وانا کی کی باتوں پر مشتل ہوں، ان کو ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ اورا گرعور توں اور مردوں کا مجمع نہ ہوتو وُ وسروں کو بھی
سانا جائز ہے۔ اگرعورت بھی تنہائی میں یا عور توں میں ایسے اُشعار ترنم سے پڑھے (جبکہ کوئی مرد نہ ہو) جائز ہے۔ آج کل کے
عشقیہ گیت کسی حکمت و و انا کی پر مشتل نہیں، بلک ان سے نفسانی خواہشات اُ بھرتی ہیں اور گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لئے یہ
قطعی حرام ہیں، عور توں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی۔ حدیث میں ایسے بی راگ گانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ول
میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

#### معیاری گانے سننا

سوال:... مجھے گانے سننے کا بہت شوق ہے، لیکن مجھے بے ہودہ اور اخلاق سے گرے ہوئے گانوں سے نفرت ہے، کیا میں الجھے اور معیاری گانے من سکتا ہوں؟

جواب:... كَانْ معيارى مول يا كَمْيا ، حرام بير - چنانچه صديث شريف مير ب: "من قعد الى قنية يستمع منها صبّ الله فى أذنيه الآنك يوم القيامة."

( كنزالعمال ج: ١٥ ص: ٢٢٠ صديث نمبر: ٢٩٩٩ م)

(۱) ومن النباس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، (لهو الحديث) على ما روى عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى، وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها. (روح المعانى ج: ۲۱ ص: ۲۷ طبع بيروت). من قعد إلى قنية يستمع منها صب الله في أذنيه الآلك يوم القيامة. (كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۲۲۰ حديث نمبر: ۲۲۹ ۳۰). واستماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق ... المخ. (المدرالمختار ج: ۲ ص: ۳۳۹). ومن النباس من يشتري لهو الحديث الآية، جاء في التفسير أن المراد الغناء ... سماع غناء فهو حرام ياجماع العلماء. (رداغتار ج: ۲ ص: ۳۳۹، كتاب الحظر والإباحة).

(٢) وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. (مشكوة ص: ١١١)، باب البيان والشعر، الفصل الثالث، طبع قديمي).

## ترجمہ:...' جو محض کی گئے والی عورت کی طرف کان لگائے گا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے کانوں میں بچھلا ہواسیسے ڈالا جائے گا۔'

#### موليقي بردهيان ديئے بغيرصرف أشعارسننا

سوال:...اگرکسی ایسے مجمع میں جانے کا اتفاق ہوجس میں جائز اَشعار مزامیر اور موسیق کے ہمراہ پڑھے جارہے ہوں تو موسیقی پردھیان دیئے بغیروہ جائز اَشعار سن لینا جا ہے یانہیں؟

جواب:...جسمجلس میں مزامیر، سوسیقی اور دیگرلبو دلعب کی چیزیں ادرمحرّ مات کا ارتکاب بور ہا ہو، ایس مجلس میں بینصنا ہی جائزنبیں ہے،اگر چداس کی جانب تو جداور دھیان نہ کیا جائے۔

#### موسيقى كى لت كاعلاج

سوال: میری عمر ۳۳ سال به ۲۸ سال کی عمر تک مجھے موسیق سے بے حداگاؤر ہا، ۱۹۸۱ء میں جج کی سعادت نصیب ہوئی ،اس کے بعد سے میں نے ہرطرح کی موسیقی شنے، ٹیپ ریکارڈراپنے پاس رکھنے یا گاڑی میں استعال کرنے سے اور ٹی وی غیرہ تمام سے تو بہر کی نہیں استعال کرنے ہے۔ ہی صبح نجر کی نماز کے لئے اُٹھتا ہوں تو و ماغ میں گانے بھرے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد سوتے وقت یہی حالت ہوتی ہوتی ہیں اکثر اوقات یہی حالت رہتی ہے، اس کیفیت سے بخت پریشان ہوں، براہ کرم کوئی روحانی علاج تجویز فرما ہے۔

جواب:...غیر اِختیاری طور پراگرگانے دِ ماغ میں گھو منے گیس تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، ' کثر ت ِ ذکر اور کثر ت ِ تلاوت ہے رفتہ رفتہ اس کیفیت کی اصلاح ہو جائے گی، جیسے کوئی چیز و کیھنے کے بعد آنکھیں بند کرلیس تو پچھو دیر تک اس چیز کا نقشہ کو یا آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، پھر رفتہ رفتہ زائل ہو جاتا ہے۔ بقول شخصے'' اُسّی سال کا گھسا ہوا'' رام رام' نکلتے نکلے گا،ایک وَ م تھوڑ ابی نکلے گا۔'' بہر حال اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، البتہ تو بدواستغفار کی تجدید کرلیا کریں۔

## گانے سننے کی بُری عادت کیسے چھوٹے گی؟

سوال:... میں گانے بجانے کا نہایت بی شوقین ہوں، یہ شیطانی عمل ہے، چھوٹنا نہیں، اس لئے آپ صاحبان کی خدمت میں اِلتجا کی جاتی ہے کہ کوئی ایساعمل، طریقہ، وظیفہ تجویز فرمائی کہ اس عمل سے دِل و دِ ماغ خالی ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) ولو دعى إلى دعوة ...... وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة ... الخ. (فتاوى عالمگيرى ج:۵ ص:٣٣٣). وفي البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام ...... والجلوس عليها فسق ... الخ. (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة ج: ٢ ص:٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لجاوز عن أمّتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم عنفق عليه (مشكوة المصابيح ص ١٨)، باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

جواب:..اختیاری مل کے لئے استعال ہمت کے سواکوئی وظیفہ ہیں،البتہ دو چیزیں اس کی معین ہیں،ایک یہ کہ قبراور حشر میں اس گناہ پر جومزا لمنے والی ہے،اس کوسو ہے، دُوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے نہایت التجا کے ساتھ دُ عاکرے۔رفتہ رفتہ اِن شاءاللہ یہ عادت چھوٹ جائے گی۔

#### طوا نف کا ناچ اور گا نا

سوال:... ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے ہرشہر میں پکھ تخصوص علاقوں میں ناج گانے کا کاروبار ہوتا ہے، جے ' مجرا' کہتے ہیں، جس میں عورتمیں، جنھیں' ملوائف' کہا جاتا ہے، اپنی نازیباحرکات اورلباس سے مردحضرات کو جنھیں' تماش بین' کہا جاتا ہے، گانا شاتی ہیں اور ناچتی ہیں۔ کیا اسلام میں بی جائز ہے؟ اگرنہیں تو یہ کاروبار ہمارے ملک میں کھے عام کیوں چل رہا ہے؟ کیااس کا گناہ ہمارے علاء ،صدرصا حب ، علاقے کے نوشل مجمرصوبائی اور قومی اسمبلی پرنہیں آتا، جواس کوختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ؟ کیا ہے گناہ محلے والوں پر ہوتا ہے جواس علاقے میں رہتے ہیں؟

جواب:...طوائف کے ناچ اورگانے کے حرام ہونے میں کیا شہہے...؟ (') جولوگ اس نعلِ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں ،اور جولوگ قدرت کے باوجود منع نہیں کرتے ، وہ سب گنا ہگار ہیں۔اہلِ علم کا کام زبان سے منع کرنا ہے، اوراہلِ حکومت کا کام زوراور طاقت سے منع کرنا ہے۔ ('')

### بغیرساز کے نغمے کے جواز کی شرائط

سوال: ... میراایک دوست کہتا ہے کہ نغے بغیر ساز کے گانا گناہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گانے کے گناہ ہونے کی دووجوہات ہیں، ایک ساز اور دُوسری اس کے بول۔ اگر گانے کے بول بھی غیراسلامی ند ہوں اور ساز بھی نہوتو گانا گایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نغے بغیر ساز کے گانا گراہیں، جبکہ ان کے بول بھی اجھے ہوتے ہیں اور ان میں وطن ہے مجبت ہوتی ہے۔ براوکرم یہ بتا کمیں کہ آیااس کی بات دُرست ہے کہ نہیں؟

جواب:..ا جھے اُشعار ترنم كے ساتھ پر هناسنا جائز ہے، تين شرطوں كے ساتھ:

ا:... پرُ ھنے والا چیشہ در کو یا ، فاس ، بے ریش لڑ کا یاعورت نہ ہو ،اوراس مجلس میں بھی کو کی بچہ یاعورت نہ ہو۔

٣:...ا شعار كامضمون خلاف شرع نه بور

۳:...ساز وآلات موسیقی نه بهوں -

(۱) من:۱۱م كاحاشية نبرم ملاحظة فرماني \_

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ... إلخ (مشكوة ص:٣٣٩). وفي المرقاة تحت هذا الحديث: وقد قال بعض علمائنا الأمر الأول للامراء والثانى للعلماء والثالث لعامة المؤمنين ... إلخ (مرقاة المفاتيح ج: ٨ ص: ٨٦٠ و ٨٦٢).

رس سابقه حوالیس. ا

#### ریدیوی جائز با تیں سننا گناہ نہیں

سوال:...ریدیواور ٹیلی ویژن کارواج عام ہوگیا ہے، تقریباً ہرغریباً میرگھرانے میں پایاجاتا ہے، ریدیو پرعو ہاہرتم کے پروگرام نظر ہوتے رہتے ہیں، تلاوت قرآن مجید، آذان، نمازِ حرم شریف، حمد ونعت، مناجات، وین متین ہے متعلق سوال و جواب، اسلامی تقریبی ، فتور کی ساتھ، ڈراہے، گانے وغیرہ وغیرہ نشر ہوتے رہتے ہیں۔ تحریف سوالات و جوابات ، محفل مشاعرہ، تقوالی ہارمونیم ، فتولک کے ساتھ، ڈراہے، گانے وغیرہ وغیرہ نشر ہوتے رہتے ہیں۔ تحریفر مائے اس میں کس طرح کے پروگرام سننے چاہئیں اور کس طرح سنا چاہئے؟ جیسے تلاوت ہور ہی ہے تو کس طرح سنا جائے؟ اس میں کس طرح کے پروگرام سننے چاہئیں اور کس طرح سنا جائے؟ اس میں کس طرح کے پروگرام سننے چاہئیں اور کس طرح سنا جائے؟

جواب:...ریدیومیں تو صرف آواز ہوتی ہے،اس لئے ریدیو پرمفیداور جائز ہاتوں کا سننا جائز ہے،اور گانے ہاہے یااس قسم کی لغو ہاتمی سننا گناوہے۔ ٹیلی ویژن پرتصور بھی آتی ہے،اس لئے وہ مطلقا جائز نہیں۔

#### کیا قوّالی جائز ہے؟

سوال: بقوالی جوآج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے،اس کا کیا تھم ہے؟ آیا یہ تیجے ہے یا غلط؟ جبکہ بڑے بڑے ولی اللہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس میں سوائے خدا اور اس کے رسول کی تعریف کے پچھ بھی نہیں، اگر جا ئزنہیں تو کیا ہے؟ اور ہمارے اسلامی ملک میں فروغ کیوں پارہی ہے؟

جواب: ..نعتیدا شعار کا پڑھنا سنا تو بہت انجی بات ہے، بشرطیکہ مضامین خلاف شریعت نہ ہوں ۔ لیکن توالی میں ذعول،
باجااور آلات موسیقی کا استعال ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔ اوراولیاءاللہ کی طرف ان چیزوں کومنسوب کرنا، ان بزرگوں پر تہمت ہے۔
کیا قو الی سننا جائز ہے جبکہ بعض بزرگوں سے سننا ثابت ہے؟
سوال: .. توالی کے جوازیاعدم جواز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اورراگ کا سننا شرعا کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) س:١٤٦ كاحاشيفبرا للاحقفرماكين-

<sup>(</sup>۲) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ... إلخ قال ابن مسعود ...... هو والله الفناء ...... وقال الحسن البصرى: انزلت هذا الآية ..... في الغناء والمزامير . (تفسير ابن كثير ، سورة لقمان ج: ۵ ص: ۱۰ مبع رشيديه كوئشه)، إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حوام لقوله عليه السلام، إستماع صوت الملاهي معصية والمجلوس عليها فسق ... إلخ . (فتاوى شامى ج: ۱ ص: ۳۳۹، كتاب الحظر والإباحة). (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث، فالثلالة بمعني واحد كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسحرية والتصفيق، وضرب الأوتار من الطنبور والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنهازي الكفار. (رد اغتار ج: ۱ ص: ۳۹۵، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:...راگ کاسنا شرعاً حرام اور گناه کبیرہ ہے۔ شریعت کا مسئلہ جوآنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے ٹابت ہوہ ہمارے کے دین ہے، اگر کسی بزرگ کے بارے میں اس کے خلاف منقول ہو، اوّل تو ہم نقل کو غلط مجھیں گے، اور اگر نقل صحیح ہوتو اس بزرگ کے فیا کے خلاف منقول ہو، اوّل تو ہم نقل کو غلط مجھیں گے، اور تر گوں کی طرف اس کی نسبت کے نعل کی کوئی تاویل کی جائے گی، اور تو الی کی موجودہ صورت قطعاً خلاف شریعت اور حرام ہے، اور بزرگوں کی طرف اس کی نسبت بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔

## سكے بہن بھائی كااکٹھے ناچنا

سوال:...۱-کیافہ ہبِ اسلام میں کئے بہن بھائی کا ایک ساتھ نا چنا،گانا جائز ہے؟ اگر کوئی ایبانعل کرے تو اس کی شرق حیثیت کیا ہے؟ اور سزا کیا ہے؟ ۲-فد ہبِ اسلام میں سکے بہن بھائی کا تصاویر میں قابلِ اعتراض ہونے کی شرق حیثیت اور سزا کیا ہے؟

جواب: ...اس پُونتن دور میں دیلی انحطاط اور اخلاقی پستی کاعالم یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی پُر اکی عام ہوجائے اسے طال سمجھا جاتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جو محض گانے بجانے کا پیشہ اختیار کرتا وہ ذوم اور میراثی کہلاتا تھا، اور لوگ اسے بُری نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن آج جو بھی یہ پیشہ اختیار کرتا ہے وہ ' فزکار' کہلاتا ہے، اور اس کے پیشے کو' فن وثقافت' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر سنم ظریق یہ کہ جو بھی ان بُر ائیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اسے' رجعت پسند' اور' تنگ نظر' تصور کیا جاتا ہے۔
پھرستم ظریق یہ کہ جو بھی ان بُر ائیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اسے' رجعت پسند' اور' تنگ نظر' تصور کیا جاتا ہے۔
گانے بجانے کے متعلق ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک ارشادات ذیل میں ملاحظہوں:

ا:..."عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغناء والإستماع إلى الغناء." (الزواجر عن اقتراف الكبائر ص:٢٤٢)

ترجمہ:... ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا ہے۔'

الماء عليه الصلوة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء (رمنثور ج:۵ ص:۱۵۹، مكلوة ص:۱۱۹)

ترجمہ:... معزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کانے کی محبت وِل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اُ کا تاہے۔'

":..."عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمّة خسف ومسخ وقلف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: اذا ظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور." (تَمَكَثَريف ج:٢ ص:٣٣) ترجمہ: ''' ' حضرت عمران بن حصین رضی القد عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ: اس اُمت میں بھی زمین میں دھننے ،صور تیل سنخ ہونے اور پھرول کی بارش کے واقعات ہوں گے ،اس پر ایک مسلمان مرد نے پوچھا کہ: اے اللہ کے رسول! یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب گانے والی عور تول اور باجوں کا عام روان ہوگا اور کمٹر ہے ہے شراہیں ٹی جا کیں گی۔''

ای طرح تصادیر کا معاملہ ہے، نبی کریم تعلیہ وسلم نے جانداروں کی عام تصویر کشی کوحرام قرار دے کرتصویر بنانے والوں کو تخت عذاب کا مستحق قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

ا:... "عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. متفق عليه." (مكترة ص:٣٨٥)

ترجمه:... معنرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بروایت ب، فرماتے بیں کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلم کوسنا که فرمار ہے تھے کہ: لوگوں میں سے زیادہ بحت عذاب میں تصویر بنانے والے بول مے۔''
۲:... عن ابن عباس رضی الله عنه ما قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم

يقول: .... من صوّر صورةً عذّب وكلّف ان ينفخ فيها وليس بنافخ. رواه البخاري."

(مككوة ص:٢٨٦)

ترجمہ:.. ' حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ: جس نے تصویر (جاندار کی) بنائی ، الله تعالیٰ اسے اس وقت تک عذاب میں رکھے گا جب تک وہ اس تصویر میں زوح نہ بھو کئے ، حالا نکہ وہ بھی اس میں زوح نہیں ڈال سکے گا۔''

پس جب اسلام میں اس میں عام تصور کئی حرام ہے تو مخش میں تصاویر بنا کرشائع کرنا کیونکر جائز ہوگا؟ اور پھر بہن بھائی کا ایک ساتھ کھڑے ہوکر اور کمر میں ہاتھ ڈال کر تصاویر نکلوا نا تو بے حیائی کی حد ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہن بھائی کا رشتہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی نازک ہے، اس لئے خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تھم دیا ہے:

"اذا بلغ أو لَا دكم سبع سنین ففر قو ابین فروشهم." ( کنزالعمال حدیث نمبر:۳۵۳۹)
ترجمه:... جب تمهاری اولا دکی عمرین سات سال ہوجا کمی تو ان کے بستر الگ الگ کرلو۔ "
نیز فقہائے کرائم نے خوف فینڈ کے وقت اپنے محارم ہے بھی پردہ لازمی قرار دیا ہے۔
الغرض! سوال میں جن حیاسوز واقعات کا ذکر ہے، وہ واقعی ایک غیور مسلمان کے لئے نا قابلِ برداشت ہیں، اور وہ اس پر

<sup>(</sup>١) وإن لم يأمن ذالك أو شك، فبلا يبحل له النظر والمس، كشف الحقائق لِابن سلطان والمُتبَى. (در المختار ج: ١ ص: ٣٦٤، فصل في النظر والمس، كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد كراچي).

احتجاج کئے بغیر نبیں روسکتا۔ لہذا حکومت کو جا ہے کہ فی الفوراس بے حیائی اور فحاشی کا سدِ باب کرے اور اس کے ذ مہ دارا فرا د کوتعزیری طور پرسزائیں دِلوائے۔

## ریڈ بواور تی وی کے ملاز مین کی شرعی حیثیت

سوال:... میں گورنمنٹ إ دارے ہے دابستہ ہوں، یعنی گورنمنٹ مالک اور میں ملازم، اس رشتے کے تحت مالک جو کہے غلام یا ملازم کااس پڑھل کرنا ضروری ہے،اگر مالک کے تھم پرجھوٹ بولا جائے اور کسی پر بہتان تراشی کی جائے اور وہ بھی اس طرح کہ ر دزانہ لاکھوں کروڑوں افراد کے گوش گزار ہوتو اس عمل کی جزاا درسزا کاحق دارکون ہوگا ، مالک یا ملازم؟ لیعن تھم دینے والایااس پرعمل کرنے والا؟ مزید وضاحت کرؤوں کہ ریمر یواور ٹی وی پرخبریں پڑھنا میری ڈیوٹی ہے، اور بیاسکر بٹ افسرانِ بالا یعن حکومت کی طرف ہے دی جاتی ہےاوراس میں میری مرضی کا کوئی وخل نہیں ہوتا ، بلاشبراس میں زیاد وتر مبالغه آرائی اور بسااو قات الزام اور بہتان تراثی ہوتی ہے۔اسلامی اُصول کےمطابق تبھرہ اورنفیحت فرمائیں تا کہ تمیر مطمئن ہوسکے۔

جواب:..الله تعالیٰ کے بے شار بندوں نے اس نوعیت کے خطوط لکھے، جن میں اپنی غلطیوں کے احساس کا اظہار کر کے حلاقی کی تدبیرور یافت کی ہے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ نشریاتی إداروں کے افسران اور کارکنان میں'' ضمیر کا قیدی'' شاید کوئی نہیں ،اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطافر مائیں کہ آپ نے میری اس غلط نبی کا إز الد کردیا اور معلوم ہوا کہ اس طبقے میں بھی کچھ باضمیر اور خداتر س ا فرا دا بھی موجود ہیں، جن کے طرزِ عمل پر ان کاضمیر ملامت کرتا ہے اور ان کی ایمانی حس ابھی ب<mark>اتی ہے، اس</mark> بے ساختہ تمہید کے بعد اب آب کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔

یہ بات تو ہرعام وخاص کے علم میں ہے کہ جرم کا اِرتکاب کرنے والا اور اُجرت دے کر جرم کرانے والا قانون کی نظر میں دونوں مکساں مجرم ہیں، قیامت کےون جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہوگی تو ہر خص کواَ پنے قول وفعل کی جوابد ہی کرنی ہوگی ،اس وقت نہ کوئی آقا ہوگا، نہ ملازم، نہ کوئی اعلیٰ افسر ہوگا، نہ ما تحت، اگر کسی نے کوئی جرم سرکار کے کہنے پر کیا ہوگا تو یہ سرکار بھی پکڑی جائے گی اوراس کا کارندہ بھی۔

مارے نشریاتی إدارے (ریدیو، ٹی دی) جو کھے نشر کرتے ہیں ان کی چند قتمیں ہیں:

اوّل:...شربعت خدادندی کا نداق أزانا، ابل دِین کی تفحیک کرنا، قرآن وسنت کی غلط سلط تعبیر کرنا، اورشری مسائل میں تحریف کرنا، بیاوراس نوعیت کے وُ دسرے اُ مورا سے ہیں جن کی سرحدیں گفر کے ساتھ ملتی ہیں، اور جولوگ سر کاراوراعلیٰ افسران کے ایما پرایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ، ان کا جرم نا قابلِ معافی ہے ،خواہ وہ جان بوجھ کر ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں یا تحض اعلیٰ افسران کی خوشنو دی کے لئے۔

<sup>(</sup>۱) وأما الهازل، والمستهزئ إذا تكلم بكفر استخفافًا، ومزاحًا واستهزاءً يكون كفرًا عند لكل وإن كان اعتقاده خلاف ذالك. (فتاوي عالمگيري ج:۲ ص:۲۷۱، كتاب السير موجبات الكفر).

الغرض! الشرتعالی کی عدالت میں ہر ظالم ہے مظلوم کا بدلہ دِلا یا جائے گا ،اور قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کے سوااور کوئی سکہ نبیس ہوگا ،البندا ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوم کا بدلہ اوانہیں ہو سکا تو مظلوم کے سکہ نبیس ہو سکا تو مظلوم کے سکہ نبیس ہو سکا تو مظلوم کے سکہ دوقوق ... ظالم کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے۔

سوم:...ظالم حکمرانوں کی مدح وتعریف میں زمین وآسان کے قلابے ملانا، ان کے جھوٹے کارناموں کی مبالغہ آرائی کے ساتھ تشہیر کرنا، وغیرہ وغیرہ۔

یے چیزی بھی گناو کبیرہ ہیں اورنشریاتی اواروں کے جتنے طاز مین ان گناہوں میں ملؤث ہیں قیامت کے دن ان کو ان گناہوں کی بھی جوابدہی کرنی ہوگ ۔ پھرخواہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے معاف فرمادیں، یاان جرائم کے بقدرسزادے دیں۔ ان اواروں کے طازم ہونے کی حیثیت ہے ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب تو آپ کے لئے ٹاگزیر ہے، اگر ان تمام گناہوں کا بوجھ اُٹھانے کی ہمت ہے تو بھد شوق ان اواروں میں طازمت سے کے ،اوراگران گناہوں کا انبار کی طرح بھی اُٹھائے نہیں اُٹھتا، تو اپنی آخرت بگاڑنے کے بجائے بہتر ہے کہ طازمت سے متعنیٰ دے کر بیٹ کا دوزخ بھرنے کا کوئی اور اِنظام سیجئے۔ اوراگراس کی بھی کوئی صورت نظرنہیں آتی

<sup>(</sup>۱) وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: ان المفلس من أمّتى من يأتى يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيطعى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخِذَ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (مشكوة ص ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

تو كم ك كرد ج كى تدبيريه بكرات كى تنهائى من ياتصور يجيئ كدميرا دفتر عمل باركاه واللي من چيش ب،اي تمام كنابول برتوبه اِستغفار کیا سیجئے، اور جن جن لوگوں پر اتہام تراثی کی ہے، ان کے حق میں التزام کے ساتھ وُ عائے مغفرت کر کے حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا سیجئے کہ:' یااللہ! جن جن بندوں کی میں نے حق تلفی کی ہے، ان کومیری طرف سے بدلہ ادا کر کے ان کومجھ سے راضی كرد بجئے اور مجھان سے معافی دِلاد بجئے ،اور جس قدر میں نے آپ كی حق تلفياں كى ہیں، وہ بھی اپنی رحمت سے معاف كرو بجئے ." اگرآ پ نے اس کوا پناروزانہ کامعمول بنالیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اُمید ہے کہ آپ کے گنا ہوں کا بوجھ ملکا کردیں محےاور آپ کے ساتھ عفودمغفرت کامعاملہ فرمائیں ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کوا پنا یوم الحساب پیشِ نظرر کھنے کی تو فیق عطافر مائیں۔

## ناجائز آمدنی اینے متعلقین برخرج کرنا

سوال:...اگرانسان حق وحلال اورمحنت ہے کمائے اور جائز دولت اپن محنت ہے کمائے تو کیا یہ آمدنی شرعی طور پر جائز ہوگئ؟لیکن اگرانسان ناجائز، چوری، ڈکیتی، رشوت اورغلط طریقے ہے اُمیر بن جائے تو کیا اس کی اولا د کی پر ڈرش، اس کے والدین کی پرة رش اس کی بوی کے اخراجات کیاسب ناجائز ہو گئے؟ اور مولانا صاحب! کیا ناجائز آندنی صرف غلط کاموں میں بی خرج ہوگی؟ کیا نا جائز اور رشوت کی آمدنی سے جج نہیں کر سکتے؟

جواب:... جو خص ناجائز طریقے سے کماتا ہے، مثلا: چوری، ڈیتی، رشوت وغیرہ، وہ امیر نہیں بلکہ مفلس اور فقیر ہے، قیامت کے دن ایک ایک چیداس کوا دا کرنا ہوگا ،اور قیامت کے دن لوگوں کے گنا ہوں کا انبارا پنے اُوپر لا دکر دوزخ میں جائے گا۔ (۲) ۲:..نطا ہر ہے کہ حرام کی آمدنی جہاں بھی خرچ کی جائے گی وہ نا جائز ہی ہوگی'' خواہ اپنے والدین پرخرچ کرے یا بیوی بچوں پر، پیخف سب کوحرام کھلاتا ہے۔

٣:... تجربه يمي ہے كەحرام آمدنى حرام رائے جاتى ہے، اور قیامت كے دن و بال جان ہے كى۔

<sup>(</sup>١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة الأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قيل ان لَا يكون دينار ولَا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمة وان لم يكن له حسنات اخذ من سبسات صاحبه فحمل عليه. (مشكرة ص:٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل). أيضًا: فإن عجز عن ذالك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غالبًا مثلًا فليستغفر الله تعالي والمرجو من فضله أن يرضي خصماءه فيانه جواد كريم. زارشاد الساري ص:٣ طبع دار الفكر، بيروت، لبنان).

<sup>(</sup>۲) ا**بيئاً** حواله بالار

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولًا يتركه خلف ظهره إلّا كان زاده إلى النار، إن الله لَا يمحوا السيئ بالسيئ وللكن يمحوا السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحوا الخبيث. رواه أحمد وكذا في شرح السُّنَّة. (مشكُّوة ص:٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

۳: برام آمدنی سے کیا گیاصدقہ وخیرات اور جج قبول نہیں ہوتا۔ حرام آمدنی سے صدقہ کرنا ایسا ہے کہ گندگی کی رکا بی مجرکر کسی بڑے کی خدمت میں ہدیے کرے، اور جج کرنا ایسا ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں پر گندگی مل کرکسی بڑے کی زیارت کے لئے اس کے گھرچائے۔

## ناج گانے ہے متعلق وزیرِ خارجہ کا غلط فتویٰ

سوال:...وزیر خارجدسردارآ صف احمالی نے آسریلیا میں ایک فتوی ویا ہے کہ ناج گانا، رقص، تفرتفراہت اسلام میں جائز ہے۔ کیا آپ اسلای شریعت محمدی کی زوے سردارآ صف کے اس فتوی پر بحث کر سکتے ہیں؟ کیا ایک اسلامی ملک کے وزیرِ خارجہ کا یہ فتوی شریعت محمدی کی زوے کیا سزاوزیرِ خارجہ کو ملنی جا ہے گا اسلامی شریعت محمدی کی زوے کیا سزاوزیرِ خارجہ کو ملنی جا ہے گا کول مت کرجائے گا کیو کک اسلامی شریعت محمدی ہیں آپ پر بھی ہیں ری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جواب داضح دیں، ذریئے گانہیں کیونکہ القد تعالی حق و انساف سے ساتھ ہے۔

جواب:..بردارآ صف احمطی تو اسردارا ب، مفتی تو نبیس کداس کے نتوی کا اعتبار کیا جائے۔غلط فتوی خواہ وزیرِ خارجہ کا ہو یااس ہے بھی کسی بڑے وزیر کا ،غلط ہے ،اور اگر ملک میں اسلامی شریعت نافذ ہوتو کم سے کم تر سزایہ ہے کہ اس محض کو کسی بھی سرکاری عبدے کے لئے ناابل قرار دیا جائے۔ "السلام علیکم یا کستان" کہنا

سوال :... آج کل ایک مقامی ریزیوجینل ہے، نشریات مغربی تہذیب اور کلچرکی تقلید کرتے ہوئے ۲۴ تھیئے مسلسل شروع گٹن ہیں ۔مخلوط ٹیلیفون کالز کے ذریعے نہ صرف فیاشی کوفروغ دیا جارہا ہے بلکہ ؤوسری طرف مال کا اسراف بھی کیا جا تا ہے۔

پوری پوری رات مورتین ،مرد کمپیئر نے وال بہلے" السلام علیم پاکستان "کہتا ہے، جواب میں بھی اسے" السلام علیم پاکستان "کہتا ہے، جواب میں بھی اسے" السلام علیم پاکستان "کہتا ہے، جواب میں بھی اسے" السلام علیم پاکستان "کہتا ہے، جواب میں بھی اسے" السلام علیم پاکستان "کہتا ہے، جواب میں بخالی تہذیب واجا گر پاکستان "کہتا ہے، اور بعض فی وی پروگرام میں بخالی تہذیب واجا گرتے ہوئے وی بروگرام میں بخالی تہذیب واجا تا ہے جس میں آنے والے مہمان کومیز بان کہتا ہے:" بسملیاں! سملیاں!" مندرجہ بالا گزار شات کے بعد میرے ذہن میں چند سوالات بیدا ہوتے ہیں:

(۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين، فقال: يَايها الرسل كلوا من الطيب واعملوا صلحًا، وقال تعالى: يَايها الذين أمنوا كلوا من طيبت ما رزقنكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمذ يديه إلى السماء: يا ربّ! يا ربّ! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذالك. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال). بكر واله مسلم. (مشكوة ص: ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال). بكر واله مسلم على فقير شيئًا من الحرام يرجوا الثواب كفر ... إلخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٣٣ طبع دهلى مجتبائى).

ا:...كيا" السلام عليكم" كے ساتھ اوركوئى لفظ ملاكر كہنا يعنى" السلام عليكم پاكستان" كہنا جائز ہے؟

ان الماعور من سليفون برغير محرم عديد الكف موكر بالمن كرسكتي من ؟

سن...بسم الله کے بجائے جولوگ (نعوذ بالله)'' بسملیال'' کہتے ہیں،اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جولوگ قر آن کی آیتوں کو تو ژمروژ کراس طرح پڑھتے ہیںان کے بارے میں قر آن وصدیث کا کیا فیصلہ ہے؟

جواب:...جولوگ پاکستان میں فحاثی اور عربانی پھیلاتے ہیں، مرنے کے بعد عذابِ قبر میں مبتلا ہوں ہے، اوران کے ساتھ ان کے عدعذابِ قبر میں مبتلا ہوں ہے، اوران کے ساتھ ان کے حکمران بھی پکڑے جائمیں مے،اس لئے کہ یہ ملک فحاثی کا اڈا بنانے کے لئے نہیں بنایا عمیا تھا، بلکہ یہاں قرآن وسنت کی حکمرانی جاری کرنے کے لئے بنایا عمیا تھا۔

ا:...' السلام علیم' مسلمانوں کا شعار ہے' کیکن اس کااس طرح استعال اس شعار کی ہے۔

۲: ... عورتوں کا نائر مَ مردوں سے بِ تکلف مفتگو کرناحرام اور ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو بھی پردہ بنایا ہے اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: ''فَلَا تَنْخَصْفَنَ بِالْفَوْلِ'' (۱) (الاحزاب: ۲۲) یعنی بات کرتے وقت تمہاری زبان میں لوج نہیں آنا چاہئے ، اس کو اللہ تعالیٰ سے استعفار کرنا چاہئے اور اپنے رویے سے باز آجانا چاہئے ، ورنہ مرنے کے بعدان کو اتنا بخت عذا ہے ہوگا کہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آئے گا۔

سا:...ی بسملیاں مممل لفظ ہے اور یہ ویجانی تہذیب نبیس بلکہ ایسا کرنے والوں کا قلبی روگ ہے۔

# ياسبان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

(١) إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة (النور: ١٩).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتَقرى السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... لا تدخلون الجنّة حتى تومنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، أولًا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٧، باب السلام، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) فلا تخضعن بالقول، قال السدى وغيره: يعنى بذالك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: فيطمع الذى في قبل تخاطب الأجانب في قبل معروفًا. قال ابن زيد قولًا حسنًا جميلًا معروفًا في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أى لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:١٩٨).

## فلم و يكينا

### ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کا دِینی مقاصد کے لئے استعمال

سوال: ... جناب عالی! ریزیو، نیلی ویژن اوروی ی آرووآلات میں جوگانے بجانے اورتصاویری نمائش کے لئے بی بنائے سے جن اورانبی فاسد مقاصد کے لئے مستقل استعال بھی ہوتے میں (جیسا کہ مشاہدہ ہے)، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہبی پروگرام کے جیں، اورانبی فاسد مقاصد کے لئے تلاوت کلام پاک، تفسیر، صدیث ، اُذان، درس وغیرہ بھی چیش کئے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ: ا - کیا ان آلات کا مرقب استعال جائز ہے؟ ۲ - کیااس طرح قرآن، صدیث اور دین شعائر کا تقدی مجروح نہیں ہوتا؟

سوال: کیا ایک اسلامی ملک مین ند نبی پروگرام 'اور وُوسرے پروگراموں یا' ند نبی اُمور' اور دیگراُمور کی تفریق ،اسلام کے اس تصور حیات کی نفی نبیس جس کے سارے پروگرام اور سارے اُمور ند ہی اور وین ہیں اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ یا کام وین سے باہر نبیں ؟

جواب:...جوآلات لبوولعب کے لئے موضوع ہیں، انہیں و بنی مقاصد کے لئے استعمال کرنا وین کی بے حرمتی ہے، اس لئے بعض اکا برتو ریڈیو پر تلاوت ہے بھی منع فر ، تے ہیں، لیکن میں نے توریڈیو کے بارے میں ایسی شدت نہیں وکھائی۔ میں جائز چیزوں کے لئے اس کے استعمال کو جائز سمجھتا ہوں۔لیکن ٹی وی اوراس کی ڈریت کومطلقا حرام سمجھتا ہوں۔

فی وی رکھنا کیوں جائز نہیں جبکہ اس کوا چھے اچھے پروگراموں کے لئے اِستعال کیا جاسکتا ہے؟

سوال: اس مرتبه ۲۰ ربیخ الثانی ۱۳ اس مربط ابق ۸ را کتوبر ۱۹۹۳ عکا خبار پڑھنے کے دوران ' مسبوق کی نماز' کے متعلق سوالوں کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:'' ٹی وی ایک لعنت ہے''۔

(۱) ودلت المسألة أن الملاهى كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود رضى الله عنه اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينب الماء النبات. (قوله ودلت المسألة) لأن محمد رحمه الله تعالى أطلق إسم اللعب والغناء، فاللعب وهو اللهو حرام بالنص، قال عليه الصلوة والسلام: لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث رالغ. (رداغتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٨ كتاب الحظر والإباحة). وفيه أيضًا: وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام، كل لهو المسلم حرام إلّا ثلاثة (قوله وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد، كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس المفعل واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والموق، فإنها كلها مكروهة، لإنها زى الكفار واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذالك حرام. (رد انحتار مع الدر المختار عراق، كانب الحظر والإباحة فصل في البع).

اس همن میں میری گزارشات کواگر آپ تھوڑی می تو جہعطا فر مائیں اور مجھے اجازت ہو کہ میں گزارشات پیش کرسکوں ، تا کہ میری عقل ناقص میں جو خیالات اُندرہے ہیں ان کی تسلی وشفی ہوسکے۔ میں اسلامی شعائر کی یابندی کی کوشش کرنے والا ایک حقیر انسان ہوں، مجھے بیرخیال آر ہاہے کدادا لیکی مج کے دوران حج اداکرنے کے طریقے نی وی سے دیکھنے کا موقع ملتاہے، نی وی کی مدد سے خانهٔ کعبے کی زیارت زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کونصیب ہوتی ہے، نی وی کی مدد سے قرآن یاک کی خلاوت کرتے ہوئے قاری صاحبان الفاظ کی ادائیگی اور ساتھ الفاظ کی شناخت کراتے ہیں جس کے باعث عام نی وی دیکھنے والوں کواپنی تلاوت میں غلطیوں کی تصحیح کرنے میں مددملتی ہے، نی وی کی مدو سے عام لوگوں کونماز پڑھنے اورنماز میں کھڑا ہونے ،تکبیر کے بعد ہاتھ اُٹھانے اور پھر ہاتھ باندھ کے میح کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، رُکوع ، تومہ ، قعدہ ، سجدہ اور تشہد میں جیضے کا طریقہ بار بارلوگوں کے ذہن تثبین کرایا جا سکتا ہے، لوگ نماز میں کھڑے اکثر ہاتھ ہلاتے اورخشوع وخضوع توڑنے کی حرکتیں کرتے ہیں ، ان کوسمعی اور بصری طریقہ ہائے بیان سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ایک وفت میں ایک عالم دین نی وی پرتقر برکر لے توسمعی ، بھری قوتیں ناظر وسامع کووہ کچھ جاننے میں آ سائی پیدا کرنے میں مدودیتی ہیں۔لبندامعلوم یہ ہوا کہ ٹی وی کواگر تبلیغ وین اسلام کے لئے استعال کیا جائے تو یہ ایک انتبائی مؤثر ذریعیہ تبلیغ بن سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ پروگرام ترتیب وینے کی کوشش میں ہوں کہ ایک عالم اسلام کی مرکزی نی وی نشریات ہوں جس کے ذریعہ بین الاقوامی زبانوں میں قرآن یاک اوراً حادیث مبارکہ کی تعلیمات سمعی وبصری ذریعے سے لوگوں تک ذنیا کے کونے کونے میں پھیلائی جائيں ۔ مكة المكرّ مەميں بين الاقوامي اسلامي مركزِ نشريات ہو،اوراس ہے مسلم وُ نيااورغيرمسلم وُ نيا<mark>ميں اسلامي نشريات جبجي</mark>س اور بليغ كا کام بجائے محدود رکھنے کے عام کیا جائے۔ای طرح اسلام کا تبلینی مرکز تعلیمات اسلام کا انسائیکو پیڈیا تیار کرے، بین الاقوامی ز بانوں میں اس کا ترجمہ ہواور نی وی تعلیمات اسلامی کے عام کرنے میں استعال کیا جائے۔ آج ڈش انٹینا کی مدد سے لوگوں کے تکھروں میں بین الاقوامی إ داروں کے فحش لٹریچراورا خلاق سوز پروگرام لوگ دیکھتے ہیں ،اگر اسلامی بین الاقوامی ٹی وی نیٹ ورک سے اسلامی پاورفل چینل کی مدو ہے اسلامی اخلا قیات عام کی جائمیں ، اخلاق اسلامی پرتیار معاشرے کی عملی تصویریں چیش کی جائمیں تا کہ لوگوں کے دِلوں میں اس سکونِ قلب کے حصول کی جانب مشش ہو، وہ لچراورا خلاق سوز پر وگرام دیکھنے کی بجائے اسلامی بین الاقوامی نشریاتی اِدارے کی مبنی براخلا قیات عملی زندگی کے نمونے دیکھیں اور اِسلام کا پیغام جوصرف معی ذریعے سے پھیلا یا جار ہا ہے، بھر کی ذریعے سے تھلے مؤثر انداز میں۔اس اہم ذریعہ پیغام رسانی ہے اسلام کا پیغام عام ہولہذا مندرجہ بالا اُمور نی وی کواوراس کے استعال كوباعث بركت ورحمت بناسكتے بيں۔

جواب: ... آپ کے خیالات تولائق قدر ہیں ، گرید کت آپ کے ذہن میں رہنا چاہئے کہ دینِ اسلام ، دینِ ہدایت ہے ، جس کی دعوت و تبلغ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کومبعوث فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات محابہ کرام نے ، حضرات تابعین نے ، انکریوین نے ، بزرگانِ دین نے ، علائے اُمت نے اس فریضے کو ہمیشہ انجام دیا۔ ہدایت محابہ کرام نبی حضرات کے نقش قدم پر چل کر ہوسکتا ہے ، ان کے رائے سے ہٹ کرنہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ آج بھی دین کی دعوت کا کام اس منہاج پر ہور ہا ہے۔ بلغ وین کے لئے ایسے ذرائع اضیار کرنے کی اجازت ہے جو ہذات خود مباح اور جائز ہوں ، حرام اور ناجائز ذرائع افقیار کر کے ہدایت پھیلانے کا کام نہیں ہوسکتا ، کیونکہ ناجائز ذرائع خود شر ہیں ، شرکے ذریعہ شرتو کو پھیلانے کا تصور بی غلط ہے۔ ٹی دی کا مدار تصویر پر ہے اور ہماری شریعت نے تصویر سازی کوحرام قرار دیا ہے ، اب جو چیز کہ شرعا حرام ہوائ کو ہدایت پھیلانے کا ذریعہ کسے بنایا جاسکتا ہے؟ اس سے شرو گراہی کو قو فروغ ہوسکتا ہے کہن اگر آپ چا ہیں کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں ایمان اور ہدایت اُتاردی آویہ خیال محض خیال ہے۔ ہزاروں لوگ ٹی دی ہے کہن اگر آپ چا ہیں کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں ایمان اور ہدایت اُتاردی آویہ خیال محض خیال ہے۔ ہزاروں لوگ ٹی دی ہر وگرام' ویکھتے ہیں ، لیکن ان میں سے ایک آ دی بھی نہیں ہو گی دی دی کھر گر ایمان سے لیا ہو ، اور اس نے گنا ہوں سے قوبہ کرکے نیک اور پاک زندگی افقیار کر لی ہو۔ ہاں! بے تارلوگ ایسے ہیں جو ٹی دی دی کھر گر اور ہوگئے اور ان کے اغدر ایمان کی جو رقی ہو کہ تو گئی ہوں کہن گی دی مثال غلط ہے ، کیونکہ ہوں تا کہا ہوں کہن آنہیں ' غلط ہے۔ خز ریکا آپ اچھا استعال کریں یا کہن وہ کہ موال میں نجس العین ہے ، اس کے آپ کا یہ کہنا کر' ٹی دی کہن آئیس' غلط ہے۔ خز ریکا آپ اچھا استعال کریں یا کہنا وہ موال میں نجس العین ہے ، اس کے آپ کا یہ پید آئیس ہوتا۔

## حیات ِنبوی پرفلم-ایک یہودی سازش

سوال: ...میرے ایک محترم دوست نے کس عزیز کے گھرٹیل ویژن پروی ی آر کے ذریعے امریکہ کی بن بدنی ایک فلم "Message" بس کا اُردومعن" پیغام" ہے، دیکھی، اوراس فلم کی تعریف دفتر آکر کرنے گئے، دراصل وہ فلم حضور سلی الله علیہ وسلم کے زمانے ہے متعلق تھی اور ابجرت کے بعد کے واقعات قلم بند کئے گئے تھے۔ اس میں بید وکھایا کہ اشاعت اسلام میں کتنی دُشواریاں پیش آئیں، مجدِقبا کی تعمیر، حضرت بلال حبثی کو اُذان دیتے ہوئے وکھایا، حضرت جزہ کا کردار بھی ایک عیسائی اداکار نے اداکیا، سب سے اُس بات یہ ہے کہ اس فلم میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا سایہ مبارک تک وکھایا، یعنی یہ سجدِقبا کی تعمیر ہور ہی ہے اور وہ سایہ اِینٹ اُٹھا

ا ٹھا کردے رہا ہے۔ غرض پیظا ہرکرنے کی کوشش کی کہ اس فلم میں نعوذ بالفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصوّر ہے۔ میرے محتر م دوست اس کو ایک تبلیغی فلم کہدر ہے تھے، کہنے گئے کہ اس میں مسلمانوں پرظلم وستم دِکھایا گیا ہے اور بڑے اجھے مناظر فلمائے گئے۔ غرض اس کی تعریف کی لیکن میں نے جب سنا تو ذکھ ہوا، میں نے فورا کہا کہ ایک فلم مسلمانوں کو ہر گزنہیں دیکھنی جاہئے، بلکہ ایک فلموں کا بائیکاٹ کریں، مسلمانوں کا ایمان کتنا کمز ور ہوگیا ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کردارز انی اور شرائی عیسائی اوا کاروں نے اوا کے اور نہ جانے کی ناپاک سامیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامیہ سے تشمید دی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کیا اور نہ جو اب ضرور ضرور الی فلم کودیکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو جن لوگوں نے یافلم دیکھی ہے ان کو تو بہ اِستعفار کرنی چا ہے، خدارا! اس کا جواب ضرور ضرور اخبار کی معرفت ویں اورد یکھنے والوں کواس کی کیا سزاملنی چا ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زندگی کوفلمانا، اسلام اور مسلمانوں کا بدترین نداق اُڑانے کے مترادف ہے۔ علائے اُمت اس پرشد یداحتجاج کر بچے ہیں اور حساس مسلمان اس کواسلام کے خلاف ایک یہودی سازش تصوّر کرتے ہیں، ایسی فلم کا دیکھنا گناہ ہے اور اس کا بائیکاٹ فرض ہے۔

## '' فجراسلام''نای فلم ویجنا کیساہے؟

سوال: ... چندسال پہلے پاکتان میں ایک فلم آئی تھی'' فجر اسلام' جس میں حضوراکرم میلی الله علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مسلمانوں کی گراہی اور جہالت کا دور وکھایا گیا تھا، اور یہ فلم ایک مسلمان ملک ہی نے بنائی تھی، جس میں مختلف اشارات کے ذریعے کی مقدس ہستیوں کی نشا ندہی کی گئی تھی، اور جس نے پاکتان میں ریکارڈ تو ڈبرنس کیا۔ کیا ایک فلم ایک مسلمان ملک کو بنا نا اور ایک مسلمان کو کینا جا کڑ ہے؛ جبکہ ایک غیرمسلم ملک ایک فلم بنا تا ہے تو پوری اسلامی و نیااس کی ندمت کرتی ہا اور جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک حرکت کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کہاں تک زیب ویتی ہے؟ یہ سوال اس لئے اہم ہے کہ ایک امریکی فلم "وقت ہوئے ایک حرکت کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کہاں تک زیب ویتی ہے؟ یہ سوال اس لئے اہم ہے کہ ایک امریکی فلم "میں پرچھنے کی جرائت کر رہا ہوں اور ہوسکتا ہے ان دونوں فلموں میں کوئی بنیا دی فرق ہو، جے میں جھنے سے قاصر رہا ہوں، تو براوم ہر بائی اس کی وضاحت ضرور کرد ہے تا کہ میری اصلاح ہو سکے۔

جواب: ... ' فجر اسلام' و فلم برعلائے كرام نے شديداحتجاج كيا اور اس كواسلام اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے خلاف

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل). وفي المرقاة: وقد قال بعض علماننا الأمر الأول للأمراء والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين ...... ثم إعلم إنه إذا كان المنكر حرامًا وجب الزجر عنه. (مرقاة شرح مشكوة ج:٥ ص:٣، باب الأمر بالمعروف، طبع بمبئي).

ا کید. سازش قرار دیا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ آئے اسلام، اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ حق تعالیٰ حکمرانوں کو دِین کافہم دے، آمین!

# نی وی پرج فلم دیکھنابھی جائز نہیں

سوال:... پچھلے دنوں ٹی وی پر'' جج کی فلم' و کھائی گئی، جس کوزیادہ تر لوگوں نے و یکھا، اسلام میں براہِ راست فلم کی کیا حیثیت ہے؟ ایک مخص کہتا ہے کہ ویڈیوفلم ہرطرح کی جائز ہے، کیونکہ یہ سائنس کی ایجاد ہے اور تر تی کی نشانی ہے، لہذااس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بشرطیکہ اس میں عور تیں نہ ہوں۔ کیااس کا یہ خیال صحیح ہے؟

جواب: ... جو محض فی وی اور ویدیونلم کو جائز کہتا ہے، وہ تو بالکل غلط کہتا ہے، شریعت میں تصویر مطلقا حرام ہے، 'خواہ وقیانوی زمانے کے لوگوں نے ہاتھ سے بنائی ہو، یا جدید سائنسی ترتی نے اسے ایجاد کیا ہو، جہاں تک' جج فلم' کا تعلق ہے، اس کے بنانے والے بھی منامگار ہیں اور دیکھنے والے بھی ، دونوں کوعذاب اور لعنت کا پورا پورا حصہ ملے گا، دُنیا ہیں تو مل رہا ہے، آخرت کا باتھاں سے بھی اور دیکھنے والے بھی ، دونوں کوعذاب اور لعنت کا پورا پورا حصہ ملے گا، دُنیا ہیں تو مل رہا ہے، آخرت کا انتظار سیجنہ ا

# " اسلامی فلم" دیکھنا

سوال:...ہم اہالیان پوشل کالونی سائٹ کراچی ایک اہم مسئلہ اسلامی رُوسے طل کرانا چاہتے ہیں، عرض ہے کہ انگریزی زبان میں اسلامی موضوعات پرفلمائی گئی ایک فلم کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔اس فلم میں حضرت ابو بجرصدیق، حضرت عرفاروق، حضرت امیر حمزہ، حضرت بلال حبثی رضی التعظیہ وسلی التعظیہ وسلم کی اُوٹئی کی آواز بھی مختصر طور پر سنائی گئی ہے، مسئلہ یہ در چیش ہے کہ آیا ایک اسلام فلم کی حیثیت سے یفلم و کھنا جائز ہے یا ہم اس فلم کو دکھے کرکسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں؟
جواب: ... یفلم '' اسلامی فلم'' نہیں، بلکہ اسلام اور اکا پر اِسلام کا غذا آن اُڑا نے کے متر اوف ہے، اس کا دیکھنا گناہ کہیرہ ہے۔ (۱)

(۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصوّرون. (مشكوة ص: ٣٨٥، كتاب الآداب، باب التصاوير). وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصنوير الحيوان، وقال وسواء صنعه لما يمتهن، أو لفيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لحلق الله بعالى. ورد اختار ج: ١ ص: ١٣٤، باب مكروهات الصلاة).

(٢) عن جاهر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (مشكوة ص: ١ ١٣، بهاب اليهان والشعر). وفي المسرقاة: قال النووى: في الروضة: غناء الإنسان بمجرد صوته مكروه، وسماعه مكروه، وإن كان سماعه من الأجنبية كان أشد كراهة، والفناء بآلات المطربة هو شعار شاربي الخمر كالعود والمطنبور والمعازف وسائر الأواار حرام. (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب ج: ٢ ص:٥٥٨،٥٥٥، طبع إمداديه).

# نی وی پر بھی فلم دیکھنا جا تر نہیں

سوال: ... ہم یہاں قطر میں کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو پھرا ہے گھر میں ٹیلی ویژن و کھتے ہیں، ہمل کو ہم سب دوست بل بیشے کرد کھتے ہیں، ہمارے دوستوں میں کانی لوگ ایسے ہیں کہ وہ حاتی ہیں، اور بعض نے دودو بارج کیا ہے، اور بعض لوگ امام سجد ہیں، یہ سب حضرات شام کو پانچ بیج ٹی وی کے پاس بیٹے ہیں اور رات کو ۱۲ بیج تک ٹی وی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دِلیس بات یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً سب پروگرام عربی اور انگریزی میں ہوتے ہیں اور ران حضرات میں سے کوئی بھی اس کی زبان کوئیس جانتا۔ فلا ہر ہے ان سے ان کی مراد پروگرام بھینائیس بلکہ ان کی ادا کا را دک کو دیکھنا ہے، جو کہ ایک گناہ ہے۔ اس کی زبان کوئیس جانتا۔ فلا ہر ہے ان سے ان کی مراد پروگرام بھینائیس بلکہ ان کی ادا کا را دک کو دیکھنا ہے، جو کہ ایک گناہ ہے۔ ہمارے جو دوست سینما کو جاتے ہیں قویہ حالی سا دبان اور مولوی صاحبان ان کوفلم پر جانے ہے منح کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ:

"" فلم دیکھنا گناہ ہے کہ کہنا گناہ فی وی پرچل رہی ہوتو یہ لوگ میں ہوئی وی دی فلم میں کوئی فرق ہے؟ اور کیا ان کے دعوے کے درسیان مطابق فلم دیکھنا میں وہی فلم دیکھنا بھی جائز نہیں ہا کہ بیان سوالات کا جواب دے کرمشکور ہونے کا موقع دیں، والسلام۔ جواب: ...فلم فی وی پرو کھنا بھی جائز نہیں ، نہ اس میں اور سینما کی فلم میں کوئی بنیادی نوعیت کا فرق ہے، دونوں کے درسیان فرق کی مثال ایس ہے کہ جیسے ایک حفی میں جائز نہیں ، نہ اس میں اور سینما کی فلم میں کوئی بنیادی نوعیت کا فرق ہے، دونوں کے درسیان فرق کی مثال الیں ہے کہ جیسے ایک حفی کندے باز ار میں جا کر بدکاری کرے، اور دو در آکی فاحشکوا ہے گھر میں بلاکر بدکاری کرے، اور دو در آکی فاحشکوا ہے گھر میں بلاکر بدکاری کرے، اور دو در آکی فاحشکوا ہے گھر میں بلاکر بدکاری کرے، اور دی مراکی فاحشکوا ہوئی کیا گئی جائز کر جائے ہے۔ (''

# نی وی میں عورتوں کی شکل وصورت دیجینا

سوال:...کیاٹی وی میں بھی عورتوں کی شکل وصورت دیکھنا گناہ ہے؟ میں نے ایک جگہ رسالے میں پڑھاتھا کہ نامحرَم عورتوں کادیکھنااوراس کاعادی ہونا بہت بڑا گناہ ہے،موت کے وقت انجام اچھانہیں ہوتا ، کیااس کااطلاق ٹی وی پربھی ہوتا ہے؟ جواب:...ٹی وی دیکھنا جائز نہیں ،اس پر نامحرَم عورتوں کا دیکھنا گناہ در گناہ ہے۔

# ئی وی اور ویڈیو پراچھی تقریریں سننا

سوال:...ہم کواس قدرشوق ہوا کہ ہم جہاں بھی کوئی اچھا بیان ہوتا ہے و ہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یبان تک ویڈیو کیسٹ پر مجمی کسی عالم کا بیان اچھا ہوتا ہے تو بیٹھ کر سنتے ہیں اور خاص کر جمعہ کوئی وی پر جو پر وگرام آتا ہے، اس کوبھی سنتے ہیں، لیکن ہم کوکس نے کہا کہ بیجا تزنہیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بتا ئیں بیجا تزہے یا ناجا تز؟

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیه نبرا ۱۰ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) الينا

جواب:... ہماری شریعت میں جاندار کی تصویر حرام ہے، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس پر لعنت فرما کی ہے۔ میل ویژن اور ویدیوفلموں میں تصویر ہوتی ہے،جس چیز کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم حرام اور ملعون فریار ہے ہوں ،اس کے جواز کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان چیز وں کوا چھے مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے، یہ خیال بالکل لغو ہے۔اگر کوئی أخ الخبائث (شراب) کے بارے میں کیے کہ اس کو نیک مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے تو قطعاً لغو بات ہوگی۔ ہمارے دور میں نی وى اورويديو" أمّ الخبائث" كادرجه ركهتے بيں اور بيسكروں خبائث كاسر چشمه بيں۔

# میلیویژن پرعورتوں اور بچوں کےمعلومات پروگرام دیکھنا

سوال:..مولا ناصاحب! نیلیویزن پرجو پروگرام مورتوں کی معلومات کے لئے آتے ہیں اور وہ پروگرام جوبچوں کے متعلق یا سمی" ہنر" کے متعلق آتے ہیں، کیاا سے پر وگرام ہم دیکھ کتے ہیں؟ جواب: شيليوين وكهنامطلقاح ام بـ

# ما وِرمضان میں دور وُلفسیر برِرُ ها کرآ خری دن تی وی برریکارڈ تگ کروا نا

سوال:..ایک شیخ القرآن ما ورمضان میں دور وُتغییر پڑھا تار ہا، آخرشب میں بہت سارے طلبہ اس مجدمیں ایٹے ہوئے ، خوب نعت خوانی ہوئی ،اور مبع شیخ صاحب کے ختم کے دوران ٹی وی دالے آھے اور تمام ختم القر آن اور ہجوم کی ریکارڈ تک کر کے شام کو بذر بعدنی وی و کھایا گیا،اس بارے میں کیا شرق تھم ہے؟

جواب:...تغییر پڑھانا توضیح ہے، بشرطیکہ بچے پڑھا تا ہو۔لیکن ٹی وی جیسی لغویات کا اِستعال کرنا'' چوں کفراز کعبہ برخیز د'' کا مصداق ہے۔

# آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بنی ہوئی فلم ویکھنا

سوال:...وي ي آرنے پہلے كندگى بھيلائى ہوئى ہے،ابمعلوم ہوا ہے كدوى ي آر پر ملتان اور ساہيوال ميں وہى فلم دِ کھائی جار ہی ہے جو نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بن ہے، اور اس فلم پرؤنیائے اسلام نے مم وغضے کا اظہار کیا تھا اور اسلام حکومتوں نے ندمت بھی کی تھی۔ کیا حکومت اس سنسلے میں کوئی شبت قدم أنھائے گی اوراس شیطانی عمل کورو کئے کے لئے عوام الناس کا فرض نہیں ہے؟ جولوگ بیفلم چلانے ، و کیھنے یا دِکھانے کے مجرم ہیں ، ان کے لئے شریعت محمدی کا کیا تھم ہے؟ میں نے اس سلسلے میں بورے وثوق اورمعتبرشہادتوں سےمعلوم کرلیا ہے کہ یہ فلم دِ کھائی جارہی ہے،مزید تقیدیق کے لئے میں اپنے آپ میں جرائت نہیں پا تا کہ بینا یاک فلم دیکھوں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي جبعيفة عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. (صحيح بخاري ج: ٢ ص: ١٨٨).

جواب: ... آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات مقد سه كولم كاموضوع بنانا، نهايت ول آزار تو بين ب، وُشمنان اسلام نے بار ہااس کی کوشش کی ،لیکن غیورمسلمانوں نے سرا پااحتجاج بن کران کی سازش کو ہمیشہ نا کام بنایا۔اگر آپ کی اطلاعات صحیح ہیں تو یہ نہایت افسوس ناک حرکت ہے، حکومت کواس کا فوری نوٹس لینا جا ہے اور اس کے مرتکب افراد کوتو بینِ رسالت کے جرم پر سخت سزادین عاہے۔ اگر حکومت اس طرف تو جہ نہ کرے تو مسلمانوں کو آھے بڑھ کرخوداس کا سدِ باب کرنا جا ہے۔ (ا

تیکی ویژن دیکھنا کیساہے؟ جبکہاس پر دینی پروگرام بھی آتے ہیں

سوال :... نیلی ویژن دیکمنا کیسا ہے؟ جبکہ اس پر دِینغور وفکرا ورتغییر وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہے۔رہا تصویر کا مسئلہ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ پر چھا کمیں ہے، تکس ہے، کوئی کہتا ہے کہ تصویر ساکن یعنی فوٹو کی ممانعت ہے، اور یہ چلتی پھرتی ہے۔ وضاحت فرماویں۔

جواب:... ٹیلی ویژن کا مدارتصور ہے، اورتصور کا ملعون ہونا ہرمسلمان کومعلوم ہے، اورکسی ملعون چیز کوکس نیک کام کا ذر بعد بنانا بھی وُرست نہیں۔مثلاً: شراب ہے وضوکر کے کوئی شخص نماز پڑھنے تکے،تمام اہلِ علم اس پرمتفق ہیں کے عکسی تصویریں جو کیمرے ہے لی جاتی ہیں،ان کا حکم تعبور ہی کا ہے ،خواہ وہ متحرک ہویا ساکن ۔ <sup>(۲)</sup>

فلم و <u>تکھنے کے لئے رقم</u> وینا

سوال:... ہمارے محلے کے چندلڑ کے فلم کے لئے ہمے جمع کرتے ہیں اور ہم نے ان کو پہلے ۲۵ روپے ویئے تھے، اور ہم نے فلم نہیں دیکھی تھی ،اب آپ سے بیگز ارش ہے کے فلم کے لئے چمیے دینا بھی گناہ ہے،اورفلم دیکھنا بھی گناہ ہے،ان کوآ خرت میں کیا سزادی جائے گی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کی کیاسز اہے؟ اور کیا گناہ ہے؟

جواب: ...جوسز افلم دیمنے والوں کی ہے، وہی اس کے لئے چیے دیے والوں کی۔

ويديونكم كوجيرى، جا قو پر قياس كرنا دُرست نبيس

سوال:..اس ما ورمضان میں اعتکاف کے لئے ایک خانقاہ گیا،اس خانقاہ کے جو ہیرصاحب ہیں،ان کے طریقِ کارپر میں كافى عرصے سے ذكركر تار باہول \_اس وفعہ جب ميں بيعت ہونے كارادے سے ان كے پاس كيا تو و بال عجيب منظرد فيمنے ميں آيا،

(١) عن أبي سعيند الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستبطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف). وقد قال بعض علمائنا الأمر الأول للأمراء والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين، وقيل المعنى إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان لأنه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم كرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا ..... ثم إعلم إنه إذا كان المنكر حرامًا وجب الزجر عنه. (مرقاة شرح مشكوة ج:٥ ص:٣، طبع أصبع المطابع بمبئي). (٢) ص: ٣٣٢ كاحاشية نبراء ٢ ملاحظة فرمانين .. پیرصاحب ظہراورعصر کے درمیان ایک تھنے تک درب قر آن دیتے تھے، جس کی ویڈ یوفلم بنی تھی، جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے بیعت کا ارادہ بدل دیا۔ یہاں اپنے مقام پر دالیس آکر ان کے پاس خطاکھا، جس میں ان کے پاس لکھا کہ علائے کرام تو ویڈ یوفلم کو ناجا کر قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں تحریر فر مایا کہ:'' ویڈ یوفلم ہویا کلاشکوف یا چھری، چا تو ہو، جا کز کام کے لئے ان چیز دل کا استعال بھی تا جا کر:'' اب آپ فر ما کمیں کہ علائے وین اور مفتیان صاحبان اس سلسلے استعال بھی جا کر: اور ناجا کر کام وں کے لئے ان کا استعال بھی تا جا کر:'' اب آپ فر ما کمیں کہ علائے وین اور مفتیان صاحبان اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا دین کی تبلیخ کے لئے ویڈ یوفلم کا استعال جا کرنے؟ اورا گرنییں تو تحریر فرما کمیں تا کہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی شبت جواب ہو، ان کا جواب بھی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔

جواب:...وید بولم پرتصوری کی جاتی نین اورتصور جاندار کی حرام ہے، اور شریعتِ اسلام میں حرام کام کی اجازت نہیں۔ اس لئے اس کو چھری، چاتو پر قیاس کرنا غلط ہے، اور ان پیرصاحب کا اِجتہاد ناروا ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ ایسے برخود غلط آ دمی سے بیعت نہیں کی۔

#### بیوی کوئی وی دیکھنے کی اجازت دینا

سوال:...ایک شخص کے باپ کے گھرٹیلی ویژن ہے، گھر کے سارے افراد ہر پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن وہ شخص اس سے نفرت کرتا ہے، اس کی بیوی ٹیلی ویژن دیکھنے کی اس سے اجازت جا ہتی ہے، گھر وہ شخص اس کو پسندنہیں کرتا، ٹیلی ویژن پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟

جواب: "نیلی ویژن جس میں کیخش تصاویر کی نمائش ہوتی ہے، اور انسان کے لئے ایک اعتبار ہے اس میں دعوتِ گناہ ہے، اس کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ جس طرح غیرمحرَم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، ای طرح مردوں کی تصاویر بھی دیکھنا جائز نہیں، لہٰذا جناب کواپنی بیوی کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت نہیں دین جا ہئے۔

# کمپیوٹراور اِنٹرنیٹ برکام کرنے کا حکم

سوال:... میں کمپیوٹر کے شعبے سے منسلک ہوں اور میری ذمہ داری انٹرنیٹ کے ساتھ نے ، اس میں ہرفتم کے پروگرام ہوتے ہیں۔کیاشر کی میثیت سے اس کام کوکرنے کی اجازت ہے؟

جواب: ... کمپیوٹر جدید دور کی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں مفیداور معزد دونوں کام لئے جاسکتے ہیں ، اس لئے اس کو استعال کرنے کی اجازت ہے۔البتہ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جواس کے کرے پہلوا ور غلط اثر ات ہیں اس سے اپنے آپ کومحفوظ رکھا

(۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكوة ص: ٣٨٥، كتاب الآداب، باب التصاوير). وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووى فى شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ...إلخ. (ردالحتار ج: ١ ص: ١٣٧، مطلب إذا تردد الحكم بين سُنة وبدعة).

(٢) وقل للمؤمنت يغضضن من أبضرهن ... الخ. (النور: ١٣).

جائے۔اس شعبے سے مسلک ہونااور کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ کوشش کرنی جا ہے کہ اس شعبہ خاص انٹرنیٹ میں زیادہ سے زیادہ اسلام ہے متعلق کام کیا جائے اوراس کو کا فروں کے لئے آزاد نہ چھوڑ ا جائے۔

ویر یوکیسٹ بیچنے والے کی کمائی ناجائزہ، نیزید کھنے والوں کے گناہ میں بھی شریک ہے سوال:...میری دُ کان ہے جولوگ فلمیں (جوبعض اوقات بے ہود ہ بھی ہوتی ہیں ) لے کر جاتے ہیں ، کیاان کے ساتھ مجھے بحی گناه ہوگا؟

جواب:...جی ہاں! آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں،مزید برآں بیکہ بیآ مدنی بھی پاک نہیں۔<sup>(۱)</sup> سوال:...کہا جاتا ہے کہ فلمیں ویکھنے سے معاشرہ مجڑتا ہے،لڑکیاں بے بردہ ہوجاتی ہیں،اور چھوٹے جھوٹے بچے گلیوں میں قرآنی آیات کے بجائے نت نے مقبول کانے کاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، کیکن کیا اس کا عناہ میرے سریامیرے جیسے وُ وسرے لوگ جنھوں نے ویڈیو کی وُ کا نیس کراجی میں بلکہ ملک کے چیے چیے میں کھولی ہوئی ہیں ،ان کے بھی سر ہوگا؟ بہر حال ہم تو روزی کی خاطریہ سب کھے کرتے ہیں اور ہمارامقصدروزی ہوتا ہے، کسی کو بگاڑ نانہیں۔

جواب: ... بيتو أو پرلك چكامول كرآب اورآب كى طرح كاكاروباركرنے والے اس كناه ميں اور اس كناه سے بيدا مونے والے ووسرے گناہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ رہایہ کہ آپ کا مقصدرونی کماناہے، معاشرے میں گندگی پھیلانانبیں ،اس کا جواب بھی اُو پرلکھ چکاہوں کہا لیک روزی کمانا ہی حلال نہیں جس ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہواور گندگی ت<u>صل</u>ے۔

# تیلی ویژن میں کام کرنے والےسب گنا ہگار ہیں

سوال :... نیلی ویژن میں عام طور ہے گانے اور میوزک کے پروگرام دِکھائے جاتے ہیں ، اکٹر مخلوط گانے اور پروگرام ہوتے ہیں،اوراس گناہ کے فعل میں ٹیلی ویژن کے اربابِ اِختیار بھی شامل ہوتے ہیں،اس گناہ کا کفارہ ممکن ہے یانبیں؟اورا گر

جواب: ... ناچ اور گانا حرام ہے اور گنا و کمیرہ ہے ، نیلی ویژن دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ناچنے والی ، نیلی ویژن چلانے والے اور نیکی ویژن دیکھنے والے سبھی گنا ہگار ہیں ،اللہ تعالیٰ نیک ہدایت فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الإلم والعدوان. (المائدة: ٢). ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير، والطبل، وشيء من اللهو ..... لا أجر في ذالك، وهذا كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. (عالمكيري ج:٣ ص:٣٣٩، كتاب الإجارة). قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قانت المعصية بعينه، يكره بيعه تحريمًا. (الدر المختار ج:٢ ص: ١٩٩١، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>٢) وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فیهن وقمنهن حرام. (تومذی ج: ۱ ص: ۲۳۱).

# رید نیواور ملی ویژن کے محکموں میں کام کرنا

سوال: ...جییها کدسب لوگ بانے بیں کہ ہمارے ملک میں بہت ہے ایسے ادارے ہیں جن کا وجود ہی اسلامی نقطهٔ نگاہ ے جائز نہیں ، مثلاً: نیلی ویژن ، ریڈیو وغیرہ ، جن ہے رفص وموسیقی اورای قسم کی ؤوسری چیزیں نشر ہوتی ہیں ، جس کی وجہ ہے میرے اور بہت ہے مسلمانوں کے دِل میں بیمسئلہ ہوگا کہ ان محکموں سے بزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی روزی وابستہ ہے، ان میں بہت سے ایسےلوگ بھی ہوں سے جواینے فرض کو بہت ہی خوش اُسلو بی اور دیانت داری ہے انجام دیتے ہیں ،تو کیا ان لوگوں کی روزی جوان اداروں سے مسلک ہیں، جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں تو کیا وہ لوگ گنا ہگار ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اس پیے سے اپنے معصوم بچوں کی پر وَرِش کرتے ہیں، جن کوابھی اجھے اور زرے کی تمیزنبیں ،تو کیا وہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں یا پھران کے والدین پر ہی تمام گناہ ہوگا؟ جواب:..رفص وموسیقی کے گناہ ہونے (')اوراس کے ذریعے حاصل کی تنی رقم کے نایاک ہونے میں کیا شبہ ہے ...؟ (') باتی وہ معصوم بچے جب تک نابالغ ہیں ، مناہ میں شریک نبیس ، بلکہ حرام آمد ٹی سے پر ڈرش کا وبال ان کے والدین پر ہے۔

تی وی دیکھنا، بیچنا کیساہے جبکہ بیعام ہو چکاہے؟

سوال:... ہماری ایک وُ کان الیکٹرونکس کی ہے، جس میں محترم بڑے بھائی صاحب ٹی وی کی خرید وفروخت کرتے ہیں ، مئلہ یہ ہے کوئی وی کاوی کھنااورخر یدنا فروخت کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اوراس کی آیدنی کا کیا تھم ہے؟

ا:... ٹی وی ایک مشین ہے جس کے پر وگرام میں بائع اور مشتری کا کوئی وظل نہیں ، بیسارا کام میڈیا کا ہے جس طرح کا وہ پروگرام نشر کریں، ناظرین اے دیکھیں گے۔

۲:... ذوسرے بید کہ اس وقت ٹی وی ہر چھوٹے بڑے گھر کی زینت بن چکا ہے، اتن کٹر ت سے ہوتے ہوئے شرعاً کیا

m:...اس کے دیکھنے میں اگر نقصان ہیں تو ناظرین پر ہیں، بذاتِ خود پیمشین سیجھ نہیں کہتی، لہذا اس مشینری کی خرید وفروخت،اس کارکھنا کیے گناہ کی بات ہوسکتی ہے؟ بندہ کو إن سوالات کاتسلی بخش جواب عنایت فرما كرتشفى فرما كميں۔

جواب :... تی دی ایک لعنت ہے جو گھر تھر میں مسلط ہے، اس کادیکھنا محنا میاہ ہے، موجب و بال ہے، موجب لعنت ہے۔ اور تھے میں رکھنا بھی موجب لعنت ہے۔ جولوگ کہ اس کوفر وخت کرتے ہیں وہ اس لعنت میں لوگوں کے مدد گار ہیں۔ رہا ہے کہ پیلعنت اب عام ہو چکی ہے، اوّل تو اللہ کے پچھ بندے ایسے ہیں جن کوانی قبراور آخرت کا ڈر ہے اور' یو منون بالغیب' انہی کی شان میں آیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بیاری و باکی شکل اِختیار کر لے تو اس کا پیمطلب نہیں کہ وہ بیاری نہیں رہی۔ بہرحال ہمارے پیعذر قبر میں

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. (لقمان: ٢).

 <sup>(</sup>٢) ولا يجوز الاستنجار على الفناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. (هداية ج: ٣ ص: ١ ٠٠٠، باب الإجارة الفاسدة، طبع محمد على كارخانه، كراچي).

اور حشر میں کا منبیں ویں مے ،اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فر مائے اور مسلمانوں کواس نجاست سے نجات عطافر مائے۔

# ٹیلیو پژن کے بروگراموں میں بر ہنہ سرعورتوں سے علماء کے محوِّلفتگو ہونے کی سز ا

سوال:...ا کثر نیلیویژن پروگرام میں ندہبی علماء کو نامحرَم بر ہند سرزلف بردوش جواں سال لڑ کیوں ہے محوِیفتگود یکھا گیا ہے، حالا نکه فوٹو بنوانے اور نامحرَم عورتوں پرنظر ڈالنے کی بھی ندہب اجازت نہیں دیتا۔ کیا علاء کے لئے یہ بات جائز ہے؟ اگرنہیں، تو جانتے بوجمتے أحكام إلى سے إنحراف كى جز ااور سز اكيا ہے؟

جواب:...جس چیز کی ہمارادِین اِ جازت نہیں دیتا، وہ کیے جائز ہو علی ہے؟ اور علاءاگر ایسا کرتے ہیں تو یُر اکرتے ہیں،رہا یہ کہ ان کی سزاکیا ہے؟ آخرت میں اور قبر وحشر میں جو سزا ہوگی وہ تو آ مے چل کرمعلوم ہوگی ،گمر دِین کی لذت ہے محروم اور نامعلوم عورتول مِن مِتلا ہوجا نانقدسزاہے...!

# وی ی آرد کیھنے کی کیاسزاہے؟

سوال:... ہمارے معاشرے میں وی می آر کی لعنت تھیل گئی ہے، جس سے ہماری نئ نسل فلمیں دیکھ کرزی طرح متأثر ہوئی ہے،اس کئے میں جا ہتی ہوں کرآپ قرآن وسنت کی روشن میں واضح سیجئے کہاس کی سزا کیا ہے؟

جواب:...اس کی سزا وُنیا میں تو ال رہی ہے کہ نئ نسل نے اپنی اور وُ وسروں کی زندگی اَجیرن کرر کھی ہے، آخرت کاعذاب

اس ہے جھی زیادہ بخت ہے...!

# تی وی، وی سی آ راور ڈِش انٹینا کا دبال کس کس پر ہوگا؟

سوال: ... جب بچه پیدا موتا ہے تو وہ بالکل پاک اور معصوم موتا ہے ،اس کی پرؤرش تعلیم وتر بیت کا انحصاراس کے والدین پر ہوتا ہے، جب بچے تھوڑ ابڑا ہوتا ہے تو اس میں شعور پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو تی وی اور وی سی آرجیسی لعنتوں سے وابستہ کروایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہاس کو بہت بڑی لعنت'' ڈش انٹینا'' ہے بھی متعارف کروایا جاتا ہے، اب ان چیزوں کا اس بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا انداز ہ ہمخص بخوبی لگاسکتا ہے، چنانچہ اگر خدانخواستہ وہ بچہان چیزوں کے اثر سے اخلاقی اعتبار سے محروم ہوگیا تو اس کا عذاب مسمس کو ملے گا؟

<sup>(</sup>١) ..... فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أنّ ما حرم الله الإنتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرّحًا به في الرواية المتقدمة إن الله إذا حرم شيئًا حرم لمنه وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الإنتفاع به حرامًا وهـو قـــمـان: أحـدهـمـا مـا كـان الإنتـفاع به حاصلًا مع بقاء عينه كالأصنام ...... ويلتحق بذالك ما كانت منفعة محرمة ككتب الشبرك والسبحير والبدع والبضيلال وكذالك الصور الحرمة والات الملاهي الحرمة كالطبور وكذالك شراء الـجـواري لـلغناء وفي المسند عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدي للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكتارات يعني البرابط والمعازف ...إلخ. (جامع العلوم والحكم لِابن رجب ص:٣٦٢، الحديث الخامس والأربعون، طبع بيروت).

جواب:...جوان اور باشعور ہونے کے بعد اس کے جرائم کی ذیب داری اس پر ہوگی ،لیکن والدین بھی اس جرم میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔والدین مرکز قبر میں پہنچ جائیں گے ،لیکن مجڑی ہوئی اولا دیے گنا ہوں کا وبال ان کو برابر پہنچتا رہے گا۔

# نی وی، ڈش دیکھنے والی ،سریر دو پٹہندر کھنے والی عورت کاعلاج

سوال: ایک دن میں مغرب کی نماز آواکر کے گھر آیا تو جھوٹی بہن ٹی وی والے کرے میں بیٹی ٹی وی پرڈش انٹینا پرآنے والے پروگرام و کھر بی تھی ، میں نے ٹی وی بند کردیا، اور اسے اپناسیق یاد کرنے کے لئے کہا، گراس نے نظرا نداز کردیا، بعد میں ، میں نے اسے ایک وفعہ سر پردو پٹر کھنے کے لئے بھی کہا، اور اسے ایک حدیث بھی سائی ، اس وقت تو اس نے سر پردو پٹر لے لیا، کین بعد میں پھراُ تاردیا، آنجناب ٹی وی، ڈش اور دو پٹریا بردے کے بارے میں اپنے خیالات کا اِظہار فرمائیں۔

جواب: ...گھر میں ٹی وی رکھنا ایک ایک لعنت ہے، جومرنے کے بعد بھی آ دمی کا پیچپانہیں چھوڑے گی ،اس لعنت کا علاج یہ ہے کہ اس سے تو بہ کی جائے ،اور ٹی وی کوگھر ہے نکال پھینکا جائے۔

جس تشم کا ماحول ہوتا ہے، ای قتم کے اخلاق بنتے ہیں، نجی اسکول جاتی ہے، وہاں سب کو نظے سرد کھتی ہے، تو اس پر آپ کے حدیث سنانے کا کیا اثر ہوگا؟ اس کو وہ چیز سو جھے گی، جس کو وہ شب وروز دیکھتی ہے۔ اور اس کا وہال تم لوگوں پر ہوگا، کیونکہ تم نے اس کو غلط ماحول میں ڈالا۔ اس کو مستورات کی جماعت کے ساتھ جوڑیں تو اِن شاء الله اِصلاح ہوجائے گی۔
میں اور ویڈ یوفلم

۲:..نام میں ایک خرابی بہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں تصویر ہے، اور تصویر حرام ہے۔ مگر ویڈیو کیسٹ کی حقیقت بہہے کہ ویڈیو
کیسٹ میں کسی طرح کی تصویر نہیں چھپتی، بلکہ اس کے ذریعے اس کے سامنے والی چیزوں کی ریز (Rays) شعاعوں کوٹیپ کرلیا جاتا ہے،
جس طرح آواز کوٹیپ کرلیا جاتا ہے، ٹیپ ہونے کے باوجود جس طرح آواز کی کوئی صورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ غیر مرئی ہوتی ہے، اس

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيته ......... والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم ... إلخ. (مشكّوة المصابيح ص:٣٢٠، الفصل الأوّل، كتاب الإمارة والقضاء).

طرح ان ریز شعاعوں کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی ، اہذافلمی فیتوں اور ویڈیوکیسٹ میں بڑا فرق ہے، فلمی فیتوں میں تو تصویر با قاعدہ نظر آتی ہے، جس تصویر کو پر دے پر بڑھا کر دِکھایا جاتا ہے گرویڈیوکیسٹ ' مقناطیسی' ہوتے ہیں جو ندکورہ ریز کرنوں کو جذب کر لیتے ہیں ، پھران جذب شدہ کوئی وی ہے متعلق کیا جاتا ہے، توٹی وی ان ریز کوتصویر کی صورت میں بدل کرا پے آئیے میں ظاہر کردیتی ہے، چونکہ یہ صورت متحرک اور غیر قار ہوتی ہے اسے عام آئیوں کی صورت پر قیاس کیا جاتا ہے، جب تک آئیے کے رُوبرہ ہواس میں صورت رہے گی ، اور ہٹ جانے کی صورت میں ختم ہوجائے گی ، یوں بی جب تک ویڈیوکیسٹ کا رابط نی وی سے رہے گا تصویر نظر آئے گی ، اور رابط منقطع ہوتے بی تصویر فنا ہوجائے گی ، یوں بی جب تک ویڈیوکیسٹ کا رابط نی وی سے دہے گا تصویر نظر آئے گی ، اور رابط منقطع ہوتے بی تصویر فنا ہوجائے گی ۔

سنجوہ غیرہ کہنا سے ناپائیدار عکوس کو حقیقی معنوں میں تصویر ،تمثال ،جسمہ، اسٹیجوہ غیرہ کہنا سیجے نہیں ،اس لئے کہ پائیدار ہونے سے پہلے عکس بی ہوتا ہے ،تصویر نہیں بنآ ،اور جب اسے کی طرح سے پائیدار کرلیا جائے تو و بی تصویر بن جاتا ہے ،اب اگراس کو ناظرین تصویر کہیں تو یہ بجاز اُ ہوگا۔

۳:...اوریہ کہ جب علاء نے بالا تفاق بہت چھوٹی تصویر جیسے بٹن یا انگوشی کے تکینے پرتصویر کے استعمال کو جائز کہا ہے، مگر یہاں تو ویڈیو میں بالکل تصویر کا وجود ہی نہیں ، اور کسی طاقتورخور دبین ہے بھی نظر نہیں آتا۔

۵:...اُوپروالی ہاتوں پرنظرر کھتے ہوئے میرے خیال میں ٹی وی بذات خودخراب یا ندموم نہیں ، ہاں! موجودہ پروگراموں کو مدِنظرر کھتے ہوئے ٹی وی کو ندموم کہا جاسکتا ہے ،گراس ہے بیلازم نہیں آتا کہ آ دی ٹی وی ندر کھے ، بلکہ ندموم پروگرام کو ندد کھے ، جیسے ریڈیو۔

النظم الله می محومت قائم ہوجائے تو کیا ٹی وی اور یہاں کمل اسلامی حکومت قائم ہوجائے تو کیا ٹی وی اور ٹی وی اور گ وی اشیشن ختم کئے جائمیں سے؟

ے:...یے کہ یہاں پرہم سے بیکہا جاتا ہے کہ مفتی محود بہمی ٹی وی پر اپنی تقریر سناتے تھے، کیا ان کاعمل یہیں بتار ہاہے کہ وہ فی ذائبہ ٹی وی کو غدموم نہ بھتے تھے؟

٨:...یک علمائے حجاز ومعرکااس بارے میں کیا خیال ہے؟

9:...ہم سے سائنس کے طلباء کہدرہے ہیں کہ جوہم میں سے ٹی وی د کھے رہاہے، وہ علمی سائنس میں ہم سے آ گے ہے، کیونکہ ٹی وی میں جدید پروگرام دیکھتے ہیں، کیا ہمیں آ مے بڑھنے کی اجازت نہیں؟

اور آخر میں بیعرض کر دینا ضروری سجعتا ہوں کہ میری بیساری بحث ٹی وی کوخواہ نخواہ جائز رکھنے کے لئے نہیں ، بلکہاس جدید مسئلے کے سارے پہلوآپ کے سامنے رکھنام تقصود ہے ، تلطی ہوتو معاف فرمائیں۔

جواب:...جونکات آپ نے پیش فر مائے ہیں، اکثر و بیشتر پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں، ٹی وی اور ویڈیونلم کا کیمرہ جو تصویریں لیتا ہے وہ اگر چہ غیر مرئی ہیں، لیکن تصویر بہر حال محفوظ ہے، اور اس کوٹی وی پر دیکھا یا جاتا ہے، اس کوتصویر کے تکم سے خارج نہیں کیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانے کے فرسودہ نظام کی بجائے سائنسی ترتی ہی تصویر سازی کاایک دقیق طریقد ایجاد کرلیا گیا ہے، کین جب شارع نے تصویر کوحرام قرار دیا ہے تو تصویر سازی کا طریقہ خواہ کیسا ہی ایجاد کرلیا جائے تصویر تو حرام ہی رہے گی۔ اور میرے ناقص خیال میں ہاتھ سے تصویر سازی میں وہ قباحین نہیں تھیں جو ویڈیونلم اور ٹی وی نے پیدا کردی ہیں۔ ٹی وی اور ویڈیوکیسٹ کے ذریعہ گھر سینما گھر بن گئے ہیں۔ کیا ہے بات بھے میں آتی ہے کہ شارع ہاتھ کی تصویروں کوتو حرام قرار دے، اس کے بنانے والوں کو ملعون اور ''افسڈ عندائیا ہوم القیامة'' (مشکوۃ ص:۵۸) بتائے اور فواحش و بے حیائی کے اس طوفان کو جے عرف عام میں'' ٹی وی'' کہا جاتا ہے، حلال اور جائز قرار دے…؟

رہایہ کہ اس میں کچھ فوا کہ بھی ہیں، تو کیا خراور خزیر، سوداور جو سے میں فوا کہ نہیں؟ لیکن قر آن کریم نے ان تمام فوا کہ پریہ کہ کرکیر پھیردی ہے: "وَافْمُهُمُا أَخْبُو مِنْ نَفْعِهُمَا" (البقرۃ: ۲۱۹)۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ویڈیوفلم اور ٹی وی سے تبلیخ اسلام کا کام لیاجاتا ہے، ہمارے یہاں ٹی وی پروٹراموں کو دیکھ کر ہے، ہمارے یہاں ٹی وی پروٹراموں کو دیکھ کر کتنے غیر سلم دائر واسلام میں واخل ہوگئے؟ کتنے بنمازیوں نے نماز شروع کردی؟ کتنے گنا ہماروں نے گنا ہوں سے تو ہو کہ لا بلندا یہ میں دھوکا ہے۔ فواحش کا بیآلہ جو سرتا سرنجس العین ہے اور ملعون ہے، اور جس کے بنانے والے وُنیاو آخرت میں ملعون ہیں، وہ تبلیغ اسلام میں کیا کام دے گا؟ بلکہ ٹی وی کے یہ وی پروٹرام گرائی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ ہیں، شیعہ، مرزائی، محد، کمیونسٹ اور اناپ شاہ میں کیا کام دے گا؟ بلکہ ٹی وی پروٹراموں کے لئے ٹی وی پرجاتے ہیں اوراناپ شناپ جوان کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں، کوئی ان پر پابندی ایک نے والانہیں، اورکوئی سے وغلط کے درمیان تمیز کرنے والانہیں، اب فر مایا جائے کہ بیاسلام کی تبلیغ واشاعت ہورہی ہے یا اسلام ہی مسین چرے کوئے کی بیاجار با ہے ۔۔۔

ر ہایہ سوال کہ فلاں میہ کہتے ہیں اور میکرتے ہیں ، میہ ہمارے لئے جواز کی دلیل نہیں۔

# اگرٹی وی دیکھناحرام ہے تو پھرعلماءاس پر کیوں آتے ہیں؟

سوال:..ایکمفتی صاحب نے نتوی دیا ہے کہ ٹی دی پر اصلاحی، اخلاتی ، تفریکی اور دینی پروگراموں کے دیکھنے ہیں کوئی تا تراحت نہیں ہے۔ جوعلاء فوٹو دیکھنا حرام کہتے ہیں، ان کی تصاویر روزاندا خباروں ہیں چھپتی ہیں، کوئی نئی چیز بذات خود ندا تھی ہے نہ کری، اچھائی اور کہ ائی اس چیز کے استعمال پر مخصر ہے۔ ای طرح ٹی وی کا معالمہ ہے۔ اب مولا ناصاحب! آپ بتا ہے ہم کیا کریں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹی پر اصلاحی، اخلاتی اور دینی پروگرام برائے تام ہوتے ہیں، اور جوہوتے ہی ہیں وہ بالالترام ایسے اوقات میں وکھائے جاتے ہیں جب نو جوان طبقہ یا تو تحونوا ب ہوتا ہو یا کی اور شغل میں مصروف ہو۔ ٹی وی کا زیادہ وقت تفریکی پروگرام دکھنے نازک دیدہ و دِل کو دعوت طرب دینے میں غلطاں ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب میں صرف ہوتا، یا پھر اِشتہاری فلمیں، اور دونوں بی صنف نازک دیدہ و دِل کو دعوت طرب دینے میں غلطاں ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب کتھو یہ شدہ ان اصلاحی، اخلاقی ، تفریکی اور دینی پروگراموں کے دیکھنے کے بعد قوم خصوصاً قوم کا جواں سال، جوال ول طبقہ اتنا محورا در تھکا باراہو چکا ہوتا ہے کہ دہ کوئی تقیری کا مزید کرسکتا۔ کیا" مفتی صاحب" کا پیفتو کی دُرست ہے؟

جواب: ... بينتوى غلط ہے۔ ئى وى حرام ہے، كيونكه اس كا مدارتصور ير ہے، اورتصوريوں كورسول الله صلى الله عليه وسلم ف

موجب ِلعنت قرار دیا ہے۔ علماء کی تصویروں کے اخبارات میں چھپنے ہے ایک حرام چیز تو طلال نہیں ہوجاتی ، البتہ اس حرام کا اِرتکاب کرنے والا گنامگار ہوگا، بشر طیکہ تصویراس کے اِرادہ وا جازت ہے چھالی ٹی ہو۔ ٹی وی کی لعنت نے دین کی ، اخلاق کی ، انسانیت کی اور تہذیب وشرافت کی جڑوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے ، جو تحص اس لعنت کو جائز کہتا ہے وہ اس کے عواقب ونتائے ہے بہ جہر ہے ، اور اس نے شرقی ولائل کے بجائے مصلحت عامہ پر نتو ہے کی بنیا در کمی ہے ، شریعت میں تھم شرقی ولائل اور اسباب پر ویا جاتا ہے ، چیز کے استعال پر فتو ہے کا مدار نہیں ہو سکتی ۔

استعال پر فتو سے کا مدار نہیں ۔ حرام چیز کو اچھائی کے لئے یا چھی نیت سے استعال کرنے سے چیز طلال نہیں ہو سکتی ۔

# فلم اور تبليغ دِين

سوال:...جعرات ٢٩ مراكوبر ١٩٨١ء كى اشاعت ميں جناب كوثر نيازى صاحب نے تكھا ہے كد: "فلم اور ئى وى كے ذريع اسلام كى اشاعت ہونى چاہئے، اورفلم اور ئى وى ايساز بروست ميڈيا ہے كہ برگر ميں موجود ہے، اوراس كا ہرچھوٹے بڑے كو چكا ہے۔ "آ مے كوثر صاحب تكھتے ہيں كد:" اب وہ ذرا نہيں كفلم كے جائزيا نا جائز ہونے كے بارے ميں بحثيں كى جائيں، ہم پند كريں يا ناپند، دُنيا بجر ميں اسے بطور تغری اپناليا گيا ہے "تو كيا واقعی ان ذرائع كو اسلام كی عظمت كے لئے استعمال كيا جاسكتا ہے؟ آمے جل كرتي يا ناپند، دُنيا بجر ميں اسے بطور تغریح اپناليا گيا ہے "تو كيا واقعی ان ذرائع كو اسلام كی عظمت كے لئے استعمال كيا جاسكتا ہے؟ آمے جل كرتھتے ہيں كد:" جب حلال وحرام كے اجارہ ودار حلقے خوداس عمرى رُد جمان كے سامنے ہے ہیں ہوں تو كيا مناسب نہ ہوگا كہ مسلمان ملك انجا پہندى كے شكمان سے نيچ اُثر كرصنعت فلم سازى كے لئے اصلاحی اور اِنقلا فی انداز فكر اِفقيا دكريں؟"

جواب: ... آپ کے سوال میں چند باتمی قابل غور ہیں:

اوّل: ... جناب کور صاحب نے طال وحرام کے ' اِجارہ وارطقوں' کے لفظ سے جوطنز کیا ہے، اگران کی مراد علائے کرام کا تصور مرف سے ہے تو قابل افسوں جہل مرکب ہے، اس لئے کہ کی چیز کو طال یا حرام قرار دینا الله ورسول کا کام ہے، علائے کرام کا تصور مرف سے کے دہ الله وزسول کی حرام کی جوئی چیز وں کو گھن اپنی خواب ہی نظام خواب شات کی وجہ سے طال کہنے سے معذور ہیں۔ اگر کور صاحب ای کو' اِجارہ واری' سے تبعیر کرتے ہیں کہ حضر اب علائے کرام ، کفر ونفاق کو اسلام کیوں نہیں کہتے ؟ حرام کو طال کیوں نہیں کرویتے ؟ مشکرات وخواہ شات کو نیل و پارسائی کیوں نہیں بتاتے ؟ اور ہروہ اوائے کی جومعا شرے میں رواج پذیر ہوجائے ، اس کو میں صراط متقم کیوں نہیں کہتے ... ؟ تو میں جناب کور صاحب سے عرض کروں گا کہ بیاجارہ واری بہت مبارک ہے، اور اُمید ہے کہ و میں صراط متقم کیوں نہیں کہتے ... ؟ تو میں جناب کور صاحب سے عرض کروں گا کہ بیاجارہ واری بہت مبارک ہے، اور اُمید ہے کہ قیامت کے دن ان کے ان الفاظ کو شہاوت کے طور پر بارگاہ ضاوندی ہیں چیش کیا جائے۔ اور ان سے بھی تو تع رکھوں گا کہ دوہ اُتھا اور موال کے دوہ اُتھا کہ میں کہت کا اللہ کیوں کے موال کروہ تیا میں کہت نے جائوں خوار میں ہی تو تع رکھوں گا کہ دوہ اُتھا و جائوں کورام قرار دیا تھا، ہم نے زبانے کے حالات کا واسط دے کران سے بار بارائیل کی کہ اب ان چیز ول کوطال کردیا جائے، مگر ان بندگان خدانے کی کی ایک نہ مائی ، ان کی ایک نہ مائی ، ان کی ایک نہ مائی ، ان کی ایک نہ ان کی ایک نہ اور مول کی ہوئی چیز کو طال نہیں میش کے لئے حرام رہے گی ، تیا مت تک کوئی محض خدا اور دول کی میں کہ کہ تھی می کوئی کوئی کھیں کہ کہ کوئی کھی کوئی کھی کوئی کوئی کھیں کہ کہ کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کہ کہ کہ کوئی کھی کہ کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھی کی کی کوئی کھی کہ کہ کوئی کھی کہ کہ کوئی کھی کوئی کھی کہ کہ کہ کوئی کھی کہ کہ کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کھی کہ کہ کوئی کھی کہ کوئی کھی کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کھی کوئی کھی کے کہ کوئی کھی کوئی کھی کہ کہ کوئی کھی کوئی کھی کہ کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کہ کوئی کھی کے کہ کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کہ کہ کوئی کھی کوئی کھی کہ کوئی کھی کوئی کھی کہ کوئی کھی کہ کوئی کھی کوئی کھی کھی کوئی کھی کوئی کھی کے کہ کوئی کھی کہ کوئی کھی کھی کوئی کھی کھی کے کہ کوئی کھی کوئی کھ

كحق مِن بوتا يع؟ وَقَدُ خَابَ مَن افْترَى!

دوم:...کوٹر صاحب کابیار شاد کہ: ''اب وہ زمانہ نہیں کہ فلال چیز کے جائزیا ناجائز ہونے کے بارے میں بحثیں کی جائیں' بیقصہ پڑھ کر کم از کم میرے تو رو تکنے کھڑے ہوگئے ہیں، کیا کسی ایسے خص سے جس کے وِل میں رائی کے دسویں حصے کے برابر بھی ایمان ہو، بیتو قع کی جاسکتی ہے کہ کسی چیز کے شرعا حلال یا حرام اور جائزیا ناجائز ہونے کی بحث ہی کو بے کار کہنے تگے...؟العیاذ باللہ! استغفرالند!

اور کور صاحب کی بیدولیل بھی بجیب ہے کہ: '' ہم پیند کریں یا ناپیند، وُنیا بھر میں اے بطور تفریح اپنالیا گیا ہے'' کیا جو چیز انسانیت وشرافت اور آئین وشرع کے بلی الرغم، فساق و فجار کے عام طقوں میں اپنالی جائے وہ جائز اور طال ہوجاتی ہے؟ اور اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں بحث کرنا لغواور بے کار ہوجاتا ہے؟ آج ساری وُنیا میں قانون شکنی کا زبحان بڑھتا جار ہا ہے، کور صاحب کو چاہئے کہ وُنیا بھر کی حکومتوں کو مشورہ وی کہ بیآ ئین وقانون کی پابندیاں لغو ہیں، ہرجگہ بس جنگل کا قانون ہونا جا کہ جائز کے جس کے جی میں جو آئے کرے، اور جد هرجس کا منداً مغے ادھر چل نظے، مبذب حکومتوں کو ایسامشورہ و یا جائے، تو یقین ہے کہ مشورہ و بینے والے کی جگہ و ما فی شفاخانہ ہوگی ۔ گئے تعجب کی بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا محض، جومسلمان کہلاتا ہے، خدا ورسول کو کے مشورہ و بیتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا محضوں ہو چھتا ، اس لئے ہمیں اس سے مشورہ و بیتا ہے کہ: '' جناب! یہ بیسویں صدی ہے، اس زمانے میں آپ کے طال وحرام کوکوئی نہیں پو چھتا ، اس لئے ہمیں اس سے معان رکھے۔' لَا حَوْلُ وَلَا فَوْلُو إِلَا بِاللَّهِ!

سوم: ..نام اورتصور کوخداور سول نے حرام قرار دیا ہے اوران کے بنانے والوں پرلعت فرمائی ہے'' کوٹر صاحب کا یہ مشورہ کرام اور ملعون چیز کو عظمت اسلام کے لئے استعمال کرنا چاہئے ، اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ کوئی شخص پیمشورہ وے کہ چونکہ اس ذیانے میں سود سے چھٹکارامکن نہیں ، اس لئے اس کے طال یا حرام ہونے کی بحث تو ہے کار ہے ، ہوتا یہ چاہئے کہ قمام اسلام مما لک سود کی نجاست سے مجد یں تقمیر کیا کریں ۔ میں یہ بچھنے سے قاصر ہوں کہ آخروہ کون اسلام ہوگا جس کی عظمت ایک حرام اور ملعون مما لک سود کی نجاست سے مجد یں تقمیر کیا کریں ۔ میں یہ بچھنے سے قاصر ہوں کہ آخروہ کون اسلام ہوگا جس کی عظمت ایک حرام اور ملعون چیز کے ذریعہ دو بالا کی جائے گی؟ جب طال وحرام کی بحثوں کوئی بالا نے طاق رکھ دیا جائے تو اسلام باقی ہی کہاں رہا، جس کی تبلیغ واشاعت اور عظمت وسر بلندی مطلوب ہے ۔۔۔۔؟ کوٹر صاحب شاید بینیں جانے کہ اسلام اپنی اشاعت وسر بلندی کے لئے ان شیطانی آلات سے جو چیز فروغ پائے گی وہ اسلام محدرسول انڈسلی انڈ علیہ وا اسلام نہیں ہوگا ، جس میں نہ کفروا بمان کا اختیاز ہو، نہ طال وحرام کی تمیز ہو، نہ جائز کا سوال ہو، نہ مردوز ن کے صدور ہوں ، نہ نکی و بدی کا تصور ہو، نہ اخطاص ونقاق کے درمیان کوئی خط اِ تعیاز ہو، ایسے نام نہا و ونا جائز کا سوال ہو، نہ مردوز ن کے صدور ہوں ، نہ نکی و بدی کا تصور ہو، نہ اِخلاص ونقاق کے درمیان کوئی خط اِ تعیاز ہو، ایسے نام نہا و اسلام میں سب پچھ ہوگا ، مگر محدرسول الله صلی الله علیہ وکا ۔

چہارم: ... کوٹر صاحب اسلامی ممالک کو بیمشورہ دیتے ہیں کہ وہ اِنتہا پندی کے سنگھاس سے نیچ اُٹر کرفلم سازی کی صنعت

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس علمابًا عند الله المصورون. (صحيح بخارى ج:۲ ص:٨٨٥، ردانحتار ج: ١ ص:٣٨٠).

میں اِصلاحی واِنقلا بی تبدیلیاں کریں۔

جہاں تک فلم میں اِصلاحی و اِنقلا بی تبدیلیوں کا تعلق ہے، میں بتا چکا ہوں کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تصویر نجس العین اور ملعون ہے، اور اِمام البندمولا نا ابوالکلام آزاد اور مؤتر خی اِسلام علامہ سیّد سلیمان ندوی ایک نابغہ شخصیتوں کو بھی جو کسی زیانے میں بڑے شد و مدّ سے تصویر بھی فرمود ہ نبوی کے مطابق حرام میں بڑے شد و مدّ سے تصویر بھی فرمود ہ نبوی کے مطابق حرام اور ملعون ہے۔ پس جو چیز بذات خود نجس ہو، اس کو کس طرح پاک کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ اس کی ما بیت بدستور باقی ہو۔ کیا چیشاب کو کسیارٹری میں صاف کر لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا…؟

فلموں میں کیسی بھی تبدیلیاں کر لی جائیں،ان کی ماہیت نہیں بدل سکتی، ہاں! آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے فش اجزا کوحذف کردیں،اس میں سے نسوانی کردار چھانٹ دیں،اس کے باوجودفلم بنلم ہی رہے گی،اس کی ماہیت ہی سرے سے حرام اور ملعون ہے، تو کوئی سال میں وانقلا بی اقدام بھی آس کو حرمت و ملعونیت سے نبیس بچاسکتا، ہاں!اس کا ایک نقصان ضرور ہوگا کہ اب تو عام سے عام مسلمان بھی فلم کوگناہ بھی تاہے، کوشر صاحب کے فتوی کے بعد بہت سے ناوا تف لوگ اس کوگناہ بھی نہیں سمجھیں گے، یوں فت سے کفر کی حد کہ بینے جائیں گے۔

اورا گرکوٹر معاحب کا مقصد ہیہ ہے کہ جج وغزوات وغیرہ إسلامی شعائر کوفلمایا جائے ، توبیاس سے بھی بدترین چیز ہے ، اس لئے کہ إسلامی شعائر کوتفری اورلہو ولعب کا موضوع بنانا شعائر اللہ کی بے حرمتی اور تو بین ہے ، اگر چداییا کرنے والوں کا بیمقصد نہ ہو، اورا گرچہ و ہ اس وقیقے کو بچھنے کی بھی صلاحیت ندر کھتے ہول۔

ادراس سے بھی برتر یہ کہ ایسی فلموں کو ناوا قف لوگ کارٹو اب سمجھا کریں گے...جیسا کے فلم جج کو بہت سے لوگ بڑی عقیدت سے ٹو اب اورعبادت سمجھ کرد کیمتے ہیں...اس کا عقین جرم ہو تا بالکل واضح ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا کام اور خدا تعالیٰ کے غضب ولعنت کا موجب سمجھتے ہیں ،
نے گناہ کا کام اور خدا تعالیٰ کے غضب ولعنت کا موجب تجھتے ہیں ہیں اور خداور سول کا صریح مقابلہ ہے ، اور خدا تعالیٰ کی شریعت کے متوازی ایک نی شریعت تصنیف کرتا کس قدر تھین جرم ہے؟ اس کو ہم خص سمجھ سکتا ہے ۔ خلا صہ یہ کو فلمی صنعت میں کوئی ایسا اِ صلاحی و اِنقلا فی اقد ام ممکن نہیں جواس صنعت کو خدا کی لعنت سے نکال سکے۔

جہاں تک اِنتہاپندی کے سنگھان سے نیچ اُر نے کے مشورے کا تعلق ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ طال وحرام کا اِختیار اُمت کے کمی فرد کونییں ویا عمیا، اور خدا کے حرام کئے ہوئے فعل کو حرام کہنا اِنتہاپندی نہیں، بلکہ عین اِیمان ہے، اگر اس کو ''سنگھائ' کے لفظ سے تبیر کرنا میچ ہے، تو یہ اِیمان کا سنگھائن ہے، اور ایمان کے سنگھائن سے نیچ اُر نے کا مشورہ کوئی مسلمان نہیں دوسکتا۔ کور صاحب کو اگر اِسلام وایمان مطلوب ہے، تو میں ان کوخلصانہ مشورہ دُوں گا کہ وہ خودم غرب پرتی کے سنگھائن سے نیچ اُر کرا ہے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور اینے کفر مید کھا ت سے تو ہرکریں۔

# فلمی دُنیا ہے معاشرتی بگاڑ

سوال: .. محترم مولا ناصاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-برائة نوازش مندرجه سوالات يرا پنافتوى صادر فرما كيس:

پاکستان بین سینماؤں اور ٹیلیویژن پر جوفلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان میں جوا کیٹر، اکیٹرس، رقاصا کیں، گویے اور موسیق کے ساز بجانے والے کام کرتے ہیں۔ بیا کیٹر، اکیٹرس اور رقاصا کیں کی زمانے کے تیخروں اور میرا شیوں سے بھی زیادہ بے حیائی اور بے شری کے کروار پیش کرنے میں سبقت لے گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، نیم بر ہند پوشاک پہن کر اوا کاری کرتے ہیں، اور فلموں میں فرضی شادیاں بھی کرتے ہیں، کبھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، کبھی بہن کا، اور کبھی ہیوی کا کروار اوا کاری کرتے ہیں، اور فلموں میں فرضی شادیاں بھی کرتے ہیں، کبھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، کبھی بہن کا، اور کبھی ہیوی کا کر وار اوا کرتی ہے، بیلوگ اس معاش سے دولت کما کر جج کرنے بھی جاتے ہیں، اور بعض ان میں میلا واور قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، فلاہر ہے کہ مولوی صاحبان کو بھی مرحوکرتے ہوں گے، ان لوگوں کے فرم صوحت کی طرف سے انکمٹیکس کے لاکھوں ہزاروں روپ واجب الا دا بھی ہیں، بیلوگ جج ہے آنے کے بعد بھی وہی کروار پھرا پتاتے ہیں۔

سوال ا:... بیدا میشر، ایکشر، رقاصا کمی، کویے اور طبلے سارنگیاں بجانے والے دغیرہ جواس معاش سے دولت کماتے ہیں، کیا ایک کمائی سے جج اورز کو ق کا فریضہ ادا ہوتا ہے؟ کیا میلا واور قرآن خوانی کی محفل میں ان معاش کے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا، کھانا پیناوغیرہ شریعت اسلامی کی روسے جائزہے؟

سوال ۲: ... کیونکہ ان لوگوں کے کر دار بے شرمی ، بے حیائی کے بر ملا مناظر فلموں اور ٹیلیویژن پر عام طور پر پیش ہوتے ہیں ، کیا شریعت اسلامی کی روسے ان کے جنازے پڑھانے اور ان میں شمولیت جائز ہے؟

سوال ۳:...کیاعلائے کرام پریے فرض عا کذئیں ہوتا کہ وہ حکومت کومجود کریں کہ ایک فلمیں سینماؤں اورٹیلیویژن پرانیے لچر اور بے حیا کی کے کر دار دکھانے بند کئے جائیں؟اور کیاخوا تین کافلموں میں کام کرنا جائز ہے؟ والسلام

خيرانديش خاكسار

محر يوسف-انگلينڈ

جواب: ..فلمی وُنیا کے جن کارناموں کا خط میں ذکر کیا گیا ہے، ان کا ناجائز وحرام اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہونا کسی تشریح و و ضاحت کا محتاج نہیں ۔ جس شخص کو اللہ تعالی نے صحح فہم اور انسانی حس عطافر مائی ہو، وہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کارواج انسانیت کے زوال و اِنحطاط کی علامت ہے، بلکہ اخلاتی پستی اورگراوٹ کا بیآ خری نقطہ ہے، جس کے بعد خالص'' حیوانیت' کا درجہ باتی رہ جاتا ہے: آ جھے کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیا ہے؟ شمشیر و سناں اوّل، طاؤس و رباب آخر (علامہ اتبالٌ)

جب اس پرخورکیا جائے کہ یہ چیزیں مسلمان معاشر ہے ہیں کیے دَرآ کیں؟ اوران کا رواج کیے ہوا؟ تو عقل چکرا جائی ہے۔ ایک طرف آنحضرت ملی الله علیہ وسلم ، خلفائے راشدین ، صحابہ کرام اورقر ونِ اُولی کے مسلمانوں کی پاک اور مقدس زندگیاں ہیں اوروہ رھک طرف آنحضرت ملی الله علیہ وسلم ، خلفائے راشدین ، صحابہ کرام اورقر ونِ اُولی کے مسلمانوں کی بدولت ہارا آج کا مسلمان معاشرہ ہے۔ دونوں کے تقابلی مطالع ہے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشر کے واسلامی معاشرے ہے کوئی سلمان معاشرہ ہم نے اپنے معاشرے ہے آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی ایک ایک اورانیک ایک سنت کو کھرج کھرج کرصاف نبست ہی نہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے ہے آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی ایک ایک اورانیک ایک سنت کو کھرج کھرج کرصاف کردیا ہے، اوراس کی جگہ شیطان کی تعلیم کروہ لادین حمالی الله علیہ وکل کے ایک کر کے رائج کرلیا ہے، (الحمد لله! اب بھی الله تعالی کے بہت کردیا ہے، اوراس کی جگہ شیطان کی تعلیم کرہ وہ لادین حمالہ کو ایک ایک کرکے رائج کرلیا ہے، (الحمد لله! اب بھی الله تعالی کے بہت سے بندے ہیں جو آخضرت میں الله علیہ وکل کے نتو ان کی کھر یہاں گفتگوا فراد کی نہیں، بلکہ عومی معاشرے کی ہورہ ہی ہے)۔ شیطان نے مسلم معاشرے کا طیہ بگاڑنے کے لئے نہ جانے کیا کیا کرت ایجاد کے ہوں گے، لیکن طلون تو موں کے نقش قدم پر جانے کہ ایک نقری کی کر بہت دی جان اوروں کی آر، شیطانی آلات میں سرفیرست ہیں، جن کے ذریعے اُسپ مسلم کو گھراہ اور کی مورہ کی میں مضول ہو کرخودا نی اسلامیت کا کس قدر نماتی اُن اُن اُن اُن اُن اُن ورائی اسلامیت کا کس قدر نماتی اُن اُن اُن اُن اورا ہے بحبوب پیشر میلی الله علیہ کی کسب کی کسب کی کسب کی کہ میں۔

 کوعین صحت تصور کرتا ہے اور اپنے سوا دُنیا بھر کے عقلا ،کواُحتی اور دیوانہ جمتا ہے ،اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہاس خوش بنہی کے مرض ہے بھی شفایا بنہیں ہوگا۔

جولوگ فلمی صنعت سے وابسة ہیں، ان کے ذرق برق لباس، ان کی عیش وعشرت، اور ان کے بلند ترین معیار زندگی میں حقیقت ناشناس لوگوں کے لئے بڑی کشش ہے۔ ہمارے نوجوان ان کی طرف حسرت کی نگاہوں سے ویکھتے ہیں اور ان جیسا بن جانے کی تمنا کیں رکھتے ہیں۔ لباس کی تراش خراش ہیں ان کی تقلید و نقالی کرتے ہیں۔ لیکن کاش! کوئی ان کے نہاں خانہ ول میں جبا تک کردیکھتا کہ وہ کس قدر و بران اور اُ بڑا ہوا ہے، انہیں سب پچے میسر ہے گرسکون قلب کی دولت میسر نہیں، یہ لوگ ول کا سکون والمینان و موند ہینے کے لئے بڑاروں جن کرتے ہیں، لیکن جس کنجی سے ول کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ ہے گم ہے، ایک والمینان و موند ہینے کے لئے بڑاروں جن کرتے ہیں، لیکن جس کنجی سے ول کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ ہے گم ہے، ایک فلا ہر بین ان کے نول کو دیا گئے کہ ان کے ول ک و برانی و ان کے اللہ مینانی کو دیکھ کر دُ عاکرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میر اکی دُشن کو بھی نہ دے۔ جس جرم کی ، دُ نیا ہیں یہ سرنا ہو، سو چنا جا ہے کہ اس کی سرنے کے بعد کیا ہوگی ...؟

ابھی پھر عرصہ پہلے فلموں کی نمائش سینما ہالوں یا مخصوص جگہوں میں ہوتی تھی ، کین نیلیو یڈن اوروی ہی آرنے اس جن گناہ کو اس قدر عام کرویا ہے کہ مسلمانوں کا گھر گھر'' سینما ہال' میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑے شہروں میں کوئی خوش قسست گھر ہی ایسا ہوگا جواس لعنت سے محفوظ ہو۔ بچوں کی فطرت کھیل تماشوں اوراس تیم کے مناظر کی طرف طبعاً راغب ہے ، اور ہمارے'' مہذب شہری'' ہے بچوکر شیلیو یژن گھر میں نہ ہوئی تو بچ ہمسایوں کے گھر جا کیں گے۔ اس طرح نیلیو یژن رکھنا فخرومباہات کا کویاا کی فیشن بن کررہ گیا ہے۔ اوھ' نیلیو یژن' کے سوداگروں نے ازراہ عنایت قسطوں پڑیلیو یژن مہیا کرنے کہ تدبیر نکالی، جس ہے متوسط بلکہ پسماندہ گھر انوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور حکومت نے لوگوں کے اس زرجان کا احرام'' کرتے ہوئے نصرف نیلیو یژن درآ مدکرنے کی اجازت وے رکھی ہے بلکہ جگہ جگہ شیلیو یژن اشیشن قائم کرنے شروع کرد ہے ہیں۔ کویا حکومت اور نموٹ نے والی کوئی نہیں۔ اس کا متجب ہے کہ آئ ریڈ یواور معاشرے کے تمام عوال اس کی حوصلہ افزائی کررہے ہیں، گھراس کی حوصلہ شکنی کرنے والاکوئی نہیں۔ اس کا متجب ہے کہ آئ ریڈ یواور میا ریکارڈ نگ قانو نا ممنوع ہے، گرقانون کے مفافلوں کے سامنے بسوں، گاڑیوں میں ریکارڈ نگ قانو نا ممنوع ہے، گرقانون کے مفافلوں کے سامنے بسوں، گاڑیوں میں ریکارڈ نگ قانون ناممنوع ہے، گرقانون کے مفافلوں کے سامنے بسوں، گاڑیوں میں ریکارڈ نگ قانون ناممنوع ہے، گرقانون کے مفافلوں کے سامنے بسوں، گاڑیوں میں ریکارڈ نگ قانون ناممنوع ہے، گرقانون کے مفافلوں کے سامنے بسوں، گاڑیوں میں ریکارڈ نگ قانون ناممنوع ہے، گھرقانون کے مفافلوں کے سامنے بسوں، گاڑیوں میں ریکارڈ نگ ہوتی ہے۔

فلموں کی اس بہتات نے ہماری نو خیز نسل کا کباڑا کردیا ہے، نوجوانوں کادین واخلاق اوران کی صحت و تو اٹائی اس تفری کے دیوتا کے بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ بہت ہے بچ قبل اُز وقت جوان ہوجاتے ہیں، ان کے ناپختہ شہوائی جذبات کو حمی ہوتی ہے جنسیں وہ غیر فطری راستوں اور ناروا طریقوں سے پورا کر کے بے شارجنسی امراض کا شکار ہوجاتے ہیں، ناپختہ ذہنی اور شرم کی وجہ سے وہ اپنے والدین اور عزیز واقارب کو بھی نہیں بتا بختے ، ان کے والدین ان کو ''معصوم پچ'' سمجھ کر ان کی طرف سے عافل رہتے ہیں۔ پھر عور تو ل کی بے جابی، آرائش وزیبائش اور مصنوی حسن کی نمائش' ' جلتی پرتیل' کا کام دیتی ہے۔ پھر مخلوط تعلیم اور لڑکوں اور لڑکوں کے ب روک نوک اختلاط نے رہی سی کر بھی پوری کر دی ہے۔ راقم الحروف کو نوجوانوں کے روز مرۃ بیسیوں خطوط موصول ہوتے ہیں، ان

ے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ نو جوانوں کے لئے آہتہ آہتہ جہنم کدے میں تبدیل ہور ہاہے۔ آج کوئی خوش بخت نو جوان ہی ہوگا، جس کی صحت دُرست ہو، جس کی نشو ونمامعمول کے مطابق ہو، اور جوذ ہنی اختارا ورجنسی انار کی کا شکار نہ ہو۔ انصاف سیجئے کہ ایسی بورے نے ہوئے کہ ایسی ہوتے ہوئے ناخدایا نِ قوم کو یہ کہہ کر یکار رہے ہیں اوراُ ولوالعزمی کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے جس کے نوے فیصد افراد جنس گرداب میں بھنے ہوئے ناخدایا نِ قوم کو یہ کہہ کر یکار رہے ہیں:

#### درمیان تعرِ دریا تخته بندم کرده بازمیگوئی که دامن تر کمن مشیار باش!

جو شخص بھی اس صورتِ حال پرسلامتی ُ فکر کے ساتھ نصندے دِل ہے غور کرے گا وہ اس فلمی صنعت اور نیلیو پڑن کی لعنت کو '' نی نسل کا قاتل'' کا خطاب دینے میں حق بجانب ہوگا۔

یہ تو ہے وہ ہولنا ک صورتِ حال، جس سے ہمارا پورا معاشرہ بالخضوص نوخیز طبقہ دو چار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورتِ حال کی اصلاح ضروری نہیں؟ کیا نوخیز سل کو اس طوفانِ بلاخیز سے نجات دِلا نا ہمارا دینی و نہ ببی اور تو می فرض نہیں؟ اور یہ کہ بچوں کے والدین پر ،معاشرے کے بااثر افراد پراور تو می ناخداؤں پراس ضمن میں کیا فرائض عاکد ہوتے ہیں...؟

میرا خیال ہے کہ بہت ہے حضرات کوتو اس عظیم تو می المیداور معاشر تی بگاڑ کا احساس بی نہیں ، اس طبقے کے نز دیک لذت نفس کے مقابلے میں کوئی نعمت ہنیں ، نہ کوئی نقصان ، نقصان ہے ،خواہ وہ کتنا ہی تنگین ہو۔ ان کے خیال میں چشم و گوش اور کام و دبمن کے نفسانی تقاضے پورے ہونے چاہئیں ، پھر'' سب اچھا'' ہے۔

بعض حضرات کواس پستی اور بگاڑ کا احساس ہے، لیکن عزم وہمت کی کمزور کی کی وجہ سے وہ نصرف بید کہ اس کا پجھ علاج نہیں کر سکتے ، بلکہ دوہ اپنے آپ کوز مانے کے برحم تجییڑ وں کے ہرد کر دینے میں عافیت سجھتے ہیں۔ ''صاحب! کیا سیجئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے' کا جوفقر ہ اکثر زبانوں سے سننے میں آتا ہے وہ ای ضعف ایمان اور عزم و ہمت کی کمزور کی چغلی کھاتا ہے۔ ان کے خیال میں گندگی میں ملزث ہونا تو بہت کری بات ہے، لیکن اگر معاشر سے میں اس کا عام رواج ہوجائے اور گندگی کھانے کو معیار شرافت سمجھاجانے گئے تو اپنے آپ کو اہل زمانہ کی نظر میں ' شریف' ٹابت کرنے کے لئے خود بھی ای شغل میں لگنا ضروری ہے۔

بعض حفرات اپنی حد تک اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن وہ اس معاشرتی بگاڑی اصلاح کی طرف متوجہ ہیں، نہاں کے فلاف اب کشرورت ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ مرض لاعلاج ہے، اور اس کی اصلاح میں لگنا ہے وہ ان پر مایوی کی الیک کی مشرورت بجھے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ مرض لاعلاج ہے، اور اس کی اصلاح میں لگنا ہے وہ ان پر مایوی کی ایک کیفیت طاری ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے ؟

بعض حعزات اس کی اصلاح کے لئے آواز اُٹھاتے ہیں، مگران کی اصلاحی کوششیں صدابہ صحرایا نقار خانے میں طوطی کی آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔

راقم الحروف كا خيال ہے كەاڭر چەپانى ناك سے أونچا بېنے لگا ہے، اگر چەپورا معاشرہ سيلاب مصيبت كى لپيت ميں آچكا ہے، اگر چەنساد اور بگاڑ مايوى كى صد تك پېنچ چكا ہے، ليكن انجى تك جمارے معاشرے كى اصلاح نامكن نہيں، كيونكه اكثريت اس كا احساس رکھتی ہے کہ اس صورتِ حال کی اصلاح ہونی جا ہے۔ اس لئے اُو پر سے پنچے تک تمام اہلِ فکر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہم اپنی نو جوان سل کی بڑی اکثریت کو اس طوفان سے بچانے میں کا میاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لئے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر پچھ انقلالی اقد امات کرنے ہوں گے ، جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ا:...تمام مسلمان والدین کویہ بات انجھی طرح ذبن نفین کرلینی چاہئے کہ وہ اپنے گھروں میں ریڈیو اورٹیلیویژن کے ذریعے فلمی نغے سنا کراورفلمی مناظر دِکھا کرنہ صرف دُنیا و آخرت کی لعنت خرید رہے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولا د کامستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ خداوہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر انہیں قبر وحشر میں حساب کتاب پر ایمان ہے، اگر انہیں اپنی اولا دہے ہمدردی ہوتو خدارا! اس سامان لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ ورنہ وہ خود تو مرکر قبر میں چلے جا کیں گے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی اس گناہ کا و بال ان کی قبروں میں بہنچتار ہے گا۔

۲:...معاشرے کے تمام بااثر اور در دمند حضرات اس کے خلاف جہاد کریں، محلے محلے اور قریبے قریبے میں بااثر افراد کی کمیٹیاں بنائی جائمیں، وہ اپنے محلے اور اپنیستی کواس لعنت سے پاک کرنے کے لئے مؤثر تد ابیر سوچیں، اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کواس سے بچانے کی کوشش کریں۔ نیز حکومت سے پُرز ورمطالبہ کریں کہ ہماری نوجوان نسل پررخم کیا جائے اور نوجوان نسل کے'' خفیہ قاتل'' کے ان اُڈوں کو بند کیا جائے۔

سن سب ہے بڑی ذمرداری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ بیا صول طے شدہ ہے کہ حکومت کے اقدام ہے اگر کی نیکی کو رواج ہوگا تو تمام نیکی کرنے والوں کے برابرار کانِ حکومت کو بھی اَ جروثو اب ہوگا۔ اورا گرحکومت کے اقدام یا سرپری ہے کوئی کہ اَلی رواج پکڑے گئاہ ہی ہوگا۔ اورا گرحکومت کے اقدام یا سرپری ہے کوئی کہ اَلی رواج پکڑے گئاہ ہی ہوگا۔ اگر ریڈ ہو کے نغے بٹیلو بڑن کی فلمیں اور راگ رنگ کی تخطیس کوئی ٹو اب کا کام ہو تو ہیں ارکانِ حکومت کو مبارک بادد یتا ہوں کہ جتے لوگ یہ ' نیکی اورثو اب کا کام' کررہے ہیں ان سب کے' اُج وثو اب' میں حکومت برابر کی شریک ہے۔ اورا گریڈ اُئی اورلونت ہے تو اس میں بھی حکومت کے ارکان کا برابر کا محمت ہے۔ اورا گریڈ اُئی اورلونت ہے تو اس میں بھی حکومت کے ارکان کا برابر کا محمت ہے۔ سینما بال حکومت کی اجازت بی ہے درآ مدہوتے ہیں، اور حکومت میں مربری میں بیادار سے بیا ہو کے ان کا مربری ہی میں اور کو بین ہوا کہ ہونے کے مفات ہیں ، جوا ہے نتائج کے اعتبار سے ان نیت کے سفاک اور قاتل ہیں۔ میں اپنے نیک ول اورا سلام کے علم بردار حکم انوں سے بصدا دب واحتر ام اِلتِ کردں گا کہ خدا کے لئے قوم کو ان لعنتوں سے نجات ولا ہے، ورنہ: '' تیرے وال غلاظتوں سے پکڑ بڑی بخت ہے ۔۔۔!' خصوصاً جبکہ ملک میں اسلامی نظام کا سنگ بنیا درکھا جارہ ہے، ضروری ہے کہ معاشرے کو ان غلاظتوں سے پاک کرنے کا اہتمام کیا جائے ، درنہ جومعاشرہ ان لعنتوں میں گلے گلے ڈو با ہوا ہوا سیس اسلامی نظام کا بنینا ممکن نہیں۔۔

۳:... حضراتِ علیائے اُمت ہے درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات ومواعظ میں اس بلائے بے در ماں کی قباحتوں پر روشنی ڈالیس، اور تمام مساجد ہے اس مضمون کی قرار دادیں حکومت کو بھیجی جائیں کہ پاکستان کوللمی لعنت ہے پاک کیا جائے۔ الغرض! اس سیلاب کے آگے بند باند ھنے کے لئے ان تمام لوگوں کو اُٹھ کھڑے ہونا چاہئے جو پاکستان کو قبرِ الٰہی ہے بچانا کہا جاسکتا ہے کہ ہزاروں افراد کاروزگار کی صنعت اور شیویٹ سے وابسۃ ہے، اگراس کو بند کیا جائے تو یہ ہزاروں انسان

ہروزگار نہیں ہوجا کیں گے؟ افراد کی ہے روزگاری کا مسئلہ بلاشہ بزی اہمیت رکھتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ

کیا چندانسانوں کوروزگار مہیا کرنے کے بہانے سے پوری تو م کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلا جاسکتا ہے؟ اُصول یہ ہے کہا گرکی فردکا

کاروبار ملت کے اجما کی مفاو کے لئے نقصان دو ہوتو اس کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے۔ چوروں اور ڈاکوئوں کا پیشہ بند کرنے سے

بھی بعض لوگوں کا''روزگار' متائر ہوتا ہے، تو کیا ہمیں چوری اور ڈیکتی کی اجازت دے دینے چاہئے نگا ہی ہزاروں افراد کا روزگار

بھی بعض لوگوں کا''روزگار' متائر ہوتا ہے، تو کیا ہمیں چوری اور ڈیکتی کی اجازت دے دینے چاہئے نگا کہی ہزاروں افراد کا روزگار

جو بہت ہے، کیا تو م ولمت اس کو ہرواشت کرے گی جو اپ کی صنعت اور خرید وفروخت اور خشیات کے کاروبار کے بھی ہزاروں افراد کا روزگار

وابسۃ ہے، کیا ان کی بھی کھلی چھٹی ہوئی چاہئے ۔۔۔؟ ان سوالوں کے جواب میں تمام عقلاء بیک زبان کی کہیں محاشرے کے جولوگ اپ

اجازت ان کوئیں دی جائے گی۔ ٹھیک ای اُصول کا اطلات قامی صنعت پہھی ہوتا ہے، اگر اس کو معاشرے کے لئے مفتر سمجھا جاتا ہے تو اس ضریر اور کو اور اس سے کہا جو اس سے کیا ہوتا ہا تا ہے تو اس ضریر کے ہو جودا سے بروہ ہودا سے بروہ کی ہے مفتر سمجھا جاتا ہے تو اس ضری خوان اور نو خیز سل کے لئے مفتر سمجھا جاتا ہے تو اس ضریر خوان اور نو خیز سل کے لئے مفتر سمجھا جاتا ہے تو اس ضریر کے خلاف ہے۔

جولوگ فلمی صنعت ہے وابستہ ہیں ان کے لئے کوئی وُوسرا روزگار مہیا کیا جاسکتا ہے، مثلاً: سینما ہالوں کو تجارتی مراکز میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اگرغور کیا جائے تو نظرا نے گا کہ یہ فلمی کھیل تماشے توم کے اخلاتی وُ ھانچے ہی کے لئے تباہ کن نہیں، بلکہ اقتصادی نقطہ نظر ہے بھی ملک کے لئے مبلک ہیں۔ جوافرادی و ماذی قوت ان لا یعنی اور بے لذت گنا ہوں پر خرچ ہور ہی ہے وہ اگر ملک کی زرعی منعتی ، تجارتی اور سائنسی ترتی پر خرچ ہونے گئے تو ملک ان مفید شعبوں میں مزید ترتی کرسکتا ہے، اس کا مفاد متعلقہ افراد کے علاوہ یوری قوم کو بہنچے گا۔

، الغرض! جوحضرات فلمی لائن سے وابستہ ہیں ان کی صلاحیتوں کوئٹی ایسے روز گار میں کھپایا جاسکتا ہے جو دینی ، معاشرتی اور تو می وجود کے لئے مفید ہو۔

# باسبان حق في يا صوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# تضوري

# تصاویرایک معاشرتی ناسوراور قومی اصلاح کانو نکاتی انقلابی بروگرام

سوال:...تصاویر کی حرمت کے سلسلے میں صحیح احادیث آج کے دور میں کیسے منطبق ہوسکتی ہیں؟ فرامین نبویہ پڑمل کیوں متروک بامنسوخ ہوکررہ گیا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کے تصویرز نانہ یا مردانہ شناختی کارڈ پر ہویا یا سپورٹ وغیرہ پر ،سب شرعا حرام ہے، کیکن بین الاقوای قوانین کی رُوسے فتنهٔ تصویر ہے بچنامشکل ہوگیا ہے۔ضرورت کے وفت یا ہنگامی ،اضطراری صورت میں بیلقمهٔ حرام نگلنا ہی پڑتا ہے۔ صنعتی اداروں ،اسکول ، کالج اور دینی اداروں کے طلباء کے لئے بہرحال تصویر بنوانی اور شناختی کارڈ وغیرہ کی اہمیت د<mark>ضرورت بڑھ رہی</mark> ہے مصوّروں اور فو ٹو گرافروں کی بھیٹر ، رنگین عکاسی کے شاہ کار ،خصوصاً نو جوان ،خوبصورت لڑ کیوں اور کارکن خواتین کی تصاویر روزانه اخبارات کی زینت بنتی ہیں۔فلمی صنعت کے مراکز سینما، ٹیلی ویژی، وی سی آر، وڈیوبلیو پرنٹ وغیرہ خرافات کی بھر مارالگ ہے ہمویا کہ یاک نظریاتی قوم کو کمل طور پر نایاک بنانے کی منصوبہ بندی تدریجاً کارفر ماہے ، لاحول ولا قوق ۔ بیرونِ ملک سیاحت ، تفریح ، ملازمت ، تجارت یا مقاماتِ مقد سد کی زیارت کے لئے تصویرِ بنوائے بغیر کوئی جارہ کارنبیس ہے۔اب تو شرفاء کی بہو بیٹیوں کو دُوسروں کی ویکھا دیکھی اور نقالی میں خصوصاً طالبات ومعلّمات کا ذوق نمائش حسن بھی مجلنے لگا ہے اورمسلمان عوام کے دِلوں ہے احساسِ حرمت اور گناہ ہے نفرت بھی ختم ہور ہی ہے۔ تقسیم ملک کے ابتدائی دور میں ملکی کرنسی اور یا کتانی سکے صرف جا ندتارا کے قومی نثان سے مزین تھے، نہ جانے بعد میں آنے والے حکمرانوں کو کیا سوجھی کہ شریعت مطہرہ کے واضح اَحکام کونظرا ندازکرتے ہوئے'' شجرممنویہ' کےشوق میں مبتلا ہو گئے ۔بعض علاء بھی تصاویر کی حرمت کونظرا ندازکرتے ہوئے ا خبارات میں تصاور کی اشاعت باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی حجوثا ہڑا جلسہ، تقریب یا انٹرویو پریس فوٹو گرافروں کے بغیر بچاہی نہیں ، ا ناللہ وا ناالیہ راجعون! الحمد للہ ہمارے وزیر اعظم کے خاندان اور کنبے کے لوگ بھی اخباری فو ٹوگر افروں کی فر مائش پرتصویر ہنوا نے ہے انکار کر چکے ہیں،لیکن عوامی سطح پر تصاویر کی حرمت یا مال ہور ہی ہے ، کیا مگمرا ہی کے اس طوفانی سیلا ب کی روک تھام اجتماعی یا انفرادي طورير بوسكتي ہے؟

جواب: ایک' فقنهٔ تصویر' سے بلامبالغه سیکروں فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں اور قوم کونگل جانے کی تاک ہیں ہیں۔ جہاں تک بین الاقوامی قوانمین کی مجبوری کی وجہ سے تصویر بنانا ناگزیر ہو، وہاں تک تو ہم معذور قرار دیئے جانکتے ہیں، اور بیتو قع کی جاسکتی ہے کہ اس پرمؤاخذہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں تو تصویر کے۔ فتنے نے وہ قیامت برپاک ہے کہ الا مان والحفظ! ایبالگتا ہے کہ اس کی حرمت وقباحت ہی دِلوں سے نکل کی ہے، اور .. بغوذ باللہ ... اس کو تقدس واحر ام کا درجہ حاصل ہے۔ کرنی نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر کا آپ نے ذکر فر مایا، اس سے بڑھ کریے کہ تمام سرکاری وقو می اداروں میں قائدِ اعظم ، علامہ اقبال اوردیگرا کا برکی تصاویر آویز ال کرنا کو یا قو می فرض بچھ لیا گیا ہے۔ حدید کہ ''شرعی عدالت'' کے نج صاحبان اور وکلاء وعلاء قرآن وسنت پر نکت آفرینیاں فرمارہ جیں جبکہ جج صاحبان کے سرپرتصویر آویز ال ہے، اس سے بڑھ کریے گرشتہ سالوں میں ہماری شرعی عدالت نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ تصویر حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک:

#### " قیاس کن زگلتال من بهارمرا"

رہا آپ کا یہ وال کہ کیا گراہی کے اس طوفانی سیلاب کی روک تھام ہو سکتی ہے؟ جوابا عرض ہے کہ بلاشبہ ہو سکتی ہے، گرشرط یہ ہے کہ ہم یہ عبد کرلیں کہ ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے، اور بارگا والہی بیں اپنی گناہ آلود زندگ ہے تو بہ کرنے پر آمادہ ہوجا ہیں۔

آپ کو یاد ہوگا کہ جب جزل محمد ضیاء الحق صاحب نے پہلی بار'' اسلامی نظریاتی کونسل' تشکیل دی تھی اور اس میں حضرت اقدیں فیخ الاسلام مولانا سید محمد بوسف بنوری رحمة اللہ علیہ کوبھی نامزد کیا گیا تھا، اس وقت حضرت بنوری نے جزل صاحب کے سامنے تجویز چیش کی تھی کہ'' ہوم تو بہ'' منایا جائے اور پوری قوم اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرے، چنانچ '' یوم تو بہ' کا اور پوری قوم اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرے، چنانچ '' یوم تو بہ' کا اعلان ہوا گرکیفیت ہیتی کہ:

#### سبحه برکف، توبه برلب، دِل پُر از ذوق مُناه معصیت را خنده می آید بر اِستغفار ما

" یوم توب" تو منایا گیا، لیکن کسی نے ایک گناہ کے چھوڑنے کاعزم اور آئندہ اس سے بازر ہے کاعہد نہیں کیا۔ معصیت کے طوفانِ بلاخیز کے سامنے بند باند سے کے لئے اِنقلا فی اقد امات کی ضرورت ہے، گمر اِنقلاب آج کے معروف معنوں میں نہیں بلکہ شر سے خیر کی طرف اِنقلاب، بدی سے نیکی کی طرف اِنقلاب، معصیت سے طاعت کی طرف اِنقلاب، اور کفر ونفاق سے ایمان واخلاص اورا ممال کی طرف اِنقلاب، اس اِنقلاب کامختصر سافا کہ حسب ذیل ہے:

:...سرکاری سطح پر'' یوم ِتوبہ' کا اعلان کیا جائے اور پوری قوم اپنے سابقہ گنا ہوں ہے گڑ گڑا کر تو بہ نصوح کرے اور آئندہ تمام گنا ہوں ہے بازر ہنے اور فرائضِ شرعیہ کے بجالانے کاعزم اورعہد کرے۔

﴿ :.. سوائے تاگز برمجبوری کے تصویر کشی ممنوع قرار دی جائے۔ ٹی دی ، دی ہی آراور ہرتتم کی فلم پر پابندی عائد کی جائے ، سینماہالوں کو تعلیم کا ہوں اور ٹیکنیکل کالجوں میں تبدیل کردیا جائے ، جولوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کوایسے شعبوں میں کھپایا جائے

<sup>(</sup>۱) الضرورات تبيح الحظورات. (الأشباه والنظائر ج: ۱ ص: ۳۳ الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي شرح الجملة: الضرورات تبيح الحظورات بقدر الضرورة، أي أن لأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص: ۲۹ المادّة: ۲۱).

جوملک وملت کے لئے مفید ہوں۔

جیدنی الاقوامی مقابلوں کے لئے تیاری جاری جی کوئر کیوں کی ہاک نیمیں بین الاقوامی مقابلوں کے لئے تیاری جاری جیں، جوایک مسلمان مملکت کے لئے لائق شرم ہے، حالا تک مسلمان کھلنڈ رانبیں بلکہ مجابد ہوتا ہے، نوجوان کو کھیل میں مشغول کرنے کے بجائے ان میں شوق جہاد پیدا کیا جائے ، اور پوری قوم کے نوجوانوں کو مجابد فورس میں تبدیل کردیا جائے۔

ﷺ: ... عورتوں کی عربانی و بے پروگ ، مردوزَن کے اختلاط اورنو جوان لڑکوں ہڑکیوں کی مخلوط تعلیم نے نئی سل کو بالکل ناکارہ کردیا ہے، بلا مبالغہ نؤے فیصدنو جوان لڑکے اورلڑکیاں غیرصحت مند ہیں۔ اس لئے لازم ہے کہ عورتوں کی عربانی پر پابندی لگائی جائے ، جن عورتوں کے لئے ملازمت ناگزیر ہوان کے لئے باپردہ ملازمت کا انتظام کیا جائے ، اورلڑکیوں کے لئے الگ تعلیم گاہوں کا بندو بست کیا جائے۔

ﷺ:... انعامی بونذ ، اِنعامی قرعه اندازی اور معما بازی کی لعنت پورے ملک پرمحیط ہے، جوسود اور جوئے کی ترقی یافتہ شکل ہے، اس کا انسداد کیا جائے۔

ﷺ:... بینکاری سودی نظام ختم کر کے مضاربت کے اُصول پر کام کرنے والے سرکاری اور نجی اِ وارے قائم کئے جا کیں ، جو پوری دیانت وامانت کے ساتھ حلال اور جائز کاروبار کریں ، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ مضاربت کے اُصول پر منافع کی تقسیم کریں تاکہ وہ لوگ جوخود کاروبار نہیں کر بچتے ان کے لئے'' اُکلِ حلال'' کی صور تیں پیدا ہو تکیس۔

ﷺ:...رشوت، ڈکیتی، چوری، گداگری اور اس نوعیت کے تمام حرام ذرائع آمدنی کا سد باب کیا جائے، اس کے لئے تو م کے افراد کی اخلاقی وایمانی اصلاح کرنے کے لئے دعوت و تبلیغ کا مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ جہاں سرکاری ملاز مین کے لئے دیگر شرا نط رکھی گئی ہیں، وہاں ایک شرط یہ بھی رکھی جائے کہ ملازم کے لئے فرائضِ شرعیہ کی پابندی اورمحرً مات سے اجتناب لازم ہے۔

ﷺ:..تعلیم گاہوں میں محد، بے دِین اور بد دِین اساتذ وطلبہ کے اظاق وا ممال کو بگاڑ نے اور انہیں صدود اِنسانیت ہے آزاد کرنے میں موٹر کرداراداکررہے ہیں۔ اساتذ ہ کے انتخاب میں اس کا بطور خاص اہتمام کیا جائے کہ وہ لادِین نظریات کے حال نہ ہوں۔ ایک نظریاتی مملکت میں تعلیم گاہیں ریز ہی کی بشیت رکھتی ہیں، اور نئنسل کے بناؤاور بگاڑ میں سب سے موٹر عالی تعلیم گاہیں ہیں، اس سے بچناممکن نہیں، کیک کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نئنسل کے معصوم ذہنوں کو اظافی قرزاقوں اور ڈاکوؤں کے حوالے کردیا گیا ہے، معلم کے لئے صرف '' ڈگری'' کا حصول شرط ہے، دِین ودیا نت کا کوئی لیا ظاہیں رکھا جاتا۔

پین ایکن رشوت اسفارش اور جانب داری کی وجه بین ایکن رشوت اسفارش اور جانب داری کی وجه بین ایکن رشوت اسفارش اور جانب داری کی وجه بین جناظلم عدالتوں میں ہور ہاہے، و وسب کومعلوم ہے، کسی اونیٰ شہری کے لئے انصاف کا حصول قریب قریب ناممکن ہوکررہ گیا ہے، الله ماشاء الله!

'' عدل'' کے معنی ہیں مجیح قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اگر ملک کا قانون غیرعا دلانہ ہو، اس کے مطابق فیصلہ عدل نہیں، بلکہ

ظلم ہوگا ،اوراگر قانون تو عادلانہ ہو تمر فیصلے میں کسی فریق کی رورعایت روار کھی تویہ فیصلہ بھی ظلم ہوگا۔اس أصول کوسا منے رکھ کر إنصاف سيحيّ كه مارے كتنے فيصد فيصلے عدل وانصاف كے مطابق موتے ہيں ...؟

عدالتوں کو بھی معنوں میں عدالتیں بنانے کے لئے لازم ہے کہ تمام غیراسلامی ادر غیرشر کی قوانین کو بیک قلم منسوخ کردیا جائے اور عدالتوں کو یا بند کیا جائے کہ وہ ہر فیصلہ کتاب وسنت کے مطابق کریں۔ نیز لازم ہے کہ عدالت کی کری پر ایسے خداتری اور دیانت دارمنصفوں کو بٹھایا جائے جن کو بیا حساس ہو کہان کواپنے ہر فیصلے کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔

تو می اصلاح کاینونکاتی انقلابی پروگرام ہے،جس پرفوری ممل ضروری ہے، ورندا گرتسابل بسندی ہے کام لیا گیا تو اس ملک پر جوقبرِ النبی کی ملوار، بموں کے دھماکوں، ڈکیتیوں، زلزلوں، طوفانوں، قحط اور مبنگائی اور باہمی انتشار وخلفشار کی شکل میں لئک رہی ہے، اس کا انجام بہت ہی خوفناک ہوگا اور آخرت کا عذاب اس ہے بھی سخت ہے ...! الله تعالیٰ ہمارے حکمر انوں سمیت بوری قوم کو بھی ایمان اورعثل ونہم کی دولت سےنوازیں اوراپنے متنبول بندوں کے طفیل ہم گنبگاروں کواپنے قبر وغضب ہے محفوظ رکھیں۔

#### قانونی مجبوری کی وجہے فوٹو بنوانا

سوال:... آپ نے لکھا ہے کہ شریعت نے کسی بھی جاندار کے فوٹو بنانے کوحرام قرار دیا ہے، کیکن قومی شناختی کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو کی شرط مردول کے لئے لازمی ہے، ای طرح یاسپورٹ بنوانے کے لئے بھی لازم ہے، ای طرح ملازمت کے سلسلے میں مجمی فوٹو کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آ دمی مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پراگر فوٹو بنوا تا ہے تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جبكة مندرجه بالاكاموں كے لئے حكومت نے فو ثو كولازى قرار ديا ہے، اب چونكه اس ملك ميں الحمد لله اسلامى طرز حكومت نافذ ہور ہا ہے تو کیا حکومت کوعلاء نے کو کی ایسی تجویز بھی دی ہے کہ فو ٹو وغیر ہ کا استعمال ممنوع قرار دیا جائے؟

جواب: ... قانونی مجبوری کی وجہ سے جونونو بنوائے جاتے ہیں وہ عذر کی وجہ سے لائقِ معانی ہو کیتے ہیں۔ آپ کا یہ خیال صحیح ہے کہ اسلامی حکومت کوفوٹو کا استعال ممنوع قرار دیتا جا ہے ، غالبًا حکومت نے چند ظاہری فوائد کی بنا پرفوٹو کی پیخ کئی جگہ لگار تھی ہے، کیکن اوّل تو جو چیزشرعاً ممنوع اور زبانِ نبوت ہے موجب ِلعنت قرار دی گئی ہو، چند ماوّی فوائد کی بنیاد پراس کا ارتکاب کرناکسی '' اسلامی حکومت'' کے شایان شان نہیں۔ وُ وسرے بیفوا کہ بھی تحض وہمی ہیں ، واقعی نہیں۔ جب بیفو نو کی لعنت قوم پرمسلط نہیں تھی اس وقت اتن جعل سازیاں اور بے ایمانیاں نہیں ہوتی تھیں جتنی اب ہوتی ہیں۔

# تحمرون ميں فو ٹو لگا نايا فو ٹو والے ذَ بےرکھنا

سوال:...گھروں میں اپنے ہزرگوں اور جانوروں کے فوٹو لگانا کیسا ہے؟مفصل تحریر فرمائیں۔جن ڈبوں وغیرہ پرفوٹو بناہو

 <sup>(</sup>١) وفي شرح الجبلة: النضرورات تبييح الحظورات بقدر الضرورة أي أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص: ٢٩ المادّة: ٢١، طبع حبيبيه).

<sup>(</sup>r) عن أبي جمعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن أكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور وفي رواية المصورين. (بخاري ج: ٢ ص: ٨٨١، طبع نور محمد كتب خانه).

(اورعام طور پربہت ی اشیاء پر فوٹو ہے ہوتے ہیں)ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

# مساجد میں تصاور اُ تارنازیادہ سخت گناہ ہے

سوال:..اس سال تراویج میں ختم قرآن کے موقع پر ایک مسجد میں حافظ صاحب جو ای مسجد میں چیش اِمام بھی ہیں اور مدرسہ کے مدزی بھی ہیں،ان کے ساتھ انہیں کا ایک شاگر دجو نائب مدرّس کا بھی فرض انجام دے رہا ہے۔ جن بچوں نے اس سال قر آن ختم کئے تھے، بچوں کے مائیک پر تلاوت کے وقت مسجد کے اندر منبر کے قریب ہی تصویر مینچی شروع کر دی منع کرنے پر نائب مدرّی نے کہا کہ: '' ریل حافظ صاحب نے بھروائی ہے، ان کی اجازت سے تصویر لے رہا ہوں، بیسب جگہ ہوتا ہے۔' مختصریہ کہ باوجود منع کرنے کے ضدیر آگیااور کہا کہ:'' میں تصویرلوں گا!'' حافظ صاحب مائیک پرآئے توان کی متعدد تصویریں کئی طرف ہے مینجی تحكي \_ وُ وسر ہے دن حافظ صاحب لوگوں كے اعتراض پرمسجد ميں قرآن لے كرفتم كھا گئے اور كہا كہ:'' نہم نے يہ يل بجرائى ہے، نہ اجازت دی ہے۔' مکرنائب مرس سے پچھ بھی نہیں ہو چھا کہ کم از کم معترض حضرات کوتسلی ہوجاتی۔ ا- کیا حافظ صاحب کوتشم کھانا عا ہے تھی جبکہ بورے مجمع میں یہ بات ہوئی تھی؟ ۲- کیا مسجد میں تصویر کھینچنا جائز ہے؟ ۳-ایسے امام کی اقتدا جائز ہے جواپی ساکھ بچانے کے لئے تتم کھا گیااور نائب مرزس سے بچھ بھی نبیں ہو چھا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ تصویران کی اجازت سے تینج رہا ہوں۔مسجد میں كافى اختلافات بره كي مير \_

جواب:..تصوری بنانا خصوصاً مبد کواس گندگی کے ساتھ ملوث کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگریہ حضرات اس سے علانے توبہ کا اعلان کریں اور اپنی غلطی کا اقر ارکر کے اللہ تعالیٰ ہے معانی مائٹیں تو ٹھیک، ورندان حافظ صاحب کو إمامت اور تدریس ہے الگ کردیا جائے ،ان کے پیچے نماز ناجائز اور مکر و وتحری ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن عملى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ..... وفي رواية: ولا تمثال. (سنن ابي داؤد ج: ٢ ص: ٢ ١ كتاب اللباس، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتّى محيت كل صورة فيها. (سنن ابي داؤد ج:٣ ص:٣١٦ كتاب اللباس). أيضًا: فيسمحو كل صورة أي كل تمثال على صورة نبي أو ملك من الملائكة أو نحو ذالك مما كان نقشًا في حائط أو له جرم أو غير ذالك مما فيه رُوح. (بذل الجهود ج:٥ ص: ٩٩، باب في الصور).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قبال: سسمعت رسول الله صبلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكُّوة ص: ٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوَّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) ولو أم قومًا وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريمًا ... إلخ. (در مختار، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩، طبع ايج ايم سعيد).

#### والدياكسي اوركي تصوير ركھنے كا گناه كس كوہوگا؟

سوال:...اگر کسی گھر میں کے والد، دادایا کسی عزیز کی تصویر فریم میں لگا کرمیز پر رکھی ہوتو تصویر رکھنے کا گناہ رکھنے والے کو ہوگایا باپ، دادا جو کہ اس دُنیا ہے رُخصت ہو گئے ہیں وہ بھی اس گناہ کی لپیٹ میں آئیں گے؟

جواب:...اگر باپ دادا کی زندگی میں تصویریں گئی تھیں اور منع نہیں کرتے تھے تو اس گناہ کی لپیٹ میں وہ بھی آئیں گے،اوراگران کی زندگی میں بیحرام کام نہیں ہوتا تھا، نہانہوں نے ہونے دیا،توان پرکوئی گناہ نہیں،کرنے والے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔

# تصور بنوانے کے لئے سی کامل جمت نہیں

سوال:...دورِ حاضر میں اخبارات کا مطالعہ تاگزیرہے، ان سب اخبارات میں تصاویر کا شائع ہوتا ایک معمول بن گیا ہے۔ دُودھ کے ذَبوں، بسکٹ کے ذَبول پراور دوا کے پیکنوں پرتضویر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈوغیرہ کے لئے فوٹو کا ہوتا ضروری ہے۔ براومبریانی آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ ان حالات میں اپنے گھروں کو تصاویر ہے کس طرح پاک کریں؟ مزید برآں بڑے بڑے علماء کی تصاویر کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔

بواب: تضویر بنانا اور بنوانا کمناہ ہے، کیکن اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے تو اُمید ہے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اخبارات گھر میں بند کر کے رکھے جا کیں۔ باتی بزرگانِ وین نے اوّل تو تصویریں اپی خوشی سے بنوائی نہیں اور اگر کسی نے بنوائی ہوتو کسی کامل جمت نہیں ، جمت خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

# كرنسى نوٹ پرتصور چھپانا ناجائز ہے

سوال: "لزارش خدمت ہے کہ" جنگ 'جمدایڈیشن میں تصویراُ تر وانے اور بنانے کے بارے میں آپ نے کانی تفصیل بیان کی ،جس میں صدیمہ بھی بیان کی گئی ہے ، مگرایک بات ہم بھی تو جہ طلب ہے کہ پاکستان میں اس وقت جونوٹ اور سکے چل رہے ہیں ان پر بھی قائم اعظم کی تصویر واقع ہے ، میں صرف یہ معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ ان نوٹوں اور سکوں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ تصویروں والے نوٹ جیب میں موجود ہوں تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟ اور اگر نماز ہوجاتی ہے تو تصویریں حرام اور گنا و کیوں ہیں؟

<sup>(</sup>١) وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى وأن سعيه سوف يراى. (النجم: ٣٠،٣٩).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. (مسلم ج: ٢ ص: ١ ٠٦، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) الضرورات تبيح المطورات بقدر الضرورة. (الأشباه والنظائر ج: آص ٣٣) طبع إدارة القرآن). أيضًا: وفي شوح المجلة: ج: ١ ص: ٢٩ العادّة: ١٦: المضرورات تبيح المحظورات، أي أن الأشياء المعنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت المضرورة ... الخ. وفيه ص: ٣٠ الضرورة تقدر بقدرها.

<sup>(</sup>٣) أطيعوا الله وأطيعوا الوسول (النساء: ٥٩).

جواب:..تصویر حرام ہے، باشہ حرام ہے، اس کو نہ کسی تأویل سے جائز کیا جاسکتا ہے، اور نہ کسی کو فک تاویل سے جائز کیا جاسکتا ہے، اور نہ کسی کی کوئی تاویل کسی حرام کو حلال کر سمی ہے۔ جہاں تک کرنسی نوٹ کا تعلق ہے، حکومت کا فرض ہے کہ ان پرتصویر ہرگز نہ چھا ہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ مان پرتصویر ہرگز نہ چھا ہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے اس گناہ کے ترک کرنے کا مطالبہ کریں۔ باتی نماز ہوجائے گی۔

# تمغے پرتصور بنانابت پرسی ہیں بلکہ بت سازی ہے

سوال: ۱۹۷۱ میں صدسالہ تقریبات محمطی جناح (قائم اعظم) کے موقع پرایک تمغه جاری کیا گیا ہے جوتمام سلم افواج پہنتی ہیں۔ چاندی کے تمغے پر محمطی جناح کا بت بنا ہوا ہے ، جیسا آپ نے آٹھ آنے کے سکے پر بنا ہوا دیکھا ہوگا۔ کیا یہ ببننا جائز ہے؟ کیا یہ ببننا جائز ہے؟ کیا یہ ببنی آتا؟ اگر جائز نہیں ہے تو آپ کوصدر پاکستان کو مجبور کرنا چاہئے کہ وہ فی الفوراس کا خاتمہ کردیں۔ جواب: سید بت پر تی تو نہیں ، گربت سازی ضرور ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس سلسلے کو بند کردے۔

#### عریاں و نیم عریاں تصاویر لٹکانے والے کو چاہئے کہ انہیں اُتاردے اور توبہ کرے

سوال: ... ہمارے ایک عزیز درشتہ دارے گھر میں پھھ کھ یاں اور نیم عریاں تصاویر گئی ہوئی ہیں۔ بندہ عالم دین تو نہیں گمریہ کہیں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ عزیز مجھے ' مولانا'' کہد کر چھٹرتے ہیں، اور پھریہ کہتے ہیں کہ:'' یہ تصاویر میرا کیا بگاڑلیس گ؟'' وہ عزیز شادی شدہ اور چار بچوں کے باب ہیں۔ یہ بات مانتے ہیں کہ شارع اسلام سلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جانداروں کی تصاویر رکھنے، لگانے کی ممانعت فرمائی ہے، مگر وہ اس کی کوئی عقلی اور سائنسی دلیل ما تکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:'' میں شادی شدہ ہوں، ول اور جنس کے جذبات فتم ہو چھے ہیں، شری طریقے ( شادی ) سے دِل کی مراد برآئی ہے، اب یہ تصاویر میرا کیا بگاڑلیس گی؟ یہ کہ جھے ۔ یا کہی اور سائنسی دلیل مراد برآئی ہے، اب یہ تصاویر میرا کیا بگاڑلیس گی؟ یہ کہ جھے۔ یا کہی اور سائنسی درکو کیو کر خراب کرسکیس گی؟' اس لئے وہ یہ تصاویر آئی ہے، اب یہ تصاویر میرا کیا بگاڑلیس گی؟ یہ کہ جھے۔ یا کسی اور کو کیو کر خراب کرسکیس گی؟' اس لئے وہ یہ تصاویراً تاریخ نہیں۔

جواب:...ایک مسلمان کے لئے توبس اتنائی کا فی ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فلال کام کا تھم فر مایا ہے،ضروراس میں کو کی حکمت اور مصلحت ہوگی، اور فلاں چیز سے منع فر مایا ہے،ضرور اس میں کوئی قباحت ہوگی۔ اگر إنسانی عقل تمام فوائد اور

<sup>(</sup>۱) فصنعته حرام على كل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواءً كان في لوب أو بساط أو درهم ودينار ...... فينبغي أن يكون حرامًا لا مكرومًا. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩، قوله ولبس ثوب فيه تنصاوير، فتاوى شامى ج: ١ ص: ٧٣٤، شرح مسلم للنووى ج: ٢ ص: ٩٩١). عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلوّن وجهه ثم تناول الستر فهكته ثم قال: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٠، بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عابدين: ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على دراهم أو كانت في اليد أو مسترة أو مهانة مع أن الصلوة بذالك لا تحرم بل ولا تكره. (رد المحتار ج: ١ ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: وما اتّنكم الرسول فخذوه وما نهنكم عنه فانتهوا. قال القاضى لناء الله الفانى فتى: وهو عام فى كل ما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم ونهى عنه ..... أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا بـل يـجـب عـليهم ما أمرهم الله به وأن يجعلوا اختيارهم تبعًا لإختيار الله ورسوله. (المظهري ج: ٤ وج: ٩ ص: ٢٣٩ و٣٣٥).

قباحتوں کا احاطہ کرلیا کرتی تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کئے جانے کی ضرورت نہتی۔ امام غزالی رحمة اللہ علیہ وسلم پر ایمان
"جوفی کی تھم کواس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ اس کا فلسفہ اس کی بجھ میں نہ آ جائے ، وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
نہیں رکھتا۔ "آپ کے عزیز کا یہ کہنا کہ تصویریں میراکیا بگاڑ سکتی ہیں؟ بہت خت بات ہے، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے ، تو بہ کر کے اور
تصویریں آتار کر وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے آھے سرجھائیں، اس کے بعدا گراطمینانِ قلب کے لئے اس کی حکمت اور
فلسفہ بھی معلوم کرنا چاہیں تو مجھے کھیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ خود مجھ سے ملیں، بان شاء اللہ اس کی حکمت بھی عرض کرؤوں گا، جس سے ان ک
پوری تسکیدن ہوجائے گی، لیکن جب تک وہ تھم نبوی کے آگے سنہیں جھکاتے اورا پی خای عقل وقہم کا بمقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اقرار نہیں کرتے ، بچھ نہ بتاؤں گا۔

# شناختی کارڈ برعورتوں کی تصویرلا زمی قراردینے والے گنا ہگار ہیں

سوال:...آج مؤرخہ جون ۱۹۸۳ء کوروز نامہ' جنگ' میں بیخبر پڑھی کہ:'' وفاقی حکومت نے قومی شناختی کارڈوں پر خواتین کی تصویریں چسپاں کرنالازمی قرار دے دیا ہے،اس سلسلے میں نیشنل رجسٹریشن ایکٹ مجربیہ ۱۹۸۳ء میں با قاعدہ ترمیم کردی ممٹی ہے۔''

آپ ہے گزارش ہے کہ بتا کیں قرآن و حدیث کی روشن میں خواتین کے پردے کی اہمیت کیا ہے؟ اس لئے کہ شاختی کارڈوں پرخواتین کی تصویریں چہپاں کرناان کے بے پردہ کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ کے توسط ہے بیا ہم مسئلہ حکومت کے اہلادوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تا کہ وہ اپناں نیطے کو تبدیل کردیں اور مسلمان خواتین کے لئے شناختی کارڈوں کی پابندی ختم کردی جائے۔

جواب: ... بیقانون شری نقطهٔ نظرے نهایت غلط به اوراس قانون کونا فذکرنے والے گنام کار ہیں۔ (۱) خانہ کعبدا ورطواف کرتے ہوئے لوگوں کا فریم لگانا

سوال: بین نے بہت بڑا فریم خریدا ہے، جس کے درمیان میں خانہ کعبدا دراطراف میں لوگوں کوطواف کرتے و کھایا گیا ہے، اس میں جولوگوں کی تصویریں ہیں وہ بالکل وُ ھندلی ہیں، ان کی آنکھیں، کان، چہرہ اور جسم کا کوئی عضوواضح نظر نہیں آتے، کیا بیفریم میں اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد (أى: أشد الناس عدابًا عند الله المصورون) وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعته حرام بكل حال، سواء كان في ثواب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ... إلخ. (فتح البارى ج: ۱۰ ص: ۲۵)، كتاب اللباس، طبع قديمي). أيضًا: ما حرم فعله حرم طلبه فكما أن فعل السرقة والقتل والظلم ممنوع فإجراء ذلك بواسطة أخرى ممنوع أيضًا. (شرح الجلة ص: ۳۳).

جواب:...اگرتصاور نمایاں نه ہوں تو نگانا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### دفاتر میں محترم صخصیتوں کی تصاویر آویزاں کرنا

سوال:... بہت می سرکاری عمارتوں مثلاً عدالتوں، اسکولوں، کالجوں، ہیپتالوں، پولیس اشیشنوں اور وُ وسرے سرکاری محکموں میں خاص طور پر اہم صخصیتوں کی تصاویر آ ویز اں ہوتی ہیں،جن میں قائدِ اعظم محمطی جناح ،علامہ اقبال کی تصویریں نمایاں طور پر شامل ہیں اور وہ مستقل طور پر آ ویزاں ہیں۔کیااسلامی نقطۂ نظرے سر کاری محکموں میں اس طرح تصویریں لگانا کہاں تک وُرست ہے؟ اوراس کے بارے میں کیا اُ حکامات ہیں؟

جواب:...دفتروں میں محتر م شخصیتوں کے فوٹو آویزاں کرنامغر لی تہذیب ہے،اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔

#### آرث ڈرائنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

سوال:...میرا بھائی بہترین آ رنسٹ ہے، ہم اسے ڈرائنگ ماسٹر بنانا جا ہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آ رٹ ذرائنگ اسلام میں ناجا تز ہے۔وضاحت کریں کہ ڈرائنگ ماسٹر کا پیشداسلام میں ڈرست ہے یا غلط؟

جواب:...آرٹ زرائک بذات خودتو نا جائز نہیں ،البتہ اس کا سیح یا غلط استعال اس کو جائزیا نا جائز بنادیتا ہے ،اگر آپ کے بھائی جاندار چیزوں کے تصویری آرٹ کا شوق رکھتے ہیں تو پھریہ ناجائز ہے۔ اور اگر ایسا آرٹ بیش کرتے ہیں جس میں اسلامی اُصولوں کی خلاف ورزی نبیں ہوتی تو جائز ہے۔

# کیا فوٹو کا تخلیق ہے؟ اگر ہے تو آئینے اور پانی میں بھی توشکل نظر آتی ہے

سوال:...فوٹو گرافی تخلیق نبیس ہے، اگر تخلیق ہے تو آئیے اور یانی میں بھی تو آدمی کی شکل نظر آتی ہے؟ ووسر فلم کے ذر بعداسلام کی اشاعت ہونے کی ضرورت اورنی وی ایسے شروع ہوئے ہیں کہ ہرمسلمان کے تھر میں موجود ہیں۔اس ضرورت کو سجھتے ہوئے اس کوا چھے مصرف میں استعال کیا جائے ،اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

.. والمراد بالصغير التي لًا (١) "إِلَّا أَن تكون صغيرة" لأن الصغار جدًا لا تعبد فليس لها حكم الوثن فلا تكره في البيت تبدوا للناظر على بعد (بحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٠ طبع دار المعرفة).

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنه أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. (مسلم ج: ٢- ص: ١٠١). وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فإنه قال: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم الكبائر لأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٤، شرح النووي على مسلم ج: ٢ ص: ١٩٩، ٢٠٠٠).

(٣) وأما الشبجر ونحوه مما لا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء

كافة. (شرح النووى على صحيح مسلم ج:٢ ص:٢٠٢، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخ).

جواب: فلم اورتضویرآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کے ارشاد سے حرام بیں، اور ان کو بنانے والے ملعون بیں۔ ایک ملعون چر چیز اسلام کی اشاعت کا ذریعہ کیسے بن عمل ہے؟ فو ٹو کو ' عکس' کہنا خود فر بی ہے، کیونکہ اگر انسانی عمل سے اس عکس کو حاصل نہ کیا جائے اور پھراس کو پائیدار نہ بنایا جائے تو فو ٹونبیں بن سکتا، پس ایک قدرتی اور غیر اضیاری چیز پر ایک اختیاری چیز کو قیاس کرنا خود فر بی ہے۔ "فلمی صنعت' کا لفظ بی بناتا ہے کہ بیانسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔

# تصور گھر میں رکھنا کیوں منع ہے؟

سوال:...گھر میں تصویروں کا رکھنا کیوں منع ہے؟ حالانکہ یہ ہر کتاب اور اخبار، نیلی ویژن،فلم میں ہوتی ہیں اور اب تو با قاعد واس کے کیمرے بھی گھر گھر عام ہو مجئے ہیں۔

جواب: ... میری بہن! کسی کرائی کے عام ہوجانے ہے اس کرائی کا کرا پن تو ختم نہیں ہوجا تا ، تصویروں کا موجودہ سلاب
بلکہ طوفان ، مغربی اور نصرانی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ تمام ندا ہب میں صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے تصویر سازی اور بت تراثی
کو بدترین گناہ قرار دیا ہے ، اور ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ بہی بت تراثی اور تصویر سازی بت پرتی اور شخصیت پرتی کا
زید ہے ، اور اسلام مسلمانوں کو نہ صرف بت پرتی بلکہ اس کے اسباب و ذرائع ہے بھی بازر کھنا چا ہتا ہے۔ ہبر حال تصویر سازی اسلام
کی نظر میں بدترین جرم اور گناہ ہے۔ اگر آج مسلمان بدشمتی ہے نصرانی تہذیب کے برپا کئے ہوئے طوفان میں بھنس چکے ہیں تو کم از کم
ا تنا تو ہوتا جا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔

# وي ي آر کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...ایک فخض این گریمی ٹی وی ، وی ی آرلاتا ہے اور اس کے بیچ ، بیوی ، رشتہ داراور دُوسر بے لوگ اس کے گھر ٹی وی یا وی یا وی یا دی ہے گھر ٹی وی یا ان سب کا گنا ہ اس لانے والے کو ملے گا؟ اور اگر ملے گاتو کیوں ملے گا جبکہ اس مخص نے ان سب کو ٹی وی یا آرد کیمنے کے لئے نہیں کہا؟ وی ، وی ی آرد کیمنے کے لئے نہیں کہا؟

<sup>(</sup>۱) عن عائشة أنها قالت ...... إنّا (أى الملائكة) لَا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. قال النووى في شرحه: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر ..... فصنعته حرام بكل حال. (مسلم مع شرحه للنووى ج:۲ ص: ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسترة بقرام فيه صورة فتلوّن وجهه ثم تناول السترة فه عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عن تصوير فه كه ثم قال: إن من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. (مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۰). إنما جاء عن تصوير ذى الروح لما روى عن على أنه قال: من صور تمثال ذى الروح كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۲۱۱).

جواب:...اس کوبھی گناہ ہوگا ، کیونکہ وہ گناہ کا سبب بنا ، اور دیکھنے والوں کوبھی ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

# تصویروں والے اخبارات کو گھروں میں کس طرح لا ناچاہئے؟

سوال:... مِن گورنمنٹ کالج میں بطور لیکچرار اسلامیات کام کرتا ہوں ، حالاتِ حاضرہ اور جدید دِین اور علمی تحقیقات اور معلومات سے باخبرر ہنا ہماری ضرورت ہے، جس کا عام معروف اور سہل الحصول ذریعہ اخبارات ہیں، کیکن اِشکال بیہ ہے کہ اخبارات مِن تصویریں ہوتی ہیں۔ صدیث پاک کی رُو سے تصاویر کا گھروں میں لا نا جا ئزنہیں ، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ اپنے قیمتی

جواب: .. بعض اکابر کامعمول تو یہ تھا کہ اخبار پڑھنے ہے پہلے تصویریں مٹادیا کرتے تھے بعض تصویروں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے،ہم ایسے لوگوں کے لئے میجی غنیمت ہے کدا خبار پر ھرتضوریس بندکر کے رکھ دیں۔

# گزیوں کا گھر میں رکھنا

سوال ا:...کمریس کریوں کارکھنا یا ہجا نادیواروں پریاکہیں پر،اسلام میں جائز ہے یانہیں؟ سوال ۲:...اسلام نے جاندار شے کی تصویر بنانا گناہ قرار دیا ہے، تو پھرمصورلوگ جاندار شے کی تصویر بناتے ہیں تو کیا ہے ؟

جواب ا:...گڑبوں کی اگرشکل وصورت، آنکھ، کان، ناک، وغیرہ بنی ہوئی ہوتو وہمو<mark>رتی اور بت کے ع</mark>لم میں ہیں،ان کا رکھنا اور بچیوں کاان سے کھیلنا جائز نہیں،اوراگرمور تی واضح نہ ہوتو بچیوں کوان سے کھیلنے کی اجازت ہے۔ جواب ٢:...جاندار كي تصوير بنانا اور كھينچا بلاشبه كناه ہے كيونكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في اس پرشد يدعذاب كي خبر دى

ب، مدیث میں ہے:

#### "عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) إن الإعانة عملي المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج: ٣ ص: ٤٠٠). أيضًا: عن جرير قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيَّة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣، الفصل الأوّل، كتاب العلم).

(٢) وفي اخر حظر الجتبي عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان. (الدر المختار ج: ٥ ص:٢٢٦، باب المتفرقات). وعن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي: فيه جواز اللعب بهن قال وهن منتخصوصيات من النصور المنهى عنها لهذا الحديث. (شرح النووي على صحيح المسلم ج: ٢ ص: ٣٨٥)، باب فضائل عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها). يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. متفق عليه."

(مشکوہ ص: ۳۸۵) باب النصاویر، الفصل الأوّل) ترجمہ:... مضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندروایت فریاتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوفریاتے ہوئے ساکہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب دیئے جانے والے لوگ تصویریں بنانے والے ہیں۔''

#### غیرجاندار کے مجتمے بنانا جائز ہے اور جاندار کے ناجائز

سوال:...میں مختلف مساجد وغیرہ کے ماڈل سجاوٹ کے لئے موتیوں اور موم وغیرہ سے بنا تا ہوں ، کیا میں خانہ کعبہ (بیت اللّه شریف )اور مسجد نبوی وغیرہ بھی بنا سکتا ہوں؟

> جواب:...غیرذی ژوح چیزوں کے ماڈل بنانا جائز ہے۔ (۱) سوال:...کیا میں مٹی یا پھر کی مدد ہے اپنی عظیم شخصیات کے مجتبے بناسکتا ہوں؟ جواب:...یہ بت تراثی ہے،اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ (۲)

گھرول میں اپنے بزرگوں اور قرآن بڑھتے بچے یا دُعامانگی ہوئی عورت کی تصویر بھی ناجا نزہے سوال:...کمروں میں عام طور پرلوگ اپنج بزرگوں یا قرآن مجید پڑھتا ہوا بچہ یا دُعامانگی ہوئی خاتون کا فوٹو لگاتے ہیں، اس کے بارے میں شری تھم کیا ہے؟

جواب: ...گھروں میں تصویریں آویزال کرنا گمراہ اُمتوں کا دستور ہے۔مسلمانوں کے لئے یہ چیزممنوع قرار دی گئی ہے، حدیث میں فرمایا ہے: جس گھر میں کتایا تصویر ہواس میں رحمت کے فرشتے واخل نہیں ہوتے۔

(١) قبال ابن عباس: فإن كنت لَابُد فاعلًا فاصنع الشجر وما لَا روح فيه. (مشكّوة ج:٢ ص:٣٨٦،٣٨٥، باب التصاوير، القصل الأوّل).

(۴) الينياً د

(٣) عن أبى طلحة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير. متفق عليه. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٨٥، بباب التصاوير، الفصل الأوّل). أيضًا: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة، الممراد بهم الندين ينزلون بالبركة لا للحفظة. (حاشية الشبلى على تبيين الحقائق، كتاب الصلاة ج: ١ ص: ٣١٣ طبع دار الكتب العلمية). أيضًا: قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى .............. فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلالها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته و دفعها اذى الشيطان وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطرفون بالرحمة والتبريك والإستغفار. (شرح النووى على الصحيح المسلم ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... الخ).

#### جانداری اَشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز نہیں

سوال:...آج کل ہمارے گھروں میں بچوں کے تعلونے تقریباً ہر جگہ موجود ہیں ،کوئی جانوروں کی شکل کے بنے ہوئے ہیں، کوئی گڑیا وغیرہ مورتی کی صورت میں، وہاں قرآن کی تلاوت ،نماز اور تجدے کی ادائیکی کرتے ہیں، بعض او قات نماز کے لئے وضو کریں ماسلام پھیریں تو نظر پڑجاتی ہے، یاذ کرمیں مصروف ہوں تو بچے کھیلتے ہوئے سامنے آجاتے ہیں،اس صورت پرروشنی ڈالیس۔ جواب: ... كمروں ميں بچياں جو گزيا بناتي بيں اور جن كے نقوش نماياں نہيں ہوتے ، محض ايك ميولا سا موتا ہے، ان كے ساتھ بچیوں کا کھیلنا جائز ہے، اور ان کو گھر میں رکھنا بھی وُرست ہے۔ کیکن پلاسٹک کے جو کھلونے بازار میں ملتے ہیں وہ تو پوری مورتیاں ہوتی ہیں،ان مجتموں کی خرید وفر وخت اوران کا گھر میں رکھنا ناجا ئز ہے۔ افسوں ہے کہ آج کل ایسے بت گھروں میں رکھنے کا رواج چل نکلاہے، اوران کی بدولت ہمارے کھر'' بت خانوں'' کا منظر پیش کررہے ہیں، کو یا شیطان نے کھلونوں کے بہانے بت شکن قوم کو بت فروش اور بت تراش بناد یا ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کواس آفت ہے بچائے۔

#### تھلونے رکھنے والی روایت کا جواب

سوال: .. آپ کے پاس محلونے رکھنے والی روایت کا کیا جواب ہے؟

جواب:...جوگڑیاں با قاعدہ مجتبے کی شکل میں ہوں ،ان کارکھنا اوران سے کھیلنا جائز نہیں۔ معمولی شم کی گڑیاں جو بچیاں خود ہی کی لیا کرتی ہیں ،ان کی اجازت ہے۔اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گڑیوں کا بہی محمل ہے۔بعض حضرات کا کہنا ہے کہ

(١) أو كانت صغيرة، لَا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائمًا وهي على الأرض، قال ابن عابدين: حيث قال بحيث لَا تبدوا للشاظر إلَّا بتبصير بليغ كما في الكرماني أو لا تبدوا له من بعيد ...... إن كانت الصورة مقدار طير يكره وإن كانت أصغر قلا. (رداغتار ج: ١ ص: ١٣٨). أيضًا: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وانه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لًا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به ... الخ. (شرح النووي على مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١).

(٢) عن سعيند بن ابني التحسين قال: كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما، إذ جاء رجل فقال: يا ابن عباس! إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدى، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لَا أحدثك إلَّا ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإنّ الله معذِّبه حتّى ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا، فربا الرجل ربوة شديدة وأصفرً وجهُّهُ، فقال: ويحك! إن أبيت إلَّا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. رواه البخاري. (مشكوة ص:٣٨٦، باب التصاوير). وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقبال مسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحالط وغيرها. (رد اغتار ج: ١ ص: ٦٣٤).

(٣) لَا تَـدَحُـل المملاكمة بيتًا فيه صورة ...... وفي رواية: لَا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولَا تمثال ...إلخ. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢ ١٦، ياب في الصور). اس وقت تصویر بنانے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی ، یہ بعد میں ہوئی ہے۔ (۱)

#### میڈیکل کالج میں داخلے کے لئے لڑکی کوفو ٹو بنوا نا

سوال:... میں امسال میڈیکل کالج میں داخلہ لینا جاہتی ہوں جمر حکومت کے رائج کرد و اُصول کے مطابق میڈیکل کالج کے اُمیدوار کا فوٹو کا غذات کے ساتھ ہونا ضروری ہے، جبکہ اس کی جگہ فنگر پزنس ہے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، مگر ہم حکومت کے اُصول کی وجہ ہے مجبور ہیں۔اب ملک میں لیڈی ڈاکٹرز کی اہمیت ہے بھی انکارنہیں ہوسکتا ،اگرخوا تین ڈاکٹرز نہ بنیں تو مجبورا ہمیں ہر بات کے لئے مرد ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، جوطبیعت موارانبیں کرتی۔اس سلسلے میں قرآن وحدیث کے حوالے ہے کوئی حل بتائے كهاي كني سننے والول كومطمئن كيا جاسكے اوراس سے زياد واپي آپ كو۔

جواب: ... فوٹو بنانا شرعاً حرام ہے۔ لیکن جہاں گورنمنٹ کے قانون کی مجبوری ہو، وہاں آ دمی معذور ہے۔ اس کا وبال قانون بنانے والوں کی مردن پر ہوگا۔ جہاں تک لڑ کیوں کوڈ اکٹر بنانے کا تعلق ہے، میں اس کی ضرورت کا قائل نہیں۔

# شناختی کارڈ جیب میں بندہوتو مسجد جانا سیح ہے

سوال: بعض لوگوں سے میں نے سا ہے کہ انسان کی تصویر مسجد میں لے جانا گناہ ہے، تو ہم نماز کے لئے جاتے ہیں، ہماری جیب میں شناختی کارڈ ہوتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں ، اس کے جا <mark>ئزیا ناج</mark>ا ئز ہونے کے بارے میں ہمیں بتا کیں۔

جواب:... شناختی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد میں جاتا سے ہے۔ <sup>(س)</sup>

# درخت کی تصویر کیوں جائز ہے؟ جبکہ وہ بھی جاندار ہے

سوال:...اسلام میں تصویر بنانے کی ممانعت آئی ہے۔عرض یہ ہے کہ اگر جاندار کی تصویر بنانے کی ممانعت ہے تو کیا درخت

(١) عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: فيه جواز اللعب بهن قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد أجاز العلماء بيعهن وشرائهن ..... قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، وقال طائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور. (مسلم مع شرحه للنووي ج:٢ ص:٢٨٥، باب فضائل عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها).

(٣) النصرورات تبييع الحنظورات أي أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء العباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص:٢٩، المادّة: ٢١ طبع حبيب الله بستى كونشه). أيضًا: الضروريات تبيح انحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة، وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٥٦ القاعدة الخامسة، طبع إدارة القرآن).

٣) ويفيد أنه لا يكره أن يصلي ومعه صرّة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار لاستارها. (البحر الرائق ج:٣ ص: ۲۹، ردالحتار ج: ۱ ص: ۱۳۸).

جو جاندار ہیں ان کی تصویر بنانا بھی اس تکم میں داخل ہے جبکہ لوگوں سے سنا ہے اور پچھے دِین دار حضرات کے گھروں میں بھی مختلف تصاویر درختوں کی دیکھی ہیں۔

جواب:...جن چیزوں میں حس وحرَئت ہو،اہے'' جاندار'' کہتے ہیں، درخت میں ایک جان نبیں،اس لئے اس کی تصویر جائز ہے۔

## جاندار کی تصویر بنانا کیوں ناجائز ہے؟

سوال:...جانداروں کی تصویریں بنانا کیوں منع ہے؟

جواب: ... بے جان چیزوں کی تصویر دراصل نقش ونگار ہے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور جاندار چیزوں کی تصویر کو اس کی تصویر کو اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور جاندار چیزوں کی تصویر کو اس کے تعدید کے اس کے کہ: '' جاندار کی تصویر بنانے والوں سے تعدید کے دن کہا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈالو۔''(۲)

# اگرتصویر بنانے پرمجبور ہوتو حرام سمجھ کر بنائے اور اِستغفار کرتار ہے

سوال: میں ایک کا تب ہوں اور ٹیجر بھی ، مسئلہ یہ ہے ٹیجنگ پریکٹس میں ماہرین تعلیم کے نصلے کے مطابق ہمیں بجوں کو پڑھاتے وفت کوئی تصوّر ولانے کے لئے ماذل یا تصویر پیش کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، یا بعض دفعہ کوئی تعلیمی پروجیکٹ لکھتے وقت تصاویر کا بنانا بھی ہمارے لئے ضرور کی ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم و قد ریس میں ایک اہم بھری معاون سمجھا جاتا ہے، اب میں بیخود بناؤں یا کسی سے بنواؤں ، گناوتو برابر ہوتا ہے، تو کیا اس فہ کورو بالا مجبوری کی وجہ سے کوئی سنجائش ہے کہیں؟

جواب:...جاندار کی تصویر بناناحرام ہے، اگرآپ کے لئے یوفعل حرام ناگزیر ہے تو حرام مجھ کرکرتے رہنے ،اور استغفار کرتے رہنے ،حرام کوحلال بنانے کی کوشش نہ سیجئے۔

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس: إن كنت لَابُدُ فاعلًا فاصنع الشجر وما لا نفس له. (مسلم ج:٢ ص:٢٠٢). أيضًا: وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذالك مساليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. (شرح النووى على الصحيح المسلم ج:٢ ص: ١٩٩ ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

<sup>(</sup>٢) قبال ابن عباس: فإن كنت لا بُد فاعلًا فاصنع الشجر وما لا روح له. (مشكّوة ج:٢ ص:٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوّل، مسلم ج:٢ ص:٢٠٢، باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عبير أخيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١، باب تحريب تصوير صورة الحيوان).

<sup>(</sup>٣) فيظاهر كلام النورى في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط. (رداغتار ج: ١ ص: ٢٠٤٠ كتاب الباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة).

#### تصوير يعيم تعلق وزيرِ خارجه كافتوي

سوال:...'' جنگ'' ۲۵رجون کی اشاعت میں پاکستان کے وزیرِ خارجہ سردار آصف احمر علی کا ایک بیان پڑھا جس میں انہوں نے ایک غیر ملکی روز نامے کو انٹرویو و بیتے ہوئے کہا کہ:'' اسلام میں رقص وموسیقی ،مصوری وغیر و پر کوئی پابندی نہیں ہے' بو جھنا یہ ہے کہ ا کہ ایک فیسکی کوئی سزا ہے؟ ۳-ایسے افراد کے بارے میں عکومتِ وقت اور عام مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے؟

**جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے رقص** وسرود ، گانے باہے اورتصاویر کوممنوع قرار دیا ہے ، اوران پر تخت وعیدی گرمائی <del>ہی</del>ں۔ ت

تصور کی حرمت پر بہت ی احادیث واروہوئی ہیں،ان میں سے چندورج ذیل ہیں:

ا:... مجمع بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں چھوٹا سا بچھوٹا خرید لیا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، جب آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو و یکھا تو دروازے پر کھڑے رہے ، اندر تشریف نہیں لائے ، اور میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چبرہ انور پر نا گواری کے آثار محسوس کئے ، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو بہ کرتی ہوں ، جھے ہے کیا گناہ ہوا ہے؟

رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ میں نے آپ کے لئے فریدا ہے کہ اس کے خریدا ہے کہ اس کے خریدا ہے کہ اس کے خریدا ہے کہ اس کے میں تو بہ کرتی ہوں ، جھے ہے کیا گناہ ہوا ہے؟

(۱) عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارًا قال: فوضع إصبعيه على أذنيه ونآى عن الطريق وقال لى: يا نافع! هل تسمع شيئًا قال: فقدات في المنافع إصبعيه من اذنيه وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا رابوداوُد ج: ٣ ص: ٣٠١). عن ابن عمر أخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. (مسلم ج: ٣ ص: ٢٠١). أيضًا: ذكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عند علمائنا، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يشترى لهو الحديث. الآية جاء في التفسير أن المراد الفناء ...... سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ...... والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زمانا. (رداغتار ج: ٣ ص: ٣٣٩، كتاب الحظر والإباحة). أيضًا: أما الرقص والتصفيق نخفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع جاهل ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما لا في كتاب ولا سنة ولا فعل ذالك أحد من الأنباء ولا معبو من إتباع الأنباء، وإنما يفعله الجهلة أن السيعهاء اللذين البست عليهم الحقائق بالأهواء. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٣ ص: ٣٨٩، القسم الثاني: في سماع المفترن برقص أو نحو دف أو مزمار ووتري. أيضًا: قوله وكره كل لهو أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعني واحد كما والمبربط والموانون والمزمار والصنج والبوق فإنها كلها مكروهة لأنها زى الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغيره ذالك حرام إن سمع بفتة يكون معلورًا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع، قهستاني. (رد اختار ح: ٢ ص: ٣٠٩).

آ پ اس پر جینھیں اور اس سے تکمیدلگا ئیں۔ رسول انتصلی انقد علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا ،ان سے کہا جائے گا کہتم نے جوتصوریں بنائی تھیں ،ان میں جان بھی ڈالو۔اورار شادفر مایا کہ: جس گھر میں تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے (مشکوۃ)۔ (۱)

۲: سیمی بخاری ومسلم میں حضرت عا ئشہ رضی اللہ عنہا ہی ہے روایت ہے کہ: قیامت کے دن سب لوگوں ہے تخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جواللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں (حوالہ ہالا)۔

ہ: ۔۔۔ بی نے آنخصرت عبدالقد بن مسعود رضی القد عند ہے روایت ہے کہ: میں نے آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ علیہ وسلم کو یہ بناری وسیح بخاری وسیح بخاری وسیم بنا کے بنار کے

2: سیمجے بخاری دسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ: میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: ہرتصوبر بنانے والا جہنم میں ہوگا، اس نے جتنی تصوبریں بنائی تھیں، ہرایک کے بدلے میں ایک زوح پیدا ک جائے گی جواسے دوز خ میں عذاب دے گی (حوالہ بالا)۔ (۵)

ان احادیث سے انداز ہ بوسکتا ہے کہ تصویر سازی اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے او<mark>ر اللہ تبعالیٰ کو ، آ</mark>نخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس سے کتنی نفرت ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل مطلوب ہوتو حضرت مولا نامفتی محمد شفیع رحمة اللہ علیہ (سابق)مفتی اعظم پاکستان کا رسالہ ' تصویر کے شرمی اَ حکام' ملاحظہ فر مالیا جائے ، جو اس مسئلے پر بہترین اورنغیس ترین رسالہ ہے ، تمام

<sup>(</sup>۱) عن عائشة اشتريت نعرقة فيها تصاوير فلمًا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه النسمرقة؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم النسمرة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم! وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، متفق عليه. (مشكوة ص:٢٨٥، باب التصاوير، بخارى ج:٢ ص:٨٨٠، مسلم ج:٢ ص:٢٠٠).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة دخل على رسول الله صلى الله عله وسلم ...... ثم قال: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. (بخارى ج:۲ ص:۸۸۰ مسلم ج:۲ ص:۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقى فيخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشدّ الناس عدّابًا يوم القيامة المصوّرون. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٨٠، مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١).

 <sup>(</sup>۵) عن ابن عباس سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم. (مسلم ج:۲ ص:۲۰۲، بخارى ج:۲ ص: ۸۸۱).

برج لکے حضرات کواس کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

قص وموسيقي:

آج کل طوائف کے ناچنے ،تھر کنے کا نام' رقع ' ہے،اور ڈوم اور ڈومنیوں کے گانے بجانے کو' موسیقی' کہا جاتا ہے،اوریہ دونوں بخت گناہ ہیں۔

صحیح بخاری میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میری اُمت کے پچھلوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں مے، پچھلوگ زنا اور دیشم کو حلال کرلیں مے، پچھلوگ ایسے ہوں مے جومعازف ومزامیر (آلات موسیقی) کے ساتھ گانے والی عورتوں کا گانا سیس مے، اللہ تعالیٰ ان کوز مین میں دھنساد ہے گا در بعض کی صور تیں سنح کر کے ان کو بندرا ورسؤر بنادے گا (نعوذ باللہ)۔ (۱)

اور ترفری شریف میں حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب مال غیمت کوخصی دولت بنالیا جائے، اور جب لوگوں کی امانت کو مالی غیمت مجھ لیا جائے ، اور جب نالی جائے ، اور جب بھی جائے ہے ، اور جب علم دین کو دُنیا طبل کے لئے سیکھا جانے گئے، اور جب علم دین کو دُنیا طبل کے لئے سیکھا جانے گئے، اور جب مردا پی بیوی کی فر مانبر داری اور ماں کی نافر مانی کرنے گئے، اور جب کو ورر کھے، اور جب مجدول میں شور وغل ہونے گئے، اور جب کی قبیلے کا سردار فاس و بدکار بن جائے ، اور جب کی قوم کا سردار ان کا روز بل ترین آ دی بن جائے ، اور جب شریر آ دمیوں کی عزنت ان کے شرکے خوف کی وجہ سے کی جانے گئے، اور جب گئے والی عور توں کا اور باجوں گا جوں کا رواح عام ہوجائے ، اور جب شرایل پی جانے گئیں ، اور جب اُمت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے گئیس تو اس وقت انظار کر وسرخ آ ندھی کا ، اور زلز لے کا ، اور زمین میں دھنس جانے کا ، اور صور توں کے مسخ ہوجائے کا ، اور قیامت کی ایکی نشانیوں کا جو کے بعد دیگر ہاس طرح آ کم گی جسے کی بار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے وانے بیں۔ (۲)

مزیدا حادیث کے لئے اس نا کارہ کارسالہ'' عصرِحاضرا حادیث کے آئیے میں'' ملاحظہ فر مالیا جائے ،جس میں اس مضمون کی متعدّدا حادیث جمع کردی می ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى عامر أو أبو مالك الأشعرى: والله ما كذبنى سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمّنى أقوام يستحلّون الجرُّ والحرير والخمر والمعازف وينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحةٍ لهم تأتيهم يعنى الفقير لحاجة فيقولون إرجع إليننا غدًا فيبيتهم الله ويضع العَلَم ويمسخ آخرين قِرَدةً وخنازير إلى يوم القيامة. (بخارى ج:٢ ص:٨٣٤، كتاب الأشدة.

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتُخذ الفيءُ دُولًا، والأمانة معنمًا، والزكوة مغرمًا، وتعلّم لغير الدين، وأطاع الرجل إمرأته وعق أمّه، وأدنى صديقه وأقضى أياه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرزلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، شربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها، فليرتقبوا عند ذالك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتابع. (جامع الترمذي جـ٣ صـ٣٠، أبواب الفتن، طبع رشيديه، دهلي).

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ان ارشادات کے بعد سردار آصف احماعی صاحب کا بیکبنا کہ اسلام میں رقص وسروداور مصوری وموسیقی پرکوئی پابندی نہیں، قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے، اور ان کے اس '' فتوئ'' کا منشا یا تو اسلام کا ناقص مطالعہ ہے کہ موصوف نے ان مسائل کوصحے سمجھا ،ی نہیں، یا ان کو خاکم بد بن صاحب شریعت صلی الله علیه وسلم سے اختلاف ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تو ان چیز دل کوموجب لعنت اور موجب سنخ وعذاب قرار دیتے ہیں اور سردار صاحب کو ان میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ، پہلی وجہ جہل مرکب ہے اور دُوسری وجہ کفر خالص ۔

اسلام اوراسلامی مسائل کے بارے میں سردارصا حب کے غیر ذمہ دارانہ بیانات وقافو قاسنظرِ عام پرآتے رہے ہیں، جن سے سردار جی کے روا بی لطیفوں کی یا د تازہ ہوجاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سردار صاحب کے پاس صرف وزارت کا قلم دان نہیں، بلکہ آئ کل پاکستان کے'' مفتی اعظم'' کا قلم دان بھی انہی کے حوالے کردیا گیا ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک وطت پر رحم فرمائے اور '' فتویٰ نولین'' کی خدمت سردار صاحب سے واپس لے لی جائے، اور عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے درخواست کریں کہ سردار جی کواسلام پر'' مثق ناز'' کی اجازت ندوی جائے۔

تصور بنانے کا شرع محکم

سوال:... ہمارے لواحقین میں ہے دو بچیاں ہاشاء اللہ صوم وصلوٰ ق کی پابند ہیں اور ہر لحاظ ہے شرع اُ دکام کی پابند ہیں۔
آپ نے بچھلے دنوں اپنے کالم میں تصویریں بنانے کو حرام بتایا ہے ، ہماری یہ بچیاں ایک اسکول میں تعین سال ہے ایک چارسالہ کورس کر ہیں ہیں ، جس میں تصویریں بنانے کی تربیت دی جاتی ہے ، اس کورس کے کمل کرنے ہے اچھی ملازمت ملتی ہے ، اب وہ یہ کورس درمیان میں نہیں جھوڑ نا چا ہیں۔ دوئم یہ کہ دہ اس بات کو دُرست نہیں تسلیم کرتیں کہ یہ مل حرام ہے۔ آپ برائے مہر بانی قرآنی آیات اور اصادیث کے حوالوں سے اس بات کو ثابت کریں کہ یہ مل حرام ہے ، تو وہ یقینا اس ممل کو چھوڑ دیں گی ، کیونکہ دہ کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرنا جا ہتیں۔

جواب: ... آخضرت صلی الله علیه وسلم نے بہت ی احادیث میں تصاویر کی حرمت کو بیان فر مایا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع کا اس موضوع پر ایک بہترین رسالہ ہے، جو'' تصویر کے شری اُ دکام' کے نام سے شائع ہوا ہے، اس رسالے کا مطالعہ آ ہوں کے لئے مفید ہوگا، اور اس کے مطالع سے اِن شاء اللہ ان کے سارے اِشکالات ختم ہوجا کیں ہے، میں ورخواست کروں گا کہ اس رسالے کوخوب اچھی طرح سمجھ کر ہڑے لیں۔

تصویر کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند إرشادات مشکلو ق شریف سے نقل کرتا ہوں ، ان پر بھی غور فرمالیا جائے۔

ا:...حضرت ابوطلحه رضى الله عنه فرمات بيل كه: أتخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس كھر ميں كما يا تصوير ہو، رحمت كے

فرشتے ال محریں واخل نبیں ہوتے (صبح بخاری مجیمسلم)۔

٢:...حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم گھر کے اندر کسی ایک چیز کونبیں جھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوں ،گراس کو کاٹ ڈالتے تھے (سیح بخاری)۔ <sup>(۲)</sup>

سن... حضرت عائشه رضی الند تعالی عنها فر ماتی میں کہ: میں نے ایک جھوٹا گدا (یا تکمیہ ) خرید لیاجس میں تصویریں تھیں، جب آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کودیکھا تو دروازے پر کھڑے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے اور میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کے چبرۂ انور میں نا گواری کے آثارمحسوں کئے، میں نے عرض کیا: یا رسول الله! میں الله ورسول کے آگے تو بہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہوا ے؟ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے ناراضی کے لہج میں فرمایا کہ: بیگدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ: بیمیں نے آپ کے لئے خریدا ہے تا کہ آپ اس پر جیٹھا کریں اور اس سے تکمیدلگایا کریں۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا،ان سے کہا جائے گا کہ جوتصوریم نے بنائی ہےاس کوزند وبھی کرواوراس میں جان ڈالو۔ نیز ارشادفر مایا کہ: جس تھر میں یہ تصویریں ہوں اس تھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے (صحیح بناری سیح مسلم )۔ (۳)

٣: .. حضرت عائش رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما ياكه: قيامت كه دن سب سے خت عذاب ان لوگو<mark>ں کو ہوگا جواللہ تعا</mark>لیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں (صحیح بخاری سیح مسلم )۔ <sup>(۲)</sup>

۵:... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیار شادا ہے کا نول سے سنا ہے كه: الله تعالى فرماتے ہيں كه: ان لوگول سے برا ظالم كون ہوگا جوميرى تخليق كى طرح تصويريں بنانے علے، وہ ايك ذرّ بي كوتو بناكر وکھا ئیں یا ایک دانہ یا ایک جوتو پیدا کر کے وکھا ئیں (صحح بخاری محج مسلم)۔ (۵)

فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة ...إلخ. (مسلم ج:٢ ص:٢٠٢) بخارى ج:٢ ص:٥٨٠).

<sup>(</sup>١)عن أبي طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَا تدخل الملاتكة بيتًا فيه كلب ولَا صورة. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، بخارى ج: ٢ ص: ٨٨١، باب من كره القعود على الصور).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة حدّثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلّا نقضه. (بخارى ج: ۲ ص: • ٨٨، باب نقض الصور).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أنها إشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هنذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصوّر يعذّبون يوم القيامة، يقال لهم: إحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملاتكة. متفق عليه. (مسلم ج: ٢ ص: ۲۰۱، بخاری ج: ۲ ص: ۸۸، باب من لم یدخل بیتا فیه صورة).

<sup>(</sup>٣) قال إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٠، بخارى ج: ٢ ص: ٨٨٠). (۵) عن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقى

۲:...حفرت عبدالله بن مسعود رضی القد عنه فرماتے ہیں کہ: میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کویی فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: الله تعالیٰ کے یہاں سب سے بخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا (صحیح بخاری سیح مسلم)۔

2:... حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض میں از واج مطہرات میں سے ایک بی بی نے ایک گرجا کا تذکرہ کیا جس کو'' ماری' کہا جاتا تھا، حفرت اُمِّ سلمہ اور حضرت اُمِّ جبیبہ رضی اللہ عنہمانے، جوجشہ سے ہوکر آئی تھیں، اس گرجا کی خوبصورتی کا اور اس کے اندر جوتصوری بی ہوئی تھیں ان کا تذکرہ کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اُٹھایا اور فر مایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کسی نیک آ دمی کا انتقال ہوجاتا تو اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بناتے، یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے برتر ہیں (صبح بخاری سمج مسلم)۔ (۱)

۸:...حفرت ابنِ عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: قیامت کے دن سب سے خت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کوئل کیا ہو، یا نبی کے ہاتھ سے تل ہوا ہو، یا اپنے ماں باپ ہیں سے کسی کوئل کیا ہو، اور تصویر بنانے والوں کو، اور ایسے عالم کو جوابے علم سے نفع نداُ ٹھائے (بیبی شعب الایمان)۔

#### قیامت کے دن شدیدترین عذاب تصویر بنانے والوں پر ہوگا

سوال: آج کے دور میں فونو کھنچوانا بعض صورتوں میں ناگزیرہوتا ہے، مثلاً پاسپدرٹ، شناختی کارڈ اور ملازمت کے سلسلے میں، اس کے علاوہ عام می بات ہوگئ ہے کہ ہم چلتی پھرتی تصاویر بھی ہنواتے ہیں، مثلاً شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کی ویڈییونلمیں، ان تصاویر کواور دیگر فلموں اور ٹی وی کے پروگرام کو ہم دیکھتے ہیں، جبکہ آج کل ہرگلی کو پے میں دی می آرکی نمائش عام بات ہوگئ ہے، اور گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ بوے ذوق وشوق سے ان چلتی پھرتی تھرکتی ہوئی تصاویر کود کھتے ہیں۔ تو اُزراو کرم یہ بتا ہے کہ کن کن صورتوں میں تصاویر کھنچوانا یاد کھنا جائز ہے؟ جہاں تک میری ناقعی معلومات کا تعلق ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ تصاویر بنانا یا بنوا تا دونوں حرام ہیں۔

جواب:...اگر قانونی مجبوری کی وجہ ہے آ دمی تصویر بنانے پرمجبور ہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ وہ اس فعل

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله المصورون.
 (بخارى ج: ۲ ص: ۸۸۰، باب عذاب المصورين يوم القيامة).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: لما اشتكى النبى صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسانه كنيسة يقال لها مارية: وكانت أمّ سلمة وأمّ حبيبة اتنا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال: أولّنك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولّنك شرار خلق الله. (مشكوة ص: ٣٨٦، باب التصاوير، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أشدّ الناس عدّابًا يوم القيامة من قتل نبيًّا أو قتله نبيًّ، أو قتل أحد والديه، وللمصورون، وعالم لم ينتفع بعلمه. (مشكوة ص:٣٨٤، باب التصاوير، الفصل الثالث).

حرام پر گرفت نہیں فرمائیں سے۔ اور جہال کوئی مجبوری نہیں ، اس پر قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی وعید آئی ہے، یعنی ''سب ے بخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کا ہوگا' الله تعالیٰ اس لعنت وغضب ہے محفوظ رکھے۔ (\*) علماء کا ٹیلی ویژن پرآنا،تصویر کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا

سوال:...میرا مسئلہ' تصایر' ہیں، آپ نے تصاویر کے موضوع، بے حیائی کی سزایر خاصا طویل و مدلل جواب دیا، کیکن جناب اس سے فی زمانہ جوہمیں تصاویر کے سلسلے میں مسائل در پیش ہیں ان کی شفی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں که اسلام میں جانداروں کی تصویر کتی حرام قرار دی گئی ہے، جبکہ اس دور میں تصاویر ہمارے اِردگر دبلھری پڑی ہیں، تی وی، وی ہی آر، اخبارات اوررسائل کی صورت میں۔ لبندا میرامسئلہ یمی ہے کہ تصاویر ہمارے لئے ہرصورت میں بارسی میں یا کسی صورت میں جائز بھی ہو عتی ہیں؟ جیسے کہ بعض مجبور یوں کے تحت یعنی تعلیمی اداروں ، کالج ، یو نیورسٹیوں میں امتحانی فارموں پر ( خواتین منتقل ہیں ، لیکن لڑ کے تو لگاتے ہیں )، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر۔اگران مجبوریوں پر بھی شریعت کی زوے تصاویر جائز نہیں تو بھرآ ب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں خود میں نے إمام کعبہ کوئی وی پرتر اوسے پڑھاتے ویکھا تھا، (اگر آپ کہیں کہ اس میں قصور فلم بنانے والوں کا ہے تو جناب! کعبۃ اللہ میں علماء اس غیرشر کی تعل ہے منع کرنے کا پوراحق رکھتے ہیں اور اس مقدس جگہ یقیناً ان کا حکم چلے گا) ، اس کے علاوہ آئے دن جیدعلائے دِین اخبارات و نیلی ویژن پرنظر آتے ہیں اور پھرخود آپ ایک اخبار کے توسط سے مسائل کا حل بتاتے ہیں،اس اخبار میں تصاویر بھی ہوتی ہیں،اب بیتوممکن نہیں کہلوگ اسلامی معلومات کاصغیہ پڑھ لیس اورغیرملکی باتصویرا ہم خبریں چھوڑ دیں الہذا تصاور کے سلسلے میں بیاہم ضرورتیں ہیں۔ ا-اب آپ بیہ بتائے کہ کیا ہم تعلیم حاصل نہ کریں؟ کیونکہ ؤوسری مورت میں ابتدائی جماعت سے بی باتصور تاعدہ پر حمایا جاتا ہے "الف" سے اناراور" ب" سے بحری والا۔ ۲- یاسپورٹ کی تصویر کی وجہ سے بیرون ممالک جانا چھوڑ دیں (لوگ حج کے لئے بھی جاتے ہیں)۔ ۳-اخبارات ورسائل اور ٹی وی وغیرہ سے کناروکشی کرلیں؟ تو پھرنی دی پر جناب طاہرالقادری کی اور پروگرام'' تعنہیم دِین' کی اسلامی تعلیمات سے کیے مستفید ہوں گے؟ اوراخبار میں آپ کی مفیدمعلومات ہے؟ میری خواہش ہے کہ آپ میرے خط کو قربی اشاعت میں جگہ دیں تا کہ ان سب لوگوں کا بھی بھلا ہوجو تصاور کے مسائل سے دوحیار ہیں۔میری تحریر میں کہیں کوئی مخی محسوس کریں توابی بیٹی سجھ کرمعاف فرمائیں۔

جواب:... به اُصول ذہن میں رکھئے کہ گناہ ہر حال میں گناہ ہے،خواہ ( خدانخواستہ ) ساری وُنیااس میں ملوث ہوجائے۔ وُ وسرا اُصول بيہمی کموظ رکھئے کہ جب کوئی بُر ائی عام ہوجائے تو اگر چہاس کی نحوست بھی عام ہوگی ،ممرآ دمی مکلف اپنے تعل کا ہے۔ پہلے اُصول کےمطابق کچھےعلاء کا ٹیلی ویژن پرآتا،اس کے جواز کی دلیل نہیں، نہ اِمام حرم کا تر اور کی پڑھاتا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے،اگر

الضرورات تبيح المظورات أى أنّ الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة لسليم رستم باز ص: ٢٩، المادّة: ٢١).

<sup>(</sup>٢) - عن عبدالله قبال: قبال دسول الله صبلي الله عبليه وسبليج: إنَّ أَشِدَ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون. (مسلم ج:٢ ص: ٢٠١، باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

طبیب کسی بیاری میں مبتلا ہوجا کیں تو بیاری' بیاری' بی رہے گی ،اس کو' صحت' کا نام نہیں دیا جاسکتا۔اور دُوسرے اصول کے مطابق جبال قانونی مجبوری کی وجہ سے تصویر بنوانی پڑے ، یا تصویر میں آ دمی ملوث ہوجائے تو اگر دواس کو کر اسجھتا ہے تو گنا ہگا رنہیں ہوگا اوراللہ تعالی کے رحم وکرم سے تو تع ہے کہ دواس پرمؤاخذ ونہیں فرمائیں گے ،کیکن جن لوگوں کے اختیار میں ہوکہ اس نر ائی کومنا کیں ،اس کے باوجود و ونہیں مناتے تو وہ گنا ہگار ہوں گے۔اُ مید ہان اُصولی ہاتوں سے آپ کا اِشکال حل ہوگیا ہوگا۔

تصويركاحكم

سوال:..ای دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ تصویر حرام ہے، جس کے لئے حصرت مفتی محد شفیع و یو بندیؒ کا حوالہ و یا تھا، پو چھنا یہ ہے کہ اگر تصویر حرام ہے تو ہمارے ملک سمیت کی اسلامی مما لک میں کرنی نوٹوں پر تصویر یں ہیں، ہم لوگ یہ تصویری نوٹ جیب میں رکھ کرنماز پڑھتے ہیں، آیا ہماری نماز قبول ہوجاتی ہے؟

ہمارے ملک کے بڑے بڑے بلاء سیای جماعتوں سے وابستہ ہیں، آئے دن اخبارات ورسائل ہیں ان کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی تصویر بھی جھیتی ہے، لیکن کسی عالم نے اخبار یا رسالے کومنع نہیں کیا کہ انٹرویو چھاپ ویں اور تصویر مت چھا پنا۔

جے کے دوران مناسک جے بھی ٹی وی پر براہ راست دکھائے جاتے ہیں، کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اور دیکھنے والا بھی گنا ہگار ہے؟ جبکہ یہ بھی ایک عکس ہے،اس کوشم کی بے ثنار چیزیں ہیں، جو کہ آپ کوبھی معلوم ہیں۔

جواب:...اس سوال میں ایک بنیاد کی علظی ہے، وہ یہ کہ ایک ہے قانون اور وُوسری چیز ہے قانون پڑھل نہ ہوتا۔ میں تو شریعت کا قانون بیان کرتا ہول، مجھے اس ہے بحث نبیں کہ اس قانون پر کہاں تک عمل ہوتا ہے، اور کہاں تک عمل نبیں ہوتا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تصویر کوحرام قرار ویا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اب اگر بالفرض ساری وُ نیا بھی اس قانون کے خلاف کرنے گے تو اس سے قانون شرق تو نعط نبیں ہوجائے گا۔ ہاں! قانون کو تو ڑنے والے گنا بگار ہوں سے۔ جولوگ نونوں پر تصویر یں جھا ہے ہیں، اخبارات میں نو ٹو جھا ہے ہیں، جج کی فلمیں بناتے ہیں، کیارسول الله علیہ وسلم کے مقرر کردہ قانون کے مقابلے میں ان لوگوں کا قول وفعل جمت ہے؟ اگر نبیں تو ان کا حوالہ دینے کے پیامعنی ...؟

خوب سمجھ لیجئے! کہ پاکستان کا سربراہ ہو، یاسعودی حکمران، سیاسی لیذر ہو، یاعلاء ومشائخ، بیسب اُمتی ہیں، ان کا قول وفعل شرعی سندنہیں کہ رسول التصلی الله علیہ وسلم کے مقالبے میں ان کا حوالہ دیا جائے۔ بیسب کے سب اگرا متی بن کرا ہے نہی صلی القه علیہ وسلم کے قانون پر عمل کریں سے تو بارگا و خداوندی میں مجرم کی حیثیت سے مسلم کے قانون پر عمل کریں سے تو بارگا و خداوندی میں مجرم کی حیثیت سے میش ہوں سے، مجرخوا ہ انٹه تعالی ان کومعاف کر دیں یا مجرٹے لیس۔ بہر صال کس مجرم کی قانون شکنی، قانون میں کچک پیدائیس کرتی۔ ہم

<sup>(</sup>١) عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. (باب من لعن المصور، بنجاري ج:٢ ص: ١ ٨٨، طبع نور محمد).

لوگ بڑی سختین غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانونِ الٰہی کے مقالبے میں فلاں اور فلاں کے ممل کا حوالہ دیتے ہیں۔ تعدید میں تعدید میں میں میں میں میں میں میں میں میں انہاں کے مقالب کا میں تعدید میں تعدید میں میں میں میں میں

تصویر والے نوٹ کو جیب میں رکھنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی ، بغیر سی شدید ضرورت کے تصویر بنوا تا جا ترنہیں ، اور حج فلم کا بنا نا اور دیکھنا بھی جا ترنہیں ۔

# كيمر ب كى تصوير كاحكم

سوال: بین آپکاکالم" آپ کے مسائل اوران کاحل" اکثر پڑھتا ہوں، بہت دنوں سے ایک بات کھنگ رہی تھی، آج ارادہ کیا کہ اس کا ظہار کردوں ۔ مسئلہ ہے" تصویر بنانا یا بنوانا" اس سلسلے میں تمین الفاظ ذہن میں آتے ہیں، تصور ، مصور ، تصویر، سب سے پہلے انسان کے تصور میں ایک فاکد آتا ہے، چاہوہ کی کے بارے میں ہو، یہ فاکد مصور کے ذہن میں آتا ہے جس کو وہا کم کے ذریعہ یا برش سے کا غذیا کینوس پراورا گروہ بت تراش ہے تو ہتھوڑ ااور چینی سے پھر یا دیوار پرمنقش کرتا ہے، مصور یا بت تراش کے عمل کے نتیج میں تصویر بنتی ہے جس کورسول القد ملی الله علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

فوٹو کھنچوانا ایک وُوسراعمل ہے، اس کو'' تصویر بنوانا'' کہنا ہی غلط ہے، بیکس بندی ہے، یعنی کیمرے کے لینس پڑکس پڑتا ہے اور اس کو پلیٹ یاریل پرمحفوظ کرلیا جاتا ہے۔ کیمرے کے اندر کوئی'' چغد' بیٹھا ہوانہیں ہے جوقلم یا برش سے تصویر بنائے۔ بیکس بالکل ای طرح شخشے پر پڑتا ہے جسے آئیندو کیھتے ہیں، کیارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے آئیندد کھنے کوبھی حرام قرار دیا ہے؟ آئیندو کیھنے میں، نہ تصور کام کرتا ہے، نہ مصور، بیتو تھس ہے جوخو د بخو د آئینے پر پڑتا ہے۔

کارٹون کوآپ تضویر بنوائی کہدیکتے ہیں،اس لئے کہ اس میں مصور کا تصور کارفر ماہے،اور بیاس لئے بھی حرام ہے کہ اس می تفتیک اور تسنحر کا پہلونمایاں ہے،اس کوتو دیکھنا بھی دُرست نہیں ہے۔آپ اخبار دیکھیں اس میں ہرخبر کے ساتھ تکس بندی ہوتی ہے، مولا نافضل الرحمٰن ،مولا ناشاہ احمد نورانی کی فوٹو زآتی ہیں ،تو کیا یہ حضرات بھی گنا و کبیرہ انجام دے رہے ہیں؟

۲:... پروگرام'' اقر اُ'' کے بارے میں ایک لڑکے نے پوچھا کہ ٹی وی دیکھے یا ندد کھے؟ آپ نے منع کردیا کہ وہ ٹی وی ن دیکھے اس لئے کہ اس میں تصویر نظر آتی ہے۔ آپ کوخدا کا خوف ندآیا کہ آپ نے اس کوقر آن شریف کی تعلیم سے روک دیا۔

":...ای طرح آپ نے کھیلوں کے بارے میں سمجھا ہے کہ یہ "لہو والعب" ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، کیا کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، اسکواش یہ سب لہو والعب ہیں؟ آپ کے ذہن میں" ورزش برائے صحت جسمانی" کا کوئی تقسور بی نہیں ہے؟

۳:...ایک مرتبکی نے ہو چھا کہ موسیقی زوح کی غذا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب دیا:
"موسیقی زوح کی غذا ہے گرشیطانی زوح کی" یہ جودرگا ہوں پر قوالیاں ہوتی ہیں، یہ سب شیطانی زوص ہیں؟ مجھے بجپن میں پڑھی ہوئی
گلتان کی ایک کہانی یادآئی۔ایک مرتبہ آپ ہی جیے ایک مولا نا حضرت سعدیؓ ہے موسیقی کے بارے میں اُلھے گئے، بحث کرتے ہوئے
دونوں آبادی ہے با ہرنکل گئے، کیاد کیمتے ہیں کہ ایک چرواہا ایک ٹیلے پر بیٹھ کر بانسری بجارہا ہے اور اُونٹ اس کے سامنے وجد میں ناج

ر باب، سعدی کی نظراً ونث اور چرواب پرین ن تومولا نا ہے کہنے لگے: مولانا! آپ سے توبیاً ونث سمجھ وارمعلوم ہوتا ہے۔

... آخر میں آپ ہے گزارش ہے کہ براہ کرم'' تصویرا در تکس بندی''،'' کھیل اور ورزش''''موہیقی اور وجدان'' کا فرق سبجھنے کی کوشش کریں تعلیم یافتہ لوگ خصوصا نو جوان آپ کے خیالات سے کیا تاکڑ لیتے ہوں گے؟

جواب ا:... کیمرے کے اندر جو ' چغذ' بیضا ہوا ہے وہ شین ہے ، جو انسان کی تصویر کو کفوظ کر لیتی ہے ، جو کام مصور کا تلم یا برش کرتا ہے وہ کام بیمشین نہایت ہولت اور سرعت کے ساتھ کردیت ہے ، اوراس مشین کو بھی انسان ہی استعال کرتے ہیں۔ بیمنطق کم از کم میری بچھ میں تو نہیں آتی کہ جو کام آ دمی ہاتھ یا برش سے کرے تو وہ حرام ہو، اور وہ بی کام آگر مشین سے کرنے گئے تو وہ طال ہوجائے ...! اور پھر آ نجتاب فوٹو کے تصویر ہونے کا بھی انکار فرماتے ہیں، طال تک عرف عام میں بھی فوٹو کو' تصویر' ہی کہا جاتا ہے ، اور تصویر بی کا ترجمہ' فوٹو کے تصویر ہونے کا بھی انکار فرماتے ہیں، طال تک عرف عام میں بھی فوٹو کو' تصویر کے درمیان جوفر آپ کیا ہے ، اور تصویر بی کا ترجمہ' فوٹو کو' تصویر کے درمیان جوفر آپ کیا ہے ، اور سے مار خور آپ کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، اور حدیث نبوی : المصور رون انشد عذا با یوم المسامی اور جن کو انشد میں ہو میں ہوگئی ہیں ، اور جن کو انشد کو دی فر ما کھتے ہیں ، میر سے لکھنے کی ضرور تنہیں ۔ آئر مزید میں میں میں ہوگئی ہیں ۔ آئر مزید ہوگئی ہیں ، اور جن کو میں ہوگئی ہیں ، اور جن کو میں ہوگئی ہیں ، میر سے لکھنے کی ضرور تنہیں ۔ آئر مزید تنہیں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو تصویر نا دخل فرما لیج کے ۔

جواب ۲:... قرآن کریم کی تعلیم ہے کون سلمان روک سکتا ہے؟ مرتصور ہے بھی قطع نظر، جوآلہ ہو ولعب اور فحاشی کے لئے استعال ہوتا ہوای کو قر آن کریم کے لئے استعال کرنا خود سو چنے کے قرآن کریم کی تعظیم ہے یا تو بین؟ اگرآپ ایسے کپڑے میں جوگندگ کے استعال ہوتا ہو، قرآن کریم کو لینینا جائز نہیں سجھتے تو جو چیز معنوی نجاستوں اور گندگیوں کے لئے استعال ہوتی ہے، اس کے ذریع قرآن کریم کی تعلیم کو کیسے جائز سجھتے ہیں؟ قطع نظراس ہے کہ تصویر حرام ہے یانہیں، ذراغور فرمائے! اسکرین کے جس پردے پر قرآن کریم کی تعلیم کو کیسے جائز سجھتے ہیں؟ قطع نظراس ہے کہ تصویر حرام ہے یانہیں، ذراغور فرمائے! اسکرین کے جس پردے پر قرآن کریم کی آیا ہے بیش کیا جائے لگا۔ کیا مسلمانوں کے دِل میں قرآن کریم کی آیا ہے بیش کیا جائے لگا۔ کیا مسلمانوں کے دِل میں قرآن کریم کی اس اہانت ہے منع کریتو آپ اس پرفتو کی صادر فرمائے ہیں کہ اس کے دِل میں خداکا خوف نہیں ہے، سجان اللہ! کیا ذہنی اِنقلاب ہے...!

جواب ۳: ... یہ آپ بھی جائے ہیں کہ 'لبودلعب' کھیل کودی کا نام ہے، اس لئے اگر میں نے کھیلوں کولہودلعب کہا تو کوئی ہے جابات نہیں کی ،آپ ' ورزش برائے صحت جسمانی' کو فلنے کو لے بیٹے، حالانکہ' کھیل برائے ورزش' کو میں نے بھی ناجا رَنبیں کہا ، بشرطیکہ ستر نہ کھلے اور اس میں مشغول بوکر حوائج ضرور بیاور فرائض شرعیہ سے خطلت نہ ہوجائے ،لیکن دور جدید میں جو کھیل کھیلے جارہے ہیں، جن کے بین الاقوامی مقالے بوتے ہیں اور جن میں انہاک اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سزکیس کھیل کھیلے جارہے ہیں، جن کے بین الاقوامی مقالے بوتے ہیں اور جن میں انہاک اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سزکیس کی 'کھیل کے میدان' بن گئے ہیں، آپ ، کی فرمائیں کہ کیا یہ سب کھی' ورزش برائے صحت جسمانی'' کے مظاہرے ہیں؟ آپ جھ سے زیادہ جانے ہیں کہ دور جدید میں کھیل ایک مستقل فن اور چشم بددُ ورایک' معزز پیشہ' بن چکا ہے، اس کو' ورزش' کہنا شایدا ہے

<sup>(</sup>۱) بخاری ج:۲ ص:۸۸۰ مسلم ج:۲ ص:۲۰۱

ذ بن وعقل سے ناانصافی ہے، اور اگر فرض کرلیا جائے کہ یہ ' ورزش' بی ہے تو ورزش کے لئے بھی حدود و قیود ہیں یانہیں؟ جب ان حدود وقیود کوتو ژویا جائے تواس' ورزش' کوبھی ناجائز بی کہا جائے گا۔

جواب ۱۰ ... موسیق کو' شیطانی رُوح کی غذا' صرف میں نے نہیں کہا، بلکہ ''البجسوس مین میز المیر الشیطان''' تو ارشاد نہوی ہے، اور گانے والیوں اور گانے کے آلات کے طوفان کوعلامات قیامت میں ذکر فر ہایا ہے۔' آلات موسیق کے ساتھ گانے کے حرام ہونے پرفقہاء وصوفیاء بھی کا اِتفاق ہے، ' اورای میں گفتگو ہے، آدی بہر حال آدی ہے، وہ صعدیٰ کا اُونٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ سعدیٰ کا اُونٹ اُدکام شرعیہ کا مکلف ہے۔ آلات سے تاثر میں بحث نہیں، بحث اس میں ہے کہ بیتائر اسلام اُونٹ اُدکام شرعیہ کا مکلف نہیں، جبکہ بیظلوم وجول مکلف ہے۔ آلات سے تاثر میں بحث نہیں، بحث اس میں ہے کہ بیتائر الشرف المخلوقات کے شایانِ شان بھی ہے یانہیں؟ اور کیم انسانیت صلی الله علیہ دسلم نے اس تاثر کی تحسین فرمائی ہے یا تھیے؟ جو اب کا نہیں گے اور طلال وحرام کے جواب ۵ ... مجمعے تو تع ہے کہ آپ' فاروتی بصیرت' سے کام لیتے ہوئے ان حقائق برغور فرمائیں گے اور طلال وحرام کے درمیان فرق واقعیاز کی کوشش کریں گے۔

# پاسبان کی پایی ضان کار

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. (صحيح مسلم ج: ٢ ص:٣٠٣، باب كراهة الكلب والجرس في السفر).

(٢) عن أبى هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ...... ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن أبى هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ..... ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن أخر هنذه الأُمّة أوّلها فبارتبقبوا عند ذالك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. رواه الترمذي. (مشكلوة ص: ٢٠٥٠، باب أشراط الساعة).

(٣) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: الغناء ينت النفاق في القلب كما ينت الماء الزرع. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قال النووى: والغناء بآلات مطربة هي من شعار شاربي الخمر كالعود والطنبور والصنج وسائر المعازف والأوتار حرام كذا إسماعه حرام. (مشكوة وهامشه ج: ٢ ص: ١١٣). أيضًا: وفي البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام: إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (الدرالمختار ج: ٢ ص: ٢ ص: ٢ ص).

# خاندانی منصوبه بندی

# مانع حمل تدابير كولل اولا د كاحكم دينا

سوال: ...سورهٔ بی اسرائیل کی آیت: "اورتم اپن اولا دکو مال کے خوف ہے تل نہ کرو" کی تغییر میں مولا نا مودودی صاحب
نے "تغییم القرآن" میں آج کل کی مانع حمل تدابیر کو بھی قبل اولا دمیں شامل کیا ہے۔ سوال ہے ہے کہ موجودہ دور میں جونا مناسب تقییم
رزق اور دولت انسان نے خود قائم کی ہے، وہ غاصب کے لئے تو پا بندِ مسائل نہیں، لیکن مظلوم اپ جھے ہے محروم ہے۔ اس صورت
مال میں اگروہ اپنی انفرادی حیثیت ہے صرف مستقبل کے خوف ہے مانع حمل تدابیر اختیار کرتا ہے تو کیا بی خلاف ہم النہ صلی التدعلیہ
مالم ہوگا؟ ذات باری تعالیٰ پر یقین کا ل اپنی جگہ، اورای کی عطاکی ہوئی عقل سلیم ہمیں غور دفکر کی دعوت بھی دیت ہے، بی وجہ ہے کہ ہم بارش، دُھوپ، آندھی، طوفان ہے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، نہ کدا ہے، کی جیشے رہتے ہیں کہ بیسب اس کے حکم ہے ہوتا ہے، اور یک
اس کی رحمت ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جب ایک وجود کو اس نے زندگی دین ہے تو وُ نیا کی کوئی طاقت روک نہیں گئی، لیکن انسان صرف
اپنی مصلحت کی بناء پر اس کے برخلاف تدابیر کرنے کی سعی کرے تو کیا بی خلاف تھم النبی صلی الله علیہ وسلم میں شار ہوگا؟

جواب: ... منع حمل کی تد ابیر کونتی اولاد کا حکم دینا تو مشکل ہے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قرآنِ کریم نے بیان فرمائی کے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قرآنِ کریم نے بیان فرمائی ہے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قرآنِ کریم نے بیان فرمائی ہے، اور آپ کا اس کو دُوسری تد ابیر پر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض اندیشہ فقر کی نظر پر اختیار کرنا غیر پسند یدہ فعل ہے، اور آپ کا اس کو دُوسری ہو کہ ایس کرنا سیح نہیں، اس لئے کہ دُوسری جائز تد ابیر کی تو نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کا حکم فرمایا گیا ہے، جبکہ منع حمل کی تد ابیر مکروہ ہیں جبکہ ان کا مشامحض اندیشہ فقر ہو، اور اگر دُوسری کوئی ضرورت موجود ہو مثلاً ناپند فرمایا گیا ہے۔ "
عورت کی صحت متحمل نہیں، یاوہ اُوپر تلے کے بچوں کی پروَشِ کرنے سے قاصر ہے تو مانع حمل تد بیر میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ولاً تقتلوا أولَدكم خشية املق نحن نوزقهم وإيّاكم، إنّ قتلهم كان خطئًا كبيرًا. (الإسراء: ٣١). أيضًا: الإسفاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إلم القتل. (شامى ج:٣ ص: ٢١١). تغصيل كه لل خطة: ضبطِ ولاوت كي عقل وثر كل حيثيت من ٣٣١١). تغصيل كه لل خطة: ضبطِ ولاوت كي عقل وثر كل حيثيت من ٣٣٢١٠ معنفه: مفتى أعظم بإكتان حفرت مولانا مفتى محمدالله.

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد البحدرى قال: أصبنا سببًا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو انكم لتفعلون قالها
 ثلاثًا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلّا هي كائنة. (صحيح البخارى ج: ۲ ص:۵۸۳).

# خاندانی منصوبه بندی کاشری حکم

سوال:...ریر یواوراخبارات کے ذریعے شہروں اور دیہاتوں میں ہرپور پر بیگنڈ اکر کے وام کواور مسلمان تو م کویہ تاکید کی جارہی ہے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی پڑل کر کے کم بیچے بیدا کریں اور اپنے گھر اور ملک کوخوش حال بنائیں محترم! بندتوالی کا بیفر مان ہے کہ جو اِنسان بھی دُنیا میں جنم لیتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذھے ہے ، نہ کہ اِنسان کے ہاتھ میں ، بلکہ انسان تو اس قدر گنا ہگار اور سیاہ کار ہوتا ہے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اے رزق دیے جائیں ، اسے جورزق ملتا ہے وہ بھی ان معصوم بچوں ہی کے طفیل ملتا ہے ، تو کیا بچوں کی پیدائش کورو کے اور خاندانی منصوبہ بندی پڑمل کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟

جواب:...خاندانی منصوبہ بندی کی جوتح یکیں آج عالمی سطح پر چل رہی ہیں،ان کے بارے میں توعلائے اُمت فر ما چکے ہیں کہ بیتے نہیں،البتہ کسی خاص عذر کی حالت میں جبکہ اطباء کے نز دیک عورت مزید بچوں کی بیدائش کے لائق نہ ہو،علا جا ضبطِ ولا دت کا تھم دیا جا سکتا ہے۔

# مجبوراً منعِ حمل کی تدبیر کرنا

سوال: رزید کی بیوی کو جب پانچ ماہ ہوجاتے ہیں یعنی جب حمل تھہر جاتا ہے تو اس وقت سے در دشر و گا ہوجاتا ہے ، اور ہے در دمتواتر چار مہینے رہتا ہے ، اور ہر وقت در در ہتا ہے ، اور اتنا سخت در در کہ اُٹھنا ہیں تھا نا پکا نا اور کام کاج کرنا تمام مشکل ہوجاتا ہے ۔ کیا اس سے نجات پانے کے لئے اگر آپریشن کے ساتھ اولا دکا ہونا بند کرایا جائے تو کیا جائز ہے؟ اور بیتخت مجبوری کی صورت ہے ، عورت سخت بیار رہتی ہے ، بسااوقات عورت کی جان کا بھی خطرہ ہوجاتا ہے۔

جواب:...اگرعورت کی صحت ولا دت کی تخمل نہیں ، تو منع حمل کی تد ہیر جائز ہے ، گر آپر - آن کے بجائے وُ وسری تد ہیرممکن ہو تو آپریشن نہ کرایا جائے ،اورا گرکوئی وُ وسری تد ہیرممکن نہ ہوتو مجبوری ہے۔

# جان كاخطره موتوما نعِ حمل تدابير إختيار كرنا

سوال: ...میری بھابھی عربے ہے ول کی بیاری، برقان، گلے کی بیاری (خنازیر) اور بہت ی بیاریوں میں مبتلا ہے، تقریباً وس سال پہلے ڈاکٹروں نے بچے پیدا کرنے ہے منع کیا، یہاں تک کہ آخری بچہ بذر بعد آپریشن پیدا ہوا، پھرڈاکٹروں نے تنق کہ اگر مزید بچے پیدا کئے تو بیوی مرجائے گی۔ ایسی صورت میں کیا بچوں کی پیدائش کھمل طور پر بند کردی جائے؟ یا بچھ عرصے کے لئے بند کردی جائے؟

 <sup>(</sup>۱) وفي الفتاوئ: إن خاف من الولدسوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها، لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها. (ردالحتار ج: ۳ ص: ۱۷۱ كتاب النكاح، مطلب في حكم العزل).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيع المحظورات. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٣٣ الفن الأوّل).

**جواب:...اگر جان کا خطره ہوتو دونوں صورتیں جائز ہیں۔** (۱)

# بیاری کے بڑھ جانے کے ڈرسے بچہدانی کونکلوانا

سوال:...ایک شادی شده عورت جس کے نو بچے ہوجاتے ہیں اور بچوں کی تربیت وتعلیم ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جبکہ عورت بیار بھی ہو، کئی ڈاکٹروں نے مشورہ بھی دیا کہ تمہارے لئے اور بچے تمہاری بیاری کے لئے خطرہ ہے کہ بیاری اور بڑھ جائے گ۔ اب الی صورت میں یہ عورت آپریشن کے ذریعے بچہ دانی کوضائع کرسکتی ہے؟ اس وقت عورت کی عمر ۳۵ سال ہے، کیا ہمیشہ کے بچہ دانی کوضائع کرسکتی ہے؟ اس وقت عورت کی عمر ۳۵ سال ہے، کیا ہمیشہ کے بچہ دانی کوضائع کرسکتی ہے؟ اس وقت عورت کی عمر ۳۵ سال ہے، کیا ہمیشہ کے بچہ دانی کوضائع کرنا جائز ہے؟

جواب:...ڈاکٹروں کے مشورے ہے منعِ حمل کی تدبیرتو بلاشبہ جائز ہے،لیکن اگر ڈاکٹریہ کہتے ہیں کہ اس کے سواکوئی تدبیر نہیں،تو جان بچانے کے لئے رہمی جائز ہے۔ واللہ اعلم

# بیارر ہے والی عورت اولا د کا وقفہ کر سکتی ہے، بالکل بندنہ کر ہے

سوال:... جنابِ عالی! الحمدلله میں ایک مسلمان لڑکی ہوں ، اپنا دِین و فدہب بہت پسند ہے ، پنج وقتہ نماز بھی پڑھتی ہوں ، ایک مسئلہ ہے برائے کرم ضرور حل بتا کمیں ۔

جناب عالی! میری شادی کوتین سال کا عرصہ ہوگیا ہے، اس عرصے میں ما شاء القددو بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ایک بچ صرف ایک سال کی عرکا تھا، جب رّ بّ نے و دسرا بچہ دے دیا اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے، کرم ہے، اِحسان ہے میرے رّ بّ کا یکرمولانا صاحب! یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچہ بی، بہت زیادہ توجہ چاہتے ہیں، ان کی سیح پر قریش اور نگہداشت کے لئے ضرور کی ہے کہ میں ان پر پوری تو جداور وقت وُوں مولانا صاحب! مجھے بہت وُر اور شرم محسوس ہورہی ہے میں معلوم کرتے ہوئے کہ کیا ہیں آئندہ بچ کی پیدائش سے پہلے پھے عرصے کا وقفہ کر الوں؟ میں اِنتہائی مجبور ہوں، پائن ہار میرا رّ بت ہے، صحت و تندرتی بھی اُس کی جانب سے ب مولانا صاحب! میرے شوہرایک مزدور ہیں، اور بچے بہت بیار رہتے ہیں، میری اپنی حالت اور صحت آئی خراب ہے کہ ہرکوئی افسوں کرتا ہے ۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جومیری مدد کر سے ان کی دیکھ بھال میں ۔ میں خود بھی ایک طرح سے بیار رہنے گی ہوں، میں بی عرض کردہی ہوں کہ میں مجبور ہوں ۔ اللہ کے واسطے میری مدد کر سے ان کی دیکھ بھال میں ۔ میں خود بھی ایک طرح سے بیار رہنے گی ہوں، میں بی

جواب:...آپ کے لئے وقفہ کرنے کی اِجازت ہے،اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد کریں۔ بجے بالکل ہند نہ کئے جا کیں۔ اعلم ا

<sup>(</sup>۱) كُرْشتەمنچكا ماشىنبرا للاحظافرمائيں۔

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح المطورات. (الأشباه والنظائر ص: ٣٣ الفن الأوّل، طبع إدارة الفرآن كراچي).

<sup>(</sup>۳) ایضاً۔

# ضبط ولادت كى مختلف اقسام اوران كاحكم

سوال ا:..ضبط ولا دت اورا سقاط حمل من كيا فرق هي؟ كونساحرام باوركونسا جائز؟

سوال انسائك ليدى داكر جوضيط ولادت كاكام كرتى باوردوائيس دين ب،اس كى كمائى حلال بياحرام؟

جواب ا:...ضبطِ تولید کے مختلف انواع ہیں۔ ا- مانع حمل دوائیاں یا گولیاں استعال کرنا، ۲-حمل نہ تھبرنے کے لئے آپریشن کرانا، ۳-مل تفہر جانے کے بعد اس کو دواؤں سے ضائع کرنا، ۴-اسقاطِ ممل کرانا، ۵-یا ماذ وُ منوبیا ندر جانے سے رو کئے كے لئے بالسك كوك استعال كرنا، بيسب اقسام ہيں۔

لبذافقراوراحتیاجی کےخوف ہے یا کثرت اولا دکورو کئے کے واسطے ندکورہ انواع میں ہے جس کوبھی اختیار کیا جائے گا،وہ صبطِ تولید میں آئے گا،اور صبطِ تولید کے مل کرنے اور کرانے والا دونوں گنا ہگار ہوں گے۔ <sup>(()</sup>

جواب ٢:... ندكورہ بالا حالات میں ڈاكٹر کے لئے دوائياں دیتا بھی گناد ہوگا ، الایہ کہ کوئی مریض ایسا ہو کہ حمل کی وجہ ہے جان کا خطرہ ہواور حمل بھی ایسا کہ اس میں جان پیدا نہ ہوئی ہو، یعنی جار ماہ کی مدت ہے کم ہو، اس سے بل اسقاط کراسکتا ہے۔الی خاص صورت میں ڈاکٹر بھی منا ہگارنہ ہوگا اور مانع حمل اورا سقاط کی دوائی استعمال کرنے والا بھی گنا ہگارنہ ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

### خاندائی منصوبہ بندی کا حدیث ہے جواز ثابت کرنا غلط ہے

سوال:... آج مغریٰ بائی ہیتال نارتھ ناظم آباد جانے کا اتفاق ہوا، و ہاں ہیتال کے مختلف شعبوں اور کوریڈ ور میں خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق ایک اِشتہار دیکھا جس میں نفس کو مار نا جہادِ عظیم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ نس بندی کی تعریف کی تمی تھی اوراہے بھی نفس کو مارنے ہے تعبیر کیا تھا، اور ایک حدیث کا حوالہ تھا کہ:'' مال کی قلت اور اولا دکی کثرت ہے پناہ ماتکو' لیعنی یہ حدیث قرآن کی ان تعلیمات کے بالکل ضد ہے جس میں اولا د کوفقر کے ذَریے آل ہے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ ہر ذی رُوح کورزق دیتاہے، کیابیصد بٹ قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ اُمید ہے کہ اس صدیث کی وضاحت فرمائیں گے۔

جواب:...صديث توضيح ب، مراس كاجومطلب ليا كياب، وه غلط ب - صديث كا مطلب به ب كرمصائب كي مشقت 

 (١) قال تعالى: ولا تقتلوا اولدكم خشية املق نحن نوزقهم وإياكم. (بني إسرائيل: ٣١). قال عبدالله رضى الله عنه: كنا تغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألّا نستخصى؟ فنهانا عن ذالك. (بخاري ج: ٢ ص: ٥٥٩، كتاب النكاح). وفي فتح الباري تحت هذا الحديث: والحجة فيه انهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذالك ما فی معناہ من التداوی بالقطع أصلًا. (فتح الباری ج: ۹ ص: ۹۷ طبع دار المعرفة بیروت). تعمیل کے لئے الماحظ فرمائیں: ضبط ولاوت كي عقلي وشرى حيثيت من: ١٣١٦ المصنفة حفزت مفتى محد شفع رحمه الله.

 (٢) (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة ..... قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يومًا. (ردالحتار ج:٦ ص: ٢٩٩، طبع ايج ايم سعيد). ے کنفس کو نا جائز اور غیرضروری خواہشوں ہے باز رکھا جائے۔

#### خاندانی منصوبه بندی کی شرعی حیثیت

سوال:...خاندانی منصوبہ بندی یا بچوں کی پیدائش کی روک تھام کے سی بھی طریقے پڑمل کرنا گناوصغیرہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے؟ یا شرک ہے؟

ے۔ جواب :...نع حمل کی تدبیرا گر بطور ملاح کے ہو کہ عورت کی صحت متحمل نہیں تو بلا کراہت جائز ہے، ورنہ کمروہ ہے،ادراس نیت سے خاندانی منصوبہ بندی پڑمل کرنا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے ،شرعاً ممناہ ہے، گناوصغیرہ ہے یا کبیرہ؟ اس کی مجھے شخص نهیر شخص کارس

#### برتھ کنٹرول کی گولیوں کےمضراً ٹرات

سوال: ... آج سے بندرہ ہیں سال قبل بچے کی ہیدائش ماں یاباب کے لئے مسئلہ ہیں بنی تھی، بلکہ مشتر کہ خاندان کی بدولت بچہ ہاتھوں ہاتھ بل جاتا تھا،اس کےعلاوہ مسائل کی فرادانی بھی نہیں تھی ،نوکر آ سانی ہے ل جاتے تھے، بچوں کی تعلیم وتربیت پر بھی خصوصی تو جددی جانکتی می کیونکه عموماً بجے دادی یا نانی کی سر پرتی میں پرؤرش یاتے تھے۔ مائیں بھی بچوں پرخصوصی تو جددے لیتی تھیں، کیونکہ نوکر باسانی کم تنخواہوں پرل جاتے تھے،اکثر اوقات تو گھر بلوتشم کی عورتیں صرف دو وفت کی رونی کی خاطر کھاتے ہیتے تھر انوں میں کام کرنے لگتی تھیں، ظاہری نمود ونمائش کا نام ونشان نہ تھا، اگر کسی کی تنخواہ کم ہے تو وہ وال رونی کھا کرایے بچوں کی پر وَرِثْ کر لیتا تھا، اور بھی بھی سی بھی جوڑے کو'' م بیجے خوش حال گھرانہ'' کا خیال تک نبیس آیا۔ کیکن آج کا دور جبکہ مسائل نے یر بیٹا نیوں کی صورت اختیار کرلی ہے،مشتر کہ خاندان کا تصوّر خال خال نظر آتا ہے، دادی یا نانی اینے بچوں کی اولا دوں سے بیزار نظر آتی میں، ظاہری نمود ونمائش کا ایک طوفان بریا ہے، ہر تخص دولت کی ہوس میں اندھا ہور ہاہے، بیوی اور شوہر دونوں ماا زمت کر کے اپنے معیارِ زندگی کواعلیٰ ہے اعلیٰ کرنے کی تک ووو میں کوشاں ہیں ، ہر مخص کی فکر اپنی صد تک محدود ہے ، رنگین نی وی ،فرج ، قالین ،صوفے ، عمدہ کراکری، گاڑی ہر مخص کے اعصاب برسوار ہیں، ہر مخص اس بات کی فکر میں ہے کہوہ خاندان کا اَمیرترین آ دمی کہلائے ،معاشرے کے بینا سوراس پرطرزہ نی وی،ریڈیو پراد میم بیج خوش حال گھرانہ' کے پر دپیگنڈے نے ہزاروں عورتوں کو ذہنی مریض،جسمانی مریض اور پھرموت کی کھان آتاردیا۔ آج کامرد ،عورت کو برتھ کنٹرول کی گولیاں کھلا کرا ہے معیارِ زندگی کو بلندہے بلند ترکرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اورعورت جومرد کا دایاں باز وکہلاتی ہے، آج ہمارے معاشرے کا بیار اورروگی عضو بنتی جار بی ہے، ان کولیوں نے نامعلوم کتنی زندگیاں تباہ و برباد کی ہوں گی ، امارے معاشرے میں کسی کا نام لکھنا اور مشتہر کرنا باعث ِرُسوائی ہے۔ بہر حال بے کولیاں عورت

 <sup>(</sup>١) وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. (النازعات: ٣٠). وفي التفسير: أي خاف القيام بين يدى الله عز وجل، وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها، وردّها إلى طاعة مولًاها. (تفسير ابن كثير ج: ٦ ص:٣٨٥). (٢) ایضاً، نیز تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ضبطِ ولاوت کی عقلی وشری حیثیت تصنیف مفتی شفیع صاحبٌ ارصفحہ: ١٣٦٣۔

کے سرورو پیدا کرتی ہیں، ماہانہ نظام میں خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں، بعض عورتیں بے پناہ موٹی اور بعض عورتیں و کی اور کمزور ہوجاتی ہیں، بعض عررتیں کے معزائر ان کے مورت کو سرورو کی شدید تکلیف میں جتا پایا، جو ہفتے عشر سے میں ضرورا ٹھتا ہے، اورجس کورو کئے کے لئے وہ اپرین کی کولیاں استعال کرتی ہیں، بیروروتقر بیا دو تھیں روز رہتا ہے۔ عمو ما عورتوں کے بیروں کے بیٹھا کرنے کی بھی شکایت ہوجاتی ہے، بیرین ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو حرکت تک نہیں و سے ستیں ۔ ایک صاحبہ جوشادی سے قبل بہت اسارے ہوا کرتی تھیں، ان کو لیوں کے استعال کے بعد بے پناہ موٹی ہوکر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوگئیں۔ بہر حال اگر سروے کیا جائے تو ہر پڑھی کھی عورت اس لعنت سے پریشان ہے، لیکن وہ اس کے استعال کو بند کرنے کے لئے بھی تیار نہیں، کیونکہ ان کے مسائل است ہیں کہ وہ تیزی سے اپن صحت کو واؤپر لگار ہی ہے ۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پر سروے کر کے عورتوں کو اس کے معزائر ان سے آگاہ کیا جائے ، اور ان گولیوں کے استعال پرختی سے گورشنٹ کو پابندی عائم کرنی چاہئے ، جبر مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہارے لئے گناہ عظم بھی ہے۔

جواب: ...فداکرے کہ حکومت اور کور تیں آپ کے مشورے پر دونوں کمل کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے یہ تمام نوستیں اس وجہ ہے ہیں کہ اس ذندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا گیا ہے ، موت اور موت کے بعد کی زندگی کوفر اموش کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے جس سادگی اور کم تر آسائش زندگی حاصل کرنے کی تعلیم دی تھی ، اس کے بجائے سامانِ تعیش کو مقصد بنالیا گیا ہے ، یہ معیار زندگی کو بلند کرنے کا مجوت پوری قوم پر سوار ہے ، جس نے قوم کی وُنیا و آخرت دونوں کو غارت کردیا ہے ، ان تمام پیار بول کا علاج یہ ہے کہ مسلمانوں میں آخرت کے یقین کو زندہ کیا جائے۔

حکومت صنبطِ تولید پر کروڑوں رو پیے ضائع کر رہی ہے،لیکن اس کے باوجود آبادی کومحدود کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہے،البتذاس سے چندخرابیاں رُونماہورہی ہیں:

اقل: ... عورت کا بچے پیدا کر ناایک فطری عمل ہے، جوعور تیں اس فطری عمل کورو کئے کے لئے غیر فطری تد ابیرا فقیار کرتی ہیں اور و و جلد ہے جلد و و اپنی صحت کو ہر باد کر لیتی ہیں، اور بلڈ پریشر ہے لے کر کینسر تک کے دوگ ان کی زندگی بھر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور وہ وہلد ہے جلد قبر میں چینچنے کی تیاری کر لیتی ہیں، کو یا صبطِ تو لیدکی کولیاں اور وُ وسری فیر فطری تد ابیرا یک زہر ہے جوان کے جسم میں اُ تارا جار ہا ہے۔ دوم: ... اس زہر کا اثر ان کی اولا و پر بھی فلا ہر ہوتا ہے، چونکہ ایسی خوا تمن کی اپنی سوچ گھٹیا ہے، اس لئے ان کی اولا و بھی و بہنی وجسمانی طور پر تندرست نہیں ہوتی، بلکہ یا تو جسمانی طور پر معذور ہوتی ہے، یا ذہنی بلندی سے عاری کام چور، کھیل کود کی شوقین، والدین کی تافر مان، اور جوان ہونے کے بعد نفسانی وجنسی امراض کی مریض ۔ اس طرح ضبطِ تو لید کی بہتر کیک، جس پر کومت تو م کا کروڑ وں، ار بوں رو پیر عارت کر چکی ہے، اور کر رہی ہے، در حقیقت ایک معذور اور ذہنی طور پر اپانج معاشرہ وجود میں لانے کی تحریک ہے۔

سوم:...ہمارے معاشرے میں مردوزَن کے اختلاط پر کوئی پابندی نبیں بعلیم گاہوں میں (جن کوئی نسل کی قبل **گاہیں کہن**ازیادہ

سی ہوگا) نو جوان لڑے اور لڑکیاں مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں ،عقل نا پختہ اور جذبات فراواں ،اس ماحول میں نو جوان نسل بجائے فنی تعلیم کے عشق لڑانے کی مشق کرتی ہے ،اور جنس ملاپ کو ملتبائے محبت تصور کرتی ہے ،اس راستے ہیں سب سے بڑی رُکاوٹ یہ ہے کہ اگر جنسی ملاپ کا نتیجہ ظاہر ہوگیا تو وُنیا ہیں زسوائی ہوجائے گی ،اس برتھ کنٹرول کی تحریک نے ان کے راستے کی یہ مشکل حل کردی ،اب لڑکیاں اس غلط ردی کے خوفناک انجام ہے بُفکر ہوگئ ہیں ،اوراگر برتھ کنٹرول کے باوجود" نتیجہ بد" ظاہر ہی ہوجائے تو ہیتال ہیں جا کرصفائی کرائی جاتی ہے۔

الغرض! حکومت کی تیجر یک صرف اسلام بی کے خلاف نہیں ، بلکہ پورے معاشرے کے خلاف ایک ہولناک سازش ہے۔ مانع حمل ادویات اور غبار ہے استعمال کرنا

سوال:... آج کل لوگ جماع کے وقت عام طور پر مانع حمل اوویات استعال کرتے ہیں ، یااس کی جگہ آج کل مختلف متم کے غبار سے جل رہے ہیں ، جن سے حمل قر ارنبیں یا تا ، کیا ایسا کمل جس سے حمل قر ارنہ یائے جائز ہے؟ نیز کیا ان غباروں کا استعال

جائزے؟ واب:...جائزے۔ (۱)



Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# جائز وناجائز

# بُراكام شروع كرنے ہے تہائے اسم اللہ 'پڑھنا جائز نہیں

سوال:...بہت ہے لوگ اکثر نرے کا مول کی ابتدا قرآنِ پاک کی آیت' بہم انٹہ' ہے کرتے ہیں، مثلاً اگر دوآ دمی تاش کھیلنے بیٹھیں یا کوئی اور جوا کھیلنے کا اِرادہ ہوتو ایک آ دمی وُ وسرے ہے کہتا ہے کہ چلو بھی بہم اللہ کرو۔ای طرح اگر کوئی شخص کوئی کا م شروع کرے اور وہ کام شروع ہی میں غلط ہوجائے تو کہا جاتا ہے کہ' بہم اللہ ہی غلط ہوئی'' کیا اُزراہِ بنداق اور شجیدگی میں ایسی با تیں کہنا قرآنِ کریم کی اس آیت یا کے کی تو ہیں نہیں؟

**جواب:** یکن کرے کام پر''بہم اللہ'' پڑھنا سخت گناہ ہے۔ اور''بہم اللہ ہی غلط ہوئی'' کےمحاورے میں'' بہم اللہ'' بول کر ابتدامراد لی <mark>جاتی ہے،اس لئے ع</mark>رفاً یہ فقرہ تو ہین شار نہیں ہوتا۔

### عیسوی تاریخ کے ساتھ "AD" لکھنا جا ترنہیں

سوال:...مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پرنہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اُٹھا کر
آسان میں بسایا ہے۔انگریز مصنفین اپنے عقیدے کے مطابق عیسوی سال کے ساتھ'' اے ڈی' یعنی'' آفز ڈیتھ آف کرائٹ'
کھتے ہیں، بدشمتی سے جہاں ہم دُوسرے معاملات میں انگریزوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، ای طرح ہمارے مسلمان مصنفین بھی
جب تاریخ کھتے ہیں تو ساتھ' اے ڈی' کھتے ہیں۔ کیا یہ اس عقیدے سے اِنکارنہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان میں ہیں اور
جب قیامت قریب آئے گی تو وہ زمین پرائریں گے؟

جواب:... بیعقیدہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں ذِکرفر مایا ہے کہ:'' یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئل نہیں کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوآسان پر اُٹھالیا''(') لہٰذا ایسے الفاظ جن سے عیسا کی عقیدے کی تائید ہو، ان کا استعال جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) وتحرم عند استعمال محرم، بل في الزازية وغيرها يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة ... الخد (ردالمحتار ج: ۱ ص: ۹، مقدمة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) "وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسَى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولنكن شُبّه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلّا الباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيمًا" (النساء:٥٥ ا ،٥٨ ا ).

#### مکروہ قعل کو جانے کے باوجود کرنا

سوال:...اگر کوئی فعل یا ممل جوشر بعت میں ممروہ ہے،اس کاعلم ہوجانے کے بعد بھی کوئی اُس فعل یا ممل کو جاری ر کھے،تب بھی اُس کے لئے مکروہ بی رہے گا، یا اُس پر جمت قائم ہوجانے کی وجہ ہے درجہ بدل جائے گا؟

جواب ... صغیرو گناہ اصرار کر ہے کہیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ اصرار کرنے سے اس میں مزید شدت پیدا ہوجاتی (۱) ہے۔ دازھی منذانا یا کتراناصرف مکردہ نبیس بلکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

### " مکروه" کی تعریف

سوال:...آپ نے بہت لوگوں کے اسلامی مسائل حل کردیئے ہیں، ہم بھی ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کررہے ہیں، امید ہے آپ اُسے ضرور حل کردیں گے۔مسئلہ لفظ'' مکروہ'' کی وضاحت سیجئے۔

جواب:..''کروہ'' ہے مرادیہ ہے کہ یہ نعل خداورسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ پھراس کی دونشمیں ہیں: تنزیبی اور تحریکی ۔ تعروہ تنزیبی کامطلب ہے ہے کہ اس نعل کا کرنا جائز تو ہے، تگرا چھانہیں ،اوراس سے پر ہیز کرنا بہتر ہے۔اور مکر دوقِ تحریکی کے معنی یہ ہیں کہ یہ نعل حرام کے قریب قریب ہے۔لبذااس کا کرنا جائز نہیں۔

#### '' مکروہ'' کے کہتے ہیں؟

سوال: ... ۱۳ رساروز نامہ ' جنگ' نوزیہ سید کا سوال اور آپ کا جواب کہ رقص حرام ہے، پڑھ کر دِل کو دِلی سکون نصیب ہوا۔ علم میں ، معلومات میں اِضافہ ہوا۔ میں پہلے ایک ہندوگھرانے کی نوجوان لڑک تھی ، مسلم سوسائٹ کی وجہ ہے میں اور میر کی لڑکی ، لڑکا ہم تمین مسلمان ہو گئے ہیں۔ بیدَ تب کا کرم ہے۔ میں جس گھر میں ملازم ہوں بیاس مسلم گھرانے کی وجہ ہے ہوا۔ میں نے اسلام تبول کر لیا ہے۔

#### مسئله نمبرا: ... ایک دن مالکن نے اپنے مینے کولی بنا کردی ، مینے کی بہت ہی بڑی موجھیں ہیں اسی نوش کرتے ہوئے موجھوں

<sup>(</sup>۱) لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. (شرح فقه أكبر ص: ١٨، طبع مجتبائي دهلي). أيضًا: قال ابن الكمال: لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالاصرار، وكذا بالغلبة على ما أقصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال: العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة أو الاصرار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه. (ردالحتار ج: ٥ ص: ٣٤٣، باب القبول وعدمه).

<sup>(</sup>٢) يحرم على الرجل قطع لحيته. (رداغتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٦٠، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) (قوله مكروه) هو ضد الحبوب قد يطلق على الحرام ........ وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب ...... وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أولى من فعله ويرادف خلاف الأولى. (فتاوى شامى ج: ١ ص: ١٣١ م. الدانق ج: ٨ مطلب في تعريف المكروه أنه قد يطلق ... إلخ، أيضًا: عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٠٨، كتاب الكراهية، البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٠٨، كتاب الكراهية).

ر کسی الگ می تو مالکن بیم صاحبہ نے بینے سے کہا: دیکھو! تم موتچیس کم کرو، تمبارا پانی اسی بینا کروہ ہوجا تا ہے۔ جب میں نے کمروہ کے بارے میں معلوم کیا تو بیم صاحبہ نمیک جواب نہ دے عیس۔'' مکروہ'' کے کہتے ہیں؟

**جواب: ...'' مکروہ' اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نابسندیدہ یا لائق** نفرت ہو۔اگراس کا کرنا جائز تو ہے، مگرا چھانبیں تو اس کو'' مگروہ تنزیبی'' کہتے ہیں۔اورا گراس قدر نابسندیدہ ہے کہ اس کا کرنا جائز ہی نہیں،توا*س کو'' مکر د وِتحریی'' کہتے* ہیں۔<sup>(۱)</sup>

#### نعت پڑھنا کیماہے؟

سوال:...ایک صاحب مجلسِ حمد ونعت کے دوران حمدتو س لیتے ہیں، لیکن جوں ہی نعت شروع ہوتی ہے اور اس میں حضورِ ا کرم صلی الله علیه وسلم کا نام کرا می آتا ہے، پڑھنے والے کوٹوک کر کہتے ہیں:'' یبال محرصلی الله علیه وسلم نبیس الله پڑھ' ان کا بیا نداز کس حد تک وُرست ہے؟ انہیں بیاعتراض بھی ہے کہ آج کے مسلمانوں کے دِل میں مدینہ کابت بساہ ( نعوذ باللہ )۔

جواب: " نعت " كمعنى بين: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاوصاف وكمالات بيان كرنا- الرنعتيه اشعار مين آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے چم کمالات واوصاف ذکر کئے گئے ہوں تو ان کا پڑھنا اور سننالذیذ ترین عبادت ہے، ایک تو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ بجائے خودعبادت ہے۔ ووسرے بیذر بعیہ ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی محبت میں اضافے ورتی کا اور بیدُ نیاوآ خرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ وہ صاحب سی اور ندہب کے ہوں گے، ورند سی مسلمان کے مندے یہ بات نبیں

# فكمى گانوں كى طرز پرنعتيں پڑھنا

سوال:... کچھ مے سے دیکھنے میں آرہا ہے کہ مساجد، گھروں اور دیگر مقامات پر نعت خواں حضرات جو نعتیہ کلام پڑھتے ہیں،اس میں فلمی گانوں کی طرز اِستعال کرتے لگتے ہیں، جسے سنتے ہی ذہن فورااس فلمی گانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیاان حضرات کا یہ طرز عمل سمجھے ہے؟

جواب:...ان کا طرزِمُل سیح نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

 (١) (قوله مكروه) هو ضد الحبوب قد يطلق على الحرام ...... وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب ...... وعملي المحكروة تسنزيهًا وهو ما كان تركه أولى من فعله ويرادف خلاف الأولى. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ١٣١٠، كتاب الطهارة، مطلب في تعريف المكروه وأنه قد يطلق على الحرام ... إلخ).

(٢) قال في شرح الدر المختار: سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال كلام حسنه حسن قبيحه قبيح ومعناه أن الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويلم حين يذم ...... فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن. (شامى ج: ١ ص: ٩٦٠، مطلب في انشاد الشعر).

(٣) ﴿ يُحِثُ: إمداد الفتاوى ج: ٦ ص: ٣٠٦.

#### تعتیں ترنم کے ساتھ بڑھنا

سوال: جمد ونعتیں اور اسلام کے پروگرام میں کبھی خواتین اور کبھی خواتین ومردایک ساتھ کبھی مردلین ہے اور کبھی ترنم ہے پر حضے ہیں جب عورتیں یا مرداور عورتیں ایک ساتھ حمد یا نعت یا سلام ریڈ یو پر پڑھتے ہوں تو اسے ہر مرداور عورت کوسنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کس طرح سنا جا سکتا ہے؟

جواب: جدونعت توبہت اچھی چیز ہے، بلکہ بہترین عبادت کہنا چاہئے بشرطیکہ حمد ونعت کے مضامین خلاف شرع نہ ہول، جیسا کہ آئے کل کے بہت سے نعت کو خلاف شرع مضامین کا طومار باندھ دیتے ہیں۔ جہاں تک پڑھنے کاتعلق ہے، اگر مرد ، مردول کے جمیع میں اورکوئی عورت خواتمین کی مخفل میں پڑھے اور اس کی آواز نامحرَم مردول تک نہ بہنچ تب توضیح ہے، لیکن مردول اورعورتوں کا ایک ساتھ پڑھنا نا جا کڑے۔

### داڑھی منڈ اکرنعت پڑھناتعریف نہیں تو ہین ہے

سوال: ... جوفنس دا زهی نبیس رکھتا، کیا و دنعت ِرسول پڑھنے کا اہل ہے یا اس کونعت خواں کہا جا سکتا ہے؟

آنخضرت صلى الله عليه وسلم عقيدت ومحبت بوتى تو آپ صلى الله عليه وسلم كو شمنوں كى وضع قطع كو پسندنه كرتا .

# کیانعت خوانی عبادت ہے؟

سوال: .. نعت بره هنا منااورلكهنا كيا عبادت مين شامل هي؟

جواب:... بلاشبه عبادت ہے، جبکہ مضامین سیح ہوں ،اوراس کے ساتھ کسی غلط بات کی آمیزش ندکی جائے۔

### وعظ وتقرير ميں شعركهنا كيساہے؟

سوال:...میرے ناقص علم میں ینہیں آ رہا ہے کہ ہروعظ میں اور ہرتحریر میں، ہرتقریر میں شعروں کی بھر مارہوتی ہے، حالانکہ فرمان ہے کہ شاعری گمراہی کا باعث ہے، لیکن اس عملی وُشواری کاعلائے کرام کے پاس شاید کوئی علاج نہیں ،تو بتا ہے کہ کون آ کر جمیں راہ دکھائے گا؟

<sup>(</sup>۱) ویکھتے: امداد الفتاوی ج:۲ ص:۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تلينها وتقطيعها لما في ذالك من استمالة الرجال اليهن وتحريك شهوات منهم. (باب الشروط الصلاة شامي جزا ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يحرم على الرجل قطع لحيته. (شامى ج. ١ ص: ٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) أحسن الفتاوي ج: ٨ ص: ٣٦ ا.

جواب:...آپ نے علاء کے شعر پڑھنے پر اِعتراض کیا ہے، شعر کلام موزوں کا نام ہے، اوراس کے اچھے یائہ ہے ہونے کا مداراس مضمون پر ہے جوشعر میں اوا کیا گیا ہو۔اگر شعر حمد ونعت، مدرح صحابہ یا مضامین حکمت پر شتمل ہوتو اس کا پڑھنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ اوراگر وہ فاسقانہ مضامین پر مشتمل ہوتو اس کوکوئی عاقل بھی اچھا نہیں کے گا۔ قر آنِ کریم نے اگر شعراء کی فدمت فر مائی ہے، تو انہی غلط اور بے ہودہ اُشعار لظم کرنے پر فر مائی ہے۔ اچھے اُشعار جو کلماتِ حکمت پر مشتمل ہوں، ان کی فدمت نہیں گائی۔ علائے کرام اگر خدانخواستہ کندے اُشعار اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں تو بہت کراکرتے ہیں، اور آپ کا اعتران بائل بجا اور وُرست ہے، لیکن اگر کوئی حکمیانہ شعر پڑھتا ہے تواس پر اللہ ہونا جائے اس بائل بجا اور وُرست ہے، لیکن اگر کوئی حکمیانہ شعر پڑھتا ہے تواس پر آپ کہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا جائے۔ (۱)

#### صرف ابنادِل بہلانے کے لئے شعر پڑھنا

سوال:...آپ کے کالم میں میں نے پڑھاتھا کہ ایسی شاعری جس سے کسی کے جذبات اُ بھریں منع ہے،کیکن اگر بالفرض میں شاعری کروں صرف جذبات کی آگ بجھانے کے لئے اور وہ اشعار صرف میرے پاس رہیں،کوئی اور انہیں نہ پڑھ سکے،صرف اپنے لئے اشعار کھے جائیں تو ایسی صورت میں اسلام کیا تھم دیتا ہے؟

جواب: بین تعالی شانه کی حمد و شاه آنخضرت صلی الله علیه و مسلم کے اوصاف جمیله اورا خلاق عالیه پرمشمل شعر کہدلیا کریں، ای طرح عقل ودانش اور علم و حکمت کے اشعار کی بھی اجازت ہے، اس کے علاوہ شعر و شاعری فضول ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: کسی کا پیٹ بیپ سے بھر جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا سینہ شعروں سے بھر ابوا ہو۔

كيا ألتى ما تك نكالنے والے كادين مير ها موتا ہے؟

سوال: ... کیا واقعی پیرتقیقت ہے کہ جس کی ما تک ٹیڑھی ہواس کا دین ٹیڑ ھا ہے؟ اور کیا اُلٹی تنظمی کرنا گنا و کبیرہ ہے؟

<sup>(</sup>۱) "والشعراء يتبعهم الغاون، الم تر أنهم في كل واد يهيمون، وانهم يقولون ما لا يفعلون" (الشعراء: ۲۲۳ تا ۲۲۳). وفي التفسير: أي لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض والقدح في الإنسان ومدح من لا يستحق المدح والهجاء ولا يستحسن ذالك منهم إلا الغاؤون أي السفهاء أو الراوون أو الشاطين أو المشركون قال الزجاج: إذا مدح أو هجا شاعر بما لا يكون وأحبّ ذالك قوم وتابعوه فهم الغاوون. (تفسير نسفى ج:۲ ص:۵۸۸ طبع دار ابن كثير، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) ومعناه أن الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم ولا بأس بإستماع نشيد الأعراب، وهو إنشاد الشعر من غير
 لحن ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٢٦٠ مطلب في إنشاد الشعر).

 <sup>(</sup>٣) وحيمل ما وقع من بعض الصحابة إنشاء الشعر المباح الذي فيه الجكم والمواعظ، فإنّ اللفظ الغني أعمّ كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث ومن لم يتفن بالقرآن فليس منّا. (درمختار ج:٣ ص: ١٩٩١).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأن يَمْتَلِي جوف أحدكم قَيْحًا يريه خيرًا له من أن
 يمتلي شعرًا. (ترمذي ج:٢ ص:٨٠١، باب ما جاء الأن يمتلي جوف أحدكم قَيْحًا).

جواب:..اس میں فاحق و فاجر اور کفار کی مشابہت ہے، اور بیطامت ہے ول کے نیز ها ہونے کی ، اور ول کے نیز ها ہونے کی ، اور ول کے نیز ها ہونے سے بناو مانگی میں ہونے سے بناو مانگی میں ہے۔

# بچوں کوٹائی بہنانے کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں برہے

سوال:...جارے قری اسکول میں بچوں کے یونیغارم میں ' ٹائی' بھی شامل ہے، جبکہ ہماری دانست میں ٹائی لگا ناممنوع ہے، جب ہماری دانست میں ٹائی لگا ناممنوع ہے، جب اسکول کی سربراہ سے اس سلسلے میں بات کی می توانبوں نے حوالہ مہیا کرنے پراسکول میں ٹائی اُ تارویے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ سے یہی دریافت کرنا ہے کہ ٹائی جا کڑے یا نا جا کڑ؟ اگر نا جا کڑے تو کن وجو ہات کی بناء پر؟

جواب: " ٹائی' دراصل میسائیوں کا نہ بی شعار ہے، جوانہوں نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے نشان کے طور پر اختیار کیا تھا، اس لئے ایک مسلمان کے لئے ٹائی با ندھنا عیسائیوں کی تقلید کی وجہ سے حرام ہے۔ اور اسکول کے بچوں کے لئے اس کو لازم قرار دینا نہایت ظلم ہے، بیچ تومعصوم ہیں، تمراس کا ممناہ اسکول کے ذمہ داروں پر پڑےگا۔

# شرث، ببینشه اور ٹائی کی شرط والے کالج میں پڑھنا

سوال: ... ہم طلبہ مین اسلا مک گروپ آف انڈسٹریز'' کے اسٹاف کالج میں زیرتعلیم ہیں۔ یہاں کے قواعد وضوابط کے مطابق پینٹ ،شرٹ اور'' ٹائی'' لگانا ضروری ہے۔ جو بھی طالب علم بغیرٹائی کلاس میں آتا ہے اس کا واخلہ ممنوع ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظرے ٹائی کا کیا مقام ہے؟ جبکہ تمام اسٹاف اسا تذہ اور طلبہ مسلمان ہیں۔

جواب:..اس سے قطع نظر کہ ٹائی لگا نا جائز ہے یا کہ نا جائز ،سوال یہ ہے کہ ہمار سے تعلیمی ادارے کب تک اسلامی تہذیب وا خلاق کامقتل ہے رہیں مے؟ بقول اکبر مرحوم:

> یوں قل ہے بچوں کے دہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی!

ندکورہ بالا کالج کے قواعد وضوابط انگریزی دورکی یادگار اور یا کتان کے دعوی اسلامیت کی نفی کرتے ہیں۔ آپ ان قواعد

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أى من تشبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أى في الإثم والخير، قال الطيبي هذا عام في الخلق والشعار ... إلخ ومرقاة ج: ٣ ص: ٣٣١، كتاب اللباس، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) "ربنا لَا تَرْغُ قَلُوبِنا بعد إذْ هَدِيتنا" (آل عمران: ٨).

<sup>(</sup>۳) ایننآهاشینمبرا ویکھئے۔

 <sup>(</sup>٣) وما يكره للرجال لبسه يكره للغلمان والصبيان الأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور أمّته بلاقيد البلوغ والحرية والإلم على من ألبسهم الأنا أمرنا بحفظهم، كذا في التمراتاشي (عالمگيري ج: ٥ ص: ١ ٣٣، الباب التاسع في اللبس ...إلخ).

وضوابط کےخلاف احتجاج سیجئے اور حکومت سے مطالبہ سیجئے کہ ان بھونٹر سے اور ناروا تو اعد کومنسوخ کیا جائے۔

# أحكام شريعت كےخلاف جلوس نكالنے والى عورتوں كاشرى حكم

سوال:... بات یہ کہ ایک گروہ کوگ اللہ کی کتاب کواور رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، فقط آخری نی نہیں مانتے جس کی بنا پران کوغیر مسلم قرار دے ویا گیا ہے۔ اخباروں کے ذریعہ آپ کواور عوام کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ چند خوا تمین نے لاہور میں النداور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات کے خلاف جلوس نکالا اور اسلامی اَ حکام کو مانے ہے اِ نکار کیا ، تو تمین ایمان سے خارج اور مر تدنیس ہو کمیں ؟ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام نہا دسلمان کا یہودی کے حق میں جمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیصلے کو تسلیم نہ کرنے پرسرگردن سے جدا کر دیا تھا، اس طرح نوح علیہ السلام کی الم یہ کواپنے نبی اور شوہر کی اطاعت نہ کرنے پر جہنم میں ڈال دیا، اور فرعون کا فرکی الم یہ حضرت آسیہ کو جنت میں ایمان کی جدولت اعلیٰ مقام عطا کر دیا جس کی شہادت قرآنِ ایک میں موجود ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مورتوں نے اللہ اوررسول خدا کے خلاف اِحتجاج کیا ہے، مندرجہ بالا کی روشنی میں مرتہ ہوگئیں یا نہیں؟ ان کا نکاح اپنے مسلمان شوہروں سے باتی رہا ہے یا اَزخود ضنح ہوگیا؟ اگر وہ مرجا کیں تو مسلمانوں کی قبروں میں کیا وُن کی اِجازت ہے؟ ان کی اولاد ہے مسلمان شادی بیاہ کارشتہ قائم کر کتے ہیں یانہیں؟

یہ بات قابلِ ستائش اور مبارک باوی ہے کہ لاہور کی نرسوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور مغرب زوہ ووریدہ دہن اور اسلام ذشمن جلوس خواتین سے بیزاری کا بر ملا إظہار کیا، جس کے صلے میں جنت کی خواتین بی بی آسیداور رابعہ خاتون اور حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا کی ہم شینی کی سعادت حاصل کریں گی۔ اس ضمن میں ایک بات عرض کرنا ہے کہ علائے وین کو حضرت إمام اعظم اور ویکر علائے حق کا کر دار اداکر نے میں کیا زکاوٹ ہے؟ شریعت عدالت سے محدہ او دریدہ دہن مورتوں کے خلاف رث کی درخواست پر ان محورتوں کے خلاف رث کی درخواست پر ان محرتوں کے خلاف رث کی درخواست پر ان محدہ اور توں کے اس کی اہلیہ السلام کی اہلیہ اللہ میں اہلیہ السلام کی اہلیہ کی تھرست میں شامل ہیں، جن کا انجام قرآن نے بتادیا ہے۔

کرروض ہے کہ ایک حدیث کے مغہوم سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں افتد ارہا گروہ اُوامر کے فروغ میں مدونہ کریں اور کہ ان کوا ٹی طاقت سے نہ روکیں تو مبادا کوئی ظالم، ملک پرانقہ تعالیٰ مسلط نہ کرد ہے، جو بوڑ ھے اور بچوں پر رحم نہ کرے اورظلم سے نجات کی دُعاما تکی جائے اور اللہ تعالیٰ دُعا تبول نہ کریں، جس کا مظاہرہ اے اور کہ جنگ میں ہوااور حاجیوں کی دُعار د کردی گئے۔

اس لئے پاکتان کے حکم ان اور خدا کی دی ہوئی زمام اِقتد ارکے ما لک ملک سے اگر فحاشی ، بدکاری اور تھین جرائم کوئیں روک سکتا تو اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی پیدائیں ہوگی ، اس لئے چندروزہ عیش کوشیطان کا سبز باغ ہجھ کرفورا تا تب ہوجا کی تاکہ زلالہ کا آنا بند ہوجا ہے ، فاعتبروا یا اولی الابصاد!

جواب: ... کوئی مسلمان جوالله ورسول پر ایمان رکھتا ہووہ اسلام اور اسلامی اُ حکام کےخلاف کیسے اِحتجاج کرسکتا ہے؟ جن

خواتین نے اسلامی اُ حکام کے خلاف اِحتجاجی جلوس نکالا ، میرا قیاس یہ ہے کہ وہ جلوس سے پہلے بھی مسلمان نہیں تھیں ، اورا گرتھیں تو اس اِحتجاج کے بعد اسلام سے خارج ہوگئیں۔ اگر انہیں آخرت کی نجات کی بچھ بھی فکر ہے تو اپنے اس فعل پرندامت کے ساتھ تو بہ کریں اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجد ید کریں ، ایکن اندازہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو اپنے کئے پرندامت نہیں ہوگ ، بلکہ وہ مسئلہ بتانے والوں کو گالیاں دیں گی۔

### شعائرِ إسلام كي توبين اوراس كي سزا

سوال: اسلام آباد میں گزشتہ دنوں دوروزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس برائے خوا تین منعقد ہوئی ،جس میں عالم اسلام ک جید عالم وین خوا تین نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں جہاں اسلام کے مقاصد کوآ کے بڑھانے کے لئے کام ہوا وہاں بعض با تیں ایس بھی ہیں جو تو جہ طلب ہیں۔ نیلی ویژن کی ایک ادیب نے کہا کہ: '' مردوں میں کوئی نہ کوئی بھی گئی ہے، بیقد رت کی مصلحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹانہیں تھا، اور حضرت عیسی علیہ السلام کے باپنہیں'' (بحوالد رپورٹ روزنامہ'' جمارت' صفی نمبر: ۲ مؤرد

آپ برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشن میں میہ بتائیے کہ ایسا کیوں تھا؟ اور ایک اسلامی حکومت میں ایسی خواتین کے لئے کیا سزا ہے؟ برائے کرم آپ اخبار' جنگ' کے تو سط سے جواب دیجئے تا کہ عام مسلمان بھی فائدہ اُٹھا تھیں۔

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ:'' عورت ٹیڑھی پہلی ہے پیدا کی ٹی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن نہیں،اگراس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اوراس کا ٹو نناطلاق ہے''(مفکوٰۃ شریف مں:۲۸۰)۔

اویبه صاحبہ نے (جو شاید اس اجماع کے شرکاء میں سب سے بڑی عالم دِین کی حیثیت میں پیش ہوئی تھیں ) اپنے اس مصرعے میں آنخصرت صلی الله علیہ وسلم کے مندرجہ بالاارشاد کے مقالبے کی کوشش کی ہے۔

ادیبہ کی عقل و دانش کا عالم یہ ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادوں کے عمر نہ پانے کواور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کونقص اور بجی ہے تعبیر کرتی ہیں،اِئا اِللّٰہِ وَ اِنّا اِلْیُسِهِ دَاجِعُونَ! حالانکہ اہلِ فہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نقص نہیں، کمال ہیں، جس کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔

ر ہاہے کہ ایک اسلامی حکومت میں ایسی دریدہ دہن مورتوں کی کیا سز اسے؟ اس کی سز اتو خود' اسلامی حکومت' نے تبحویز کردی ہے کہ اس محتر مدکو ٹیلی ویژن کی ادیبہ بنادیا ہے، کسی پردہ نشین کے لئے اس سے بڑھ کیا سز اہو سکتی ہے کہ وہ ٹی وی کی اسکرین پراپی آبرو

<sup>(</sup>۱) وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (شامي ج: ١ ص: ٢١، مطلب البدعة خمسة أقسام).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٢٣٤، مطلب جملة من لَا يقتل إذا ارتد).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة، إن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرتها الطلاق. (مشكوة ص:٢٨٠، باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق، الفصل الأوّل).

کی عام نمائش کرانے پر مجبور ہو۔

# مدینه منوّره کے علاوہ کسی دُ وسرے شہرکو'' منوّرہ'' کہنا

سوال:...میری نظرے ایک دسالہ گزراہے، جس میں پاکستان کے ایک شہرکو''السمنسوّد ہو'' کہا گیاہے، حالانکہ ایسالفظ ہم نے بھی کسی اور جگہ نہیں پڑھا۔ ندکورہ شہر میں ایک مخصوص عقائد کے لوگ (قادیانی) بہتے ہیں، کیا اس طرح کے الفاظ کا استعمال جائز ہے یانہیں؟

جواب:..."المعنورة"كالفظ مدينطيب كے لئے استعال كياجاتا ہے۔"المدينة المعنورة"كے مقابلے ملى مخصوص عقائد كے لوگوں (قاديانيوں)كا"دبوة المسنورة"كبنا آنخضرت سلى الله عليه وسلم سے چشم نمائى، شرائكيزى اور سلم آزارى كى شرمناك كوشش ہے، اور بيان كے كفروضلالت كى ايك تازه وليل ہے۔

# عربی ہے ملتے ہوئے اُردوالفاظ کامفہوم الگ ہے

سوال: ...مولاناصاحب! عمو ما تمارے ہاں بیدد یکھنے ہیں آتا ہے کہ بعض اجھے لفظوں کو غلط معنوں ہیں استعال کیا جاتا ہے،
مثلاً ایک لفظ ہے '' صلوٰ ق'' جس کا مطلب نماز ہے ، گر جرت اور افسوں کی بات ہے کہ بیلفظ اُردوز بان میں محاور ہے کی طرح استعال
کیا جاتا ہے اور اس کا مفہوم ڈانٹ پھٹکار، گالی گلوچ ، جلی ٹی وغیرہ ہوتا ہے ، جیسے: صلوا تیں سناتا ، صلوا تیں پڑھنا۔ اور مثلاً ایک لفظ ہے '' رقیب' جو عام طور پر حاسد ، خالف یا دُشمن محض کے لئے استعال کیا جاتا ہے ، جیسے رقیب رُوسیاہ وغیرہ ، حالانکہ بیداللہ تعالیٰ کے اسائے دسیٰ میں سے ایک ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ کیساطر زعمل ہے جس میں عربی زبان کے استے مقدس الفاظ کواردو میں ایک مشکلہ خیز ضرب الشل کے طور پر استعال کیا جائے ؟ ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے ، کیا وہ گنا ہمگار ہوتے ہیں؟ مہر بانی فرما کر مفصل و مدل جواب و بچئے تا کہ میری طرح کے دین کے اور بہت سے ادنی طالب علموں کی شفی ہو سکے ، کیونکہ بہت سے غیر مسلم جوان باتوں کو بچھتے ہیں، وہ تمارا فدا آل اُڑا ہے ہیں کرتم کیسے مسلمان ہوجوخودا ہے فیہ بی اُمورکوتما شابنا تے ہو؟

جواب:...ان الفاظ کا اُردو محاورہ، عربی محاورے ہے الگ ہے۔ جولوگ اُردوتر کیب میں '' رقیب'' کالفظ استعال کرتے ہیں ان کے ذہن کے کسی کوشے میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ عربی میں اللہ تعالی کا نام ہے، اور پھر عربی میں بھی ایک ایک لفظ کے گی کی معنی آتے ہیں، اس لئے نہ ایک زبان کے محاورے کو دوسری زبان کے محاورے پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اور نہ ایک لفظ کے معنی سے دُوسرے معنی کا انکار کیا جا سکتا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) (المنوّرة) أي بساكنها صلى الله عليه وسلم ولها أسماء كثيرة تدل على شرفها. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح.
 ص:٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) دیکھئے: فیروز اللغات ص:۷۵۱، ۷۸۳، طبع فیروزسنز۔ علمی اُردولغت ص:۸۱۰،۸۱۷، طبع علمی کتاب خاندلا ہور، نور اللغات ج:۳ ص:۲۵۸، ج:۳ ص:۳۳ طبع پیشنل بک فاؤنڈیشن،اسلام آیاد.

# كسى كى نجى گفتگوسننايا نجى خط كھولنا

سوال: ... پھے اداروں میں یہ غلط طریقہ کاررائے ہے کہ وہاں کے ملاز مین کی ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگوئی جاتی ہے اور کسی ملازم کے نام کوئی خط آئے ، چاہو وہ ذاتی ہویا دفتری ، کھول لیا جاتا ہے ، اور اس کے بعد انتظامیہ کی اگر مرضی ہوتو اے وے ویا جاتا ہے ، ورندا ہے بتا بمیں کہ یہ دونوں حرکتیں کہیں ہیں؟ ہے ، ورندا ہے بتا بمیں کہ یہ دونوں حرکتیں کہیں ہیں؟

جواب: ...کی کی بخی تفتیگویا بخی خطاس کی امانت ہے، تفتیگو کا سننااور کی کے خطاکا کھولنااس امانت میں خیانت ہے،اور خیانت کے نظامی کی تفتیگو سننااور اس کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا خط اس مختص کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا خط اس مختص کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا خط اس مختص کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا خط اس مختص کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا خط اس مختص کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا خط اس مختص کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا نظام کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا نظام کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، اِلَّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا ناجائز ہے، اِللّا بیک بیٹنگویا ناجائز ہے، اِللّا بید کہ بیشبہ ہوکہ بیٹنگویا ناجائز ہے نظام کھولنا ناجائز ہے، اِللّا بید کہ بیٹنگویا ناجائز ہے، اِللّا بید کہ بیٹنگویا ناجائز ہے، اِللّا بید کہ بیٹنگویا ناجائز ہو کہ بیٹنگویا نظام کھولنا ناجائز ہے، اِللّا بید کہ بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے، اِللّا بید کی بیٹنگویا ناجائز ہے، اِللّا بید کے کھولنا ناجائز ہے کے خطاکا کو بیٹنگویا ناجائز ہے، اِللّا بید کی بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا نے کہ بیٹنگویا ناجائز ہے کہ بیٹنگویا ن

### خواہشات نفسانی کی خاطرمسلک تبدیل کرنا

سوال:...مؤرده ۳ رنوم رکومفتی عبدالرؤف صاحب نے طلاق کے موضوع پر لکھتے وقت ایک جملہ اس طرح لکھا ہے:
" طلاق کے علم کوفتم کرنے کے لئے وُ وسرامسلک اختیار کرناحرام ہے۔" اب تک جس یہ بھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یااللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کے کسی صرح تھم کی خلاف ورزی بی حرام ہے۔ جہاں تک جس مجھتا ہوں کسی مسلک کا جھوڑ و یناکسی طرح بھی اللہ اوراللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی تھم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ، چنانچہ آپ سے درخواست ہے کہ کیا آپ بتا کمیں کے کہ حرام کی جامع
تعریف کیا ہے؟

جواب: .. محض خواہش نفس اور مطلب براری کے لئے کوئی مسلک اِختیار کرنا، اِبتاع ہوئی ہے، جس کا حرام ہونا قرآن و سنت میں منصوص ہے۔ جوخص مطلب نکا لئے کے لئے مسلک بدل سکتا ہے، وہ دِین ہمی بدل سکتا ہے، چنا نچدا کابر نے ایسے مخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ جوخص خواہش نفس کے لئے فقہی مسلک بدل لیتا ہے اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، نعوذ باللہ!

# ضرب المثل میں" نماز بخشوانے گئے روزے گلے پڑے" کہنا

سوال: .. بعض افراد دورانِ تفتگو ضرب المثل کے طور پر ایسی مثال دیتے ہیں جو کہ ایک مسلمان کونہیں کہنی چاہئے ، مثلاً: " مسلمان بخشوانے ، روزے ملے پڑھئے'' وغیرہ وغیرہ۔ برائے مہر بانی ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمادیں تا کہ لوگ

<sup>(</sup>١) عن أنس رضى الله عنه قال: قلّما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا قال: لَا إيمان لمن لَا أمانة له، ولَا دِين لمن لَا عهد له. (مشكّوة ص:١٥، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>۲) "فلا تبعوا الهوى أن تعدلوا" (النساء: ۱۳۵). وفي الدر المختار: أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل إتفاقًا وهو المختار في المذهب (قوله ان الرجوع) صرح بدالك الحقق ابن الهمام في تحريره ...... فتحصل مما ذكرناه انه ليس على الإنسان الترام مذهب معين، وانه بجور له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غير إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر. لأن إمضاء الفعل كامضاء القاضى لا ينقض ... إلخ. (فتاوى شامى ج: ١ ص: ٥٥ مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه).

ال گفتگو ہے تو بہ کریں۔

ے دہت ہیں۔ جواب: ...کومحاورے میں نماز روز ہے کی تو ہین مقصود نہیں ہوتی ،گر پھر بھی ایسی مثال نہیں دین چاہئے۔ <sup>(۱)</sup>

بی بی سیّدہ کی کہانی من گھڑت ہے

سوال :... بی بی سیده کی کہانی منت کے نام پڑھنا، پھرید کداس کے فاتحد کی مضائی مردوں کوئیس وینا، نیزید کہانی مردئیس ن عجة ،اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب:...یکہانی بالکل جموثی ہے اور فرضی ہے ، اور یہ کس بے ایمان بد بخت نے مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لئے محری ہے ، اس کا سننا ، اُس کی منت مانٹا اور اُس کو پچے سمجھنا گناہ ہے۔ (۲) سر س

بازوبرنام كنده كرنا

سوال: بعض الوگر کہتے ہیں کہ نام 'کے' سرے سے کندہ کرایا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نام کے اس کا نام کے اس کہ نام ک اس ممل سے نماز قائلِ تبول نہیں ہوتی ،اور میں نماز پڑھتا ہوں ،اس بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: ...اس نام کومنادی، ورنه آپ گنامگار ہوں گے۔

مزار پر پیسے دیناشرعاً کیساہے؟

سوال:...میں جس روٹ پرگاڑی چلاتا ہوں اس رائے میں ایک مزاراً تا ہے، لوگ جمعے پیے دیے ہیں کہ مزار پردے دو، مزار پر پیے دیتا کیا ہے؟

جواب:...مزار پرجو پہنے دیئے جاتے ہیں، اگر مقصود وہاں کے فقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ہوتو جائز ہے، اورا کرمزار کا نذران مقصود ہوتا ہے توبینا جائزا ورحرام ہے۔ بیتو میں نے اُصول اورضا بطے کی بات کمی ہے، لیکن آج کل لوگوں کے حالات کا مشاہرہ بیبتا تا ہے کہ عوام کا مقصد و وسراہے، اس کئے اس کومنوع کہا جائے گا۔

<sup>(1)</sup> و كَلِيحَة: فيروز اللغات ص: ١١٩٤، على أردولغت ص: ١٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) كفاية المفتى ج: ١ ص: ٣٦٨، كتاب العقائد، طبع دار الإشاعت كراچى.

 <sup>(</sup>٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ...إلخ. وفي الشرح: الواشمة التي
تشم في الوجه والذراع وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٤٣، كتاب
الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٣) قال الله تبارك وتعالى: "إنما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمولفة قلوبهم" (التوبة: ١٠).

<sup>(</sup>۵) واعلم ان النار الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام. (درمختار ج:٢ ص:٣٣٩، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

#### بيت الخلامين اخبار يرهنا

سوال:...بیت الخلامی اسلامی کتب کے علاوہ کوئی کتاب یا اخبار پڑھنایا اور باتیں کرنا کیساہے؟ جواب:...بیت الخلا پڑھنے یا باتیں کرنے کی جگہ تھوڑی ہے،اس جگہ اخبار یا کتاب پڑھنا مکروہ ہے۔ (۱)

#### محبت اور ببند كوبر التمجهنا

سوال:...ہمارے گھروں میں محبت یا بہند کوا تنائر اکیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر کوئی لڑکا یالڑ کی اپنا شریک حیات وقت ہے کچھ پہلے متخب کریے تواس میں حرج ہی کیا ہے؟

جواب:...محبت تو نری نہیں ، لیکن اس کا بے قید ہونا نُرا ہے ، اور یہ بے قیدی آ دمی کی صحت وعمر اور دِین و دُنیا دونوں کو غارت کردیتی ہے۔

# بینک کے تعاون سے ریڈ یو پر دِین پروگرام پیش کرنا

سوال:...ریزیوے ایک پروگرام'' روشن' کے عنوان سے نشر ہوتا ہے جوزیادہ تر ......کی آواز میں ہوتا ہے، لیکن اس پروگرام کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں فلاں بینک کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ آپ قرآن وصدیث کی روشن میں یہ بتا کمیں کہ کیا سود کا کاروبار کرنے والے ادارے کے ذریعے ایسے پروگرام وغیرہ نشر کرنا ٹھیک ہیں؟ کیونکہ سود حرام ہے۔

' جواب:..جرام کامال کی نیک کام میں خرج کرنا دُرست نہیں، بلکہ دُہرا گناہ ہے، یہ پروگرام' روشیٰ 'نہیں بلکہ' ظلمت' ہے، یہی وجہ ہے کہاں ہے ایک مخص کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔

# کنواری عورت کا ہے آپ کوسی کی بیوی ظاہر کر کے ووٹ ڈالنا

سوال:...جارے معاشرے میں جس طرح کی وُ وسری اخلاقی بیاریاں بھیل رہی ہیں، اس سے زیادہ جعلی ووٹ وُ النے کی بیاری سرطان کی طرح بھیل رہی ہے۔خصوصاً خوا تمن میں تو یہ بیاری عام ہے۔ایک عورت خواہ مُخواہ وُ وسرے مرد کی زوجہ اپنے آپ کو

(۱) إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغى ...... لا يفكر في أمر الآخرة كالفقه والعلم فقد قيل إنه يمنع منه شيء أعظم منه ..... ولا يطب ولا يطبل القعود فإنه يولد الباسور ولا يمتخط ولا يتنحنح ولا يكثر الإلتفات ولا يعبث ببدنه ..... وينكس رأسه حياء مما ابتلى به (رد المحتار ج: ١ ص: ٣٥٥، تتمة مطلب في الفرق بين الإستبراء والإستنقاء والإستنجاء، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثالث في الإستنجاء).

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تر للمتحابين مثل النكاح. (مشكوة ص:٢٦٨، كتاب النكاح، الفصل الثالث).
 (٣) وفي الشيامية: قال تناج الشريعة: أما لو أنفق في ذالك مالًا خبيئًا ومالًا سبه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لَا يقبل إلّا الطيب. (شامى ج: ١ ص:١٥٨، مطلب في أحكام المساجد).

ظاہر کر کے دوٹ ڈالتی ہے۔ اب تصفیہ طلب دوا مور ہیں۔ اوّلا: شرگی نقطہ نظر ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ آیا ایسا کر نا جائز ہے؟ اگر کسی اسلام بسند فرد کے لئے کیا جائے؟ ٹانیا: اگر کوئی کنواری لڑکی پولنگ عملے کے سامنے کسی شخص کی زوجہ ہے آپ کوظاہر کرتی ہے اور دوفر د اگر قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے کہ فلال میر کی زوجہ ہے اور پولنگ عملہ گوا بی بھی دے و بتا ہے تو کیا وہ لڑکی جس نے جعلی دوٹ ڈالنے کے لئے اپنے آپ کوشادی شدہ فلا ہر کیا تھا اس مذکورہ شخص کی بیوی : وجائے گی ؟ شریعت اس بات میں کیا فرماتی ہے؟ فوٹ نوٹ : این اسلی نام نہیں بتاتی بلکہ انتخابی فہرست والا نام بتاتی ہے۔

جواب:...ووٹ کی حشیت، جیسا کہ حضرتِ اقدی مفتی محمد شفع رحمۃ اللّه علیہ نے لکھا ہے، شبادت کی ہے۔ اور جیوٹی موابی کوآنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے'' اکبر کہائز'' میں شارفر مایا۔ ' یعنی سات بڑے گناہ جوتمام گنا ہوں میں بدتر ہیں اورآ دمی کے دین وؤنیا دونوں کو ہر بادکر نے والے ہیں، اس ہے معلوم ہوا ہوگا کہ ووٹ میں جعل سازی کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور جوفض استے بڑے گناہ کو وطال سمجھے وہ نہ اسلام پسند ہے اور نشرافت پسند۔ (۲)

#### کیا کھڑ ہے ہوکر بیس میں بیٹا ب کرنا دُرست ہے؟

سوال:...میں ایک بخی اِ دارے میں کام کرتا ہوں، جہاں پیٹاب کرنے کے داسطے بیس لگا ہواہے، جس میں کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا پڑتا ہے، اور بظاہر اِحتیاط کرنے پرتا پاکی کا اِمکان نہیں ہوتا۔ کیا اس طرح کھڑے ہوکر بیٹاب کرنا جائز ہے؟ شرعی آ داب کو مدِنظر رکھتے ہوئے مطلع فرمائے۔

جواب:...کھڑے ہوکر پیثاب کرنا کروہ ہے۔ جب آپ کے بقول احتیاط کے باوجود ناپا کی کا اِمکان نہیں رہتا، تو کسی مجبوری کی صورت میں پیٹاب کرنا جائز ہے، لیکن اشتنج کا کیا کرتے ہوں مے؟ اور نمازی اور پر بیز گارآ دمی کواس میں بیٹاب کرنا کیے

زا) ﴿ يَكِنُ جُواهِرِ الْفَقَهِ جِ: ٢ ص:٢٩٤، طبع دارالعلوم كراچي.

<sup>(</sup>٢) قوله عليه السلام: ألا أخبر كم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلني يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة النؤور أو قول النؤور، فيما ذال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. (ترمذى ج: ٢ ص: ٥٦ باب الشهادات).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قلّما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا قال: لَا إيمان لمن لا أمانة له، ولَا دِين لمن لا عهد له. رواه البيهقي. (مشكّوة ص:٥١، كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ... إلخ. (هداية ج:٣ ص:٣٠٦ باب النكاح).

 <sup>(</sup>۵) يكره أن يبول قائمًا أو مضطجعًا ...... وأيضًا يجتهد للرجل في حفظ ثوبه عن إصابة النجاسة. (عالمگيري ج: ١
 ص: ٥٠، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثالث في الإستنجاء).

ڈرس**ت** ہوگا؟ تمام اِداروں کولازم ہے کہ وہ پاکستان کے رہنے والوں کوانگریز بنانے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ تھوڑا ساان کومسلمان بھی

# یشت پرقبله رُخ ہونے والے استنجا خانوں کا گناہ کس پر ہے؟

سوال:...ہاری مسجد کے بیت الخالات طرح سے بنے ہوئے بیں کہ پشت پر قبلہ زخ ہے، جوبھی اعتبے کے لئے جا ہ ہے، تو اس كاكناه ياو بال اس بر جو كا يامسجد انتظاميه بر؟

جواب:..مبحد کی اِنتظامیہ ً نناوگار ہے۔ بیت الخلا استعال کرنے والوں کو چاہیے کے زخ بدل کر بینیس،ورنہ و دبھی ؑ نن بگار (۱)

### جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے سمت کاتعین

سوال:..سفر کی حالت میں ویرائے جنگل میں پیشاب وغیرہ کرنے کے لئے قبلے کاتعین کس طرح کیا جائے؟ جواب:..اندازے ہے۔

#### كيانا قابل علاج مريض كوماردينا جائج؟

**سوال:...میں آپ کی تو ج**دروز نامہ'' جنگ'' کی ۲ رنومبر کی اِشاعت میں شامل اس خبر کی طرف کروانا چاہتا ہوں جس کا عنوان بيرتها: '' كيانا قابلِ علاج مريضول كو مار دينا جائے؟ ' ` آپ برائے مهر بائی اس كا مطالعه فرما كرمير ہے ان سوالوں كا جواب قر آن وسنت کی روشن میں بتادیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ عرش عظیم کے بزرگ وبرتر ما لک نے ایسے حالات کے بارے میں کی ارشاد

ا:...كياواقعي ايسے حالات ميں ان نا قابلِ علاج مريضوں كو ماردينا جا ہے؟

٣:...كيوايسے مريض جيسے اس ميں ميں سالدؤ جي كى كہانى درج ہے كدو وكس قند را ذيت نا ك زندگى گزار ربي تقى والي زندگى جس ہےموت ہزار درجہ بہترتھی، وہ اس معاشر ہے ہرایک بوجھ تھی، معاشرے کو اس کی اور اس کومعاشرے کی کوئی ضرورت نہیں، نیا ایسے حالات میں اس کو رہن ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ اپنی مرضی ہے کرے، تا کہ اس اذیت ناک زندگی ہے چھڑکا را پاسکے؟

**جواب:...جولوگ آخرت پراور آخرت کی جزاوسزاپر ایمان نبیس رکھتے ، و وتو جو چا بیں کریں ،کیکن جن لوگول کا ایمان ہے** کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے،جس میں جزاوسز اہوگی،وواس کی اجازت نہیں دیں گے۔اسلام میں سی بھی حالت میں نہ

(١) وكره إستقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها إن غفل وقعد مستقبل القبلة يستحب له أن ينحرف بقدر الإمكان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثالث في الإستنجاء).

(٢) إن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها إجتهد. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٣، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الثالث في استقبال القبلة).

کسی کو مارنے کی اور نہ خود کشی کی اِ جازت ہے۔

#### عملیات ہےعلاج کروانا

سوال:... بیاری کی صورت میں اگر ڈاکٹری علاج سے فائدہ نہ ہو،تو عامل ،مولا نا وغیرہ سے علاج کروا نا ؤرست ہے یا گناہ ہے؟

جواب:...جوعلاج جانتا ہو،اس سے علاج کرانا جائز ہے۔

# مرگی کے علاج کے لئے بھیڑیے کا ناخن اور کونج کا معدہ اِستعال کرنا

سوال:...مولاناصاحب! آپ کی خدمت میں ایک عدد خطر کو رفتہ ۱۹۹۲ اور بھیجا جس میں میں نے اپنے مرگ کے مرض کے بارے میں آپ کو آگاہ فر مایا کہ میرا میرض کب اور کیسے اور کسے اور کسے اور کسے اور کسے اور کسے لائق ہوا، جس کی کمل تفصیل ہے آپ جسے گراں قد رہتی کو آگاہ کیا ، اور ساتھ کی بزرگ کے بتائے ہوئے چند نسخ یعنی چیزی (گیدز سنگھ، بھیڑیا کا ناخن ، کو نج کا معدہ) بطور دوابرائے علاج مرگ کے لئے استعمال کرنے کے مشورے آپ سے طلب فرمائے تھے کہ آیا ہم ان اشیاء نسخوں کو استعمال کرسکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اور ہماراوین اسلام ہمیں ان کی اجازت ویتا ہے یا کہ نہیں؟ گراب تک آپ کی طرف سے جھے کوئی مشورہ ، اجازت نامہ وغیرہ موصول نہیں ہوا، نہ جانے کیا بات ہے؟

جواب:... مجھے پہلا خطنبیں ملا۔ اگر نسخ میں کوئی نا پاک چیز نہ ہوتو استعال کرنے میں کوئی اشکال نبیں۔ اور اگر نا پاک چیز میں اور کی جیز شامل ہواور ماہر طبیب یہ بتائے کہ اس بیاری کا علاج اس کے سوانہیں ، تو استعال کر سکتے ہیں ، ورنہ ہیں۔ بھیڑ بے کا ناخن اور کونج کا معدہ اِستعال کر سکتے ہیں ، ورنہ ہیں ۔ اور انداعلم!

#### " ممیٹ ٹیوب ہے بی'' کی شرعی حیثیت

سوال:... میں شادی شدہ گر ہے اولا دہوں ، یہاں کے ہیتال دالوں کا کہنا ہے کہ شوہر کا جرثو مداتنا کزور ہے کہ خودانڈے تک نبیں پہنچ سکتا ، اور دواؤں سے بہتری بھی ممکن نبیں ، اس لئے نمیٹ نیوب ہے بی کر دالیا جائے۔اس کا طریقہ کاریہ ہے کہ عورت کا انڈو بیٹ کے ایک معمولی آپریشن کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ، اور مرد کا جرثو مد استمنا بالید کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ، پھر ان

<sup>(</sup>١) من قتل نفسه ولو عمدًا ...... وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره. (درمختار ج:٢ ص: ٢١١، باب صلاة الجنازة). أبضًا: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. (مشكّوة ص: ١٤١، باب الكبائر، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) واماما كان القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به (شامي ج: ۲ ص: ۳۱۳، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).
 (۳) وفي التهـذيب يـجـوز لـلعليل شرب البول، والدم والميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولـم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (شامي ج: ۲ ص: ۲۲۸، كتاب الحظر والإباحة، مطلب في التداوى باعرم، طبع ايج ايم سعيد).

دونوں کومصنو کی طریقے سے ملاکر عورت کی فرخ کے راہتے اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور بیسارا کام مرد ڈاکٹر کرتے ہیں، جس کے لئے اس کے سامنے اپنی انتہائی پوشیدہ جگہ بھی کھونی پڑتی ہے۔اس سلسلے میں مندرجہ ذیل سوال ذہنوں میں آتے ہیں:

ان۔۔۔اگر جان کوخطرہ لائق ہوجائے تو جان بچانے کے لئے نامحرم سے علاج کروایا جاسکتا ہے،لیکن ایسی صورت میں جبکہ جان کوکوئی خطرہ نبیں مجھن اولا وحاصل کرنے کے لئے کیاڈاکٹر کے سامنے اپنی انتہائی پوشید وجگہ کو کھولا جاسکتا ہے ؟

۳:...شرعاً ایسے بچ کی بیدائش کیسی ہے، جس کی ابتداایک ناپسندیدہ مل یعنی استمنا بالید سے ہوگی؟ جبکہ نطفہ اور انڈہ شرع میاں بیوی ہی کا ہے۔

جواب:...میری بهن! اولا دایک نعمت ب، اگر الله تعالی کومنظور بروگا تو ہوجائے گی ، اور اگر الله کومنظور نه برو، تو غلط طریقے سے اولا دحاصل کرنے کے بعد بھی اس کی کیا صانت ہے کہ اولا د نزندہ رہے گی؟ اس کام کے لئے نامحرَم ڈاکٹر کے سامنے ستر کھولنا اور یہ ممل کروانا ، مجھے تو اس کا نام سن کرتے آتی ہے ، واللہ اعلم!

#### خواب آ ورگولیاں اِستعال کرنا

سوال: ..خواب آورگولیاں ذاکٹر کے مشورے یا نیندلانے کی خاطر استعال کرنا، نشے میں شامل ہے؟ جواب: ...علاج کے لئے جائز ہے۔ (۱)

سوال:...اگردوائی میں الکعل شامل ہوتوائی دوائی کا استعال ممنوع ہوگا ، چاہدہ دودوائ<mark>ی زخم پرلگانے کی ہویا پینے کی'</mark> جواب:...الکعل کی کئی قسمیں ہیں ، جب تک بیمعلوم نہ ہو کہ بیٹا پاک ہے ، اس کے عدم جواز کا فتو کی نبیس دیں گے ائیکن

یر ہیز کرنا بہتر ہے۔

### الكحل ملى اشياء كالستعمال

سوال: بعض ادویات ،مغربی خوشبویات جس میں الکھل شامل ہوتی ہے، بلاتحقیق کے استعال جائز ہے کہ اس میں شامل الکھل پاک ہے یانا پاک؟

جواب:..اس الکحل کے نایا ک ہونے کا یقین نہیں ،اس لئے اِستعال کی گنجائش ہے۔

#### دوائی میں شراب ملانا

سوال: ... كيادوائي مين شراب ملاناجائز ي؟

(١) ويَحِيُّ: كفاية المفتى ج: ٤ ص: ٩٠ ١.

<sup>(</sup>٢) إمداد الفتاوي جن صن ٢١٠، أحسن الفتاوي جن صن ٢٨٦، اليقين لا ينزول بالشك. (الأشباه والنظائر جن المرادة الفائر عن المرادة الفرآن).

جواب:...دوائی میں شراب ملانا جائز نہیں، البتہ اگر بیاری ایسی ہوکہ اطباء کے نز دیک اس کا علاج شراب کے بغیر ہوہی نہیں سکتا تو جس طرح جان بچانے کے لئے مردار کھانے کی اجازت ہے، اس طرح اس کی بھی ہوگی۔

### احادیث یا اِسلامی لٹریچرمفت تقسیم کرنے پراُجروتواب

سوال:...اگرکوئی شخص اسلامی مسائل، احادیث یا اُ حکامات رضائے اِلٰہی اورعوام الناس کے نیم کے لئے چھپوا کرمفت تقسیم کرے تو آیا اسے اس کا اجر ملے گایانہیں؟ جبکہ مشتہر کرنے والے شخص کا اراد و یہ ہوکہ یے مل میرے لئے تواب کا ذریعہ ہے ، یا ان اُ حکامات میں سے کوئی شخص ان پڑمل کرے اوروہ میرے لئے باعث ِ مغفرت ہوجائے۔

جواب:...اس نیک عمل کےموجبِ اَجروتواب ہونے میں کیاشک ہے؟ <sup>(۳)</sup>بشرطیکے مقصود محض رضائے البی ہو،اورمسائل نداور سیح بوں۔

### اوٹ پٹا نگ قصے بیان کرنا وُ رست نہیں

سوال:... پچھلے سال میں لندن میں تھا کہ جمعہ کی نماز کے لئے ایک مسجد میں گیا، دورانِ وعظ اِمام صاحب نے فرمایا کہ دو اولیاءاللہ کی ملاقات ہوگی، توایک ولی صاحب نے وُوسرے سے کہا کہ آپ کی مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں اور غیر شرع ہیں، لبذا میں ان کو کا ٹوں کا۔ مونچھوں والے ولی اللہ نے فرمایا: کا شخے سے پہلے ذرا اُو پر تو دیکھو! اُو پر کیاد کچھتے ہیں کہ وہ کی غیر شرع مونچھیں عرش پر پڑی ہیں، مگرانہوں نے کا ث ویں۔ اس پرمونچھوں والے ولی اللہ ہیں، مگرانہوں نے کا ث ویں۔ اس پرمونچھوں والے ولی اللہ صاحب نے فرمایا: کا ٹی تو ہیں، مگر ذرا گھر جا کے دیکھا کہ ان کے دونوں جنے مرے پڑے ہیں۔

غور کا مقام ہے کہ ہمارے پیارے رسول تو معراج پر جائیں، جب اللہ کے بال سے بلاوا آئے، مگر ولی اللہ صاحب کی غیرشرے مونچھیں بن بلائے عرش پر کیسے بینچ گئیں؟ کیااس سے نبی کی تو بین کا پیبلونہیں نکلتا؟ وُ وسرے غیرشرع مونچھیں کا شنے کی سزاوو بیٹوں کی موت، کیااللہ تعالیٰ ایساظلم کرسکتا ہے؟

جواب :...ای قتم کے اوٹ پٹانگ قصے جو بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ، ان کا نہ تو سیجے ثبوت ہے، نہ ان سے کوئی علمی یا

(١) وحرم قبليلها وكثيرها بالإجماع لعينها أى لذاتها وفي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في الجتبي وغيره. (الدر المختار ج: ١- ص:٣٨٨، كتاب الأشربة).

(٣) قال في مختارات النوازل: او اما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٥)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) وكذا في الذخيرة وما قيل أن الإستشفاء بالحوام حوام غير مجرى على إطلاقه، وإن الإستشفاء بالحوام إنها لا يجوز إذ لم يعلم أن فيه شفاء أمّا ان علم وليس له دواء غير المحرم يجوز. (ردّا نحتار ج: ٢ ص: ٢٢٨ باب مطلب في التداوى باغرم). أيضًا: ففي النهاية عن الذخيرة يجوز أن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "أن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم" كما رواه البخارى أن ما فيه شفاء لا بأس به. (شامي ج: ١ ص: ٢١٠، مطلب في التداوى باغرم).

عملی فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ بیشر بعت کی میزان پر پورے اُتر تے ہیں، اس لئے ایسے قصوں کا بیان کرنا وُرست نہیں محض اپنااور وُوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔

### کہانیاں،ڈانجسٹ وغیرہ پڑھنا

سوال:...کہانیوں کی کتابیں،رسالے، ڈانجسٹ اور دُ وسری فخش کتابیں پڑھنی جاہئیں کہنیں؟ اگر پڑھے تو گناہ ہے یانہیں؟

جواب:...اخلاقی، اصلاحی اورسبق آ موز کہانیاں پڑھنا جائز ہے۔ مخش اور گندی کہانیاں جن سے اخلاق تباہ ہوں، پڑھنا

# افسانه وغيره لكصنے كاشرعى حكم

سوال:...کیاا فسانه وغیر دلکھنا گناه ہے؟ جواب:...جی ہاں گناہ ہے!اور ب فائدہ بھی۔ <sup>(۳)</sup>

### کہانیاں لکھناشرعاً کیساہے؟

سوال:...مِيں يه يع چھنا جا ہتى ہوں كه كہانياں لكھنا جا ئز ہے؟ ميں بھى كہانياں للھتى ہو<mark>ں۔</mark> ً جواب:...غلط کہانیاں لکھناجا ئرنبیں۔ <sup>( م )</sup>

# مسجد ميں قالين يا اور كوئي فيمتى چيز استعمال كرنا

سوال:..مسجد میں قالین یا دُ وسری فیمتی اشیاء استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...جائزے۔<sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) وحديث حدثوا عن بني إسرائيل يفيد حمل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرحه لا الحجة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألمنة أدميين أو حيوانات ذكر ابن حجر. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٠٥، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. (النور: ٩٠).

 <sup>(</sup>٣) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. (لقمان: ٢).

<sup>(</sup>س) تعمیل کے لئے ویکھئے: معارف القرآن ج: ٤ ص: ٢٣، طبع إدارة المعارف كراچي.

<sup>(</sup>۵) ولا بأس بنقشه خلا محرابه (بجصّ وماء ذهب) ولو بماله الحلال. (شامي ج: ١ ص: ١٥٨) مطلب في أحكام المساجد، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

# مسلمان ملك ميں غيرمسلم اورعورت كوجج بنانا

سوال:...کیاایک مسلم ملک میں غیر مسلم جج (Judge) ہوسکتا ہے؟ جواب: بشرعاً جائز نہیں ہے۔ (۱) مسلم ملک میں ایک عورت جج ہوسکتی ہے؟ سوال:...کیاایک مسلم ملک میں ایک عورت جج ہوسکتی ہے؟ جواب:...یہی جائز نہیں۔ (۱)

# وکیل کی کمائی شرعاً کیسی ہے؟

سوال:...میں بارہویں کلاس کا طالب علم ہوں اور آرٹس کا طالب علم ہوں۔ میں وکیل بننا چاہتا ہوں ،گر میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وکیل کی کمائی حرام کی کمائی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی وکیل کی کمائی حرام کی کمائی ہوتی ہے؟ کیا اسے کسی طرح بھی حلال نہیں کہا جاسکتا؟

جواب: ...وکیل اگر جھوٹ کو بچے اور بچے کو جھوٹ ٹابت کر کے فیس لے تو ظاہر ہے کہ بیرطلال نہیں ہوگی۔اورا گرسی مقدمے کی سچے بیروی کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی کمائی کوحرام کہا جائے ، اب بیہ خود د کھے لیجئے کہ وکیل حضرات مقد مات کی بیروی کرتے ہوئے کتنا جھوٹ ملاتے ہیں ...؟ (۳)

# جعلی ڈگری لگا کرڈ اکٹر کی بریکٹس کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص ڈاکٹری کی ڈگری نہیں رکھتااور ڈاکٹر کا بورڈ اور جعلی ڈگری لگا کر پر پیٹس کرتا ہے تو کیااس طرح سے حاصل آمدنی حرام ہے؟ اور پیکس در ہے کا گنا ہگار ہے؟

<sup>(</sup>۱) الصلاحية للقضاء لها شرائط منها العقل ومنها البلوغ ومنها الإسلام ...إلخ (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٣، كتاب آداب القاضي). أيضًا: قال: لم يصبح قضاؤه على المسم حال كفره. (شامي ج: ٥ ص: ٣٥٣، كتاب القضاء، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) والسرأة تقضى في غير حدوقود وان اثم المولّى لها لخبر البخارى لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة. (الدر المختار مع رداغتار ج:۵ ص: ۳۳۰، باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۳) و کیچے: إصداد الفتاوی ج: ۳ ص: ۳۲۰، طبع دارالعلوم کراچی، فتاوی محمودیة ج: ۲ ص: ۳۸۱، طبع جامعه فاروقیه کراچی.

جواب:...اگر ڈاکٹر کافن نبیں رکھتا تو گنا ہگار ہے، اس کی آمدنی ناجا ئز ہے، اورا گرکوئی شخص اس غلط دوائی ہے مرگیا تواس

اِنجکشن کے نقصان دینے پر دُ وسرالگا کر دو**نوں** کے بیسے لینا

سوال:...ميرے پاس ايک مريض آيا، جس كو بخارتها، ميں نے اس كو انجكشن لگايا، اتفاق ہے وہ انجكشن اس كوموافق نه آسكا اور اے اس انجکشن کا رَدِعمل ہوگیا، میں نے اس مریض کو پہلے انجکشن کا توڑ لگایا، پہلے انجکشن کی قیمت ۲۰ رویے تھی جبکہ ؤوسرے انجکشن کی قیمت • • اروپے ہے۔ آنجناب ہے دریافت ہیکرنا ہے کہ • ۲روپےلوں یا دونوں انجکشن کی قیمت جو • ۱۲روپے بنتی ہے؟ جواب:..اگرآپمتند ڈاکٹر صاحب ہیں اور آپ نے بہلا انجکشن لگانے میں کسی غفلت وکوتا ہی کا ارتکاب نہیں کیا،تو آ پ کے لئے دونوں کے پیسے وصول کر لینا جائز ہے،اورا گرآپ متندمعالج نہیں، یا آپ نے غفلت وکوتا ہی کاار تکاب کیا،تو دونوں کی رقم آپ کے لئے حلال نہیں۔

#### ترک سگریٹ نوشی کے لئے جرمانہ مقرر کرنا

س<mark>وال: ایک آدی</mark> یا دوآ دی آپس میں بیٹھ کر ہے عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سگریٹ نوشی نہیں کریں گے،اگر آئندہ سگریٹ نوشی کے مرتکب ہوں گے تو مبلغ • • ۵ ریال بطور جر ماندادا کریں گے۔ان میں سے اگر کوئی فریق عہد شکنی کردے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ذراوضاحت ہے لکھ دیں تا کہ بھاری مشکل ذور ہو۔

جواب:... بيآپ نے نبيں لکھا كەجر مانەكس كواُ داكر ناتھا،اگرىيەمطلب تھا كەجوفر يق عبدشكنى كرے گا تو دُوسرے ساتھيوں کو جرمانہ دے گاتو پیچے نہیں، اوراس پر کچھ لازمنہیں،اوراگریہ طے ہواتھا کہ جوفریق عبد شکنی کرے گاوہ پانچ سوریال راہِ اللّٰہ میں

 (١) عن عندر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبوداؤد والنسائي. (مشكوة ص:٣٠٣، باب الديات، الفصل الثاني). أيضًا: وفي شرح المشكوة: (ولم يعلم منه طب) أي معالجة صحيحة غالبة على الخطاء وأخطأ في طبه وأتلف شيئًا من المريض فهو ضامن. قال بعض علماءنا من الشراح لأنه توليد من فعليه الهلاك وهو متعد فيه إذ لا يعرف ذالك فتكون جنايته مضمونة على عاقلته. (مرقاة شرح المشكوة ج:٣ ص: ٣٣، كتاب الديات الفصل الثاني). قوله: وطبيب جاهل، بأن يسقيهم دواءً مهلكًا وإذا قوى عليهم لَا يقدر على إزالة ضرره. (ردالحتار ج: ٢ ص: ٣٤ ، كتاب الحجر).

 (٢) قال العلامة ابن العابدين: قوله وطبيب جاهل بأن يستقيهم دواء مهلكًا وإذا قوى عليهم لا يقدر على إزالة ضرره. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١٣٤ ، كتاب الحجر).

(٣) وأفاد في البزازية أنّ معنى التعزير بأخذ المال على القول به امساك شيء بماله عنه مدة لينجو ثم يعيده الحاكم إليه ألا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهّمه الظلمة إذ لا يجوز أحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي الجتبلي لم يـذكـر كيـفية الأخذ وأرى أن ياخذ فيمسكها فإن أيُس من توبته يصرفها إلى ما يرى، وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. (بحر الرائق ج:٥ ص:٣٣ فصل في التعزير، طبع دار المعرفة، بيروت). دے گاتو بینذ رہوئی ،اوراس کے ذمہ اس رقم کافی سبیل اللہ دینا ضروری ہے۔ (۱)

### اینے مکان کا جیمجا گلی میں بنانا

سوال:...جارامحلّه مسرّت کالونی (ملیرش) جو کانی منجان ہے، یہاں ایک ملی ہے جس کی اسبائی • • افٹ ہے اور چوڑ ائی ۲ فٹ ہے،اس کلی کے دونوں باز وہیں دومکان ہیں،اس میں ہےا یک مکان کے مالک ڈاکٹر صاحب ہیں، جوضعیف العمر ہیں،انہوں نے چند ماہ قبل کلی کی طرف اپنے مکان کی تعمیر شروع کی ، جب مکان کی تعمیر کا کام حبیت پر آیا تو وہ کلی میں اپنے نئے مکان کی حبیت کے ساتھ ۳ فٹ کا چھجاتعمیر کروانے لگے، اہل محلّہ نے مشتر کہ طور پراس کی مخالفت کی ۔ اہل محلّہ کا جوازیہ ہے کہ اس کل ہے بجلی کی لائن آتی ہے جس کے لئے دونوں اطراف تھمبے لگے ہوئے ہیں، ٹیلی نون کی لائن بھی اس کلی ہے گز رر ہی ہے، نیز کلی اند میری ہوجائے گی۔ واضح ہو کہ گلی کے ذوسرے باز و کے مالک مکان نے کوئی چھجانعمیرنہیں کیا ہے اور نہ ارادہ ہے، اہل محلّہ نے آپس میں ل بینے کرمشتر کہ فیملہ کیا، جس میں ڈاکٹر صاحب بھی شریک تھے کہ گلی میں کوئی جیمجانقمبرنہیں ہوگااور مکان کو بغیر چھیجے کے تقمیر کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ خیر ڈ اکٹر صاحب کا مکان بھی تعمیر ہوگیا، اب جب محکمہ بجل نے بجل کی لائن نصب کرنے کے لئے گلی میں کام شروع کیا تو ڈ اکٹر صاحب نے کام بند کرادیا اور بکل والوں کو واپس کرویا کہ بیلائن گلی ہے نہیں جائے گی بھی چھچائتمیر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے اس ممل سے محلے کے وہ ۲ مکا نات بکل کی بہتر سہولت ہے محروم رہ گئے اور اسٹریٹ لائٹ جوان پولوں پرلگنی تھی وہ بھی زک گئی۔ واضح ہو کہ ڈاکٹر صاحب اپنی زمین کی ایک ایک ایک ایج جگتھیر کرا چکے ہیں اور کلی جو کہ سرکاری ہے، اس کو ہرطرح سے ا<mark>ستعال</mark> کررہے ہیں، یعنی کلی میں گٹر لائن ڈالے ہوئے ہیں اوراینے مکان میں داخل ہونے کے لئے چبوتر ہ (ایک اسٹ ، One Step) بھی گلی میں بنایا ہوا ہے، یہ بھی راہ داری میں زکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ گرابل محلہ کواس پراعتر اض نہیں ہے۔ اہل محلّہ ڈاکٹر صاحب کے اس ممل پرخاصے ناراض ہیں اور ان کے متعلق طرح طرح کی با تنیں شروع ہوگئ ہیں۔لہذا مندرجہ بالاحقائق کی روشن میں کیا ڈاکٹر صاحب کاممل شرعاً جائز ہے؟ کیا پی حقوق العباد کی نفی نبیں ہے؟ نیزیہ بھی مشورہ ویں کہ بیمسئلدان ہے سطرح حل کرایا جائے؟

جواب:... چونکہ ڈاکٹر صاحب کے اس عمل سے کی والوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں ،اس لئے ان کی اجازت ورضامندی کے بغیر ڈاکٹر صاحب کا جیمجا بنانا جائز نہیں۔ (۲)

مكان يرجيحجا نكالنا

سوال:... آج كل كراجي من جومكانات تعير بور ب بي، ان من عام طور سے لوگ اپن الاث كى بوكى زمين كے ايك

<sup>(</sup>١) وفي النار المختار: ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط ...... ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى كصوم وصلاة وصدقة ووقف. (الدر المختار مع رد الحتار ج:٣ ص:٤٣٥، كتاب الأيمان). (٢) قال في جامع الفصولين: والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خاص ملكه ألا يمنع منه، وإن أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغير ضررًا بينا فقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشائحنا وعليه الفتوي. (ردالحتار ج: ١ ص: ٢ مسائل شتى، كتاب الخنفي).

ایک ای پرتغیبر کرلیتے ہیں،اور پھر تھیت ہے۔ماتحہ ہن فٹ یا جارفٹ کا چھجا بھی نکال لیتے ہیں،تو کیا شرقی امتبار ہے کی حدود میں،خواد سرکاری زمین ہویاذاتی ،اس تسم کا چھجا نکالناجائز ہے؟

جواب:...اُوپر کی منزل میں ً پورنم نیٹ کی طرف ہے جیمجا نکالنے کی اجازت ہوتی ہے،اس کا مضا اُقد نہیں،اور جس طرف ا جازت نہ ہواس طرف نکالناؤ رست نہیں۔

#### رفاجی کام کے لئے اللہ واسطے کے نام سے دینا

جواب:...رفای کام بھی اللہ تعالی کی رضائے لئے کیا جاسکتا ہے،اس لئے اس مخص کااس کام کے لئے اللہ واسطے کہ نام سے دینا سیح ہے۔

#### ساجى منظيمين يا بھيك مائكنے كااعلىٰ طريقه؟

سوال:.. آج کل ساجی تنظیس اپ آپ کورجنز زکرالیتی جین، اور وَهی انسانیت کے نام پر حکومت ہے ہی اور اپنے حضرات ہے ہی عطیات حاصل کرتی جین، جن میں نقد رقم بھی شامل ہوتی ہے، اور بیلوگ فریوں پر بھی خرج کرتے جیں۔ اور اپنے مصرف میں بھی جیسے جی عطیات کے خدمت کے گئے مصرف میں بھی جیسے جین ۔ مثلا: موز سائنگل یا کار خرید لیتے جین، کتبے جین کے بید چیزی وَ بھی انسانیت کی خدمت کے گئے استعمال کررہے جیں۔ اور آوھی رقم نور انشم کی ساجی تنظیم بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، قر آن اور حدیث کی روشی میں مسئے کاحل بیان فر مائے، یہ ہام خلط ہے یا تھیک ہے؟ اگر تھیک ہے تو میں بھی شروی کر دول گا۔ کچھلوگ کہتے جین کہ یہ جیک مائنے کا اعلی طریقہ استعمال کیا جارہائے۔ جواب : ... یہ جی ہے کہ بعض لوگوں نے ساجی تنظیم کے نام پر اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے، یا بقول آپ کے بھیک مائنے کا جواب : ... یہ جی ہے کہ بعض لوگوں نے ساجی تنظیم کے نام پر اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے، یا بقول آپ کے بھیک مائنے کا اطل طریقہ ایجاد کررکھا ہے۔ یہ بیکن جرساجی تنظیم اس ذمرے میں نہیں آتی، آپ خودد کھے لیجئے کہ آپ کیا جا ہے ہیں؟

<sup>(</sup>١) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بعير إذنه. (قواعد الفقه ص:١١٠). نيزد يَكِيُّ أَرْشُرْ صَفِّح كاما شيرُم ٢.

### سگریٹ نوشی شرعا کیسی ہے؟

سوال: سگریٹ پیتا کیسا ہے؟ اگر کر وہ ہتو کون سا کر وہ؟ میں نے ایک رسالے میں پڑھاتھا کہ امام حرم نے (جھے نام یادنہیں رہا) یوفتو کی دیا ہے کہ سگریٹ پیتا حرام ہے، دلیل بیدی ہے کہ ایک تو ہرنشہ حرام ہے، دُوسر سے سگریٹ سے قدرتی نشو ونما زُک جاتی ہے۔ آج تک کسی سرجن یا ڈاکٹر نے سگریٹ کے فاکد نے بیس بتائے سوائے معزات کے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ سگریٹ خودکشی کا ایک مہذب طریقہ ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کو بے کارجلانا حرام ہے، اور سگریٹ کا جلانا بھی ہے کار ہے، کیونکہ اس کے جلانے میں کوئی فائدہ نہیں۔

چوتی دلیل یہ ہے کہ از رُوئے حدیث ایذ اے مسلم حرام ہے اور سگریٹ سے وُ وسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ راتم الحروف نے بچشم خود یہ بھی و یکھا ہے کہ مجد سے بچشم خود یہ بھی و یکھا ہے کہ مجد سے نکلتے ہی مجد کے درواز سے کہ باس سگریٹ پیتے ہیں اور پھر فورا مجد میں داخل ہوجاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ذراایسے مسلمانوں کو اُحکام شرعیہ ہے آگاہ کریں اور یہ بتا کمیں کہ سگریٹ حرام ہے کہ نہیں؟

جواب:..آپ کے دلاکل خاصے مضبوط ہیں ، اُمید ہے کہ دیگر اہلِ علم اس پر مزید روثنی ڈالیس گے۔ بندے کے نز دیک عام حالات ہیں سگریٹ کرو آجر می ہے۔

یہود ونصاریٰ سے ہمدردی فاسقانہ ل ہے

سوال:...مردان کے ایک صاحب کے سوال: "سونا مرد کے لئے حرام ہے تو سونے کی انگوشی مہن کرنماز جائز ہوگی یا نہیں؟"کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ:

'' نماز الله کی بارگاہ میں حاضری ہے، جوفض عین حاضری کی حالت میں بھی تعلی حرام کا مرتکب ہواور
حق تعالیٰ شانہ کے اَحکام کوتو ڑنے پرمھر ہو،خودہی سوچ لیجئے کہ کیا اس کوقر ب ورضا کی وولت میسر آئے گی…؟''
متذکرہ بالا جواب کے تناظر میں حسب ذیل چندسوالات پیدا ہوتے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔سورہ فاتحہ (اُمّ القرآن) ہرنماز کی ہررکعت میں پڑھی جاتی ہے،جس میں اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق مغضو بین وضالین کے خلاف اللہ سے پناہ ما گی جاتی ہے، اور مغضو بین وضالین کے خلاف اللہ سے بناہ ما گی جاتی ہے، (اے اللہ ایجھے کو مغضو بین وضالین کی راہ پر چلنے سے بچا) اور مغضو بین وضالین کے متعلق علائے حق نے غالباتر ندی شریف کی حال یہ ورونصار کی کراہ پر چلنے سے بچا) اور مغضو بین وضالین کے متعلق علائے حق نے غالباتر ندی شریف کی احادیث سے بہود ونصار کی مراد لئے ہیں، پھر بھی کوئی مسلمان یہود ونصار کی کوتا بل اعتاد دوست اور ہمدرد بنا تا ہے تو ایسے مسلمان کے احادیث سے یہود ونصار کی مراد لئے ہیں، پھر بھی کوئی مسلمان یہود ونصار کی کوتا بل اعتاد دوست اور ہمدرد بنا تا ہے تو ایسے مسلمان کے احداد یہ کے بیروں ونصار کی مراد لئے ہیں، پھر بھی کوئی مسلمان یہود ونصار کی کوتا بل اعتاد دوست اور ہمدرد بنا تا ہے تو ایسے مسلمان کے احداد یہ نے بیروں ونصار کی مراد لئے ہیں، پھر بھی کوئی مسلمان یہود ونصار کی کوتا بل اعتاد دوست اور ہمدرد بنا تا ہے تو ایسے مسلمان کے بیروں کوئی ہیں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوئ

<sup>(</sup>۱) قال شيخنا النجم: والنتن الذي حدث ...... ليس من الكبالر تناوله المرة والمرتين ومع نهى ولى الأمر عنه حرام قطعًا. (درمختار مع ردانحتار ج: ٦ ص: ٣٥٩، كتباب الأشربة). وفي الشامية: أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروها تحريما ويفسق متعاطيه. (شامي ج: ٦ ص: ٣٦٠، كتاب الأشربة، طبع سعيد كراچي).

لئے آپ کی ئیارائے ہے؟ ایپامخص الغدتعان کی رحمتوں اور یہ د کامستحق ہوسکتا ہے؟ کیاا بیسے مخص کی نماز ودیگرعبا دات منافقان نبیس ہوں گی؟ اس سلسلے میں سورہ ما کدہ کی آیات نمبر ۱۹۲ تا ۱۹۵ کے حوالے کے ساتھ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ بھی حقیقت واضح ہے کەرسول ابتدعلی ابتدعلیہ وسلم وخلفائے راشدین رضی ابتدعنیم کو ہمیشہ یہود ونصاری ہے من حیث القوم تکلیف ہی پینجی اورمتوا تر ان کے

جواب:...منافقانه مل کبنا تو سیج نبیس، البته گناه میں مبتلا ہونے کی وجہ ہے ان کاعمل فاسقانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سناه ہے محفوظ رکھیں۔

## عزت کے بحاؤ کی خاطرفل کرنا

سوال: "سی مسلمان یا غیرمسلم نے سی مسلمان لڑکی کی عزت برحملہ کیا تو کیا مسلمان لڑکی کے لئے یہ جائز ہے کہ ووا پی عزّت بچانے کے لئے حملہ آ در کومل کردے؟

جواب:... بلاشبه جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### عصمت پر حملے کے خطرے ہے؟

**سوال: ..کسی مسلمان کی بیوی ، بینی ، بہن یا مال کی عصمت کو خطرہ لاحق ہے ، بچاؤ کی کوئی صورت نبیس ، تو کیا مسلمان مر دَ ویہ** جائزے کہ وہ عزت پرحملہ ہونے سے پہلے جاروں میں ہے کی وقل کروے؟

جواب:..ان چاروں کول کرنے ئے بجائے حملہ آ در کول کردے یا خود شہید ہوجائے۔

## عصمت کے خطرے کے پیش نظراڑ کی کا خودکشی کرنا

س**وال** :...اسلام نے خودکشی کوحرام قرار دیا ہے اور خودکشی کرنے والے کوجہنم کا سزاوار کہا ہے ، زندگی میں بعض مرجبہ

(١) قول الله عزَّ وجلَّ: يُسايها اللذين امنوا لا تتَخذوا اليهود والنصاري أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولُّهم منكم فإنه منهم" (المائدة: ٥١). وفي التفسيس: أي لا تشخفوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتواخونهم وتعاشرونهم معاشرة التمومنيين، ثم علَّل النهي بقوله بعضهم أواء: بعض وكلهم أعداء المؤمنين. (تفسير نسفي ج: ١ ص٠٣٥٣، طبع دار ابن

(٢) عن سعيد ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقُتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. (نساني ج:٢ ص:٣٤١، بناب من قناتل دون أهله). ولو أكرهها فلها قتله ودمه هندر وفي الشرح: أي إن لم يمكنها التخلص منه بصياح أو ضرب وإلّا لم تكن مكرهة. وفي شرح الوهبانية: ونصه ولو أستكره رجل إمرأة لها قتله وكذا لغلام فإن قتله فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل. (رداعتار على الدر المختار ح. ٣ ص: ٦٣، باب التعزير).

(۳) ایشاً۔

ایسے تقین حالات پیش آتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی زندگی کوقر بان کر کے موت کو گلے لگا ناپسند کرتی ہیں ، وُ وسرے الفاظ میں وہ خودکشی کر کیتی ہیں۔مثلاً:اگرکسی لڑکی کی عصمت کوخطرہ لاحق ہوا وربیا ؤ کا کو ئی بھی راستہ نہ ہوتو وہ اپنی عصمت کی خاطرخو دکشی کر لیتی ہے، اس کاعظیم مظاہر و تشیم ہند کے وقت و تیھنے میں آیا، جب بے شارمسلمان خواتمن نے ہندوؤں اورسکھوں ہے اپنی عزّت محفوظ رکھنے کی خاطر خودکشی کرلی ، باپ اپنی بیٹیوں کو اور بھائی اپنی بہنوں کو تا کید کرتے تھے کہ وہ کنویں میں کود کرمر جا ئیں کیکن ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ نہ گئیں۔ آپ قر آن وحدیث کی روشی میں براو کرم یہ بتا کیں کہ مندرجہ بالا حالات میں لڑکیوں اورخوا تین کا خودشی کرنا جائز ہے یانبیں؟

جواب: ...قانون تو وی ہے جوآپ نے ذکر کیا۔ ہاتی جن ٹز کیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو قع ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کا

اغوا کرنے والے اور اغواشدہ عورت کے بارے میں شرعی حکم

سوال :...ایک محض کسی کی بیوی کواغوا کر کے لے گیا، ۳۲روز تک دونوں انتصے رہے،اب دونوں کو گرفتار کرلیا گیا، مارشل لا

كتحت مقدمدورج ب، السليلي مندرجه في سوالات كجوابات مطلوب بين:

الف:...اگردونوں نے اقرار زنا کیا توشرعا کیا تھم ہے؟

ب: ... اگردونوں نے إقرار إنا سے انكاركيا تو كيا تھم ہے؟

ن:...اگردونوں کے اِنکار کے بعد طبتی رپورٹ کے اعتبار سے نِیا ٹابت ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

د:...اغوا کنندہ غیرشادی شدہ ہے۔

جواب:...الف:...اگر دونوں نے زِنا کا اقر ارکرلیا ہے تو عورت کو سنگسار کیا جائے گا، '' اور اَغوا کنندہ کوسوکوڑے شرکی

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردُّي من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهتُم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن تبحسَّى سمًّا فقتل نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نارجهنّم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فتحديدته في يده يجابها في بطنه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. (بخاري ج:٣ ص:٨٣٠، باب شرب السم والدواء به ويما يخاف منه، طبع نور محمد كراچي).

 (٢) قال الله تبارك و تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" (النساء: ١١١). وفي التفسير: أي ما دون الشرك، وإن كان كبيرة مع عدم التوبة. (تفسير نسفى ج: الص:٣٩٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

 (٣) عن عمر قال: أن الله بعث بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناه بعده والرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكُّوة ص: ٣٠٩، كتاب الحدود، الفصل الأوَّل).

ضا بطے کے مطابق لگائے جائیں مے۔(')

ب:...اورا گردونوں نے زِناسے اِنکار کیا، یا دونوں میں سے جس نے اِنکار کیا، اور زِنا پرکوئی عینی گواہ جارعد دا شخاص نہیں ہو۔ بیں توان پرشر کی حدقائم کرنا جائز نہیں۔ البتہ اغوا کنندہ اور مغویہ دونوں کوتعزیری سزادی جاسکتی ہے، بشر طیکہ عورت برضاور غبت گئی ہو۔ اگراہے جبر واکراہ کے تحت لے جایا گیا تواس کوتعزیز نہیں کی جائے گی ،صرف اغوا کنندہ کوتعزیری سزادی جائے گی۔

ج:...اگرشری گواہ موجود نہیں، نہ ہی اغوا کنندہ اور مغوبہ نے زِنا کا إقرار کیا ہے تو صرف طبّی رپورٹ کے اعتبار سے زِنا ٹابت نہ ہوگا، کیونکہ طبتی رپورٹ اس بارے میں شہادتِ شرعیہ کے قائم مقام نہیں ہے۔

### اغوا کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...کافی عرصہ ہے میرے ذہن میں بھی ایک مسئلہ موجود ہے جو معاشرے کی بیداوار ہے۔ آج کل روز اخبارات جہاں بہت ی خبروں ہے بھرے ہوتے ہیں وہاں پچھالی خبریں بھی ہوتی ہیں جورو نے پرمجبور کردیتی ہیں، یعنی عورتوں کو اغوا کرنااور ان کی بے عزتی ہیں۔ یہ ایک ایساظلم ہے جوہنتی زندگ کو ہمیشہ کے لئے آنسوؤں میں دھیل دیتا ہے اور بیسب عورتوں کی بے پردگ و بے جابی اور غلط کتابوں کا نتیجہ ہے۔ میں آپ ہے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے آدمیوں کے لئے قرآن میں کیا تھم ہے؟ اور ایک عورتوں کے لئے قرآن میں کیا تھم ہے؟ اور ایک عورتوں کے لئے ، بعض ایسی لؤکیاں جو دھو کے ہے ایسے حالات کا شکار ہوجاتی ہیں اور وفت گزرنے پران کو احساس ہوتا ہے، ان کے لئے قرآن کا کیا کہنا ہے؟ اور گناہ گارکون ہے؟

جواب:...آپ نے اس آفت کا سبب تو خود ہی لکھ دیا ہے، یعنی عورتوں کی بے پردگی ا<mark>ور بے حجابی</mark>۔لبذا حسبِ مراتب وہ سب لوگ مجرم ہیں جو اِن اسباب کے محرک ہیں یا جوقد رت کے باوجو دان اسباب کا انسداد نہیں کرتے۔ '' باقی اغوا کرنے والے اور

(۱) عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر بالبكر وله مسلم. (مشكوة ص: ۲۰۹، كتاب الحدود، الفصل الأوّل). ولحى شرح المشكوة: أي ضرب مائة جلدة لكل واحد منهما وتغريب عام أي نفي سنة كما في رواية والمعنى ان اقتضت لمصلحة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم الجلد منسوخ في حقهما بالآية التي نسخت تلاوتها وبقى حكمها ولأنه حدًا لما تركه ...... والرجم ان كانا محصنين. (مرقاة شرح المشكوة ج: ٣ ص: ١٣٠، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

- (٢) والشهادة على مراتب منها الشهادة في الزنا يعتر فيها أربعة من الرجال لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسانكم
   فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولقوله تعالى: ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء. (الهداية ج:٣ ص:٥٣ اكتاب الشهادة).
- (٣) الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأى الإمام، وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها. (رد الحتار ج:٣ ص: ٩٠ باب التعزير).
- (٣) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقله وذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٢٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل). قال المُلاعلى القارئ رحمه الله تعالى في شرحه: وقد قال علماننا الأمر الأوّل للأمراء والثاني للعلماء والثالث لعامة المؤمنين ... إلخ. (المرقاة ج: ٥ ص: ٣، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

اغواشدہ لڑکیاں (اگروہ برضاور غبت گئی ہوں) چورا ہے پرسولی دیئے جانے کے لائق ہیں۔

### کیالوکی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اغوا کا ذمہ دار میں ہوں؟

سوال:...آج سے تین ماہ پہلے کالج سے چھٹی پر میں گھروا پس آر ہاتھا،صدر کے علاقے میں ایک لڑکی پچھ ہنس مکھ موڈ میں سڑک کے کنارے بیدل جارہی تھی ،اچا تک میرے دِل میں خیال آیا کہ میں اس لڑی ہے بات کروں ، ہمت کر کے میں اس کے قریب گیااور چلتے چلتے میں نے اس سے یو چھ لیا کہ آپ کون می جگہ جار ہی ہیں اور کہاں رہتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے بغیر کسی ناراضگی کے مجھے جواب دے دیا کہ میں فلاں جگہ رہتی ہوں اور اپنے گھر جار ہی ہوں۔ پھر میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں بھی وہاں آپ کے علاقے میں ر بتاہوں ،اور ہم دونوں ایک ساتھ بس میں چلتے ہیں۔اس لز کی نے بخوشی کہا کہ ٹھیک ہے ہم استھے ہی جلتے ہیں۔ پیدل جلتے تقریباً یانچ منٹ کے دوران ہم دونوں نے اس قتم کی پاک وصاف با تیں کیں ، گرہم ایک ؤوسرے کا کممل ایڈریس نہ یو چھ سکے ، گراجا نک یانج منٹ بعد بی پیچھے سے تمین آ دمی آئے ،ایک موٹر سائنکل پر تھااور دوآ دمی رکتے میں اور مجھ سے بو حصے لگے کہ کون ہے بیلز کی ؟اورتم اس کوکہاں لے کر جارہے ہو؟ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا جا ہا،لیکن وہ زبردتی ہم دونوں کو رکتے میں بنھا کر لے گئے کہ ہم پولیس والے ہیں ا<mark>ورتم دونوں کوتھانے لے کر جارہے ہی</mark>ں اورتھانے میں ہی تم سب کچھ بتا ؤ گے۔لیکن تھوڑا وُ در جانے کے بعد أن آ دمیوں نے مجھے رکتے ہے اتار دیااور بچھ باتیں ہو جھنے لگے، اورای اثنامیں وُوسرے دوآ دمی اس لڑکی کو رکتے میں کہیں لے گئے، وہ ایک آ دمی جومیرے پاس تھا مجھے کہنے لگا کہتم تھانے جاؤگے یا کچھ لے دے کرجان چھزانا جائے ہو؟ اب مجھے پتا جلا کہ وہ پولیس والے نہتھے، بہر حال اس آ دمی نے مجھ سے ایک سورو ہے لے کر مجھے وہیں جھوڑ کرخودموٹر سائنکل پر جلا گیا اور میں واپس گھر آ گیا۔ لیکن اس دن سے لے کرآج تک مجھے سکون نصیب نہیں ہوا، نہ صرف اب میرا پڑھائی میں دِل نہیں لگتا بلکہ اب میں عبادت بھی کرتا ہوں تو اس وہم میں کہ شایدانند تعالیٰ میری عبادت بھی قبول نہ کرتے ہوں گے، چونکہ صرف میری وجہ ہے اس لڑ کی کے ساتھ پیانہیں ان لوگوں نے کیااور کیسا سلوک کیا ہوگا؟ اور اس لڑکی کے ساتھ جوبھی سلوک ہوا ہوگا اس کا ذ مہ دار خود میں اپنے کوٹھبرا تا ہوں۔ اور میں اپنے آپ کو بہت بڑا سناہگار سجھنے لگا ہوں ،اور بھی بھی تو میں بیسو چتا ہوں کہ خدانخواستہ اس لڑکی کوان آ دمیوں نے قتل کردیا ہو( حالانکہ ایسا کوئی اِ مکان نہ تھا) تو کیا مولا تا صاحب! حقیقت میں، میں اس لڑکی کا قاتل ہوں؟ بس میں اپنے آپ کو قاتل جان کر زِندگی گز ارر ہا ہوں۔ بھی بھی سو چتا ہوں کہ خودکشی کرلوں تا کہ مجھے اس سوچ ہے چھٹکارامل جائے ، مجھے صرف وُ نیامیں اتنا پتا جل جائے کہ وہ زندہ ہے تو پھرمیری زندگی جواً ب جہنم بن گئی ہے جنت بن جائے ، کیونکہ مجھے صرف یقم کھائے جار ہاہے کہ میں ہی اس کڑکی کا قاتل ہوں۔ آپ سے التجا ہے کہ آپ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب ویں کہ اس اڑکی کے تل ہونے کی صورت میں کیا میں قاتل ہوں؟ مندرجہ بالاصورت میں ميرے أو يركيا كفاره بوتاہے كه ميں اوا كروں تا كه الله تعالى مجھے معاف كردي؟ جواب:...اس لڑی کے ساتھ جلنا تو آپ کی غلطی تھی ،گراس کے قل کا گناہ آپ کے ذیبے بیں۔اگرخورکٹی کریں مے تو

قیامت تک دائی عذاب میں گرفآار میں سے ،اور تل کا گناہ لے کرؤنیا سے جائیں ہے۔ اس لئے اس خیال سے تو بہ سیجئے ،اوراللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی ما تکئے۔

## اگرکسی گناہ کوسامنے دیکھ لےتو کیا اُس کی پردہ پوشی کرے؟

سوال: ...کی کوچوری یا زنامی اگراپ سامنے پکڑ لے تو کیا ایک حدیث کے مطابق مسلمان کا پردہ رکھنا چاہئے یا اپنے بالا افسروں کو بتانا چاہئے ، جبکہ آرمی میں تواپسے لوگوں کی سرویٹ خم کردیتے ہیں یا مبنے کی سزا دیتے ہیں۔ اس کے بچوں کے رزق کا بھی مسئلہ ہے، تو کیا ایسے حالات میں اس کا پردہ رکھنا بہتر ہے یا بالا اَفسر کو بتانا چاہئے؟ ابھی تک میرے سامنے تو ایسانہیں ہوا، لیکن اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اصلاح کا ختظر ہوں گا۔

جواب:...ایسے من پردہ پوٹی کی جائے اور ان سے گناہ سے تو برکروائی جائے۔ کیکن ان کا پردہ انسرانِ بالا کو نہ بتایا جائے ، واللہ اعلم!

#### حدود وتغزيرات پر إشكال

سوال: ببیا کے علائے کرام فرماتے ہیں کہ شری حدود وتعزیرات وغیرہ نافذ کردی جائیں تو جرائم بند ہوجائیں گے، یکونکہ دوتین کوسزا ملنے ہے، دیکھنے والوں کو جرم کرنے کی جرائت ہی نہ ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو "ولو دووا لسعادوا لسما نہوا عندہ " آیت شریفہ پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عالم آخرت ہیں چہنچنے کے بعد جب کفارگونا گوں لامحدود سزاؤں کا سلسلہ دیکھیں گے جو ذیا کی سزاے اس کی کوئی نبیت ہی نہیں تو دُنیا ہیں آنے کے بعد کیے جرائم کا إعاده کر کتے ہیں؟ پی خلجان دفع فرمائیں۔

جواب:... يو مشامره ب كه شرى سزاول سے جرائم من تخفيف موتى ب، اور قرآنِ كريم من بھى جزائے سرقه من الله " كارشاد سے اى طرف إشاره فرمايا ہے۔ اور آيت شريفه: "وَلَوْ دُدُوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْه " اس كے "نكالًا من الله " كے إرشاد سے اى طرف إشاره فرمايا ہے۔ اور آيت شريفه: "وَلَوْ دُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْه " اس كے

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنه يترذّى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا ومن تحسّى سمّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. متفق عليه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يتخنق نفسه يتخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. رواه البخارى. (مشكوة ص: ٢٩٩، كتاب القصاص، الفصل الأوّل). أيضًا: في شرح المشكّوة: أعلم النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين انهم مستولون عن ذالك يوم القيامة ومعذبون به عذابًا شديدًا وإن ذالك في التحريم كقتل سائر النفوس انجرمة. (مرقاة شرح المشكّوة ج: ٣ ص: ٢٠ ص: ٢٠ كتاب القصاص، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة .... المخد (ترمذى ج: ١ ص: ١١١) باب ما جاء في الستر على المسلم، أيضًا: المشكّرة ص: ٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل). وفي المرقاة (ج: ١ ص: ٢٣٢ طبع بمبئي): قوله ومن ستر مسلمًا أي في قبح يفعله فلا يفضحه.

 <sup>(</sup>٣) "والسارق والسارقة فالطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله" (المائدة:٣٨).

<sup>(</sup>٣) الأنعام:٢٨.

معارض نہیں ، کیونکہاں آیت میں توبیفر مایا ہے کہ قیامت میں عبد کریں گے ،لیکن اگر بالفرض ان کوؤنیا میں دو بارہ بھیج ویا جائے تو یہاں آگر پھرا پنا عہد بھول جا کمیں گے ،جبیبا کہ عہد اَلست کو بھی بھول گئے۔

#### رجم کی شرعاً کیاسزاہے؟

سوال:..قرآن مجید کے مترجمین نے حاشیہ پر'' رجم'' کے متعلق لکھا ہے۔رجم کیا ہے؟اس کی حقیقت کیا ہے؟ شری نقطۂ نگاہ ہے روشنی ڈالیس اور یہ کہاس کی اسناد کیا ہیں؟

جواب:...اگرکوئی غیرشادی شدہ جوڑانے نااور بدکاری کا اِرتکاب کر ہے...اوراُن کا جرم خوداُن کے اِقرار ہے یا چارگواہوں کی چیٹم دید شہادت سے ثابت ہوجائے...توان کی سزاشر بعت نے سوکوڑ ہے کھی ہے۔ اورا گرشادی شدہ ہونے کے باوجود کوئی مخص اس گھنا وَ نے فعل کا مر خلب ہو، تو جرم ثابت ہوجائے کے بعداس کو سنگسار کرنے کا تھم ہے۔ '' بعنی اس کو پھر مار مار کر ہلاک کردیا جائے۔ اس گھنا وَ نے فعل کا مرتحب ہو، تو جرم ثابت ہوجائے کے بعداس کو سنگسار کرنے کا تھم ہے۔ '' بعنی اس کو پھر مار مار کر ہلاک کردیا جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مقدس دور میں اس جرم کا اِرتکاب کرنے والوں پر بیر سزا جاری کی گئی، اور تمام فقہائے اُمت اس پر شنق جیں کہ اس عمین جرم کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ '''

#### رجم حدِ زِناہے

سوال: بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سنگ ارکرنے کی سزااِسلامی نہیں ہے، جبکہ جباں تک اس ناچیز کوعلم ہے کہ نے ناکے جرم میں مجرم کوز مانۂ سلف میں سنگسار کیا جاتا تھا،اورموجود ہوز مانے میں بھی سعودی عرب میں بیسزارائ ہے۔لبندا مسئلہ ندکور کی وضاحت فر ماکر عنداللّٰہ کا جورہوں۔

جواب: ... سنگاری کا حکم قرآنِ کریم ، سنت نبوی ، إجماع صحابهٔ اور إجماع أمت سے ثابت ہے۔ چود و صدیوں میں سوائے کمراہ اور بدوین لوگوں کے کسی نے اس کا اِنکار نبیس کیا ، علائے اُمت اس پر ستقل رسائل لکھ بچے ہیں ، راقم الحروف نے اس پر مائٹ کہ اور درجم کی شری حیثیت' کے عنوان سے مفصل مقالہ لکھا ہے ، جسے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مانة جلدة. (النور:٢).

<sup>(</sup>٢) عن عمر قال: ان الله بعث بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمتناه بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان حبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٠٩، كتاب الحدود، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) تنعيل كے لئے و كھتے: رجم كى شرى ديثيت و الف: حضرت مولانامحد يوسف لدهيانوى شهيد -

<sup>(</sup>٣) عن عمر قال: ان الله بعث بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناه بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٠٩، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

### زِ نابالجبر کی سزاکس برہوگی؟

سوال:..اسلامی قانون کے مطابق زنابائی کی تعریف کیا ہے؟ کیا بیسز امرداور عورت دونوں کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے؟ جواب:...جس میں عورت کی رضامندی شامل نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ زیردئی کی گئی ہو، وہ زنابالجبر کے زُمرے میں آئ ہے۔اس میں عورت پرسزانہیں ،صرف مرد پر ہے۔ (۱)

### رجم کی سزاکے بارے میں اِختلاف

جواب:...رجم کوغیرشری قرار دینے کی وجہ اسلامی اُصولوں سے لاعلمی بھی ہوسکتی ہے، اور اِسلامی اُصولوں سے اِنحراف بھی۔اب بیمسئلہ عدالتِ عالیہ کے زیرِغور ہے،اورخود وفاقی شرکی عدالت کوبھی اس پرنظرِ ثانی کی اِ جازت دے دی گئی ہے۔اس لئے تو قع رکھنی جا ہے کہ اس غلطی کی اِصلاح ہوجائے گی ،اور بیغیرشرکی فیصلہ پی ایل ۔ڈی میں جگہ نہیں پائے گا۔

<sup>(</sup>۱) عن وائل بن حجر ان إمرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجلّلها فقضى حاجته منها ...... فأتوا بنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: إذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه ... إلخ رواه الترمذي وأبو دارُد. (مشكّوة ص: ٢ ا٣، كتاب الحدود، الفصل الثاني، طبع قديمي).

#### کیا کوڑے مارنے کی سزاخلاف شریعت ہے؟

سوال:...کیااسلام میں کوڑے مارنے کی سزاخلاف شریعت ہے؟ اورا گر واقعی اسلام میں کوڑوں کی سزا کی کوئی مخبائش نہیں تو پھرا کیے جلیل القدرصحا فی نے بیسزاا ہے جینے کو کیوں دی؟

جواب: ...اسلام میں بعض جرائم پر کوڑوں کی سزاتو رکھی گئی ہے، لیکن اس سے یہ نوجی یا جلادی کوڑے مراد نہیں جن کا آج کل روان ہے۔ وہ کوڑے اتنے ملکے تھیکے بوتے تھے کہ سوکوڑے کھا کربھی آ دمی نہ صرف زندہ بلکہ تندرست روسکتا تھا اور وہ کوڑے کھنگی باندھ کرایک ہی جگہ نہیں مارے جاتے تھے، نہ کوڑے لگانے کے لئے خاص جلادر کھے جاتے تھے۔ '' اسلام میں کوڑے کی سزا' من کریہ غلط نہی پیدا ہوتی ہے کہ شاید اسلام بھی موجودہ دور کے جلادی کوڑوں کوروار کھتا ہے۔

ایک جلیل القدر صحابی کے اپنے بینے کوکوڑ وں کی سزادینے کے جس واقعے کی طرف آپ نے اشار ہ کیا ہے ،اگر اس سے مرا و حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کا واقعہ ہے ، جو عام طور سے واعظ حضرات میں مشہور ہے ، توبید واقعہ نلط اور موضوع اور من گھڑت ہے۔

#### بے نمازی کے ساتھ کام کرنا

سوال:...میں ایک ایسے آ دمی کے ساتھ کام کرتا ہوں جونماز نہیں پڑھتے ، بلکہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ، کیاا یسے آ دمی کے ساتھ کام کرنا جا کڑے؟

جواب:...کام تو کافر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔وہ صاحب اگر مسلمان ہیں تو ان کونماز کی ترغیب دینا ضروری ہے، آپ ان کو کسی بہانے کسی نیک صحبت میں لے جایا سیجے'' اس سے ان شاءالقد تعالیٰ وہ نمازی ہوجا ئیں گے۔

### دِ بواروں بر إشتہاراگا ناشر عا كيسا ہے؟

سوال:...ہم دِیواروں پر اِشتہارات دیکھتے ہیں، دِیواری کسی فردِواحد، یا حکومت کی اطلاک ہوتی ہیں، اگر دِیوارحکومت کی طکیت ہے تویدوس کر دِرْعُوام کی ملکیت ہوئی، کیا کوئی ادارہ یا جماعت ان دِیواروں کی بغیر مالک کی اجازت کے اِستعال کرنے کی مجاز ہے؟اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال الله عزّ وجلّ: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مانة جلدة" (النور: ۲). وفي الحديث: عن أبي بردة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلّا في حد من حدود الله. (أبي داوُد ج: ۲ ص: ٢٦٩، باب التعزير).

 <sup>(</sup>٢) القوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة ص:٣٠٣ طبع بيروت. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج:٢
 ص:٩٣١ طبع بيروت.

<sup>(</sup>٣) قال الله تبارك وتعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (النحل: ١٢٥).

جواب:... دِیوارا گرکسی کی مملوکہ ہوتو مالک کی إجازت کے بغیراس پر اِشتہاراگانا یالکھنا جائز نہیں۔ اورسرکاری محارات ک دِیواروں کا معالمہ اس سے زیادہ علین ہے، کیونکہ وہ عوامی ملکیت ہونے کی وجہ ہے کس سے اِجازت لینااور قصور معاف کرانا بھی ممکن نہیں۔اس سے بدر صورت یہ ہے کہ لوگ مسجد کی دِیواروں کو بھی اِشتہارات سے آلودہ کرتے ہیں، جومسجد کی حرمت و تقدی کے خلاف ہے۔ شہر میں اِشتہارات چسپاں کرنے کے لئے مخصوص جگہیں ہونی جائیس۔

# یریشانیوں ہے گھبرا کرمرنے کی تمنا کرنا

سوال:...اب وُنیامِی جینامشکل ہوگیاہے، دِل جاہتاہے کہ موت آ جائے ، وُنیا کے حالات دگر گوں ہو چکے ہیں۔ بندے کو پانچ چھ ماہ سے پریشانیوں اور بخارنے ایسا گھیراہے کہ جان نہیں چھوٹی۔کیااس طرح کہنا جائزہے؟

جواب: ... پریشانیوں پراَجرتوابیاملتاہے کے عقل وتصوّر میں نہیں آسکتا، کین اجرصابرین کے لئے ہے، اور پریشانیوں سے عک آکرموت کی تمنا کرناحرام بھی ہے،اوراَجر کے منافی بھی: (۳)

> اب تو گھبرائے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے! مرکے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟

### گناہوں کے اندیشے سے اپنے لئے موت کی دُعا کرنا

سوال:...اگرکوئی اس نیت ہے موت مائلے کہ خدا مجھے جلداس ؤنیا ہے اُٹھالے کیون<mark>کہ زیادہ دِن ر</mark>ہنے کی صورت میں زیادہ گناہ ہونے کااندیشہ ہے، کیااس نیت ہے موت مانگنا وُرست ہے؟

جواب:...موت نہیں مانگن جائے، بلکہ یہ دُعا کرے کہ یااللہ! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے، مجھے زندہ رکھاور جب میرے لئے موت بہتر ہوتو مجھے موت دیدے۔

## اینے لئے موت کی دُعاماً نگنا

سوال: ...خودکشی کرناحرام ہے، تو کیاا پنے لئے موت کی وُ عاما نگنا بھی حرام ہے؟

<sup>(</sup>۱) لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص:۱۱۰). أيضًا: لَا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعي. (قواعد الفقه ص:۱۱۰ طبع صدف پبلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٢) قال الله تبارك وتعالى: "واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور" (لقمان: ١٥).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنّ أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئًا ولعلّه يستعتب. (بخارى ج: ٢ ص: ١٠٤٣ ، كتاب التمنّ).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفي إذا كانت الوفاة خيرًا لي. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٣٩، باب تمنى الموت، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

جواب:...کی نکلیف کی وجہ ہے موت کی ؤ عاکر نابھی ؤرست نہیں۔آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس ہے نع فر مایا ہے۔ اینے آپ کوتیل ڈال کرجلانے والے کا شرعی حکم

سوال: بہے دن پہلے کی بات ہے کہ میری ہمشیرہ نے اپنے سسرال والوں کے ظلم سے تنگ آ کراپنے آپ برمٹی کا تیل جھڑک کرا ہے جسم کوآگ لگالی،اوروہ کری طرح جل گئی، تین دان تک وہ موت دحیات کی تشکش میں ربی،اس کے بعد اِنقال ہوگیا۔ آیااس کی موت کوانی موت کہیں سے یا خودکشی؟

جواب:... بيخودکشي نبيس تو اورخودکشي کيے کہتے ہيں...؟ <sup>(۲)</sup>

جان کے تحفظ کے لئے دِفاعی اِقدام کرنا

سوال:...اگر کوئی شخص کسی مسلمان کوتل کرنے کے إرادے ہے آئے ، اس صورت میں بیا ہے بچاؤ کے لئے ہتھیار أنها لے اور اس سے حملہ کرنے والا ہلاک ہوجائے تو قصور وارکون ہوگا؟

جواب:...اگرتل کے ارادے ہے آنے والافخص اس پرحملہ آور ہوتو وہ اپنادِ فاع کرسکتا ہے،اور دِ فاع کرتے ہوئے اگروہ شخص اس کے ہاتھوں ہے تل ہوجائے تو گنا ہگارنہیں ہوگا۔

کیا نابالغ کی خودکشی کا والدین پرائر ہوگا

سوال:...ایک نابالغ لڑکے نے والدین سے ناراض ہوکرگھر سے نگلتے بی خودکشی کرلی،اس خودکشی کا وبال والدین پر ہوگا یا

جواب :... تابالغ چونکه مکلف نبیس، اس لئے وہ تو مأخوذ نبیس ہوگا۔ والدین پر اس کی خودکشی کا وبال تونبیس ہوگا، البته وہ ب تر بیتی کے باعث خود کشی کے گناہ کے مرتکب ہوں مے۔

(١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ...إلخ. (مشكوة ص:١٣٩، باب تمنى الموت، الفصل الأوّل).

 (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من تردنى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن تحسَّى مسمًّا فقتل نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نارجهنّم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأبها في بطنه في نارجهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. (بخاري ج: ٢ ص: ٨٢٠) باب شرب السم والدواء به، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

 (٣) ومن قتل مدافعًا عن نفسه أو ماله أو عن المسلمين أو أهل الذمة بأى آلة قتل بحديد أو حجر أو خشب فهو شهيد. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦٨) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السابع في الشهيد).

 (٣) والمراد بالمكلف البالغ العاقل ففعل غير المكلف ليس من موضوعه وضمان المتلفات ونفقة الزوجات إنما المخاطب بها الولى لا الصبي والجنون كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزيل فعلها في هذه الحالة بمنزلة فعله. (شامي ج: ١ ص:٣٨) مقدمة، قبيل مطلب الفرق بين المصدر والحاصل بالمصدر). جب ہر فِر کی نفس کے لئے موت مقرر ہے تو چھرخو دکشی کی موت کو کیوں حرام قرار دِیا گیا ہے؟ سوال:...ہر ذی نفس کے لئے موت کا وقت جگہ اور طریقہ معین ہے، لیکن خود کٹی کوحرام موت قرار دِیا گیا ہے، تو کیا خود کثی کرنے والے کی'' موت'' وقت، جگہ اور طریقہ والے کلیہ کے زُمرے میں نہیں آتی ؟

جواب:...خورکشی کرنے والے کی موت بھی اپنے وقت بی پر آتی ہے، اگر چہ خورکشی کرنے والا گنا ہگار ہے۔ جیسا کہ جو شخص قبل ہوجائے ، اس کی موت بھی اپنے وقت مقرزہ پر بی آتی ہے، لیکن قاتل سزائے موت کا مستحق ہے، اور وُنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔

# کیاز بردسی عصمت فروشی پرمجبورعورت خودکشی کرسکتی ہے؟

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يعطنها في النار. رواه البخاري. (مشكوة ص ٢٩٩، كتاب القصاص، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) يجب القود أي القصاص بقتل كل محقون الدم ...... على التأبيد عمدًا ...... بشرط كون القاتل مكلفًا ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٥٣٢، كتاب الجنايات، فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه).

<sup>(</sup>٣) "ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" (النساء:٩٣).

ائ خطاکو بالکل سنسرمت کریئے گا،ای طرح لوگول کو ہمارے بارے میں معلوم ہوگا۔ پورا خطاشا کئے کرنے سے شاید کسی کے ول میں رخم آ جائے کہ وہ اس کو پڑھ کر ہمارا ساتھ ویدے۔ جب تک آپ کا جواب نہیں آئے گا مجھ کو بے چینی رہے گی ،اللہ تعالیٰ سے رور وکر وُعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آزاد کر دے ، ان کمین حرام خورلوگول کے کراچی میں کئی گھر ہیں ،یےلوگ حرام دولت سے اپنے لئے اور اپنے بچول کے لئے دوزخ خریدرہے ہیں۔

جواب: ... آپ چونکہ اس گندگی سے نفرت کرتی ہیں اور آپ سے یہ گندا دھندا جبر ا کرایا جاتا ہے، اس لئے آپ تصور وار نہیں، بلکہ آپ کے گنا ہوں کا وَ بال ان ظالموں پر ہے جن کے چنگل میں آپ پینسی ہوئی ہیں۔ اس طرح وہ اُر باب اِقتدار بھی مجرم ہیں، جن کی ناک کے نیچے یہ فحاثی کے اُو ّ ہے جل رہے ہیں۔ اور پولیس کے وہ تمام افسران اور المکار بھی اس گناو میں برابر کے شریک ہیں، جواس گندگی کا علم ہونے کے باوجود، اس کا اِنسداد نہیں کرتے ، بلکہ لاکھوں روپے کا بھتہ وصول کررہے ہیں۔ م

۲:...آپ گندگی کی جس ولدل میں پھنسی ہوئی ہیں،اس سے نکلنے کے لئے جو کوشش آپ کیس میں ہو،کرتی رہیں،اگر ممکن ہوتو آپ اپ خالات لکھ کرصدر، وزیراعظم اور دیگر با اُثر اَفراد کو بھیجیں،ان کی نقول اخبارات ورسائل کو بھیجیں، کیا بعید ہے کہ حق تعالیٰ شانۂ آپ کی رہائی کی صورت پیدا فرماویں۔ جھے افسوس ہے کہ آپ نے اپنا پتانشان مجھے ہیں بھیجا، ورنہ جو کوشش مجھے ہوتی،اس شانۂ آپ کی رہا ہے مالوس نے اونی ہوں،اللہ سے در لیغ نہ کرتا ۔ حق تعالیٰ شانۂ کی بارگاہ عالی سب ہے اونی ہے،آپ وعائمیں بھی کریں،اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالوس نہ ہوں،اللہ تعالیٰ این اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالوس نہ ہوں،اللہ تعالیٰ این اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالوس ہے۔ آپ وعائی ہے۔ آپ وعائی ہوگی کریں،اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالوس نہ ہوں،اللہ تعالیٰ این اللہ این نہ ہوں،اللہ تعالیٰ میں بخش فرما کیں۔

۳:...آپ نے خودکشی کی اِ جازت جا ہی ہے، اس کی اِ جازت نہیں دے سکتا، حرام <mark>موت مرنے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ</mark> ہے بہتر زِندگی مائکیں اور اس کے لئے کوشش بھی کریں۔

## حالات ہے مجبور ہوکرخودکشی کا تصور بھی نہیں کرنا جا ہے

سوال: بیمتر م! ہمارے والد حیات نہیں ہیں، والدہ حیات ہیں، پڑھی کہی نہیں ہیں، حالات اور وقت کے تقاضوں کے تحت نہیں چلتیں۔ والد جب تک حیات تھے، ایک دن بھی ہم نے ایسانہیں و کمحاجو والد ہزرگوار ہے لڑے بغیرگز را ہو کسی پشتہ وارحی کے بین بھائی، اولا دکی شادی میں نہ خود جاتی ہیں اور نہ لڑکیاں جاسکتی ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں بسلے بھی زیادہ عمرکو پہنچ چکے ہیں، کیکن شادی کا نام نہیں لیتیں، بلکہ حیلے بہانے کرتی ہیں، مثلاً: جب اللہ کا تھم ہوگا، شادی ہوجائے گی۔ یا اللہ اور رسول نے یہ کہا ہے کہ اگر حیثیت نہیں تو شادی نہ کرو، وغیرہ۔ تمام سلاکے اور لڑکیاں برسرروزگار ہیں۔

اب نیابہانہ بناتی ہیں کہتم نے پڑھ لیا ہے، بس اب ملازمت کرو، اور ماں اور بھائیوں کی خدمت کرو، اگر بھائی شادی کرلیں تو بھا وجوں کی بھی خدمت کرو۔ جبکہ بھائیوں کا بیعالم ہے کہ ہروقت مار نے اور گالیاں دینے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ مکان اتنا تھک ہے کہ صرف ایک کمرہ ہے، جس میں اگرتمام گھروالے سور ہے بوں تو نماز پڑھناؤ شوار ہے۔ والدولڑکوں اورلڑکیوں سے کہتی ہیں جس کے پاس دولت ہے، وہ مکان لیے ہوجائے، ورندای مکان میں رہو۔ آپ سے بیسوال ہے کہ ہم لڑکی ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟

بخدا! ہماراملازمت کرنے اور گھرے پڑھنے یا پڑھائے کے لئے نکلنے کاقطعی ارادہ نبیں تھا،صرف اورصرف گھر کے حالات کی وجہ سے مجبور ہوکر بےقدم اُٹھایا ہے۔ دورانِ ملازمت نامحرم سے بے پردگی بھی ہوتی ہے، جو کہ یُر الگتا ہے۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، ملازمت کرکے گز ربسرکررہے ہیں،کل بھائی والدو کی وفات کے بعد علیحد و علیحد ہ وجائیں گےتو ہمارا سہارا کون ہوگا؟ دِل خودکشی کرنے کو عابتا ہے۔ آب درج بالا کی روشن میں یہ بتا کیں کہ اس اذیت ناک مسئلے کاحل کیا ہے؟ جوغلطیاں ہم سے سرز و ہوتی ہیں، مثلا: ب یردگی وغیره تواس کا عذاب بھی ہمیں ملے گا؟ چونکہ اس میں ہمارے سر پرستوں کا اِصرار ہے لبنداانہیں بھی عذاب ملے گا یانہیں؟ ا:..اٹر کیوں کی شادی کس عمر میں کر دین جاہئے؟اولا دکی شادی نہ کرنے کی صورت میں والدین کوعذاب ہوگا یانبیں؟ ٣:.. بزكيوں پرطلم، طعنے وينااور الزام الگانااس كے بارے ميں كيافكم ہے؟ كياماں كے بھی كچھ فرائض ہيں؟ ياصرف لزكيوں

کا بی فرض ہے کہ وہ ہرطرح کی خدمت کریں ، باہر کے بھی اور گھر کے اندر بھی ذکھ اُنھا تھی ؟

جواب:...ميرى عزيز بني! آپ كا خط پر ه كرب حد تكليف موئى \_ بهرحال! آپ كى والده ما جده اگر بمجه دار موتيس تو آپ كو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ میں آپ کے لئے وُ عاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی بہترشکل بیدا فرمادے۔عشاء کی نماز کے بعد اوّل وآخر گیارہ گیارہ مرتبهؤرودشریف اورورمیان میں گیارہ سومرتبہ 'یاطیف' پڑھ کرؤ عاکیا کریں۔الندآپ کے لئے بہترشکل بیدافر مادیں گے۔

آ دمی کو کھبرانانبیں جا ہے ،اورخود نشی تو حرام کی موت ہے،اس کا تصور بھی نبیں کرنا جا ہے۔ حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے كتم ميں ہے كوئى تخص موت كى تمنانه كرے ،اگر كرناى ہوتو يه كرے: يااللہ! مجھے زندہ ركھ جب تك زندگى ميرے لئے بہتر ہو،اور مجھے وفات دے جب وفات میرے لئے بہتر ہو۔ بہر حال! میں آپ کے لئے ذیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت فرمائے۔

#### گناہوں میں إضافے کےخوف ہےخودکتی کرنا

سوال :...اگرکوئی شخص میسویے کدا گرمیں ذنیا میں رہوں گا تو میرے گناہوں میں اِضافہ ہوگا،اس سے بہتریہ ہے کہ میں خود کشی کرلوں ،تو کیا بدبات جائز ہے؟

جواب:...خود کثی حرام ہے، اور حرام کام کا سو چنا بھی حرام ہے۔ اور بیشیطان کا دسوسہ ہے کہ اگر میں زِندہ رہوں گا تو میرے گناہوں میں اِضافہ ہوگا،لبذااس کا علائے یہ کروکہ اپنے آپ ہی کوختم کرلو۔اس کی مثال ایسی ہوئی کہ کوئی مخض یوں سو ہے کہ وقتا فو قنام مفرصحت چیزیں کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، لاؤا کی ہی بارز ہر کھا کرا پنے آپ کوشم کرلو، تا کہ نہ صحت ہو، نہ وہ خراب ہوا کرے۔ گناہ سے بیخے کا علاج خودکشی نہیں، بلکہ ہمت ہے کام لے کر گناہوں ہے بچنا ہے،اورا گراس کے باوجود گناہ ہوجا نمیں تو فورا

<sup>(</sup>١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: اللُّهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفي إذا كانت الوفاة خيرًا لي. متفق عليه. (مشكُّوة -ص: ١٣٩، باب تمني الموت، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) وإن ذالك في التحريم كقتل سائر النفوس الحرمة. (مرقاة شرح المشكّوة ج:٣ ص: ٤، كتاب القصاص، الفصل الأوّل). نيزسابقه والدجات ملاحظه فرمايءً.

تی توبرنا ہے، توبر نے سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اور پھر زِندگی تو آئی بری نعمت ہے کہ اس کا بدل نبیں ، زِندگی ہوگی تو آ دمی میکن کر سکے گا، مرنے کے بعد نیکی کا درواز وبند...!(۱)

#### خودکشی کرنے والے کی نمازِ جناز ہ

سوال:..خودکشی کرنے والےمسلمان کی نمازِ جناز ہ جائز ہے یانہیں؟

جواب:..خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز ہے، کیکن محلے کےمعزز اَ فراد نہ پڑھیں ،عوام پڑھ لیں تا کہ اس کے فعل سے نفرت و بیزاری کا اِظہار ہو،اللہ تعالیٰ حفاظت فر ما کمیں۔

# بوند بوندخون کسی کودینا تا کہخودکوموت آجائے، بیخودکشی ہے

سوال:...ایک فخص، جےمعلوم ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے،خودکشی نہیں کرنا چاہتا،لیکن وہ جینا بھی نہیں چاہتا،اور وہ ا جسم سےخون کی بوند بوند تک کسی ضرورت مندکود ہے کر مرجا تا ہے، تو کیا پیخودکشی کہلائے گی؟

جواب:... يېمى خودىشى كى صورت ہے۔

#### تیرنانہ جانے والے کاسمندر میں نہانا خود کشی ہے

سوال:...موسم گرما میں اکثر لوگ ساحلِ سندر پر کپنک پر جاتے ہیں، اور آئے دن سمندر میں ؤُو ہے کی خبریں آتی رہتی ہیں، شرکی نقطۂ نگاہ سے ساحلِ سمندر پر کپنک پر جاتا کیسا ہے؟ ایک فخص تیرنائہیں جانتا، پھر بھی سمندر میں آ مے جاتا ہے، ؤُوب جانے کی صورت میں کیا یہ موت خودکشی کہلائے گی؟

جواب: ...ا ہے آپ کو ہلاکت میں ڈالناجا ئزئیں۔ اگر کو کی مخف تیر تائیں جانتا، اس کے باوجود گہرے سمندر میں جاتا ہ تو خودکشی کا مرتکب ہوگا۔ حکومت کا بھی فرض ہے کہ جہال ساحل سمندر پر ہلاکت کا خطرہ ہو، اس کومنوع علاقہ قرار دے، اور کسی کو وہال سیر وتفریح کی اِ جازت نہ دے۔ لیکن حکومت نے بیشا یہ ہیے تو خاندانی منصوبہ بندی'' کا ایک طریقہ سوچا ہے کہ پچھلوگ آپس میں لڑکر مرتے ہیں، اور پچھلوگ سمندر میں ڈوب ڈوب کرمریں، تاکہ پاکتانی معیشت کا بوجھ پچھے ہلکا ہوتارہے۔

#### ماں باپ سے متعلق قرآنِ کریم کے احکامات کا فداق اُڑانا

سوال:...اگرایک لڑکا نہاہت اُونجی تعلیم اور صاف ستمرے ماحول میں پر وَرش پاکر بعد شادی اور حصول ملازمت کے اپنے والد، بھائیوں اور بہنوں سے نامعقول عذر لے کر ہرفتم کا تعلق منقطع کرلے بلکے نفرت کرنے لگے اور اپنی زوجہ اور اس کے عزیزوں کو

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يتمنى أحدكم الموت، ولَا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات إنقطع امله وانه لَا يزيد المؤمن عمره إلَّا خيرًا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱۳۹، باب تمنى الموت، الفصل الأوّل). (۲) ومن قشل نفسه عبمدًا يصلّي عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصبح كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۲۳، مكتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الخامس في الصلاة على الميت).

خوش کرنے کے لئے ان کو ذہنی آکلیف میں ذال رخوش ہو۔ پابند نماز ہونے کے باوجود ان أحکامات کا نداق اُڑائے جو ماں باپ اور بزرگوں کے احترام کے سلسلے میں خدااور رسول سٹی القد علیہ وسلم نے بیان فر مائے جیں۔ شرعاً اور اخلاقاً کیا وعید بیان کی گئی ہے ؟

جواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: '' والدین کا نافر مان جنت میں نہیں جائے گا۔''' والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید تو قر آن کریم اور حدیث شریف میں بہت ہی آئی ہے، قر آن وحدیث کا نداق اُ زائے والامسلمان کیے روسکتا ہے۔ ۔ اُس کے آپ کی کھی ہوئی کہانی پر جھے تو یقین نہیں آیا۔

### بچوں کےنب کی تبدیلی

سوال: ۱۹۷۱، یم ایر بی برے بر ہے بھائی کا انقال ہوگیا تھا، اس کے دو بچے تھے، بھائی کے انقال کے وقت بن ہے لڑکے کی عمر سال تھی اور چھونے کی عمر ایک سال تھی ، ان دنوں میں کرا پی میں سروس کرر ہاتھا، بھائی کے انقال کے بعد میں نے اپنے والدین کی رضامندی ہے تقریباً ذھائی سال کے بعد اپنی بھابھی ہے شادی کرلی، اس وقت بن ہے لڑکے کی عمر تقریباً چارسال تھی۔ میرے دونوں بھتیج جھے ابوبی کہتے ہیں اور میں انہیں ان کے والد کا حساس نہیں ہونے ویتا۔ میں شادی کے چھے مہینے بعد بچوں وکرا پی میرے دونوں بھتیج جھے ابوبی کتے ہیں اور میں انہیں ان کے والد کا احساس نہیں ہونے ویتا۔ میں شادی کے چھے مہینے بعد بچوں وکرا پی وزن کی انہیں اسکول میں داخل کر وادیا تھا، بچول کے والد کے نام کی جگہ میں نے اپنے نام وشامل کیا تھا، لینی اپنی میں درج کرواد یا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ بچول کو ہیں ان کے والد کے متعلق اس وقت تک نہ بتا ویں جب تک وہ بچھدار نہ ہوجا کیں ابھی میں اس لئے نہیں بتار ہا ہوں کہ بیس وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوجا کیں۔ اب القد کے فضل وکرم سے میر سے بھی دو بچے ہیں لیکن میں اپنی میں اپنی میں سے ذیادہ ہوائی کے بچول کو اورائی کے بچول کو اورائی کو الدی کو است ہے یا غلاج کے میں نے جو اجائی کے نام کی جو اجائی کہ نام کی گھی بچول کے اسلامی رو سے جھے بتا ہے کہ میں نے جو اجائی کہ نام کی جو کہائی کی سے ذیادہ میں اپنی والدیں کھوائی کے درست ہے یا غلاج

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمروقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منّان ولا عاق ولا مدمن خمر. رواه النسائى والدارمي. (مشكوة ص: ٣٢٠). وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلّا عقوق الوالدين فإنه يعجّل لصاحبه في الحيوة قبل الممات. (مشكوة ص. ١٣٢، باب البر والصلة، الفصل الشالث). "لا يبدخل المجنّة عاق لوالديه ...إلح. (كر عمال ج: ١١ ص: ٥٥). "ووصينا الإنسان بوالديه" (لقمان ١٠). وإذا أخذنا ميثاق بني إسرآئيل لا تعبدون إلّا الله وبالوالدين إحسانًا. (البقرة: ٥٢). ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا. (الأحقاف: ١٥).

<sup>(</sup>٢) والاستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من إنتسب إلى غير أبيه أو تولَى غير مواليه فعليه لعنة الله والمملائكة والناس أجمعين. وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح واتحة المجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام. (ابن ماجة، ابواب الحدود ص: ١٨٤، باب من ادعى إلى عير أبيه أو تولى غير مواليه).

#### افسران کی وجہ سے غلط رپورٹ پردستخط کرنا

سوال: ...ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کا مسئلہ پیش ہیں ہوتا ہے، اور جب ہم ان کی میحے رپورٹ اپنافرکودیے ہیں کہ بیمسئلہ انسانوں کے لئے معزصت ہے اور ہڑے افسر ان ہالا کو مطلع کر دیا جائے ، لیکن اس کے برنکس ہمارا اُو پر کا افسراس رپورٹ کو ایک طرف رکھ کرا پی طرف سے غلط رپورٹ بنا کرہم سے دستخط لے لیتا ہے اور اس کو افسر ان بالا کو بھوا دیتا ہے، افسراس رپورٹ کو ایک طرف رکھ کرا ہی ہے گئے اور اس کے ایس کے آپ یہ بتا کی کوشنودی حاصل کرنے کے لئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ بتا کی کہ کرمے سے یہ مور ہا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ اگر ہم ان کا دکرتے ہیں تو ہماری نوکری کو جب نا میں کہ خطرہ ہے۔

جواب:...آپ کے افسر کا غلط رپورٹ دینا تمن گناہوں کا مجموعہ ہے، جھوٹ، فرض منصی میں خیانت، بددیا تی اور انسانی صحت سے کھیلنا اور آپ لوگوں کا نوکری کی خاطر اس کی غلط رپورٹ پر دستخط کرنا خود کو ان گناہوں میں ملوث کرنا ہے۔اس کی تدبیر سے ہوئتی ہے کہ اپنانام ونشان بتائے بغیراس افسر کی بددیا تی کی شکایت صدر محترم، گورز صاحب، تمام افسر ان بالا تک پہنچائی جائے۔ نیز تو کی وصوبائی اسمبلی کے ممبران اور معاشرے کے دیگر مؤثر افراد کے علم میں بیات لائی جائے،اس کے بعد بھی اگر افسر ان بالا اس پر بوگا، اور آپ مؤاخذہ ہے بری الذمہ ہوں گے۔ ہر محکے میں اگر ما تحت لوگ اپنے افسران کی غلط روی کی نشاندہ کی کریں تو میرا اندازہ ہے کہ سرکاری مشیزی کی بڑی اصلاح ہو عتی ہے۔ خیانت و بددیا تی کو پنینے کا موقع اس لئے ملا ہے کہ ماتحت ملازمین اپن نوکری کی فکر میں افسران کی خیانت و بددیا تی سے مصالحت کر لیتے ہیں۔ (۱)

سوال:..زید نے ایک ایک مورت سے نکاح کیا جس کی ایک لڑک بھی ہے، جس کی عمرتقریا سال ہے، نکاح کے تقریباً

ام ماہ بعد کھا سے واقعات رُونما ہوئے جس کی وجہ سے زید نے اس مورت کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعداس نے زید کو مختلف طریقوں میں بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس مورت نے زید پر الزام لگایا کہ میری لڑک بتی ہے کہ زید نے جھے کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس مورت نے زید پر الزام لگایا کہ میری لڑک بتی ہے کہ زید نے جھے کو مختلف طریقوں سے اپنی طرف متو جہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جھے سے چھیئر چھاڑ کی ہے اور بدوا قعات اس زمانے کے بیان کرتی ہے جبکہ اس کی مال نے دید کے نکاح میں تھی۔ جبکہ زید کہتا ہے کہ بدالزام قطعاً غلط ہے اور زید کی سابقہ زندگی جس حسن وخو بی سے گزری ہے اس سے موام الناس بخو بی واقف ہیں۔ اس سلط میں بچھولوگوں نے زید کے پیچھے بخو بی واقف ہیں۔ اس سلط میں بچھولوگوں نے زید کے پیچھے

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، وعن رعيتها، وعبد الرجل راع على مال سيّده وهو مسئول عنه، ألّا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. (بخارى ج: ۲ ص: ۱۹۵۷، كتاب الأحكام).

نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور مخالفت کے دریے ہیں۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بغیر تحقیق بیالزام جس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے کہاں تک معتبر ہے؟

جواب: ...کی کو بدنام کرنا، جھوٹے اِلزامات لگانا، ای طرح جھوٹے الزامات کوسی سلیم کرلینا، اورکسی کی آبرو پرجملہ کرنا جھوٹے الزامات لگانا، ای طرح جھوٹے الزامات کوسی کے اُمور کے لئے نہایت بخت اُ دکام بیں، مسلمانوں کو تخت گناہ ہے، اور یہ بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسلام بیں اس تشم کے اُمور کے لئے نہایت بخت اُ دکام بیں، مسلمانوں کو قر آن کریم میں ہدایت دی گئی ہے کہ جس امری تم کو تحقیق نہ ہواں کے پیچھے نہ چلو، اُلہٰ دالوگوں کا بغیر تحقیق کئے ہوئے زید کے پیچھے نماز پڑھنا جھوڑ دینا نہایت غلط ہے، زید کوحسب سنابق ایام برقر اررکھا جائے۔

### شک کی بنیاد برکسی برسفلی عملیات کا اِلزام لگانا

سوال:...ہم سب گھر والوں کومختلف وارض لاحق ہیں، جن کی وجہ ہے ہم ہروقت پریشان رہتے ہیں، ہمیں بعض لوگوں پر شک ہے کہ وہ ہم پر سفلی عملیات وغیرہ کرواتے ہیں، کیامحض شک کی بنیاد پر کسی پریہ الزام لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے ان کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر پر پریشانیاں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں، شرعا دُرست ہے؟

جواب: بغیریقین کے کسی پرشک نہیں کرنا چاہئے '' باتی بیاری اورصحت تو منجانب اللہ ہے ، اگر کوئی تندری کے ساتھ لمبی عمر جی بھی لے تو اس کو بھی آخر مرنا ہے ، اور مرنے کے بعد ہم سب کواپنے اعمال کی جز ااور سز ابھکتنی ہے ، لبندا آخرت کے معاسلے میں فکر مند ہونا چاہئے ، باتی صحت کے لئے علاج معالجہ بھی کرتے رہیں اور ذعا بھی کرتے رہیں۔

### افسر كاللطخفيق كارروائي كرناجا ئزنهيس

سوال:... دفتر میں ایک شخص نے اپ افسر سے ایک ساتھی کی جھوٹی رپورٹ کی ، جسے اس نے بلاتھیں تسلیم کرلیا۔ بعد میں ای شخص نے ایک وہ محض نداق تھا۔ (یہ بات اس شخص نے افسرِ ندکورہ سے نہیں کی )۔ اب وہ شخص جا بتا ہے کہ جس کی غلط شکایت کی تھی وہ اسے نداق سمجھتے ہوئے نظرانداز کرد ہے۔ براہ کرم شکایت کنندہ ، جس کی غلط شکایت کی گئی اوراً فسرِ فدکورہ کے دویے کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔

جواب:...غلط شكايت كرنے والا بھى مجرم ب، اور وہ افسر بھى جس نے بغیر تحقیق اس غلط پر إعتماد كرليا۔ اور اس شخص نے

<sup>(</sup>١) فكما يتحرم لتجمه يحرم عرضه قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام (دمه وماله وعرضه) رواه مسلم وغيره فلا تحل إلّا عند الضرورة بقدرها. (شامي ج:٦ ص:٩٠٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٨، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قَال الله تبارك وتعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولَّنك كان عنه مسئولًا" (الأساء: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) "يَابِها الذين المنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولًا تجسموا" (الحجرات: ١٢).

درج ذيل متعدد كنابول كالرتكاب كيا:

ا: يجهوت بولناا ورجموثا إلزام لكانا\_

٢:...ايك بهمائي سے غلط نداق كرنا اوراس كونقصان پہنچانا۔

۱۱..۱ یک مسلمان کوذہنی کرب اورتشویش میں مبتلا کرنا۔

یہ تمام اُمورکبیرہ گناہ ہیں۔ تاہم اگروہ مخص اپنے کئے پر نادم ہےتو مظلوم کومعاف کرنے کاحق ہے۔

#### تحسى كى طرف غلط بات منسوب كرنا

سوال: ...کسی پاک دامن مردیاعورت پرواضح طور پر بدکاری کی تہمت یا ایسی بات کہنا جس کا صریحاً مطلب یہ ہو کہ وہ بدکار ہے،'' قذف'' کہلاتا ہے، جس کا اِطلاق دیم کرنوعیت کے اقسامِ اِتہام پرنہیں ہوتا،اوراس کے لئے شریعت میں حدمقرز ہے، جس کی وجہ سے خیال پیدا ہوتا ہے:

الف:...کیاکسی پاک دامن مرد یا عورت پر قاذف ہونے کی تبست لگانا بھی جرمِ قذف کی تعریف میں آتا ہے؟ کیونکہ بے گناہ کی آبر ولو نے ، جنک اوراس کومبتلائے عارکرنے کی صورت اس میں بھی پائی جاتی ہے۔

ب: ...اگر جواب نفی میں ہوتو قاؤف ہونے کی تہمت لگانے والے کوفقہی اِصطلاح میں کیا کہا جائے گا؟ اور اس کے لئے شریعت نے کیاسزامقرر کی ہے؟

جواب:...کسی پر بدکاری کی تبهت لگانا'' قذف'' ہے، جس کی سزا اُنٹی وُڑے ہے۔ اگر کوئی غلط بات اس کی طرف منسوب کی جائے تو یہ'' قذف''نہیں ،البتۂ عدالت الیی تبهت پر بھی مناسب سزاوے عکتی ہے۔ (ز)

### مسى ير بھوٹا الزام لگانا ہر بادكرنے والا گنا و كبيرہ ہے

سوال:...ایک فخض عالم دین متند ب، وہ ایک جگد اِ مات وخطابت کرتا ہے اور مدر سے میں ہمی پڑھاتا ہے، چندوجوہ کی بناپراسا تذہ سے اس کا اِختلاف ہوجاتا ہے، کسی معمولی کا بات پر، تواسا تذہ اس پر مختلف الزامات لگاتے ہیں، بات پھیلتی ہے، کمیٹی تک جا پہنچتی ہے، اور مدر سے کے مہتم الگ الگ تحقیق کرتے ہیں۔ اِمام صاحب پر کوئی جا پہنچتی ہے، اور مدر سے کے مہتم الگ الگ تحقیق کرتے ہیں۔ اِمام صاحب پر کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، وہی اسا تذہ بعد میں اپنی خلطی کا کسی جگہ پر کسی کے سامنے اِعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے منصوب میں کا میاب نہیں ہوتی۔ چند وِن بعد اِمام صاحب اِمامت وخطابت سے استعفاء دے دیے ہیں اور دُوسری جگہ تعیناتی ہوجاتی ہے۔ معجد

(١) إذا قذف الرجل رجلًا محصنًا أو إمرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن كان خُرًا ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٥٢٩، باب حد القذف).

(٢) وكذا إذا قذف مسلمًا بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق لأنه اذاه والحق الشين به ولاً مدخل
 للقايس في الحدود فوجب التعزير. (هداية ج:٢ ص:٥٣٥، باب حد القذف).

سمیٹی کے عہدے داروں میں سے یاکسی وُ وسرے سے انہی اسا تذہ اور قاری صاحبان میں سے اس قاری کو اِمامت پرمقرز کردیا، جس نے اِعتراف کیا کہ ہم اپنے منصوبے میں ناکام رہے۔ ابسوال طلب بات یہ ہے کہ کیا جب سمیٹی نے اور مہتم صاحب نے الگ الگ تحقیق کے بعد اِمام صاحب کو اس گناہ سے مُری پایا اور اسا تذہ نے بھی اِعتراف قصور کرلیا تو کیا اس پرشری رُوسے حدِقذ ف ہے یا نہیں؟ نیز کیا ایسا اِلزام صریح لگانے والا اِمامت کرسکتا ہے اِنہیں؟

جواب: ...کسی بے گناہ پر الزام لگانامن جملہ ان سات کبائر میں سے ہے جن کو'' موبقات' ... بتاہ وہر باد کردینے والے گناہ ...فرمایا گیا ہے، اور جن کا شارا کبرالکبائر میں ہوتا ہے۔ جو مخص اس گناہ کا مرحکب ہو، وہ فاسق ہے، إلاً بیکہ کچی تو بہر لے، اور بغیر توبہ کے اس کی اِمامت بھی جائز نہیں۔ اور'' خط' میں جو پچھ ذِکر کیا گیا ہے، اگر سچے ہے تو اس کی اِمامت ناجائز ہے۔

#### ساس کو بوسه دینا

سوال:...میری منتلی ہوچک ہے، میں اپن ساس سے اپنی مال کی طرح محبت کرتا ہوں ، اور مال ہی کہد کر مخاطب کرتا ہوں۔ ان کی عمر ۲۰ سال ہے، کیا میں ان کی پیشانی پر بوسہ دے سکتا ہوں؟ کیا شادی کے بعد بوسہ دے سکتا ہوں؟ جواب: ...شادی کے بعد بوسہ دے سکتے ہیں ، اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔

میاں بیوی کاایک دُ وسرے کے مخصوص اعضاء دیکھنا

سوال:...جماع کے دفت بیوی کا تمام بدن ،مقام خاص اور دُ وسرے اعضاء د یکھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...میاں بیوی کا ایک دُ دسرے کے بدن کود یکھنا جائز ہے، کین بے ضرورت دیکھنا اچھانہیں۔

(١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إجتنبوا السبع الموبقات! قالوا: يا رسول الله! ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسبحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف الخصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. (مشكّرة ص :١١، كتاب الإيمان، باب الكبائر، الفصل الأوّل).

(٢) وفي المعراج قال أصحابنا: لَا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلّا في الجمعة لأنه في غيرها يجد إمامًا غيره اهـ. قال في الفتح وعليه في المعروة في المجمعة إذا تعددت إقامتها في المصرى على قول محمد المفتى به لأنه بسبيل إلى التحول. أيضًا: وأما الفاسق فقد عللوا كراهه تقديمه بأنه لَا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (شامي ج: ١ ص: ٥٦٥، باب الإمامة).

رسم الدر المختار: وما حل نظره ....... حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها (الأنه عليه الصلاة والسلام على السلام والسلام ومن قبل رجل أمّه فكانما قبل عتبة الجنة) وإن لم يأمن ذالك أو شك فلا يحل له النظر والمس. (الدر المختار مع الرد ج: ٦ ص: ٣٦٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

(٣) وفي الدر المختار: وينظر الرجل ..... من عرسه وأمّته الحلال .... إلى فرجها بشهوة وغيرها والأولى تركه ... إلخ وفي الدر المختار: وينظر الرجل .... من عرسه وأمّته الحلال .... إلى فرجها بشهوة وغيرها والأولى تركه ... إلخ وفي شرحه: (والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليستر ما استطاع ... إلخ وشامى ج: ٢ ص: ٣٦٦، كتاب الحظر و لإباحة، فصل في النظر والمس).

#### بیوی کے بیتان چوسنا

سوال:...ایک شوہرا پی بیوی کی جھاتی چوستا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے اور وہ تھوک دیتا ہے ، جبکہ بیوی حمل سے نبیں ہے۔کیا یہ عل نا جائز اور گناہ ہے؟اگر بیوی حمل ہے ہوتو کیا تب بھی گناہ ہوگا؟

جواب :...منەلگا ناجا ئز ہے، گمرۇ ودھ پېيا جا ئرنېيس، بيوى حاملە ہويانە ہو ـ

#### عورت كاعورت كو بوسه دينا

سوال: بیمخرم کی خدمت میں اس سے پہلے بھی بیسوال یو چھ چکی ہوں کہ کیاا سلام میں دوست کی کس (Kiss) (بوسہ لینا) لینا جائز ہے یا ناجائز؟ گر جنا ب نے میری اس بات کا کوئی نوٹس ہی نہ لیا، کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری اس پریشانی کول نہیں کر سکتے؟ پلیز جلد از جلد میر سے اس سوال کا جواب ویں، کیونکہ ہم جب بھی دو دوست آپس میں Kiss کر نے بی تو نورا اس ممل سے کنارہ شی اختیار کرنا پڑتی ہے حالانکہ قرآن وحدیث کی زوسے تو ایک؛ وسرے ویا کے بوسردینا جائے۔

جواب:...مرد کامر دکوا ورعورت کاعورت کو بوسه دینا جائز ہے ، بشرطیکه شہوت اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو( ورمخار ) ۔ <sup>(۳)</sup>

### پردے کی مخالفت کرنے والے والدین کا حکم ماننا

سوال:...مبرے والدین پر دہ کرنے کے خلاف ہیں، میں کیا کروں؟

جواب:...الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم بے بردگی كے خلاف جيں ، آپ ئے والدين كا الله اور رسول صلى الله عليه وسلم على مقابله بين آبرالله ورسول صلى الله عليه وسلم وسلم سے مقابله بين آبرالله ورسول صلى الله عليه وسلم كى مقابله بين آبرالله ورسول صلى الله عليه وسلم كى مخالفت كر كے جنم ميں جانا جا ہے جيں تو آپ ان كے ساتھ نہ جائيں (۳)

#### امتحان میں نقل کروانے والا اُستاذ بھی گنا ہگار ہوگا

سوال:... آج کل کے امتحانات سے ہرا یک بخو لی واقف ہے، امتحانات میں نیچر دوستم کے ہوتے ہیں، پہلا وہ جواپنے فرض کو بخو لی انجام دیتا ہے اور طالب علموں کوفل سے رو کتا ہے۔ وُ وسرا وہ جواپنے فرض کوکوتا ہی سے اوا کرتا ہے اور طالب علموں کوفل

(۱) وفي الدر: مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (الدر المختار ج: ۳ ص: ۲۲۵، باب الرضاع). وأيضًا في الدر المختار: ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح ... إلخ. (الدر المختار ج: ۳ ص: ۱ ۲۱، باب الرضاع).

(٢) وكره تحريمًا (تقبيل الرجل) فم الرّجل أو يده أو شيئًا منه وكذالك تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع وهذا لو عن شهوة. (درمختار ج:٦ ص:٣٨٠، باب الإستبراء وغيره).

 (٣) قال الله تبارك وتعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفًا" (لقمان: ١٥). وفى الحديث: عن النواس بن سمعان قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣٢١ كتاب الإمارة، طبع قديمي). کرنے ہے ہیں روکتااور خود ہے کہتا ہے کہ: '' ایک فوسرے کی مدد کروا' وہ خود دروازے پر کھڑا ہوجاتا ہے اور جب کوئی چیک کرنے آتا ہے تو طالب علموں کو خبر وارکرتا ہے۔ جو نیچر طلباء کوروکتا ہے تو وہ طالب علم اس کے دعمن ہوجاتے ہیں اور جب نیچر باہر لکاتا ہے تو اور یہ بینچاتے ہیں۔ اس صورت میں اس نیچر کو کیاراستہ اختیار کرنا جا ہے ؟ کیاوہ بھی وُ وسرے نیچر وں کی طرح ہوجائے ؟ وُ وسرا نیچر جو اپنچ فرض کو سیچ طرح اوانہیں کرتا ، کیاوہ گناہ کا مرحکہ نہیں ہوگا ؟ کیا طالب علم دونوں صورتوں میں محنا ہگار ہوتا ہے؟ اس صورت میں تو طالب علم محنا ہمگار ہوتا ہوگا کہ اے اور جب بھی وہ قل کرے ، لیکن کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوتا ہوگا کہ اے نور جب بھی وہ قل کرے ، لیکن کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوتا ہے کہ جب شیچرخود نقل کرنے کی اجازت دے دیں؟

جواب:...امتحان میں نقل کرنا خیانت اور گناہ ہے، اگر اُستاذ کی اجازت سے ہوتو اُستاذ اور طالب علم دونوں خائن اور منا ہگار ہوں گے۔ اورا گراُستاذ کی اجازت کے بغیر ہےتو صرف طالب علم ہی خائن ہوں گے۔

#### التمنى باليدكى شرعى حيثيت

سوال:...کراچی ہپتال لمینڈ، جس کے بانی اعلیٰ ڈاکٹر سیّد مبین اختر ہیں، کا جریدہ'' نو جوانوں کے جنسی مسائل'' اتفاقا میرے ہاتھ لگٹ میا، اس کے مطالعے کے دوران میری نظرے چندایی با تیں گزریں جن کے متعلق انہوں نے حضرت اہام مالک ،
امام شافعی ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے فقاوی کا حوالہ اور حدیثوں کا ذکر کیا ہے ، نہ صرف یہ بلکہ حضور پر نور مجبوب خدا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی ظاہر کیا ہے ، اس لئے ہیں ان باتوں کی شری حیثیت اور تصدیق جا ہتا ہوں ، کیونکہ میرے ناقص علم کے مطابق ان کا بیان غلط اور گراہ کن ہے۔

میں اس جریدے کے متعلقہ صفحات کی تصویری نقول ہمرشتہ ہذا کر رہا ہوں تا کہ خود مطالعہ فر ماکر مجھے جواب ہے جلد سرفراز فر مائیں۔

مني: الر" اسلام مين مشت زني" كعنوان كي تحت دُاكْرُ صاحب لكهت بين:

كيا ۋاكثر صاحب كايد بيان وُرست ٢٠٠٩ كروُرست ٢٠٠٠ وحوالي كتب وغيره كے نام مطلع فرمائيں۔

<sup>(</sup>۱) إن الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج: ٣ ص: ٣٠). وفي المحديث: عن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا الممان لمن لا أمانة له، ولا دِين لمن لا عهد له. (مشكوة ص: ١٥)، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل، طبع قديمي). أيضًا رواه أبوداؤد في مراسله عن المحسن مرسلًا مختصرًا قال: المكر والخديعة والخيانة في النار. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٥٥)، المكر والخديعة والخيانة في النار. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٥٥)، المكر والخديعة والخيانة في النار، طبع دار الفكر).

جريد \_ \_ مفحه: ١٦ اير دُ اكثر صاحب رقم طرازين:

"اسلام میں تو بیک وقت جارہ ہویاں رکھنے کی اجازت ہے اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خود تو بار و بیویاں تھیں اور بیر میں فد کور ہے کہ بسااوقات ایک ہی رات میں وہ سب بیویوں سے مباشرت کر لیتے ہے ، اگر بیدا تنا نقصان وہ ممل ہوتا تو یقینا دِینِ فطرت نہ اتنی بیویوں کی اجازت ویتا اور نہ اس قسم کے ممل کی اجازت ویتا اور نہ اس قسم کے ممل کی اجازت موتی ۔ "

کیا ڈاکٹر صاحب کا بیار شاد وُرست ہے؟ ایسا کن احادیث میں ندکور ہے؟ وُرست ہونے کی صورت میں حدیثوں سے مطلع فر مائیں۔

ای صفح کے کالم دوکی آخری سطور اور کالم تین میں ڈاکٹر موصوف نے فر مایا ہے کہ:

"مباشرت سے پہلے عضو سے منی کے قطرے وستے ہیں۔ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند نے رسول الله علیہ وسلم سے معلوم کر دایا کہ اس کو پاک کیسے کرنا جا ہے؟ تو رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اگر منی رسنا شروع کردے اور زورے نہ نظے جیسا کہ مباشرت میں نگلتی ہے تو صرف عضو کا دھودینا کافی ہوتا ہے، اور اگر زورے نظے جیسا کہ مباشرت میں نگلتی ہے تو بھر عنسل ضروری ہے۔ "

کیا حضورِ انورصلی القدعدیہ وسلم نے ایسانتھم فر مایا تھا؟ بیتھم کن احادیث میں مذکور ہے؟ احادیث اوراً حکام شرعیہ سے مطلع فرمائیں تاکہ کی ہواور دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ بے حدمتحکور وممنون ہوں گا۔

اگر ذاکٹر صاحب موصوف کے بیانات غلط اوراَ حکاماتِ شرعیہ کے خلاف بیں تو برائے مبر بانی مطلع فر مائیں۔ جواب:...ڈاکٹر صاحب کے مضمون میں نو جوانوں کی غلط رہنمائی گائی ہے۔ آج کل نو جوان ویسے بھی بہت سے جنسی امراض میں جتلا ہیں ،اگرانہوں نے ڈاکٹر صاحب کے غلط مشوروں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کردیا، پھر تو ان کی صحت وکر دار کا خدائی حافظ ہے!

ڈاکٹر صاحب نے مشت زنی کے بارے میں اعتراف کیا ہے کہ امام مالک و امام شافعی اس کوحرام اور گناہ سمجھتے ہیں،کیکن موصوف نے اِمام ابوصنیفہ اور اِمام احمد کی طرف جو جواز کا قول منسوب کیا ہے، غلط ہے۔ یفعل فتیج اَئمہ اُربعہ کے نزدیکے حرام ہے، میبال میں فقیائے اُربعہ کے غدا ہب کی کتابوں کے حوالے درج کردیتا ہوں۔

فقیم بلی:.. إمام موفق الدین عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدی (التونی ۱۳ ه)" المغنی "شرح مختفرخرتی میں لکھتے ہیں:
"ولو استمنی بیده فقد فعل محرّمًا، ولَا یفسد صومه به إلّا ان ینزل، فان نزل فسد صومه."
(المغنى مع الشرح الكبير ج: ۳ م ۲۸۰)

ترجمه:... اگرکسی نے اپنے ہاتھ ہے منی خارج کی تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا ، اور اس سے روز و

نہیں نو نتا ، إلا به که انزال ہوجائے ،اً ئر انزال ہوجائے توروز وفاسد ہوجائے گا۔''

ا مام شمس العربين ابوالفرج عبدالرحمن بن الجاعم محمد بن احمد بن قد امدالمقدى المستنبلي (التونى ١٩٦ هـ) الشرب الكبير ميس لكھتے ہيں:

"ولو استمنى بيده فقد فعل محرّمًا، ولا يفسد صومه بمجرده، فان انزل فسد صومه." (عوالها الله ج:٣٠ س:٣٩)

ترجمہ:..'' اوراگر کس نے اپنے ہاتھ ہے نی خارج کی تو اس نے حرام کا اِرتکاب کیااوراک ہے روز ہ فاسد نہیں ہوتا،کیکن اگر اِنزال ہو گیا تو روز ہ فاسد ہوجائے گا۔''

دونوں عبارتوں کامفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ماذ ہ منویہ خارج کرنے کی کوشش کی اس نے نعل حرام کا ارتکاب کیا، اگر انزال ہوجائے تو روزہ نوٹ جائے گا، ادراگر انزال نہیں ہوا تو روزہ فا سدنہیں ہوا۔ یہ دونوں امام احمہ بن خنبل کے فرم میں کے حرام ہونے کی تصریح کی ٹنی ہے، جواز کا قول سرے سے نقل ہی نہیں کیا۔ بعض فرب کی متند کتا ہیں جیں، اور ان میں اس فعل کے حرام ہونے کی تصریح کی ٹنی ہے، جواز کا قول سرے سے نقل ہی نہیں کیا۔ بعض حضرات نے امام احمہ بن خنبل سے جواز کا جوقول نقل کیا ہے (اور جس سے ذاکر صاحب کو دھوکا ہوا ہے ) یا تو اس کی نقل میں خلطی ہوئی ہے، یامکن ہے کہ پہلے ان کا قول جواز کا ہو، بعد جس اس سے زجوع کر لیا ہو۔ بہر حال امام احمہ بن ضبل کا فہ نہ وہ کی مجمعا جائے گا جو ان کی متند کتا ہوں میں نقل کیا گیا ہے۔

فَقَرِشَافَعَى:...إِمَام الوَاسِحَاقَ الرَابِيم بَن عَلَى بِن يُوسِفُ الشَّرِ ازى الشَّافَعَى (الْتُولَى ٤٤ ٢ ٢ هـ) "المهذب" عِمَى لَكُسِحَ بَيْن:

"ويحوم الإستسساء لقوله عزّ وجلّ: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عِلَى

أَزُواجِهِمْ أَوُ مَا مَلَكَتُ ايُسمائهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ "ولأنها مباشرة تفضى الى قطع النسل فحرم كاللواط، فان فعل عزّر ولم يحد ... النع. "

(شَرَ مَهُد بِ نَ:٢٠ سُ ٢٠)

ترجمہ: "اورمشت زنی حرام ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے:" اور جوابی شرم گاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں، لیکن اپنی ہیویوں سے یا شرعی لونڈ بول سے، کیونکہ ان برکوئی الزام نہیں 'اور نیز اس لئے کہ یہ ایسی مباشرت ہے جس کا انجام طن نسل ہے، اس لئے لواطت کی طرح یہ بھی حرام ہے، پس اگر سی نے یہ تعلی کیا تو اس پرتعزیر نگے گی، حد جاری نہیں ہوگی۔ "

قَصِّمالَكَى:...إمام الموبكر محمد بن عبد التدالم عروف به ابن العربي المالكي (التونى ٥٥٣ه) أذ كام القرآن عمل الصح بين:

"قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سئلت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا على ازْواجهِمْ اوْ مَا مَلَكَ عَنْ الْحَدَى الْعَادُونَ."

مَلَكُتُ الْهَمَانُهُمْ فَالِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْن، فَمَنِ الْتَعْلَى وَرَآء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون."

(الوَمُون:٥-٤) وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لَا ينبغي ان يدان الله الا بهـ"

(أحكام القرآن ابن عربي ج: ٣٠ ص: ١٠١٠ الجامع لاحكام القرآن ، قرطبي ج: ١٦ ص: ١٠٥)

ترجمہ:... محمہ بن الحکم کہتے ہیں: میں نے حرطہ بن عبد العزیز سے سناو وفر مائے ہیں کہ: میں نے امام مالک سے مشت زنی کے بارے میں سوال کیا، تو آ ب نے یہ آیات تلاوت فرما کیں: '' اور جوابی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں، لیکن اپنی ہویوں یا شرعی لونڈیوں ہے، کیونکہ ان پرکوئی الزام نہیں، ہاں! جواس کے علاوہ کا طلب گار ہوا سے لوگ حدِشری سے نکلنے والے ہیں' اور عام علا واس کی حرمت کے قائل ہیں اور یہی وہ حق ہے جس کوا ہے لئے دین خداوندی قرار دینا جا ہے۔''

فقیر فقی نے فقیر فقی کے مشہور متن در مخار میں ہے:

"في الجوهرة: الإستمناء حرام، وفيه التعزير"

(رذالممّارهاشيدورمخارخ:٣٠ س:٣٤ سمّابالحدود)

ترجمه: ... جو ہرہ میں ہے کہ: مشت زنی حرام ہے، اوراس میں تعزیر لازم ہے۔''

علامه ابن عابدين شائ اس كه ماشيه مس لكسة بن:

"قوله: الإستمناء حرام، اى بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوة. اما اذا غلبت الشهوة ولا أمّة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء انه لا وبال عليه، كما قاله الشهوة وليس له زوجة ولا أمّة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء انه لا وبال عليه، كما قاله ابو الليث، ويجب لو خاف الزنا."

(رة الميت، ويجب لو خاف الزنا."

ترجمہ: "اپنے ہاتھ ہے منی خارج کرناحرام ہے، جبکہ یدفعل شہوت لانے کے لئے ہو، لیکن جس صورت میں کہ اس پرشہوت کا غلبہ ہو، اور اس کی بیوی یالونڈی نہ ہو، اگروہ شہوت کی تسکیس کے لئے ایسا کر لے تو امید ہے کہ اس پروہا ارائیس ہوگا، جیسا کہ ابواللیٹ نے فرمایا ہے، اور اگر زِنامیں جتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو ایسا کرنا واجب ہے۔ "

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہو کیں:

اوّل:...اگرشہوت کا اس قدرغلبہ ہے کہ کسی طرح سکون نبیں ہوتا اور قضائے شہوت کا سیحے محل بھی موجود نبیں تو ا مام فقیہ ابواللیٹ کا قول ہے کہ اگرتسکین شہوت کی نیت ہے ایسا کر لے تو اُمیدر کھنی جائے کہ اس پر د بال نبیں ہوگا۔

یباں ڈاکٹر صاحب ہے دوغلطیاں ہو کمیں ،ایک یہ کہ یہ امام ابوضیفٹا تول نہیں ، بلکہ بعد کے مشائخ کی تخریج ہے ، اس کو امام ابوضیفیہ کا قول قرار دیناغلط ہے۔

دوم:... بیرکہ ڈاکٹر صاحب اس کوعام اجازت سمجھ گئے ، حالانکہ بیا لیک خاص حالت کے انتبارے ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ رشوت قطعی حرام ہے، لیکن فقہا ، لکھتے ہیں کہ اگر ظالم کو رشوت دے کراس کے ظلم ہے بیا جائے تو اُمیدکی جاتی ہے کہ رشوت دینے والے پرمؤاخذ ونبیں ہوگا۔ اب اگراس مسلے ہے وکی شخص یہ کشید کرلے کہ رشوت حلال ہے ہی اس مسلے ہے وکی شخص یہ کشید کرلے کہ رشوت حلال ہے ہی یا صورتوں میں فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے ، تو سیح نہیں ہوگا۔ حرام اپنی جگہ حرام ہے ۔ لیکن اگر کو کی شخص شدید مجبور ک کی حالت میں یا اس سے بڑے حرام ہے نیچنے کے لئے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی اُمید رکھنی جا ہے کہ اس کی مجبور کی پر نظر فرماتے ہوئے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی اُمید رکھنی جا ہے کہ اس کی مجبور کی پر نظر فرمات کے بی واللہ کی باتا عدہ دعوت و بی فرماتے ہوئے اس سے مؤاخذ ونبیس فرمائیں گے ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو جواز کی آٹر بنا کرنو جوانوں کو اس کی باتا عدہ دعوت و بی شروع کردی۔

اند.. واکثر صاحب کی بید بات توضیح ہے کہ اسلام نے جارتک شادی کرنے کی اجازت وی ہے، بشرطیکہ ان کے حقوق ادا کرنے گی صلاحیت رکھے اور عدل وانصاف کے ساتھ حقوق ادا بھی کرے، ورندا حاد بیث شریفہ میں اس کا سخت و بال ذکر کیا گیا ہے۔
لیکن ذاکٹر صاحب کا بیدارشاد صحیح نہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور بید کہ آپ صلی الله علیہ وسلم
"بیااوقات ایک ہی شب میں تمام از واج سے فارغ ہولیتے تھے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واج مطبرات رضی الله تعالی عنبن کی کل تعداد مشہور اور معتدروایت کے مطابق گیار ہ ہے،
ان میں حضرت اُم المومنین خدیج الکبری رضی الله عنبا کا انتقال تو مکه کرزمه میں ہجرت سے تین سال قبل رمضان ۱۰ نبوت میں :و یُن اور عقد نبیل فر مایا۔ اور اُمّ المومنین حضرت زینب بن فزیراً مرالما یکن تھا، اور ان کی موجودگی میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کوئی اور عقد نبیل فر مایا۔ اور اُمّ المومنین حضرت زینب بن فزیراً مرالما یکن رضی الله علیه وسلم نے رمضان ساھ میں عقد کیا اور آئھ مہینے بعد ربیج الثانی سمھ میں ان کا انتقال ہو یا تھا، آخضرت صلی الله علیه وسلم کے وصال کے وقت نواز واج مطبرات رضی الله عنبن موجود تھیں، جن کے اسائے گرامی میں ہیں:

"' حفرت عائشهٔ حفرت صفیه، حضرت أمّ حبیب، حضرت مود و، حفرت أمّ سلمه، حضرت ماریه قبطیه ، حضرت حفصه ، ' ننرت زینب بنت جحش اور حضرت میمونه، رضی الله عنهن \_''

تمام از واج سے فارغ ہونے کا واقعہ کھی شاذ و نا در ہی پیش آیا ،اس کو'' بساا و قات' کے لفظ سے تعبیر کرنا وُ رست نہیں۔ پھریہ بھی یا در بہنا جا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کو اہل جنت کے جالیس مردوں کی طاقت عطاکی گئی تھی ،اور جنت میں آدمی کوسوم دوں کی طاقت ہوگی ، حافظ ابن حجرٌ ان روایات کوفل کر کے لکھتے ہیں:

"فعلی هذا یکون حساب قوۃ نینا (صلی الله علیه وسلم) أربعة آلاف"

(فعلی هذا یکون حساب قوۃ نینا (صلی ۱۳۵۸) تاب افسل باب اذا جامع ثم عاد)

اس لئے دُوسر بے لوگوں کوآنخضرت صلی القدعلیہ وسلم پر قیاس کرنا سی نہیں۔

سند اکثر صاحب کا بیا کہنا کہ: '' مباشرت سے پہلے عضو ہے منی کے قطرے یہ سے ہیں ۔۔۔ اگل غلط ہے۔ خالبا

<sup>(</sup>۱) وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم، والحيلة أن يستأجره فقال أى في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط لسكن يعلم يقينا انه إنها يهدى ليعينه عند السلطان. (درمختار ج:۵ ص:۲۱۲، منطلب في الكلاه على الرشوة والهدية، طبع ايج ايم سعيد).

موصوف نے مذی اور منی کے درمیان فرق نہیں کیا،حضرت علی رضی الله عند نے '' مذی'' کا حکم دریا فت کروایا تھا،'' منی'' کانہیں۔ جولیس دارر قبق مادّه شہوت کی حالت میں غیرمحسوس طور پرخارج ہوتا ہے دہ'' ندی'' کہلاتا ہے،اس کے خروج سے شہوت ختم نہیں ہوتی۔ اور جو مادّہ وقوت اور دفق کے ساتھ ( کودکر ) خارج ہوتا ہے اور جس کے خروج کے بعد شہوت کوتسکین ہوجاتی ہے اسے '' منی'' کہاجا تا ہے،'' مذی'' سے عسل لازم نہیں آتا منی کے خروج سے لازم آتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

٣:..مثت زنی یا کثرت جماع کااثر انسانی صحت بر کیا ہوتا ہے؟ بیا گرچہ شرعی مسئلہ بیس کہ میں اس پر گفتگو کی ضرورت ہو۔ تاہم چونکہ ڈاکٹر صاحب نے" مشت زنی" ایسے فعل کی ترغیب کے لئے یہ نکتہ بھی اُٹھایا ہے کہ اس سے انسانی صحت متأثر نہیں ہوتی ، بلکہ' مشت زنی''اور کثرت جماع صحت کے لئے مفیدے،اس لئے بیعرض کردینا ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا پینظر بیدوُنیا بھر کے اطباء وحکماء کی تحقیق اور صدیوں کے تجربات کے قطعاً خلاف ہے۔ وظیفۂ زوجیت اگر حدِ اعتدال کے اندر ہوتو اس کوتو مفیر صحت کہا جاسکتا ہے، گراُ غلام، لواطت ،مشت زنی اور دیگر غیرفطری طریقوں سے ماؤہ کا اِخراج ہرگز مفیدِ صحت نہیں ہوسکتا، بلکہ انسانی صحت کے کئے مہلک ہے۔ای طرح وظیفہ زوجیت ادا کرنے میں صدِ اعتدال سے تجاوز بھی غارت گرصحت ہے۔

## بچی کو جہیز میں تی وی و ہے والا گناہ میں برابر کا شریک ہے

سوال: "گزارش ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں ، بری بیٹی کی شادی میں نے کردی ہے ،ا<mark>س کی شاد</mark>ی پر میں نے ٹی وی جہیز میں دیا تھا، پہ خیال تھا کہ ٹی وی نا جائز تو ہے کیکن رسم وُ نیااور بیوی اور بچوں کے اصرار پر دے دیا۔اب پتا جلا کہ ٹی وی تو اس کے استعمال کی وجہ ہے حرام ہے،اپنی علطی کا بہت افسوس ہوااورالند تعالیٰ ہے اِستغفار کرتار ہا۔مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت وُ وسری بیٹی کی شادی کرر ہا ہوں، میں نے بیوی اور بچوں کو کہا ہے کہ ٹی وی کی جگہ پرسونے کا سیٹ دے دیں یا کوئی چیز اس قیمت کی دے دیں، کیکن سب لوگ میری مخالفت کررہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ سی کی پیند ناپندے شرعی اُ حکام تبدیل نہیں ہوسکتے ، براومبر بانی بوری تفصیل ہے اس مسئلے پرروشنی ڈالیس، میں بہت پریشان ہوں۔

جواب:... جنز اكم الله احسن الجزاء! الله تعالى في آب كودين كافهم نصيب فرمايا ، جس طرح يسندونا يسند اُ حکام نہیں بدلتے ،ای طرح بیوی بچے آپ کی قبر میں اور آپ ان کی قبر میں نہیں جائیں گے۔جس بچی کی شاوی کرنی ہے اس کو کہد دیا جائے کہ:'' نی وی تو میں لے کر دول گانبیں ، زیورات کاسیٹ بنوالو، یا نقتر بیسے لے لو، اوران پیسوں سے جنت خرید ویا ووزخ خرید و،

<sup>(</sup>١) والمني حاثر أبيض ينكمر منه الذكر. والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. (هداية ج: ١ ص: ٣٢ كتاب الطهارات). وليس في المذي والودي غيل. (هداية ج: ١ ص: ٣٣ كتاب الطهارات). الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة (أيضًا).

میں بری الذمہ ہوں ، میں خودا زو ہاخر ید کراس کوتمبارے گلے کا طوق نہیں بناؤں گا۔''<sup>()</sup>

#### شادی پانسی اورمعا ملے کے لئے قریدڈ النا

سوال: ...ایک حدیث میں بیے ہے کے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تصوتوا بنی بیویوں کے لئے قرعہ ڈ الا کرتے تھے،جس بیوی کا نام قرعہ میں نکل آتا تھا دبی آپ کی شریک سفر ہوا کرتی تھیں ۔میراسوال یہ ہے کہ ہم موجود ہ دور میں کن کن باتوں کے لئے قرعہ وال سکتے ہیں؟ مثلاً: شادی کا معاملہ ہوتو کیالا کی الا کے کا نام قرعہ میں وال کرمعلوم کیا جاسکتا ہے؟ یہ بھی بتا ہے کہ قرعہ ڈالنے کا سیجے طریقہ کیا ہے جس سے کسی طرح کی تلطی اور شک وشبہ کا اندیشہ نہ رہے۔

**جواب:...جن چیزوں میں کنی او ً ون کا استحقاق مساوی ہو،اس پر قرئے ذالا جا تا ہے،مثلاً:مشترک چیز کی تقسیم میں حصوں کی** تعیمین کے لئے ، یا دو ہو یوں میں ہے ایک کو مفر میں ساتھ لے جانے کے لئے۔ رہنتے وغیرہ کی تجویز میں اگر ذہن یکسونہ ہوتو ذہن کی کیسوئی کے لئے استخارے کے بعد قرعہ ڈالا جا سکتا ہے،اس میں اصل چیز تو استخارہ بی ہے، قرع محض اپنے ذہن کوایک طرف کرنے کے

## ٹی وی میں کسی کے کردار کی تحقیر کرنا

سوال:...حال ہی میں نی وی برایک ذرامہ' بیجان' وکھایا گیا،اس میں شامل کردارگھریلوا ختلا فات کی وجہ ہے کورٹ میں جاتے ہیں، گھر کے سربراہ ایک اُستاد کارول اوا کررہے تھے، جنھوں نے اپنی تمام زندگی ایمان <mark>داری وصدا</mark>قت اور بےلوث خدمت میں گزاری ،اور و وسب کچھ نہ کچھ دے سکے جو اُن کی بیوی اور بچوں کی ہے بیود وضرورت اور فر مائش تھی اور ان سب نے اُستاد صاحب کی کورٹ میں جو بےعزتی کی وہ معاشرے میں تنسؤر بھی نہیں کی جاتی۔ بیوی نے الگ ڈائیلاگ کے ذریعے ذکیل کیا، پھران کے بڑے مینے نے کلمہ طیبہ پڑھ کروکیل کے کہنے پرعدالت میں کہا:'' جو تجھ کہوں گا اور پچے کے علاوہ تجھ نہ کہوں گا''اوراس گستاخ لڑ کے نے بھی کلمہ پڑھ کراینے والدصاحب'' استاد'' کی انتہا درجے کی تھلی عدالت میں بےعزتی کی۔مولا ناصاحب!اس طرح کے ڈرا ہے لکھنے والے اور اس میں اس متم کا کر دارا داکر نے والول کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟ ایک تو ڈرامہ اس متم کا تھا، دُ وسری اہم

 <sup>(</sup>١) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. (لقمان: ٣) قال عبدالله ابن مسعود في تنفسير لهو الحديث: الغناء والذي لا اله الاهو يردها ثلاث مرات. (تفسير ابن جرير ج: ٢١ ص:٣٦). قال إمام مجاهد رحمه الله تعالى هو اشتراء المغنى والمغنية والإستماع إليه وإلى مثله من الباطل. (تفسير ابن جرير

٣٠) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسانه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينتا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب. (بخاري ج: ١ ص:٣٠٣، باب حـمـل الرجل إمرأته في الغزو دون بعض نساته). أيضًا: في الدر المختار: دور مشتركة أو دار وضيحة أو دار وحانوت قسم كل وحدها ...... ويكتب أساميهم ويقرع لتطيب القلوب ...إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٢، أيضًا ج: ٣ ص: ٢٠٦، باب القسم).

بات به كه كلمه طيب پڑھ كريه كها كياكه: "جو بچھ كهوں گا ہي كہوں گا اس كے علاو و بچھ نه كہوں گا" جبكه بيرسارا جھوٹ عظيم ہے۔ كلمے جيسى نعمت عظمٰی و گواہ بنا کرسارا جھوٹ بولا گیا، ایسے لوگوں کے لئے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ آیا بیلوگ مسلمان کبلانے کے حق وار ہیں جنھوں نے'' کلمے'' کو نداق بنارکھاہے؟

جواب:...میرے خیال میں تو ڈرامہ کرنے والوں نے معاشرے کی عکاس کی ہوگی ، اور مقصدیہ ہوگا کہ لوگوں کی إصلاح ہو، کیکن عملاً بتیجہ اس کے برغکس نکلتا ہے۔نو جوان سل ان ڈراموں سے انار کی سیستی ہے اور ان جرائم کی عملی مثل کرتی ہے جونی وی کی فلمول میں اسے دکھائے جاتے ہیں۔جس ڈرامے کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے بھی نی نسل کو یہی سبق ملا ہوگا کہ ایمان واری، صداقت اور بےلوث خدمت کا تصور فضول اور دقیانوی خیال ہے اور ایسے والدصاحبان کی ای طرح بے عزتی کرنی جا ہے۔

ر ہا یہ کدایسے ڈرامے لکھنے والوں کا اور دکھانے والوں کا اسلام میں کیا تھم ہے؟ تو بیسوال خود انہی حضرات کو کرنا جا ہے تھا، عمروہ شاید اسلام ہے اور کلمہ طیبہ ہے ویسے ہی بے نیاز ہیں،اس لئے ندائبیں اسلام کے اُ حکام معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور ند ہی کلمہ طیبہ یا شعائر اسلام کی تو بین کا احساس ہے،ایسے لوگوں کے لئے بس میدۂ عابمی کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کوا بنی اصلاح کی تو فیق نصيب فرما تعيل به

جواب کے بعد'' وال<mark>ت</mark>داعلم'' لکصنا

سوال:...آپ اکثر جواب کے بعد' والقداعلم' لکھتے ہیں، جس سے بچھ شک وشبر محسوس ہوتا ہے کہ جو پچھ جواب دیا گیا ہے،شایدوہمتندنبیں ہے۔

جواب:... شریعت کے آ داب میں سے یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق مسئلہ بتایا جائے ، اور اُصل علم اللہ کے سپر د کیا جائے ، اس کئے'' والقداعم'' لکھاجا تا ہے۔

#### ترغیب کے لئے چندے کا علانیہ دینا

سوال: ...کوئی ایسی بات جو انسان کے بس کے باہر ہو، وہ امیروں (جن کے بس میں ہو) کے سامنے کہنا جائز ہے؟ (تاکہ وہ اے کریں اور تواب حاصل کر عیس) مثلاً: یہ کہنا کہ میں فقیر کواتنے روپے دیتی ہوں ، یا تنا چند ہ مسجد کے لئے دیا ہے۔ جواب:... ترغیب میں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ نیکی کی ترغیب دینا نیک کام ہے۔ مگراس میں اپنی ستائش اور ریا کاری کا پہلو تہیں آنا جائے۔

انگلش اورعصری تعلیم پڑھانے والے دِین مدارس کوز کو ق ،صد قات دینا

سوال:... دِین مدارس میں قرآن وحدیث کے تعلیمی اخراجات کے لئے لوگوں سے زکو ق مصدقات ،عطیات وصول کئے

(١) مسئلة: إذا أجاب المفتى ينبغي أن يكتب عقيب الجواب "والله أعلم" أو نحو ذالك. (قواعد الفقه ص:٥٨٣، طبع صدف پېلشرز، کراچي). جاتے ہیں، گرحال میں بعض مدارس نے ای فنڈ سے انگلش اور اسکول کی تعلیم شروع کردی ہے، بیعنی چندہ قر آن کے نام پر وصول ہوتا ہے اور خرچ ہوتا ہے انگریز کی تعلیم پر۔ آیا ایسے دِ بی مدارس میں جہاں انگلش وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، زکو ق مصدقات، خیرات وغیرہ دیا جا کڑنے یا نہیں؟ دینا جائز ہے یانہیں؟

سیوب سب یہ ہوں۔ جواب:... جورُتوم دِین مدارس اور قر آن وحدیث کی تعلیم کے نام ہے جمع کی گئی ہوں، ان کو اِنگلش کی تعلیم کے لئے اِستعال کرنا جائز نہیں۔البتہ معمولی شد بدجوقر آن وحدیث کی تعلیم ہی کی غرض کے لئے ہو، وہ جائز ہے۔

#### وین مدرے کی جگہ کا غلط اِستعمال

سوال:...لوگوں ہے ایک کیٹرر آم کے کر در ہے کی تقیم کے نام پر، ۱۸× ۳ کا ایک ہال تقیم کروایا گیا اور در ہے کے افتتاح سے پہلے ہی شادی بیاہ کے کھانے پینے کے لئے کرایہ پردیاجانے لگا، اور پھر مدر سے کا افتتاح ہوا، نورانی وحفظ کی تعلیم دی جاتھ ہے۔ چیداہ کے بعد مدر سے کے نصف جھے میں کے جی اسکول قائم کردیا گیا، اس کے لئے باضابط تقیم کر کے کمر سے بنائے گئے۔ کے جی اسکول کی تعلیم خوا تین اساتذہ دی تی ہیں۔ بقیہ نصف ہال میں مدر سے چل ہا ہے۔ ہر شفٹ میں موسو بچے ہیں، تین اساتذہ وپڑھاتے ہیں، مدر سے کے لئے بقیہ نصف جھے کو تین کمروں میں تقیم کرنے کے لئے کہا تو نامنظور کردیا گیا۔ نصف جھے باقی کا شادی بیاہ کے لئے کہا تو نامنظور کردیا گیا۔ نصف حصہ باقی کا شادی بیاہ کے لئے دیا تا ہے، عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، گائے بو انتہا کہ جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن میں بھی کرایہ پردے دیا جاتا ہے اور مدر سے کے بچے ملحقہ مجد میں پڑھتے ہیں۔ اور عوا ایسا ہوتا ہے کہ جس رات ہال کرایہ پر ہوتا ہے اس می مدرسے نو ہج گلتا ہے، صفائی وغیرہ کی وجہ سے۔ مذکورہ صورت حال کے چیش نظر شرع حیثیت واضح فرمادیں۔ نیز ایک مجد کا تعمیری سامان بچا ہوا، دُورس مجد کی تعمیر میں گیا جاتا ہے میں لگا جاتا ہے انہیں؟

جواب:..اگرروپے(رقم) دینے والوں نے مدرہے کی تغییر کے لئے خالصتاً دیئے تھے تو اس میں خالص ویئی تعلیم ہونا ضروری ہے۔اسکول کی تعلیم روپے دینے والوں کی مرضی ہے دی جاسکتی ہے، ورنہ ہیں۔اس طرح مدرہے کے نام پر بنا ہوا ہال صرف تعلیم کے لئے استعال کرنا جا ہے، بلاضرورت کرا یہ پردینا جائز نہیں۔

البتہ مدر سے کی آمدنی اگر بالکل نہیں ہے اور مدرّسین کی تخواہ کا کوئی اِنظام نہیں ہے، تواس میں سے بچھ حصہ کرایہ پر دے کر باقی حصے میں دِین تعلیم دینا جائے ، پورے بال کوکرایہ پر دے کر مسجد میں بچوں کو پڑھانا جبکہ لوگوں نے بال میں بچوں کے پڑھانے کے واسطے ہیے دیئے ہیں ، دُرست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. وفي الحاشية: والإذن عام سواءً كان صراحةً أو دلالةً. (قواعد الفقه ص:۱۰). شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه ص: ۸۵، أيضًا: الدرالمختار ج: ۳ ص: ۳۳۳، كتاب الوقف، طبع سعيد كراچي، الأشباه والنظائر ج: ۳ ص: ۱۰۱، كتاب الوقف، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

بہلی والی مسجد کوا گرضر ورت نہ ہوتو و وسری مسجد میں بچاہوا سامان دیا جا سکتا ہے۔ (۱)

#### مدارس کے چندے کے لئے جلبہ کرنا

سوال:...مدارس کا چندہ وعظ و جلسے کی شکل بنا کرا یک دِلچیپ تقریر کرے وصول کرنا کیسا ہے؟ یا جلسے کےعلاء بلائے بھی ای مقصد کے لئے جائیں کہ مجھ تقریر کرے چندہ کریں مے، یہ کیسا ہے؟

جواب:... دِینِ مقاصد کے لئے چندہ کرنا تو احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اور کسی اجتماع میں مؤثر انداز میں اس کی ترغیب دینا بھی ثابت ہے، بلکہ دورانِ خطبہ چندے کی ترغیب دِلا نامجی اصادیث میں موجود ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ چندے ہے علم اور ابل علم كى بدنا مى موتى موتوايسا چنده كرنا خلاف حكمت ب، والله اللم !

#### تسي كوكا فركهنا

سوال: ایک عالم و وسرے عالم کواختلاف کی وجہ ہے قادیانی کہتا ہے واپیے مخص کا کیا تھم ہے اور کیا اس کا نکاح باتی رہا؟ جواب ا:...حدیث میں ہے کہ جس نے دُ وسرے کو کا فرکہا، ان میں ہے ایک کفر کے ساتھ لوٹے گا،اگر وہ مخف جس کو کا فر کہاوا قعثاً کا فرتھا تو ٹھیک، ورنہ کہنے والا کفر کا و بال لے کر جائے گا۔ ممک کو کا فرکہنا محنا ہے ہیرہ ہے۔

۲:...وہ خود عالم ہے، اپنے نکاح کے بارے میں خود جانتا ہوگا۔ أو پرلکھ چکا ہوں کہ یہ گنا و کبیرہ ہے، اور ایک عالم کا ممنا و کبیرہ كام حكب مونا بے صدافسوسناك ہے،ان صاحب كوتوبكرنى جائے اورمظلوم سے معالى ماتكنى جا ہے۔

### امام کے جیتھر وں کو کھلا تھینگنا

سوال: .. بخصوص ایام میں خواتمن جو کپڑ ااستعمال کرتی ہیں اس کو پھینکنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ سننے ہیں آیا ہے کہ ان برکسی کی نگاہ پڑے تو اس کپڑے کا ساراعرق قیامت کے دن اس کو پلایا جائے گا جس نے یہ پھینکا ہے۔ عام طور پرخوا تمن انہیں کا غذیم

(١) سنل شيخ الإسلام عن أهل قرية إفترقوا وتداعي مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المستجد ويشقلونه إلى ديارهم، هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال: نعم كذا في الحيط. (عالمكيري ج:٢ ص:٣٥٨، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها . . إلخ).

(٢) وروى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في المسر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجيروا. رواه ابن ماجة. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٥). وروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول: إتقوا الناز ولو بشق تمرة! فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجانع موقعها من الشبعان. رواه أبو يعلي والبزار. (الترغيب والترهيب ج: ٣ ص: ١١).

(٣) - ضن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرى، قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال والَّا رجعت عليه. (مسلم ج: ١ ص:٥٤، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر!). لپیٹ کرچینگی بیں ، کیا پیطریقدؤ رست ہے؟ آ باس کی شرقی هیٹیت بتا کرمیری پریشانی کوؤورفر ماویں۔

جواب:..مستورات کے استعال شدہ جیتھڑوں کو کھلا بھینکنا تو ہے ہودگی ہے، مگر قیامت کے دن عرق بلانے کی جو بات آپ نے سی ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھی۔

# کیا ظالم کی دسترس ہےجان و مال بچاناواجب ہے؟

سوال: ... كيا ظالم كى وسترس سے جان و مال بچانا واجب ہے؟

جواب:... بی ہاں! ضروری ہے، کیکن القد تعالی کے راستے میں جان و مال کی قربانی کی ضرورت چیٹی آئے تو جان و مال کا بچانا ضروری نہیں ہوگا۔

نوٹ:...اس طرح اُصول اور توانعہ کے ذریعے سوال کرنا ، آ داب سوال کے خلاف ہے ، جو واقعہ پیش آیا ، و ، و ولکھنا جائے ، تا کہاس میں خور کرکے اس کا تھم لکھا جائے۔

#### انسان اگردو گناہوں میں ہے ایک کرنے پرمجبور ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال نہ ہمارے ایک تعلق والے نوبی اضر انجیئر نگ محکے کے ہیں اور آج کل'' قومی شاہراہ'' تیار کروارہ ہیں۔ ہم و کے لئے انسیکر مقرر ہیں، جس سے ملک وقوم کا نا قابل ہما، فی نقصان ہوتا ہے۔ ان کے اضران بالا بھی اس کو نہ انہیں تیجتے ، بلکدان کو تہد دیتے ہیں کدان کو تو کھے نہ تجھ دے ویا کریں ، تا کہ کام چاتا رہے۔ ان کے اضران بالا بھی اس کو نہ انہیں تیجتے ، بلکدان کو تہد دیتے ہیں کدان کو تو کھے نہ تیجہ دے ویا کریں ، تا کہ کام چاتا رہے۔ ان کہ آنے سے پہلے ان کے محکمے کو انہیں تیجتے ، بلکدان کو تہد ویتے ہیں کدان کو تو کھے ان کو اس کام (رشوت) میں ملوث تھے، اب اللہ تعالی کے فنش سے ان کو اس کام سے ختی سے دو کتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیک کام موں کا تھم دیتے ہیں۔ اب لوگوں ( فوجیوں ) کی خاصی تعداد نماز پڑھتی ہے، اب ان و اس چیز کا خطرہ ہے کہ اگر انسیکر صاحبان کو مراعات دینی بند کیس تو بھران کا تباد لہ کر دیا جائے گا ، اس صورت میں جو نیکی کیام ہور ہے ہیں، وہ بھی بند ہوجا کیں گئے ، اور قوم کا کیٹر خز انہ خرد کر د ہوجائے گا۔ اب ایک طرف ان کا دین پروگرام ، لوگوں کے ذبن بنائی کی کام مور ہے کاوٹ اور ملک کے مرمائے کی حفاظت ہے ، اور ذور بی طرف ہے رشوت ، آنجناب سے مشور دور کار ہے کہ کیا کیا جائے ؟

**جواب:** ...گناہ کے کام کو گناہ سمجھا جائے ،اوراس پر استغفار کیا جائے ، جب آ دمی دو گنا ہوں کے درمیان ہوتو جو ہلکا ہوا س اختیار کر کے اس پر استغفار کیا جائے ، '' والٹھ اہم!

(١) يبدفن أربعية: النظفر والشيعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوي العتابية. (عالمگيري ج: ٥ ص ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء وقلم الأظفار ... إلخ، طبع رشيديه).

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بإرتكاب أخفهما قال الزيلعي في باب شروط الصلوة ثم الأصل في جنس هذه المسائل ان من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء وإن إختلفا يختار أهونهما. (الأشباه والنظائر ج: الص: ١٢٣ ما الفن الأوّل، القاعدة الخامسة، طبع إدارة القرآن).

#### مشعل بردارجلوس نكالنا كيسا ہے؟

سوال: ..مشعل بردارجلوس نکالنے کا شرکی تھم کیا ہے جبکہ بیآتش پرستوں کی مشابہت اوران کاعمل ہے؟ جواب: ... یہ بھی نا جائز اور غیر تو موں کی تعلید ہے۔ (۱)

### كفن بردارجلوس كاشرعي تحكم

سوال: .. شہدائے کرام (وہ جوغیر مسلموں ہے اِحیائے دِین کے لئے لڑتے ہوئے آل کئے جائیں) کوان ہی کے کپڑوں میں دُن کرنا جائز ہے، پھریے نفن بردارجلوس (زندہ حالت میں کفن پہن کرنمائش کرنا) کیا شریعت مجمہ بیش جائز ہے؟ جواب: ... شریعت میں تواس کا ثبوت نہیں، غالبًا بیہ حضرات مرزاغات کے شعری تقبیل کرنا چاہتے ہوں مے: آج وال تینج وکفن باند ھے ہوئے جاتا ہوں میں عذر مرے قل کرنے میں وہ اب لائمیں مے کیا؟

#### بھوک ہڑتال کی شرعی حیثیت

سوال: ... بھوک ہڑتال کی شرق حیثیت کیا ہے؟ جان ہو جھ کرا پی جان کو تکلیف اور ہلا کت میں ڈالنا کہاں تک ڈرست ہے؟ بھوک ہڑتال کرنے والے کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ شامل ہونا کیسا ہے؟ اور اگر بھوک ہڑتالی کی ای حالت میں موت واقع ہوجائے تو کیا اس صورت میں وہ خود کشی کے تھم میں ہوگا؟ واضح رہے کہ بھوک ہڑتال حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے حق میں بعض لوگ کرتے ہیں ، ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وضاحت فرما کمیں۔

جواب:... شریعت میں اِختیاری اور اِرادی طور پر اپنے آپ کو بھوکا بیاسا رکھنے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ ہے
''روز ہ''جس کے لئے نیت اور وقت کی شرط ہے، اور بیا کی عبادت ہے۔ جبکہ بھوک ہڑتال ایک ایسانعل ہے جو کہ تحض اپنے مطالبات کو بعوک ہڑتال
کومنوانے یا اُن کا جھوٹا ڈھنڈ وراپٹنے کے لئے اِختیار کیا جاتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی جبوت نبیس، بلکہ اپنے مطالبات کو بعوک ہڑتال
کے لئے ذریعہ منوانا ایک ہز دلا نہ جد و جہد ہے۔ بعوک ہڑتالی اگر اس نعل کے اِرتکاب کے دوران بعوک کی وجہ ہے مرگیا، جبکہ اُس کے
پاس کھانے پینے کے لئے بچھ موجود تھا، تو یہ خود کئی کی موت ہے، اورخود کئی حرام ہے۔ ایسے خص کے ساتھ بھوک ہڑتال میں شامل ہونا
جائز نبیس۔

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارئ ... إلخ. (ترمذي ج: ۲
 ص: ۹۹، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد في السلام، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) أما الأكل فعلى مراتب فرض وهو ما يندفع به الهلاك فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۳۷، كتاب الكراهية، طبع رشيديه).

#### بھوک بڑتال

سوال: بجھے آپ سے ایک مئذ معلوم کرنا ہے کہ آئ کے اس دور میں ایک وبا چل پڑی ہے کہ اُمت محمد بیا ہے جائزیا ناجائز مطالبات بورے کروانے کے لئے بھوٹ ہزتال کرتی ہے، جبکہ بھوک ہزتال کرنا اندیا میں غیر مسلموں سے شروع ہوا، ابندا آپ سے گزارش ہے کہ اسلام میں اس کا کیا جواز ہے؟

جواب: منام حالات میں تو بحوک بڑتال جائز نہیں۔ یہ جدید نظام تدن کی پیداوار ہے، لیکن اگر مطالبہ شریا جائز اور معقول ہو اور طالم کواس کے ظلم ہے رو کئے گئے تمام راستے بند ہوں ، تب بھی شریعت کا تھم ہے کہ مظلوم صبر سے کام لے . تاہم اگر بھوک بڑتال کی دھمکی سے ظالم کوالم ہے رو کناممکن ہوتو مخصوص حالات میں اس کی ا جازت دی جائے گی۔ (۱۰)

بھوک ہڑتال کا شرعی حکم

سوال:...بھوک ہڑتال جس میں اللّٰہ کی حلال کرد ونعمتوں کو بچھے وقت کے لئے اپنے اُو پرممنوع قرار دے دیا جاتا ہے،اس عمل کا تھم کیا ہے؟

**جواب: ﷺ بھوک ہڑتال تومشکوک ہے،اگراس کو ہڑتال ن**ے مجھا جائے اورخلوص نیت ہے،وزے کی نیت کر لی جائے تو کو کی بعید نبیس کے <mark>روزے کی شکل میں ت</mark>بدیل ہوجائے اور عبادت بن جائے۔

# 

Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) أما الأكل فعلى مراتب فرض وهو ما يندفع به الهلاك ...إلخ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٦، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٢) المضرورات تبيح المحظورات ما أبيح للمضرورة يقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص:١١٨، ١١٩، الفاعدة المخامسة الضرر يزال). أيضًا: وكِمِصَكفاية المفتى ج: ٩ ص:٥٠٦، طبع جديد ارالا ثاعت كرا بِي.

<sup>(</sup>٣) و كم من كالمانية المفتى ج: ٩ ص: ١ ٢ ٢ طنع دارالا شاعت كرا جي .

# والدين اوراولا دك تعلقات

#### ماں باپ کے نافر مان کی عبادت کی شرعی حیثیت

سوال:... ماں باپ کے نافر مان کا فرض اورنفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا (ابن عاصم)۔ تو کیا ایسے شخص کا نماز پڑھنایا نہ پڑھنا، یا نیکی کا کوئی اور کام کرنایا نہ کرنا برابر ہے؟

جواب:...حدیث کا مطلب آپ نے اُلٹ کردیا، حدیث ہے مقصود یہ ہے کداس شخص کو مال باپ کی نافر مانی جیموڑ دین چاہنے تا کہاس کی عبادت قبول ہو، یہبیں کہ والدین کی نافر مانی پر بدستور قائم رہتے ہوئے عبادت ہی جیموڑ دینی چاہنے...!

سوال:..فرض کریں، اے اور بی دومشرک میں، مشرک اے خونخوارا در ظالم ہے، لوگوں کے ساتھ بدا خلاقی، گالی گلوچ، جھڑ نے فساداس کامعمول ہے، لوگوں کے مال پریا تنخواہ پرنا جائز قبضہ کرتا ہو۔ جبکہ مشرک بی اجتھا خلاق و عادات کا مالک ہے، اپنے کام ہے کام ہے کام ہے کام رکھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، گالی گلوچ، جھڑ ہے فسادنہیں کرتا، کسی کے مال پرنا جائز قبضہ نہیں کرتا، تو کیاروزمحشر میں ان کے لئے سزاایک جیسی ہوگی یا بچھفر ق ہوگا؟

جواب: بیل میں مجرموں کے جرم کی نوعیت کے انتبار سے ان سے مختلف سلوک کیا جاتا ہے، ای طرح ووز خیوں سے بھی ان کے جرائم کی نوعیت کے مطابق سلوک کیا جائے گا ، دوز خیوں کی سزا کا کم ومیش ہونانصوص سے ٹابت ہے۔

# والدین کی اطاعت اوررشته داروں ہے طع تعلقی

سوال: ...رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشاد مبارك كے مطابق الله تعالى كى رضاوالدين كى رضاميں ہاور و درى جگه ارشاد مبارك كے مطابق الله تعالى كى رضاوالدين كى رضاميں ہوئے ميں والدين تو الله ين تو الله ين تو الله ين تو وہ خود ممل كررہ ہوتے ہيں، يعنی آباء واجداد كے طريقے پر ميرامسكه يہ ہے كہ الله تعالى كام ميں راضى ہوتے ہيں جن پر وہ خود ممل كررہ ہوتے ہيں، يعنی آباء واجداد كے طريقے پر ميرامسكه يہ ہے كہ الله تعالى كام ميں راضى ہوتے ہيں جن يہ وہ خود ممل كررہ ہوتے ہيں، يعنی آباء واجداد كے طريقے پر ميرامسكه يہ ہو كہ الله تعالى كام ميں راضى ہيں ان سے بولو، تعالى كام ميں دور ہوں ہوتے ہيں ہوتے ہيں كہ كى ضرورت نہيں ہے، جس سے ہم راضى ہيں ان سے بولو، وُدروں كوچھوز دو۔ والدين اپنے آبائی طریقوں پر ممل كرنے والے سے خوش ہوتے ہيں، قرآن وسنت كے مطابق ممل كرنے والوان كو

<sup>(</sup>۱) عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النبار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۵۰۲، بناب صفة النار وأهلها، طبع قديمي كتب خانه).

بہت یُرالگتاہے، والدین کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مگر پھر بھی وہ اولا و سے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ہمیں خدمت کرنا بھی چاہئے مگر آیدنی اتن کم ہوکہ اپنااور بچوں کا گزارامشکل ہے ہوتا ہوتو کیا کیا جا۔ئے؟

جواب:...والدین کی خدمت واطاعت فرض ہے لیکن جائز کاموں میں،اوراگر والدین کسی ناجائز بات کا تھم کریں توان کی اطاعت حرام ہے۔

#### والدين يءمتعلق الجصح جذبات

سوال:... میں اپنے والد کا اکلوتا میٹا ہوں۔ والدین ، اپنی تھوڑی بہت جتنی بھی جائیداد ہے ، وہ میرے نام کرنا چاہتے ہیں ،
یہ بات اسلامی طریقے ہے بھی مناسب ہے کہ والدین کے بعد جائیداد کا وارٹ لڑکا ہوتا ہے ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد خود
بناؤں ، ماں باپ کے چسے سے بہت عیش کرنی ، بیچاروں نے ساری زندگی مجھ پر ببیہ خرج کرکے مجھے ہرفتم کا آرام ویا ، پڑھایا ، لکھایا
اب فرسٹ ایٹر کا طالب علم ہوں ، عمر کا سال کی ہے ، اب چاہتا ہوں کہ جلد از جلد پڑھلکھ کراپنے پاؤں پر کھڑ اہو جاؤں اور والدین کو
ایک جج کرا دُوں۔ کیا ہے سب خیالات وخواہشات دُرست ہیں؟

جواب:...والدین کے آپ نہاوارث ہیں، باقی آپ کے جذبات سیح ہیں، بشرطیکہ آپ خودبھی اُ حکامِ اِلہیہ کی بجا آ ور ی کرتے رہیں۔صرف کھانے کمانے کا چکر ندر ہے۔

#### والدين كى نافر مانى كاوبال

سوال: ... آج کل کے دور میں بڑھا ہے کا سہارا کس پر کرنا چاہے ، اولا د پریا دولت پر؟ ماں باب اپن اولا د کواس لئے
اچھی تربیت دیے ہیں کہ آئندہ دور میں جھے لات مار کرنکال دے ، کیا ہے تھے ہے؟ ماں باب کے ساتھ اولا واتی بے دردی سے کیول
بولتی ہے؟ کیا آج کے دور میں بہی سکھایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتا وَ نہر و؟ اولا د جوانی میں ماں باب کا احر ام نہیں کرتی ، اگر
شادی کر لے تو یوی کا تھم بجالاتی ہے ، بیوی کے کہنے پر کوشی بنواد ہے ہیں ، ایک طرف ماں باپ کو دُکھ دے کر بیوی کو خوش کرنا ، اولا د
کوزیب دیتا ہے کہ میں خوشی مناوں اور میر سے ماں باب درور کی ٹھوکریں کھا کیں؟ کیا ایک مسلمان کی اولا دکو اسلام یہی سکھاتا ہے؟
اولا دید کیوں نہیں سوچتی کہ میر سے ماں باب نے اسے مشکل مراحل سے گز دکر میری پروَرش کی ہے ، آج جھے ان کا سہارا بنتا چاہئے ،
ان کی دُعا کیں لینی چاہئیں؟ بعض اولا د ماں باب کی جائیداد چھین کر جلد قبر کے نینچ اُتارنا چاہتی ہے ، کیوں؟ اسلامی اُدکام ک

جواب: ... قرآنِ کریم اور حدیثِ نبوی میں والدین کی خدمت کے بڑے نصائل آئے ہیں، اور والدین کی نافر مانی اور ان کو ستانے کے وبال بھی بڑی تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں، اور اہلِ علم نے حقوق الوالدین پر مستقل کتا ہیں تصنیف فر مائی ہیں، سور ہ بی

 <sup>(</sup>۱) ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. (العنكبوت: ۸)،
 وصاحبهما في الدنيا معروفًا (لقمان: ۱۵). وفي الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ۲ ص: ۳۲۱).

اسرائيل مين حق تعالى شانه كاارشاد ب:

"وَقَطَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا اللَّا ايَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. امَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحدُهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا. وَالْحَفِضُ لَهُمَا أَثِ وَلَا تَنْهَرُهُما وقُلُ لَهُما قَوْلًا كرِيْمًا. وَالْحَفِضُ لَهُمَا وَقُلُ لَهُما قَوْلًا كرِيْمًا. وَالْحَفِضُ لَهُمَا جَناحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَبَّ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبِيَانِيُ صَغِيْرًا."
(نامرائيل: ٢٣٠،٢٣)

ترجمہ:...' اور تیرے زب نے تکم کردیا ہے کہ اس کے واکس کی عبادت مت کرواورا ہے وال باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو،اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جا کمی تو ان کو بھی '' اُف'' اُف' ' جس مت کرنا اور ندان کو جمز کنا، اور ان سے خوب اوب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور بول دُعا کرتے رہنا کہ اے میرے بروردگار! ان دونوں بررحمت فرما ہے جیسا انہوں نے جھے بچپن میں یالا ہے۔''

ایک صدیث میں سے:

"عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك."
(اتناج ص:٢٦٠)

ترجمہ:..!' حضرت ابواُ مامہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ: ایک شخص نے بو چھا: یا رسول اللہ! والدین کا اولا دیے ذہبے کیاحق ہے؟ فرمایا: وہ تیری جنت یا دوزخ ہیں ( بیعنی ان کی خدمت کروگ تو جنت میں جاؤگے،ان کی نافر مانی کروگے تو دوزخ خریدوگے )۔''

#### ایک اور صدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وان كان واحدًا فواحدًا ومن أصبح عاصيًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من النّار ان كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وان ظلماه؟ قال: وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه."

ترجمہ: "" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے: جوفن والدین کا فرما نبر دار بواس کے لئے جنت کے دو درواز ہے حل جاتے ہیں اورا گران میں سے ایک ہوتو ایک ، اور جوفن والدین کا نافر مان بواس کے لئے جہنم کے دو درواز ہے کل جاتے ہیں ، اورا گران میں سے ایک ہوتو ایک ، اور جوفن کا نافر مان بواس کے لئے جہنم کے دو درواز ہول جاتے ہیں ، اورا گران میں سے ایک ہوتو ایک ، ایک خوص نے عرض کیا کہ: خواہ والدین اس برظلم کرتے بول ؟ فرمایا: خواہ اس برظلم کرتے ہوں ، خواہ اس برظلم کرتے ہوں ۔ "

ایک اور صدیت میں ہے:

"وعنه (عن ابن عباس) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر الله والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حَجّة مبرورة. قالوا: وان نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: نعما الله اكبر وأطيب."

ترجمہ: " معفرت ابن عباس رضی الله عنہائی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: فرمانبردار اولا داین والدین کی طرف نظر شفقت و محبت ہے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک حج مقبول کا تواب لکھ دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا: خواہ سومر تبدد کھے؟ فرمایا: ہاں! الله تعالیٰ اس ہے بھی بڑے اور زیادہ پاکیزہ بیں (ان کے لئے سوجے کا ثواب دینا کیا مشکل ہے)۔''

ایک اور صدیث میں ہے:

جولوگ والدین کی خدمت سے کنارہ کشی کرتے ہیں، وہ بہت ہی بد بخت ہیں، لیکن ا<mark>س میں پھی ت</mark>صور والدین کا بھی ہے، وہ بچوں کومغر بی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، دین تعلیم و تربیت ہے محروم رکھتے ہیں، نیتجنًا اولا و بڑے ہو کرمغر بی عادات واطوار کو اپناتی ہے، اورسب جانے ہیں کے مغرب میں والدین کی خدمت کا کوئی تصور نہیں، اولا دجوان ہو کرخود سر ہوجاتی ہے اور والدین سے ان کوؤئی ربط نہیں رہتا۔

# جائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی

جواب:...جائز كاموں ميں ماں باب كى نافر مانى حرام ب، اور حرام چيز كاعبدكر ناجى حرام بے۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالرحمٰن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا أحدَثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلّى يا رسول الله الله الإشراك بالله وعقوق الوالدين ...إلخ. (ترمذي ج:٢ ص:٢ إ، باب ما جاء في عقوق الوالدين).

ر٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣٢١ كتاب الامارة، الفصل الثاني).

#### زانی، شرابی باپ کی بخشش کے لئے کیا کیا جائے؟

سوال:..زیدایک کرند بی انسان تھا، بخ وقت نمازی، جج ،روز و، زکو قبرطرح سے ذبی انسان، کین انبیں غیرعورتوں سے مراسم رکھنے کی عادت تھی، بس یوں سجے لیس کہ لفظ ''عورت' ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ مولا ناصاحب! جب سے زید کی موت ہوئی ہوئی ہونوں بھائی ہے مد پریشان ہیں، کیونکہ ان کی موت شراب پہتے ہوئے ایک غیرعورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اچا کم ہوئی ہو ہائے گی؟ حالا نکہ ہم نے ہرطرح سے ختم قرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مراس کی وجہ سے ہوئی۔ کیا والدصاحب کی بخش ہوجائے گی؟ حالانکہ ہم نے ہرطرح سے ختم قرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا، میں بھولان کے لئے اور کیا ایسانہ ہی کام کریں کہان کی بخشش ہوجائے؟

جواب: ...ہم سب کواس کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہئے اور حق تعالیٰ شانۂ سے حسنِ خاتمہ کی دُعا کرتے رہنا چاہئے (یا اللہ! حسنِ خاتمہ نصیب فرما، اور کری موت سے پناہ عطافر ما)۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس حالت میں مرے گاای حالت میں اُٹھایا جائے گا۔ جہاں تک بخشش کا سوال ہے، سو بخشش کے دومعنی ہیں، ایک یہ کہ بغیر سزا کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمادیں، اس کے بارے میں تو پہنیں کہا جاسکتا کہ کس پرنظرِ عنایت ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید بھی رکھنی چاہئے اوراس کی دُعا بھی کرنی چاہئے کہ حق تعالیٰ شانۂ ہمیں بغیر عذاب و عماب اور بغیر حساب و کماب کے بخشش نصیب فرمائیں۔

بخشش کے ووسرے معنی میں کہ اپنی برعملیوں کا خمیاز ہ بھکننے کے بعد بٹ کر کسی وقت عذاب سے رہائی مل جائے، میہ بخشش کے وصل میں نہ کسی وقت اس کی بخشش ضرور ہوجائے گی۔ بخشش برمسلمان کے لئے ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ خواہ کتنا ہی گنا بھار ہو، کسی نہ کسی وقت اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ البتہ جو محض وُنیا ہے ایمان کے بغیر رُخصت ہوا۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ اس کی کسی حال میں بھی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آپ اپنے والد کے لئے وُعا و استغفار کریں، اور جہاں تک ممکن ہواس کے لئے ایصال تو اب کا اہتمام کرتے رہیں، سب سے بہتر صدق مواریہ ہے۔ (")

# ماں باپ کوراضی کرنے کے لئے اسلامی اقد ارجھوڑنا

سوال: ... مين اب سے ايك سال پہلے بہت آزاد خيال لا كائتى اليكن اب الله تعالىٰ نے مجھے تو فيق دى اور ميں نے اسلاي

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. (مسلم ج: ۲ ص: ٣٨٤).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان.
 (ترمذى ج: ۲ ص: ۸۵، باب ما جاء ان للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد).

<sup>(</sup>٣) إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. (النساء: ١١١). إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرًا، خلدين فيها أبدًا. (الأحزاب: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) وأخرج البخارى في الأدب، ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت، مرابط في سبيل الله، ومن علم علمًا، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولذًا صالحًا يدعو له. (شرح الصدور ص ٣٠٣، باب ما ينفع الميت في قبره، طبع دار الكتب العلمية).

اقدارکوا پنانسب العین بنالیا، جولوگ پہلے جھے بہت پیندکرتے تھے، اب انہوں نے بھے پر نقرے کئے شروع کردیے ہیں، یس نے اس سال میٹرک کا استحان دیا ہے اور میری عرسوار سال ہے، والدین بھی ہی کہتے ہیں کرزیادہ دقیانوی بنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یس نے ریم ایوادر فی وجیسی لغویات کو بالکل چھوڑ دیا اور پابندی سے پروہ کرنا شروع کیا، جبد میرے گھر میں پروہ بہت کم کیا جاتا ہے، گھر پر بھی میں نے چاوراوڑھنی شروع کی تو اس کا بھی گھر والوں نے فداق اُڑایا، بہت سے لوگوں نے تو جھے دوتی بھی ختم کردی ہے، کین میں نے کی می پروائیس کی۔ کینواس مسئلہ ہیہ کہ حال ہی میں میری مسئلی ہو گوں نے تو جھے دوتی بھی ختم کردی ہے، کین میں نے کی می پروائیس کی۔ ہیں اور بڑھ بھی اُٹا اور واور زبانے کے ہاں بھی زیادہ پردوئیس ہے، اب میرے والدین اور بڑے ہی بہت بچور کیا جارہا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ یہ جھیقت ہے کہ میرے برقع نے اور نماز نے جھے اس میں کی طرح بھی نہیں کر کئی ہے اور نماز نے بچھے انہیں گے، طرح بھی نہیں کہ اُٹھی با تمیں اپنائی تھیں کہ لوگ جھے انجھا کہیں گے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ ہمارامعا شرہ اب ان ان اور بڑوں کی بات مان اور بڑوں کی بات مان اور اور جو کچھوہ کہتے ہیں وہی بچھا انہیں کے، سے بات قابل تعریف ہے کہ میری ایک سے کہا کہا کہا ہی بات میں اور بڑوں کی بات مان اور اور جو کچھوہ کہتے ہیں وہی بچھا اختیار کرلوں یا ان کی بات سے ان اور اور میں بھی ان کارنہیں کر کئی اور اپنے ماں باب اور بڑوں کو بھی بار امن نہیں بھی اور اب کی نافر ان بھی بھی اور اپنی کی نافر ایک بھی بھی اور ہیں۔ اب آپ میرے سوال کا جواب جلدعطا کردیں تا کہ بھی ان کارنہیں کر کئی اور ارجھ جسے میں لؤکوں کا بھی بھیا ہو جواس کر بھی ہی دوچار ہیں۔

جواب:..آپ کے خطیس چند باتیں قابل توجہیں:

اوّل:...اگرآپ نے اسلامی اقد ارکواس لئے اپنایا ہے کہ لوگ آپ کوا چھا کہیں تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اوراگر اس لئے اپنایا ہے کہ لوگ آپ کوا چھا کہیں تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اوراگر اس لئے اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے تو آپ کو مخلوق کی رضا مندی و ناراضی اور خوشی یا ناخوشی پر نظر نہیں رکھنی جائے۔ آپ کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا جا ہے ،خواہ مخلوق آپ کو بچھ ہی کہے۔

ہارے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوکا فرلوگوں نے دیوانہ اور مجنون تک کہا، ہماری آپ کی عزقت ان ہے بڑھ کرنہیں۔
دوم:...حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا آگ کے انگاروں کوشھی میں لینے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ
وئی زیانہ ہے، جوشھی دوزخ کے انگاروں سے بچنا چاہتا ہو، اسے دُنیا کے ان انگاروں پرلوٹنا ہوگا، اور جوشھی دُنیا کے ان انگاروں سے
گھبراتا ہے، اسے دوزخ کے انگاروں کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

سوم:...والدین اور بروں کی فرما نبر داری ضروری ہے، گریدای وقت تک جائز ہے جب تک خدااور رسول صلی الله علیه وسلم

<sup>(</sup>١) ويقولون إنّه لجنون. (القلم: ٥١).

 <sup>(</sup>٢) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر.
 (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٥٩، باب تغير الناس).

کے کسی تکم کی نافر مانی نه ہوتی ہو، ورنه خدااوررسول صلی الله علیه وسلم کی نافر مانی کر کے کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں، نه والدین کی ، نه شوہر، نہ کسی حاکم کی ۔اس لئے میں آپ کواسلامی اقد ارترک کرنے کامشور ہبیں ؤوں گا۔

#### بچول کی بدئمیزی کا سبب اوراس کاعلاج

سوال:..میرا بچه جس کی عمرسا زهے دس سال ہے، بہت غفے والا ہے، غفے میں آ کروہ انتہائی بدتمیزی کی ہاتمیں کرتا ہے، جس کی وجہ ہے بعض دفعہ وُ وسروں کے سامنے شرمندگی اُ ٹھا نا پڑتی ہے ، کوئی ایساوظیفہ جیج دیں جس کی وجہ ہے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور یر حالی میں احیما ہوجائے۔

جواب:...بچوں کی برتمیزی ونافر مانی کا سبب عمو ماوالدین کے گناہ ہوتے ہیں،خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنامعاملہ وُ رست کریں اور ٣ بارسورہ فاتحہ پانی پرة م كر كے بچے كو بلا ياكريں۔

# كياوالدين سے يالى مائك كر بينا تواب ہے؟

سوال:... ہمارے دوست ..... صاحب کہتے ہیں کہ والدین اور بڑے بزرگوں سے پانی ما مگ کر پینے میں تواب بہت زیادہ ملک ہے، اور جا ہے والدین عمر رسیدہ بی کیوں نہوں ، ان سے پانی ما تک کر پیتا جائے۔

جواب: ... کیا مطلب ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کے بجائے ان سے خدمت کنی ج<mark>اہئے ...؟</mark>

## بدكاروالدہ ہے طع تعلق كرنا شرعاً كيسا ہے؟

سوال:...اگرکسی کی والدہ یا بہن بدکار ہو،شریعت میں اولا دے لئے کیا تھم ہے؟ کیا ان کا احترام وادب منروری ہے؟ اور ان کی خدمت کرنا فرض ہے؟ کیااولا دائی والدہ سے علیحد گی اختیار کر عمّی ہے جبکہ بار بارنصیحت کے باوجوداس پرکوئی اثر نہ ہو؟ جواب: ... جو تحض کمر میں گندگی کو برداشت کرے، وو' دیوث' کہلاتا ہے، اوّل تو ہرمکن کوشش اس گندگی کووُ ورکرنے کی کی جائے ،اگراس میں کامیانی نہ ہوتو قطع تعلق کرلیا جائے۔

# کیابالغ اولا دیرخرچ کرناوالد کے لئے ضروری ہے؟

سوال:...ایک صاحب جن کے نین لڑ کے اٹھارہ سال سے زیادہ کے ہیں ،اورایک لڑکی سولہ سال کی ، دوجیھو نے لڑ کے جن

<sup>(</sup>١) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج:٢ ص: ٢٢١، كتاب الامارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) - (يا ديوث) هو من لا يغار على إمرأته أو محرمه. وفي الشامية: قال الزيلعي: هو الذي يرى مع إمرأته أو محرمه رجلًا فيدعه خاليًا بها ... إلخ. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٥٠، مطلب في الجرح المحرد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع قبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكَّرة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف).

جواب:...اس محض کا طرز مل نہایت غلط اور افسوسنا ک ہے، اور اس کا بیہ کہنا کہ: ''میرے اُوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کہ ہے کہ میری کا نان ونفقہ ہر حال میں شوہر پر فرض ہے، اور اللہ علیہ ملے کہ میری کا نان ونفقہ ہر حال میں شوہر پر فرض ہے، اور اگر شوہر فقیر ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، تب بھی ہوی کا خرج اس کے ذعہ ہے، قرض لے یا بھیک ما تک کر لائے۔ 'اولا و کے لئے نان ونفقہ کا تھم یہ ہے کہ اگر ان کے پاس مال ہوتو ان کا خرج خود ان کے مال سے پوراکیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس مال نہیں اور وہ نابالغ موں یا کوئی ہنر اور کسب نہ جانے ہوں تو ان کا خرج والد کے ذعہ ہوگا، یہ اِخراجات شرعاً والد کے ذعہ ہیں۔ اگر والد کے پاس پس بے نہ ہوں تو ان کا خرج والد کے ذعہ ہوگا، یہ اِخراجات شرعاً والد کے ذعہ ہیں۔ اگر والد کے پاس بھے نہ ہوں تو اس کا کہ کہ اگر لائے ، یا بھیک ما تگ کر لائے ، اور اگر وہ ان کا خرج اوان بیں کرے گا تو اس کوقید کیا جائے گا۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ....... ومن أعسر بنفقة إمرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:۲ ص:٣٣٥-٣٣٩). قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (البقرة:٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انسا تبعب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مالٌ أمّا إذا كان فالأصل ان نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرًا كان أو كبيرًا. (هداية ج:٢ ص:٣٥٥، كتاب الطلاق، باب النفقة).

<sup>(</sup>m) ان الأب يتكفف الناس وينفق على أو لاده الصغار. (البحر الرائق ج: m ص: ٢٠١، باب النفقات).

<sup>(</sup>٣) فإن امتنع عن الكسب حبس. البحر الراثق ج:٣ ص: ١ • ٢ ، باب النفقات).

اولا داگر بالغ ہوا در کمانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوتو لڑکوں کا خرج باپ کے ذیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود کمائیں اور کھائیں، لیکن لڑکیوں کی جب تک شادی نہیں ہوجاتی ،ان کاخرج باپ کے ذہے ہے، باپ ان کو کمانے پرمجبورنہیں کرسکتا۔ (۱)

یہ میں نے جو پچھاکھا ہے اخراجات کی قانونی حیثیت ہے، قانون سے ہٹ کرانسان پر پچھاخلاقی ذ مدوار پال بھی عائد ہوتی ہیں۔شرفاء کے یہاں جب تک اولا دزیرِ نعلیم ہو، یا بےروز گار ہو، ان کا خرج والدین اُٹھاتے ہیں، جو محض اپنی جیموئی حیصوم اولا د کے ساتھ ایسا بھداسلوک کرتا ہووہ خدانخواستہ معذور ہوجائے تو اپنی اولا د ہے سے حسن سلوک کی تو قع کرسکتا ہے؟ ان صاحب کو جا ہے کہ بیوی بچوں کے اخراجات پر بخل نہ کریں، بین لازم ہے اور سب سے بڑا صدقہ بھی۔اوراگر میخص اپنے رویے کی اصلاح نہ كرے توعدالت ہے رُجوع كيا جائے۔

#### بلا وجاڑ کی کو گھر بٹھانے والے باپ کی بات ماننا

سوال:...ایک شادی شده بیٹی پر باپ کے کیاحقوق ہیں؟ بیٹی کی گھر بلوزندگی میں باپ کی بلاوجہ مداخلت کے پیش نظر کیا بیٹی کو باپ کی تھم عدولی کی اجازت ہے؟ مثلاً باپ بیٹی کوزبروتی اینے گھر تھبرانا جاہتا ہے جس کے لئے وہ عدالت ہے بھی رُجوع کرنے ے گریز نہیں کرتا تا کے دُوسرے داماد وں کی طرح پیشریف النفس و مال دار داماد بھی اس کے زیرِ اَثر آجائے۔کیکن جیمی ہردَم اپنے باپ کے ہاں رہنے سے انکار کرتی ہے، جس کے لئے اس کو ہروقت اور ہر جگہ شرمندگی اُٹھانا پڑتی ہے، کیاا سے ضدی باپ کی ضد بورا کرنے کااسلام میں کوئی حل ہے؟

جواب:... بیٹی کو بغیر کسی سیجے وجہ کے گھر بٹھا نا اور اسے شوہر کے پاس نہ بھیجنا معصیت ہے، اور گناہ کے کام میں باپ ک اطاعت جائز نہیں، اس لئے باپ کی ایسی ضد کا ساتھ وینا بھی جائز نہیں ،لڑکی کو جائے کہ اپنے گھر چکی جائے ، باپ کی بات نہ مانے۔

#### خداکے نافر مان والدین کا اِحتر ام کرنا

سوال:...زیدنے تمام عمر خدااور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکامات کی نفی میں گزاری ، اب عمر کے اس جھے میں ہے جس میں خدا سے تو بہاور کر دہ گنا ہوں پرشرمساری اور ندامت کا ہونالا زمی ہے۔اس پر طرزہ یہ کہ زید نے اُزخود نہیں بلکہ لوگوں کے کہے اور زور دینے پر جج کی سعاوت بھی حاصل کرلی ہے، مگر جج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کے بعد بھی زید کے اعمال پر رقی مجراً رہبیں پڑا، بلکہ اور بھی شدو مدے حلال سے گریز اور حرام ہے قربت حاصل کرلی۔ دورانِ جج خانہ کعبہ اور روضة رسول پر گناہوں کی معافی طلب کرے بقیہ زندگی اسلام کے وضع کردہ تو انین کے مطابق بسر کرنے کا عہد کیا اور تشم کھائی تھی ، مگرواپس آتے ہی گزشتہ اعمال بداور

<sup>(</sup>١) فالنفقة على الأب إلى أن يبلغ الذَّكَرُ حدّ الكسب ...... وليس له في الأنثى ذالك. (البحر الرائق ج:٣

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكلوة ج:٢) ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

شیطانی حرکات کودکرآ کیں۔ لوگوں سے حقق فصب کرنا، لوگوں کوطرح طرح کی اذبت وینا، جبوث اور بے ایمانی کو اپنا فرض بجے کرنہ صرف خودکرنا بلکہ اولا دکواس کی تلقین کرنا، جو اولا دخداخو فی سے ان باتوں سے پہلو تھی چا ہے، اسے نہ اجان کرا پنے کو باپ ہونے اور باپ کا حکم مانے پراصرار کرنا وغیرہ و فیرہ دنیا بی اس اولا و سے خوش ہے جوان کی بتائی ہوئی راہ پرآ تکھیں بند کئے گامزن ہے، حالا نکہ ایک صدیمہ رسول ہے کہ'' باپ اپنی اولا دکو جو بچو بھی ویتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم و تربیت ہے' زید نے اپنی اولا دکو اس او پر ڈال رکھا ہے جس کا دروازہ جہنم کے غاد کی طرف کھلتا ہے، ہاں! ڈنیا میں جنت بنار کی ہے جبکہ یہ معلوم ہے کہ یہ جنت کتے روز کی ہے۔ زیدگی من جملہ باتوں سے آگر کوئی اولا در وگر دائی کرنے کی جمارت کر ہے تو برے یقین سے کہا جاتا ہے کہ: '' ہم سیّد ہیں، بم آل رسول ہیں، بعلا ہمارا کس سے کیا مقابلہ' کا بم پر کون اُنگل اُنٹائی گا؟'' وغیرہ و فیرہ ۔ حالا تکدرسول اگر صلی الشعلیہ و سلم نے اپنی کوئی کوئی کوئی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو بہا کہا ہو کہا گھین کرے، کوگوں کو درمیان ٹا تفائی اور نوان پر ہیزگا دی ہر جا کر خدا اور اس کے انتوائی کہا ہو کہا کہا ہو کہا گھین کرے، کوگوں کے درمیان ٹا تفائی اور نوان پیدا کرے، ہوائی کو این خور جا کر خدا اور اس کے رسول سکی الشعلیہ دلم کی کہتا ہو کہا گست ہو کہا گھین کرے، کوگوں کے درمیان ٹا تفائی اور نوان پر ہیزگا دیا ہو کہا گستے ہو کہا کہا گھیں کہا گھی کہا گھی گھی کہا گھی کہا گھی کہا گھی کہنے ہو کہا گی کہا گھی کہا گھی کہا گھی کہا گھی کہا گھی کہا گھی گھی کہا گھی گھی کہا گھی کہا گھی کہا گھی کہا گھی گھی کہا گھی گھی کہا کہا کہا گھی کہا گھی کہا گھی کہا کہا کہا گھی کہا کہا گھی کہا

جواب:...مال باپ اگر کافر بھی ہوں ،ان کی ہے اد لی ، تو ہین و تذکیل اور ہے با کی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا جائز نہیں ،
بلکہ ان کا ادب واحترام بہر صورت لازم ہے ، لیکن والدین اگر کسی غلط کام کا تھم کریں تو اس میں ان کی اطاعت حرام ہے۔ حدیث میں
ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہو ،اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ ان دونوں باتوں کو جمع کرنا بر اصبر آز ماامتحان ہے ،کہ غلط کاروالدین کی ہے اد لی بھی نہ کی جائے اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت بھی نہ کی جائے۔

### كياوالد ك فعل بدكاوبال اولا دېر موگا؟

سوال:... میں انٹر تک تعلیم یافتہ ہوں ، انٹر تک میں نے تعلیم کراچی ہی ہے حاصل کی ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً ۲۳ سال ہوگی۔ آج ہے کہ مہینے پہلے تک نماز اور دیگر عبادات کا پابند تھا، آج کل بھی نماز پڑھ لیتا ہوں ، مگر زبردتی بھی بھار پڑھتا ہوں ، دِل نہیں چاہتا ، پچھ کمیونسٹ حضرات ہے واسطہ ہے ، ان کی با تمیں تجی محسوس ہونے گئی ہیں۔ کھر کے حالات بچھ یوں ہیں کہ

<sup>(</sup>١) قبال تبعالي: ووصينها الإنسبان بنوالنديه ...... وإن جناهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أناب إلى. (لقمان:١٥١).

<sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ١ ص: ١ ٣٢، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

میرے والدصاحب کے تعلقات کی دُوسری عورت سے عرصرُ دراز سے تھے،ان کی راہ میں ہم رُکاوٹ تھے،وہ اس عورت کے ساتھ گھر چھوڑ کر جانچے ہیں۔عرصہ ۵ ماہ سے جھے کوئی کا منہیں ٹار ہا، ۵ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، والدہ ہروت لڑتی رہتی ہیں، میرے گھر میں میرے سواسب نا خواندہ ہیں، ول کی برای خواہش ہے کہ مقالجے کا امتحان پاس کروں، مگر ان حالات میں تو خود گی کرتے کو جی چاہتا ہے۔ یا چھرسو چہ ہوں کہ میں بھی اپنے والدصاحب کی طرح گھر چھوڑ جاؤں، کیونکہ گاؤں والے اکثر طعنے ویتے ہیں کہ:'' تمہارا باپ عورت نکال کر لے گیا ہے اور ۵۰ سال کی عمر میں اس کوشرم نہ آئن' وغیرہ ول ان باتوں سے برابر بیشان رہتا ہے، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ:'' تمہاری واڑھی کا کیا فاکدہ؟ تمہارا باپ تو عورت نکال کرلے گیا ہے۔'' باہر سے یہ با تیں من کر جب گھر جاتا ہوں تو والدہ بچوں سے لڑرہی ہوتی ہیں، ان حالات سے تھے آگیا ہوں، قر آن پاک کی حلاوت کا ہیں بہت شوقین قما، مگر اب ول نہیں چاہتا، روز سے ہیں نے رکھے ہیں، کین سو چہا ہوں کہ بالکل بیکارر کھے ہیں، کون سا اللہ نے قبول کرنے ہیں؟ ای طریقے سے دُوسری اسلام کی عبادات کے متحلق سو چہا ہوں۔ میر ہے تھی جالاصورت حال کی روشی میں بتا ہے کہ آیا میں والد

جواب: ... جولوگ آپ کو باپ کے قعل کا طعنہ دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کی باتوں سے اثر لیں، نہ باپ سے انتقام لینے کی سوچیں، بلد صبر واستقلال کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں، اور جہاں تک ممکن ہوروزگار کا بندوبت کرلیں۔ غلط ماحول آدمی کو پریشان کر دیتا ہے۔ آپ کی والدہ بھی حالات کی وجہ ہے جڑج ٹی ہوگئ ہیں، ان کو ہر ممکن راحت ہنچانے کی کوشش کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت وجبت کا برتا ؤکریں۔ الغرض! ہمت اور حوصلے کے ساتھ گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، ان سے اِن شاء اللہ آپ کو وہنے کا مون میسر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی تو بندوں پر دیم وکریم ہیں، آپ عبادات کا اہتمام کریں، ان سے اِن شاء اللہ آپ کو وہنے کے اُس کا درنیک لوگوں کی محبت اختیار کریں، اِن شاء اللہ حالات بدل جائیں ہے، ہیں بھی آپ کے لئے وُ عاکر تا ہوں۔

#### والداور والدہ كا اولا دكوا يك دُ وسرے ہے ملنے ہے منع كرنا

سوال:...میرے دوست الف عمر ۳ سمال تقریباً، میرے دوست کی بہن ب عمر ۳ سمال، الف اورب کے مال باپ
آج سے تقریباً ۳ سمال پہلے کی گھر بلو تنازع میں علیحدہ ہوجاتے ہیں، الف نے اپنی مال کے ساتھ رہائش اختیار کی اورب نے
اپنے والدصاحب کے ساتھ رہنا پہند کیا، یہ بات یوں قدر تا ہوئی۔ بعد میں مال نے وُ وسری شادی کر کی اور وُ وسری اولا وہمی ہوئی،
والدصاحب نے کوئی شادی نہیں کی، اب ان کی عمر تقریباً ۰ کے سال ہے، اور الف کو مال نے پالا پوسا ہے، والدصاحب نے اس
عرصے میں پوچھا تک بھی نہیں ہے۔ اب اس عمر میں جبکہ الف اورب (بہن بھائی) غیرشادی شدہ ہیں آپس میں تمین تمین سمال تک
مفتگویا خط و کتابت نہیں کرتے اور تاراضگی میں شدت ہوتی جارہی ہے۔ بہن (ب) والدصاحب سے محبت کرتی ہے، اور بھائی
(الف) والدہ سے بے انہا محبت کرتا ہے، اس دوران بہن اور والدصاحب الف کو بھی عاتی کرنے کے خط بھی لکھتے ہیں۔لیکن

الف كہتا ہے كہ ميں ماں سے الگ رہنے كا تصوّر بھى نبيں كرسكآ اور نه بى الى بات كرسكآ ہوں كہ جس سے والدہ كوصد مد طے۔ يہ سارا ماحول والدين كا بيدا كردہ ہے، حقيقاً اس ميں ندالف كا قصور ہے اور ندب كا قصور! ميں نے الف كو بہت سمجھايا ہے كہ والدصا حب كے بھى حقوق ہيں، انہيں اواكرنا چاہئے ، وہ جو اب ديتے ہيں كہ تين مرتبہ ماں كا خيال ركھنا ہے اور ايك مرتبہ باپ كا، جبكہ باپ كے باس جاتا ہوں تو گھر سے نكال و بيتے ہيں۔

چواب: .. الزگی اور لا کے دونوں کی پر فرش جن کے پاس ہوئی، اس سے تعلق ومجت کا زیادہ ہونا تواکی طبعی بات ہے، کین لا کے کا اپنے باپ سے اور لڑکی کا اپنی ماں سے قطع تعلق کر لینا یا کئے رکھنا ناجا ئز ہے۔ اس طرح والد کا اپنے لڑکے کو عاق کرنے کی وحمکیاں وینا بھی گناہ ہے۔ الف اور ب دونوں اب جوانی کی عمر سے آھے بڑھ دہ ہیں، ان کے والدین نے ان کی وُنیا تو بر باد کی ہی تھی، اب ان کی آخرت بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ الف کو چاہئے کہ وہ والدہ کو تعجمائے کہ وہ والد سے قطع تعلق پر مجبور نہ کر ہے، اس طرح ب کو چاہئے کہ دہ والد سے قطع تعلق پر مجبور نہ کر ہے، اس طرح ب کو چاہئے کہ دہ والد سے کے کہ اسے والدہ سے قطع تعلق پر مجبور نہ کر ہے۔ ان کا میاں بیوی کا رشتہ آگر شوی تقسمت سے ختم ہوگیا تھا تو ماں بیٹی کا اور باپ جئے کا رشتہ تو آٹوٹ ہے، یہ تو ختم نہیں ہوسکتا، نہ کیا جاسکتا ہے، اور جب رشتہ قائم ہے تو اس کے حقوق بھی لازم اور مار

# بڑھا ہے میں چڑچڑے بن والے والدین سے طع تعلق کرنا

سوال:...اگر والدین بڑھا ہے کی عمر کو آئیں اور ان کے چڑچڑا پن یا دِ ماغ یا حافظ کمزور ہونے کی وجہ سے جوان بیٹے بیٹیاں ان سے قطع تعلق کریں، کیا بیجا مُزہے؟ ان کے روزِ قیامت بخشش کے امکانات ہیں؟

جواب:...الی اولا د جو والدین کوان کے بڑھا ہے جس تنہا جھوڑ دیں ہے، سخت گنا بگارہے۔ جولوگ جنت میں نہیں جا کیں مےان میں والدین کے نافر مان کو بھی حدیث میں ذکر فر مایا ہے، اس جرم سے خدا کی پناہ ما گلی چاہئے اور والدین کورانسی کرنا جاہئے۔

#### والدین میں ہے کس کی خدمت کریں؟

سوال:...زمانهٔ بچین میں بی میرے والد نامعلوم کس وجہ سے بدظن ہو مجے اور اس صد تک میری مخالفت گھر میں کرنے لگے کہ میرا جینا وُ وبھر ہوگیا، بعض اوقات وہ مجھ پرایسے الفاظ استعال کرتے جوشر عا اور عام معاشرے میں بھی استعال نہیں کئے جاتے۔

<sup>(</sup>١) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنّة قاطع. (ترمذى ج: ٢ ص: ١٣) ، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم). وقال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفًا. (لقمان: ١٥).

<sup>(</sup>٢) ...... وبالوالدين إحسانًا إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولّا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا. (بني إسرائيل:٢٣).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة منّان ولا عاق ولا مدمن خمرٍ. (مشكّرة ج: ٢ ص: ٣٠٠)، باب البر والصلة).

اس عرصے میں میری والدہ مجھ پرشفقت کرتی رہیں اور والدے مجھے نغرت دن بدن زیادہ ہوتی گئی ،اور بالآخر والد کی ناانعما فیوں اور روز مرت کے جھکڑوں سے تک آ کر میں نے کھروگاؤں چھوڑ دیا۔ جب شہرآیاتو کچھ عرصے بعد میں نے ہوش سنجالاتو میں نے اپنے والد ے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کے لئے ہمکن کوشش کی ،جبکہ میرے والدمیرے پاس آنا جانا شروع ہو گئے اور میں بھی بھی کرمار کھر جاتا ر ہا، نتیجہ یوں ہوا کہ میرا آنا جانا زیادہ ہوا اور والد بھی مجھ پر اعتاد کرنے لگے، اور والدہ تو پہلے سے بی میری سر پریتی کرتی تھیں۔اب جب میں گھرجا تا ہوں یا گھرہے با ہر بھی رہوں تو ہمارے گھر میں عمو ما جھکڑا والدین کے درمیان رہتا ہے اورصرف میری وجہے۔ میں نے بار ہا کوشش کی کہ والدہ کو سمجھا وُل کیکن وہ بصند ہیں کہتم والد کے کر دار ہے واقف نہیں جمہیں یا دہمی نہیں کہ بیتمبار ہے ساتھ کیسارو بیہ رکھا کرتے تھے۔جبکہ میں ان تمام ہاتوں کو جب یا دکرتا ہوں یا والدویا دکراتی ہیں تو مجھے یہ تمام رشتے بھول جاتے ہیں،اورا پے مامنی کی و مصیبتیں یا دآ جاتی ہیں بلیکن میں سیسب مجھ بھول جانا جا ہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے والدین میری وجہ ہے آپس میں ناراض نەر ہیں، جبکہان وجو ہات کی بنا پرچھوٹے بہن بھائیوں پربھی اثر پڑچکا ہےاوروہ بھی کسی صد تک چھوٹے بڑے کی قدرنہیں کرتے ۔میری والده اور والد کے درمیان ہمیشہ جھکڑار ہتا ہے اور بعض و فعہ نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی تھی ، جو بعد میں بڑے بزرگوں کی مداخلت پر نه ہو تکی۔اب میری کوشش زیادہ ہے زیادہ ہے کہ میں والد کی زیادہ خدمت کروں اور کرتا بھی ہوں ،کیکن اس اثنا میں میری والدہ مجھ پر ناراض ہو ج<mark>اتی اور جھے ایا ہونے سے نقصان بھی ہوجا تا ہے۔ براہِ کرم میری اس داستان کا قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ</mark> میں ان میں سے س کی خدمت یا اُ حکام کواؤلیت و ول جبکہ والدہ مجھے باپ کی خدمت یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع کرتی ہاور والد کی تاراضکی کو میں ول سے برداشت نہیں کرسکتا، جومیری کمزوری ہے، جبکداُو پرعرض کر چکاہوں کدوالد نے میرے ساتھ بچین میں بہت بلکہ صدے زیادہ ناانصافیاں بھی کی ہیں اور بچین ہے آج تک جھے بیاحساس بھی نہیں ہوا کہ میراوالد بھی ہے۔ براو کرم میرے لئے بھی آپ شریعت کی رُوہے جواب تکھیں کہ ہیں ان دونوں میں کس کا حکم بجالا وُں اور کیا کروں؟ نیز ان دونوں کے لئے کوئی عمل یانفیحت تحریر فرمائیں تا کہ اس عذاب سے سارے کمرکونجات ل سکے۔

جواب:...آپ کے والداگر خدمت کے مختاج ہیں اور کو کی ان کی خدمت کرنے والانہیں ، تو ان کی خدمت آپ کے ذیے فرض ہے۔ میری پیٹر برا پی والدہ کوسنا کر کہد و بیجئے کہ اس میں تو ہیں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، 'اس کے علاوہ جو خدمت فر مائیں ، جا ترجم فر مائیں اس کو بسر دچھم بجالا دُل گا۔

اینے سے چھوٹے پر ہاتھ اُٹھانے کا تدارک کیے کریں؟

سوال:...اگرہم نے کسی چھوٹے پر ہاتھ اُٹھالیا اور بعد میں ول میں معانی ماتک لی مگر اس سے معافی ما تکنے کی ہمت نہیں ہوئی ،تو کیا ہمارا ہاتھ اُٹھانے والا کنا و معاف ہوجائے گا؟

<sup>(</sup>۱) مخزشته منح كاحاشيه نبرا ويكعيل-

 <sup>(</sup>٦) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ٦
 ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

#### جواب:...جھونے ہے معانی ما تگنے کی ضرورت نہیں ،البتہ اس کوکوئی تحفہ وغیرہ و ہے کرخوش کر دیا جائے۔ والدین کے اِختلا فات کی صورت میں والد کا ساتھ کہ ول یا والدہ کا ؟

سوال: ...میرے والدین میں آپ میں ناراضگی ہے، بہت زیادہ بخت اختلافات ہو مجے ہیں، یہاں تک کدونوں علیحدہ ہوگئے ہیں، میراسکلہ یہ ہے کہ میں اگر والدہ کا ساتھ دیتا ہوں تو والد ناراض ہوجاتے ہیں، اگر میں والدے ساتھ ہولتا ہوں تو والدہ صاحب ناراض ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جھے گھر سے نکالنے پر آجاتے ہیں، جھے یہ بتا کیں کہ میں والدہ کی خدمت کرتار ہوں یا والدہ کا میرے چار بھائی ہیں جو جھے ہے چھوٹے ہیں، وہ مال کے ساتھ ہیں اور جو بڑے ہیں وہ والد کے ساتھ ہیں۔ والدہ کا خرچ کوئی فالدی؟ میرے چار بھائی ہیں جو جھے سے بیوعدہ خدا سے کیا ہے کہ خدا کے بعد میری والدہ بی سب پچھ ہیں، آیا میں بیسب پچھ گھیک کر رہا ہوں؟ جو اب نیا، میں نے اپنی مجھے سے بیوعدہ خدا سے کہ نے مالا کی اندہ تعالی ان کو بچھ عطافر مائے۔ آپ ایسا ساتھ تو کی جو اب نہ ہیں اندہ تعالی ان کو بچھ عطافر مائے۔ آپ ایسا ساتھ تو کی کا بھی نہ دیں کہ کو نہ دیں کہ دونوں سے تعلق رکھیں اور ان میں سے جو بھی بدنی یا مائی خدمت کا محت کا محت کا محت کا محت کی مدمت کے بیاس کی مدمت سے بیاس کے ساتھ تعلق رکھنے نے داراض ہوتا ہوں اس کی پرواند کریں، دوس کی کو بہت کی والدہ بوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج آٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس لئے خدمت کی میان والی کوئی نہیں، اس لئے خدمت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی والدہ بوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج آٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس لئے والی خدمت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی مدمت کی میں نہیں والی کوئی کی میں والدہ بوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج آٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس لئے والدہ بوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج آٹھانے والا بھی کوئی نہیں والدہ بوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج آٹھانے والا بھی کوئی نہیں۔

#### سو تیکی ماں اور والد کے نامناسب رویے پر ہم کیا کریں؟

سوال:...ہم چار سے ہمائی ہیں، ہماری والدہ صاحب و مبر ۱۹۵۱ء کو وفات پا گئیں، اس کے بعد ہمارے والدصاحب نے ۱۹۷۱ء میں ووات پا گئیں، اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی، ستبر ۱۹۷۳ء میں ہمارے والد صاحب نے تیمری شادی کی جو کہ اپنے ہا فاوند سے طلاق شدہ تھی، ہمارے والدصاحب نے ہم لوگوں کو اس شادی سے پہلے ہا فروند سے طلاق شدہ تھی، ہمارے والدصاحب نے ہم لوگوں کو اس شادی سے پہلے ہمائی کو بھی، مرف بورے و و بھائیوں کو بنے بنائے مکان۔ میں نے اپنی رقم سے بی یاٹ ہمدکرد یے تھے، جھے صرف پلاٹ ویا، میرے چھوٹے بھائی کو بھی، مرف بورے و بھائیوں کو بنے بنائے مکان۔ میں پہلے و بی کی اور و بدل کی، سے بی ۱۹۷۷ء میں مکان تعمیر کروایا، جس پر اس وقت تقریباً چالیس ہزار روپیزی ہوا تھا، بعد میں بھی ای میں پر جسری اور اشامپ تکھے ہوئے میں ،ہم نے احر آیا والدصاحب کو کہا آپ تقسیم کر سے ہمیں ہمیں ہم لوگ آپس میں جھڑ او غیرہ نہ کر ہی، ابھی تک ہمارے والدصاحب کو کا راض کر و یا، ہم ہمارے والدصاحب کو ناراض کر و یا، ہم ہمارے والدصاحب کو زامن کر یں لیکن کوئی اثر نہ ہوا، اس کی بوری وجہ ہماری سو تیلی ماں نے ہمارے والدصاحب کو ناراض کر و یا، ہم گریہ میں مازم ہیں، بوا بھائی کاروبار کرتا ہے، ۱۳ مراس جی کہا اس کی بوی وجہ ہماری سو تیلی وجہ ہماری سو تیلی والدہ ہے، ہم تین بھائی کا کوروبار کرتا ہے، ۱۳ ماری ہی ہمارے والدصاحب نے اپنی بیوی کے دور شنے واروں ک

<sup>(</sup>۱) وقطنى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفِّ ولا تنهرهما ... إلخ. (بني إسرائيل:٢٣،٢٣).

ساتھ لا ان کی ، اس لا ان میں میں اور میراایک بھائی تھا، دو بھائی موجود نہیں تھے، لا ان کی وجہ میرے بڑے بھائی کی گذے پانی کے نکلنے کی تالی بند کردی تھی ، بینائی شارع عام گلی میں نگتی ہے، کیکن ہمارا والدصاحب کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑتا ہوں، نو بت تھانہ کٹ گئی ، بعد میں ہم لوگوں نے درخواست واپس لے لی۔ ہمارا والدصاحب ہمارے ساتھ اور ہماری ہو یوں کے ساتھ لا تا جھڑتا رہتا ہے، خوب گالیاں دیتا ہے، برسرِ عام ہمیں اور ہماری ہو یوں کو گالیاں وغیرہ و بتارہتا ہے، بیان کامعمول ہے، لیکن ہم لوگ ان کی کی بات کا جواب نہیں دیتے ۔ اب انہوں نے میرے فلاف وعوی کر دیا ہے کہ میں آپ کو جگر نہیں دیتا ہوں، کیا شریعت کی زوے وہ مکان جھے لیے نہیں دیتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ اس کے دوسرے بچوں کے لئے لاکھوں رو پے کی جائیدادموجود ہے، ہم ان کے ساتھ سلح کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ ہمیں وہ ہمیں پاس نہیں چھوڑتے ، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ ہمارا دِل اور ایمان کہتا ہے کہ والد صاحب کی خدمت کریں، لیکن وہ ہمیں قریب تک نہیں آنے ویتے ، اس صورت میں ہم لوگ گنہگار تو نہیں ہیں؟

جواب:...جوحالات آپ نے لکھے ہیں،نہایت افسوساک ہیں، جو پلاٹ یامکان آپ کے والدصاحب آپ کودے چکے تھے اور آپ لوگوں نے ان میں اضافہ کرلیا، وہ ان کووا پس نہیں لے سکتے ، نہ شرعاً ، نہ اخلاقاً۔ (۱)

جہاں تک آپ کے والدشریف کے نامناسب رو بے کا تعلق ہے، آپ ان کو نہ کر ابھلا کہیں، ندان کی ہے او لی کریں، نہ لوٹ کران کی بات کا جواب ویں، اگر وہ آپ سے خدمت نہیں لیتے تو آپ گنہگار نہیں، آپ اپنی سوتیلی والدہ کا بھی سگی والدہ کی طرح احرّ ام کریں، اوران کی بدگوئی اور ایذ ارسانی پرصبر کریں، إن شاءاللہ آپ کواس کا اچھا کھل دُنیا میں بھی ملے گااور آخرت میں بھی۔

#### ذہنی معندوروالدہ کی بات کہاں تک مانی جائے؟

سوال: ...میری والدہ صاحبتہائی پنداورمردم بیزاری ہیں، شوہر سے پین میر سے والدصاحب سے ہمیشان کیاڑائی رہتی ہے، اور وہ ان سے بے انہا نفرت کرتی ہیں، اگر چہ ظاہری طور سے ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، مثلاً کھانا، کپڑے دھونا وغیرہ گر ول میں ان کے ظاف بے انہا نفرت ہے۔ اس حد تک کہ اگر والدہ صاحبہ کا بس چلے تو آنہیں در بدر کر دیں۔ ساتھ ہی یہ بھی عرض ہے کہ میری والدہ پانچ وقت کی نمازی اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، جھے بھی وہ شوہر سے شفر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کھر میں بھی بنمالیا تھا اور سرال والی بھیجنے ہے شخ کر دیا تھا، میری سرال ہے بھی آنیس شکایتیں ہیں۔ ان طالات میں آب سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے اس طرز عمل پر روشی ڈالیس کہ آیا والدصاحب کے ساتھ ان کا پیطر زعمل خدا تعالیٰ کے نزد کی تا تا میں آب سے بین بیس؟ اور ان کی قرآنی تلاوت و عبادت نماز وغیرہ کا بھی حاصل ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ آئینیں شوہر کی خوشنودی حاصل کرنی ہیں، زیاد تیاں پھیتھوڑی بہت بہر حال انہوں نے کی ہوں گ۔ چا ہے یا نہیں؟ جکہ میں آب وی الدہ کی ہوں گ۔ جو اب : ... بعض آدی ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، ان کے لاشعور میں کوئی گرہ بیٹے جاتی تمام آمور میں وہ ٹھیک جو بین بیں، کراس خاص آبھوں آئی ہیں آبھوں ہی معذور ہوتے ہیں، ان کے واشعور میں کوئی گرہ بیٹے جاتی ہی ان کے ان کی اصلاح تو مشکل جوتے ہیں، گراس خاص آبھوں ہوتی ہیں۔ آپ کی والدہ کی بھیت معلوم ہوتی ہے، باتی تمام آمور میں وہ ٹھیک

<sup>(</sup>١) ولو كان ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها إتفاقًا على الأصح. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٣٩٣).

ہے،آ بان کے کہنے سے اپنا گھر برباد نہ کریں۔ رہا بیسوال کہ وہ گنہگار ہیں یانہیں؟ اگر وہ عنداللہ بھی معذور بروں تو معذور برمؤاخذہ نہیں،اوراگرمعذورنہیں تو گنہگار ہیں۔

#### بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت کیے کرے؟

سوال:... میں بی کام کر چکاہوں، اور والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لئے بیرونِ ملک جانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے ایک ذمه دارآ دمی کو پیسے دیئے گراس نے ابھی تک میراویزا حاصل نہ کیا، کافی صبر کیا، اب صبر کا بیانہ لبریز ہو گیا، اب میں آذب کا کرک ہوں، گرا ہے پروفیشن میں سیٹ نہیں، اب میں ۲۵ سال کا ہوں اور والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں پریٹان ہوں کہ ابھی تک باہر جا کروالدین کی خدمت کے لئے بچھنہ کرسکا، براہ کرم میرے لئے کوئی وظیفہ وغیرہ جھیجیں نوازش ہوگی۔

جواب:...آپ کا خط بغور پڑھا، آپ کی پریٹانی کااصل سب یہ ہے کہ آپ نے ایک راستہ خود تجویز کرایا ہے کہ والدین کی خدمت بس ای صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ ہیرون ملک جا کر بہت سارہ پید کما کران کو بھیجیں، حالانکہ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ علم اللی میں آپ کا باہر ملک میں جانا آپ کے لئے بہتر نہ ہو، اور آپ کے والدین کے لئے بھی بجائے نفع کے مزید پریٹانی کا باعث ہو۔ آ دمی جب اپنے لئے کچھ خود تجویز کر لیتا ہے اور اس کی وہ تجویز بروئے کارنہیں آتی تو گھرا تا اور پریٹان ہوتا ہے۔ اس کے باعث ہو۔ آگر آ دمی اپنا سارا معاملہ اللہ کے بپر دکر دے اور جو صورت بھی جن تعالی شانداس کے لئے تجویز فرمادیں، اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کر اس پریٹانیوں کی اصل اس کی اپنی تجویز ہے۔ سمجھ کر اس پرراضی ہوجائے تو اس کی ساری پریٹانیاں کا فور ہوجاتی ہیں، پس پریٹانیوں کی اصل اس کی اپنی تجویز ہے۔

آپ جوکام بھی کرنا چاہیں'' بہٹتی زیور' میں جو استخار ومسنونہ لکھا ہے، وہ کیا کریں'، اورای کے ساتھ سات ہارسورۂ فاتحہ پڑھ کرایک تبیج" اِبٹاک نَسُعُنِسُدُ وَاِبِّاک نَسْتَعِیْنُ'' کی کرے دُیا کرلیا کریں ، اِن شاءاللّٰہ ،اللّٰہ تعالیٰ کی خاص نصرت و مدد شامل حال ہوگی ۔ کوشش تو یہی کریں کہ نماز باجماعت مسجد میں اوا ہو، بغیر مجبوری کے نماز باجماعت قضانہ ہو، کہ یہ بڑی محروی بھی ہے اور بڑا گناہ بھی ۔ (۲)

#### گالیاں دینے والے والدے کیساتعلق تھیں؟

سوال:...میرے والد پڑھے لکھے ہیں،لیکن اس کے باوجودگالیاں بہت دیتے ہیں، بھی بھی تو نری با تیں بھی کہدنے ہیں، پھرمیراوِل نہیں جا ہات کرنی جھوز دی ہے، جس کی وجہ ہے اس مجھ ہیں، پھرمیراوِل نہیں چاہتاان سے بات کرنے کو،اس لئے میں نے اپنے والد سے بات کرنی جھوز دی ہے، جس کی وجہ ہے اس مجھ بھی باراض ہوجاتی ہیں، حالا تکہ میں کسی کوذراسا بھی ناراض ہیں بھی بھی بھی ہے کہ والد صاحب

<sup>(</sup>۱) بهشتی زیور مدلّل ص:۱۵۳

<sup>(</sup>٢) قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال السائب يعنى بالجماعة الجماعة في الصلاة. (نسائي ج: ١ ص:١٣٥، التشديد في ترك الجماعة).

کے گالیاں دینے سے کیا گناہ ہے؟ اور میرے اس رویے سے گناہ تو نہیں ہور ہا؟ ایک اور بات کہ میں امی سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن ظاہر نہیں کرسکتی ہوں۔

جواب:...آپ کے والد کا گالیاں دینا بھی گناہ ہے، اور آپ کا ان سے بات جھوڑ نا بھی سخت گناہ ہے۔ان کا غلط رویہان کے ساتھ، گراس کی وجہ ہے آپ کا طرزِ عمل نہیں بدلنا جا ہے ، والدہ سے مجت بڑی اچھی بات ہے، اور محبت کی علامت ہے کہ جس بات سے آپ کی والدہ کو تعلیف ہوتی ہو (جیسے والد کے ساتھ بات نہ کرنا) اس کو جھوڑ دیں۔

#### بوڑھے باپ کی خدمت سے ماں کونع کرنا

سوال:...اگر باب بوڑھا ہواور ماں اس قابل ہو کہ وہ اپنے بوڑ ھے شوہر کی خدمت کرسکے اور بینے جوان ہوں ، وہ سب کچھ د کیھتے ہوئے بھی ماں کو بوڑ ھے باپ ہے دُ وررکھیں ، کیا بینے بھی اتنے ہی گنا ہگار ہوں گے جتنا کہ ماں؟

جواب:...نے صرف بچوں کی ماں کو بلکہ خود بچوں کو بھی اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنی جائے ،یے دُنیا و آخرت میں ان کی سعادت و نیک بختی کا موجب ہے، ورنہ بجائے خود خدمت کرنے کے اگر وہ اپنی والدہ کو بھی خدمت ہے روکتے ہیں تو ان کی گنا ہمگاری اور بدبختی میں کیا شک ہے ...؟

### اولا دکوش<mark>ففت ومحبت سےمحروم</mark> رکھنا <sup>ک</sup>

سوال:... جمعہ ایڈیشن ۱۸ راکو بر ۱۹۸۲ء کوآپ کے کالم میں، میں نے اولا دکوعاتی کردیے کے سلسلے میں پڑھا تھا، جس میں قرآن اور صدیت کی رُوے آپ نے تحریر کیا تھا کہ اولا و ہر حالت میں باپ کی جائیداد کی وارث ہے۔ اب سوال ہے کہ ایک صاحب نے اپنی پہلی ہوی کوتو طلاق وے دی اور و و سری شادی کر لی، اور پہلی ہوی سے سرف لڑکیاں ہیں۔ اب جائیداد تو دور کی بات ہو، انہوں نے لڑکیوں سے ملنا تک چھوڑ ویا ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ بیوی کو طلاق وینے کے بعد اولا و سے ایسا سلوک کیا جائے؟ اور بچپن سے لڑکیول کو تیرے میرے کھر برچھوڑ دیا جائے، چاہے وہ خالہ ہو، نانی ہو، بھو پھی ہو، اور ندان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے؟ اور بچپن سے لڑکیول کو تیرے میرے کھر برچھوڑ دیا جائے، چاہے وہ خالہ ہو، نانی ہو، بھو پھی ہو، اور ندان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے اور ندعید تہوار برائے گھر آنے کی اجازت وی جائے، کیا یہ اولا دکا بنیا دی حق نہیں ہوتا کہ اس کی تعلیم و تربیت کی جائے اور اس سے پیار و مجبت سے پیش آیا جائے؟ کیا طلاق کے اثر ات اولا و پر بھی پڑتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه (مشكوة ج:٢ ص: ١١)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، أيضًا بخارى ج: ١ ص: ١١، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٢) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل ما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. (بني إسرائيل:٢٣-٢٥). عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا أحدّثكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلي يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. (جامع الترمذي ج:٢ ص:١٢)، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين).

جواب:...اولا دکوشفقت ومحبت سے محروم کردیٹا اور ان سے قطع تعلق کرلینا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا گنہگار ہے۔ حدیث میں ہے کہ قطع حمی کرنے والے کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ بہر حال آپ کے والد صاحب کا طرزِ عمل قابلِ افسوس اور لائقِ اصلاح ہے۔

#### بیوی کے کہنے پروالدین سے نہ ملنا

سوال:...ایک ورت اپنشو ہر ہے کہ میں تیرے گھر میں رہوں گی تو تیرے والدین سے نہیں ملنے وُ وں گ۔ جواب:...اپنے والدین سے نہ ملنا اور ان کو چھوڑ وینا معصیت اور گنا و کبیرہ ہے، اور گنا و کبیرہ کا اِرتکاب حرام اور نا جائز ہے۔ ہے۔ لہٰذا بیوی کی بات مان کر والدین سے نہ ملنا وُ رست نہیں ، اور بیوی کی اس بات کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ، اورخودوہ ورت بھی شو ہرکو والدین سے ملنے سے روکنے کی وجہ سے گنا ہگار ہوگی۔ (۲)

#### والدين كي خدمت اورسفر

سوال: ... بنن بیج میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوفر ما نیر دار بیٹا اپ ماں باپ پر شفقت ورحمت سے نظر ڈالٹا ہے تو ہر نظر کے بدلے ایک جی مقبول کا تو اب پاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول! اگر چہدن ہیں سومر تبدا س طرح نظر کر ہے؟ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ہاں! اگر چہ سومر تبد، یعنی ہر نظر رحمت پر جی مقبول کا ثو اب طے گا۔ مسند احمہ میں ہے کہ جس کواچھا گئے کہ اس کی لبی عمر ہوا ور اس کی روزی ہیں فراخی ہو، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر ہے اور صلہ رحی کر ہے۔ ان احاد یہ کی روشنی میں اولا دکا کیا حشر ہوگا جو اکثر مسافر رہتے ہیں؟ جیسے کہ آج کل لوگ روزی کمانے کے لئے بیرونی ممالک میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور لیے عرص تک اپ واللہ ین سے بوجہ مجبوری نہیں تا سکتے ، تو کیا بیا ولا داس نعمت سے محروم رہ جائے گی؟ ان کے لئے تو اب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگردالدین کی اجازت کے ساتھ سفر پر گیا ہوتو وہ بھی فرما نبرداری شار ہوگی۔

# ماں باپ کی بات کس حد تک ما نناضروری ہے؟

سوال: يمحرّم! مين ايك نازك مسئله لے كرآپ كى خدمت مين حاضر ہوئى ہوں ، اكثر علاء اس بات كا واضح جواب نبين

 <sup>(</sup>۱) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن ابى عمر
 قال سفيان يعنى قاطع رحم. (ترمذى ج:٢ ص:١٣) ، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم).

<sup>(</sup>٢) ووصّينا الإنسان بوالديه حسنا. (العنكبوت: ٨). عن عبدالرحمٰن بن أبى بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدّلكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلني يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. (جامع الترمذي ج: ٢ ص: ١٢ ، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج:٢ ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

دیے، خدا کے لئے جھے بالکل واضح جواب و سے کرا بھی سے نجات دِلا کیں ہے جہ م الشد تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی ہر جگہ تاکید

گ ہے، غہرب اسلام ایک ایسا نہ ہب ہے، جس میں انسان کے حقوق و اکنکی کو بہت خوبصورت طریعے پر تعلیم کیا گیا ہے، جم ایک بات
جو ادارے کھر میں بھی زیر بحث آئی ہے اورجس کی وجہ ہے ہمیں بخت ذہنی اُ بھین ہے وہ یہ کہ میں نے بار بار کتابوں میں بھی پڑھا ہو
اور صاحب علم اوگوں سے یہ بات کی ہے کہ خدا کا فر مان ہے: مال باپ کا اس صد تک تی ہے کہ سوائے اس بات کے کہ وہ اگر خدا کہ
ماتھ شرک کرنے کو کہیں تو نہ کرو، ورندان کی ہر بات ما نتا اولا وکا فرش ہے۔ اور اولا و نے چاہے کئی نیکیاں کی ہوں گی ، مال باپ اس
سے راضی نیسی تو وہ اولا وخدا کی بھی نافر مان ہوگی ، اور ہرگز جنت میں نیس جائے گی۔ میں نے یہ کئی نیک پڑھا اور سنا ہے کہ خدا کا تھم ہے اگر
سے راضی نیسی تو وہ اولا وخدا کی بھی نافر مان ہوگی ، اور ہرگز جنت میں نیس جائے گی۔ میں نے یہ کئی نیسی کی رہ اور اپ کے مضرا کا تھم ہے اگر
کہ اس بات کو آپ ضرور جانے میں ان کی ایک ہوئی میں بوتے میں اور اپ بنیس کی مال باپ ہنے میں اور اپ میں اب ہن ہزاروں با تیں
مؤر کر تے ہیں، لا تعدا و با تمیں ان کی ایک ہوئی میں وہوئی ہے او تا س کے لئے یہ کہ قدر اور یہ تیں کہ مسئلہ ہوگا کہ ایک
مطرف تو دالدین ہیں جو غیرش کی بات پر مجبور کر رہے ہیں، اگر ان کا کہ نہیں مانے تو تا نے اس بوتے ہیں، اور خدا نے صاف الفاظ میں
کہ کہ والدین کی کا غربان جنت میں وائی شہوگا ، خدا اپنی تا کہ ان ہوتو خدا کے اصولوں کی ظاف ورزی ہوتی ہے، اب اولا و

جواب:...والدین کی فرما نبرداری اور ان کی خدمت کے بارے میں واقعی بڑی سخت تاکیدیں آئی ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ والدین کی ہرجائز ونا جائز بات ماننے کا تھم ہے، بلکہ والدین کی فرما نبرداری کی بھی صدود ہیں، میں ان کا خلاصہ ذکر کر ویتا ہوں۔

اوّل:...والدین خواہ کیے ہی کہ ہوں، ان کی ہے اولی و گتا خی نہ کی جائے، تہذیب ومتا نت کے ساتھ ان کو سمجھا دینے میں کوئی مضا کہ نہیں، بلکہ سمجھا نا ضروری ہے، لیکن لب واہجہ گتا خانہ ہیں ہونا چاہئے ، اور اگر سمجھانے پر بھی نہ ہمیں تو ان کو ان کے حال سرچھوڑ و یا جائے۔

دوم:...اگروہ کسی جائز ہات کا تھم کریں تو اس کی تغییل ضروری ہے بشرطیکہ آ دمی اس کی طاقت بھی رکھتا ہواوراس سے وُوسروں کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں ،اوراگران کے تھم کی تعمیل اس کے بس کی بات نہیں یا اس سے وُوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے تو تعمیل ضروری نہیں ، بلکہ بعض صورتوں میں جائز نہیں۔

سوم:...اگروالدین کی ایک بات کاظم کریں جوشر عانا جائز ہا درجس سے ضدااور رسول سلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا ہ،
تب بھی ان کے علم کافٹیل جائز نہیں، مال باپ تو ایسا حکم و بے کر گنام گار ہول ہے، اور اولا دان کے ناجائز حکم کی فیل کر کے محنام کار میں اللہ ہوگ ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کامشہور ارشاو کرای ہے: "اَلا طباعیة لیمنحلوق فی معصیة المنحالی" (ا) یعن " جس چیز میں الله

<sup>(</sup>١) مشكوة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي كتب خانه.

تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہواس میں کسی مخلوق کی فر ما نبرداری جائز نہیں۔''مثلاً:اگر والدین کہیں کہ:'' نمازمت پڑھو، یادِین کی با تیں مت سیکھو، یا داڑھی مت رکھو، یا نیک لوگوں کے پاس مت جیٹھو' وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ایسے اَ حکام کی تعمیل جائز نہیں، ورنہ والدین بھی جہنم میں جائمیں مجے اوراولا دکو بھی ساتھ لے جائمیں مجے۔

اگروالدین بیکسی کد: "بیوی کوطلاق دے دو" توبید کھنا چاہئے کہ بیوی قصوروارہے یانہیں؟ اگر بیوی بےقصور ہوتو تحض والدین کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں۔ اگروالدین کہیں کہ: "بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو" تو اس میں بھی ان کی تغیل روانہیں۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہوتو دُوسری بات ہے، ورندا پی حیثیت کے مطابق بیوی کوعلیحدہ مکان دینا شریعت کا تھم ہے، اور اس کے خلاف کسی کی بات مانتا جائز نہیں۔

چہارم:...والدین اگر ماریں پیٹیں، گالی گلوچ کریں، نُرا بھلا کہیں یاطعن تشنیع کرتے رہیں، نوان کی ایذا وَں کو برداشت کیا جائے اوران کو اُلٹ کر جواب نہ دیا جائے۔

پنجم:...آپ نے جولکھا ہے کہ:''اگر والدین کہیں کہ.... یا اپنی اولا وکو مارڈ الوتو بھی بغیریس و پیش کے ایسا کرو' خدا جانے آپ نے بیکہاں پڑھا ہے؟ اولا دکو مارڈ الناحرام اور گنا و کبیرہ ہے، اور میں لکھے چکا ہوں کہ تا جائز کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں، اس لئے آپ نے جومسئلہ لکھا، قطعاً غلط ہے...!

#### والدین ہے احسان وسلوک کس طرح کیا جائے؟

اب لا کا جومیرادوست ہے، ماں سے انکارکرتا ہے کہ: '' ماں! میں اس جگہ شادی نہیں کرسکتا، کونکہ بیلوگ! چھے نہیں ہیں' تو اس کی ماں ناراض ہوجاتی ہے اور ای بنا پر اب لز کا بالکل، ی بے بس ہے۔ شادی اس کی ہورہ ی ہے گراس کی کوئی رائے نہیں، نہ کوئی اہمیت ہے۔ آج جب سے اس نے یہ ضمون اخبار میں پڑھا تو زیادہ پر بیٹان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بی ماں باپ کو دے دیے ہیں، اگرا نکار کرتا ہوں تو اس دُنیا میں اور قیامت کے دن ماں کی ناراضکی کی وجہ سے ذکیل ہوگا، اس لئے یہاں تو جی حضوری ہے، پھر چاہے بہند ہو، نہو۔ اب آپ جھے اسلام کی رُوسے جواب دیں کہ کیا اسلام نے اولا دکو بیتی نہیں دیا کہ وہ کہ کہ کہ کیس ؟ گرآج کا مضمون جو بالکل نہو۔ اب آپ جھے اسلام کی رُوسے جواب دیں کہ کیا اسلام نے اولا دکو بیتی نہیں دیا کہ وہ کہ کہ کہ کیا ہے کہ بھلے جہاں چاہیں خاہیں شادی کردیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، پھر چاہے شادی کا میاب ہویا تا کام۔ برائے مہر بانی اسلام کی رُوسے جواب سے نوازیں۔ شادی کردیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، پھر چاہے شادی کا میاب ہویا تا کام۔ برائے مہر بانی اسلام کی رُوسے جواب سے نوازیں۔

جواب:...دراصل کوتائی دونوں طرف ہے ، دالدین کو چاہئے کہ ادلا و جب جوان ہوجائے تو ان کومشورے میں شریک کریں،خصوصاً ان کی شادی بیاہ کے معاطے میں ان ہے مشورہ لیٹا تو بہت ضروری ہے، ادراولا دکوچاہئے کہ والدین کی رائے کو اپنی رائے کریں،خصوصاً ان کی شادی بیاہ کے معاطے میں ان ہے مشورہ لیٹا تو بہت ضروری ہے، ادراولا دکوچاہئے کہ والدین کی رائے بالکل ہی نا دُرست ہوتب بھی ان سے گنتا خی ہے ادبی سے پیش ندآ کمی، البت تہذیب و متانت سے کہدویں کہ یہ بات مناسب نہیں۔خلاصہ یہ کہ جوکام شریعت کے لحاظ سے یا دُنوی لحاظ سے غلط ہو، اس میں والدین کی متاخی و ہے اولی نہیں۔ خلاصہ ہے کہ جوکام شریعت کے لحاظ سے یا دُنوی لحاظ سے غلط ہو، اس میں والدین کی فرما نبرداری جا رُنہیں، میں ان کی گنتا خی و ہے ادبی جائے۔

#### والدین اگر گالیاں دیں تواولا دکیا سلوک کرے؟

سوال:...اسلام نے گالیاں دینے والے کے لئے کیا فرمایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دے؟ ہمارے پڑوی میں ایک صاحب اتی گالیاں دیتے میں دس گالیاں ہوتی ہیں۔ ذرای مرضی کے ظلاف بات ہوجائے تو وہ اپنی بیوی کے خاندان والوں کو گالیاں دیتے میں دس گالیاں دیتے ہیں، ان کی اولا واب جوان ہوگئ ہے اور وہ اب ول برواشتہ ہو کر بھی کھی اپنے باپ کو پچھے ہول دو ہے میں ہوتا ہے۔ اپ کو پچھے ہول دیتے ہیں، گر بعد میں ان کو بہت افسوس ہوتا ہے۔

جواب: ...اس فخف کی یہ گندی عادت اس کی ذلت کے لئے کافی ہے، وہ جوگالیاں بکتا ہے وہ کسی کونیس آگئیں، بلکہ اپنی زبان گندی کرتا ہے، اس کے اس کی گالیوں کی طرف توجہ نددی جائے ، اور اس کے لاکوں کو چاہئے کہ اس وقت اس کے پاس سے انحہ جایا کریں، بعد میں متانت اور تہذیب سے اس کو سمجھا دیا کریں۔ اولا دکے لئے والدین کی سمتانی و بااد بی جائز نبیں ، اس سے بہیز کریں۔

<sup>(</sup>۱) عن عملى قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ۱۹ اس). وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه شرح السنة. (مشكوة ص: ۱۳۲۱، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكوة ج: ١ ص: ١ ١ ٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

#### شوہر یا والدین کی خدمت

سوال:...میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ میرے شوہر کومیرے والدین ہے بہت شکایات ہیں، میں خود مجھتی ہوں کہ میرے والدین نے خاص طور پر والدصاحب نے میرے اور میرے شوہر کے ساتھ کئی ناانصافیاں کی ہیں، میرے لئے دونوں قابلِ اِحترام ہیں،کیکن میرا اِیمان ہے کہ اولا دیر والدین کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اولا دکو پیدا کرتے ہیں اور پالتے پوستے ہیں، اولا دان کا بیاحسان بھی نہیں چکاسکتی، والمدین کی نافر مانی اولا دکوجہنم میں لیے جاتی ہے۔ برائے مهربانی قرآن اورسنت کی روشنی میں مجھےمشورہ دیں کہان حالات میں مجھ برکس کی فرما نبر داری لازم ہے، والدین کی یاشو ہر کی؟ جواب:...آپ کوحتی الوسع ان دونوں فریقوں میں ہے کسی کی بھی نافر مانی نہیں کرنی جا ہے ،کیکن اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہان میں سے کسی ایک کی میل ہی کی جاسکتی ہے، تو آپ کے لئے شوہر کاحق مقدم ہے۔ بہتر تویہ ہے کہ آپ شوہر کو سمجھا بجھا کر جوصورت زیادہ بہتر ہواس کے لئے راضی کرلیا کریں،لیکن اگر وہ اپنی بات منوانے پر بصد ہوں تو آپ ان کی بات کور جیج دیں اور والدین سے بصدا دب معذرت کرلیا کریں۔ جولڑ کیاں شو ہر کے مقالبے میں والدین کے حکم کوفو قیت دیتی ہیں ، و ہ اپنے کھر بھی سکون ہے آبادہیں ہوسکتیں۔

#### ماں، با<mark>ب کے نافر مان جی</mark>ئے کوعاق کرنا

سوال:...ہم سب کوعلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجانہ نے قرآن پاک (سورہُ نساء) میں تمام رشتہ داروں اورلواحقین کے تحصص کا صراحنا تعین کردیا ہے، جو کسی مرنے والے کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں سے دیئے جاتے ہیں، ان حصص میں رقو بدل کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔اس پس منظر میں آپ قر آن وحدیث کی روشنی میں فرمایئے کہ کیا کوئی صحف کسی سبب ہے اپنی اولا ویا اولا ومیں ہے کی ایک کوعاق قرار دے کراس کواس کے حق یا جھے ہے محروم کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ ہمارے ملک میں عرصے سے بیرَ وش جلی آری ہے کہ ماں باپ اور بالخصوص باپ پسرانہ نافر مانی کا ارتکاب کرنے والے بیٹے کوعاتی قرار دے دیتا ہے۔ شاید عام لوگوں کواس بات کاعلم بیں ہے کہ اس فعل کی کیا شرعی حیثیت ہے؟

جواب:...جونالائق بیٹاماں باپ کا نافر مان اور گستاخ ہو،اس کی سزاؤنیا میں بھکتے گااور آخرت میں بھی ۔' اس کے باوجود اس کوجائیداد کے شرعی جھے ہے محروم کرنا جائز نہیں ،اورا گرکسی نے ایسا کردیا تو شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ ہے ہے خص گنہگار ہوگا۔

لصاحبه في الحياة قبل الممات. (مشكوة ص: ٣٢١، باب البر والصلة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>١) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ولو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لـزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. رواه أحمد. (مشكوة ص:٢٨٣). أيضًا: وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به. (الدر المختار ج:٣ ص:٢٠٨، طبع سعيد). (٢) عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنب يغفر الله منها ما شاء إلّا حقوق الوالدين فإنه يعجل

مراس کے عروم کرنے سے بیٹاا ہے شرقی جھے سے عروم ہیں ہوگا۔اس کا عاتی کرنا فلط ہے،اور بیٹے کوشری حصہ بدستور ملے گا۔ (۱) ناجائز کام میں والدین کی اطاعت

سوال: ... کیا غیرمسلم قادیانی لز کے اورمسلمان لزک کی شادی ہوسکتی ہے؟ لزک بھی نبیس جا ہتی کداس کی شادی اس مخص سے ہو،جبکہ لڑکی کے والدین بعند ہیں کہ لڑکے والے ہمارے رشتہ وار ہیں۔

جواب:...غیرسلم کے ساتھ مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتان ساری عمر زِنا کا مناہ ہوگا اور بیو بال لڑکی کے والدین کی مرون پر بھی ہوگا۔اور والدین مجبور کریں تو لڑکی کوصاف انکار کر دیتا جا ہے ،اس معالمے میں والدین کے تھم کی تعمیل جا ترنبیں۔

# پردے کے مخالف والدین کاحکم ماننا

سوال:...ميرے والدين پر دوكرنے كے خلاف ہيں، ميں كياكروں؟

جواب:..النداوراس كرسول صلى الندعليه وسلم بي بردكي كے خلاف بين، آپ كے والدين كا،النداوررسول سے مقابله ہے،آپ کو چاہئے کہ اس مقالبے میں اللہ ورسول کا ساتھ دیں ، والدین اگر اللہ ورسول کی مخالفت کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہ جا کیں۔

#### اولا دکوجائیداد ہے محروم کرنے دالے والد کا حشر

سوال:... ہمارے والدصاحب نے سوتیل مال کے بہکاوے میں آ کر جائیداد سے بے دخل کر رکھا ہے، ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا حق نہیں دیا، بلکہ سوتیلی ماں اور اس کے بچوں کو دے دیا ہے، ان کا طرز عمل اسلامی أصوبوں کے لحاظ ہے کیسا ہے؟ قر آن اور قانون کے مطابق جواب دیجئے۔

<sup>(</sup>١) من قطع ميراث وارقه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (مشكّوة ج: ١ ص:٢٦٦). أيضًا: الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. (تنقيح الحامدية ج:٢ ص:٥٥، طبع رشيديه كوئه).

<sup>(</sup>٢) ولا تحل مناكحتهم. (رد المتارج: ٣ ص: ٢٣٣، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٢١، كتاب الإمارة).

<sup>(</sup>٣) وقرن في بيوتكن ولًا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. (الأحزاب:٣٣). أيضًا: يَسَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. (الأحزاب: ٣٠). عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله تنعالي: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطي وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسري وقال عكرمة: تفطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٣١، طبع رشيديه كوئه).

<sup>(</sup>٥) قال الله تبعالى: أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكفرين. (آل عمران:٣٢). أينضًا: قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حذوده يد حله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين. (النساء: ١٣).

#### جواب:...حدیث شریف میں اس کوظلم فر مایا گیا ہے، اور اس ظلم کی سزا آپ کا والد قبراور حشر میں بھگتے گا۔ ('' مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنو دی

سوال:...آن کل عام طور پرشو ہراور بیوی کے درمیان اس بات پر جھٹڑا رہتا ہے کہ شوہر، بیوی کو الگ گھر میں کیوں نہیں رکھتا؟ شوہراس بات پر مصرہے کہ میں اپنی مال کو اکیل نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میر ہے علاوہ مال کی دیکھے بھال اور خدمت کرنے والا کو کی نہیں ہے، اورا گرمیں نے بوڑھی مال کو عمر کے اس جھے میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میں جہنم کی آگ سے نہیں نچ سکوں گا۔لیکن بیوی ان باتوں کونہیں مانتی اورا پی ضد پرقائم رہتی ہے۔مئلہ یہ ہے کہ شوہرا گربیوی کو الگ گھر میں رکھتا ہے تو خود کس گھر میں رہے، بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں یا پھراپنی بوڑھی مال کے ساتھ اس گھر میں؟ دونوں میں سے کس کوچھوڑ ہے اور کس کے ساتھ رہے؟

جواب:..الی حالت میں ہوی کو جائے کہ وہ شوہر کو مال کی خدمت کا موقع دے، الگ گھر میں رہنے پر اِصرار نہ کرے، جبکہ بوڑھی مال کی خدمت کا موقع دے، الگ گھر میں رہنے پر اِصرار نہ کرے، جبکہ بوڑھی مال کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ ہو۔ ہال! بیوی کورہنے کے لئے الگ کمرہ دے دیا جائے اور شوہر کی مال کی کوئی خدمت اس کے ذہر کی جائے۔ اس کے ذہر کی جائے۔

#### شو هرا در بیوی اورا ولا دکی ذیسداریان

سوال:...میری بیوی ہر بات میر ے ظاف کرتی ہے ، حقوق ادائیں کرتی ۔ گزشتہ روز میں نے اپنی بڑی لڑی کو بلا کر والدہ کو سمجھانے کو کہا ، اس نے کہا کہ: '' اب نبھا وُ مشکل ہے ، اچھا ہے کہ آ پ کے در میان علیحدگی ہوجائے۔'' ایک نالائق بیٹا در میان میں آئی اور فیصلہ یہ کیا کہ میں اس (مال) کو لے جاتا ہوں۔ باوجود یکہ میں نے اس کی مال کو کائی روکا کہ بغیر اِ جازت آپ نبیں جا سختیں ، مگروہ بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ نامعلوم وہ کہاں ہے؟ اب میں اپنے اس بیٹے کو عاتی کرنا چاہتا ہوں اور بیوی کے لئے کیا کروں؟ اس بارے میں مشورہ طلب کرتا ہوں۔ حیرانی کی بات ہے کہ بیٹے مال باپ کو ایک وُ وسرے سے علیحدہ کریں اور اُوپر سے طرق میہ کہ سب بیکے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہوں۔ حیرانی کی بات ہے کہ بیٹے مال باپ کو ایک وُ وسرے سے علیحدہ کریں اور اُوپر سے طرق میہ کہ سب بیکے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہوں۔ حیرانی کی بات ہے کہ بیٹے مال باپ کو ایک وُ وسرے سے علیحدہ کریں اور اُوپر سے طرق میں کئے۔

جواب:...السلام علیم ورحمة الله و بر کانه! آپ کا اندو بهناک خط تفصیل سے پڑھا، بہت صدمه بوا۔الله تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فر مائے۔نجی اور ذاتی معاملات میں، میں مشورہ دینے سے گریز کیا کرتا ہوں، اس لئے چنداُ صولی باتیں عرض کرتا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن النعمان بن بشير أن امه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابنى، فأخذ أبى بيدى وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمّ هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهد على الذى وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم! قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لَا! قال: فكا تشهدنى إذًا فإنى لا أشهد على جورد (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷).

<sup>(</sup>٢) فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج:٢ ص:٣٣٧، باب النفقة).

ا:...اولا د جب جوان ہوجائے تو ان کے جذبات کا اِحتر ام ضروری ہوتا ہے، اور والدین کی چیقائش اور سر پھٹول اولا د کے دِل سے والدین کا احتر ام نکال دیتی ہے، بیوی سے لڑائی جھگڑ ااولا د کے سامنے کرنا اُصولی غلطی ہے۔

(۱) اور بیوی کے ذی شوہر کے حقوق بلاشہ بہت زیادہ ہیں، اور بیوی کوشوہر کے حقوق اداکر نے کی بہت ہی تاکید کی گئے ہے،
لیکن شوہر کو بھی بید کھنا چاہئے کہ وہ (بیوی) کتنے حقوق کا بوجھ اُٹھانے کی متحمل ہے؟ (۱) اس لئے شریعت نے مرد کو چار تک شادیاں
کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ ایک بیوی پراس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں شریعت نے شوہر پر بیکڑی پابندی عائد کی ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ، کانے کے قول سے برابری کرے، سب کے ساتھ میں شریعت نے شوہر پر بیکڑی پابندی عائد کی ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ ، کانے کے قول سے برابری کرے، سب کے ساتھ کیساں برتا دُر کھے، اور کی ایک کی طرف ادنی جھکا دُبھی رواندر کھے۔ (۳)

۳:...قیامت کے دن صرف بیوی کی نافر مانیوں ہی کا محاسبہ نہ ہوگا ، بلکہ شوہر کی بدخلتی ، دُرشت کلامی اور اس کے ظلم وتعدی کا بھی حساب ہوگا ، اور پھر جس کے ذہبے جس کاحق نکلے گا ، اُسے دِلا یا جائے گا۔

۳:...آپ نے جوحالات ککھے ہیں،ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کے بگاڑ میں سب سے زیادہ دخل آپ کی ڈرشت کلامی کا ہے (جس میں آپ غالبًا پنی بیاری اور مزاجی ساخت کی وجہ سے بچھ معذور بھی ہیں )،آپ کی اہلیہ اوراولا و پراس کا رَقِ عمل غلط ہوا ہے، اگر آپ اپنے طرزِ عمل کوتبدیل کرلیں اور اپنے رویے کی اصلاح کرلیں تو آپ کے اہل وعیال کے انداز میں تبدیلی آسکتی ہے۔

2:...اگرآ با ہے مزاج کو حالات کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے تو آخری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ بیوی کو فارغ کردیں،
لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی اولا د ہے بھی کٹ جائیں گے ، کیونکہ آپ کی جوان اولا د ، آپ کو ظالم اور اپنی والدہ کو مظلوم بجھ کراپی ماں کا ساتھ دے گی ، اور بطور اِ نقام آپ سے قطع تعلق کر لے گی۔ یہ دونوں فریقوں کی وُ نیا وآخرت کی بربادی کا باعث ہوگا۔ (۵) ۲:... غالبًا میں نے پہلے بھی ککھا تھا کہ بیوی کی ایڈ اور پر صبر کرنا مستقل جباد ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا ورجہ

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها. (ترمذى ج: ١ ص: ٢١٩ أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ابن ماجة ص: ١٣٣ ، باب حق الزوج على المرأة).

<sup>(</sup>٢) عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. (ابن ماجة ص:١٣٣)، باب حق المرأة على الزوج).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربغ. (النساء: ٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إمرأتان يميل مع أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. (ابن ماجة ص: ١٣١) باب القسمة بين النساء).

 <sup>(</sup>۵) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. قال سفيان يعنى قاطع رحم. (ترمذى ج:٢ ص:٣١) ابواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة رحم).

ہے۔ پس اگرآپ اس اَجِعظیم کے خواستگار ہیں تو اس کاراستصرواِستقامت کی خارداروادی ہے ہوکرگز رتا ہے، اس صورت ہیں آپ کواپنی اہلیہ اور اولا دیے سلح کرنی ہوگی ، ان کو ظالم اور اپنے کو مظلوم سمجھ کرنہیں ، بلکہ بیسمجھ کرکہ ان کی غلطیاں بھی در حقیقت میری اپنی نااہلی کی وجہ سے ہیں ، ظالم میں خود ہوں اور الزام وُ وسروں کودیتا ہوں۔

ے:...اگرآپ ملے کرنا چاہیں تو اس کے لئے اپنفس کو مارنا ہوگا اور چند ہاتوں کا التزام کرنا ہوگا۔ ایک بید کہ آپ کی زبان سے خیر کے سواکوئی بات نہ نکلے، بھی کوئی ناگوار لفظ زبان پرندآنے پائے۔ دوم بید کہ اپنا حق کسی کے ذمے نہ بھے اور نہ کسی کی شکایت آپ کے دِل میں پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کو عطیۂ اللی سجھنے، اور اگر کوئی بدخلتی یا بختی کے ساتھ چیش آپ کے دِل میں پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کو عطیۂ اللی سجھنے، اور اگر کوئی بدخلتی یا بختی کے ساتھ چیش آپ کو میں اس ہے بھی زیادہ کا مستحق تھا، ما لک کا شکر ہے کہ اس نے میری بدعملیوں کی پوری سز اجھے نہیں دی، اس پر صبر کی جی تیسرے یہ کہ آپ کی ہراوا ہے اولا داور اہلیہ کے ساتھ شفقت دمیت کا مظاہرہ ہونا چاہئے، آپ کوایک مجوب شوہراور شفق باپ کا کردارادا کرنا چاہئے۔

۸:...اولا دکوعات یعنی وراثت ہے محروم کرنا، شرعاً حرام ہے۔ اوراولا دعاتی کرنے ہے عاتی ہوتی بھی نہیں۔ اس لئے میں آپ کومشورہ وُوں گا کہ آپ اس غلط اقدام ہے باز رہئے، وُنیا کوتو آپ اپنے لئے دوزخ بناہی چکے ہیں، خدارا! آخرت میں بھی ووزخ نخرید ہے۔ اس غلط اقدام ہے باز رہئے ، وُنیا کوتو آپ اپنے لئے دوزخ بناہی چکے ہیں، خدارا! آخرت میں بھی ووزخ نخرید ہے۔ اس میں معانی کر بیجے۔

9: ... بعض اکابر کاار شاد ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اُ دکام کوتو ژااور مالک کی نافر مانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کو مہلی سزایہ لتی ہے کہ اس کے بیوی بچوں کواس کے خلاف کردیتے ہیں۔ اس لئے اگر آ ہائی بیوی بچوں کے رویے کو قابل اصلاح سجھتے ہیں تو اس پر بھی تو جفر مایئے کہ مالک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اور کیا وہ بھی اصلاح کا مختاج نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معالمہ توں ہوں کے دخترت علی بن الی طالب کرتم اللہ ساتھ اپنا معالمہ توں بھی موافق ہوں ہے۔ حضرت علی بن الی طالب کرتم اللہ وجہ کا ارشاد ہے: '' پانچے چیزیں آ دمی کی سعادت کی علامت ہیں: ا - اس کی بیوی اس کے موافق ہوں ہے - اس کی اولا دنیک اور فر ما نبر دار ہوں ہوں ہوں۔ اس کی دوست متقی اور خدا ترس لوگ ہوں ، ہم - اس کا بھسا یہ نیک ہوں ۵ - اور اس کی روزی اپنے شہر میں ہو۔

۱۰:.. ممکن ہے میری یہ تحریر آپ کی اہلیہ محتر مداور صاحبزادہ گرامی کی نظر ہے بھی گزرے، میں ان ہے بھی گزارش کرنا جا ہتا ہوں کہ وہ معالمے کو بگاڑنے سے اِحتر از کریں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ: '' نیک خاتون کی چھ علامتیں ہیں: اوّل: نماز بنج گانہ کی پابند ہو، دوم: شوہر کی تابعد ارہو، سوم: اپنے رَبّ کی رضا پر رامنی ہو، چہارم: اپنی زبان کوکسی کی ٹرائی، غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے،

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة، كتاب البيوع، باب الوصايا ج: ١ ص:٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة منّان ولا عاق ولا مدمن خمر. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٠٠، باب البر والصلة، طبع قديمي).

پنجم: وُنبوی ساز وسامان ہے برغبت ہو، مشم : تکلیف پرصابر ہو۔ 'مدیث میں ہے:

"عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك. رواه ابن ماجة. " (مشكوة ص: ٣٢١، باب البر والصلة)

ترجمه: " حضرت ابوأ مامرض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں كه: ايك فخص نے عرض كيا: يا رسول الله! ميرے والدين كاميرے فرمايا حق ہے؟ فرمايا: وه تيرى جنت ہیں يا دوز فريا. "

"عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رجسلًا أتاه ... فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله على وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فان شئت فحافظ على الله صلى الله على الله والصلة )

ترجمہ:..'' حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک فخص سے فرمایا کہ: میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ: باپ جنت کا بہترین درواز ہے، اب آگرتو چاہے تو اس درواز ہے کی حفاظت کریا اس کو ضائع کرد ہے۔''

ایک اور صدیث مل ہے:

"عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضى الربّ في رضى الوالد، وسخط الربّ في سخط الوالد. رواه الترمذي."

(مشكوة ص: ٣٩) باب البر والصلة)

ترجمہ: " حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: الله تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ " کہ: الله تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ " ایک اور حدیث میں ہے: ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا الله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وان كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصبًا الله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، ان كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وان ظلماه؟ قال: وان ظلماه، وان ظلماه، وان ظلماه."

(مشكوة ص: ٣٢١، باب البر والصلة، الفصل الثالث)

ترجمہ:... مضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ: رسول الله ملی الله علیه وسلم فرمایا: جو محض والدین کامطیع ہواس کے لئے جنت کے دو دروازے کمل جاتے ہیں، اوراگر ایک ہوتو ایک،

اور جو مخص والدین کا نافر مان ہو، اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں، اوراگر ایک ہوتو ایک۔ کسی نے عرض کیا کہ: خواہ والدین اس پرظلم کرتے ہوں؟ فر مایا: خواہ اس پرظلم کرتے ہوں، خواہ اس پرظلم کرتے ہوں، خواہ اس پرظلم کرتے ہوں۔''

ایک اور صدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حجّة مبرورةً."

(مشكواة ص: ٣٢١، باب البر والصلة)

ترجمہ:...'' حضرت ابنِ عباس رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص والدین کا فر مانبر دار ہووہ جب بھی اپنے والدین کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھے، الله تعالیٰ اس کے ہر بار دیکھنے پراس کو جج مبر ورکا تواب عطافر ماتے ہیں۔''

# کیا بچوں کی پر ورش صرف نانی ہی کرسکتی ہے؟

سوال: ...کیا بچوں کی والدہ کے انقال کے بعد باب بچوں کی بہتری کے لئے اپنی گرانی میں خود دادادادی، پھو پھیاں اور پچا ہے بچوں کی دکھے بھال اور پر قرش نہیں کرواسکتا ہے؟ کیا خدہب میں سیدھا سیدھا قانون ہے کہ بچوں کو باب ہے چھین کرنانی کو دے دو، بچے باپ کوڑ ہے رہیں اور باپ بچوں کو؟ جبکہ وہ لوگ بدا خلاق اور لا کچی ہیں، کیونکہ میری بیوی کا زیوراور بیمہ وغیرہ سب ان کے قبضے ہیں ہے اور دیتے بھی نہیں۔

جواب:...عام قانون تو ہی ہے کہ لڑکے کی عمر سات سال اور لڑکی کی عمر نوسال ہونے تک ماں کے بعد نانی بچوں ک پر دَیش کا اِستحقاق رکھتی ہے، سات سال یا نوسال کے بعد باب لے سکتا ہے، لیکن نانی کو پر دَیش کا حق ملنے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ دیانت وامانت سے آراستہ ہو، عالمگیری میں ہے:

"إلّا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مامونة." (عالكيرى ج: اص: ۱۳۵) آپ نے جوحالات لکھے ہیں، اگر دہ تیج ہیں تو یہ شرط مفقود ہے، اس لئے بچوں كامفاد ومصلحت ہي ہے كه انہيں نانى كے حوالے نہ كيا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) والحاضئة أما أو غيرها أحق به أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى ...... وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج ..... وغيرهما أحق بها حتى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتى . (درمختار ج: ۳ ص: ۵۲۵).
 (۲) ثم أى بعد الأمّ بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوّجت بأجنبي أمّ الأمّ . (درمختار ج: ۳ ص: ۵۲۲).

### بٹی کی ولا دت منحوس ہونے کا تصوّر غیر اِسلامی ہے

سوال:...اکٹر پڑھے لکھے اور جاہلوں کو بھی دیکھا ہے کہ شادی کے بعد پہلی اولا د' بیٹا' بی کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر اللہ فی بہلی اولا د' بیٹ ' سے نواز اتو وہ نا کواری کا اظہار کرتے ہوئے ہوئی کو مار پیٹ اور کہ ابھلا کہنے ہے بھی باز نہیں آتے۔ ہوئی اور بیٹی دونوں کو گھر سے نکال کر بیوی کو میکے بھیجے دیتے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی پہلی'' بیٹ' کی ولا دت پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بہو بی کو کہ ابھلا کہتے ہیں۔ آپ قبر آن وسنت کی روشن میں بیفر مائیں کہ ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟ جبکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی بہت بیاری تھی۔

جواب:... بینی کی ولادت کومنحوں سمجھنا دورِ جاہلیت کی یادگار ہے، ورنہ بینی کی ولادت تو باعثِ برکت ہے، بہت می احادیث میںلڑ کیوں کی بروَرش کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

"عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: جائتنى امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتنى فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها ايّاها فاخذتها فقسمتها بين ابنتيها فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبى صلى الله عليه وسلم نحدثته من ابتلى من البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سترًا من النّار."

(مسلم ج:۲ ص:۳۳۰)

ترجمہ:... دفترت عائشہ رضی الله عنہا فر ماتی ہیں کہ: ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تعیس، میرے پاس بس ایک ہی مجورتھی جو ہیں نے اے دے دی، اس نے آدھی آوھی دونوں کے درمیان تقسیم کردی، خود پچونہیں کھایا بھرا ٹھ کر جلی گئے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لاے تو میں نے آپ و بتایا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخف کو بیٹیوں سے داسطہ پڑے، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لئے دوز خے ہے آڑ ہوگی۔''

اس مضمون کی احادیث متعدّد صحابه کرام رضوان الله یا جمعین ہے مروی ہیں۔

#### بني كاوالد كوقر آن برِه هانا

سوال:...ایک بی اپ والد کوقر آن مجید پڑھاتی ہے، جبکہ اس کے والد نے ابھی ۲۵ سپارے پڑھے ہیں، تواس کے والد کا بین ہونے کا حق ادا کروگے یا اُستاد بنا کراس کا بین ہونے کا حق ادا کروگے یا اُستاد بنا کراس کا جن پورا کروگے؟'' اس کے بعد وہ پڑھنا مجموڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ:'' میں باتی پانچ سپارے کی اور کوسنا کر پڑھاوں گا۔'' اس کے باوجود وہ اپنی لڑکی کوقر آن بڑھا سکتی ہے؟ اور اگر ہاں تو بعود وہ اپنی لڑکی کوقر آن بڑھا سکتی ہے؟ اور اگر ہاں تو بھراس کے ماں باب کے اور اولا دے حقوق کیا ہوں گے؟

جواب: الرکی اگر قر آن شریف بڑھی ہوئی ہوتو والدین کواس ہے قر آن پڑھنا جائز ہے،اوریہ فضول خیال ہے کہ بٹی کو استاد نہ بنایا جائے،اور جب آپ نے ۲۵ پارے بٹی ہے بڑھ لئے تو اُستاد تو وہ بن گئی۔

# صحابہ کرام کو کھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا

سوال:...والدین اگر تھلم کھلا گھر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلفائے مملا شہ کو پُر ابھلا اور غلیظ قسم کی گالیاں ویں تو ایسی صورت میں ان کا منہ بند کرنا جا ہے یاؤ عاکر نی جا ہے؟ اور کیا ایسے والدین کی بھی فر ما نبرداری ضروری ہے؟

جواب:..ان ہے کہدہ یا جائے کہ وہ بے حرکت نہ کریں ،اس ہے جمیں ایذ اہوتی ہے،اگر بازنہ آئیں تو ان ہے الگ تحلگ ہوجا کمیں ،ان کامنہ بند کرنے کے بجائے ان کومنہ نہ لگا کمیں۔

#### بلاوجہناراض ہونے والی والدہ کو کیسے راضی کریں؟

سوال:...نوعمری میں شادی ہوئی، ٹوہری ناقدری ہوئی، وہ بھی تخی کرتے، بچ بھی ہوگے، ایک بار غضے میں شوہر نے طلاق کی دھمکی دی، بہن بھائی اور والدین فریب سے ،سرال مال دار، ظاہر ہے سرال ہے طعنے تو ملئے سے، انقاماً شوہر کے گھر ہے چوری وغیرہ کر کے اپنے بہن بھائیوں کوتر تی دینے کی زندگی بھر کوشش کی حتی کدا پی دوائیوں تک کی رقم بھی ان کو دے دیتی، مگر جب حضرت ڈاکٹر عبدالی عارفی قدس سرہ اصلاح تعلق قائم کیا توا پی غلطی کا احساس ہوا، اور پھر میں نے والدہ ہے کہ دیا کہ ابتک جو ہوا غلط ہوا، اللہ ہم سب کومعاف فرما ئیں، آئندہ ایسانہیں ہونا چاہئے۔ جھے کیا معلوم تھا کہ والدہ کی محبت محض مال و دولت کی وجہ ہے، چنا نچی آج تک میری ہر جائز و نا جائز کو تج سجھنے اور محبت کرنے والی والدہ کا روبیا ایدا لکہ اللہ کی پناہ! اب تو وہ میر امند دیکھنائیں ہونا چاہتی، کوئی ہدیے تحقیق مصائب برداشت ہو گئے مگر دھیکا ایسانگا کہ بس پاگل خانے نہیں گئی شوہر نے تو تمام کوتا ہیوں کو معاف کر دیا، اب موت کی کوئی خبر نہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟

جواب:...آپ کے تحریر کردہ حالات ہے بہت دِل دُ کھا، دِل ہے دُ عاکر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت اور سکون و اظمینان نصیب فرما ئمیں۔ چند ہاتوں کواپنالا تحمل بنا لیجئے۔

انہ مجت ورضا کا تعلق صرف القد تعالیٰ کی ذاتِ عالی ہے ہونا چاہئے ، باتی سب محبتیں ای کے تھم کے تابع ہیں۔

۲: ۔۔۔ اپنے شوہر کی اور بچوں کی خدمت نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ سیجئے اوراس میں رضائے الٰہی کو مدِ نظر رکھئے۔

۳: ۔۔۔ اپنی والدہ محتر مہے احترام کا تعلق رکھئے ، ان کی غمی ، خوثی میں شرکت سیجئے اوران کی بے زخی کی کوئی پروانہ سیجئے ۔ اگر وقطع تعلق ربوں گی ، آپ کی طرف ہے نہ تو قطع تعلق سے پریشانی ہونی چا ہے ، نہ ان کے قطع تعلق سے پریشانی ہونی چا ہے ، نہ ان کے قطع تعلق سے پریشانی ہونی چا ہے ، کہ ان کے لئے دُعائے خیرکرتی رہیں۔

سى:...مسلمان كے دِل كو پريشان نبيس ہونا جا ہے ، ہمہ وقت ہشاش بشاش رہنا جا ہے اور جونا كوارياں پيش آتى ہيں ان سے

وِل كومشوش نبيس كرنا جائة، بلكه هر چيز ميں بي خيال ذبن ميں رہنا جا ہے كه مالك كى اى ميں حكمت ہوگى \_

## اولا دکی بےراہ روی اور اس کا تدارک

سوال:... ہمارا ایک بیٹا ہے اور چھ بیٹیاں ہیں ، یہ ۲۲ سالہ بیٹا ہمارے پڑوی کے گھر کٹرت ہے آتا جاتا ہے ، ہم نے اس آ مدور فت کومناسب نہیں سمجھا اور بینے کو یا بند کرنا جا ہاتو بینے نے نہ صرف سرکٹی اور نافر مانی کی بلکہ ہمارے ساتھ رہنا بھی ترک کردیا، جب ہم اپنے ہمسائے سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے بیٹے کا اپنے گھر میں آنا جانا اپنے طور پر بند کر دیں تو ان کا جواب تھا کہ:'' میری بیوی سم بچوں کی مال ہے اور آپ کالڑ کا اس کے سامنے جوان ہوا ہے ،کوئی یُر ائی کا پہلوسا منے نظر نہیں آتا ہے، میرے خیال میں اس کی آمدناز یباحر کت نہیں ہے۔ ' ہم نے ان کی توجہ اس بات پر دِلائی کہ آپ کام پر چلے جاتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے،اورآ پ کی غیرموجودگی میں ساراوقت وہاں گزارتا ہے،اس کے جواب میں فرمایا:'' آپ اےروکیس،آپ کے خیال میں گناہ ہے، میں نہیں روک سکتا۔'' آپ ہے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے کالم میں ہماراسوال اور اپنا جواب شائع کردیں، کیونکہ ہمارے خیال میں پیدلاپ بیرون ملک کی لعنت ہے جس کا نام'' بوائے فرینڈ'' یا'' محرلز فرینڈ'' ہے، بیروبا یا کستان میں بھی پھیل ر ہی ہے،آ<u>پ کے شرعی جواب</u> ہے بہتوں کا بھلا ہوگا، بہت سارے والدین آپ کو ہماری طرح ذیا نیں دیں گے۔

جواب: ... آپ نے بہت اچھا کیا کہ صاحبز ادے کو ایک غلط بات ہے روک دیا اور اپنے ہمسائے کو بھی آگاہ کر دیا۔مغرب ک نقالی نے نی نسل کو بےراہ روی میں مبتلا کردیا ہے، فلم ، ریدیو، ٹی وی ، وی سی آر پخلوط تعلیمی ما حول اور مرووزن کے بے محابا اختلاط نے نوجوان سل کا حلیہ بگاڑ ویا ہے، ایک مختاط اندازے کے مطابق نی سل کی اکثریت جنسی امراض ،ضعف مثانہ، پیشاب کے عوارض میں مبتلا ہے، ٹی نسل کا بیالمیہ حکومت، والدین اور ارباب وائش سبحی کے لئے ایک چیلنج ہے، ٹی نسل کوخود کشی ہے بیانے کے لئے کوئی تدبير كرناان سب كافرض ہے۔(')

# والدین کی خوشی پر بیوی کی حق تلفی نا جائز ہے

سوال:...میں آپ ہے ایک مسئلہ معلوم کرنا جا ہتی ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے ستسرال والوں کے ساتھ رہنانہیں جا ہتی، بلکہ علیحدہ گھر جا ہتی ہوں، میں اپنے شو ہر سے کی مرتبہ مطالبہ کر چکی ہوں کیکن ان کے نز دیک میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ میری بے بى كانداق أڑاتے ہيں اور كہتے ہيں كە: "تمہارے سوچنے سے اور جائے سے بچھ نہيں ہوگا، وہى ہوگا جوميرے والدين جا ہيں گے، تحمہیں چھوڑ ؤوں گالیکن اپنے والدین کوئبیں چھوڑ وں گا، بیچ بھی تم سے لےلوں گا۔''میرے شوہراورسسرال والے دِین دار، پڑھے

<sup>(</sup>۱) عن نافع بن عبدالله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مستول، فالإمام راع وهو مستول، والرجل راع على أهله وهو مستول، والمراة راعية على بيت زوجها وهي مستولة ... إلخ. (بخارى ج: ۲ ص: ۹ ۲ م، باب قوله: "قوا أنفسكم وأهليكم نازًا، أيضًا: مسلم ج: ۲ ص: ۱۲۲ كتاب الإمارة). وقال تعالى: يَايها الذين المنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا. (التحريم: ٢).

کلے اور باشر ع لوگ ہیں، اور انچی طرح سے جانے ہیں کہ علیحد وگھر عورت کا شری حق ہیں، اور اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے باوجود مجھے چھوڑ دینے کی دھمکی دیتے ہیں اور میرے ساتھ خت رویدر کھتے ہیں، شو ہر معمولی باتوں پر میری ہے عزنی کرتے ہیں، عابی ہوں کہ میرے شو ہر کم از کم میرا کچن ہی علیحد و کردیں اور رہنے کے لئے ای گھر میں مناسب جگد دے دیں تاکہ ہیں آزادی کے ساتھ اُٹھ بیٹے سکوں اور مرضی کے مطابق کا م انجام ووں، کیونکہ جوان دیوروں کی معوجودگی میں مجھے بعض اوقات با اکل تنبار بنا بجھے ربنا پڑتا ہے، نیچ بھی اسکول چلے جاتے ہیں، میں خود بھی ابھی بالکل جوان ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طرح بالکل تنبار بنا بجھے بہت پُر الگتا ہے، شو ہر بھی اس چیز کو کہ اس بھی دیکھتے ہیں، علیحدہ گھر بیوکی کا جائز اور شری حق ہوئے ہوئے میں علیدہ کھر بیوکی کا جائز اور شری حق ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کو با کا زاور شری حق ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہا جائز اور شری حق ہوئے ہوئے ہوئے کو با کا دور ہوئی کی جائز اور شری حق ہوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ شری حق موئی ہی مرضی کے فلان نے زردی اے ایکا مات کیا ہیں؟ کیا اللہ تی کیا اللہ تین کی خوثی کی خوبی کی کو کو کی کا جائز ہوئے ہوئے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ تین کی خوثی کی کی خوثی کی خوثی

جواب: ... میں اخبار میں کی بارلکہ چکا ہوں کہ یوی کوعلیحہ ہ جگہ میں رکھنا (خواہ ای مکان کا ایک حصہ ہو، جس میں اس کے سواد وسر ہے کا عمل وخل نہ ہو) شوہر کے ذہ میں عاوا جب ہے۔ بیوی اگرا پی خوشی ہے شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا چا ہے اور ان کی خواہش مند ہوتو اسے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا جائے ، فدمت کو اپنی سعاوت سمجھتو ٹھیک ہے ، لیکن اگر وہ علیحہ ہ رہائش کی خواہش مند ہوتو اسے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا جائے ۔ فاص طور سے جوصورت حال آپ نے کسی ہے کہ جوان دیوروں کا بلکہ اس کی جائز خواہش کا ، جواس کا شرعی تق ہے ، احتر ام کیا جائے ۔ خاص طور سے جوصورت حال آپ نے کسی ہے کہ جوان دیوروں کا ساتھ ہے ، ان کے ساتھ تنہائی شرعا واخلا تا کسی طرح بھی صبحے نہیں ۔ والدین کی خوشی کے لئے بیوی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں ۔ آپ تیا مت کے دن آ دمی ہے اس کے ذی آ دمی ہے اس کے ذیر ابھی کسی پرزیا دتی کی ہوگی یاحق تلفی کی ہوگی مظلوم کو اس سے بدلہ وال یا جائے گا۔ بہت ہے وہ لوگ جو بہاں اپنے کوئی پر سیجھتے ہیں ، وہاں جا کر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے ، اپی خواہش اور چاہت پر چلنا دین داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بہاں اپنے کوئی پر سیجھتے ہیں ، وہاں جا کر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے ، اپی خواہش اور چاہت پر چلنا دین داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بہاں اپنے کوئی پر سیجھتے ہیں ، وہاں جا کر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے ، اپی خواہش اور چاہت پر چلنا دین داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بہاں اپنے کوئی پر سیجھتے ہیں ، وہاں جا کر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے ، اپی خواہش اور چاہت پر چلنا دین داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بسیدی کوئی پر سیجھتے ہیں ، وہاں جا کر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے ، اپی خواہش اور چاہد کیا جائے گا کہ وہ حق پر نہیں ہے ، اپنی خواہش اور چاہد کی دور کی بھی کی اس جائے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے ، اپی خواہش اور چاہد کی دور کی بیاں جائی کی دور کی بیاں بیاں جائی کی دور کو پر نہیں تھے ، بی خواہش میں میاں بیاں جائی کی دور کی کی دور کی بیاں جائی کی دور کی دور کی دور کی بیاں کی دور ک

<sup>(</sup>١) فعليه نفقتها وكسولها وسكناها. (هداية ج:٢ ص:٣٣٧، باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساءا فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. (ترمذى ج: ١ ص: ٢٠٠، أبواب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ٢ ص: ١ ٣٢، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>م) عن نافع عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ١٢٢ مناب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل).

کے حکموں پر چلنادِین داری ہے۔

# باوجود صحت وہمت کے والداور اللہ کے حقوق ادانہ کرنا بدیختی کی علامت ہے

سوال: ... بنگ افضل وہ بجوعبادات با قاعدہ کر ہاور نیک عمل کر ہے، لیکن ایک شخص ہوجوہ باری خودعباد توں سے معذور ہے، لیکن وُ دسروں کوعبادات کی تلقین کرتا ہے، بلکہ پابند بناتا ہے اور حتی الوسع نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے عملوں سے وُ دسروں کے لئے اپنی فادت کو مثالی بنا کر چیش کرتا ہے، جس سے متاثر ہوکرلوگوں نے وین اسلام بھی قبول کیا اور نیک عملوں میں اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ وُ دسر شخص وہ ہے جوعبادت تو بھی بھار کر لیتا ہے، بھی نماز پڑھ لی، رمضان میں پچھروز ہے دور کھ لئے، قر آن پڑھ لیا (بغیر سجھے)، لیکن نیک اعمال نہیں کرتا، وُ دسروں کی کمائی سے خود اور اپنے بیوی بچوں کا بیٹ پاتا ہے، بیباں تک کہ بہن کی شادی کے لئے ہیں خود خرج کر لئے اور واپس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اگر اس کو نیک اعمال کے لئے مخت سے اپنی روزی کمانے اور بیوی بچوں کو پالے کے لئے پہلا تھی کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا ہے کہ آپ خود تو نماز روز ہنیں کرتے، جھے نیک کملوں کی فیصوت کرتے ہیں، میں کیوں کروں؟ دونوں اُ شخاص میں باپ بیٹے کا رشت ہے، بیخ نہیں کہ مار بیٹ کر سمجھا یا جائے ، دو بچوں کا باپ ہے بجائے باپ کی بڑھا ہے کہ دونوں اُ شخاص میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بیخ نہیں کہ مار بیٹ کر سمجھا یا جائے ، دو بچوں کا باپ ہے، آپ کی نظر میت کہا تھی ہوئی ہے کہا کہ دار بات کہ بیا ہیں گا ہا ہوں کے بیا ہیں گئی ہیں کہتی ہے کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ ایک بڑھا ہے کہ بھی بیٹا؟

جواب: ... بڑھا ہے اور بیاری کی وجہ ہے اگرا یک شخص زیادہ عبادت نہیں کرسکتا، لیکن فرض نماز اوا کرتا ہواور اللہ تعالیٰ نے جوحق حقوق رکھے ہیں، ان کواوا کرتا ہوتو ہے تھی جوحق حقوق رکھے ہیں، ان کواوا کرتا ہوتو ہے تھی جوحق حقوق رکھے ہیں، ان کواوا کرتا ہوتو ہے تھی جائز نہیں، روز ورکھنے کی اگر طاقت نہیں تو فعہ بیاوا کردیا کرے۔ اور صاحبز اوے کا باوجود صحت اور ہمت کے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق اوا نہ کرتا اور باپ کی تھیجت پڑھل نہ کرنا اس کی سعاوت مندی کی دلیل نہیں بلکہ اس کی بربختی کی علامت ہے، اس کو جا ہے کہ نے کی اور بھلائی کاراستہ اپنائے ، اپنے والد کی تھیجت پرکان دھرے اور بڑھا ہے ہیں والدین کی خدمت کر کے جنت کمائے۔ (۱)

# منافق والدين يضطع تعلق كرنا

سوال:...کیامنافق دالدین ہے تغافل اور قطع تعلق جائز ہے؟ جبکہ وہ خورتعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں؟ جواب:...قطع تعلق نہ کیا جائے ،ان کی خدمت کی جائے اور ان کی خدمت کواپی دُنیا وآخرت کی سعادت سمجھنا چاہئے۔ (۳)

(١) قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. (البقرة:١٨٢).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما ...إلخ. (بني إسرائيل:٢٣،٢٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى الدرداء: أن رجلًا أثاه ...... فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيّع. (ترمذى ج:٢ ص:٢١، أبواب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضاء الوالدين).

#### والدين برباتها تهانے والے کی سزا

سوال:..اگرکس کے لڑکا یا لڑکی میں ہے کوئی اپنہ ال باپ پر ہاتھ اُٹھائے تو شرعا وُ نیا میں اور آخرت میں کیا سزاہوگ؟
جواب:...اولا دکا اپنے مال باپ پر ہاتھ اُٹھانا کبیرہ گناہ اور انتہائی کمینہ پن ہے۔ وُ نیا میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذیل وخوار رہے گا، وزق کی تنگی، ذبنی پر بیٹانی اور جان کی کئی میں جتلارہ کا، اور آخرت میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ جنت میں وافل نہیں ہوگا جب تک کہ از نہ بھگت لے یا والدین اے معاف نہ کردیں۔اللہ تعالی والدین کی گئتا تی اور اس کے انجام بدسے ہرمسلمان کو محفوظ رکھیں۔ (۱)

### والده کی بے جاناراضی برموًا خذہ بیں ہوگا

سوال: ... میری شادی ۱۳ سال کی تمریم به و کی تقی ، آج ۲۷ سال بو گئے ہیں، والد شادی ہے پہلے فوت ہو گئے تقے ، صرف والدہ اور ایک بھائی ہیں۔ شروع میں کم عمری کے سبب اپنی والدہ کے کہنے میں آکرشو ہرکی نافر مانی کی ، شادی کے ۱۰ سال بعد میں نے اپنے کو کیک قرم بدل دیا اورشو ہرکے تابع ہوگئی، میرے چھ نچے ہیں، ایک لاکا اور دو پچیاں جوان ، باتی تمین چھوٹے ہیں، میں نے اپنی اولا دکو خربی ماحول میں پالا ہے، وی کی آرجیں لعنت نہ میں نے اور نہری بچیوں نے دیکھی ہے، میرے شوہرآج کل ایک سرکاری عبدے پر سعود سے میں ہیں، میں نماز کی پابند ہوں، جھے ضدا ہے بہت ڈرلگتا ہے، نماز کے لئے کھڑی ہوں تو خوف خدا ہے کا پنے گئی ہوں ، بس ڈر پہلکتا ہے کہ کہیں جھے سزا نہ دی جائے ، کیونکہ جب سے میں اپنے شوہر کے ہر فرمان پر چلنے گئی تو والدہ تاراض رہتی ہیں، میں اور میرے شوہر ہر وقت ان کی ہر تم کی حد کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ معمول بات پر لیمنی اپنے بینے یک ہو آئی ہیں، جھے تو ان کو جو اب دیتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے، نیکے بھی بھی بول پڑتے ہیں رشتہ دار کی باتوں پر ناراض ہوکر کو سنے پہنے لگ جاتی ہیں، جھے تو ان کو جو اب دیتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے، نیکے بھی بھی بھی کھی بول پڑتے ہیں تو وہ جھے بے بھاؤ ساتی ہیں۔

جواب:... مال کی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نجی اپنے گھر میں خوش وخرم رہے، تعجب ہے کہ آپ کی والدہ کا رویہ اس کے بالکل برنگس ہے۔ بہرحال آپ کی والدہ کی تاراضی ہے جاہے، آپ اپنی والدہ کی جتنی خدمت بدنی، مالی ممکن ہو، کرتی رہیں اور اس کی گتا خی و ہے ادبی ہرگز نہ کریں۔ اس کے باوجود اگر وہ ناراض رہتی ہیں تو آپ کا قصور نہیں، آپ سے اِن شاء اللہ اس پرکوئی مؤاخذہ نہ ہوگا۔

# والدین اور بھائیوں کوایٹے بھائی سے طلع تعلق پر مجبور کرنے والے کا شرعی تھم سوال:...میرے شوہر کااپنے بھائی ہے رتم کے لین دین پر جھڑا ہو گیا ،اورانہوں نے اس سے رشتہ توڑلیا ،ان کا پیمل

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الله إلّا عقوق الوالدين، فانه يعجل صاحبه في
الحيزة قبل الممات. (مشكونة ج:٢ ص: ٢١٣)، باب البر والصلة، طبع قديمي كتب خانه).

کیہاہے؟

جواب:..اپےرشتہ داروں اور عزیز وں سے قطع تعلق کرنا بخت کناہ ہے، آپ کے شوہر کواس کناہ سے توبہ کرنی چاہے۔ سوال:...وہ مجھ کو بھی تعلق بالکل ختم کر دینے پر مجبور کرتے ہیں، میں نے ایک صدیث پڑھی تھی کہ:'' رشتے تو ژنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا'' مجھ کوؤرلگتا ہے مگر میں مجبور بھی ہوں، میں کیا کروں؟

جواب:...آپ نے جوصد یک نقل کی ، وہ سجے ہے۔ شو ہر کا بھائی آپ کا محرَم رشتہ دار تو ہے ہیں ، اس لئے آپ کو نہ بولنے ہے کوئی گناہ ہیں ، مرتعلقات بالکل ہی ختم کر دینا جائز نہیں۔

سوال:...وه اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی اس بھائی کو جھوڑ دینے پر مجبور کرتے ہیں ،اور جہاں زور چلنا ہے اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں ، جبکہ وہ نہیں جا ہتے ،کیاوہ بھی گنا ہگار ہوں گے؟

جواب:...دراصل وہ اکیلے جہنم میں نہیں جانا چاہتے ،اپنے والدین اور بہن بھائیوں ، بیوی بچوں کواورعزیز وا قارب کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فر مائے۔

#### والدین کے مرنے کے بعد نافر مان اولا دان کے لئے کیا کرے؟

سوال:...مال باپ کے انقال کے بعدوہ کون سے طریقے ہیں جس سے ان کوزیادہ سے زیادہ تو اب پہنچایا جاسکے؟ جواب:...عباداتِ بدنی و مالی ہے ایصال تو اب کرنا، مثلاً :نفلی نماز، روزہ، صدقہ، حج، تلاوت، وُرود شریف، تبیجات، وَعاوا اسْتَغْفار۔

سوال:...ا باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت ہے اُ دکامات ہیں، لیکن اگر ماں باپ کی حیات کے دوران اولاد ماں باپ کی حیات کے دوران اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک زکرتی ہواور ماں باپ کا انقال ہوجائے ،اور پھراولا دکواس بات کا احساس ہواوران کا خمیران کو ملامت کرے کہ ان سے بہت بڑی خلطی سرز و ہو چکی ہے، تو پھر وہ کون سے طریقے ہیں کہ اولا دکا یہ کفارہ اوا ہوجائے اور ضمیر بھی مطمئن ہوجائے اور ضاب اور خدا تعالی دونوں اولا و سے خوش ہوجائیں اور معاف کرویں۔

(۱) وتقدم في اللباس حديث جابر رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون، فقال: يا معشر المسلمين! إتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغي، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ربح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، والله! لا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا جازً إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رُبّ العالمين. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۳۳۳، كتاب البر والصلة وغيرهما).

(٢) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩١٩).

(٣) صرح علماءنا في بهاب النحيج عن الفير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة أو صرمًا أو صدقة أو غيرها
 .... الأفضل أن يتصدق نفلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء.
 (شامي، باب صلوة الجنازة، مطلب في القراءة للميت واهداء لوابها له ج:٢ ص:٣٣٣).

جواب: ... صدیث میں ہے کہ ایک شخص والدین کی زندگی میں والدین کا نافر مان ہوتا ہے، مگر والدین کے مرنے کے بعد اسے اپن حماقت پر ندامت ہوتی ہے اور و و والدین کے حقوق کا بدلہ اواکر نے کے لئے ان کے حق میں برابر وُ عا و اِستغفار کرتار بتا ہے، میں اللہ کا فر ما نبر دار'' لکھ دیتے ہیں۔ (۱)

جواب: ... وه صدیث جوش نے اپنے جواب میں درج کی تھی مشکلو قشریف میں ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں:
"عن أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان العبد لیموت
والداه أو احدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتّی يکتبه الله بارا.
رواه اليهقي في شعب الإيمان."
(مشكوة باب البر والصلة ص: ۲۱م)

ترجمہ:... ' حضرت انس رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ایک بندے کے والدین دونوں یاان میں سے ایک الی حالت میں انقال کرجاتے ہیں کہ وہ ان کا نافر مان تھا، پس وہ ہمیشدان کے لئے دُعا و اِستغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ الله تعالی اس کو اپنے والدین کا فرما نبردار لکھ دیتے ہیں۔''

صدیث کا حوالہ دینے کے بعد میری ذرہ داری ختم ہوجاتی ہے، اور آنجناب نے اپی عقلِ خداداد سے جن شبہات کا اظہار کیا ہے اس کی جوابد ہی میرے ذرمیبیں ،گر جناب کی خیرخوا ہی کے لئے چنداُ مورعرض کر دینامناسب ہے۔

اوّل:..فرض سيجئ ايك لركاات والدين كانافرمان ب، أنبيل به صدستاتاب، ان كي سّتاخي وبعرمتي كرتاب، اور

<sup>(</sup>١) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وأنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما، ويستغفر لهما، حتَّى يكتبه الله بارًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢٦، باب البر و الصلة).

والدین اس کے قتی میں موت کی دُ عائیں کرتے ہیں۔ دس میں سال بعد کی نیک بندے کی صحبت سے یا کی اور وجہ سے اس کوائی خلطی کا حساس ہوتا ہے، ووائی اس رَوْش سے باز آ جاتا ہے، اور بھیدتو ہو ندامت والدین سے معانی کا خواستگار ہوتا ہے، اور پھران کی السی خدمت واطاعت کرتا ہے کہ گزشتہ زعم گی کہی تالی کر دیتا ہے، والدین اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور اس کی بقیہ زندگی اس نیک خدمت واطاعت کرتا ہے کہ گزشتہ زعم گی کہی تالی کو والدین کا نیک حالت پر گزرتی ہے۔ فرمائے ؟ کیا بید محض اپنی سابقہ حالت کی وجہ سے" والدین کا نافر مان' کہلائے گا؟ یا اس کو والدین کا فرمانہ دوار کھا جائے گا؟ فلامرہ کے کہ وُنیا کا کوئی عاقل اس کو" والدین کا نافر مان' نہیں کہا، بلکہ اس کی گزشتہ غلطیوں کولائقِ معانی سمجھا حائے گا۔

دوم:...عام انسانوں کی نظرتو وُ نیوی زندگی تک ہی محدود ہے،لیکن انبیائے کرام علیہم السلام کی نظر میں وُ نیوی زندگی ہی زندگی نہیں، بلکہ زندگی کے تسلسل کا ایک مرحلہ ہے،موت زندگی کی آخری حدنہیں بلکہ زندگی کے ایک دور سے وُ دسرے دور میں منتقل ہوجائے کانام ہے۔

سوم :... والدین زندگی سے پہلے مرسلے میں اگر اولا دکی خدمت کے متاج ہیں تو موت کے بعد بھی اپنی مغفر میا ترقی درجات کے لئے انہیں اولا دکی احتیاج ہے، اور یہ احتیاج وُنیاوی احتیاج ہے کہیں بڑھ کر ہے۔ وُنیوی زندگی میں تو آ دمی اپنی ضرور تمس کی نہ کی طرح خود بھی پوری کرسکتا ہے، کسی سے مدد بھی لے سکتا ہے اور کسی کو اپنا ذکھڑ اسنا کرکم از کم وِل کا بوجھ ہاکا کرسکتا ہے۔ لیکن قبر میں خدانخواستہ کوئی تکلیف ہو، اسے نہ خود دفع کرسکتا ہے، نہ کسی کو اپنی مدد کے لئے بیکارسکتا ہے، اگر کوئی اس کی مدد ہو کتی ہے تو اس کے لئے دُعا واستد کوئی تکلیف ہو، اسے نہ خود دفع کرسکتا ہے، نہ کسی کو اپنی خاص رحمت سے کھلار کھا ہے۔ اس کی مدد ہو کتی ہے تو اس کے لئے دُعا واستد خوا رکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، ولبندل حال، وإنتقال من دار إلى دار. (شرح الصدور، باب فضل الموت، للسيوطى ص:۱۲، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

چہارم :... آ نجناب نے اپنی ذہانت ہاں حدیث سے بینتیج بھی اخذ کیا ہے کہ گویااس حدیث میں اولا دکوتر غیب دی گئی ہے کہ وہ خوب پیٹ بھر کر والدین کوستایا کریں اور ان کے مرنے کے بعد وُ عاواستغفار کرلیا کریں۔ حالا تکداس کے بالکل برعکس حدیث میں والدین کی اطاعت و ضدمت کی تعلیم دی گئی ہے، یہاں بحک کہ جولوگ اپنی حماقت کی وجہ سے والدین کی زندگی میں بے سعادت حاصل نہیں کر پائے ان کو بھی مایوں نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ ابھی تک ان کے لئے والدین کی ضدمت اور وفا شعاری کا راستہ کھلا ہے، وہ یہ کہ والدین کی جونافر مانیاں انہوں نے کی ہیں اس سے تو ہر کریں ، خود نیک بنیں اور وُعا و استغفار کے وَ ربعے والدین کی بخشش کی سفارشیں بارگاو الذی میں نہیں کریں ۔ ان کی اس تو ہو ان کی اور ان کے والدین کی بھی بخشش مفارشیں بارگاو الذی میں نہیں کریں ۔ ان کی اس تو ہو نہیں شائ کی رحمت کا موز دین کر جنت میں واض ہو جا کی گور ان کی ایک ایک ایک تربیل گئی ہے جوان کے انقال کے بعد بھی ان کی رضا مندی کا ذریعہ بن عق ہے ، تا کہ اس می کو تابی نہ کروں ، بلکہ زندگ کے جس مرسطے میں بھی ان کو ہوش آ جائے والدین کوراضی کرنے اور ان کی خدمت بیالا نے جی کو تابی نہ کریں ۔

پنجم:...آنخفرت صلی الله علیه وسلم کا جو إرشادِ مقد س بچه علی نه آئ اس کے بارے علی طالب علم کی حیثیت ہے ملتجیانه سوال کرنے کا مضا نقه نبیس، محرسوال کا لب ولہدِ مؤ ذبانه ہونا چاہئے۔ ارشادِ نبوی پر جارحانه انداز عیں سوال کرنا، جیسا که آپ کے خط سے ظاہر ہور ہاہے، بڑی گتافی ہے۔ اور بینا کارہ ایسے سوالات کا جواب نبیس دیا کرتا، محرآپ کی رعامت سے جواب لکے دیا ہے۔ میری مخلصانہ ومشفقانہ نصیحت ہے کہ آئندہ ایسے انداز سوال سے کریز ہے۔

अ ते श्री के ति हैं कि ति

# رشته دارول اور پردوسیوں کے تعلقات

### رشته داروں سے طع تعلق کرنا

سوال:...رشتہ داروں ہے بھی نہ ملنا گناہ ہے کہ نہیں؟ سکے چچا، خالہ، چچازاد بھائی دغیرہ، اگر گناہ ہے تو ماں باپ اگران ہے بھی ملنے کومنع کرے تو کیاماں باپ کا تھم ما نتا ضروری ہے؟ اور اگر ماں باپ کی ناراضگی ہوجائے تو کیا تھم ما نتا ضروری ہے؟ جواب:...اپنے ایسے رشتہ داردں سے قطع تعلق جائز نہیں، اگرزیادہ تعلقات ندر کھے جائیں تو کم سے کم سلام کلام تو بند نہیں ہونا جا ہے ،اس معالمے جس دالدین کی اطاعت نہ کی جائے۔ (۱)

سوال:...آئ کل عزیز، رشته دارا در خاندان میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھڑا ہوتا ہے، پھراس کے بعدا یک دُوسر ب سے باتیں نہیں کرتے، قرآن وحدیث کی روشن میں ہمیں بیہ تائیں کہ ایک دُوسر ہے کے پاس آٹا جاتا جا ہے یائیں؟ جواب:...اعز و میں رجشیں تو معمولات میں داخل ہیں، لیکن عزیز دا قارب سے قطع تعلق کر لیمنا شرعاً جائز نہیں، بلکہ گنا و (۳)

# رشته داروں کا غلط طرزِ عمل ہوتوان ہے طع تعلق کرنا

سوال: ... حافظ ..... کے مطابق'' اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ صلاری کا تھم ہادر جولوگ صلاری نہیں کرتے ، انہیں گراہ اور فاس کہا گیا ہے، صلاری کا مغہوم ہیہ کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کیا جائے بلکہ ہرایک سے ملاقات کی جائے۔''
اس سے تویہ فلا ہر ہوتا ہے کہ جولوگ کی مجبوری کی بنا پر رشتہ داروں سے نہیں ملتے تو وہ فاس آ در گراہ ہوئے ۔لیکن اگر رشتہ داراہیا ماحول پیدا کریں اوراہیا ملر زعمل افتیار کریں کہ ان کے ہاں آنے جانے سے ذہنی پراگندگی پیدا ہواور آ دمی رُوحانی طور پر بھی کئی محسوس کر سے کہ درشتہ داروں نے اس کوخوش آ مدید نہیں کہا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا۔اگر کوئی آ دمی اس بنا پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر سے تو

<sup>(</sup>۱) عن عالشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۸۱).

<sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكلوة ج:٢ ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. قال سفيان يعنى قاطع رحم. (ترملي ج:٢) ص:١٦، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم).

اس کوفاس اور ممراه کہا جائے گا؟ یاس کے رشتہ دار ذ مددار ہوں مے؟

جواب: ...رشد داروں کا آپس میں قطع تعلق بھی توا کیے فریق کی بے دینی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی دُنیوی مفادات کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی دُنیوی مفادات کی وجہ سے بہا گر قطع تعلق دین کی بنیاد پر ہے تو صرف وہ فریق گنا ہگار ہوگا جس کی بے دینی کی وجہ سے قطع تعلق ہوا، بشر طیکہ دُوسر افریق اس قطع تعلق کے باوجودان کے ضروری حقوق اداکر تار ہے۔ اور اگر قطع تعلق کی بنیاد کوئی دُنیوی تنازع ہے تو دونوں میں سے جو فریق دُوس سے وفریق کو وہوں گئی ہے۔ ہماری شریعت دُوسر سے کے حقوق اداکر نے میں کو تابی کر سے گا وہ گئی گار ہوگا۔ اور اگر دونوں کو تابی کر یں گئے و دونوں گئی گئر ہوت ہو اس کے جو کر رکھے تم بھی اس سے جو ڈر کھو، بلکہ شریعت کی تعلیم ہیہ جو صدیث میں فرمائی گئی ہے: " صل کی تعلیم ہیں کہ جو تھوت تا داری ہے۔ میں اور شدت تو ڈے اور دشتہ داری کے حقوق ادا نہ کر ہے تم اس کے ساتھ بھی صلہ میں خواصد یہ بی پڑے گا۔ میضمون بہت تفسیل طلب ہے، خلاصہ یہی ہے جو میں نے لکھودیا۔

# کیا بدکر دارعورتوں کے یا وس تلے بھی جنت ہوتی ہے؟

سوال:...عام طور پرکہا جاتا ہے کہ جنت مال کے قدموں تلے ہے، لیکن جو بدکر دارتنم کی عورتنمی اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر تکھروں سے فرار ہوتی ہیں، ان کے بارے میں خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھم ہے؟ نیز کیا ایک عورتوں کے بارے میں بھی بیہ تضوّر ممکن ہے کہ ان کے قدموں کے بنچے جنت ہے؟

جواب:...ایی عورتمی تو اِنسان کبلانے کی بھی مستحق نہیں ہیں '' مال' کا تقدی ان کو کب نصیب ہوسکتا ہے ...؟ اور جوخوو دوزخ کا ایندھن ہوں ،ان کے قدموں تلے جنت کہاں ہوگ ...؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اولا دکوچا ہے کہ اپنی مال کوایڈ اند دے اور اس کی ہے اولی نہ کرے۔

# بیوہ بہن کے بیچے پاس رکھ کرائس کی شاوی زبردسی سی بدفطرت ہے کرنا

سوال:...ہارے والد صاحب ۵ رجنوری ۱۹۸۳ء میں انقال فرہا بچے ہیں ، تو ہماری والدہ کی عدت گزر نے کے بعد جو کہ شوہر کی وفات کے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے جو ماموں ہیں ، ہماری والدہ کوزبردی لے گئے ، جبکہ اس والدہ کے ہم پانی نے بچ ہیں ہیں ان کی پر قرش کرنا جا ہتی ہوں ، اور اپنے شوہر کی ملکیت میں ان کی پر قرش کرنا جا ہتی ہوں ، اور اپنے شوہر کی ملکیت سنجالوں گی ، بیکن ہمارے ماموں ہماری والدہ کوزبردی سے لیے اور کی بدکار آ دی ، چورڈ اکو سے اس کی شادی کروادی ۔ نکاٹ کے وقت عورت سے رائے پوچھی نہیں تھی ، اس نے اس عورت کی طرف سے خود انگوٹھالگادیا ، نکاح کے بعد یعنی شادی کے دو ماہ بعد اس بدکار آ دی نے مار پنائی کر کے بہت گذمے گذمے بالزام لگا کر اس کو طلاق دے دی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اگر قر آن کی تلاوت کرتی تو اس کو تلاوت نہیں کرنے دیتا تھا، اگر نماز پڑھتی تو اس کو نماز سے روکیا تھا، تو یہ با تمیں اس بدمعاش کو پندنہیں تھیں ، اب طلاق کے بعد ہماری والدہ ہمارے دیا تھا، اگر نماز پڑھتی تو اس کو نماز سے روکیا تو اس کو میں اور گذم کی کٹائی کرواتا ہے، تو ہم پانچ یہتم بچاب دو

بڑے ہو گئے ہیں اور تین چھوٹے ہیں ،تکلیفیں اُٹھا کر بڑے ہو گئے ہیں ،تو آپ مہر بانی فر ماکر بتا ئیں ایسے مخص کے لئے قیامت کا کیا عذاب ہوگا؟ اس کا جواب اخبار میں تحریر کریں ، ۱۲ ۸ ۸ ۱۹۹۲ء کے جمعہ کو تحریر کریں۔ اور مشورہ بھی عنایت فر مائیں کہم والدہ کوکس طرح دوبارہ گھر لاسکتے ہیں؟ عدالت یا پولیس کے طریقے کے بغیروہ نہیں دےگا ، کیونکہ ہمارے ماموں بھی بدمعاش ہیں۔

جواب:... خطیم جو واقعات درج کئے جی ہیں، اگر وہ سیح جیں، تو نہایت افسوسناک ہیں۔ آب کے ماموں کا اپنی بہن کے ساتھ یہ سلوک بڑا وحشیانہ ہے۔ خالتی مختار کی لائھی ہے آ واز ہے، انہیں اپنے رویے سے تو بہ کر لینی چاہئے، ورنہ میتیم بچوں کا صبر ایسا پڑے گا کہ دُنیا کے لئے تماشہ عبرت ہوگا۔ اور پھر میتیم کی بددُ عااور عرشِ اللی کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا۔ آپ اس معالم میں عدالت سے قانونی تحفظ و پناہ طلب کریں اور حق تعالی کے دربار میں بھی فریاد کے ہاتھ اُٹھا کیں، اِن شاء اللہ العزیز حق تعالی کا عدر بار میں بھی فریاد کے ہاتھ اُٹھا کیں، اِن شاء اللہ العزیز حق تعالی کا عدر میان اور اپ اُٹر ورُسوخ کے کہ دو چار شریف اور معزز حضرات اس کی طرف تو جدفر ما کیں اور اپ اُٹر ورُسوخ کے ذریعے بچوں کی والدہ کو اِن کے پاس واپس لا کیں۔ بچوں کو ان کی والدہ سے جدا کر نا بڑا ظلم ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو خص ماں کے درمیان اور اس کے بیاروں کے بیاروں کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے گا۔ (۱)

### بھو بھی ا<mark>ور بہن کاحق دیگر ر</mark>شتہ داروں سے زیادہ کیوں ہے؟

سوال:...حقوق العباد کے تحت ہر محض کے مال ودولت پراس کے عزیز وں، رشتہ داروں، غریبوں، نا داروں، مسافروں کے کچھ حقوق ہیں؟ ہمارے گھر میں بیتصور کیا جاتا کچھ حقوق ہیں، کیکن کیا رشتہ داروں میں کسی رشتہ دار کے (مال باپ کے علاوہ) کوئی خاص حقوق ہیں؟ ہمارے گھر میں بیتصور کیا جاتا ہے کہ بہن اور پھوپھی کے پچھوزیا وہ ہی حقوق ہیں۔

جواب:...بہن اور پھوپھی کاحق اس لئے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے ان کوحصہ نہیں دیا جاتا بلکہ بھائی غصب کرجاتے ہیں، درندان کوان کا پوراحصہ دینے کے بعدان کا ترجیحی حق باتی نہیں رہتا۔

# رشته دار کوؤشمن خیال کرنے والے سے تعلقات ندر کھنا کیساہے؟

سوال: ... ہمارے ایک نہایت قریم عزیز ہم سے تعلقات قائم رکھنانہیں چاہتے ، جبکہ ہم لوگوں نے ان کی پروَرش کی انہیں پالا پوسا، گراب وہ ہمارے کی احسان کوئیں مانے ، نہ صرف پیہ بلکہ ہمیں اپناؤ شمن خیال کرتے ہیں ، ہم سے حسد کرتے ہیں ، ہم پر بہ بنیا والزامات کی مجر مارکرتے ہیں ، جبکہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجند قاطع۔ منفق علیہ " (مکاؤة ص: ۱۹۳)" یعنی تعلقات قطع کرنے والا جنت میں واخل نہیں ہوگا۔ "ان حالات میں ہمارے لئے ان سے میل جول رکھنا سخت معز ہے کیونکہ وہ طنے والوں اور پڑ دسیوں سے بھی ہماری غیبت کرتے ہمارے اللہ علیہ کوئکہ وہ طنے والوں اور پڑ دسیوں سے بھی ہماری غیبت کرتے

<sup>(</sup>١) عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. (مشكّوة، باب النفقات، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه).

یں ، تو کیا ہم دوزخی ہوں مے؟ اور قطع تعلق کی بنا پر خدا ہم سے ناراض ہوگا؟ ان حالات میں آپ ہمیں بتایئے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بھی قطع تعلق اختیار کرلیں کیونکہ معمولی طلاقات سے بھی وہ ہم پر طرح طرح کی جموثی با تمیں عاکد کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بھی قطع تعلق اختیار کرلیں کیونکہ معمولی طلاقات سے بھی وہ ہم پر طرح کی جموثی با تمیں عاکد کردیتے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی بحر بورکوشش کرتے ہیں۔

جواب:...زیادہ میل ملاقات نہ رکھی جائے ،لیکن سامنے آئیں تو سلام کہددیا جائے ، بیار ہوں تو عیادت کی جائے ، انقال کرجائیں تو جنازے میں شرکت کی جائے۔ اس صورت میں آپ پر قطع رحی کا وبال نہیں ہوگا ،اورا گرسلام وکلام بالکل بند کردیا جائے تو قطع رحی کا گناو آپ کہمی ہوگا۔ (۱)

## والدین کے منع کرنے پررشتہ داروں سے تعلقات کم کرنا

سوال:...اگر والدین رشته داروں سے ملنے کومنع کریں جبکہ کوئی لڑائی جھکڑا بھی نہ ہوتو کیا الی صورت میں والدین کا تھم مان لینا چاہئے اورصلہ رحی ترک کردین چاہئے؟ قرآن وحدیث کی روشن میں جواب دیں۔

جواب: ..قطع رحى حرام ب، صديث من ب:

"عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه."

ترجمه: ... القطع حى كرنے والا جنت ميں داخل نه ہوگا۔ "

اور ناجائز کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں، کیکن اگر والدین کسی مصلحت کی بنا پر زیاوہ میل جول ہے منع کریں تو

نمیک ہے۔

### بہن کے ساتھ بہنوئی کاسسرال آنااور نمازوں کے وقت سوتے رہنا

سوال:...میری بهن جب بھی سسرال ہے میکے آتی ہے تو ساتھ ہی بہنوئی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں اور جتنے دن بهن میکے میں رہتی ہے، بہنوئی صاحب بھی رہتے ہیں، اور جمعہ کی نماز اور دیگر نماز وں کے وقت پڑے سوتے رہتے ہیں، مجھے مشورہ ویں کہ آیا میں ان سے کہددوں کہ گھر آئیں لیکن رات کواپنے گھر چلے جایا کریں؟

<sup>(</sup>۱) حق المسلم على المسلم خمس: ردّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. (مشكوة ص: ۱۳۳)، بناب عينادة المريض). وصلة الرحم واجبة ولو كانت بسلام وتحية وهدية ومعاونة ومجالسة ... إلخ. (الدر المختار ج: ٦ ص: ۱ ١٣)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. منفق عليه. (مشكوة ص: ١٩ ١٣، باب البر والصلة، الفصل الأوّل).

٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ٢
 ص: ١ ٣٢، كتاب الإمارة، الفصل الثاني، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب: ... بہنوئی صاحب کومناسب الفاظ میں کہدوینا مناسب ہے، وہ تعوزی دیرے لئے آئیں، اور پھر جائیں۔ رشته داروں ہے طع تعلق جائز نہیں

سوال:...مسئلہ بہ ہے کہ ہمارے کمر کا اور تمن جاراور خاندانوں کا ہمارے رشتہ داروں سے کسی بات پر نا جاتی کی وجہ سے میل جول بند ہو گیا ہے و وسری طرف والدین کی نافر مانی والی بھی بات ہے، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے بیر جا ہتا ہوں کہ رشتہ واروں ے قطع تعلق والا مناہ مجھ سے نہ ہو۔ میں والدہ سے اس کی اجازت مانگتا ہوں کیونکہ ان کو بھی ناراض نہیں کرتا جا ہتا ،تو وہ کہتی ہیں کہ: "میل جول ہونے کے بعد پھرکسی نہ کسی بات پر ناراضتی ہوجائے گی۔"اس کےعلاوہ تمن جاراور خاندانوں نے جوان سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ:'' اگرتم نے ان رشتہ داروں سے میل جول برد ھایا تو ہم لوگ تم سے نبیں ملیں سے۔' تو مولا نا صاحب! میں عا ہتا ہوں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہواوران رشتہ داروں سے تعلقات بھی دوبارہ قائم ہوجا کیں۔

جواب:..عزیز وا قارب سے قطع تعلق حرام ہے، حدیث میں ہے کہ قطع حمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی ے زیادہ میل جو**ل نہ رکھا جائے تو اس کا تو مضا** کقت ہیں ایکن ایباقطع تعلق کہ اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی جائے اور بیار ہوتو عیادت بھی نہ کی جائے ، پیجا تزنہیں۔

باہم آل کی وجہ ہے ایک و وسرے سے طع تعلقی کا شرع تھم

سوال: ... تطع رحی کے بارے میں آپ کی کمابوں میں پڑھا تو چندلوگوں کے ساتھ میری بات چیت نبیں تھی والدین کی وجہ ے الین جب آپ کی کتابوں سے پڑھاتو میں نے ان کے ساتھ خود ہی باتیں شروع کردی ہیں الیکن ایک مسئلے میں ، میں مجبور ہوں وہ یہ کہ ۱۹۷۲ء میں میرے چھانے ایک فل کیا تھا، کچے عرصہ بعد ان لوگوں نے ہارے چھا کوٹل کردیا، اس کے بعدہم نے بھی خاموثی افتیار کی اور انہوں نے بھی۔ ابھی ایک و وسرے ہے ہمیں کوئی خطرونہیں ہے۔ لیکن ۲۶ سال سے بات چیت نہیں ہے، ان لوگوں نے ملح کی کافی کوشش کی ہے، لیکن میری آنی اور چھازاد بھائی نہیں مانے ، حالانک میرے دالدصاحب کی کوشش تھی کے ملح ہوجائے ، لیکن آنٹی اور پچازاد بھائی کی وجہ ہے مسلح نہیں ہو گئی۔ وہ ہمارے کوئی خاص رشتہ دار تو نہیں لیکن برادری کے ضرور ہیں۔ابھی میرے والد ماحب کی طرف سے منے رشتے ہیں ان کے ساتھ یعنی وسٹمن کے ساتھ ، بات چیت نبیں ہے ، اس حالت میں ، میں خود بھی مجبور ہوں کہ ان کے ساتھ بورے فاندان کی وجہ ہے بات چیت نہیں کرسکتا، کیونکہ کوئی جھوٹا مسئلنہیں ہے جمل ہوئے ہیں، عرض یہ کررہاہوں کہ اس تطعی رحی کا وبال محد پر بھی ہوگا؟ یا ہارے سارے بزرگوں پر؟ براو کرم إصلاح كيجة!

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنَّة قاطع. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٢)، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في

<sup>(</sup>٢) حق التمسلم على التمسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز ...إلخ. (مشكُّوة ص:١٣٣)، باب عيادة المريض وثواب المريض).

جواب:..ان كے ساتھ زيادہ تعلق نه ركھا جائے ،كيكن كائے بكا ہے سلام ؤ عاكر لينے ميں مضا نقة نہيں۔

### قطع رحمی کا و بال کس پر ہوگا؟

سوال:...میں نے ایک حدیث میں پڑھاتھا کہ:'' جس نے اپنے مسلمان بھائی ہے ایک سال تک تعلق تو ڑے رکھا، کویا اس نے اسے تل کردیا۔''عرض یہ ہے کہ اگر ایک فخص کس سے زیادتی کر ہے تو یہ حدیث کس فخص پر ہے کہ اگر معلوم ہے تو وہ پہلے ہولے گایا یہ کہ جس سے زیادتی ہوئی؟ کیا یہ گناہ دونوں پر ہوگا؟

۔ جواب ا:... بیحد یک سیحے ہے (مشکوۃ شریف ص:۲۸ میں ابوداؤد کے حوالے سے نقل کی ہے، ابوداؤد کے علاوہ مندِ احمداور متدرک جاکم وغیرہ میں بھی ہے ):

"عن ابى خراش السلمى رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه ابوداؤد." (مكاؤة ص:٣٢٨)

ترجمہ:...'' معفرت الی خراش رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدانہوں نے مخضویا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: جس مخص نے اپنے بھائی ہے ایک سال تک تعلق تو ڑے رکھا، اس نے کو یا اس کولل

مقصوداس حدیث سے قطع تعلق کے وبال ہے ڈرانا ہے کہ وہ اتناعلین گناہ ہے جیسے کی گول کروینا۔

سا:...جن دو مخصول یا بھائیول کے درمیان رنجش ہو،ان کو چاہئے کہ تمین دن کے بعدر بحث ختم کردیں،اور جو مخص اس رنجش کو ختم کرنے میں پہل کرے وہ اُجرعظیم کامستق ہوگا۔

سے نے اور جس شخص نے اُسپے بھائی پرزیادتی کی ہو، وہ اپنے بھائی سے معانی مائے اور اس کی حلافی ہوتو علانی موتو علانی محلامی کے اور اس کی حلافی ہوتو علانی محل کرے۔

3:...اگرکوئی شخص ظالم ہے، ظلم وزیادتی ہے بازنبیں آتا تواس ہے زیادہ میل جول ندر کھا جائے ، لیکن ایساقطع تعلق نہ کیا جائے کہ سلام کلام بھی بند کردیا جائے اور مرنے جینے میں بھی نہ جایا جائے ، بلکہ جہاں تک اپنے بس میں ہواس کے شرعی حقوق اوا

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرّت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن ردّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإلم و خرج المسلم من الهجرة. رواه أبو دارُد. (مشكّرة شريف ج:۲ ص:۲۸، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع ... إلخ).

کرتار ہے۔

، ۲:... بیطع تعلق اگر دُنیدی رنجش کی وجہ ہے ہوتو جیسا کہ اُوپر نکھا گیا ، گنا و کبیرہ ہے ، لیکن اگر و دفخص بد دِین اور گمراہ ہوتو اس سے قطع تعلق دِین کی بنیاد پر نہصرف جائز بلکہ بعض اوقات ضروری ہے۔ (۱)

### کیارشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کے باوجود بھی انسان گنام گارہوگا؟

سوال:...میرے بہنوئی نے تقریباً یانچ سال ہے تعلقات منقطع کئے ہوئے ہیں، جھکڑا نہ جائیدا د کا ہے، نہ ہی مال ودولت کا،اور نہ بی کوئی خاندانی وُحمنی ہے، بات عام می ہے جو کہ اکثر و بیشتر خاندانوں میں ہوتی رہتی ہے،کیکن اس بات کا بہانہ بتا کر تعلقات محتم كركتے۔ايك دن ميرى غيرموجودگي ميں بہن ميرے كمرآئيں،وال ميرى لاكى سے پہر كرار ہوئني اوروہ غضے ميں چلى كئيں۔ مجھے جب معلوم ہواتو میں ان کے تعر حمیاا ورمعذرت کی ،اورمعالمہ رفع وفع کرنے کی کوشش کی۔خیال رہے کہ بہن مجھ سے چھوٹی ہے۔ای درمیان میں میری لاکی کی شادی تھی، میں خود کارؤ لے کروہوت دینے کے لئے گیا، وہ شادی میں شریک ہونے کو تیار نبیں تھیں، میں نے بہت کوشش کی ، بہر حال ایک عزیز کی مداخلت پر و ولوگ شادی میں شرکت کے لئے آ مادہ ہوئے۔ میں دوبارہ کمیا اور شریک ہونے کی دعوت دی۔ بہن بہنوئی اوران کے دونو لائے رسی طور برشر یک ہوئے ،لڑکیاں شریک نبیس ہوئیں۔شادی کے بعد بھی کھر میں آتا جاتا شروع نہیں <mark>ہوا۔ ای سال کے</mark> آخر ہیں ان کی لڑکی کی شادی تھی ، میرا خیال تھا کہ بہن اس موقع ہے فائدہ اُٹھاتے ہوئے شادی کی وعوت دینے آئیں کی اور تعلقات بحال ہوجائیں کے الین بہن نے بچوں کے ہاتھ شادی کے کارڈ مجوادیے۔ کارڈ تو میں نے رکھ لئے الیکن ان قریم عزیز کے ماس جاکر بیمعاملہ ہتایا ، انہوں نے میری بات سے اِ تفاق کیا کہ کم از کم بڑے بھائی ہونے کے ناتے کارڈ خود لے کرآنا جائے تھا، وہ وہال مے اور واپس آکر بتایا کہ بہن جاہے یا بچ منٹ کے لئے آئے گی الیکن آئے کی ضرور۔ بہن آئی نہیں، ہم شادی میں شریک نبیں ہوئے۔بس ای بات پر بہنوئی صاحب نے تعلقات ختم کر لئے۔اورایک ہی رَٹ ہے کہ ہم شریک ہوئے تو وہ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ بجائے اس کے کہ وہ میری بہن کو احساس ولاتے کہ جب تمہارا بھائی حمہیں شرکت کی وعوت دینے اور خوشا مرکے آسکتا ہے تو تم چھونی بہن ہوکر دعوت دینے کیوں نہیں گئیں؟ سراسرقصور تو میری بہن کا تھا،لیکن قصور دار میں تغیرا یا گیا۔ اس قتم کی نارا منگیاں جلدی ختم ہوجاتی ہیں، بلکہ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ تھین سے تھین جھڑ ہے بھی ختم ہوجاتے ہیں،کین میری بہن اور بہنوئی نے نەمرف خودتعلقات ختم کے بلکان کی اولا دہمی ان کے تعش قدم پر ہے،میری کوشش کے باوجود تعلقات بحال نہیں ہور ہے۔اب تو لوگوں نے بچ میں پر کرمعا ملات وُ رست کرنے کی کوششیں بھی ترک کردی ہیں ،اس لئے کہ عزّت سب کو پیاری ہے۔ ویسے تو بہنوئی صاحب خنج وقتہ نمازی ہیں، کیکن بہت سخت ہو گئے ہیں۔اگر کہیں محفل میں آ منا سامنا ہوجائے تو سلام کرنا تو در کنار جواب بھی مجبوراً دیتے ہیں۔ میں ہی سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں۔ آپ نے ایک جعد کی اِشاعت میں '' قطع تعلق کا حمناہ'' کا جو

 <sup>(</sup>۱) قال الطبرى: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصى ....... انما لم يشرع هجرانه (الكافر) بالكلام لعدم إرتداعه بـذالک عن كفره بـخـلاف العاصـى الـمــلم فإنه ينزجر بذالک غالبًا. (فتح البارى لابن حجر ج:۱۰ ص:۳۱۵ طبع مصر).

جواب دیا تھا،اس سے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ قر آن اور حدیث کی رُوسے بتا کمیں کہ کیاان کا اِقد ام وُرست ہے؟ اور کیا پیطع تعلق علین گناونہیں ہے؟ اور میری کوششوں کے باوجودا گرتعلقات بحال نہیں ہوئے تو کیااس کا جواب دو میں ہوں گا؟ کیامیرا شار بھی عمنا ہگاروں میں ہوگا جبکہ میں بےقصور ہوں؟

جواب: ... جب دوآ دمیوں کے درمیان رجم ہوتی ہے توان میں سے ہرایک مخف اپنے آپ کومعموم ، اور و وسرے کومجرم مردانا ہے۔رجش کا پیدا ہوجانا تو ایک طبعی امرے کہ وسرے کی جانب سے خلاف طبیعت چیز سرز دہونے پر آ دمی کوصد مہوتا ہے، اس کے شریعت نے اِنسانی نفسیات کی رعایت رکھتے ہوئے تمن دن تک عصدر کھنے کی اِجازت دی ہے، اور تمن دن سے زیاد وغصہ ر کھنے کی اجازت نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہرا ہے بندے کی جھٹ کردی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کا مرتکب نہ ہو۔ محرجن ووضح صیتوں کی آپس میں عداوت ہو، ان کی بخشش نبیس کی جاتی ، بلکے فرمایا جاتا ہے کہ ان دونوں کوچھوڑ دو، یہاں تک کسلح کرلیں (صحیمسلم بملکوۃ من،۴۸٪)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس تخص نے اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھا، اگروہ اس عرصے میں مرجائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا (مند احمد ابوداؤد المنظوة م:٢٨ م) وراس قطع تعلقى كاخشا كبراور حسد ب\_ يمي كبرتهاجس في آب كوبهن كي بجول كي شادى ميس آف ےروکا ، کہ چونکہ بہن خود بیں آئیں ، لہذا آپ نے وہاں جاتا' 'بن بلائے جاتا' 'سمجما ، حالانکہ آپ کی بلندی اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ بہن کی طرف سے کارڈ کے آنے کا بھی اِنظار نہ کرتے ، آپ بہن کے بچوں کی شادی کو واقعثا ہے بچوں کی شادی سجھتے۔ بہر حال آپ نے کارڈ ملنے کے باوجود نہ جاکر کسی عالی حوصلکی و بلند ذہنی کا مظاہر ونہیں کیا، بلکہ آپ خود بھی اینے بہنوئی کی سطح پر اُتر آئے ،جس کی آپ کو شکایت ہے۔اگر آپ کے بہنوئی کچھ ضرورت سے زیادہ می" تیز مزاج" ہیں، تو آپ کوا تنامی زیادہ زم خو، اور فکلفتہ ذہن ہونا ع ہے۔ یقین سیجئے کہ آپ کی بہن ، بہنوئی اور ان کے بچول کی ہے زخی ان کی قدر ومنزلت میں کوئی اِضافہ نہیں کرے گی ، اور آپ ان کے اس تمام تر رویے کے باوجود اگر تعلقات کو برستور قائم واستوار رکھیں مے تو آپ کی عزّت ووجاہت میں کی نہیں آئے گی ، آپ ان کے تمام حقوق اداکرتے رہے ،ان کوان کے حال پر چیوڑ دیجئے ،اگر وہ قطع تعلق رکھیں مے تو خود گنا ہگار ہوں ہے، آپ ان کے ساتھ مگناہ میں شریک نہ ہوں۔

## عدل اور إنصاف كامعاشرہ قائم كرنے كے لئے كيا أصول بين؟

سوال:..الله تعالى كے بعدسب مقدم حق ركھنے والے انسان كے خود الىن جي اس حق كى يادو مانى كے لئے

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض أعمال الناس فى كلٍ جمعة مرتين يوم الإلنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هلين حتى يفيئا. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٨ ٣، باب ما ينهى عنه من التهاجر ...إلخ، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أحمد. (مشكّوة ص ٣٢٨، باب ما ينهي عنه من التهاجر ...إلخ، الفصل الثاني).

قرآن پاک میں متعدد مجداللہ تعالی کے حقوق کے ساتھ ماتھ والدین کی شکرگزاری پرزور دیا گیا ہے، اولا دے وجود کا سب والدین ہیں، اوران کی گود میں پلپلائے ہوئے گوشت کے لوقور کی صورت میں تم کودیا گیا ہے اور وہی تباری پر قرش اور گرانی کا فر رہد بن ہیں، تم کو باشعور بنانے میں انہوں نے محنت اور مشقت کی، اور کتنے ہی پاپڑ بیلے، ان کی احسان مندی اوران کے حقوق کی اوائی گی لازم ہے، ول کی گہرائی ہے والدین میں ہے جب بک دونوں یاان میں ہے ول کی گہرائی ہے والدین میں ہے جب بک دونوں یاان میں سے کوئی ایک حیات ہے اور وہ خدمت کے مختاج ہیں تو ان کی خدمت میں گئے رہو ۔ منا کے معاشر واور منا کے ترزن قائم کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے بنیادی اُصول بیان فر مائے ہیں، جن پر عل کر کے معاشر کا ہم خص مسلمان یعنی خدا کا مطبع اور فر مانبردار بندہ بن کر خدا کے پہند یدہ عدل اور اِنسان کے معاشر کو وجود میں لاسکتا ہے۔ آپ ہے پوچسنا ہے کہ ہوگیا ہے (سرم کا اور مان کی اور میکن لوگوں کی فرمداری ہے؟ اس کے نبؤت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سرم کن امرائک : اس کی نبؤت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سرم کن اس کی اور ایک اور میکن لوگوں کی فرمداری ہے؟ اس کے نبؤت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سرم کن اور کی ایک اس کے نبؤت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سرم کن اور کی کی اور کی کی اور کی کی درور کی کیا ہیں؟ اور ان پر عمل درآ کہ کیسے کیا جائے؟ اور میکن لوگوں کی فرمداری ہے؟ اس لئے نبؤت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سرم کن ایک کیا ہیں؟ اور ان پر عمل کو دیور میں ان کی نبؤت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سرم کن کیا ہیں؟ اور ان پر عمل کی درور میں لوگوں کی فردور کی کی درور کی کی درور کی اس کی درور کی اس کی درور کی کرورور کی کی دروروروروں کی دروروروں کی دروروں کی دروروں کی کی دروروں کی دروروں کی کروروں کی کی دروروں کی دروروں کی دروروں کی کی دروروں کی دروروں

جواب: ...سب سے بڑا أصول توب ہے كہ تمام إنسان خصوصاً مسلمان ، كيا مرد ہو، كيا عور تمل ، بڑے ہوں يا مجعو نے ، سب اللہ كے موررسول كے تكم كو ما نيں اوراً حكام كی تھيل كريں ، ہم نے اللہ اور اللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم كى فر ما نبر دارى اپنى زندگى سے خارج كردى ، اس لئے ہر ون مع مصائب اور نئ آفات سے كر طلوع ہوتا ہے ، جن ميں وہ چيزيں بھى جيں جن كی طرف آپ نے اِشارہ كيا ہے۔

بروس کے حقوق

سوال:...کیااسلام کی رُوسے جائز ہے کہ ہمارے گھر روٹن رہیں لائٹ سے اور ہمارے پرُوی اندھیرے میں رہیں ہیں ہیں وجہ سے لائٹ نے اسلام کی رُوسے جن رہیں رہیں ہیں وجہ سے لائٹ نے لکواسکیں؟ تو کیا ہم ان کی مدونییں کر کتے ؟ جبکہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے:'' وومسلمان ہمسلمان ہیں ہے جس کا پرُوی بھوکار ہے اورخودسیر ہوکر کھائے'' آخریہ می ایک مسئلہ ہے۔

جواب:...آپ کی سوچ بالکل سیح ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تو نق دی ہوتو پڑوسیوں کو بھی اس سے فا کہ ہو پہنچانا جاہئے، پس اگر آپ کے پڑوسیوں کے کمر میں بحل نہیں تو آپ بحل کا کنکشن لکوانے پران کی مددکریں، اور جب تک کنکشن نہیں ملیا تب تک اپنے محر سے روشنی فراہم کردیں۔

## اقارب پررقم كاخرج كارخيزب

سوال:... میں اپی تخواہ کا یانج فیصد اللہ کے نام خرج کرنے کے لئے الگ کرتا ہوں۔میرے سراور ساس مفلوک الحال

(۱) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القياصة، ومن يسبر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ... إلخ. (مئن أبي داوُد ج: ۲ ص: ۳۲۰، بناب في المعونة للمسلم). أيضًا: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي والدارمي. (مشكوة ص: ٣٢٣).

جی ،ان کی کوئی نرینداولاد بھی نہیں ہے،اورندکوئی کمائی کا ذریعہ ،میری ساس میر سے ساتھ رہتی ہے،اس کے تمام اِخراجات میں بی بورا
کرتا ہوں ،گران کی ذاتی خواہشات اور ضرور یات کے لئے ندکورور قم مخصوصہ میں ہے بچھر قم پابندی ہے اس کو ویتار ہتا ہوں تا کہ اس
کی عزّت نفس بحال رہے اور خود کو لا وارث نہ سمجھے، وہ اس رقم میں ہے بھی بھار میری بیوی اور بچی پرخرج کر لیتی ہے، عید بقرعید پر۔
باتی رقم میں اپنے سسرکودے ویتا ہوں، وہ معذور ہے۔میرے اس رویے میں صدیف وقر آن کی روشن میں کوئی اسلامی اُصول کی خلاف
ورزی ہورہی ہوتو میری رہنمائی فرمائیں اور اس رقم کا ذرست معرف بتادیں۔

ہاں یہ بھی بتا کمیں کہ ای رقم ہے اگر میں بھی اپنی والدہ صاحبہ کے لئے کوئی چیز خرید کردوں تو کیسا ہوگا؟ جواب:...آپ اس رقم میں ہے اپنے خسر اور خوش دامن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کار خیر کی مدمیں شامل ہے۔ والدہ کے لئے بھی کوئی چیز خرید سکتے ہیں الیکن بہتر ہوگا کہ والدہ کی خدمت اپنے ذاتی خرج میں ہے کریں۔

## یر وں کے ناج ، گانے والوں کے گھر کا کھانا کھانا

سوال:...زگر یا کے محلے میں ساتھ پر دس میں ایسے افرادرہتے ہیں جن کا پیشہ ناجے گانا و بدکاری ہے، لیکن یہ پیشہ محلے میں نہیں بلکہ اور جگہ کرتے ہیں، محلے والوں کو طوائف کے خاندان سے میں بلکہ اور جگہ کرتے ہیں، محلے والوں کو طوائف کے خاندان سے میل جول جائز ہے یا نہیں؟ ان کے یہاں سے آیا ہوا کھانا قبول کرنا کیسا ہے؟ اور محلے والوں کے کیا فرائض ہونے چاہئیں؟ جواب:... جرام کمائی کا کھانا چینا جائز نہیں، محلے والوں کو چاہئے کہ اپنی صد تک ان کو ترک گنا ہی فہمائش کریں، اور اگر وہ اس کاروبارکونہ چھوڑیں تو ان سے زیادہ تعلق نہ رکھیں، نہ ان کی دعوت میں جائیں۔ (۱)

### تكليف دينے والے يروى سے كياسلوك كياجائے؟

سوال: ... سیّد فاندان کے ایک صاحب عرصه دس سال سے میر سے پڑوس میں رہائش پذیر ہیں اور سرکاری عبد ہے ہم دونوں کے مساوی ہیں، مگروہ ہروفت کی نہ کسی کو پریثان اور تنگ کرنے کی قد ہیریں کرتے رہتے ہیں، مختلف انداز سے ذہنی کو فت پہنچاتے رہتے ہیں، مجتلف انداز سے دہنی کو فت پہنچاتے رہتے ہیں، مجمعی بچوں کو مار دیا اور بھی کوئی بہتان لگا دیا، غرضیکه شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سے ہرطرح سے نبعا ہے کی کوشش کی ، مگر وہی مرغی کی ایک ناٹک ! ان کی اولا د، ان کی بیگم اور وہ خود حرام

<sup>(</sup>١) عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنّة جسد غذى بالحرام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن ابن عمر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالى له صلوةً ما دام عليه ...إلخ. (مشكوة ص:٣٣٣، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٢) لَا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم انه غير راضٍ بفسقه. (عالمكيري ج: ٥ ص: ٣٣٣، كتاب الكراهية).

کی ہے پناہ دولت کی فراوانی کے باعث غرور میں رہتے ہیں ، آپ بتا ئیں کہ اسلام ان جیسے پڑوسیوں ہے کس طرح کا سلوک روا رکھنے کی تلقین کرتا ہے؟

جواب:...ا پی طرف سے ان کو کسی طرح ایذانہ پہنچائی جائے اوران کی ایذاؤں پرصبر کیا جائے ، جن صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ، اگر وہ واقعتا سیّد ہوتے تو ان کا اخلاق آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے مطابق ہوتا۔ حدیث میں ایسے لوگوں کو جو کہ پڑسیوں کو ایذا پہنچاتے ہیں ، مؤمن کی صف سے خارج قرار دیا گیا ہے:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لَا يؤمن جاره بوائقه. رواه مسلم."

ترجمہ:..'' الله کی قتم! مؤمن نہیں ہوگا ،الله کی قتم! مؤمن نہیں ہوگا ،الله کی قتم! مؤمن نہیں ہوگا ،عرض کیا عمیا: کون؟ یارسول الله! فرمایا: وہ مخص جس کے پڑوی اس کی شرارتوں ہے محفوظ نہ ہوں ۔''

## بغيرطاله كے مطلقہ عورت كو پھر سے اپنے گھر رکھنے والے سے تعلقات ركھنا

سوال: ... ہمارے گاؤں میں ایک محض نے اپنی ہوی کو تین طلاق ، دس طلاق ، سوطلاق کے الفاظ سے طلاق دی ، تمام علاء و مفتیانِ کرام نے فتوے دیئے کہ بغیر طلالہ کے نکاح ٹانی جائز نہیں ، پھی عرصہ گزرنے کے بعد لڑکی اور لڑکا ایک پیرصاحب کے پاس گئے ، شاید و ہاں جاکر بیان بدل دیا ، طلاق کے الفاظ بدل دیئے ، پیرصاحب نے نکاح ٹانی کا فتوئ دیا ، یعنی طلاقِ بائن کہا ، تو انہوں نے نکاح کرلیا ، اس پرہم لوگوں نے لڑکی والوں اور لڑکے والوں سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کی شادی غمی میں شرکت چھوڑ دی ، لیکن دیگر گاؤں دالے کہتے ہیں کہ انہوں نے پیرصاحب کے فتوے پڑمل کیا ، اس لئے وہ جاتے ہیں۔

جواب: ... یہ قطام ہے کہ بیطلاق مغلظہ تھی ،جس کے بعد بغیر شرقی طلالہ کے نکاح جائز نہیں۔ پیرصاحب کے سامنے اگر غلط صورت پیش کر کے فتو کی لیا عمیا تو پیرصاحب تو گنہگار نہیں مگر فتو کی غلط ہے ، اور اس سے حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی ، بلکہ یہ جوڑا دُہرا مجرم ہے ، ان سے قطع تعلق شرعا صحیح ہے۔ اور جولوگ اس جرم میں شریک ہیں وہ سب گنہگار ہیں ،سب کا یہی تھم ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) قال تعيمي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره. (البقرة: ٢٣٠).

 <sup>(</sup>۲) قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقتله ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى فيجوز فوق ذالك. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:١٦).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (المائدة: ٢).

### برا دری کے جوڑ کے خیال ہے گناہ ومنکرات والی محفل میں شرکت

جواب: بسمحفل میں منکرات کا ارتکاب ہور ہا ہوائی میں شرکت کرنا حرام ہے، اور حرام چیز جوڑ کی خاطر طلال نہیں ہوجاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے جوڑ میں توڑ پیدا کردیتے ہیں جومحرّ مات کے ارتکاب پر قائم کیا جائے۔ مفکوۃ شریف (مہن ۲۵۰) میں تر ندی شریف کے والے سے بیصد یٹ نقل کی ہے:

ترجمہ:... معاویہ معادیہ معاویہ معادیہ معادی معادی معادیہ معادی معادی معادی معادی معادی معادی معادی معادی معادی معادیہ معادی معادیہ معادی معاد

### غيبت اورحقيقت واقعه

سوال: .. عرض ب كفيبت كے بارے من مسئلہ بتاد بيخ مثلاً ايك مولا نانے مسئلہ بيان كيا كه ايك عورت معزت عائثة

کے پاس آئی جس کا قد چھوٹا تھا، اس کے جانے کے بعد حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور! اس مورت کا قد چھوٹا تھا۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! یہ بات فیبت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور! یہ بات اس میں تھی، وہی میں نے کہی ۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہی تو فیبت ہے، اگراس میں یہ بات نہ ہوتی تو یہ بہتان ہوجاتا۔

مثلاً میں نے ایک معاحب سے پینے لینے ہیں،اگر وہ چیے نہیں دے رہا ہے، میں نے اس کے بھائی سے کہا کہ آپ اس کو کہتے کہ وہ پیسے دے،تو کیا یہ محی غیبت ہوئی؟

دُوسرامسُله میرا بھانجامسٹلا گیا ہوا تھا، واپسی پرمیرے گھریش نہیں تھہرا، سیدھالا ہور چلا گیا، میں نے اپنی بہن ہے اس ک شکایت کی ، کیا یہ بھی غیبت ہوئی ؟

جواب:...يغيبت نيس، والله اعلم!

پاسسبانِ حق@ياهو ڈاسٹ کام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# مرداورعورت ہے متعلق مسائل

# عورت پرتہمت لگانے ، مار بیٹ کرنے والے پڑھے لکھے پاگل کے متعلق شرعی حکم

سوال:...ایک آ دمی پر حالکھا ہے،اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا ہے، بیوی کوکوئی عزت نبیس دیتا، بیوی پرطرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، ہرکام میں نقص نکالتا ہے، ہرنقصان کا ذمہ دار بیوی کو تخبراتا ہے، گندی گالیاں بکتا ہے، بیوی کی یاک دامنی پر الزامات لگاتا ہے، بوی کے رشتہ داروں کی یاک دامنی پر بھی الزامات لگاتا ہے، بیوی کواس کے رشہ داروں کے کمر جانے نبیس دیتا، بیوی کا ول اگر جا ہتا ہے کہ وہ بھی اپنے میکے ہیں کہیں جائے تو ڈر کی وجہ ہے اجاز ت طلب نہیں کرتی ، کیونکہ شو ہراس کے گھر والوں کا نام سنتے ہی آ گ مجولہ ہوجاتا ہے اور چلا چلا کر اس کے گھر والوں کو گندی گندی گالیاں مکتا ہے، بیوی بے جاری مہینوں مہینوں اپنے گھر والول کی صو<mark>رت کو بھی ترس جات</mark>ی ہے، بےبس ہے، جب زیادہ یادآتی ہے تہ چیکے چیکے روکیتی ہے، اور صبر وشکر کر کے خاموش ہوجاتی ہے۔ بیوی کے تھر والے اگر بلائمیں تو (شوہر جو کہ شکی مزاج ہے) بیوی اور اس کے میکے والوں برگندے گندے الزامات لگا تا ہے، کہتا ہے: '' تختے بلاکر تیرے ماں باپ تجھے گندہ دھنہ وکرواتے ہیں اور بیسہ خود کھاتے ہیں' بات بات پر گالیاں وینا، پاک دامنی پرالزام لگانا، زیادہ غصر آئے تو چبرے پرتھینروں کی بھر مارکرنا، گھرے نکل جانے کی دھمکی دینا، شو ہر کے نز دیک بیوی کاحق رونی، کیڑااور مکان ے زیادہ نہیں ہے۔ جب شوہر کا غصہ مختذا ہو جاتا ہے تو وہ بیوی ہے معافی مانگتا ہے کہ 'میں نے غضے میں جو کچھ بھی کیا ہم معاف کردو'' عورت بے جاری مجبور ہوکر معاف کردیت ہے۔ بچھ عرصے کی بات ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو گالیاں دیں اور بہت سے مردوں کے نام لے کراس کی پاک دامنی پر الزام لگایا، بہاں تک کہ بیوی کے بھانجوں اور بھیجوں تک کے ساتھ الزام لگانے سے بازندآیا،اس کے میکے والوں پر بھی گندے گندے الزامات لگائے ، تمن جارروز بعد بیوی ہے کہا کہ:'' مجھے معاف کروؤ' بیوی نے کہا کہ:'' اب تو میں بھی بھی معان نہیں کروں گی ، کیونکہ آپ ہر بارمسانی ما تکنے کے بعد بھی یہی کرتے ہیں' کیکن شوہر بار ہامعانی ما تکمّار ہااوراس نے یہاں تک وعده کیا کہ:" ویکھومیں کعبة الله کی طرف ہاتھ اُنھا کرحلفیہ تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب میں بھی بھی تم پراور تمہارے کھر والوں پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا' بیوی نے معاف کر دیا جمرابھی اس معانی کوبمشکل دو ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ شو ہرصاحب پھروعدہ بھلا کراپی یُرانی رَوْش پراُتر آئے، اب تو بیوی بالکل بھی معاف نہیں کرتی ،شوہر جب بھی اس کی پاک دامنی پر الزامات لگا تا ہے تو بیوی جار بار آ سان کی طرف اُنگی اُشاکر جارگواہوں کی طرف ہے اللہ کو گواہ بناتی ہے اور یا نچویں باراللہ کو گواہ بنا کراپنی یاک دامنی پرلگائے ہوئے الزامات كابدله الله كوسوني ويتى ہے ، كيونك كتب بيل كه عورت كى ياك دامنى پرالزام كے بدلے ميں الله تعالىٰ نے الزام لكانے والے پر ۰۸ وُرِّوں کی سرار کی ہے، اب ہیری اپنے شوہر کی ہر بات مبراور شکر ہے سنتی ہے، اور خاموش رہتی ہے اور اللہ تعالی کو کہتی ہے کہ:

"اساللہ! تو بی انصاف ہے مہر ہے ساتھ کی جانے والی تمام حق تلفیوں کا بدلہ وُ نیا اور آخرت میں لے لین' مولا ناصاحب! اسلام کی بنی کیا آئ کھٹیا اور حقیر ہے کہ جو ایک مرد کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر طال کی گئی ہوا ور وہ مرداس کے اُوپر جیسا جا ہے الزام لگا ہے اور اس کے میکے والوں کو یہ کہر حقیر جانے کہ میں ان کی بنی بیاہ کر لایا ہوں اس لئے میری عزّت اور وُ تبدزیادہ ہے، اور بنی اور اس کے میکے والوں کو یہ کہر حقیر جانے کہ میں ان کی بنی بیاہ کر لایا ہوں اس کئے میری عزّت اور وُ تبدزیادہ ہیں اور بنی اور اس کے میکے والوں کو یہ کہر جیس ، ان کی کو گئی ترت نہیں ، جس کے سامنے جو جا ہے ان کو کہد یا جائے ۔ کیا اسلام نے بنی والوں کو اتنا حقیر بنا دیا ہے (نعوذ ہاللہ) کہ وہ وسنت رسول کو اوا کر کے ایک بنی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک مرد کے لئے بنی والوں کو اتنا حقیر بنا دیا ہے (نعوذ ہاللہ) کہ وہ وسنت رسول کو اور کر کے ایک بنی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک مرد کے لئے ملل کر دیں اور پھر بنی والے اور بنی زندگی بھر ان کے آجہوں میں اسی کی عورت کو (خاص کر اس کے منہ پر) زور وار تھی خوں کی مرب اور منہ کی اجازت کے بغیر کھر سے باہر بھی نہ جاتی ہو، کیا ایسے شوہر کی عبادت تبول ہو عتی ہے؟ کیا ہوم حساب اللہ تعالی صابر بیوی کو اس کے شور بر سے تمام حقوق اور اکر وائے گا جو کہ وُ نیا میں اسے نہ سلم ہوں؟ کے وکھ اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اب تو تیا مت کے ون ہی صاب اور تعلی ہوں؟ کے وکھ اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اب تو تیا مت کے ون ہی صاب اور اس کی مور کیا ہوا تاتہ تعالی کیا گئی ہوں ہوگا۔

"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى." (مكلوة ص:٢٨١)

<sup>(</sup>١) قال تعالى: واللين يرمون الحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. (النور:٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتبوا السبع الموبقات! قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقلف الخصنات المؤمنات الفافلات. متفق عليه. (مشكوة ص:١٤ باب الكبائر).

ترجمہ:..'' تم میں سب سے اچھاوہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے محر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے محر والوں کے لئے تم سب سے بڑھ کراچھا ہوں۔'' عورت کے اِخراجات کی فرمہ داری مرد پر ہے

سوال:...کیا اسلام عورتوں کواس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ دفتر وں میں مردوں کے دوش بدوش کام کریں؟ حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ ان کااصل گھر اور کام گھر میں ہے، جہاں ان کورہ کر ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، آخریہ بات کہاں تک دُرست ہے؟ جواب:...کما کر کھلانے کی ذمہ داری اسلام نے مرد پرڈالی ہے، عورتیں اس بوجھ کو اُٹھا کراپنے لئے خود ہی مشکلات پیدا کر رہی ہیں ،اسلام میں کمائی کے لئے ہے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ (۲)

### عورت کے لئے کسبِ معاش

سوال:...مورخه ۲۰ رجنوری ۱۹۹۲ء روزنامه "جنگ" بین محترم بیگم سلنی احمد صاحبہ نے کراچی اسٹاک ایمپینج کے نومنتنب عہد بداران کے استقبالیہ بین تقریر کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت: ۳۱ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "عورت جو کما تی ہو وہ اس کا حصہ ہے اور مروجو کما تاہے وہ اس کا حصہ ہے "لہذا عور توں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، جب کہ قرآن مجید بیس اس آیت کا ترجمہ ہے: "کہ مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ "کہ مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ "

قرآن مجید کے ترجمہ ہے کہیں بیٹا بت ہوتا ہے کہ تورتیں کاروباراعلانیہ کرسکتی ہیں؟ جب کہ ہمخص کی طرح عورتوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا، تو محتر مدینگم سلمی احمد صاحب نے کاروبار کا مغہوم کہاں سے نکال لیا،
اس سے قبل جناب مولانا طاہر القاوری صاحب نے بھی مرحوم جزل محمد ضیاء الحق صاحب کے دیفرنڈم کے زمانے میں خطاب کے دوران ای قسم کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ مرحوم نے بھی اس زمانہ میں پاک بین شریف میں تقریر کرتے ہوئے خوا تمین کے اجتماع سے خطاب کے دوران ای ترجمہ کیا تھا کہ خورت کاروبار کرسکتی ہے، جس کی تائید کرنے پرمولانا محترم کو مجلس شور کی کا ممبر نامزد کیا گیا۔

لہذا آپ ہے مود بانہ گزارش ہے کہ آپ براہ کرم مندرجہ بالا آیت مبارکہ کا سیح ترجمہ شائع فرما کر اُمتِ مسلمہ کوکسی نے تنازعہ سے بچاکیں۔

جواب :... یہاں دومسئلے الگ الگ بیں۔ اوّل یہ کے ورت کے لئے کسبِ معاش کا کیا تھم ہے؟ بیں اس مسئلے کی وضاحت

(۱) قوله تبجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقنر حالها أى الطعام والشراب بقرينة عطف الكسوة والسكنى عليها والأصل في ذالك قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٨١، بناب النفقة، طبع دارالمعرفة).

(٢) قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ... إلخ. (الأحزاب: ٣٣). أيضًا: وفي التفسير: وقرن في بيوتكن أي ألزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ....... ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج: أنها تلقى الخمار على رأسها، ولا تشدّه فيوارى فلاتدها وقرطها وعنقها ويبدوا ذالك كله منها. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٩٠١ ١٨٠).

پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اسلام نے بنیا وی طور پر کسبِ معاش کا بو جھ مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور خوا تین کے خرج اخراجات ان کے ذمہ ڈالے ہیں، خاص طور پر شادی کے بعداس کے نان ونفقہ کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اور بیا یک الی کھلی ہوئی حقیقت ہے، جس پر دلائل پیش کرنا کارعبٹ نظر آتا ہے، ابلیس مغرب نے صنف نازک پر جوسب سے بر ظلم کیا ہے دہ یہ کہ ' مساوات مردوزن' کا فسوں چھو تک کر عورت کو کسب معاش کی گاڑی ہیں جوت کر مردوں کا بوجھ ان پر ڈال دیا، اور جن حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ اس مسلک کے نتیب اور دائی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جو خرابیاں مغربی معاشرہ ہیں رونما ہو چکی ہیں وہ ایک مسلمان معاشرہ کے لئے لائق رشک نہیں بلکہ لائق شرم ہیں۔

ہاں! بعض صورتوں میں بے چاری عورتوں کومردوں کا بیہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، ایسی عورتوں کا کسب معاش پرمجبور ہونا ایک اضطراری حالت ہے، اور اپنی عفت وعصمت اورنسوانیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ کوئی شریفانہ ذریعیہ معاش اختیار کریں تو اس کی اجازت ہے۔

وُوسرا مسئلہ بیکم صاحبہ کا قرآن کریم کی آیت ہے اِستدلال ہے، اس کے بارے میں مختفرا بھی عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت شریفہ کا موصوفہ کے دعویٰ کے ساتھ کوئی جوڑنہیں بلکہ بیآیت ان کے دعوے کی نفی کرتی ہے، کیونکہ اس آیت شریفہ کا نزول بعض خوا تمن کے اس سوال پر ہوا تھا کہ ان کومردوں کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ مردوں کومیراث کا دوگنا حصہ ملتا ہے، چنا نچے حضرت مفتی محمد شفتی تغییر معارف القرآن میں تکھتے ہیں:

" ما قبل کی آیوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں، ان میں یہ بھی بتلایا جاچکا ہے کہ میت کے ورثا میں اگر مرداور خورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی ہوتو مردکو خورت کی بنست دوگنا حصہ طے گا، ای طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت ہیں، حضرت اُمّ سلمہؓ نے اس پرایک دفعہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آدھی میراث ملتی ہے، اور بھی فلاں فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں۔ مقصد اعتراض کرنانہیں تھا بلکہ ان کی تمناتھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں ہمی حاصل ہوجاتے ، بعض عور توں نے بیتمناکی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیائی۔ جہاد کی فضیائی۔

ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا مرد کو میراث میں دو گنا حصہ ملتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مرد ہے نصف ہے تو کیا عبادات واعمال میں بھی ہم کو نصف ہی تو اب ملے گا؟ اس پریہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں تو اوں کا جواب دیا گیا ہے ، حضرت ام سلمہ کے قول کا جواب: "وَ لَا تَشَمَنُوا" ہے دیا گیا اور اس عورت کے قول کا جواب "لِلوّ جَالِ نَصِیْتِ" ہے دیا گیا۔ ' (تغییر معارف القرآن ج: ۲ می ۱۳۸۸) خلاصہ یہ کہ آیت شریف میں بتایا گیا کہ مرد وعورت کے خصائص الگ الگ اور ان کی عی وعمل کا میدان جدا جدا ہے ، عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی آیا ہیں گیا ہیں گیل سلے گا،

مردول کوان کی محنت کا ،اور عورتوں کوان کی محنت کا ،مرد ہو یاعورت کسی کواس کی محنت کے ثمرات ہے محروم نبیس کیا جائے گا۔

بیم صاحبے جومنمون اس آیت شریفہ سے اخذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی دُنیوی کمائی ان کو ملے گی ، عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں ، اگر یہ منمون سیح ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت میں کوئی حق نہیں ، اگر یہ منمون سیح ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت بولی کے نان ونفقہ کی خشتہ کا دیا ہے کہ کرخارج کر و بنا بولی کے نان ونفقہ کی خشتے کیس دائر ہیں ان سب کو یہ کہ کرخارج کر و بنا جو کہ ایک کھلی جائے کہ بیم صاحبے کی تفیر "کے مطابق مرد کی کمائی مرد کے لئے ہے ، عورت کا اس میں کوئی حق نہیں ، استغفر اللہ ! تعجب ہے کہ ایک کھلی بات بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آتی ۔

# بیوی کے اِصرار پراڑ کیوں سے طع تعلق کرنا اور جھے سے محروم کرنا

سوال:... میں نے اپنی پہلی بیوی کوطلاق وے دی، جس ہے تمن لڑکیاں ہیں، اور میں نے ان کی شادی بھی کردی، اب میں بیچا ہتا ہوں کہ میری جائیداد میں بیلڑکیاں حق دار ندر ہیں، اور تعلق تو میں نے پہلے ہی ختم کرلیا ہے، کیونکہ میری بیوی کی خواہش ہی ہے، کیا میرایہ فیصلہ شریعت کے عین مطابق ہوگا؟

جواب: ... بیٹیوں سے قطع تعلق؟ تو بہ سیجے ...! بیتخت کناہ ہے۔ ای طرح ان کو جائیداد سے محردم کرنے کی خواہش بھی سخت مناہ ہے۔ ای طرح ان کو جائیداد سے محردم کرنے کی خواہش بھی سخت مناہ ہے۔ خدااور رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دارث بنایا ہے ، بیوی کے اصرار پراس کو محروم کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیوی خدااور رسول سے زیادہ عزیز ہے۔ (۳)

# باوجود کمانے کی طاقت کے بیوی کی کمائی پرگزارا کرنا

سوال:...کیامردوں کومورتوں کی کمائی کھانے کی اجازت ہے؟ مثلاً:کسی کی بیوی کماکرلاتی ہے اور مرد باوجود تندری کے کما ہے، کما تانبیں ،توالیے مختص کو بیوی کی کمائی حلال ہے؟ یاکسی نوجوان کی بہن کماتی ہے اور وہ بیٹے کھا تا ہے، تو کیاا سے جوان کو بہن کی لائی ہوئی تخواہ میں ہے خرچ کرنے کاحق ہے؟

<sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. (مشكوة المصابيح ص: ١٩ اس، المفصل الأوّل، بناب البر والصلة). أيضًا: الكبيرة الثالثة بعد الطثمانة: قطع الرحم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. (الزواجر عن الحراف الكبائر ج: ٢ ص: ٢١).

<sup>(</sup>٢) عن ألس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة ص:٢٦٦، باب الوصايا، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عيله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب:...عورتوں کےمعاش کا ذمہ دارمر دوں کو بنایا گیا ہے۔ ممرعورتوں نے یہ بو جھے خوداُ ثھانا شروع کر دیا ،اورتسامل پہند مردوں کو ایک امپیا خاصا ذریعیروز کارل گیا ، جب عورت اپنی خوشی ہے کما کرلاتی ہے اور مردوں پرخرچ کرتی ہے ،ان کے لئے کیوں حلال نہیں...؟

# بیوی کوخر چدندد بنااور بیوی کار قِمل نیز گھر میں سودی میسے کا استعمال

سوال: ... میرے میاں اپنا پیدسودی بینک میں مختلف اسیموں پرلگاتے ہیں اور اس کا منافع ہر مہینے جو ہوتا ہے اس کو بھی گھر
کے خرج میں لگادیے ہیں۔ والدصاحب کے سائے سے بچپن سے محروم ہو گئے اور اس زمانے میں لڑکیوں کی شادی ایک مسئلہ ہے، تو
پھر میرے گھر والوں نے بیشادی کردی ، میرے میاں کی طاز مت حبیب بینک میں برحیثیت آڈٹ آفیسر ہے، ایک تو بینک کی نوکری
اوراُوپر سے سود کی اسیموں میں لگایا ہوا پید ، بیتمام پید مجھ پر اور میرے بچوں پر خرج ہوتا ہے۔ اس پیمے کے کھانے سے میری نماز ،
میرا کھانا ذرست ہے؟ ۲ - اسی پیمے سے میں اپنے زبور کی زکو قادا کرتی ہوں ، کیاوہ ورست ہے؟

جواب:...سودتو حرام ہے، آپ ایسا کیا کریں ، ہر مہینے کی غیر مسلم ہے قرض لے کر گھر کا خرج چلایا کریں اور آپ کے میاں اپن رقم سے غیر مسلم کا ووقر ض اوا کر ویا کریں۔

# مقروض شوہر کی بیوی کا اپنی رقم خیرات کرنا

سوال: ...ایک فخص پانچ ہزاررہ پے کامقروض ہے،اوریة رض حسندلیا ہوا ہے،اس کی بیوی کے پاس تقریباً تمن ہزاررہ پے کار بورہ ہے کار بورہ ہاں کی بیوی ہے ہیں ہراں ہوں ہے کہ ۱۰۰ روپے کے زیورات بچ کر گاؤں میں ایک کنوال کھدوائے، لیکن اس کے میاں کااصرار ہے کہ یہ پندرہ سورہ پے کئویں پرخرچ کرنے کے بجائے میراقرض اواکردہ، بیوی کہتی ہے کہ یہ میراحق ہے، میں جہاں چا ہوں خرچ کر کئی ہوں،اس کا تو اب بجھے ضرور لے گا،اور خاوند کہتا ہے کہ میاں اگر مقروض ہوتو اس کی بیوی کو خیرات کا کوئی تو اب نہیں مالا۔اب دریافت طلب یہ بات ہے کہ کیا بیوی اپنے زیورات کوفرو دہت کر کے اس قم کوا پی مرضی کے مطابق خرچ کر کئی ہے یا خاوند کی اطاعت اس کے ضرور کے۔

جواب:...اگرزیور بوی کی ملیت ہے تو وہ جس طرح جا ہے اور جہال جا ہے خیرات کرسکتی ہے، شوہر کا اس پر کوئی حق

<sup>(</sup>١) قال تعالى: الرجال قومون على النساء ... إلخ. (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>۲) وأحل الله البيع وحرم الربؤا. (البقرة:٢٤٥). أيضًا: عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا
 وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة المصابيح ص:٢٣٣، الفصل الأوّل، باب الربا).

نہیں۔لیکن حدیثِ پاک میں ہے کہ عورت کے لئے بہتر صدقہ ہے ہے کہ وہ اپنے شوہراور بال بچوں پرخرج کرے۔ اس لئے میں اس نیک لی لی کو جو پندرہ سورو پے خرج کرنا جائتی ہے،مشورہ دُوں گا کہ وہ اپنے سارے زیورے اپنے شوہر کا قر ضدادا کردے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوجا کیں گے اور اس کو جنت میں بہترین زیورعطا کریں گے۔

# والدین ہے اگر بیوی کی لڑائی رہے تو کیا کروں؟

سوال:...ميرى شادى كو دُها في سال موت، دُها في سال مِن مير يسسرال دالون يرى معمولي معمولي بات مين نبيس بنتی اور میرے شوہر کے ساتھ بھی ان کے مال باپ کی نہیں بنتی ،ان لوگوں نے مجھے بھی پیار محبت سے نہیں و یکھاا ورمیری بنی کے ساتھ بھی وہ لوگ بہت تنگ مزاج ہیں۔ بات بات پرطنز کرنا، کھانے کے لئے جھکڑا کرنا، کاروبار ہمارے یہاں مل کرکرتے ہیں اور تمام محنت میرے شوہر ہی کرتے ہیں ،الحمد نند ہارے یہاں رزق میں بے صد برکت ہے۔ ڈھا کی سال کے عرصے میں کئی باراپنی والدہ کے یہاں آ من ، اوران لوگول کے کہنے پر کہاب کوئی جھکڑ انہیں ہوگا ، بروں کا لحاظ کرتے ہوئے والدین کا کہنا مانتے ہوئے میں معافی مانگ کر دوبارہ چلی جاتی ہتھوڑے عرصے تک ٹھیک رہتا، پھروہی حال۔اس بارہمی میرے شوہراوران کے والد میں معمولی بات پر جھکڑا ہوگیا، اور میں مع شوہرا بی والعرو کے یہاں ہوں۔میرے شوہراور میں دونوں جا ہتے ہیں کہ ماں باپ کی وُعا وَں اور پیار محبت ہے الگ مکان کے لیس، کاروبارے الگ نہوں ، اس لئے کہ ماں باپ کی خدمت بھی ہو، وہ لوگ دوبارہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم پر کونبیس کہیں گے، جیسے پہلے کہتے تھے۔ آپ بتائے کہ جب گھر میں روز جھڑا ہوتو برکت کہاں ہے رہے <mark>گی؟ آپ ہمیں مشورہ ویں کہ ہم الگ</mark> مكان لے ليس، ان مسائل كاحل بتائية ، الله تعالى آپ كواس كا اجردے كا ، اور ميں تازندگى دُعادى يى رہوں كى ، ميں بے صدد كمى ہوں۔ جواب:..آپ کا خطغورے پڑھا،ساس بہو کا تنازع تو ہمیشہ ہے پریشان کن رہاہے،اور جہاں تک تجربات کانعکق ہے اس میں قصور عموماً کسی ایک طرف کانبیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ ساس، بہوکی ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر تنقید کیا کرتی اور ناک بھوں جڑھایا کرتی ہے،اور بہوجوایے میکے میں ناز پرورہ ہوتی ہے،ساس کی مشفقانہ نصیحت کواپنی تو ہیں تصور کرتی ہے، یہ دوطرفہ نازک مزاجی مستقل جنگ کا اکھاڑہ بن جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن زينب إمرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء! ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبدالله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فاته فاسئله فإن كان ذالك يجزئ عنى وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لى عبدالله: بل انتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة فقالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: إمرأة عبدالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه والله عليه وسلم. واللهظ لمسلم. (مشكوة ص: ١١١) باب أفضل الصدقة).

آپ کے مسئے کاحل ہے ہے کہ اگر آپ آئی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ اپن خوشد اس کی ہر بات برداشت کر سکیں ، ان کی ہر
نازک مزاری کا خندہ پیشانی سے استقبال کر سکیں ، اور ان کی کی بات پر'' ہوں' کہنا بھی گناہ بجھیں ، تو آپ ضرور ان کے پاس دوبارہ
علی جا کیں ، اور یہ آپ کی دُنیاو آخرت کی سعادت و نیک بختی ہوگی ۔ اس ہمت وحوصلہ اور مبر واستقلال کے ساتھ اپنے شو ہر کے بزرگ
والدین کی خدمت کرنا آپ کے مستقبل کو لائق رشک بناد ہے گا ، اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ ہر خض کھی آئھوں سے کر ہے گا۔ اور اگر
اتی ہمت اور حوصلہ آپ اپنے اندر نہیں پا تھیں کہ اپنی رائے اور اپنی'' انا'' کو ان کے سامنے یکسر منا ڈالیس تو پھر آپ کے حق میں بہتر یہ
ہو ہو اپنی ہو جو نی ہے ہو الدین کو جو اذیت ہوتی ہو الدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہوئی چا ہے ، بلکہ نیت ہے کرنی
عبارے ایک ساتھ رہنے سے والدین کو جو اذیت ہوتی ہے اور ہم سے ان کی جو بے ادبی ہو جاتی ہو ، اس سے بچنام تھود
ہے ۔ الغرض! اپنی کو تصور وار بجھ کر الگ ہونا چا ہے ، والدین کو تصور وار تھیرا کر نہیں ۔ اور الگ ہونے کے بعد بھی ان کی مالی و بدنی ضدمت کو سعادت سمجھا جائے ۔ اپنے شو ہر کے ساتھ میکے میں رہائش انتھار کرنا موز وں نہیں ، اس میں شو ہر کے والدین کی بھی ہو، ہاں!
الگ رہائش اور اپنا کاروبار کرنے میں میکے والوں کا تعاون حاصل کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔
الگر ہائش اور اپنا کاروبار کرنے میں میکے والوں کا تعاون حاصل کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

میں نے آپ کی اُلجھن کے حل کی ساری صور تیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ اپنے حالات کے مطابق جس کو چاہیں اختیار کرسکتی ہیں۔ آپ کی وجہ ہے آپ کے شوہر کا اپنے والدین سے رنجیدہ وکبیدہ اور برگشتہ ہونا، ان کے لئے بھی و بال کا موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی ، اس لئے آپ کی ہرممکن کوشش یہ ہونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی ، اس لئے آپ کی ہرممکن کوشش یہ ہونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین کی خدمت و اطاعت بی وُنیا وار ہوں ، کونکہ والدین کی خدمت و اطاعت بی وُنیا و آخرت میں کلید کا میالی ہے۔ (۱)

### مرداورعورت کی حیثیت میں فرق

سوال: ... کیااللہ تعالیٰ نے عورت کومرد کے ٹم کم کرنے کے لئے پیدا کیا ہے؟ جیسے مرد حضرات کا دعویٰ ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ،اے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے پیدا کیا ہے۔

جواب: ...الله تعالی نے سل انسانی کی بقائے لئے انسانی جوڑ ابنایا ہے، اور دونوں کے ول میں ایک وُوسرے کا اُنس ڈالا ہے اور دونوں کو ایک وُوسرے کا مختاج بنایا ہے، میاں بیوی ایک وُوسرے کے بہتر بین مونس غم خوار بھی ہیں، رفیق وہم سفر بھی ہیں، یارو مدگار بھی ہیں۔عورت مظہرِ جمال ہے، اور مرد مظہرِ جلال، اور جمال وجلال کا بیآ میز ہ کا نتات کی بہار ہے، وُنیا ہیں مسرتوں کے پھول بھی کھلاتا ہے، ایک وُوسرے کے وُکھ در دبھی بٹاتا ہے، اور دونوں کو آخرت کی تیاری ہیں مدد بھی دیتا ہے۔فطرت نے ایک کے نقص کو وُوسرے کے ذریعے پوراکیا ہے، ایک کو وُوس کو اُمعاون بنایا ہے،عورت کے بغیر مردکی ذات کی تکیل نہیں ہوتی، اور مرد کے بغیر

<sup>(</sup>۱) قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. (فيض القدير ج: ٦ ص: ٣٩٠ طبع مكتبه نزار مصطفى مكة).

عورت کاحسنِ زندگی نبیں نکھرتا۔ اس لئے یک طرفہ طور پر بیکہنا کہ عورت کو صرف مرد کے لئے پیدا کیا، ورنداس کی کوئی حیثیت نبیں، غلط ہے۔ ہاں! بیکہنا سمجھ ہے کہ دونوں کوایک وُ دسرے کاغم خوار و مددگار بنایا ہے۔

سوال:... میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مرداجھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی چاہتے ہیں، اکثر اپنی پند کی شادی بھی کرتے ہیں، کیونکہ و مرد ہیں، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں؟

جواب:...نیک اوراجھے جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے، اور پسند کی شاوی بھی دونوں کرتے ہیں، میں تواس کا قائل ہوں کہا ہے بزرگوں کی پسند کی شادی کی جائے۔

سوال:..کیاعورت اپنے لئے اچھے، نیک شوہر کی خواہش نہ کرے؟ عورت کی ایسے خص کو پہند کرتی ہے اور اس سے عزت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت عورت کوزیب نہیں دیتی، جبکہ مردا پی خواہش پوری کرسکتا ہے۔

جواب:...اُوپرلکے چکا ہوں ،اکٹرلڑ کیاں کی مخص کو پہند کرنے میں دھوکا کھالیتی ہیں ،اپنے خاندان اور کئے ہے پہلے کث جاتی ہیں ،ان کی محبت کالممع چند دنوں میں اُتر جاتا ہے ، پھرنہ دو گھر کی رہتی ہیں ،ندگھاٹ کی۔اس لئے میں تمام بچیوں کومشور و بتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔

سوال:...من في اكثر جكد كتابول مين يزها ب كدهفرت خديج رمنى الله تعالى عنها في حضور اكرم صلى الله عليه وسلم سے نكاح كي خواہش كي تعي جوكة حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في تبول كر كي تقى -

ﷺ جواب:...نجع ہے۔ (۱)

سوال:...اگرآج ایک نیک مؤمن عورت کسی نیک فخص ہے شادی کی خواہش کرے تو اس میں کوئی پُر ائی تو نہیں ہے، جبکہ عورت ا عورت اپنی خواہش بیان نہ کر علتی ہوتو کیا کرے؟ کیونکہ اگر بیان کرتی ہے تو والدین کی، جمائیوں کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات مانے تو ایخ آپ کوعذاب میں جتلا کرنا ہوگا۔

جواب:...اس کی صورت میہ کہ خود یاا پی سہیلیوں کے ذریعے اپنی والدہ تک اپنی خواہش پہنچادے،اور یہ بھی کہدد ہے کہ میں کسی بے دین سے شادی کرنے کے بجائے شادی نہ کرنے کو ترجے دُوں گی ،اوراللہ تعالیٰ ہے دُعا بھی کرتی رہے۔ میں ال میں میں میں میں میں خریجہ میں میں کم بھی اتر میں میں اللہ میں اور اللہ تعالیٰ سے میں میں میں میں میں می

سوال:...اگرعورت اپی خواہش ہے شادی کربھی لے تو بیمرد معنرات طعند دینا اپنا فرض سیجھتے ہیں، جبکہ عورت کم ہی ایسا کرتی ہوگی ،ایسے معنرات کے بارے میں آپ کیا جواب دیں ہے؟

(۱) وحدثها ميسرة عن قول الراهب عن الملكين، وكانت لبيبة حازمة، فبعثت إليه تقول: يابن عمّى! إنى قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن خلقك، ثم عرضت عليه نفسها، فقال ذالك الأعمامه، فجاء معه حمزة عمّه حتى دخل على خويلد فيحلها منه، وأصدقها النبى صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة فلم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوجها وعمره خمس وعشرون سنة. (تاريخ الإسلام للذهبي ج: ١ ص: ٦٣، طبع دار الكتاب العربي).

جواب:... بی نہیں! شریف مرد بھی اپنی ہوی کوطعہ نہیں دےگا ،ای لئے تو میں نے اُو پرعرض کیا کہ آج کل پکی عمراور پکی
عقل کی لڑکیاں محبت کے جال میں پھنس کر اپنی زندگی ہر بادکر لئتی ہیں، نہ کسی کا حسب ونسب دیکھتی ہیں، نہ اظاق وشرافت کا امتحان
کرتی ہیں، جبکہ لڑکی کے والدین زندگی کے نشیب وفراز ہے بھی واقف ہوتے ہیں، اور یہ بھی اکثر جانے ہیں کہ لڑکی ایسے فخص کے
ساتھ نباہ کرسکتی ہے یانہیں؟اس لئے لڑکی کو چاہئے کہ والدین کی تجویز پراعتاد کرے ،اپنی ناتجر بدکاری کے ہاتھوں دھوکا نہ کھائے۔
شو ہرکی تسخیر کے لئے ایک عجیب عمل

سوال:...میری شادی کودوسال ہوئے ہیں، جھے شادی ہے پہلے کوسور تیں، کھودُ عائیں اور آیات وغیرہ پڑھنے کی عادت تھی، اب وہ ایکی عادت ہوگی ہے کہ پاکی، تا پاکی، کا بچھ خیال نہیں رہتا اور وہ زبان پر ہوتی ہیں۔ خیال آنے پر زُک جاتی ہوں، گر پھر وئی۔ اس لئے آپ سے یہ بات ہو چھر ہی ہوں کہ اگر کسی گناہ کی مرتکب ہور بی ہوں تو آگاہی ہوجائے۔ اس کے علاوہ میں اپنے شوہر کی طرف سے بہت پریشان ہوں، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، کوئی تو جہیں دیتے، ہم دونوں میں آپس میں ذہنی ہم آ ہنگی کسی طور نہیں ہے، بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن بے انتہا تھی ہیں۔

جواب:...تاپاکی کی حالت میں قرآنی وُ عائیں تو جائز ہیں، محر تلاوت جائز نہیں، اگر بھول کر پڑھ لیں تو کوئی ممناہ نہیں، یادآنے پرفور انبند کردیں۔

شوہر کے ساتھ نا موافقت بڑا عذاب ہے، کین بیعذاب آدی خودان او پرمسلط کر لیتا ہے، خلاف طبع چیزی تو چیش آتی ہی رہتی ہیں، کین آدی کو چاہئے کے مبر وقتل کے ساتھ خلاف طبع باتوں کو برداشت کرے، سب سے اچھاد ظیفہ یہ ہے کہ خدمت کو اپنانصب العین بنایا جائے، شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب نددیا جائے، ندکوئی چیسی ہوئی بات کی جائے، اگر اپنی غلطی ہوتو اس کا اعتراف کر کے معافی ما تک لی جائے۔ الغرض! خدمت واطاعت، مبر وقتل اور خوش اخلاتی سے بڑھ کر کوئی دظیفہ نیس ۔ بھی گل وظیفہ نیس ۔ بھی گل تغیر ہے، جس کے ذریعے شوہر کورام کیا جاسکتا ہے، اس سے بڑھ کرکوئی عمل تبخیر بجھے معلوم نہیں ۔ اگر بالغرض شوہر ساری عمر بھی سیدھا ہوکر نہ چل تو بھی عورت کو دُنیا و آخرت ہیں اپنی نیکی کا بدلہ دیر، سویر ضرور ملے گا، اور اس کے واقعات میر سیاسنے ہیں۔ اور جو عور تیں شوہر کے ساسنے تر رہاں کی زندگی دُنیا ہیں بھی جہنم ہے، آخرت کا عذاب تو اُبھی آئے والا ہے۔ بہن بھا بھوں کے لئے روز اند صلوٰ قالحاجت یر میں ان کی زندگی دُنیا ہیں بھی جہنم ہے، آخرت کا عذاب تو اُبھی آئے والا ہے۔ بہن بھا بھوں کے لئے روز اند صلوٰ قالحاجت یر میں ان کی زندگی دُنیا ہیں بھی جہنم ہے، آخرت کا عذاب تو اُبھی آئے والا ہے۔ بہن بھا بھوں کے لئے روز اند صلوٰ قالحاجت

<sup>(</sup>۱) ولو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لَا بأس به. (رد المحتار ج: ١ ص:٣٠٢، كتاب الطهارة، عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، كتاب الطهارة، الباب السادس).

<sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم مس المصحف. (هداية ج: ١ ص: ١٨). الإحداث ثلاثة، حدث صغير، وحدث وسط، وحدث كبير، والحدث الوسط هو الجنابة والحدث الكبير الحيض والنفاس ....... وتأثير الحدث الوسط ...... ويزاد عليها تحريم قراءة القرآن وتأثير الحدث الكبير تحريم ما سبق كله ... إلخ. (الفقه الحنفى وأدلته ج: ١ ص: ١٠٤١).

### قصورآ پ کا ہے

سوال:...ؤ ها لَی تمن سال ہوئے ،ایک شادی کی تقریب میں جبکہ میں چند قریبی رشتہ دار دن اور عزیز وں کے ساتھ جیفا ہوا تھا گھر کے درانڈے میں ،میری چھوٹی سالی کے لڑکے نے مجھ سے بہت بدتمیزی اور ہے ادبی کی ،جس پریاس بیٹے ہوئے عزیزوں نے بھی میری طرف مشخرانہ نظروں ہے ویکھا، مجھے بہت بکی محسوس ہوئی، مگر وقت کی نزاکت کی وجہ ہے خاموش رہا، اورصرف اپنی اہلیہ ے اس کا ذکر کیا۔ سال بھر تک میں خاموش رہاا وراس انتظار میں رہا کہ میری جھونی سالی ،اہلیہ یا جھوٹی سالی کالڑ کا خووآ کر مجھ ہے اپنی باو بی اور بدتمیزی کی معذرت کرے گا جمروہ لوگ ہمارے گھر برابرآتے رہے۔اہلیہ کوتواس بےاد بی کا بالکل احساس نہیں ،وہاڑ کا بھی آ تااورمیرے سامنے ہے اپنی خالہ کے پاس چلا جاتا، دونوں ماں بیٹے نے بھی مجھے سلام تک نہیں کیا۔ خیرا یک سال یونہی گزر کیا۔ ایک روز وہ لڑکا آیا اور میری اہلیہ ہے باتیں کر کے جب جانے لگا تو میں نے اس کوروک کرکہا کہ آئندہ اس گھر میں نہ آنا، اس پروہ بہت سنخ یا ہوااورکہا کہ:'' میں آؤں گا، دیکھتا ہوں کون میرا کیا بگا ڈسکتا ہے؟''میری اہلیہ بیسب سنتی رہیں محرخاموش رہیں۔ ۱۹ رمئی ۱۹۹۳ ء کی صبح ساڑھے آٹھ بجے مجھے عارضہ قلب ہوا، میں صوفے پرلیٹ کیا اور اس مرض کی کولی زبان کے بنچے رکھی، حیار کولیاں رکھنے پرافاقہ ہوا، اورورد کی شدت کم ہوئی،ای دوران میری جھوٹی سالی آئیں اورائی بہن ہے باتھ کرنے لگیں، دن بھرر ہیں گرمیرے بارے میں بالکل لا تعلقی ظاہر کی ، <mark>حالا نکہ میں</mark> نے جو مجھ سے ہو سکا ، ان لوگوں کی بہت مدد کی ہے ، میں نبیس جا ہتا کہ اس کو ظاہر کروں ۔ شام کو چھوٹی سالی کالز کاما*ں کو لینے* آیا، اس کود کمچر مجھے بے صد خصہ آیا اور سخت کلامی بھی ہوئی ،لز کا بھی برابر جوا<mark>ب دیتار ہ</mark>ا،گر نہ اس کی ماں ، نہ میر ی الميه اور نه يي ميرے صاحبز اوے پچھ ہولے، و ولوگ جلے محتے اور آ دھ مھنٹے بعد چھوٹی سالی کیلڑ کی نے ميري الميه کونون کيا اور نه معلوم میرے متعلق کیا کیا کہا کہ میری اہلیہ نے مجھ کو بخت کر ابھلا کہا اور مجھ سے طلاق مانگی اور گھر سے نکل جانے کو کہا، میں نے کہا:'' آپ ضلع لے لیں، طلاق تو میں نہیں وُ وں گا'' اس ہے بھی کا فی سلخ کلامی ہوئی اور مجھ سے یہاں تک کہا کہ:'' میرے لئے اب احپمانہیں ہوگا'' اس دن سے میری اہلیہ کی بھی مجھ سے بات چیت بند ہے، میں برابر جومیر افرض ہے یعنی پنشن وغیرہ ان کو وے رہا ہوں۔ آپ سے عرض ے کہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ہم دونوں میں بالکل بات چیت بند ہے ،اس سلسلے میں شرع کے کیا اُ حکامات ہیں؟ میں بہت ممنون ہوں گا، بہت ذہنی پر بیٹائی میں متلا ہوں۔

جواب: ... ٹریعت کا تھم ہے کہ دونوں میاں ہوی پیار و مجت ہے رہیں، ایک و و مرے کے حقوق واجباوا کریں، اوراگر نہیں کر سکتے تو علیحدگی افتیار کرلیں۔ سالی کلا کے کی وجہ ہے آپ نے اپنا معالمہ بگاڑ لیا، اگر وہ ہے اوب تھا تو آب اس کو منہ نہ لگاتے، آپ کے معاملات تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کی تحریرے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہوی بچوں کے ول میں گھر نہیں کر سکے، ایک سال سے گفتگو بند ہے، گرنہ آپ نے ہوی ہے ہو چھا، نہ ہوی نے آپ ہے، نہ صاحبز اوے نے وونوں ہے، منام گارتو آپ کی ہوی زیادہ ہے، لیکن اصل قصور آپ کی خت طبعی کا ہے، جو کسی کے ساتھ بھی نہ بن کی ۔ میرامشورہ یہ کہ آپ اپ کا معاملہ کریں، پھر نہ آپ کو ہوی سے شکایت رہے گی ، نہ ساتھ حسن سیرت، حسنِ اظلاق، حسنِ معاملات اور حسنِ ول رہائی کا معاملہ کریں، پھر نہ آپ کو ہوی سے شکایت رہے گی ، نہ

اس کی بہن ہے، نہ بھانجے ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''تم میں سب سے انچھادہ ہے جوابے اہلِ خانہ کے تی میں سب سے انچھا ہوں ' (مکنوۃ من ۲۸۱۰)۔ (۱)
سب سے انچھا ہوں اور میں اپنے اہلِ خانہ کے تی میں سب سے انچھا ہوں ' (مکنوۃ من ۲۸۱۰)۔ (۱)
شو ہر کا ظالمانہ طریق مل

جواب: ... شرگ تھم: ''إمساک بمعروف أو تسويح ياحسان''كاب، ينى عورت كور كوتو دستور كے مطابق ركمو، اور اگرنيس ركهنا چا ہے ، وواس تھم شركی كے خلاف ہے ، اور اگرنيس ركهنا چا ہے تواسے خوش أسلو بی كے ساتھ چھوڑ دو۔ آپ نے جوالمناك كہانی درج کی ہے ، وواس تھم شركی كے خلاف ہے ۔ يو ظاہر ہے كہ شو ہر كو عورت كی كئ غلطى پر غصر آيا ہوگا، كيكن شو ہر نے غضے كے اظہار كا جوانداز افتياركيا ہے ، ووفر عونيت كا مظہر ہے۔ اسلام ايسے غيرانسانی اند.. آومی رات كو مار پيك كر اور گالم گلوج كركے كھرسے باہر پھينك دينا، دور جالميت كی يادگار ہے ، اسلام ايسے غيرانسانی اورا يسے غير شريفان فعل كی اجازت نہيں ديتا۔

٢: .. عورت كو بغير طلاق كاس كے چار پانچ بچول سميت اس كے نانا كے كمر بنمادينا بھى أو پر كے درج كرد وشرى تكم كے

خلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عائشة قالت: قلل رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى. (مشكّوة ج: ۱ ص: ۲۸۱، باب عشرة النساء).

سا: ... بعورت کے میکے والوں کی مصالحانہ کوشش کے باوجود ندمصالحت کے لئے آمادہ ہوتا، اور ندطلاق دے کرفارغ کرنا بھی تھم شرعی کے خلاف تھا۔

۳: ... بحورت کودیا ہوا مہر ضبط کر لیناا وراس کے جہیز کے سامان کوروک لینا بھی صریحاً ظلم وعدوان ہے، حالا نکہ دو تین سال بعد شوہرنے طلاق بھی دے دی ،اس کے بعداس کے مہرا ورجہیز کورو کنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

2:... بی توشو ہر کے تتے اور ان کا نان نفقہ ان کے باپ کے ذمے تھا، مگر طویل عرصے تک بچوں کی خبر تک نہ لینا، نہ ان کے ضرور کی افراجات کی کفالت اُ ٹھانا بھی غیر انسانی نعل ہے۔ یہ مظلوم عورت اگر عدالت سے رُجوع نہیں کرنا چا ہتی تو اس معالمے کوش تعالیٰ کے سپر دکر دیے، اس سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہے؟ حق تعالیٰ اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دن وِلا کیں گے اور یہ غاصب اور ظالم دُنیا میں بھی این ظلم وعدوان کا خمیازہ بھگت کرجائے گا، صدیث شریف میں ہے کہ:

"ان الله ليملى الظالم حتى اذا أخذه لم يفلته." (متن عليه مكلوة ص:٥٠٥)

ترجمه:... الله تعالى ظالم كومهلت دية بين اليكن جب بكرت بين تو بعر جيور تي نبين - "

شوہراگرزندہ ہواور بیتحریراس کی نظرے گزرے، تو میں اس کومشورہ دُوں گا کہ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑااس پر برسنا شروع ہو، اس کوان مظالم کا تدارک کرلینا جائے۔

بیوی کی محبت کا معیار

جناب مولانا صاحب! میری ہوی میرے ساتھ دہنا تو چاہتی ہے گئن ایک ہوی کی طرح نہیں بلکہ ایک خادم کی طرح ۔ میں حساس آدی ہوں اوراس سکے پر بہت سو چنا ہوں ، اور رات ، رات ہجر جاگار ہتا ہوں ، لین کوئی حل نظر نہیں آتا ۔ جناب مولانا صاحب! ہیں خود بھی پر دے کا بڑا قائل ہوں ، میں نے اپنی جائز اور حلال آحد نی ہے! پی اور ہوی بچوں کی ضروریات کا پورا خیال رکھا ہے ، اور خاص کرا پنی بوی کی تمام جائز ضروریات بڑے اچھے طریقے ہے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب! کسی کو بجھنے کے لئے سات سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے ، کین جب کسی وآپ میں ہوکہ اس کی وآپ سے مجت بی نہ ہوتو آپ کوکس طرح بچھیں آئے گا؟ اگر کوئی تکلیف ہوتو اس کے بارے میں بات کی جائز معلوم ہوکہ اس کو بھے ہے کیا تکلیف ہوتو آپ کوکس طرح بچھیں آئے گا؟ اگر کوئی تکلیف ہوتو اس کے بارے میں بات کی جائز و معلوم ہوکہ اس کو بھے ہے کیا تکلیف ہے؟ میں نے جب بھی اپنی ہوی ہے معلوم کیا کہ تم کومیری ذات سے کوئی تکلیف یا مطاب کی جو باری ہوری شادی کر لو والی سے محلوم کیا گئر ہوتا ہوگا ہوں ہو کہ اس مولانا میا دب اس ادوان کا روباری مصروفیات کے بعد جب گھر پر آتا ہوں تو گھر آگر اپنی ہوی کے رو ہے کوئی تکیف یا جھوں؟ جناب مولانا صاحب! مرد بنی خور پر کمزور ہوتا جار ہا ہوں۔ جناب مولانا صاحب! شریعت کے دوالے سے میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے کوئی رہنمائی فرمائیں رہنمائی فرمائیں رہنمائی فرمائیں رہنمائی دولیو ہو گھر آپ اس کیا ہوں ہو ہو کے اس بی جائز اور کیا ہی کر میں اور میری بہنمائی فرمائیں رہنمائی کا کوئی طابھی کریں۔ جناب مولانا صاحب! جھے اُمید ہے کہ آپ اپنے جیٹے کی طرح میری رہنمائی فرمائیں کی جائے ہوں کی طرح میری رہنمائی فرمائیں کا کوئی طابھی بتا کیں گے۔

جواب: "آپ نے اپنی چاہت کی شادی کی ،اس کے باوجود وہ آپ کے بلندترین معیار 'پرپوری نہیں اُتری ،اس پر قصوراس غریب کانہیں ، بلکہ آنجناب کے بلند معیار کا ہے، چونکہ وہ عورت ذات ہے، آپ کے معیار کی بلندیوں کوچونے سے قاصر ہے ،اس لئے آپ کوشکایت ہے، اس مسکین کوکوئی شکایت نہیں ،اس کاعلاج ہے کہ آپ اپنے معیار کوذرانیجا سیجئے۔

ا: ...کون یوی ہوگی جس کواپنے میاں کے دخ وخوش سے کوئی تعلق نہ ہو؟ گراس کا اظہار ہر خص کے اپنے بیانے سے ہوتا ہے ،کوئی ڈھول کی طرح اظہار کرتا ہے، کوئی ہارمونیم کی نہایت بلکی ہی آواز میں ،اورکوئی سب بچھا ہے نہاں خانہ ول میں چسپالیتا ہے،کوئی ڈھول کی طرح اظہار کرتا ہے،کوئی ہارمونیم کی نہایت خفیف اور سریلی آواز کوڈھول کی آواز میں کیے تبدیل کے میاس کے ول پر کیا گزررہ ہے ؟ اب ہارمونیم کی نہایت خفیف اور سریلی آواز کوڈھول کی آواز میں کیے تبدیل کی حالے ۔۔۔؟

۲:...آپ گھرتشریف لاتے ہیں تو آپ کا جو پُر جوش استقبال نہیں ہوتا، پچیمعلوم ہے کہ وہ بے چاری گھر گرہتی کے کا موں میں کتنی مصروف رہی؟ ذراایک دن گھر کا جارج خود لے کراس کا تجربہ کر لیجئے...!

سان۔۔۔وہ آپ کے تمام کام مشین کی طرح انجام دیتی ہے اور چالوشین کی آپ کے دِل میں کوئی قدرو قیمت نہیں۔ کھانا پکانے کے لئے ایک خانساہاں رکھئے ، گھر کی صغائی وغیرہ کے لئے ایک خادمہ رکھئے ، کپڑے دھونے کے لئے ایک لانڈری رکھئے ، بچوں ک مجمد اشت کے لئے ایک اُٹا رکھئے اور گھر کی گھرانی کے لئے ایک چوکید ارمقرر سیجئے ، ان تمام ملاز مین کی فوج کے باوجود گھر کانظم ونسق ابیانہیں چلے گاجیسا کہ یہ شیمین چلار ہی ہے ، لیکن آپ کے ذہنی معیار میں اس کی ان خد مات کی کوئی قیمت نہیں ۔۔!

س:...سات سال کاعرصه واقعی بہت ہوتا ہے، کین انسوس کہ آپ نے اپنے بلند معیار کی بلند یوں سے نیچائز کرا پی بیگم کے

پوشیدہ کمالات کوجن کوحل تعالی نے حیا کی جا در ہے : ما تک رکھا ہے، بھی جما نکابی نہیں ،آپ بھی عرشِ معلی سے نیچائز تے تو اس فرشی محكول كوتجھتے...!

۵:...آپ جا ہے کتنی شاویاں رجالیں ، جب تک اپنے ذہنی عرشِ معلیٰ سے نیچ نبیں تشریف لائمیں مے ، نہ آپ کو زندگی م كزارنے كا ڈ ھنگ آئے گا، نہ آپ كوذ ہن تسكين ہوگى۔

۲:...آپ کوئسی وظیفے پاکسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں ، البتہ کسی اللہ کے بندے کی محبت میں رو کر انسان بنے کی ضرورت ہے، جب آپ کی نگاہِ جو ہرشناس کھلے گی ، تب آپ کومعلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت اس بیوی کی شکل میں وےرتمی ہے...!

### چولهاا لگ کرلیں

سوال:...میرامئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں،میرے تمن بیچے ہیں،میرے شوہراوران کے دو بھائی ہیں،ہم سب ساتھ رہے ہیں،میری ساس نبیں ہیں،اورسسری الی طبیعت خراب ہے کدان کوایے آپ کا بھی ہوش نبیں ہے۔میرے شوہرا کٹر جماعتوں میں جاتے رہے ہیں، میں بھی میکے میں رہتی ہوں، بھی سسرال میں رہتی ہوں ،تو مجھے معلوم بیکر ناتھا کہ میں اپنے شوہر کے بیچھےا ہے سسرال میں روعتی ہوں جبکہ میرا وہاں کوئی محرَم نہیں۔ ایک دیور ہے، ایک جینے ہیں، میں اُمید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے کو بہتر طریقے ہے سمجھ مکتے ہوں گے۔

وُ وسرابیمسکله معلوم کرنا تھا کہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں ، تو اُب ہیں الگ ر بنا جا ہتی ہوں ، کیونکہ ہماری عورتوں کی آپس میں بنی نبیس، بچوں کی بھی آپس میں بہت لڑا ئیاں ہوتی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ذرا ذراسی بات پرلڑا ئیاں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں۔ بچوں کی وجہ ہے بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوجاتی ہے، پھرای پریشانی اور اُنجھن میں رہتی ہوں، ساتھ ہی اس طرح کہ بالکل ایک و مرے کے کمرے ملے ہوئے ہیں ، میں اپنے شوہرے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں كه: "ہم سوچ رہے ہيں' ایسے سوچتے سوچتے بھی یانچ سال گزر گئے ، الي صورت ميں کيا مجھے بيتن ہے كہ ميں الگ محمر كا مطالبہ كرول؟ اوركيابيشو بركا فرض ہے كه و والگ كھر دے؟ الگ كھرے مراد چولها وغير والگ ياصرف كمر والگ مراد ہے؟

جواب:...اگرعزَت وآبر وکوکوئی خطره نه ہوتو شو ہر کی غیر صاضری میں سسرال میں روعتی ہیں۔

الگ تحر کا مطالبہ عورت کا حق ہے، تحرالگ تھرے مرادیہ ہے کہ اس کا چولہا اپنا ہو، اور اس کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہے اس میں کسی وُ وسرے کاعمل دخل نہ ہو،خواہ بزے مکان کاایک حصہ مخصوص کرلیا جائے۔'

 <sup>(</sup>١) قوله والسكني في بيت خال عن أهله وأهلها معطوف على النفقة أي تجب السكني في بيت أي الأسكان للزوجة على زوجها لأن السكني من كفايتها فتجب بها كالنفقة ...... وإذا وجبت حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: • ٢١ باب النفقة طبع دار الفكر).

### اسلامی اَحکامات میں والدین کی نافر مانی کس حد تک؟

سوال:...آئ کل کے ماحول میں اگر اسلامی تعلیمات پرکوئی فخض پوری طرح عمل کرنا چاہت وباتی و نیااس کے پیچے پر جاتی ہے، اوراگر وہ فخض اپنی ہمت اور قوت برواشت ہے ان کا مقابلہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے گھر والے خصوصاً والدین اس کے راستے میں سب سے بڑی زکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مثل : میں کی لوگوں کو جانتا ہوں جنھوں نے اپنے مال باپ کی وجہ ہے تنگ آگر اپنی واڑھیاں تک کٹواوی ب، اوراگر والدین کو بجھا و تو کہتے ہیں کہ: '' اسلام میں تو باپ اور مال کا بہت مقام ہے، مال کی اجازت کے بغیر جہا و پر بھی نہیں جاسکتے ، لبذا کوئی عمل بھی ہماری مرضی اورا جازت کے بغیر نہیں کرسکتا۔'' خصوصاً جب کوئی فخص اپنالباس اور چہرہ سنت کے مطابق نہیں جاسکتے ، لبذا کوئی عمل بینا جبوڑ دے، کا نے سننا چھوڑ دے، بینک میں نوگری نہ کرے ، نامحرَم ہے بات چیت نہ کرے ، اور حتی الا مکان اپنے آپ کو مشرات ہے بچائے تو والدین کہتے ہیں کہ:'' جناب! یہ کوئی اسلام ہے کہ آدی باتی و نالدین کہتے ہیں کہ:'' جناب! یہ کوئی اسلام ہے کہ آدی باتی و نالدین کئے والدین کئے ہیں کہ:'' جناب! یہ کوئی اسلام ہے کہ آدی باتی و نالہ باس اور ظاہری صورت ) ، اوراگر والدین کی واجب پر ناراض ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ اور فر انفن کے معاطے میں کیا رو پر دکھنا جائے؟

جواب: ... یہ اُصول سمجھ لینا جائے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو، اس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ نہ مال باپ کی ، نہ ہیراوراُستاد کی ، نہ کسی حاکم کی۔ اگر کو کی مخص کسی کے کہنے ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے گا، وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جس کے کہنے پرنافر مانی کی تھی اس کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔

مرد کے لئے داڑھی بڑھانا واجب ہے، اوراس کومنڈ انا یا کٹانا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) شرعاً حرام اور گنا و کبیرہ ہے۔
اس مسئلے گ تغصیل میرے رسالے ' داڑھی کا مسئلہ ' مین و کھے لی جائے ، لبذا والدین کے کہنے ہے اس گنا و کبیرہ کا ارتکاب جائز نہیں ، اور جو والدین اپنی اولا دکواس گنا و کبیرہ پر مجبور کرتے ہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا وروہ و نیا ہے جاتے وقت ایمان سے محروم ہو کر جائیں ، (اللہ تعالی اس سے اپنی پناہ میں رکھیں)۔

ای طرح والدین کے کہنے سے ٹی وی دیکھنا، گانے سننا اور نامحرَموں سے ملنا بھی حرام ہے۔ جب ان گنا ہول پر قبرِ اللی نازل ہوگا تو نہ والدین بچاسکیس کے اور نہ عزیز واقارب اور دوست احباب، اور قبر میں جب ان گنا ہوں پر عذابِ قبر ہوگا تو کوئی اس ک

 <sup>(</sup>۱) عن النواس بن سمعان ..... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكّوة ج: ۱ ص: ۳۲۱، كتاب الإمارة).

 <sup>(</sup>٢) وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (درمختار ج:٢ ص:٨١٧).

<sup>(</sup>٣) الينأحواله نمبرار

فریاد سننے والا بھی نہ ہوگا ، اور قیامت کے دن ان گنا ہوں کا اراکاب کرنے والا گرفآر ہوکرآئے گا، تو کوئی اس کوچیز انے والانہیں ہوگا۔ (۱)

والدین کا بڑا درجہ ہا اور ان کی فرما نبر داری اولا و پر فرض ہے، گر اس شرط کے ساتھ کہ والدین کسی جائز کام کا تھم کریں،

لیکن اگر چڑ ہے ہوئے والدین اپنی اولا دکوجہنم کا ایندھن بتانے کے لئے گنا ہوں کا تھم کریں تو ان کی فرما نبر داری فرض کیا ، جائز بھی نہیں ، بلکہ ایسی صورت میں ان کی نافر مانی فرض ہے، ظاہر ہے کہ والدین کا حق اللہ تعالی ہے بڑھ کرنہیں ، جب والدین گناہ کے کام کا تھم کرے اللہ تعالی کے نافر مان بن جائیں تو ایسے نافر مانوں کی فرما نبر داری کب جائز ہو سکتی ہے ...؟

اور بددلیل جوچیش کی کی کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا بھی جائز نہیں، بددلیل غلط ہے، اس لئے کہ بہتو شریعت کا عظم ہے کہ اگر جہاد فرض عین نہ ہواور والدین خدمت کے مختاج ہوں تو والدین کی خدمت کو فرض کفایہ سے مقدم سمجھا جائے، اس سے یا مول کیے نکل آیا کہ والدین کے کہنے پر فر انفل شرعیہ کو بھی چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالی کی تعلی نافر مانعوں کا بھی ارتکاب کیا جائے۔ اور یہ کہنا کہ ' یہ کونسا اسلام ہے کہ آ دی باتی وُ نیا سے الگ تعلی ہوکر بیٹھ جائے؟' نہایت لچراور بے ہورہ بات ہے، اسلام تو نام بی اس کا ہے کہ ایک سے کوچھوڑ دیا جائے ،قر آن کر بم میں ہے:

" آپ فرماد یجئے کہ یقینا میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرتابیسب فالص الله بی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا ، اس کا کوئی شریک نبیس ، اور مجھے کو اس کا تھم ہوا ہے اور میں سب مانے والوں سے پہلا ہوں۔ " (")

کیارسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام رضی الله عنهم ، الله تعالیٰ کے اُحکام کی تعمیل کے لئے باقی ساری وُنیا ہے الگ تعلک نبیں ہو گئے تنے ؟

اگر وُنیا بھڑی ہوتو ان ہے الگ تھلگ ہونا ہی آ دی کو تباہی و بربادی ہے بچاسکتا ہے، ورنہ جب یے بھڑی ہوئی وُنیا قبر الٰہی کے قلنے میں آئے گی تو ان سے ل کرر ہے والا بھی قبر الٰہی ہے نامج کرنہیں نکل سکے گا...! '' بابارشتہ سے تو ژ ، بابارشتہ تے جو ژ!'' '' بابا سب سے رشتہ تو ژ ، بابا رَبّ سے رشتہ جو ژ!''

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: فإذا جائت الصآخَة، يوم يفر المرء من أخيه، وأمّه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل إمرىء منهم يومئذٍ شان يغنيه. (عبس:٣٣-٣٧).

<sup>(</sup>۲) ووصيت الإنسان بوالديه ..... وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أناب إلى ... إلخ. (لقمان: ١٣،١٣). تيزكز شتصفحكا عاشية برا ويكسير.

 <sup>(</sup>٣) (قوله لأن طاعتهما فرض عين) أي والجهاد لم يتعين فكان مراعاة فرض العين أولى كما في التجنيس، وأخذ منه في
البحر كراهة الخروج بلا إذنهما. (رد انحتار ج: ٣ ص: ٢٥ ١ ، مطلب طاعة الوالدين فرض عين).

<sup>(</sup>٣) قبل إن صلاتي ونسكى ومحساى ومماتي قدرَبَ العلمين لَا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين. (الأنعام:١٩٢،١٩٢).

#### عورت اورمر د کا رُتبه

#### امرد ہوی صاحب آ مے چل کررقم طراز ہیں:

"قرآن مجید کا خطاب ہرمعالے میں عورت اور مرد دونوں کی طرف کیسال ہے، عورت کی کمتری کی ایک طفلانہ ولیل میدی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں صالح مردوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں جنت میں حوری ملیس گی، جبکہ عورت سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ مولا ناعمراحمہ عثانی فرماتے ہیں کہ اس دعوے کی کمزوری ملیس گی، جبکہ عور کے معنی ہیں، مردبھی ) تو سفیدرنگ کے مردکو بھی حور کے معنی ہیں، مردبھی ) تو سفیدرنگ کے مردکو بھی حور کہا جا سکتا ہے۔''

#### ٢٢ رحمبر كے كالم من رقم طراز بين:

'' قرآنِ کریم میں انسانیت کی ان دونوں صنفوں (بعنی مردوں اورعورتوں) میں کوئی فرق وامتیاز نہیں رکھا گیا۔ دونوں کوایک سطح پر رکھا ہے۔''

مصنف نے ہر جگہ قرآنی استدلال کے ساتھ تاریخ اور روایات سے سندلی ہے، مرد کے بجائے عورت سربراو خانہ ہے، کاروباد مکومت یعنی شوریٰ ہیں بھی عورت کا مشور و (ووٹ) ای طرح حاصل کیا جانا چاہے جس طرح مردوں کا ۔مولانا نے ثابت کیا ہے کہ عورتیں الی مشترک محفلوں ہیں شر یک ہو گئی ہیں جن ہیں مردموجود ہوں، شرط بی ہے کہ وہ اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ پارلیمنٹ، اسبلی اور مردانہ مجمعوں ہیں عورتیں تقریر کر کئی ہیں، شرط بی ہے کہ اسلامی ستر و تجاب کو لمح ظر رکھیں، وہ تنہا سنر کر کئی ہیں۔ شرط بی ہے کہ اسلامی ستر و تجاب کو لمح ظر رکھیں، وہ تنہا سنر کر کئی ہیں۔ مصنف نے قرآنی دلائل ہے اس مفروضے کو نلا ثابت کیا ہے کہ عورت کی دیت (خون بہا) مرد سے نصف ہوتی ہے، مورت قاضی ( جج ) کے فرائش انجام دے گئی ہے، سیاسی تحریکوں ہیں حصہ لے گئی ہے، سربرا و مملکت بن سکتی ہے۔ شرکی پرد سے کے بارے میں مولانا عمراحمد مثانی کی بحث فیصلہ کن ہے، سیاسی تحریکوں ہیں حصہ لے گئی ہے، سربرا و مملکت بن سکتی ہے۔ شرکی پرد سے کے بارے میں مولانا عمراحمد مثانی کی بحث فیصلہ کن ہے، سیاسی تحریکوں ہیں حصہ لے سکتی ہے، سربرا و مملکت بن کئی ہے۔ شرکی پرد ہے کے بارے میں مولانا عمراحمد مثانی کی بحث فیصلہ کن ہے، لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے عام مسلمان خوا تمن کواس سلیلے میں جو ہوایات

دى بير، دەپە بير كە:

ان...ا بي نظرين نيجي رهيس -

۲:...بے حیائی کی مرتکب نہ ہوں ، زینت وآ رائش جمال کی نمائش نہ کرتی مجریں ، زیورات پہنے ہوں تو ہیروں کواس طرح زورے نہ ماریں کے مختکر و بچنے لکیس۔

۳: ... کمرے با برکلیں تو جلباب (اور هنی) اور ه ليا کريں۔

مولانا (عمراحمرعتانی) کا بیان ہے کہ: '' ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک بیں عور تمیں اپنے چروں کو کھول کرخود بارگا ہ نبوی میں حاضر ہوا کرتی تعییں ، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تا گواری کا اظہار نبیں فر مایا۔''
مولا تا! یہ ہیں وہ مختصری با تمیں جورکیس امر وہوی نے مولا ناعمراحمہ عثانی کی ایک کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے قال کی ہیں۔ اُمید ہے کہ آپ مندر جہ ذیل سوالات کا قرآن اور حدیث کی روشن میں جواب دے کر ان شکوک وشبہات کا اِز الدفر ما کمیں سے جو فہ کورہ مضامین بڑھ کرلوگوں کے دہنوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

سوال ا:... کیا واقعی قرآنِ کریم میں مردوں اورعورتوں میں کو کی فرق وامتیا زنبیں رکھا گیا؟

سوال ۲: ... کیاصلحاء ورتوں کو بھی جنت میں حوریں (مرد، جبیا کہ مضمون میں کہا گیا ہے) ملیس مے؟

سوال سن کیاحضور سلی الله علیه وسلم کے عہد میں عور تیں اپنے چبروں کو کھول کرخود بار **کا وِنبوی میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور** آپ صلی الله علیہ وسلم نے بھی نا گواری کا اظہار نہیں فر مایا ؟

سوال ۳:... کیامردانه مجمعوں میںعور تیں تقریر کرسکتی ہیں؟

سوال :...کیاعورت قاضی بن سکتی ہے؟ سیائ تحریکوں میں حصہ لے سکتی ہے اور سربرا وِمملکت بن سکتی ہے؟ جواب:... جناب عمراحمہ عثانی کے جواَفکار سوال میں نقل کئے ملئے ہیں، بیان کے ذاتی خیالات ہیں، قرآنِ کریم، صدیثِ نبوی اور شریعتِ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

قوّام کے معنی

ان فضائل وحقوق کی وجہ ہے )اطاعت کرتی ہیں .....'

اورعمراحمة عناني صاحب كے والد ماجد شخ الاسلام مولا ناظفر احمد عنانی نؤر الله مرقد ہٰ'' أحكام القرآن' بيس اس آيت كے ذيل مِن لَكِيمَةِ مِن:

" قوام و فخص ہے جود وسرے کے مصالح ، تدابیراور تادیب کا ذمہدار ہو۔ اللہ تعالی نے مردول کے عورتول پرتوام ہونے کے دوسبب ذکر کئے ہیں، ایک دہبی، ؤوسرائسبی، چنانچہ ارشاد ہے:'' اس سبب ہے کہ اللہ تعالی نے بعض کوبعض پر فضیلت دی ہے' بعنی مردوں کوعورتوں پر فضیلت دی ہے، اصل خلقت میں ، کمال عقل میں، حسنِ تدبیر میں علم کی فراخی میں ، اعمال کی مزید توت میں اور بلندی استعداد میں ، یہی وجہ ہے کہ مردوں کو بہت ہے ایسے اُ حکام کے ساتھ مخصوص کیا ہے جومورتوں ہے متعلق نہیں ،مثلاً: نبوت، اِ مامت، قاضی اور جج بنیا، مدود وقصاص وغيره من شهادت دينا، وجوبِ جهاد، جمعه عيدين ، أذان ، جماعت ، خطبه، وراثت من حصه زائد ہونا، نکاح کا مالک ہونا، طلاق دینے کا اختیار، بغیرو تنے کے نماز روز ہے کا کامل ہونا، وغیر ڈلک، بیأمرتو وہبی ہے۔ پر فر مایا: "اوراس سب سے کہ مردوں نے (عورتوں کے نکاح میں) اپنے مال خرج کئے ہیں' بعنی مہراور تان دنفقہ اور بیامر کسبی ہے۔''

اس کے بعد حضرت مینے الاسلام نے اس آیت کے شان نزول میں متعدد روایات نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک محانی نے اپنی بیوی کے طمانچہ مارد یا تھا، انہوں نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم سے شکایت کی ، آب مسلی الله علیہ وسلم نے اسے شوہر سے بدله لینے کی اجازت دی، اس پر بیآیت نازل ہوئی اور آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ نیز حضرت علی كرتم الله وجهد المسلطون على تأديبهن "ويقومون عليهن قيام الولاة على الرعية مسلطون على تأديبهن "يعن مروورتول کے مصالح کے ذمہ دار ہیں، جس طرح دکام رعیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اوران کوعورتوں کی تأویب پرمقرر کیا گیا ہے۔

اس سے داضح ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم محابہ کرام رضی الله عنهم اور بزرگانِ اُمت نے تو آیت: " فَلَوْ اَمُونَ عَلَی النِّسَآءِ" كالبي مطلب مجما ب كدمر دكي حيثيت حاكم كي ب، اوروه مرف عورت كامعاشي كفيل نبيس، بلكهاس كے دين واخلاق كي محراني کا ذ مدداراوراس کی تأدیب پر مامور بھی ہے۔

### مرد کی عورت پر فضیلت

مرد وعورت کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے فطری تفاوت رکھا ہے، اور ہرایک کوان صلاحیتوں سے بہرہ ورفر مایا ہے جواس کے فرائض کے مناسبِ حال ہے۔ مردول کے اوصاف عورتوں میں نہیں، نہ عورتوں کے اوصاف مردوں میں ہیں۔ کسی فرد کی فضیلت عندالله كالدارصلاح وتقوى يرب بخواه مرد بوياعورت ، تاجم الله تعالى في بهت سے أمور من مردى صنف كوعورت كى صنف برفوقيت عطافر مائی ہے، جن کا ذکراُو پرحضرت مولا ناظفر احمر علیانی" کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ دوجکہ اللہ تعالیٰ نے عورت پرمرد کی فضیلت کی مراحت فرمائى ب، ايك تويى گزشته بالا آيت جس من "به فط فط الله بغضه غلى بغض كنصرى بين الله تعالى في مردول كوورتول برفضيلت عطافرمائى ب، اوردُ وسرى اى سورة النسامى آيت نبر ٣٠ مين، جس مين فرمايا ميا به: "وَ لَا تَسَمَنُوا مَا فَضَلَ الله بِه بغض كُمْ عَلَى بَغض "حضرت حكيم الأمت في اس كاتر جمديريا ب:

"اورتم (سب مردول اورعورتول کوتکم ہوتا ہے کہ فضائل وبہتیہ بیں ہے) ایسے کسی اَمر کی تمنامت کیا کروجس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (مثلاً: مردول کو) بعضوں پر (مثلاً: عورتول پر بلا دخل ان کے کسی ممل کے) فوقیت بخشی ہے (جیسے مردہونا، یا مردول کا دونا حصہ ہونا، یا ان کی شہادت کا کامل ہونا، وغیر ذکل کے)۔"
اور حضرت نے اس کی شانِ نزول میں یہ صدیف قتل کی ہے کہ:

" حضرت أمِّ سلمدرض الله عنها في ايك بارحضور صلى الله عليه وسلم عوض كياكه: بهم كوآ وهى ميراث للتي عبد اور بعى فلال فلال فرق بهم من اور مردول مين بين ، مطلب اعتراض نه تفا، بلكه بين قاكه اكر بهم بعى مرد بوت واجها بوتا....اس يربي آيت نازل بوئي."

اس ہے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں پر فطری فوقیت وفضیلت دی ہے، اور بہت ہے احکامِ شرعیہ میں اسے لحوظ رکھا ممیاہے، ممرجتاب عمراحمہ عثانی کواس مسئلے میں اللہ میاں سے اختلاف ہے۔

#### مردوعورت کے درمیان فرق وامتیاز

موصوف کا بیدوعویٰ کے قرآنِ کریم میں مرد وعورت کے درمیان کسی سطح میں کوئی فرق وامتیاز نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ایک ہی سطح پررکھا ہے، بیدایک الی غلط بیانی ہے جسے ایک عام آ دمی بھی جوقر آنِ کریم سے پچھ مناسبت رکھتا ہو، واضح طور پرمحسوں کرسکتا ہے، دونوں کے درمیان فرق مراتب کی چندمثالیں ملاحظ فرمائے:

ا:..قرآنِ كريم نعورت كومردكى فرما نبردارى كاتكم فرمايا ب، اوراى كوشريف اورنيك بيبول كى علامت قرارديا ب:
"فَالصَّلِحُتُ قَنِتْ قَنِتْ "(النماء) جَبَدمردول كوعورتول كى اطاعت وفرما نبردارى كانبيس، بلكه ان كے ساتھ حسنِ سلوك كاتكم فرمايا ب:
"وَعَاشِرُ وُهُنَ بِالْمَعُورُ وُ فِ" (النماء) اس سے واضح ہوجاتا ہے كہ الله تعالى في مردكوحا كم اور كھريلورياست كاسر براه اور آفر إعلى بنايا ہے اورعورت كواس كى ماتحتى ميں ركھا ہے۔

۲:..قرآنِ کریم نے عورت کا حصہ ورا ثمت مرد سے نصف رکھا ہے: "لِلڈ کو مِثْلُ حَظِ الْائْفَیَنُنِ" چنانچ لڑکے کا حصہ لڑک ے، باپ کا حصہ مال سے ، شوہر کا حصہ بیوی سے اور بھائی کا حصہ بہن سے دُگنا ہے۔

" ":..قرآنِ کریم نے عورت کی شہادت مرد سے نصف رکھی ہے: '' فَاِنْ لَکُمْ یَکُونْ اَ رَجُلَیْنِ فَوَجُلٌ وَ اَمُوَ أَتَانِ ''۔ ۳:..قرآنِ کریم نے طلاق کا اختیار مردکو دیا ہے، اور اگر عورت کو کسی بدتماش شوہر سے پالا پڑے اور وہ اس سے گلوخلاص جا ہتی ہوتو اس کے لئے' خلع'' کی صورت تجویز فر مائی ہے، جویا تو برضا مندی طرفین ہوسکتا ہے، یا بذر بعد عد الت۔ 3:..قرآنِ کریم نے مردکو بیک وقت چارتک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اور اسے پابند کیا ہے کہ وہ متعدّد ہیو ہوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل ومساوات کے نقاضوں کو لمحوظ رکھے گا،کین عورت کوایک سے زیادہ شوہر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان چندمثالوں سے واضح ہوجا تا ہے کہ قرآنِ کریم نے مردوعورت کے درمیان فرق وامتیاز کو ہرسطح پر لمحوظ رکھا ہے، جسے کوئی مسلمان نظرا نداز نہیں کرسکتا۔

#### عورت کی دیت

شریعت ِاسلام میں عورت کی دیت مرد کی دیت ہے نصف ہے، اوراس پرصحابہ کرام رضی الله عنہم ہے لے کراَئمہ اَر بعہ تک سب کا اتفاق ہے، چنانچہ ملک العلماء إمام علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی "" بدائع الصنائع" میں لکھتے ہیں:

"فديسة المرأة على النصف من دية الرجل لِاجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى عن سيّدنا عمر وسيّدنا على وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم انهم قالوا في دية المرأة انها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل انه أنكر عليهم أحد، في كون اجماعًا ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها."

(برائع الصنائع ح: ٢٥٣٠)

ترجمہ: " پس عورتوں کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، کیونکہ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے، چنانچ جمنزات عمر ، علی ، ابنِ مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے ، اور کسی صحابی سے بیمنقول نہیں کہ اس نے ان حضرات پر اس مسئلے میں نکیر کی ہو، لہذا ہے اجماع ہوا اور عقلی دلیل ہے ہے کہ عورت کی ورافت وشہادت مرد سے نصف ہے ، ای طرح اس کی دیت بھی نصف ہوگی۔ "

إمام ابوعبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي الماكنُ الني تغيير " الجامع لا حكام القرآن " ميس لكصة بي :

"وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال أبو عمر: انما صارت ديتها (والله أعلم) على النصف من دية الرجل ان لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل."

(الجامع الحكام القرآن للقرطبي ج:٥ ص:٣٢٥)

ترجمہ:.. اور علاء کا اس پر اجماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے ، ابوعمر ( ابنِ عبدالبر ) فرماتے ہیں کہ: اس کی دیت مرد کی دیت سے نصف اس لئے ہوئی کہ عورت کا حصہ بورا شت بھی مرد کے سے نصف ہے ، چنانچہ دوعورتوں کی شہادت بھی مرد کی شہادت سے نصف ہے ، چنانچہ دوعورتوں کی شہادت مل کرا کی مرد کی شہادت کے برابر ہوتی ہے۔''

#### شرح مہذب کے کملہ میں ہے:

"دیة السمراً قنصف دیة الرجل هذا قول العلماء كافة الا الأصم وابن علیة فانهما قال: دیتها مشل دیة الرجل. دلیلنا ما سبقناه من كتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الی السمن وفیه: "ان دیة العراً قنصف دیة الرجل" و ما حكاه المصنف عن عمر وعثمان وعملی وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزید بن ثابت انهم قالوا: "دیة المراً قنصف دیة الرجل" و لا مخالف لهم فی الصحابة فدل علی أنه اجماع." (ثرح مهذب ج:۱۹ من ۱۹:۲) الرجل" و لا مخالف لهم فی الصحابة فدل علی أنه اجماع." (ثرح مهذب ج:۱۹ من ۱۹:۲) علیہ کر جمہ:..."عورت کی دیت مردکی ویت سے نصف ب، بیتمام علاء کا قول ب، سوا ہے اسم اورائن علیہ علیہ کے بیردؤول صاحب کمتے بین کرائل کی ویت مردکی ویت کی شل ہے۔ ہماری ولیل آنخضرت ملی الله علیہ ولم کا ووگرائی نامہ ب، جوآ پ نے انل مین کولکھا تھا اور جے ہم پہلے نقل کرا ہے ہیں، اس میں بیمی تحریر فرایا تعالی مصنف نے نقل کیا، حضرات عربعثان علی، مقال دیت مردکی ویت مردکی ویت مردکی ویت مردکی ویت سے نقل کیا، حضرات عربعثان علی، این مسعود، این عمر، این عباس اور زید بن ثابت رضی الله عنهم کا ارشاد ہے کہ خورت کی ویت مردکی ویت سے نقف ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضی الله عنهم عمل الشعنهم کا ارشاد ہے کہ خورت کی ویت مردکی ویت سے الله منام کا اور این عباری ویکا برائل ہے۔ اور صحابہ کرام رضی الله عنهم عمل الله تعنبی تھا، پس معلوم ہوا کہ اس مسئلے پر صحابہ رضی الله عنهم کا اربار عباری ہیں معلوم ہوا کہ اس مسئل پر صحابہ رضی الله عنهم کا ارباری ہے۔"

اورسيدى ومرشدى حضرت شيخ الحديث مولا نامحمه ذكريا كاند اوى ثم مدنى نورالله مرقده "اوجز السالك" بيس فرمات بين:

"قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم انهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مائة من الإبل. وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبى صلى الله عليه وسلم فان في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل وهي أخص مما ذكروه فيكون مفسرًا لما ذكروه مخصصًا له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم."

(اوج المالك ج: ١٣ من ٢٨، طبح يروت)

ترجمہ: " مافظ ابن منذر اور مافظ ابن عبد البرقر ماتے ہیں کہ: الل علم کا اس پراجماع ہے کہ ورت کی دیت مردکی دیت سے نصف ہے بعض و وسر سے حضرات نے ابن علیہ اوراً صم سے نقل کیا ہے کہ ورت کی دیت مردکی دیت کے برابر ہے ، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مؤمن جان کے آل کی دیت سواُ ونٹ ہے ، اور یہ قول شاذ ہے ، جو إجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور سنت نبوی کے خلاف ہے ، چنانچہ عمر و بن حزم ہے جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا گرائی نامہ مردی ہے اس میں ہے کہ: "عورت کی دیت مردکی دیت سے نصف ہے "اس میں چونکہ خصوصیت سے ورت کی دیت نہ کور ہے ، اس لئے یہ صدیث ان کی روایت کردہ صدیث کی

شار پر مخصّص ہوگی اور تمام اہلِ اُدیان میں عورت کی دیت مرد کی دیت ہے نصف ہے۔''

ان تعریحات سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کی دیت کا مرد کی دیت سے نصف ہوتا'' غلط مفروضہ' نہیں، بلکہ اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے، اور اس کا انکار آفرآب نصف النہار کا انکار ہے۔

#### مردوعورت کی شہاوت

موصوف کا یہ کہنا ایک صد تک منجے ہے کہ:''عورت کی شہادت مرد کی المرح متند، قابلِ قبول اور شرعی اعتبارے وُرست ہے'' لیکن اگر یہ مطلب ہے کہ مرداورعورت کی شہادت میں کوئی فرق نہیں تو یہ غلط ہے، قر آن وسنت نے مردوعورت کی شہادت میں چندوجہ سے فرق کیا ہے:

ا: ... بورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہے، یعنی دو بورتوں کی شہادت ال کرمرد کی شہادت کے قائم مقام ہوتی ہے۔

۲: ... مرد کی شہادت بورتوں کی شہادت کے لئے شرط ہے، پس تنہا عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، جب تک کدان کے ساتھ کوئی مردشہادت دینے والا نہ ہو (اِللّا بیا کہ وہ معالمہ ہی بورتوں کے ساتھ مخصوص ہو کداس اُمر پرمردوں کا مطلع ہوتا عادۃ ممکن نہیں ) ان دونوں مسئلوں کوسورہ بقرہ کی آبیت: ۲۸۲ کے ایک فقرے میں بیان فر مایا گیا ہے: " فَانِ لُنْ مُن مُنْ اَلَا وَ جُلَیْنِ فَوَ جُلَّ وَ اَمْوَ اَلَانِ " بُول وَ اَمْرَ اُلَانِ الرّان الرّان )۔

بھرا کردوگواہ مرد (میسر) نہوں تو ایک مرداور دو بورتی ( گواہ بنالی جاویں ) (بیان القرآن )۔

سا:...حدود وقصاص میں مرف مردوں کی شہادت معتبر ہے، عورتوں کی نہیں، فینخ الاسلام مولانا ظغر احمد صاحب عثانی " نے اَ حکام القرآن (ج:۱ ص:۵۰۲) میں نصب الرایہ (ج:۲ ص:۲۰۸) کے حوالے سے اِمام زہری کی حدیث نقل کی ہے:

"عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين

بعدة ان لَا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص، رواه ابن أبي شيبة."

ترجمہ:... ' حضرت زہریؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دوخلیفوں حضرات ابو بکر وعمر رمنی اللہ عنہا سے بیسنت جاری ہے کہ عور توں کی شہادت حدود وقصاص میں معتبر نہیں۔''

"عن الحكم أن على بن أبى طالب قال: لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء."
(افرج عبدالرزاق)

ترجمہ:...'' تھم سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: عورتوں کی شہادت حدود و قصاص میں معتبر نہیں۔''

### خواتین کا گھرے باہرنکلنا

عورتوں کے لئے اصل تھم توبہ ہے کہ بغیر ضرورت کے گھرے باہر قدم ندر کھیں ، چنانچہ سورة الاحزاب کی آیت نمبر: ٣٣ میں

ازواج مطبرات رضی الله عنهن كوتكم ب:

"وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"

ترجمہ:... تم اپنے گھروں میں قرارے رہو، (مراداس سے بیہ کوش کپڑااوڑھ کر پردہ کر لینے پر کفایت مت کرو، بلکہ پردہ اس طریقے ہے کرو کہ بدن مع لباس نظرنہ آوے، جیسا آج کل شرفاء میں پردے کا طریقہ متعارف ہے کہ عور تمل گھروں ہی سے نہیں نگلتیں، البتہ مواقع ضرورت وُ وسری دلیل سے متنیٰ ہیں) اور ای تھم کی تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ ) قدیم زبان جالمیت کے دستور کے موافق مت پھرو (جس میں بردگی رائج تھی، گو بلافحش ہی کیوں نہ ہو۔ اور قدیم جالمیت سے مراد دہ جالمیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی اور اس بردگی رائج میں ایک مابعد کی جالمیت ہے کہ بعد تعلیم و تبلیغ اُ دکام اسلام ہوگا وہ جالمیت اُ نہیں جو تبری بیان القرآن از کیا ہائے۔ "

اس پرشاید کسی کو بیدخیال ہو کہ بیتھم تو صرف اُز واجِ مطہرات رضوان الله علیبن کے ساتھ خاص ہے، مگر بیدخیال صحح نہیں، حضرت مفتی محد شفیع صاحب " اُ حکام القرآن' میں لکھتے ہیں کہ اس آیتِ کریمہ میں یا نچ تھم دیئے گئے ہیں:

ا - اجنبی لوگول سے نزاکت کے ساتھ بات نہ کرنا، ۲ - گھرول میں جم کر بیٹھنا، ۳ - نماز کی پابندی کرنا، ۲۰ - زکوۃ اداکرنا، ۵ - الله تعالیٰ کی اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ظاہر ہے کہ بیتمام اُ حکام عام ہیں، مرف اُ زواجِ مطہرات رضی الله عنهن کے ساتھ مخصوص نہیں، چنانچے تمام اُ تُرمنسرین اس پر شغل ہیں کہ بیا کہ یہ اُ حکام سب مسلمان خواتین کے لئے ہیں۔ حافظ ابنِ کیٹر کہتے ہیں کہ یہ چند آ داب ہیں جن کا الله تعالیٰ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اُ زواجِ مطہرات کو تھم فرمایا ہے، اور اہلِ ایمان کی عورتیں ان اُ حکام میں اُ زواجِ مطہرات کو تھم فرمایا ہے، اور اہلِ ایمان کی عورتیں ان اُ حکام میں اُ زواجِ مطہرات کو تھم فرمایا ہے، اور اہلِ ایمان کی عورتیں ان اُ حکام میں اُ زواجِ مطہرات کو تھم فرمایا ہے، اور اہلِ ایمان کی عورتیں ان

البته ضرورت کے موقعوں پرعورتوں کو چند شرائط کی پابندی کے ساتھ گھرے نکلنے کی اجازت ہے، حضرت مفتی صاحبؑ نے '' اُ دکام القرآن' میں اس سلسلے کی آیات واحادیث کو تفصیل سے لکھنے کے بعدان شرائط کا خلاصہ حسبِ ذیل نقل کیا ہے: '' اُ دکام القرآن' میں اس سلسلے کی آیات واحادیث کو تفصیل سے لکھنے کے بعدان شرائط کا خلاصہ حسبِ ذیل نقل کیا ہے: ا:…نکلتے وقت خوشبونہ لگا کمیں اور زینت کا لباس نہ پہنیں ، بلکہ میلے کچیلے کپڑوں میں نکلیں۔

٣:..ابياز يوريهن كرنه كليل جس مين آ واز هو\_

۳:...ز مین پراس طرح یا وَل نه ماری که ان کے خفیہ زیورات کی آ واز کسی کے کان میں پڑے۔

س:..ا پی چال میں اِترانے اور منکنے کا انداز اختیار نہ کریں ، جوکسی کے لئے کشش کا باعث ہو۔

۵:..راستے کے درمیان میں نہایس، بلکہ کناروں پرچلیں۔

٢:... نظتے وقت بردی جا ور ( جلباب ) اوڑھ لیں ،جس سے سرسے پاؤں تک پورابدن ڈھک جائے ،صرف ایک آنکھ

تھلی رہے۔

۲:...ایخشو ہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ کلیں۔

۸:..اپخشو ہروں کی اجازت کے بغیر کسی سے بات نہ کریں۔

9:...کی اجنبی ہے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے لب و کہتے میں نرمی اور نز اکت نہیں ہونی جاہتے ،جس سے ایسے خص کو طبع ہوجس کے دِل میں شہوت کا مرض ہے۔

١٠ : . . ا بي نظري پست ركيس جي الوسع نامحرَم پران كي نظرنبيس پر ني جا ہے ۔

اا:...مردول کے مجمع میں نے تھیں۔

اس سے بیجی واضح ہوجاتا ہے کہ پارلیمنٹ وغیرہ کی رُکنیت قبول کرنا اور مردانہ مجمعوں میں تقریر کرنا ،عورتوں کی نسوانیت کے خلاف ہے ، کیونکہ ان صورتوں میں اسلامی ستر وجاب کالمحوظ رکھناممکن نہیں۔

#### عورتون كاتنباسفركرنا

عورت کا بغیر محرَم کے سفر کرتا جا ترنہیں ، احادیث بیں اس کی ممانعت آئی ہے، چنانچے صحابِ ستہ ، موَ طاامام ما لک ، سندِ احمد اور صدیث کے تمام متداول مجموعوں میں متعدد صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین کی روایت ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا بیار شاد متعد سے کہ: ''کی عورت کے لئے ، جو الله تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ بغیر محرَم کے تمن دن کا سفر کر ہے'' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر محرَم کے سفر نہ کرناعورت کی نسوانیت کا ایمانی تقاضا ہے۔ جو عورت اس تقاضائے ایمانی کی خلاف ورزی کرتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بغیر محرَم کے سفر نہ کرناعورت کی نسوانیت کا ایمانی تقاضا ہے۔ جو عورت اس تقاضائے ایمانی کی خلاف ورزی کرتی ہے، و فعل حرام کی مرتکب ہے کیونکہ اس فعل کو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ''الا یعجل 'فر مارہ ہیں (بیعنی حلال نہیں )۔

#### عورتول كالجج بننا

ایے تمام مناصب جن جس جرک و ناکس کے ساتھ اختلاط اور کیل جول کی ضرورت چیش آتی ہے، شریعت اسلامی نے ان کی ذمہ داری مردوں پر عاکد کی ہے، اور عورتوں کو اس سے سبکدوش رکھا ہے۔ (ان کی تفصیل اُو پر شیخ الاسلام مولا نا ظفر احمد عثانی توراللہ مرقد ہ کی عبارت جس آچکی ہے ) انہی فرمہ داریوں جس سے ایک جج اور قاضی بننے کی فرمہ داری ہے، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضوان الله علیم کے زمانے جس بڑی فاضل خوا تمن موجود تھیں، گربھی کی خاتون کو جج اور قاضی بننے کی خست نہیں دی گئی، چنانچ اس پر اُئم اُربعہ کا اتفاق ہے کہ عورت کو قاضی اور جج بنانا جا تر نہیں، اُئم شلائے کے نزد کی معاطے جس اس کا فیصلہ نافذین ہوجائے گا، گراس کو قاضی بنانا گناہ اس کا فیصلہ نافذین ہوجائے گا، گراس کو قاضی بنانا گناہ ہے ، فقیر خفی کی مشہور کہا ہو دوختار جس ہے :

"والسمرأة تسقضى في غير حدوقودوان الم المولّى لها لخبر البخارى لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة." قومٌ ولّوا أمرهم امرأة."

<sup>(</sup>١) عن عبيدالله عيمير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلّا ومعها ذو محرم. (مسلم ج: ١ ص:٣٣٣، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره).

ترجمہ: ... اورعورت صدوقصاص کے ماسوا میں فیصلہ کر علی ہے، اگر چداس کو فیصلے کے لئے مقرر کرنے والا گنامگار ہوگا، کیونکہ سیح بخاری کی صدیث ہے کہ ووقوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنامعالمہ عورت کے سیردکردیا۔''

### عورت كوسر برا ومملكت بنانا

اسلامی معاشرے میں عورت کوسر براہِ مملکت بنانے کا کوئی تصور نہیں ، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بینی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### "لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة."

( صحیح بخاری ج:۲ مس:۱۰۲۵،۹۳۷، نسائی ج:۲ مس:۳۰۳، تذی ج:۲ مس:۳۳۳) ترجمه:... ووقوم بمی فلاح یاب نبیس ہوگی جس نے اپنامعا لمدعورت کے سپر وکر ویا۔ "

#### ایک اور حدیث میں ہے:

"اذا كان أمرائكم خياركم وأغنياؤكم سمحائكم وأموركم شورئ بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، واذا كان أمرائكم شراركم وأغنياؤكم بخلائكم وأموركم الى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها."

ترجمہ:.. ' جب تہارے حکام تم میں سب سے اجھے لوگ ہوں ، تہارے مال دارسب سے تی ادر کشت اس کشادہ دست ہوں اور تہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوں ، تو تہارے لئے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے ، اور جب تہارے حکام نرے لوگ ہوں ، تہارے مال دار بخیل ہوں اور تہارے معاملات ورتوں کے پیٹ سے بہتر ہوں تو تہارے لئے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے ( یعنی الی صورت میں معاملات ورتوں کے بہتر ہے ( یعنی الی صورت میں ہے ہے مرتا اجھا ہے )۔''

چنانچیاُ مت کااس پراتفاق واجماع ہے کے عورت کوسر براہِ مملکت بنانا جائز نہیں (ہدایة الجتهدج:۲ مس:۳۴۹)۔ شاہ ولی الله محدث وہلویؒ'' ازالیة الخفاہ' میں شرا نطِ خلافت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وازال جمله آل است كه ذكر باشد ندام اق ازیرا كه درصدیث بخاری آمده" مسا افسلسح قوم و لوا اموه هم اموانه" چول بسمع مبارک آنخضرت سلی الله علیه وسلم رسید كه اللی فارس دختر کسری را ببادشای برداشته اند فرمودر ستگارنشد تومی كه والی امر بادشای خود ساختند زنے راوزیرا كه امراً قاتص العقل والدی بن است و در جنگ و بیکار بیکار و قابل حضوری فل و مجالس نے ،پس از و یک کار بائے مطلوب نه برآید." (از الد الحفادج: اس: ۳)

ترجمہ:.. ''اورا یک شرط بیہ کدسر براہِ ملکت مرد ہو، عورت نہ ہو، کیونکہ جے بخاری میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''ما افلح قوم و لوا امر هم امر اُق'' جب آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کو بیاطلاع پنجی کدائلِ فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو فر مایا کہ: وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی بادشاہی کا معاملہ عورت کے پرد کردیا۔ نیز اس لئے کہ عورت فطرۃ ناتص العقل والدِین ہے، جنگ و پریکار میں باور محفلوں اور مجلسوں میں حاضر ہونے کے قابل نہیں، پس اس سے مقاصدِ مطلوب پور نے بیس ہو سکتے ہیں۔''

#### حوریں اور حورے

اورسوال میں جوذکرکیا کمیا ہے کہ جنت میں نیک مردوں کوحوریں طیس کی تو نیک عوتوں کو' حورے' طیس مے، یہ مض لطیفہ ہے۔ بلا شبہ جنتی مردوں کے چبرے بھی روشن، نورانی اور سفید ہوں مے، مگر لفت وعرف میں' حور' کا اطلاق صرف عورتوں پر ہوتا ہے، مردوں کوان کے ذُمرے میں شامل کرتا ہوئی زیادتی ہے، کونکہ ' حور' کا لفظ ' حَوْرَ اُ' کی جُتے ہے، اور '' حَسور آ' کا لفظ موَ نث ہے، حرف کو اُن کے ذُمرے میں شامل کرتا ہوئی زیادتی ہے، کونکہ ' حور' کا لفظ '' حَوْرَ اُن کی جُتے ہے، اور '' حَسور آ' کی جُتے ہے، اور '' حَسور آن کی مفاح موَ نث بی ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً: دوجکہ جس کے معنی ہیں گوری چی مین خرز آن کری میں جہاں' حور' کا ذکر آیا ہے، وہاں ان کی صفاح موَ نث بی ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً: دوجکہ ارشاد ہے: ''وَ وَحُورٌ عِیْنَ کَاٰمُنَالِ اللَّوْلُوءِ الْمَکْنُونِ ''، اورا یک جگہ ارشاد ہے: ''وَ حُورٌ عِیْنَ کَاٰمُنَالِ اللَّوْلُوءِ الْمَکْنُونِ ''، اورا یک جگہ ارشاد ہے: ''وَ حُورٌ عِیْنَ کَاٰمُنَالِ اللَّوْلُوءِ الْمَکْنُونِ ''، اورا یک جگہ ارشاد ہے: '' وَ حُورٌ عِیْنَ کَاٰمُنَالِ اللَّوْلُوءِ الْمَکْنُونِ ''، اورا یک جگہ ارشاد ہے: ''وَ حُورٌ عِیْنَ کَاٰمُنَالِ اللَّوْلُوءِ الْمَکْنُونِ '' ماورا یک جگہ ارشاد ہے: '' وَ حُورٌ مُؤرٌ مُقْصُورٌ انْ فِی الْحِیَام ''۔

مؤخرالذکردونوں آیات شریف ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی اصل خوبی پوشیدہ رہنا ہے، اور فیموں میں بندرہنا ہے،

کدان دونوں صفتوں کے ساتھ حق تعالی شانہ حوران بہتی کی مدح فرما رہے ہیں۔ حافظ ابوقیم اصفہانی "نے حلیة الاولیاء (ج:۲)

من ، ۳) میں ، اور حافظ نورالدین پیٹی نے مجمع الزوا کہ (ج: ۹ من ۲۰۲) میں بیر حدیث نقل کی ہے کہ ایک وفعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی الله عنہ مے دریافت فرمایا: بتاؤا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ صحابہ کرام سے اس کا جواب نہ بن پڑا،

موچنے کی ، حضرت علی رضی الله عنہ چیکے ہے اُٹھ کر کھر کے ، حضرت فاطمہ رضی الله عنہا ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا سوال ذکر کیا،

انہوں نے بر جت فرمایا کہ: تم لوگوں نے یہ جواب کوں نہ ویا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غیر مرداس کو نہ دیکھیں ، نہ وہ

غیر مردوں کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرویا، آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ واب کس نے دیا ہے؟ عرض کیا: فاطمہ نے! فرمایا: کیوں نہ ہو، فاطمہ آخر میر ہے جگر کا کلا اے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) عن أنس قبال: قبال رسول الله صبلي الله عليه وسبلم: ما خير للنساء فلم ندر ما نقول، فسار على إلى فاطمة فأخبرها بـذالك فقالت: فهلا قلت له خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن، فرجع فأخبره بذالك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: إنها بضعة منّى. (حلية الأولياء ج:٢ ص:٣٠، أيضا مجمع الزوالد ج:٩ ص:٢٠٢).

موجوده وور کے روشن خیال حضرات، جن کی ترجمانی جناب عمراحمد عثانی کررہے ہیں، خدانخواستہ جنت میں تشریف لے گئے تو بیشاید وہاں بھی'' حورانِ بہتی'' میں آزادی کی مغربی تحریک چلا کیں گے، اور جس طرح آج مولویوں کے خلاف احتجاج ہورہاہے، یہ وہاں جن تعالیٰ شانہ کے خلاف احتجاج کریں گے کہ ان مظلوموں کو ''مَفَ صُفورَ اَتْ فِی الْنِعِیَام ''کیوں رکھاہے؟ انہیں آزادانہ گھو شے بھرنے اوراجنبی مردوں سے گھلنے ملنے کی آزادی ہونی جا ہے'…!

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### عورت کی حکمرانی

سوال:...روزنامه جنگ کراچی کے اسلامی صغیر پر گزشته تمین مسلسل جمعة المبارک (مورخه ۲۷ جنوری، ۳ فروری اور ۱۹۸۹ م ۱۰ فروری ۱۹۸۹ می کے تقیقی مقاله بعنوان عورت بحثیت حکمران از جناب مفتی محمد رفع عثانی صاحب شائع ہور ہاہے۔ مفتی صاحب نے ان مقالات میں قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، ائمہ کرام، فقبا اور علماء کے اقوال اور حوالوں سے بیقطعی ثابت کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت کی سربراہ' عورت' نہیں ہو یکتی۔

ساس وابنتگی سے قطع نظر بحیثیت ایک مسلمان میں خالفتا اسلامی نقطۂ نگاہ ہے آپ سے بیسوال کرنے کی جسارت کرر ہا ہوں کہ موجودہ ورکی حکمران چونکہ ایک خاتون ہے، جبکہ قرآن ، حدیث، علاء اور فقہاء نے اس کی ممانعت اور مخالفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل پاکتان نے مشتر کہ طور پر ایک عورت کو حکمران بنا کر قرآن اور صدیث کے واضح احکامات سے روگر دانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات سے روگر دانی پر گناہ گار ہوئی اور کیا پوری قوم کو اس کا عذاب بھگتنا ہوگا ۔۔؟ نیز ہمارے موجودہ اسلامی شعائر اور فرائض پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑر ہا ہے؟

جواب: ... جن تعالیٰ شانہ ، آنخضرت صلی الله علیه و کا جماع اُمت کے دونوک اور تطعی فیصلے اور اس کی مکلی مخالفت کے بعد کیا ابھی آپ کو گئنگاری میں شک ہے؟ براہ راست گناہ تو ان لوگوں پر ہے جنموں نے ایک خاتون کو حکومت کی سربراہ بنایا ، کین اس کا و بال پوری قوم پر پڑے گا ، متدرک حاکم کی روایت میں بسند سیحے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قال کیا ہے:

"هلکت الموجال حین اطاعت النساء." (متدرک ماکم ج: ۳ من ۲۹۱) ترجمه:... بلاک ہو گئے مرد جب انہوں نے اطاعت کی عورتوں کی۔ " اب بہ تباہی اور ہلاکت یا کتان پرکن کن شکلوں میں نازل ہوتی ہے؟ اس کا إنظار سیجے...!

## صنف نازك كاجو براصلي

سوال:...مولاناصاحب! آج کل ہرطرف عریانی، فیاشی اور بے حیائی کے مناظر اور مظاہرے عام ہورہے ہیں، بھی کسی عنوان سے صنف نازک کے جو ہراصلی، شرم وحیا اور عفت وعصمت کوتارتار کیا جارہا ہے، کیکن اس بے حیائی کے خلاف کوئی آواز نہیں اُٹھا تا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں اُمت کی راونمائی فرمادیں ، نوازش ہوگی۔

جواب: ...کی زمانے میں شرم وحیا، صنف نازک کا اصل جو ہر، انسانی سوسائی کی بلندقدر، اسلامیت کا پاکیزہ شعار اور مشرقی معاشرے کا قابل نخرا متیازی نشان سمجھا جا تا تھا۔ اوّل تو اِنسان کی فطرت ہی میں عفت، حیاا ورسر کا جذبہ ود بعت فر مایا گیا ہے (بشرطیکہ فطرت سمنے نہ ہوگئی ہو)، بھر مسلمانوں کو اپنے مجبوب پیغیر صلی الله علیہ وسلم (بآباننا ہو و اُمّھاتنا و اُروا حنا) کے بیار شاوات یاد تھے:

ا:...چار چیزین تمام رسولول کی سنت میں: حیا،خوشبو کا استعال مسواک اور نکاح (ترندی)۔

اند..ایمان کے سرے زائد شعبے ہیں،ان میں سب سے بڑھ کر "لَا اِلْسَه اِلَّا الله "کہنا ہے،اور سب سے کم ورجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے،اور حیا، ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے (بخاری وسلم)۔ (۲) ساز...حیاسرایا خیر ہے (بخاری وسلم)۔ (۲)

۳:...حیا،ایمان کا حصہ ہے،اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے،اور بے حیائی، بے مروّتی ہے اور بے مروّتی جہنم ہے ہے (منداحمہ، ترندی)۔

۵:... بر دین کا ایک اقبیازی خلق بوتا ہے، اور إسلام کاخلق حیاہے (مؤطاما لک، ابن ماجه، بیلی )\_ (۵)

۲:...حیااور ایمان باہم جکڑے ہوئے ہیں، جب ایک کو اُٹھادیا جائے تو وُ دسراخود بخو داُٹھ جاتا ہے۔ (اور ایک روایت یہ ہے کہ ) جب ایک سلب کرلیا جائے تو وُ دسرا بھی اس کے ساتھ ہی رُخصت ہوجا تا ہے ( بہتی )۔ (۱)

انسانی فطرت اور نبوی تعلیم کابیا اُر تھا کہ مسلمانوں میں حیا،عفت اور پردے کاعقیدہ جزوا میان تھا،خلاف حیامعمولی حرکت بھی ندہبی اور سابی جرم اور تھین جرم مجی جاتی تھی ،لیکن مغربی تہذیب کے تسلط سے اب بیالت ہے کہ شاید ہمیں معلوم بھی نہیں کہ شرم وحیاکس چیز کا نام ہے؟ مردول کی نظراور عورتوں کی حرمت و آبرو سے پہرے اُٹھاد بیئے گئے ہیں،سر باز ارعورتوں کو چھیڑنے ،اور بھری

<sup>(</sup>١) عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من مُنن المرسلين: الحياء ويروى الختان والتعطم والسواك والنكاح. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٣، باب السواك).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فالحضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢ ١ ، كتاب الإيمان).

 <sup>(</sup>٣) عن عسران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء خير كله.
 مخق عليه. (مشكوة ص: ٣٣١، باب الرفق والحياء وحسن الخلق).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنّة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. رواه أحمد والترمذي. (مشكوة ص: ١٣٣، باب الرفق والحياء وحسن الخلق).

 <sup>(</sup>۵) عن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل دين خلقًا وخلق الإسلام الحياء. رواه مالك مرسلًا
 ورواه ابن ماجة والبيهقي. (مشكوة ص:٣٣٢، باب الرفق والحياء).

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الحياء والإيمان قرنًا جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وفي رواية ابن عباس: فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر. رواه البهقي. (مشكوة ص:٣٣٢، باب الرفق والحياء).

بسوں میں عورتوں کے بالوں سے کھیلنے کی خبریں ہم مبھی پڑھتے ہیں۔ سرِشام کراچی ، لاہور ، پنڈی کے بازار عربانی اور فحاشی میں ہیری کو شرماتے ہیں۔ تعلیمی اِداروں سے سینما تک مرد وعورت کے آزادانہ اِختلاط اور جنسی محرکات کا طوفان برپا ہے۔ مخصوص ملازمتوں کے لئے مردوعورت کے برہند معائنے ہوتے ہیں ، کیا ہمارے اس گندے معاشرے کود کھے کریے فلط ہی پیدا ہوسکتی ہے کہ یے محصلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت خیرالامم ہے ، جسے تمام عالم کی رُوحانی قیادت سونجی گئی تھی ؟

ہارے ایمانی اقد ارکا جو بچا کھچاا ٹا ٹہ ان طوفانی موجوں کی لپیٹ میں آنے ہے محفوظ رہ گیا تھا، اس کے بارے میں ہمارے نا خدایانِ قوم کس ذہن سے سوچتے ہیں؟ اس کا انداز ہ ذیل کی اخباری اطلاع ہے کیجئے:

'' خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں شرم دحیا کا پردہ حاک کردیا جائے''

سین کو ۱۱ راپ بل (اپ پ، رائز) فاندانی منعوب بندی کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں میں منعوبہ بندی سے متعلق شرم وحیا کا پر دہ چاک کرنے کے لئے موثر اقد امات کئے جانے چاہئیں۔ یہ بات یہاں والدین کی بین الاقوای کا نفرنس میں کئی گئی، اس موقع پر پاکستان کے فاندانی منعوبہ بندی کے کمشنر مسٹرانو رعادل نے کہا کہ منبطِ تولید کے لئے مانعِ حمل اوویات کا استعمال چوری چھے کیا جاتا ہے، جو غلط ہے، اور اس طریقے کوئتم کیا جاتا چاہئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منبطِ تولید کے موضوع پرواضح طور پراور معاشرے میں ہر حکم محلا جادلی نیا جاتا چاہئے۔ مسٹر عادل نے والدین کی آٹھویں بین الاقوای کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے فاندان کی توسیع کی روک تھام کے لئے صبطِ تولید کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ اس بات سے خوفز دہ ہیں کہا گرائیس خاندانی منعوبہ بندی کے ہمکن آسانیاں اور مائع حمل خواہش مند ہیں، لیکن وہ اس بات سے خوفز دہ ہیں کہا کہ کوام کو ضبطِ تولید کے لئے ہمکن آسانیاں اور مائع حمل اشیا وفراہم کی جائیں۔ ''

جس اہم مقصد کی کامیابی کے لئے شرم دحیا کا پر دہ چاک کرنے اور ایمان واخلاق کی قربانی دینے کی پُرز وردعوت ہے' بین الاقوامی کا نفرنس''کومشرف فرمایا جاتا ہے اس کے بدترین نتائج پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے…! '' مغربی عورت کوا کیک شئے مسئلے کا سامنا''

" بیمبرگ ۱۱۰ را بریل (پ ب ا) مانعِ حمل گولیوں کے استعال ہے گورتوں کی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا جارہ ہے، چنانچے معاشرتی اور سیاسی میدان میں مساوی حقوق حاصل کرنے کے بعد اَب عورت جنسی معاملات میں بھی اظلاق روایات کو پس پشت ڈال کر مردجیسا کردارانجام دینے کے لئے بے چین ہے۔ بیمسئلہ تاج کل مغربی جرمنی کے ڈاکٹروں، سائنس دانوں اور ماہرینِ نفسیات و جنسیات کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جرمن اور امریکن ماہرین کی حالیہ تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ مانعِ حمل گولیاں استعال کرنے والی عورتوں میں ایک تہائی سے زائد عورتوں کی جنسی خواہش میں بے حداضا فدہوگیا ہے جی کہ بعض عورتوں کو اپ

بھڑ کتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کے لئے ڈاکٹروں ہے رُجوع کرنا پڑتا ہے۔ امریکا سوسائٹ آف فیملی پلانگ کے سائنس دانوں، جرمن ماہرین جنسیات و پیدائش دونوں اس نتیج سے متنق ہیں۔ ہیمبرگ کے ڈاکٹر ہرٹااسٹول نے لکھا ہے کہ بہی وجہ ہے کہ جدید دورکی عورت اپ شوہر کے جذبات بھڑکا نے کے نت نے طریقے استعمال کردہی ہے۔ بیتمام ماہرین اس اُمریشتن ہیں کہ وہ دن دُورنہیں جب عاشق ہونا اور محبت میں چیش قدمی کرناصرف مردوں کا حق نہ ہوگا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ عورتیں اس میدان میں مردوں سے بہت آگے نکل جا کیں۔''

### يا كستان ميس عرياني كاذمه داركون؟

سوال:...کیاخوا تمن کے لئے ہاکی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، بال کثوانا اور نظے سر باہر جانا، کلبوں ،سینماؤں یا ہوٹلوں اور وفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کرنا، غیر مردوں سے ہاتھ ملانا اور بے تجابانہ باتیں کرنا، خواتین کامردوں کی مجانس میں نظے سرمیلا دمیں شامل ہونا، نظے سراور نیم برہنہ پوشاک پہن کر غیر مردوں میں نعت خوانی کرنا اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علمائے کرام پروا جب نہیں کہ وہ ان بدعتوں اور غیر اسلامی کروارا واکرنے والی خواتین کے خلاف کومت کو انسداد برمجبور کریں؟

جواب:...اس من من ایک غیورمسلمان خاتون کا خط بھی پڑھ لیجے ، جو ہمارے مخدوم حضرتِ اقدی ڈاکٹر عبدالحی عار فی مدخللۂ کوموصول ہوا ، وہ تھتی ہیں :

" لوگوں میں بیخیال پیدا ہوکر پختہ ہوگیا ہے کہ حکومت پاکستان پردے کے خلاف ہے۔ بیخیال اس کوٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو حکومت کی طرف ہے جج کے موقع پرخوا تمن کے لئے پہننا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، بیا یک زبردست خلطی ہے، اگر پیچان کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقعہ پہننے کو کہا جاتا۔

جے کی جو کتاب رہنمائی کے لئے جاج کودی جاتی ہے اس میں تصویر کے ذریعے مردوعورت کو احرام کی حالت میں وکھایا گیا ہے۔ اوّل تو تصویر ہی غیراسلامی فعل ہے۔ دُوسرے عورت کی تصویر کے بینچا کی جملہ کھے کر ایک جملہ کھے کہ ایک جملہ کھے کہ ایک جملہ کھے کہ ایک طرح سے یردے کی فرضیت سے انکارہی کردیا۔

وہ تکلیف دہ جملہ ہے کہ: ''اگر پردہ کرنا ہوتو منہ پرکوئی آ ڈرکھیں تا کہ منہ پر کپڑانہ لگے۔'' بیتو دُرست مسکلہ ہے، لیکن ''اگر پردہ کرنا ہو'' کیوں لکھا گیا؟ پردہ تو فرض ہے، پھر کسی کی پندیا ناپندکا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے، جج بعد کو۔ کھلے چہرے، ان کی تصویروں کے ذریعہ اخبارات میں نمائش، ٹی دی پرنمائش، بیسب پہلے فرض ہے، جج بعد کو۔ کھلے خلاف درزی نہیں؟ ....اور علمائے کرام تماشائی ہے بیشے ہیں، سب پہلے در کھور ہے ہیں اور بدی کے خلاف درزی نہیں؟ ....اور علمائے کرام تماشائی ہے بیشے ہیں، سب پہلے در کے دریا اور بدی کے خلاف درزی نہیں؟ ۔۔ خدا کو بیروی کروانے کا فریضہ ادانہیں کرتے۔ خدا کے مناسل دیروی کروانے کا فریضہ ادانہیں کرتے۔ خدا کے فنل وکرم سے پاکتان اور تمام مسلم مما لک میں علماء کی تعداداتی ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے کوئی وقت

پیٹ نہیں آسکتی۔ جب کوئی ٹرائی پیدا ہواس کو پیدا ہوتے ہی کپلنا چاہئے، جب جز پکڑ جاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے۔علماء ہی کا فرض ہے کہ اُمت کو ٹرائیوں سے بچائیں، اپنے گھروں کوعلماء رائج الوقت ٹرائیوں سے، اپنی ذات کوئر ائیوں سے دُوررکھیں تا کہ اچھا اڑ ہو....۔

تعلیمی إدارے جہال تو م بنتی ہے، غیر إسلائی لبائ اور غیر زبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ ہے تو م کے کے سود مند ہونے کے بجائے نقصان کا باعث ہیں۔ معلم اور معلمات کو إسلائی عقائد اور طریقے اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ طالبات کے لئے چاور ضرور کی تر اردی گئی لیکن گلے میں پڑی ہے۔ چاور کا مقصد جب ہی پورا ہوسکتا ہے جب معمر خوا تمن با پردہ ہوں۔ بچیوں کے نفے نفے ذہن چاور کو بار تصور کرتے ہیں، جب وہ دکھتی ہیں کہ معلمہ اور اس کی اپنی ماں گلی بازاروں میں ہر برہند، نیم عربال لبائ میں ہیں تو چاور کا بوجھ کھوزیادہ ہی محسوں ہونے لگتا ہے۔ بے پردگ ذہنوں میں جڑ پکڑ چکی ہے، ضرورت ہے کہ پردے کی فرضیت واضح کی ہی محسوں ہونے لگتا ہے۔ بے پردگ ذہنوں میں جڑ پکڑ چکی ہے، ضرورت ہے کہ پردے کی فرضیت واضح کی جائے ، اور بڑ لے لفظوں میں پوسٹر چھپوا کرتقسیم بھی کئے جائیں ، اور مساجد ، جنی ادارے ، تعلی اوارے ، مارکیٹ جہاں خوا تمن ایک وقت میں زیادہ تعداد میں شریک ہوتی ہیں، شادی ہال وغیرہ وہاں پردے کے آدکام اور پردے کی فرضیت بتائی جائے ۔ بے پردگ پروی گناہ ہوگا جو کسی فرض کو ترک کرنے پر ہوسکتا ہے۔ اس حقیقت پردے کی فرضیت بتائی جائے ۔ بے پردگ پروی گناہ ہوگا جو کسی فرض کو ترک کرنے پر ہوسکتا ہے۔ اس حقیقت بے کسی کوا نکار نہیں ہوسکتا ، ہمارے معاشرے میں نانوے فیصد پُرائیاں ہے پردگ کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، اور جب تک بے پردگ ہے ، بُرائیاں بھی رہیں گی۔

راجظفر الحق صاحب مبارک ہستی ہیں، اللہ پاک ان کو مخالفتوں کے سیاب ہیں ٹابت قدم رکھیں،
آھن! ٹی وی سے فحش اشتہار ہٹائے تو شور ہر پا ہوگیا۔ ہاکی ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے سے ہمار صحافی اور کالم
نویس رنجیدہ ہو گئے، جو اخبار ہاتھ گئے دیکھئے، جلوہ رقص و نفہ، حسن و جمال، زوح کی غذا کہہ کر موہیتی کی
وکالت! کوئی نام نہاد عالم ٹائی اور سوٹ کو بین الاقوامی لباس ٹابت کر کے اپنی شناخت کو بھی مٹار ہے ہیں۔ نفے
نفے بچے ٹائی کا و بال گلے میں ڈالے اسکول جاتے ہیں، کوئی شعبہ زندگی کا ایسانیس جہاں غیروں کی نقل نہ ہو۔
داجہ صاحب کو ایک قابلِ قدر ہتی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، اس معزز نہتی کو اگر پردے کی فرضیت
داجہ صاحب کو ایک قابلِ قدر ہتی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، اس معزز نہتی کو اگر پردے کی فرضیت
اور افادیت سمجھائی جائے تو اِن شاء اللہ مخالف، موافقت کا زخ اختیار کرے گی ۔ عورت سرکاری محکموں میں کوئی
تقیری کام اگر اسلام کے اُحکام کی مخالف، موافقت کا رخ اختیار کرے گی ۔ عورت سرکاری محکموں میں کوئی
بلکہ سرکار کے سرکاری محکموں میں تقرز مرد طبقے کے لئے تباہ کن ہے۔ مرد طبقہ بیکاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہار ا

بر متی ہے دور جدید میں عورتوں کی عربانی و بے جابی کا جوسیلاب برپاہے، وہ تمام اہلِ فکر کے لئے پریشانی کا موجب ہے۔ مغرب اس لعنت کا خمیاز ہ بھکت رہاہے، وہاں عائلی نظام تلیث ہو چکا ہے،'' شرم و حیا'' اور'' غیرت وحمیت'' کا لفظ اس کی لغت ہے خارج ہو چکا ہے، اور حدیثِ پاک ہیں آخری زمانے ہیں انسانیت کی جس آخری پستی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ: ''وہ چو پایوں اور گدھوں کی طرح سرِ بازار شہوت رانی کریں گئے' اس کے مناظر بھی وہاں سامنے آنے گئے ہیں۔ اہلیس مغرب نے صنف نازک کو خاتو نِ خانہ کے بجائے شمخ محفل بنانے کے لئے'' آزاد کی نسوال'' کا خوبصورت نعرہ بلند کیا۔ ناقصات العقل والدِین کو سجھایا گیا کہ پردہ ان کی ترقی میں حارج ہے، انہیں گھر کی چارد ہواری سے نظل کر زندگ کے ہرمیدان ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کا م کرنا چاہئے ، اس کے لئے تنظیمیں بنائی گئیں ، تحریکیں چلائی گئیں ، مضامین لکھے گئے ، کتا ہیں تھی گئیں ، اور '' پردہ'' جوصنف نازک کی شرم و حیا کا نشان ہے ، اس کی عفت و آبروکا محافظ اور اس کی فطرت کا نقاضا تھا، اس پر'' رجعت بہندی'' کے آوازے کے گئے۔ اس مگروہ ترین ابلیسی پرو پیگنڈے کا بینچہ یہ ہوا کہ حوا کی بیٹمیاں البلیس کے دام تزویہ ہیں آگئیں ، ان کے چہرے سے نقاب نوجی گئی ، سر سے دو پنہ چھین لیا گیا ، آنکھوں سے شرم و حیا لوٹ لی گئی ، اور اسے بے جاب و عربیاں کر کے تعلیم گاہوں ، وفتر وں ، اسمبلیوں ، کلبوں ، وو پنہ چھین لیا گیا ، آنکھوں سے شرم و حیا لوٹ لی گئی ، اور اسے بے جاب و عربیاں کر کے تعلیم گاہوں ، وفتر وں ، اسمبلیوں ، کلبوں ، بازاروں اور کھیل کے میدانوں ہیں گھسیٹ لیا گیا ، اس مظلوم مخلوق کا سب پچھیلٹ چکا ہے ، لیکن ابلیس کا جذبہ عربیانی وشہوائی شہوائی وہ شوز تھنے ہے۔

مغرب، ند بہب سے آزاد تھا، اس لئے وہاں عورت کواس کی فطرت سے بغاوت پر آمادہ کرکے مادر پدر آزادی داادینا آسان تھا، لیکن مشرق میں ابلیس کو وُ ہری مشکل کا سامنا تھا، ایک عورت کواس کی فطرت سے لڑائی لڑنے پر آمادہ کرنا، اور وُ وسرے تعلیمات نبوت، جومسلم معاشرے کے رگ وریشے میں صدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور پورے معاشرے کوان سے بغاوت بر آمادہ کرنا۔

ہاری برقستی! مسلم ممالک کی تیمیل ایسے لوگوں کے ہاتھ ہیں تھی جون ایمان بالمغرب میں ابلِ مغرب ہے بھی دولدم آگے ، جن کی تعلیم و تربیت اور نشوونما خالص '' مغربیت' کے ماحول ہیں ہوئی تھی ، جن کے نزدیک دین و مذہب کی پابندی ایک انواور لایعنی چیز تھی ، اور جنعیں نہ خدا سے شرم تھی ، نہ تعلوق ہے۔ بیلوگ مشر تی روایات سے من کر مغرب کی راہ پرگامزان ہوئے ، سب سے پہلے انہوں نے اپنی ہمو بیٹیوں ، ماؤں بہنوں اور بیویوں کو پردؤ عفت سے نکال کرآ وارہ نظروں کے لئے وقف عام کیا ، ان کی وُنیوی وجاہت واقبال مندی کو و کھے کر متوسط طبقے کی نظریں لیچا کمیں ، اور رفتہ رفتہ تعلیم ، ملازمت اور ترقی کے بہانے وہ تمام ابلیسی مناظر سامنے آنے گئے جن کا تماشامغرب میں و یکھا جاچکا تھا۔ عریا فی و بے بجابی کا ایک سیلاب ہے جولی باخہ بردھ رہا ہے ، جس میں اسلامی تبذیب و تدن کے کا ایک بیاڑ بدر ہے ہیں ، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بیسیلاب کہ ایس جا کر تھے گا؟ اور انسان ، انسانی عظمت و شرافت اور نسوائی عفت و حیا کے پہاڑ بدر ہے ہیں ، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بیسیلاب کہ ایک تا تھا تھا تا کہ کہ بین کردیتا ، اس کے تصفی کا کوئی امکان نہیں :

"رَبِّ لَا تَلَدُرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا. إِنْكَ إِنْ تَلَدُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُونَا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا."

يَلِدُونَّا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا."
جَهال تَك اسلامى تعليمات كاتعلق ہے! عورت كا وجود فطرة اسرا پاستر ہے، اور پردہ اس كى فطرت كى آ واز ہے۔

مدیث میں ہے:

"المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان" (مفتوة ص:٢٦٩، بروايت ترندى) ترجمه:..."عورت سراياستر ب، پس جب وه تلتی ہے توشیطان اس کی تاک جما تک کرتا ہے۔" امام ابونعیم اصفہانی نے" صلیة الاولیاء "میں بیصدیت نقل کی ہے:

"عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للنساء؟ فلم ندر ما نقول، فجاء على رضى الله عنه اللى فاطمة رضى الله عنها، فأخبرها بذالك، فقالت: فهلا قلت له: خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن! فرجع فأخبره بذلك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: انها بضعة منى.

عن سعيد بن المسيب عن على رضى الله عنه انه قال لفاطمة: ما خير للنساء؟ قالت: لَا يرين الرجال ولَا يرونهن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما فاطمة بضعة منى ."

(طية الاولياء ٢:٢ ص:٣١،٣٠)

ترجمہ:... مضرت انس بن مالک رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مے فرمایا: بتا وَاعورت کے لئے سب سے بہتر کون می چیز ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھا، حضرت علی رضی انتہ عنہ وہاں ہے اُٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باس گئے، ان سے ای سوال کا ذکر کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ لوگوں نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں، اور نہ ان کوکوئی دیکھے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آکر یہ جواب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جواب تہ ہمیں کس نے بہتر چیز اب تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جواب تہ ہمیں کس نے بہتر کی مایا: یہ جواب تہ ہمیں کس نے بہتر کی مایا: یہ جواب تہ ہمیں کس نے بہتر کی مایا: اور مایا: فاطمہ آخر میر ہے جگر کا کھڑا ہے نا!

سعید بن مینب مضرت علی رضی الله عنه سے نقل کرتے میں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے بوچھا کہ: عورتوں کے لئے سب سے بہترکون ی چیز ہے؟ فرمانے لگیں: ''بید کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں ، اور نہ مردان کو دیکھیں ۔'' حضرت علی رضی الله عنه نے بیہ جواب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا تو فرمایا: واقعی فاطمہ میر ہے جگر کا فکڑا ہے!''

حضرت على رمنى القدعنه كى بيروايت امام بيثم لل في المجمع الزوائد' (ج: ٩ ص: ٢٣٨) (١) ميس بهى مسند بزار كے حوالے سے قال

کی ہے۔

<sup>(</sup>١) وعن على أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي شيء خير للنساء؟ قالت: لَا يراهن الرجال، فذكرت ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما فاطمة بضعة منّى. (مجمع الزوائد ج: ٩ ص:٣٣٨، طبع دار المعرفة، بيروت)

موجودہ دورک عریانی ،اسلام کی نظر میں جاہلیت کا تبرّج ہے ،جس سے قر آنِ کریم نے منع فر مایا ہے ،اور چونکہ عریانی قلب ونظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے ،اس لئے ان تمام عورتوں کے لئے باعث ِعبرت ہے جو بے حجابانہ نکلتی ہیں ،اوران مرووں کے لئے بھی جن کی نا پاک نظریں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

"لعن الله الناظر والمنظور اليه"

(مشکلوۃ ص: ۲۷۰، الفصل الثالث، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات) ترجمه:...'' الله تعالیٰ کی لعنت و کیمنے والے پر بھی ،اور جس کی طرف و کیھا جائے اس پر بھی۔'' عورتوں کا بغیر صحیح ضرورت کے گھر ہے نکلنا، شرف نسوانیت کے منافی ہے، اور اگر انہیں گھر ہے باہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش، بی آئے تو تھم ہے کہ ان کا بورا بدن مستور ہو۔

# پاسسبانِ حق@ياهو ڈائے کام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaql

# متفرق مسائل

### " انسان کاضمیرمطمئن ہونا جائے" کے کہتے ہیں؟

سوال:...ایک لفظ "ضمیر" گفتگو میں کافی استعال ہوتا ہے،اس لفظ کومختلف طور پر استعال کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ: "میراضمیر جاگ گیا ہے" بعض کو کہتے سا ہے کہ: "فلال آ دمی کاضمیر مرابیا ہے" "آ دمی کاضمیر مطمئن ہونا چاہئے" ضمیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:..الله تعالی نے ہوض کے ول میں نیکی اور بدی کو بہتائے کی ایک قوت رکھی ہے۔ بہس طرح ظاہری آنکھیں اگر اندھی نہوں تو ساہ وسفید کے فرق کو بہتا تی ہیں، ای طرح ول کی وہ قوت ، جس کو'' بھیرت'' کہاجا تا ہے، بھی کام کرتی ہوتو وہ بھی نیک اور بدی کے فرق کو بہتا تی ہے۔ اگر آ دی کوئی خط کام کر ہے تو آ دی کا دل اس کو طامت کرتا ہے ای کو' ضمیر'' کہاجا تا ہے، لیکن جب آ دمی سلسل خلط کام کرتا رہے تو رفتہ اس کا دل اندھا ہوجا تا ہے اور وہ نیکی و بدی کے درمیان فرق کرنا چھوڑ ویتا ہے، ای کا نام'' ضمیر کامرجانا'' ہے۔ جن لوگوں کا ضمیر زندہ اور قلب کی بھیرت تا بندہ اور وشن ہوان کو بعض اوقات فتو کی ویاجا تا ہے کے فلال چیز جائز ہے، گر ان کا ضمیر اس پر مطمئن نہیں ہوتا، اس گئے ایسے ارباب بھیرت ایسی چیز سے پر ہیز کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں صدیث میں فرمایا گیا ہے: '' اپنے دل نے قوئ ہو چھوہ خواہ فتو کی دینے والے تہمیں جواز کا فتو کی ویا''۔ ''۔ ''

جواب: بہس طرح القدتعالی نے ہوئنس کے دِل میں نیکی اور بدی کو پہچانے کی قوت رکھی ہے، جس کا اُوپر ذکر کیا گیا ہے، ای طرح القدتعالی نے اپنی رحمت سے انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی نیکی اور بدی کی پہچان اور تنظ کی شناخت کے لئے بھیجا، کیونکہ آ دمی پر اکثر و بیشتر حرص ، ہوئی اور خوا بشات کا غلبہ رہتا ہے ، جو اس کی بھیرت کو اندھا اور اس کے ضمیر کو مردہ کردیتی ہیں۔ اس

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "فألهمها فجورها وتقوها" (الشمس:٨). وفي التفسير: فأعلمها طاعتها ومعصيتها أي أفهمها أنّ احدهما حسن والآخر قبيح. (تفسير نسفي ج:٣ ص:١٣٨، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وعن وابصة بن معبد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا وابصة! جنت تسال عن البر والإثم، قلت: نعم! قال: جمع أصابعه فضرب بها صدره قال استفت نفسك استفت قلبك ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وترد في الصدر وإن أفتاك الناس رواه أحمد والترمذي. (مشكوة شريف ص: ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

کے اللہ تعالی نے انبیائے کرام میہم السلام کے ذریعے بھیجی ہوئی شریعت کوئی و باطل اور سے و غلط کے پہنانے کا اصل معیار تفہرایا ہے ،
پرکسی مخف کے خمیر کے زندہ ہونے کی علامت بیہ ہے کہ '' معیارِ شریعت' پر مطمئن ہو، اور ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت بیہ ہے کہ اس کو خلاف شرع کا موں پر تو اطمینان ہو، مگراً حکام شرع پر اطمینان نہو، اس لئے جو کام خلاف شرع ہواس پرکسی کے خمیر کا مطمئن ہونا کا فی نہیں بلکہ بیاں کے دِل کے اندھا اور ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: '' بے شک بات بیہ کہ آسیس بلکہ بیاں ہو تھیں ہوتیں بلکہ وہ دِل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔''(۱)

نیت تمام اعمال کی بنیاد ہے

سوال:..مئلہ یہ ہے کہ انسان کی نیت ہے گناہ اور ثواب پر کیا اَثر پڑتا ہے؟ مثلاً: ایک آ دمی کسی کے متعلق برگمانی کرے یا کسی کے متعلق نیک خیال کرے ، نیکی یا بدی کی نیت کرے اور نہ کرسکے ، کیا اس کا گناہ یا ثواب ماتا ہے؟

جواب: ... آپ کا بیسوال ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے۔ مختصریہ کہ نیب تمام اٹھال کی بنیاد ہے۔ ایک شخص کسی نیک کام کی نیت رکھتا ہے، گروسائل ندہونے کے سبب اس کو کرنبیں سکتا، تو اس کی نیت پربھی اس کو ثو اب ہوگا۔ ای طرح ایک شخص بدکاری کا پختہ عزم رکھتا ہے، گر اس کو بدکاری کا موقع نہیں ملتا، تو میخص اپنے عزم کی بنا پر گنا ہگار ہوگا۔ کسی کے بارے میں بدگانی بلاوجہ کرنا گناہ ہے، البتہ اگر اس بدگمانی کا صحیح منشا موجود ہوتو بدگمانی جائز، اور بعض صورتوں میں ضروری ہے۔ (۳)

یُرائی کااِرادہ کرنے کے بعد اِرتکاب سے بازر ہنا

سوال:...ایک شخص ساری زندگی نهایت ایمان داری سے گزارتا ہے، یعنی میشوت، بددیا نتی، جھوٹ، شراب، عیاشی وغیرہ سے پر بمیز کرتا ہے، کیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جبکہ دوئر الی کا اِرادہ کر لیتا ہے، مثلاً: ووید فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے میشوت لینا جا ہے جبکہ دوئر الی کا اِرادہ کر لیتا ہے، مثلاً: ووید فیصلہ کر لیتا ہے، مثلاً اس کے کہ دور شوت کا مال کسی دُوسر ہے خص سے (کسی بھی جالات کے کہ دور شوت کا مال کسی دُوسر ہے خص سے

(١) قال تعالى: "فإنها لَا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" (الحج: ٢٣).

(٢) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لِامرىء ما نوئ ...إلخ. (مشكواة ص: ١١١، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٣) فقال الإمام المازرى مذهب القاضى أبى بكر بن الطبب ان من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم فى اعتقاده وعزمه ........ قال القاضى عياض عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضى أبوبكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا ان هذا العزم يكتب سية وليست السينة التى هم بها لكونه لم يعملها وقبطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية فإن تركها خشية فله تعالى كتبت حسنة. (شرح النووى على الصحيح المسلم ج: اص: ٨٥، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس .. إلخ).

(٣) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث ..... قال سفيان: الظن ظنان، فيظن إثم وظن أبس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٩ م، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في ظن السوء، طبع قديمي). أيضًا: فقال عبدالله: إنا قد نهينا عن التجسس، وللكن إن يظهر لنا شيء ناخذ به. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٥٥ ، سورة الحجرات، طبع رشيديه).

وصول کرے، و دایئے شمیر کے بوجھ تلے ذب کر اِنقال کرجا تا ہے، تو ایسے مخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرما کیں گے؟ آیا اس کا شار رشوت خور دن میں ہوگایا! بمان دار دن میں؟

جواب:...اگر بُرائی کا اِرادہ کیا،لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ ہے اس بُرائی کے اِرتکاب ہے ہاز رہا تو غلط اِرادے پر اِن شاءاللہ اس ہے مؤاخذہ بیس ہوگا۔ (۱)

## غيرمسلم جيسي وضع قطع واليعورت كي ميّت كوئس طرح بهجيا نيس؟

جواب:... جب مسلمان اپنے وجود ہے اسلامی علامات کو کھر بٹی کھر بٹی کر صاف کر ڈالیس اور شکل و شباہت، لباس و پوشاک تک میں غیرمسلموں ہے مشابہت کرلیس تو میں شناخت کا طریقہ کیا بتا سکتا ہوں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد تو یہ ہے:

"عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .....

(منداحمه ن:۲ ص:۵٠)

ومن تشبه بقوم فهو منهم."

ترجمہ:... ' حضرت ابن عمر رضی الله عنہما ہے روایت ہے کے رسول الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ:.....جوخص کسی قوم ہے مشابہت کرے وہ انہیں میں شار ہوگا۔''

### مختلف مما لک میں شب قدر کی تلاش کن را توں میں کی جائے؟

سوال: میں نے ساہے کہ شب قدر ۲۷ویں رات کو ہوتی ہے، اور بیجی کہ بیرات طاق راتوں میں ملتی ہے۔ مسئدید

<sup>(</sup>۱) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل تجاوز لأمّتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، وفي رواية عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا همّ عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة. (مسلم ج: اص: ۵۸، بناب بينان تسجاويز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب ... إلخ).

پوچھا ہے کہ جب پاکتان میں طاق را تیں ہوتی ہیں تو سعودی عرب میں طاق نہیں ہوتیں، جیسے پاکتان میں ۲۷ ویں رات ہے تو سعودی عرب میں ۲۸ ویں رات ہوگی، اگر پاکتان کی طاق رات ہوتی ہے تو سعودی عرب کی نہیں ہوتی، اگر سعودی عرب کی طاق رات ہوتی ہے تو پاکتان کی نہیں ہوتی، جبکہ شب قدر پوری وُنیا میں ایک رات ہوتی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتا کیں کہ پاکتانی را توں کے حیاب سے شب قدر معلوم کریں یا سعودی عرب کی طاق را توں کے حیاب سے شب قدر معلوم کریں؟

جواب:..شبِقدر کی تلاش اس ملک کے اعتبار ہے ہوگی جس ملک میں آ دمی رور ہا ہو،ا گرسعودی عرب میں کو کی صاحب ہوں گے تو اس کے اعتبار سے طاق را تو ں میں شبِ قدر تلاش کرلیں گے۔ستا کیسویں شب کوا کٹر شبِ قدر پڑتی ہے۔ (۱)

### مقدمے کے فیصلے سے بل ضمانت پررہا ہونا

سوال:...حدود وقصاص کے مقد مات میں ملزم عام طور پرزیر حراست رہتا ہے، اگر کوئی حکومت یہ قانون وضع کرے کہ ان مقد مات میں اگر دوسال کے اندر فیصلہ نہ ہو سکے تو ملزم کو ہر حال میں ضانت پر رہا کیا جائے گا ، اس میں مدعی مقد مہاراضی ہونا ضرور ی نہیں ہے ، اور بی ضانت مدی کی رضامندی کے بغیر بھی ہر حال میں کی جائے گی۔ بیامر ذبن نشین رہے کہ مرقر جہ طریقہ ساعت میں اگر تا ہوتی ہے ، اور بی ضانت مدی کی رضامندی کے بغیر بھی ہر حال میں کی جائے گی۔ بیامر ذبن نشین رہے کہ مرقر جہ طریقہ ساعت میں اگر تا ہے۔ تا خیر ہوتی ہے تو اس کی وجہ مدعی یا ستغیث نہیں ہوتا ، بلکہ اس تا خیر میں دیگر عوامل کا رفر ما ہوتے ہیں ، جن میں مدعی ہے ہی ہوتا ہے۔ ان حالات میں جناب والا سے میہ جاریت مطلوب ہے کہ تا خیر مقدمہ کے دیگر عوامل سے ضر ف نظر کر کے ایسا قانون ضانت بنانا جس میں فریق خانی کی رضامندی کوقعا کوئی دخل نہ ہو ، اسلامی شریعت کے مطابق ہے کہ نیں ؟

جواب:... شریعت میں کوئی ایبا اُصول نہ کورنہیں ہے کہ دوسال تا خیر سے طزم کوضائت پررہا کردیا جائے۔ شرق اُصول تو یہ ہے کہ جب تک طزم کی صفائی نہ ہوجائے زیر حراست رہے گا۔''مقد مہ چلنے کے بعد اگر جرم ٹابت ہو گیا تو حدلگائی جائے گی ور نہ رہا کیا جائے گا۔ البتہ بیہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایبا نظام اور قانون جاری کرے کہ جس میں مقد مات کے فیصلے جلداً زجلد نمثا لئے جائیں۔

#### تفتیش کا ظالمانه طریقه اوراس کی ذیمه داری

سوال:...میں آپ سے پولیس کے یادیگر ملکی تحقیقاتی ایجنسیوں کے طریقۂ کارئے متعلق جو وہ ملزم یا مجرم کو تلاش کرنے میں اختیار کرتی ہیں، یہ بوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا مہ طریقۂ کار اسلامی شریعت سے مطابقت رکھتا ہے یانہیں؟ اگر مطابقت رکھتا ہے اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے تو برائے مہر بانی خلافت راشدہ کے ادوار میں ہے کوئی مثال دے کروضا حت کریں۔

<sup>(</sup>۱) وفي التفسير: ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها والقدر بمعنى التقدير، أو سميت بذالك لشرفها على سائر الليالي وهي ليلة السابع والعشرين (من رمضان) كذا روى أبو حنيفة رحمه الله عن عاصم عن زراً أن أبي بن كعب رضى الله عنه كان يحلف على ليلة أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان وعليه الجمهور. (تفسير نسفى جا تا صـ ١٩٥٥، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وفي الأشباه لا يجوز إطلاق الحبوس إلّا برضا خصمه ...إلخ. (الدر المختار ج: ٥ ص:٣٨٧).

الف: ...کسی علاقے میں کوئی غیر قانونی واقعہ ہوجائے مثلاً: چوری قبل ، ڈاکا وغیرہ پڑجائے اور مجرم کے متعلق کسی کو بتا نہ ہو اور تلاش بسیار کے بعد یا تلاش کی کوشش کے بغیر بی پولیس والے اس محلے کے لوگوں کو خاص کرنو جوانوں کو شک سے الزام میں جبکہ شوت کوئی نہیں ہوتا ، بکڑ کر لے جاتے ہیں ، اس نے جرم بھی نہیں کیا ہوتا ، اس پر انتہا در ہے کا جسمانی ونفسیاتی تشد وکرتے ہیں اور اس مخرم شاہت کر کے سز ابھی ولوا و بے ہیں یا بھر دشوت کی بھاری رقم لے کر بے گناہ شخص کو گھر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔

ب:... پولیس میں ایک ادارہ ہے جسےٹرائل رُوم یاڈرائنگ رُوم بھی کہتے ہیں، جہاں کے ملازم یاارکان تشد دکرنے میں حصہ لیتے ہیں جس میں بے گناہ اور گنا ہگار دونوں ہی شامل ہیں، تو ایسےلوگوں کی تنخواہ اور آخرت کے بارے میں بھی بتا کیں، خاص کر بے گناہ پرظلم کرنے دالے؟

ج: ... تشدّ وکرنے والے ارکان یہ کہ سکتے ہیں کہ جناب! ہمیں کچھ پتانہیں ہوتا، نہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بے گناہ اور گناہ گارکود یکھیں، کیونکہ کوئی بھی مجرم پہلے اقر ارنہیں کرتا، اس طرح تو مجرم بھی نئے جا کیں گے۔لہذا میرے پوچھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ کیسے بے گناہ مخص کوظلم وتشد دکا شکار ہونے ہے بچایا جائے اور مجرم کو کیفر کر دار تک بھی پہنچایا جائے؟ کیونکہ تفیش کرنے والاکوئی اور مختص ہوتا ہے۔

اگرمندرجہ بالا تمام اعمال غیراسلای ہیں تو برائے مہر بانی اس دین اسلام جس کے معنی ہی ہے گناہ مخص پرسلامتی اور تحفظ ہے۔ اور شک کی بنیاد پرظلم وتشدد سے گریز کا طریقہ تفیش بیان کریں جس سے مجر بین کو واصل جہنم کیا جا سکے۔ اگراسلام میں اس کے بارے میں کوئی طریقہ کارتفصیلا وضاحت کے ساتھ نہیں تو آپ برائے مہر بانی إجتهاد سے کام لے کراسلامی طریقہ تفیش برائے تلاش مجر مین کے تفصیل کے ساتھ رہنما اُصول بیان کر کے ہم ملاز مین پولیس کے ضمیر کو مطمئن کریں کیونکہ ہمیں تو ملز مان کو لاکر دیا جا تا ہے اور ہمارا کام تشد دکر کے حلفیہ بیان لین ہوتا ہے تو بھرائ خوص کو عدالت عالیہ سے کہ کی کر دیا جا تا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے ول پر کیا گزرتی ہے؟ یکوئی ہم ہی سے پوچھے۔ برائے مہر بانی پورا خط شاکع کر کے اور سوالوں کے ملی بخش اور قطعی جواب و سے کرمطمئن کریں۔

جواب: ... ہمارے یہاں عدائتی اور تفقیقی نظام سارے کا ساراوہ ہے جوانگریز سے ورثے میں ملاہے، جس کی بنیاد ہی ظلم
اور رشوت ستانی پر رکھی گئی ہے، اور جس میں خوف خدااور محاسبہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ... اللّا ماشاء الله ... جب تک یہ پورا نظام
تبدیل نہیں ہوتا ، محض چند مشوروں کی پیوند کاری سے اس کی اصلاح نہیں ہو گئی۔ سب تو خیر ایک جسے نہیں ہوتے ، مگر مجرموں سے
رشوت لے کربچانا اور بے گنا ہوں کو دھر لینا ہماری پولیس کا خاص ''فن' ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عبمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه سلم الراشي والمرتشى ...إلخ. (ترمذي ج: ۱ ص:۲۳۸، أبواب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشى في الحكم، طبع قديمي كتب خانه).

### سزایافته کونماز کی ادائیگی کاموقع نه دینا

سوال:...مسلمان سزایافتہ قیدی کی نماز کے اُ حکامات، فرائض وشرا اُطا کیا ہیں؟ نیز اسلامی مملکت میں قید مسلمان قیدیوں (سزایافتہ )کے لئے نماز ودیگر فرائض و دِ بی معمولات کی ' جاسزی کے لئے اَ زرُ و ئے شریعت مسلم حکمرانوں کی ذرمہ داریاں کیا ہیں؟ جواب:...ان کونماز کی اوا میگی کا موقع دیا جائے ، یعنی طہارت ، وضواور دیگر ضروریات کی سہولت بہم پہنچائی جائے۔

### زبردى إعتراف جرم كرانااور مجرم كوطبارت ونماز يمحروم ركهنا

سوال ا:... شواہد و براہین کے حصول کی کوشش اور کاوش کے بغیر تشد د ہے اعتراف جرم کرانے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ سوال ۲:... ملزم کونماز ،طہارت اور واجب شسل سے محروم رکھنے کا گناہ کس کے ذمہ بوتا ہے؟ اور اس کی کیا سزا ہے؟ سوال ۳:... کیا فرائض کی اوائیگل کے لئے جموٹ اور غلط بیانی کو و تیرہ بنالینا شرعا وُرست ہے یانا وُرست؟ جواب ا:... قرائن وشواہد کے بغیر بذریعے تشدّد اقبال جرم کرانا جا کرنہیں ،اور ایسا اعتراف شرعا کا اعدم ہے۔ (۱) جواب ۲:... ممناہ محروم رکھنے والوں کے ذمہ ہے، اور اس کی سزا ہے دُنیا میں دِل کا سیاہ بچر ؛ و جانا اور آخرت میں فرائض

ےرو کنے کی سزا<mark>۔</mark>

جواب ۳: ... بین سوال کا مطلب نہیں سمجھا، جموث اور غلط بیانی کو دُرست کون کہ سکتا ہے؟ اور وہ کون سے فرائض ہیں جن میں جموث اور غلط بیانی کو و تیرہ بنانا دُرست سمجھا جائے ...؟

" دارالاً سلام' ' کی تعریف

سوال: ... وارالاسلام "كى تعريف كياب؟

سوال ۱:... پھر دارالاسلام کا حکمران یعنی مملکت دارالاسلام کا سربراہ کون ہوتا ہے مسلم یاغیر مسلم بھی؟
سوال ۱:... اگر معاذ اللہ کو کی اسلام کی تو ہین کر ہے تو اس کو پوری مملکت دارالاسلام کے علاء سنجالیں سے یا صرف ایک ہی مولوی فتوی ماردے گا، یعنی پوری مملکت دارالاسلام کے علاء کے ذمہ ہوگا یا صرف اور صرف ایک ہی مولوی اس گتاخ پر فتوی مارے گا، پھر دہ صرف یہاں ہی بس نہیں کرے گا تو حرمین تک جائے گا نتوی مردانے؟ پھر دہ مولوی بغیر گوا ہوں کے ہی فتوی شوک دے گا یا مولوی کی بھی ضردرت ہوتی ہے؟

(۱) عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذى. (مشكوة ص ٣٢٤). وفي الدر المختار: أكره القاضى رجلًا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو ليقر بقطع يدرجل بعمد فأقر بدالك فقطعت يده أو قتل على ما ذكر إن كان المقر موصوفًا بالصلاح اقتص من القاضى ... إلخ. (رد اغتار ج: ٢ ص ١٣٠٠).

(٢) كقوله تعالى في القرآن الكريم: أرئيت الذي ينهى عبدًا إذا صلّى أرئيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرئيت إن كذب وتولّى ألم يعلم بأن الله يرى (العلق: ٩ تا ١٠). سوال سن بیملکت دارالاسلام کے اندراس کے حکمران کے خلاف کوئی عوامی تحریک اُٹھ کر جھنڈ البرائے تو کیا جائز ہوگا حرام؟

جواب ا:...جس ملک میں اسلام کے اُحکام جاری ہوں وہ'' دارالاسلام'' ہے۔ اور جہاں اسلام کے اُحکام جاری نہوں وہ مسلمانوں کا ملک تو ہوسکتا ہے مگر شرعا'' دارالاسلام' نہیں۔

جواب ۲: دارالاسلام کا حکمران مسلمان ہوسکتا ہے، غیرمسلم ہیں۔

جواب سن اسلام کی تو بین کرنے والامسلمان نبیس مسلمانوں پرلازم ہوگا کہ اس کومعزول کر کے کسی مسلمان کواس کی جگد

باتی اُمورسای ہیں، شرع حکم میں نے ذکر کردیا،سای اُمور پر مفتکومیراموضوع نہیں۔

### دا زُ الاسلام ہے کیامراد ہے؟ اور وہاں رہنے والوں کی کیاذ مہداریاں ہیں؟

سوال:..مولا ناصاحب!اس ملک میں جہاں کی جماعتیں یا توسیاست کو دِین پر فوقیت دیتی ہوں ، یادین کو وُنیا ہے الگ مَر رکھا ہو، کو کی ایسالا تحمل بتا ہے کہ جو نیین اسلام کی زوح کے موافق ہو، اور جس کے ذریعے وا زُ الاسلام میں رہنے والے مؤمنین اپنی ذمہ داریوں ہے عبد وبرآ ہو عیس ، کیونکہ دا زُ اللفر یادا زُ الحرب میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں ہم سے بہت کم بیں۔

جواب: ... بے پہلے" دار الاسلام ، وہ ملک کہلاتا ہے جہاں اسلام کا تھم نافذہور "کجس ملک کے رہے والے مسلمان ہوں ، لیکن وہاں شرکی قانون نافذ نہ ہو، جکہ مخرب کا نظام اور قانون مسلط ہو، اس کو آپ مسلمانوں کا ملک کہہ سکتے ہیں ، سر الاسلام ، کہنا تھے نہیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کے آرباب اقتدار کی طرف سے یہ بحث بڑے شدو مہت ، فاف کی کہ شریعت اور پارلیمنٹ میں سے بالاتر کون ہے؟ آیا شریعت بالاتر ہے یا پارلیمنٹ؟ آرباب اقتدار کا عندیہ یہ قانون منظور نہیں کہ پارلیمنٹ شریعت سے بالاتر ہے۔ چنانچاس بالاوی کو عملاً اس طرح ثابت کیا گیا کہ پارلیمنٹ نے نظافہ شریعت کا قانون منظور نہیں کہ بارلیمنٹ میں مزاقدرت کی طرف سے میلی کے دو پارلیمنٹ ہی تحلیل ہوگئی۔ اب آپ فرما ہے کہ کیا یہ ملک" دار الاسلام ، کہلائے کا

(۱) لا تنصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها بدار الحرب، وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمني آمننا ببالأمنان الأول ...إلىخ. (الدر المختار ج: ٣ ص: ١٤٠١) تقصيل كـ لــُحويكس: إعبلاء السنن ج: ١٠٥ ص: ٢١٥.

(٢) ولا يتخفى ان الأمير الذى يتجب الجهاد معه كما صرح بها حديث مكحول انما هو من كان مسلمًا ثبت له الإمارة بالتقليد إما باستخلاف الخليفة إياه كما نقل أبوبكر رضى الله عنه، وإما ببيعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير، بشرط أن يتكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، أى مسلمًا خُرًّا ذكرًا عاقلًا بالغًا سائسًا أى مالكا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادرًا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام إلخ. راعلاء المسلمين جنا اص ٥٠).

(٣) ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ... إلخ. (الدر المختار ج:٣ ص:١٤٥).

جس میں قانون شریعت کا نفاذ اُرکان اسمبلی کا منه تک رہا ہو؟ اور جس ملک کے ایوانوں میں پڑیدت کو گھنے کی اِ جازت ندی گئی ہو...؟

رہا ہے کہ یہاں کے مؤمنین کواپنی ذمدداری سے کیے عہدہ برآ ہونا جا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر یہاں کے رہنے والے واقعی مؤمنین ہیں تو ان کا فرض بیہ ہے کہ زمام اِ فتدار ایسے لوگوں کے حوالے کریں جو یہاں اِسلام کے تھم کو نافذ کر کے اس ملک کو دارُ الاسلام بنا کمیں ،اگروہ ایسانہیں کرتے تو اس کی سزا دُنیا میں تو وہی ملے گئ جواب تک یہاں کے لوگوں نول رہی ہے، اور آخرت کی سزاے اللہ تعالی بناو میں رکھیں ۔

## کیااقراری مجرم کودُ نیاوی سزایاک کردیتی ہے؟

سوال:...اگر کوئی ملزم یا مجرم اپنج جرم کا اقر ار کرلیتا ہے اور اس کے نتیج میں اے اس کے جرم کی سز املتی ہے تو کیا اس صورت میں ندکورہ ملزم یا مجرم کے اس گناہ کا کفارہ ادا ہوجا تا ہے کہ جس کے اقر ارکے نتیج میں اے سز ادی گنی؟ نیز کیار وزِمحشر ایسافرہ اپنے اس جرم کی سزاے بری الذمہ قرار یائے گا؟

جواب:...اگرتو به کرلی آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی ، در ننہیں۔ (۱) سوال:...اگر کسی شخص کو بے گناہ اور بے جرم سزا دار قرار دیا گیا ہوتو رد زِمحشراس کی جوابد ہی کس کس فر دیر ہوگی؟ جواب:...ودتمام لوگ جواس بے قصور کوسزا دِلانے میں شریک ہوئے۔ (۱)

## بچوں کو اغوا کرنے پر کون سی سز امقرر ہے؟

سوال:... بچوں کو چرانے اور اغوا کرنے پراوران کی خرید دفر دخت پر اسلام میں کیا سزامقر رہے؟ جواب:... بچوں کو چرانے والے کے لئے شرعا کوئی خاص سزامقر رئیس۔ البتہ حاکم وقت اور قاضی جرم کے مطابق بچے چرانے والے کو بخت سے بخت سزا دے سکتے ہیں۔ حدیثِ قدی ہے: اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمین

(۱) فسن تناب من بعد ظلمه أى معصية من السرقة وغيرها والمراد بالتوبة الندم على ما وقع من المعصية ورد المظلمة والإستخفار من الله تعالى والعزم على تركها، وأصلح أمره بعد ذالك فإنّ الله يتوب عليه أى يرجع عليه بالرحمة وقبول التوبة فلا يعذبه في الآخرة. مسئلة قطع السار هل يكون له توبة أو لا فقال مجاهد نعم لحديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ... إلخ. (تفسير المظهري ج:٣ ص:١٠٨، ١٠٩).

(٢) ان الإعانية عبلى المعتصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٣٠).

(٣) الفرق بين المحد والتعزير أن الحدمقدر والتعزير مفوض إلى رأى الإمام. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٣٠). أيضًا: قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر وإنما هو مفوض إلى رأى الإمام على ما تقتضى جنايتهم فإن العقوبة فيه تخلف بإختلاف الجناية. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣). آ دمیوں سے جھڑ اکروں گا، جن میں ایک فخص وہ بھی ہے جوآ زاد إنسان کو چوری کرنے کے بعد بچ کھا تا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح انسان کو چوری یا اغوا کر کے فروخت کرنا سخت گناہ ہے، جیسا کہ صدیثِ قدی ہے واضح ہے۔ اور فقہا ، نے اس فروخت کو باطل تکھا ہے، البتداس پر حدمقر زہیں ہے، قامنی کو تعزیر لگانے کا حق ہے، تعزیر قامنی کی رائے اور حالات پر مخصر ہے۔

بجلی کے کام کا تجربہ ندر کھنے والاشا گرداگر بلب لگاتے ہوئے مرگیا تو ذمہ دارکون ہے؟

سوال:...میری کپڑے ریکھنے کی دُکان ہے، جس میں پھیلائے کام بھی سکھتے ہیں۔ان لڑکوں میں ہے ایک لڑکا جومیری ہوں کا بھانجا ہوتا ہے، اے ایک دن میں نے گلی میں بجلی کا بلب لگانے کو کہا، لڑکا بجل کے کام سے نا آشنا تھا، بجلی کا تارلگاتے ہوئے اے کرنٹ لگا اور فورا اُس کی موت واقع ہوگئی۔ بعد میں ہپتال والوں نے موت کی تعمد بی کردی۔لیکن پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، جبکہ لڑکے والدین کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کے لڑکے کو مارویا ہے۔اس مسئلے کا شری طل عنایت فرمائے۔

جواب:...والله اعلم! یو تونبیں،البته تل خطاہ،اور قل خطاکی قرآن مجید میں دوسزا کیں رکھی ہیں،ایک بیک مقتول کے دارثوں کوخون بہادے کرراضی کیا جائے۔ دوم بیک کہ دومینے کے پے در پے روزے رکھے جا کیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فریائے، داللہ اعلم!

قتلِ خطا کی سزاکیاہے؟

سوال:...ایک فخف شدید غفے میں گرے نکلا، باہرایک اجنبی سے تکنے کلامی ہوگئی، پہلے فخص نے اس اجنبی کو جو اپنی سواری پر ہے، اپنی گاڑی سے نکر مارکر گرادیا، پہلے فخص کا ارادہ اس کو آل کونے کانہیں بلکہ مقصد سواری گرائے تکلیف پہنچانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اجنبی مرجائے تو پہلے فخص کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جبکہ اس فخص نے آل کے إرادے سے اس اجنبی کو سواری سے نہیں گرایا۔

جواب:... چونکداس نے اس کوسواری ہے گرانے کا قصد کیا ،اور بیگرانا سبب بناموت کا ،اس لئے میخص قاتل ہے ،اگر چہ تیلِ خطاہے۔

اس كاكفاره يه ہے كه دومهينے كے بي در بي روز ب ركھ، اور الله تعالى كى بارگاه ميں توبه كرے، اس كے علاوه مرحوم ك

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلالة أنا خصمهم يوم القيامة ..... رجل باع حُرُّا فأكل ثمنه ... إلخ. (مشكّرة ص:٢٥٨ ، باب الإجارة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) بطل بيع ما ليس بمال ...... كالده المسفوح ..... والحر. (الدر المختار ج: ۵ ص: ۵۲،۵۰). أيضًا:
 إذا كان أحد العوضين أو كلاهما غير مملوك لأحد كالحر فالبيع باطل. (اللباب في شرح الكتاب ص: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدوً لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء: ٩٢).

وارتوں کو''خون بہا''ادا کرناضروری ہے، إلَّا بیکہ وہ معاف کردیں۔ (۱)

مُقَلِّ مِين شريك افرادكس سزاك مستحق ہيں؟

سوال:...وہ قاتل جو إنسان کو جان ہے ماردے، بیمل فر دِ واحد بھی کرتا ہے اور گروہ کے ساتھ شامل ہو کر بھی ہوتا ہے،اس میں قاتل مخصوص کو کیاسز اللے گی؟ اور اس کے ساتھیوں کو کیا لے گی؟

جواب: ...کسی کے لیے بے گناہ میں جتنے لوگ شریک ہوں ، وہ دُنیاد آخرت کی سزا کے ستحق ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

کیاجرم کی دُنیوی سز ابھگننے سے آخرت کی سز امعاف ہوجائے گی؟

سوال: ... جب کوئی مخص کوئی جرم مثلاً جمل آتل کرتا ہے تو اس کواس کے تل کی سز اشریعت کے مطابق وے دی جاتی ہے ، یعنی تل کا بدائم آل ، قیامت کے دن کیااس مخص کو پھر بھی کوئی سزادی جائے گی یا ہے دُنیا ہی شریعت ِ خداوندی کےمطابق سزا ملنے پر چھوڑ دیا

جواب:...قرآنِ کریم میں قتل کی سزاجہنم بتائی ہے۔ جبکہ اس کی دُنیوی سزا قصاص ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ دُنیوی سزا ہے آخر<mark>ت کی سزامعانے نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کو کی فخص ٹ</mark>ی تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کوراضی کرے تو آخرت کی سزااللہ تعالیٰ معاف

فل خطا کی سزادِیت اور کفارہ ہے

سوال: ..عرض بدہے کہ اگر کوئی بچیلطی ہے سوتے ہوئے مال کے نیچے آکرفوت ہوجائے تواسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس کی سزایہ ہے کہ قبن مہینے یا دومہینے لگا تارروزے رکھنے چاہئیں۔اور سننے میں آیا ہے کہ اس کی کوئی سزانہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأ، ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلّا أن ينصندقوا ...... فيمن ل يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء: ٩٢). والثالث خطأ وهـو نـوعـان: لأنـه إمـا خـطـأ في ظن الفاعل ...... أو خطأ في نفس الفعل ..... وموجبه ..... الكفارة والدية على العاقلة ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٥٣١).

 <sup>(</sup>٢) ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا الن زهوق الروح يتحقق بالمشاركة. (الدر المختار ج: ١

٣) "ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزَّؤه جهنم خلدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا" (النساء:٩٣).

<sup>(</sup>٣) القتل ...... عمد وهو أن يتعمد ضربه ..... وموجبه الإلم ..... وموجبه القود عينًا ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۵۲۹).

<sup>(</sup>٥) قال تعالى: يَايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عكم سيئاتكم ويدخلكم جنّت تجرى من تحتها الأنهار. (التحريم: ٨). قال في تبيين المحارم: واعلم ان توبة القاتل لَا تكون بالإستغفار والندامة فقط بل إرضاء أولياء المقتول ...... فإن عفوا عنه كفته التوبة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣٩).

آپ سے درخواست ہے کہ اس کا جواب تفصیل ہے بیان سیجئے کہ اس کی سز اکیا ہے؟ اورا گرکوئی روز ہے وغیرہ ہیں تو یہ کیونکر ہیں؟ جواب ... یقل قبل خطا کہلاتا ہے، اور قر آنِ کریم میں قبلِ خطا کی دوسزائیں ذِکر فر مائی ہیں۔ایک یہ کہ قاتل مقتول کے وارثوں کوخون بہااَ داکرے، جسے' دیت'' کہاجا تا ہے۔ (۲)

اور یہ دیت در ہزار درہم ہیں ،اور یہ دیت قاحل کے قبیلے ہے وصول کی جائے ،لینی اس کے خاندان اور قبیلے کے اوگ اس کے لئے تعوز اتھوڑ اچندا جمع کر کے قاتل کی مدوکریں ، یہاں تک کہ بیمقدار پوری ہوجائے۔اوراگرمقتول کے وارث دیت کل پانھن معاف کردین تو ان کواس کا اختیار ہے۔

ذوسری سزادومہینے کے بے در بےروزے رکھنا ہے، عورت کوخاص آیام کی وجہ سے جونماز روزے کا نانے کرنا پڑتا ہے، وہ دن اس لگاتار کے خلاف نہیں، ان کے علاوہ ناغذ نبیں ہونا جاہئے، بلکہ ساتھ روز ہے لگا تارر کھے، حتی کہ اگر کسی بیاری یا عذر کی وجہ ہت درمیان میں کوئی روز ہ تچیہ ٹ گیا تو نے سرے سے شروع کرے ، یہاں تک کہ ساٹھ روز ہے بغیر نانعے کے پورے ہو جا کمیں۔<sup>ا</sup> ان دوسزاؤل کے علاوہ اس شخص کوجس سے قبلِ خطا سرز: ہوا، القد تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہواستغفار بھی کرنا جا ہے تا کہ اللہ تعالى آخرت مي بھي اس كے قصور كومعاف فر ماديں۔

## فل خطا کا کفارہ کیا ہے؟

سوال:... میں ایک سرکاری ڈاکٹر ہوں ، اور میرے ذیے مختلف لڑائی جھکڑوں کے کیسوں کے مرثیفلیٹ وغیرہ بنانا ہے۔ آج کل میرے پاس ایک کیس ہے جس کا فیصلہ کرنا میرے لئے بہت مشکل ہوگیا ہے،قر آن وسنت کی روشنی میں اس کاحل بتا کمیں۔ بُحَهِ مبینے پہلے ایک خاتون کے گھر میں جو حاملہ تھیں ،اس کے سی رشتہ دار نے بغیر لائسنس کی بندوق رات کور کمی اور و دا پنے

 <sup>(</sup>١) وما أجرى مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله لأنه معذور كالمخطى فحكمه حكم الخطأ من وجوب الكفارة والدية وحرمان الإرث. (اللباب في شرح الكتاب ج:٣ ص:٢٨، كتاب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) - مُزَثَّة صَغِيكا حوالهُ مُبِرا الماحظة مو-

 <sup>(</sup>٢) وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل ..... والدية في الخطأ غير مغلظة ... من العيس أي الذهب ألف دينار ومن الورق اي الفضة عشرة آلاف درهم وزن سبعة. (اللباب في شرح الكتاب ج:٣ ص:٣٤، كتاب المدينات). أينضًا: الدية المغلظة لا غير والدية في الخطأ أخماس منها ...... أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق. (الدر المختار ج: ٦ ص.٩٥٠).

رس) قارَ تعالَى: فيمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء: ٩٢). وكفارتهما أي الخطأ وشبه العمد عتق قن مؤمن، فإن عجز عنه صام شهرين ولاءً ولا إطعام فيهما إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية. (درمختار ج: ٦ ص: ٩٤٨، كتاب الديان).

<sup>(</sup>۵) (ون أفطر يومًا منهما) أي الشهرين (بعلر) كمفر ومرض ونقاس، بخلاف الحيض لتعذر الخلوّ عنه (أو بغير عذر استأنف) أيضًا لفوات ائتتابع وهو قدر عليه عادةً. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ٩٣ ١ ، كتاب الظهار).

گھر چلا گیا، مبح کووہ بندوق اس لڑکی کے د**یور نے اُٹھائی، وہ لڑکی جیسے** ہی اس بندوق کو چھیننے کے لئے اُٹھی تو اِ تفاق ہے زیگر دَ ب گیا اور کولی لڑکی کے سرمیں لگی اوروہ و ہیں مرحی ۔ پولیس وہاں تئی تولڑکی کی ماں اوراس کے دیوراور دُوسرے بیشتہ داروں نے یہ بیان دیا کہ لز کی نے تھر میں پڑے ہوئے بغیر لائسنس پیتول ہے خودکشی کر لی ہے۔لڑ کی کا شوہر جو ذوسرے شہر میں کام کرتا تھا، دُوسرے دِن آیا تو اس کوصورت حال ہے آگاہ کیا گیا، مگراس نے اپنے بھائی کی وجہ ہے تھے صورت حال پولیس کونبیں بتائی ،اور بھائی کومعاف کردیا۔اب لڑکی کا شوہر، ماں اور دیورمیرے پاس آئے اور کہا کہ آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں پستول دِکھا تیں کیونکہ بندوق لکھنے ہے ہمارا گھر جو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، مزید ویران ہوجائے گا۔ لڑکی کا باپ زندہ ہے۔ پوکیس انسپکٹر کوبھی سیجے صورت ِ حال کا پہا چل گیا ہے، مگراس نے چیے لے کر جیپ سادھ لی ہے، اور میرے پاس روزانہ آتا ہے کہ آپ پہتول دکھادیں ورنہ کیس ختم نہیں ہوگا اورلز کی کا دیور گرفتار ہوجائے گا۔اب آپ مجھے یہ بتا کیں کہ جب اڑکی کے شوہراور ماں دونوں نے اِتفاقیہ قاتل کومعان کردیا ہے اور وہ حاہتے ہیں کہاڑکی کا د یورنل کے کیس میں نہ تھنے،تو کیا میں بندوق کی جگہ پستول دِ کھا کراس کو بیا سکتا ہوں؟ کیونکہ اً کر میں بندوق تکھوں گا جو بچے ہے،تو وہ سے گا،اور پہتول کھوں گا تو وہ نج جائے گا،آ ب میری صحیح رہنمائی فر مائیں۔ جواب:...مقتولہ کا ولی نہ شوہرہے، نہ ساس، بلکہ اس کا والدہے۔ (ا

۲<mark>:...جوصورت آپ نے لکھی ہے،اس میں قاتل پر ن</mark>صاص نہیں، بلکہ دیت اور کفارہ ہے۔

۳:...آپ کے لئے بیرجا ترنہیں کہ غلط رپورٹ ویں، بلکہ جو سیح واقعہ بواس کو ظاہر کرنالازم ہے۔

: .. الركى كے والد كوراضى كرليا جائے اور وہ قاتل كى معافى كابيان ديدے تو شرعاً دي<mark>ت بھى ساقط ہو جائے گ</mark>ى البتة ملّ خطا

کا کفارہ قاتل کے ذھے ہوگا۔

## کیا ہے گناہ کو بھالسی دینے والے جلا دیر کوئی گناہ ہے؟

سوال:...جلاد جو کہ بچانی دیتا ہے، اور اگر اُس کے ہاتھ ہے کس بے گناہ کو بچانی لگ گئی تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ کیونک ہارے جلاد ووں کومعلوم نبیں ہوتا کہ بیخص گنا ہگار ہے یانہیں؟ یعنی کہا گر لاعلمی میں سی کوئل کردیا جائے تو گناہ ہوگا یانہیں؟

<sup>(</sup>١) ان الأب له إستيفاء ألقصاص في النفس وما دونها وأن له الصلح فيهما جميعًا لَا العفو. (شامي ج: ٣ ص:).

 <sup>(</sup>٢) والثالث خطأ وهو نوعان: الأنه اما خطأ في ظن الفاعل ...... أو في نفس الفعل ..... وموجبه ..... الكفارة والدية على العاقلة ... إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٣١).

٣) "ولًا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه الم قلبه" (البقرة ٢٨٣). أيضًا: وفي التفسير: لأن كتمان الشهادة أن يضمرها في القلب ولَا يتكلم بها فلما كان إثمًا مكتسبا بالقلب أسند إليه ....... وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أكبر الكبائر: الإشراك بالله وشهادة الزور، وكتمان الشهادة. (تفسير نسفى ج: ١ ص: ٢٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عفو الولى عن القاتل أفضل ويسرأ القاتل في الدنيا عن الدية والقود لأنهما حق الوارث يبرى. (شامي ج: ٦ ص:۸۳۸)۔

جواب:...وه گناہ گارنبیں ہوگا ، کیونکہ وہ لاعلمی میں بطور مز آمل کر دیتا ہے۔ گھرے کسی لڑ کے ساتھ بھا گی ہوئی لڑکی گوٹل کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:... پچھء صقبل اخبار میں ایک خبرشائع ہوئی تھی کہ ایک افغانی لڑکی ایک یا کتانی لڑ کے کے ساتھ چلی گئی ، اور ان د ونول نے شادی کرلی، چونکہ بیشادی والدین کی مرضی کے بغیر ہو گی تھی ،اس لئے انہوں نے تعاقب کیا اور حیدرآ باد ہے دونوں لڑ کا لڑکی کو پکڑلیا اور انبیں قبل کردیا۔ کیا تیل وُرست تھا؟ ہاری قوم میں بیرواج ہے کہ اگر کو کی لڑکی کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو اُے اور اس کے شوہر کوجس سے اس نے اپنی مرضی ہے شادی کی ہوتی ہے، اس لئے قبل کردیا جاتا ہے تا کہ بیغلاظت بھیل نہ جائے، اور قوم بدنام نہ ہوجائے۔ اور قبل کرنے والے کو بری عزت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ وُوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے لئے آج کل یہ مشکلات ہیں کہ ان کے والمدین بہت زیاد و رقم لے کر ان کی شادی بوڑھوں سے کردیتے ہیں، اورلڑ کی سے یو حصے تک نہیں ہیں۔ آنجناب ان دونوں مسائل کے بارے میں شرعی نقطۂ نظرواضح فر مائیں کہ ایسا کرنائس حد تک زواہے؟

جواب: الزک کااس طرح نکل جانا بعض دفعہ تو والدین کی حماقت کی وجہ ہے ہوتا ہے کہ لڑکیاں جینھی جینھی بوڑھی ہوجاتی ہیں اور وہ رِشتہ نبیں کرتے ، یا اگر کرتے ہیں تو پیمے لے کرکسی بوڑھے کے ساتھ کردیتے ہیں۔ اور بھی نفسانیت غالب آ جاتی ہے اور الرُسَيال گھر<mark>ے بھاگ جاتی ہیں</mark>، بہرحال ان گوتل کرنا شرعاً حرام ہے۔ القد تعالیٰ ہم پردتم فرمائے۔

ظلم حدیے بڑھ جائے تو اُس کا توڑ کیے کریں؟

سوال:...اگرکسی پر بہت ظلم ہو جائے اورظلم حدی بڑھ جائے کہ تدارک ہے بھی ختم نہ ہوسکے اورظلم بھی کسی مسلمان بھائی ک طرف ہے ہور ہا ہو، تو آخری طریقے کوظلم کی روک تھام کس طرح کی جائے؟

جواب:...اگرمظلوم، ظالم کا تو زکسی طرح نه کرسکتا ہوتو آخری تدبیریہ ہے کہ اس کا معاملہ الله تعالیٰ کے سپر دکر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں ہیکن جب بکڑتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔ <sup>(۲)</sup>

عورتوں کو حیلے بہانے سے شکار کرنے والے بدکر دار کا اُنجام

سوال:...ایک ایبالمحض جو بظاہر مسلمان ہے، اور مسلمان گھرانے ہے تعلق رکھتا ہے، شادی شدہ اور بچوں والا ہے، ایک ا چھے عہدے پر فائز ہے، اور معاشرے میں عزّت ومقام رکھتا ہے۔ کیکن درحقیقت وہ متعدّدعورتوں اور نہایت کچی عمر کی لڑکیوں کی

(١) "ولًا تـقتـلـوا النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق" (بني إسرائيل:٣٣). عن عبـدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لَا إله إلَّا الله واني رسول الله إلَّا باحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق لدينه التارك للجماعة. متفق عليه ﴿مشكُّوة ج: ١ ص: ٢٩٩ كتاب القصاص، الفصل الأوَّل).

(٢) عن أبي موسني قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي الظالم حتّى إذا أخذه لم يفلته . . إلخ. (مشكوة

عزتوں کالئیراہے،اس نے اپنی شاطرانہ وعیارانہ چالوں کا جال بچھاتے ہوئے یہ سب بچھاں طرح کیا ہے کہ وہ خواتین نہ تواہے کوئی الزام دے سکیں اور نہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تفصیل کسی کو بتا سکیں۔اس کا طریقۂ کارابیا ہوتا تھا کہ وہ پہلے شریف، پر دہ دار اور معزز گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اپنے شاطرانہ ذہن کے مطابق اپنا گرویدہ بناتا، اوراس کے بعد کسی نہ کسی طرح موقع حاصل کر کے ان کے ساتھ زِنا بالجبر کرتا، اور اس کے بعد انہیں اپنی جھوٹی محبت کا واسطہ دے کر (جس میں احتی اور معصوم خواتین حاصل کر کے ان کے ساتھ زِنا بالجبر کرتا، اور اس کے بعد انہیں اپنی جھوٹی محبت کا واسطہ دے کر (جس میں احتی اور معصوم خواتین تو کھی پر دہ دار اور شریف ہوا کرتی تھیں، بظاہر پر دہ دار اور شریف ہی میں ، بلکہ پہلے سے زیادہ ہرایک سے بہلے کے کوشش کرتی ہیں، بلکہ پہلے سے ناور میں ایکن در حقیقت دہ اپنا گو ہرنایا ہے گوا بیٹھ چکتی ہیں۔

یہ فضی اِنتہا کی در ہے کا جھوٹا، موقع پرست، مطلب پرست، مفاد پرست، چاپلوس، مطلی، خودغرض، مکار وعیار اور مطلب کے لئے گدھے کو بھی باپ بنانے پر بھی تیار رہتا ہے، اس فخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، مطلب کی خاطرسب کچھ کرسکتا ہے۔ دفتر میں ہونے والی دعوتوں میں بڑے ( درحقیقت نہایت چھوٹے ) لوگوں کے ساتھ مل کرعمو ما شراب بھی پیتا ہے تا کہ نہیں وہ اسے قد امت پسند نہیں۔ فامیس بھی نہایت و وق وشوق ہے دیکھتا ہے۔ اور ابھی اس کے سیاہ کارناموں کی ایک طویل فہرست باتی ہے، جو بیان کرنی مشکل ہے۔ مندرجہ بالا سیاہ کارناموں ہے تھی آپ کے مسئلے سے کمل آگا ہی کے لئے بتائے گئے ہیں۔ براہ کرم شریعت کی رُو ہے بتا ہے گئے تائے گئے ہیں۔ براہ کرم شریعت کی رُو ہے بتا ہے گئے ہیں۔ براہ کرم شریعت کی رُو ہے بتا ہے گئے تائے گئے ہیں۔ براہ کرم شریعت کی رُو ہے بتا ہے گئے تائے گئے ہیں۔ براہ کرم شریعت کی رُو ہے بتا ہے گئے تائے گئے ہیں۔ براہ کرم شریعت کی رُو ہے بتا ہے گئے تائے گئے ہیں۔ براہ کرم شریعت کی رُو ہے بتا ہے گئے تائے گئے ہیں۔ براہ کرم شریعت کی رُو ہے بتا ہے گئے تائے گئے ہیں۔ براہ کی رہا میں کے ایک بیا ہے کہ بیا کہ کارنا موں سے کھل آگا ہی ہو، اس ہے:

ا:...اخلاقی، ندہبی،معاشر تی اوراد لی تقاضوں کے سبب سلام وکلام کرنا جائز ہے یانہیں؟ ۲:...اس کی خوشی وقمی میں شریک ہونا جائز ہے یانہیں؟

m:...اس کی عزت کرنا ، یا اسے دُ وسرے بزرگوں جیسااحتر ام دینا جا مُزہے یانبیں؟

سى:..اس كے ساتھ أشمنا بيٹھنا ، كھا نا بينا ، ہنستا بولنا اور رہنا سہنا جائز ہے يانہيں؟

حالانکہ میخص اسلامی شریعت کی زوہے کوئی بارسنگسار کئے جانے کے لائق ہے۔

جواب:...جن لوگوں کواس کی حالت کاعلم ہے،ان کے لئے اس مخض ہے دوستانہ تعلقات جائز نہیں، اور جولوگ اس کے کرتوت سے ناداقف ہیں،وہ معذور ہیں۔

سوال:...اوران عورتوں کے لئے کیا تھم ہے جن کے ساتھ اس نے پہلی دفعہ خصوصا نے نابالجبر کیا، اور پھران کی آوازوں، خطوط یا تصاویر ، یا پھراپی جھوٹی محبت کے واسطے دے کر گناہ کے جال میں پھنسانے کے لئے شیطان کا کردارادا کیا، جبکہ ان عورتوں کے اندر بھی شیطانی تو تیس ( دُوسرے تمام اِنسانوں کی طرح ) موجود تھیں اور بعد میں وہ بجھا بی مجبور یوں اور بجھا ہے نفس کے شیطانی تقاضوں کے باعث اس کے جال میں آتی رہی ہیں۔ یہ عورتیں اگر معاف کردینے والے غفور رحیم سے معانی اور تو بہ طلب کرلیں ، اور اپنی تو بہ پرمل کریں تو کیا یہ عورتیں اسلامی شریعت کی نظر میں قابلِ معانی ہیں یانہیں ؟

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى فجوز فوق ذالك. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٩ ص:٢٦٢، طبع إمداديه ملتان).

جواب:..ان عورتوں کو ہیے دل ہے تو بہ کرنی جا ہے ،اوراللہ تعالی کی بخشش ورحمت سے نا اُمید نہیں ہونا جا ہے۔ (۱)
سوال:...اور براو کرم یہ بھی بتا ہے کہ جب وہ'' شخص'' اس قدر کبیر و گنا ہوں کا مر تکب ہو چکا ہے، اور ہوتا رہتا ہے، اور دروں کو بھی ان گنا ہوں کی دلدل میں بھنسانے کا ذمہ دار ہے، تو بھروہ آخر کس طرح اور کیونکر معاشرے میں ایک بظاہرا چھے مقام اور عزت کے ساتھ رہ رہاہے؟ اور اسے کسی بھی قسم کا کوئی خاندانی ساجی ،معاشی یا معاشرتی مسئلہ بھی در پیش نہیں ہے؟

ہم نے تو اکثر ایسے واقعات سے بیں جس میں اس طرح کی حرکت ایک بار بھی کرنے والے کی مخض کا اُنجام خارش زوہ باگل کتے سے بھی زیاد ویُر اہوتا ہے ،تو پھریٹے تھی کیونکرعذاب اِلٰہی ہے اب تک بچاہواہے؟

جواب: ...اس سوال کاتعلق الله تعالیٰ کی عکمت ہے۔ سوانی حکمتوں کو الله تعالیٰ بی بہتر جانتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ الله تعالیٰ اس کو تو ہے کے خاتے ہیں، یہاں تک الله تعالیٰ اس کو تو ہے کے خاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو کیٹر تے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔''('') اس لئے یا تو اس محص کو تو بہ واِنا بت کی تو نیق بوجائے گی، یا پھر عبرت ناک سزا میں گرفتار ہوگا۔

## زِ نا کوفطری فعل قرار دینا جا ئزنہیں

سوال: میراایک دوست بسااوقات بحث کے دوران بیکہتا ہے کہ:''اگر چہ گناہ ہے،لیکن نے ناایک فطری فعل ہے'' جبکہ دیگر دوستوں کا کہنا ہے کہ فطری فعل ہے'' جبکہ دیگر دوستوں کا کہنا ہے کہ فطری فعل صرف حلال طریتے ہے ہی ممکن ہے،اور حرام یا ناجائز کام فطری نہیں ہوسکتا۔ آپ جناب سے میری گزارش ہے کہ اس مسئلے کو دلائل کے ساتھ واضح سیجئے کہ آیا'' زناایک فطری فعل ہے یا کہ غیر فطری''؟

جواب: ... آپ کے دوست کازنا کو فطری تعلی کہنا تھے نہیں۔ مردو عورت کاجنسی ملاپ تقاضائے فطرت ہے، اوراس خواہش کو پورا کرنے کا ایک راستہ فطری ہے، اور و درا غیر فطری۔ شریعت نے فطری طریقے کو جائز رکھا ہے، اور وہ زکاح ہے، اور فہ نراز کے باور فہ نواز کے باور فہ نواز کی سب سے بڑی اور واضح ولیل ہے ہے کہ کوئی طریقے کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، اور وہ نیا ہے۔ اور اس کے غیر فطری ہونے کی سب سے بڑی اور واضح ولیل ہے ہے کہ کوئی شریف آ دمی اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی مال، بہن، بنی سے یفعل کیا جائے۔ غالبًا آپ کے ان دوست کے لئے بھی ہے چیز نا قابلی برداشت ہوگی، اگر یہ فطری فعل ہوتا ہے قر خلاف غیرت نہ ہوتا۔

### سزاجاری کرناعدالت کا کام ہے

سوال :...ایک شادی شده مخص ایک شادی شده عورت سے زِنا کر بیشا، وضع حمل کا وقت قریب آیا تو بیخص و رہے علاقہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: قبل يعبادي البذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعًا، إنه هو الغفور الرحيم. (الزمر: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) عَن أَبِي مُوسَى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى الظالم حتَّى إذا أَحَذَه لم يفلته ... إلخ. (مشكوة ص:٣٣٣)، باب الظلم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ولا تقربوا الزنّي إنه كان فاحشة وساء سبيلًا (بني إسرائيل: ٣٢).

چھوڑ کر فرار ہو گیا،اورعورت کو اہلِ علاقہ نے غیرت ہے کولی کا نشانہ بنادیا۔اب مردتا ئب ہونا جا ہتا ہے، مگراس کے علاقے میں شرعی سزامفقود ہے، جیسے ہی علاقے میں جائے گا ہل کردیا جائے گا۔ کیاایسے خص کے لئے شرکی سزانہ ہونے کی وجہ سے استغفار کرلینا کافی ہے؟ یا علاقے میں جا کر گولی کا نشانہ بنیا ضروری ہے؟

جواب:...سزاجاری کرناعدالت کا کام ہے۔ جب اس کا کیس عدالت میں نبیں گیا توا پے طور پر توبہ کر لے۔ (۱)

### الله تعالیٰ کی فوراً مددآنے کے کام

سوال:...وه کوان سے کام بیں جن کوکر نے سے وی کے ای بھی جائز معاطے میں اللہ کی مدوفورا آتی ہے؟ جواب:... مجھےمعلوم نبیس، میں **تواننا جانتا ہوں کہ آ دمی گنا ہوں ہے بچتا ہو،اوراللہ تعالیٰ کی رضا**کے لئے کام کرے، تو حق تعالی شانهٔ اس کی مد دفر ماتے ہیں۔ ' ``

#### اعمال میں میانہ روی ہے کیا مراد ہے؟

س**وال:...ہمارے بیارے رسول «منرت محم**صلی انقدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' میانہ روی اختیار کرواہیے اعمال میں''اس کی مخقروضا حت فرمادیں۔

**جواب:..اس کامطلب بیہ ہے کہ فرائض وواجبات اورسننِ مؤ کدہ کے علاوہ آ دمی کونو افل اور اذ کارووخلا نف کی اتی مقدار** کامعمول رکھنا جا ہے جس کی آسانی سے پابندی کر سکے اور جس سے اُکتانہ جائے ، بلکہ جومعمول شروع کرے حتی ااسع اس کو ہمیشہ نبھائے۔لعض لوگ جوش میں آ کرا ہے ذ مہزیادہ بوجھ ذال لیتے ہیں اور جب وہ نبیتانہیں وَ اُسَا کر جپوڑ دیتے ہیں۔

#### ایک قیدی کے نام

سوال:...(سوال مذف كردياميا)\_

جواب :... آپ كا خطآ پ كى الميه كى در يعي پنجا، آپ كے حالات ومعمولات ــــاطلاع بوكى، بارگاهِ رَبّ العزت ميں وُعاو اِلتَّجابَ كَه اللَّه تَعالَىٰ مُحض البِّيخ لطف وكرم ہے آپ كى رہائى كى صورتنس پيدا فرماديں۔ چندضر ورى باتنس لكھتا ہوں ان كوغوراورتوجه

اوّل: جن تعالی شانه کی طرف ہے بندے کوآ ز مائٹیں آتی ہیں بہمی خوشی اور مسرّت کی شکل میں بہمی رنے وقم اور آفات ومصائب کی شکل میں، پہلی حالت میں شکر بجالا تا اور دُوسری حالت میں صبر ورضا اور وُ عا و اِلتجا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زجوع کرنا بندے كا فرض ہے، حوصله اور ہمت تبيس بارنى جا ہے ، بلكه صبر واستقامت كساتھ اپنى كوتا بيوں پر إستغفار كرتے ہوئے اور رضائے

<sup>(</sup>١) رجل أتي بفاحشة ثِم تاب وأناب إلى الله تعالى لا ينبغي له أن يخبر الإمام بما صنع لإقامة الحد لأن السر مندوب كذا في جواهر الأخلاطي. (عالمگيري ج: ٥ ص٣٥٣، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الفناء .. إلخ). (٢) قال تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ۞ ويرزقه من حيث لا يحتسب" (الطلاق ٣٠٢).

مولا کے مضمون کواہیے دِل میں پختہ کرتے ہوئے اس وقت کو گزار نا جا ہے ۔

دوم: بیل کا ماحول اکثر غیراخلاقی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپ وین واخلاق کو بگاڑ کر وہاں سے نکلتے ہیں، آپ کواس ماحول سے متاکز نہیں ہونا چاہئے، بلکہ یہ بھتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرصت کا موقع عطافر مایا ہے، اس لئے آپ نمازِ پنج گانہ کا اہتمام کریں، قرآنِ کریم کی خلاوت کریں، جومعمولات آپ نے لکھے ہیں وہ بھی ہیں، ان کی پابند کی کریں، ان کے علاوہ فرصت کے جولیات بھی میسر آئیں ان میں کلمہ طیبہ "آلا اللہ" کو ور وزبان رکھیں، "بہتی زیور"، حضرتِ شنج کے فضائلِ اعمال اورا کا برکے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھیں۔

سوم:...جہاں تک ممکن ہو،جیل کے عملے سے بھی اور قیدیوں سے بھی اخلاق ومردّت کے ساتھ پیش آئیں، اپنی طاقت کے مطابق ہرایک کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں ،کسی کی طرف سے کوئی رنج بہنچ تو اس کو معاف کردیں ، کری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں ،قید کے ساتھیوں کو بھی نماز کی اور خیر کے کا موں کی ترغیب دیا کریں۔

چہارم:... پانچوں نمازوں کے بعد بہت تو جہ کے ساتھ اپنے لئے خیر اور بھلائی کی اور قید ہے رہائی کی وُ عا کیا کریں ، اگر ہو سکے تو تنجد کے لئے بھی اُٹھا کریں ، الغرض! وُ عاو اِلتجا کا خاص اہتمام کریں۔

پنجم: بیل میں آ دمی کی آ زادی سلب ہوجاتی ہے، اگر خور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے وُنیا کی زندگی بھی ایک طرح کا جیل خانہ ہے، کہ ہرقدم پراسے مالک کے تھم کی پابندی لازم ہے، لہٰذا جیل کی زندگی ہے وُنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنا جا ہے۔

ششم: بیل زندوں کی قبر ہے، اس لئے یہاں رہتے ہوئے قبر کی تنبائی، بے بسی و بے کسی اور وہاں کے سوال وجواب کو یا د کرنا چاہئے اورا پی زندگی میں جتنی کو تا ہیاں اور اغزشیں ہوئی ہوں ،ان پرندامت کے ساتھ اِستغفار کرنا چاہئے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کوآسان فر مائیں ، آپ کواپی رضا ومحبت نصیب فر مائیں اور آپ کور ہائی عطافر مائیں۔

### سجى شهادت كوبيس جصيانا جائي

سوال:...ایک آدمی دیکی رہا ہوکہ کی بندے تول کرنے والاصرف ایک شخص ہا دراس کے ساتھ دُوسرابندہ موجود بھی نہ ہو اور مقتول پارٹی کسی ہے گناہ شخص کولل کے کیس میں بھنسادے جواس وقت شہر میں بھی موجود نہ ہوا دراس سے بیمنسوب کرے کہ ایک فائز اس شخص نے کیا اور دُوسرا ، دُوسر شخص نے ، اس معالمے میں وہ شخص جو وہاں پرموجود تھا اور د کیور ہاتھا کہ لل کرنے والا صرف ایک شخص ہے اور فائز بھی ایک ہوا ہے ، کیا خدا کے ہاں مجرم ہا گروہ گوائی دینے سے انکار کردے کہ میں گوائی نہیں ویتا؟ اگروہ صاف کہددے کہ قاتل ایک شخص ہے تو بے گناہ مخص نجات پاسکتا ہے ، اس بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا جا ہے؟ قرآن وحدیث میں کیا

جواب :.. قرآن كريم مين ارشاد ب:

"وَلَا تَكُتُمُوا السَّهَادُةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِهِ قَلْهُ " (١) (١/ المَرَة: ٢٨٣) ترجمه:... أورشهادت كونه جِعياة ،اورجو تحض اس كو جِعيائيات الرشهادت كونه جِعياة ،اورجو تحض اس كو جِعيائيات الرسمية ...

بيآيت كريمه آب كيسوال كاجواب ب\_

حق بات کی گواہی دینا شرعاً ضروری ہے

سوال:...ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جو اسلام کے مطابق حق بات بول کرسی مسلمان کا مسئلہ حل نہیں کرواتے ، بلکہ مسئلے کی آگ میں اپنے مسلمان بھائی کو جلنے دیتے ہیں؟

جواب: ... جولوگ صرت خللم کو د کیھتے ہیں اور مظلوم کی تمایت نہیں کرتے ، نہ ظالم کا ہاتھ کیڑتے ہیں ، ایسے لوگ کو کئے شیطان ہیں ، اور ان کے بارے میں خدائی کیز کا اندیشہ ہے ، صدیث شریف ہے: '' تمہیں بھلائی کا تکم کرنا ہوگا اور کہ انی ہے رو کنا ہوگا ، اور ظالم کا ہاتھ کیڑنا ہوگا اور اسے حق بات پر مجبور کرنا ہوگا ، ورنہ القد تعالی تم سب کو عذاب میں بکڑلیں گے ، پھرتم و عائیں بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوں گی' (ترفدی ، ابوداؤد)۔ (م)

## ظالم کوظم ہےنہ روکنے والے برابر کے گنا ہگار ہیں

سوال:...ایک هخص اپنے کمرے میں بیٹھا مصلی رسول پر تبیج پڑھتا ہے، قر آن تکیم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس پرقا تلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعداس کو ٹری طرح یہ کہر کر مارا جاتا ہے کہ اگر یہ قر آن پڑھے گا، نینی پڑھے گا، نیکر اللہ کر ہے گا تو ہم اس کو ماریں گے۔کوئی پڑوی اس معالمے میں نہیں پڑتا ہے، وہ مخص سب کے سامنے پٹتا ہے، وُٹمن اعلانیہ کہتا ہے کہ اس پرعذا ب ہے۔ یہ کیا ہے؟ جواب:...جولوگ قدرت کے باوجود ظالم کظلم سے نہ روکیس اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں وہ برابر کے گنا ہمگار ہیں۔ (۲)

### عورت کی حیثیت کاتعین اوراُس کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی

سوال:..مؤرخه ۸ مارچ بروز جعرات ایک نی وی پروگرام بعنوان 'خواتین کان کی دِن ' بیش بوا جس میں خواتین کے

(۱) وفي التفسير: لأن كتمان الشهادة أن يضمرها في القلب، ولا يتكلم بها فلما كان إثما مقترفًا مكتبًا بالقلب أسند إليه ....... وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وشهادة الزُّور، وكتمان الشهادة. (تفسير نسفى ج: ١ ص: ٢٣١، طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٢) عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسى بيده! لتأمرن بالمعروف ولتبهون عن المنكر أو ليوشكن الله
 أن يبعث عليكم عذابًا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وفي رواية أبي داؤد: إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا
 على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب. (مشكوة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الثاني).

(٣) وفي رواية أبي دارُد: إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب. (مشكوة ص:٣٣٦).

حقوق کی علم بردار دوخوا تین نے شرکت کی۔ بروٹرام کے شروع میں بتلایا گیا کہ اس بروگرام کا مقصد باکستانی عورت کی حیثیت متعین كرنا ب، اور پهرايك مهمان خاتون نے قانونِ شهادت كے بارے ميں" إرشاد ' فرمايا ، وه بيرتفا: ' آج ہے چود وسوسال پہلے عورت چونکہ گھرے بابرنکل نبیں عملی ہاس لئے اس کا قاضی کے سامنے چیش ہوکر کوئی بات بیان کرنامشکل تھا، لبنداسبولت کے چیش نظراللہ نے دوعورتوں کی شبادت کا حکم دیا تا کہ اگرا کیک تحبیرا کر بھول جائے تو زوسری اُسے یاد دِلائے۔لہٰذااب ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جانے کی ضرورت نبیل ـ " آپ سے در یافت بیکرنا بے که:

سوال ا:...قرآن وسنت میں عورت کی حیثیت متعین ہوجانے کے بعد اگر کوئی خواتین کمیشن یا خواتین ڈویژن یا کوئی یہ و گرام عورت کی حیثیت متعین کرے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جب قرآن دسنت میں عورت کی حیثیت متعین کر دی گئی تو کسی اور کواس زحمت کی ضرورت نبیس ،اورا گر کو کی شخص یادارہ اُزمرنوعورت کی حیثیت متعین کرنا جا ہتا ہواس کے صاف معنی یہ ہیں کہ استے خدااور رسول پر ایمان نہیں ، ندان کے فیطے ہے

سوال ۲:..قر آن میں عورت کی شہادت کی نہ کورہ بالاتشریح کسی مسلمان خاتون کوزیب ویتی ہے یانبیں؟ جواب: اس خاتون کی بیتشری غلط ب، اوراس تشریح کا خلاصہ بیہ ہے کہ قرآن چود ہ سوسال پہلے کے لوگوں کے لئے تھا، ہمارے کے نہیں ،اس لئے ہمیں'' اس کو پکڑ کر بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں' ان صاحبہ ہے کوئی ہو جھے کدا <mark>کر آنخصرت صلی الله علیہ وسلم</mark> کے ز وانے کی عورت ... بقول اس کے ...گھری با ہرنہیں اکل سکتی تھی تو دو رجد یدکی عورت کو گھر ہے نکلنے کی درخواست کس نے دی ہے؟ اور جب الله تعالی نے اور اس کے رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے عورت کی شباوت کومرد کی شہاوت سے نصف ... آوھی ... رکھا ہے، تو اس کی شبادت کومرو کی شباوت کے برابر قرار دینے کا کون مجاز ہے؟

اصل بیہ ہے کہ بیخوا تمین وحضرات ، جواس تھم کے فلسفے جمعارتے ہیں ، ووسیحے دِل سے اسلام پریقین نہیں رکھتے ، نہ اسلام پر عمل ہیرا ہونے کی کوئی خواہش اور جذبہ رکھتے ہیں ،گرسید ھے طریقے ہے اپنے آپ کو'' غیرمسلم'' کہتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے ، اس کئے پیمختلف حیلوں اور تا ویلوں ہے قرآن وسنت کے صریح اور واضح قوانین واَ حکام کو بدل ڈالنے کی جسارت کرتے ہیں، یعنی: خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں!

# کیاعورت کی گواہی تمام اُمور میں آ دھی شلیم کی جاتی ہے؟

سوال:...میری والدہ صاحبہتی ہیں کہ ایک مرد کی گواہی کے برابر دوعور توں کی گواہی ہے، جبکہ ایک اورمحتر مہنے کہاہے کہ عورت کی گواہی مردوں سے کم نبیس بلکہ مرد کے مطابق'' برابر'' ہے۔ فد بب نے بعض مخصوص أمور کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں اُن کا فائد واُنھا کر کیا ہرمعالمے کے بارے میں کہنا کہ عورت کی گواہی آ دھی ہے ڈرست ہوگا؟ جواب: ...عورت کی گوائی کا مرد کی گوائی ہے نصف ہونا قرآن کی آیت مداینہ (سورہ بقرۃ آیت نمبر:۲۸۲)() اور اُعلی کی علامت ہے، یا قرآن وحدیث پر ایمان نہ ہونے اُحادیث بعض کی علامت ہے، یا قرآن وحدیث پر ایمان نہ ہونے کی ۔البتہ جن اُمور پر مردوں کو اِطلاع نہیں ہو عتی ایسے اُمور میں بعض نقباء نے عورتوں کی گوائی کو کانی سمجھا ہے۔ (۲) عورتوں کی گوائی گوائی حدود وقصاص میں معتبر نہیں

سوال:...ایک عورت منده کا اِنقال موا،اس کوزینب نامی عورت نے رات کو لیمی کی روشنی میں کئی عورتوں کی موجود گی میں عسل دے کرکفن دفن کیا،اور دفن کے بعداس نے مرحومہ کے شوہرزیداور دوسو تیلے بیٹوں عمروا در بکریر الزام عاکد کیا اور کہا کہ وہ خدا وحدۂ لاشر یک اور حاضر ناظر جان کر ہے گواہی دیتی ہے کہ مرحومہ کو مارا گیا تھا، اوراس کے جسم پر نسر بوں کے نشانات موجود تھے۔ جن کو اس نے اور بھی تمین عورتوں کو دِکھ**ایا تھا،ا**وران تمین عورتوں نے بھی خدا کو وحد ؛ لاشریک اور حاضر ناظر جان کریبی کلمات و ہرائے۔اس سجکس میں زینب کے شوہر کے علاوہ اور بھی کئی افرادموجود تنے، اور وہ آج تک بیاگوا بی دیتے ہیں کہ انہوں نے زینب کو پیکلمات وُ ہراتے ہوئے سا ہے۔مرحومہ کے ورثاء نے إعلان کر دیا کہ وہ قصاص لیس گے۔زید،عمر واور بکر بھاگ کر رُ و پوش ہو گئے۔علاقے کےمعتبر حضرات نے دونوں جانب کے حضرات ہے رابطہ نیا اور گواہوں کوطلب کیا ، تین گواہوں نے حاضر ہوکر گواہی دی مگران کی م کواہی میہ کہد کرز د کردی منی کہتم مرحومہ کے بیشتہ دار ہو، جبکہ چوتھی گواہ لیعنی زینب بھاگ کر جارمیل و وراینے داماد کے گھر چکی منی۔ علاقے کے معتبر حضرات نے جب وہاں جاکراہے گواہی دینے کے لئے کہاتو وہ خدا جانے کسی دباؤ ک<mark>ی وجہ</mark>ے بھی لا کیج میں آکریا کسی مصلحت کو پیشِ نظرر کھ کراپنی باتوں ہے منحرف ہوگئی ،اور کہا کہ میں خدا کو دحدۂ لاشریک اور حاضر ناظر جان کو کہتی ہول کہ میری قوت بصارت کمزورے،اور میں پچھ بھی نہیں دیکھتی اور میں بچھ بھی نہیں کہ کتی۔مرحومہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس وقت جب مرحومہ کوہسپتال پہنچایا گیا تھا، میں نے مرحومہ کے سوتیلے بیٹے کو ویکھا تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ میری بہن بیار ہے اور و د اسے ہپتال لے جارہے ہیں،تو جس راستے ہے گزرے وہ میرے گھر کے نزویک ہے،اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا <sup>ہ</sup>یا، مجھےاس وقت إطلاع وی گئی جب مرحومہ کچھ بول نبیں علی تھی۔اس مسکے پر فریقین کے دوران سٹکش جاری ہے۔ بوجھنا یہ ہے کہ زینب کی گوائی ہے قصاص ثابت ہوایانبیں؟ مرحومہ کےلواحقین کو کیا کرنا جا ہے؟عورتوں کی گواہی حدود وقصاص میں قابلِ اِنتہار ہے یانبیں؟

<sup>(</sup>۱) "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتن ممن ترضون من الشهدآء أن تنصلَ إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى" (البقرة:۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الحدرى قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر إلى المصلى ..... قلن وما نقصان دينا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى! قال: فذالك من نقصان عقلها ... إلخ متفق عليه. (مشكوة ص:١٣)، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) وللولادة واستهالال الصبي للصلاة عليه ..... والبكارة وعيوب النماء فيما لا يطلع عليه الرجال إمرأة حرة مسلمة
 والثنتان أحوط. وفي الشامية: إن شهادة النساء بإنفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة. (رداعتار ج:٥ ص:٣٦٥).

جواب:...شرعاً عورتول کی گوابی حدود وقصاص میں معتبر نبیں اس لئے اس پر شری حکم جاری نبیس ہوسکتا۔خصوصاً جبکہ وہ عورتیں این بیان ہے مخرف بھی ہوگئی ہیں، والتداللم!

جب ہر طرف بُرائی پر برا بھیختہ کرنے والالٹریچرعام ہواورعور تیں بنی سنوری پھریں تو کیا زِنا کی سز اجاری ہوگی؟

سوال:... چندروزقبل راقم الحروف بس میں سفر کرر ہاتھا کہ میری اگلی سیٹوں پر جیٹھے ہوئے چندمولوی مساحبان مندرجہ ذیل قتم کی بحث کرر ہے تھے،ان کی اس بحث کو میں ایک سوال کی صورت میں تحریر کے آپ کی خدمت میں ارسال کرر ہا ہوں تا کہ یہ پا چل سکے کدان مولوی صاحبان کی اس بحث میں کبال تک حقیقت کا عضر شامل ہے؟ ان مولوی صاحبان کے بقول کیا اسلام یمی جا بتا ہے کہ فواحش کی اشاعت ای طرح جاری رہے، بیجان انگیز فلمیں، عرباں تصاویر، ( واضح ہو کہ عالمی حسینا وَں وووشیزا وَں کی عرباں تصاویرِ اسلامی جمہور بیہ یا کستان میں خاص خاص ؤ کا نول برِفر وخت ہور ہی ہیں ، نیز یا کستان کے بعض اخبارات میں بھی بعض اوقات ان عالمی جسیناؤں وووشیزاؤں کی نیم عریاں تصاور چھپتی رہتی ہیں ) اخلاق کش لنریجرای طرح سفلی جذبات کوا کساتے ہیں، (واضح ر ہے کہ بیا <mark>خلاق کش لٹریچراورجنس کوتحر کی</mark>۔ ویے والاقحش موادمملکتِ اسلامیہ پاکستان میں مختلف رسالوں ، ذ انجسٹوں اور ناولوں وغیرہ ک صورت میں شائع ہور ہا ہے۔ نیز سرعام فروخت ہور باہے، اور بیعنا صرقوم کی قوم کوفیاشی کے افیون میں بدمست کئے جارہے ہیں، نیزیه بلیو پرنٹ، عالمی حسینا وَل و دوشیزا وَل کی عریاں و نیم عریاں تصاویر، یہ اخلاق کش لنریچر، یعش فلمی اشتبارات تو م کے اخلاق کو دیمک کی طرح جاٹ رہے ہیں)۔ کیا اسلام یبی جا بتا ہے کہ بنی سنوری مورتیں اس طرح برسرِ عام پھرتی رہیں، کالجوں، دفتر وں اور کلبوں اور ؤوسرے بہت ہے مقامات پر اختلاطِ مرد و زن اس طرح جاری رہے،عورتیں اور جوان لڑ کیاں اس طرح نیم عریاں اور چست لباس پېن کر دِن رات ہوٹلوں میں ،سینماؤں میں ، بازاروں میں ،تھیٹر وں میں ، پارکوں میں ،راستوں میں اور کلی کو چوں میں سر بر ہند، سینہ عریاں منگی با بیں نکالے ہوئے چبرہ بے نقاب کئے ، زخساروں پر پوڈ راورسرخی تھو پے اور مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مارے مارے پھرٹی نظرآ تی ہیں۔

جواب:... بیساری با تیس حرام ہیں، اور ان کا بند کرنا ضروری ہے۔ اسلام ان کی اجازت وینانہیں چاہتا،کیکن زنا کی سزا ببرحال جاری ہوگی محض اس وجہ ہے کہ برجگہ بے حیائی کا دوردورہ ہے، کوئی شخص القد تعالیٰ کے نز دیکے حرام کاری کے ارتکاب میں معذور نبیس ہوسکتا۔اس لئے ان مواوی صاحبان کا نظریہ محیج نبیس۔

<sup>(</sup>١) وأما ما يخص بعضها فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص. (شامي جند ص: ٢٦٢). أيضًا: لو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لَا يوجب القصاص. (شامي ج: ٥ ص: ٣٦٢).

#### أستاذ كابجول سے خدمت لینا

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علمائے دین دریں مسئلہ کہ ایک مسجد شریف ہے اور اس کے قریب ایک مدرسہ ہے جس میں بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں ، اور مسجد شریف کوفراخ کرتے وقت یا کسی بھی کام کرتے وقت ان بچوں کو اُستاذ صاحب بولتا ہے کہ مٹی سر پر اُٹھا کرلا وَیا اورکوئی چیز اُٹھوا تا ہے ، کوئی بچہ اپنی خوشی سے اُٹھا تا ہے ، اورکوئی بچہ مجبور ہوکر اُٹھا تا ہے ، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ؟

جواب:...اُستاذ کی خدمت کرنا بچوں کی اوران کے والدین کی سعادت ہے، گمراُستاذ کو جاہئے کہ زبردتی خدمت نہ کریں۔

### قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے مدیہ قبول کرنا

سوال: ... مولانا صاحب! میرے پاس بجیاں قرآن شریف پڑھنے آتی ہیں، میں نے '' فضائلِ قرآن' صفی: ۲۹۸ بڑھا ہے اُبی بن کعب مجت ہیں کہ ہیں نے ایک شخص کوقر آن شریف کی ایک سورت پڑھائی تھی، اس نے جھے ایک کمان ہدیہ کے طورے دی، ہیں نے حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو حضور سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی۔ ای طرح کا واقعہ عبادہ بن صاحت نے اپ متعلق نقل کیا اور حضور سلی الله علیہ وسلم کا جواب نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگاری اپ مونڈھوں کے درمیان لٹکا لی۔ وُ دسری روایت میں ہے کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک طوق کھے میں ڈالے تو اس کو قبول کرلے۔ میر امقصدیہ کہ میں بچوں سے بچھے لیتی نہیں ہوں، نہ بی اِ رادہ رکھتی ہوں کہ بچھاوں، اب بچیاں سپارہ کھنے پر مشائی وغیرہ لے آتی ہیں، یا ختم ہونے پر میں بچوں سے بچھے لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک قصہ اِما ابو صفیفہ کا پڑھا ہے، انہوں نے اپ جینے کی سورہ فاتح ختم ہونے پر ایک بڑار ورتم اُستاذ کو عطا کئے۔ اس میں اور دونوں صحاب کے بیان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھاد ہے۔ کیونکہ ایک طرف منع کیا جارہ ہے اور وورس کی ایک مطلب ہے؟ سمجھاد ہے۔ کیونکہ ایک طرف منع کیا جارہ ہے اور وورس کی میں دینے بڑار میں اور دونوں صحاب کے بیان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھاد ہے۔ کیونکہ ایک طرف منع کیا جارہ ہے اور وہ ہیں۔

جواب:...اُستاذکو بے کے پڑھانے پرمقررکیا گیا تھا،اس لئے بطورشکرانے کے اُستاذکو اِنعام دیا گیا۔محابہ کرام نے محض رضائے اِلٰہی کے لئے پڑھایا تھا،اس لئے ان کومنع فرمایا کہ اِخلاص کےخلاف تھا۔واللہ اعلم!

## اگرنابالغ بيچنقصان كردين تو كيا أستاذ جرمانه وصول كرسكتا ہے؟

سوال :...کوئی نابالغ شاگر و اُستاذ کا کوئی مالی نقصان کرد ہے تو اس پر کوئی جر ماندلگایا جائے تو جائز ہے یا ناجائز؟ مثلاً:

مدر ہے میں اُستاذ کے درس گاہ میں چنچنے سے پہلے دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو لڑتے ہوئے ان میں سے ایک کا پاؤں اُستاذ کے اس گلاس سے لگا جو شخصے کا تھا، صرف اُستاذ کے پائی پینے کے لئے رکھا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا، گلاس کی قیمت دس رو پے تھی، تو اُستاذ صاحب نے بچوں کو دودو ڈنڈ ہے بھی لگائے اور ان سے پانچ پانچ رو پے بھی لئے ، اور ان جیبوں سے پھر نیا گلاس منگوایا، تو کیا اُستاذ کا پیل دُرست ہے یا نہیں؟

جواب:... بچدا گرنقصان کردے تو اس کا تاوان اس کے مال میں لازم ہوگا۔ دو دو ڈنڈے تا دیب کے لئے تیجے ہیں، گر تعذیب کے لئے اور اپناغصہ اُ تاری کے لئے جا ترنہیں۔ قاری صاحبان جب بچوں پرغصہ اُ تاریح ہیں تو تمام صدود وقیود ہے آزاد ہوجاتے ہیں اور ان کا دِل رحم سے بالکل خالی ہوجا تا ہے، یہ جا ترنہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔

# اسلامی اَحکام بھل کرنے میں تخی کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں 'لا اِکراہ فی الدین' آیا ہے

سوال: قرآن کی آیت ہے: ''لا اکراہ فی الدین' 'بعنی دِین میں خی نہیں ہے، اور یہ جوآج کل فی وی ،وی می آر، ڈش انینا نگل آیا ہے، ہروتت اس میں لڑکیاں ہی نظر آتی بیں ،اور آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کی و سری جلد میں آیا ہے کہ غیر مجرم عورت کے بال ویکھنا بھی گناہ ہے، تو کیا نوجوان نسل اسے خی نہیں سمجھے کی اور نہ ٹی وی میں لڑکی ویکھنے ہے اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنااصل میں ویکھنے ہے ملتا ہے، بتا ہے ایسے میں نوجوانوں کو کس طرح مطمئن کرنا جاہئے؟

جواب: ... آیت شریفه کا مطلب یہ ہے کہ ہم کی کو دینِ اِسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں ہے، جس کا جی جا ہے اسلام کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں ہے، جس کا جی جا ہا اسلام کو قبول کر لیا تو اِسلام ہے اُ دکام کی پابندی اس پر اسلام کو قبول کر لیا تو اِسلام ہے اُ دکام کی پابندی اس پر الازم ہوگی، اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں ... یا اور ڈش انٹینا شیطانی چکر ہیں، اسلام ان کو جائز قر ارنہیں دیتا۔ (۵)

عصراور فجركے بعدسونا

سوال:... جناب! یہ بتائیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونا کیا منع ہے؟ میں نے سا ہے کہ اس سے رز ق میں کی ہوجاتی ہے؟

 <sup>(</sup>۱) لو استهلک الصبی مال الغیر بلا و دیعة ضمنه للحال. (قوله ضمنه للحال) لأنه مؤاخله بافعاله. (ردانحتار علی الدر المختار ج: ۱ ص ۹۲۵، فصل فی غصب القن وغیره).

 <sup>(</sup>٢) ليس له أن يضربها في التأديب ضربًا فاحشًا وهو الذي يكسر العظم أو يخرج الجلد أو يسوده كما في التتارخانية. قال في البحر وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير أي وإن لم يكن فاحشًا. (ردانحتار ج:٣ ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٣) يعنى لا يتصور الإكراه في أن يؤمن أحداذ الإكراه إلزام الغير فعلًا لا يرضى به الفاعل وذا لا يتصور إلّا في إفعال الجوارح وأما الإيمان فهو عقد القلب وانقياده لا يوجد بالإكراه. (تفسير المظهري ج: ١ ص:٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلام كافة، والمعنى إستسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهرًا وباطأ. وقال القاضى العلامة منحمد ثناء الله فياني فتى: فالمراد بالآية الإمتال بكل ما أمر الله به والإنتهاء عن كل ما نهى عنه أو يقال ان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يشتمل الجميع. (تفسير مظهري ج: ١ ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>د) عن أبي امامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان ... إلخ. رواه أحمد. (مشكوة ص: ٣١٨).

جواب:...جی ہاں! مکروہ ہے۔

سوال:...ای طرح میرے گھروالے جھے عصری نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے نہیں سونے دیتے ، کہتے ہیں اس سے برکت اُٹھ جاتی ہے۔

جواب:... بدوقت بھی سونے کانہیں ،اس وقت سونا کروہ ہے۔

### كياكرابيداركا عمال بدكاما لكومكان ذمهدارج؟

سوال:...میرےمکان میں ایک کرابیدارآیا ہے، وہ گھر میں ٹی وی اور شیپ ریکارڈروغیرہ چلاتا ہے، میں نے اسے منع بھی کیا ہے گھروہ پھربھی چلاتا ہے،اب میرے لئے کیا تھم ہے؟اس کےان کاموں سے میں گنا ہگارتو نہیں ہوتا؟

جواب: ...اس کے ٹی وی اور شپ چلانے سے تو آپ گنامگار نہیں ہوں مے الیکن آپ کسی ایسے آ دمی کومکان دیں جو إن

خرافات سے بچاہوا ہو۔

## مفتی کے غلط فتو ہے بیمل کا گناہ کس کو ہوگا؟

سوال:...اگر کسی مفتی نے غلط فتویٰ دے دیا اور فتویٰ لینے والے نے اس پھل کرلیا تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اگر جان ہو جھ کر غلط فتویٰ دیا تو کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اگرلائقِ اعتاد مفتی سے فتویٰ لیا تو دونوں میں ہے کسی پر بھی و بال نہیں۔ اور اگر غیر معتبر مفتی ہے فتویٰ لیا تو دونوں پر دبال ہوگا۔ ( <sup>( )</sup>

### دومفتیوں کے اتوال مختلف ہوں تو کس بڑمل کریں؟

سوال:...اگرایک ہی مسلک کے دومفتیوں میں کسی مسئلے پر اِختلاف ہوجائے توالی صورت میں کیا کیا جائے؟
جواب:...اگرایک ہی فن کے دومعالجوں میں اِختلاف رائے ہوجائے تو وہاں کیا کیا جائے گا...؟ جس کی رائے زیادہ فہم وقد بر بر بنی ہوگی اس کی رائے رہمل کریں گے۔ بہی طرز عمل یہاں بھی اِفتیار کرنا جائے۔

(٢،١) ويكره النوم في أوّل النهار وفيما بين المغرب والعشاء. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٤٦، كتاب الكراهية، الباب الثلاثون في المتفرقات، طبع بلوچستان بك دُپو، كوئته).

(٣) عن والله بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم فادركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفلان من الأجر، وإنه الدارمي. (مشكوة ص:٣٦).

(٣) قال تعالى: "فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (النحل:٣٣). عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتِيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ...إلخ. (مشكلوة ص:٣٥، كتاب العلم، الفصل الثاني).

## جنس کی تبدیلی کے بعد شرعی اُ حکام

سوال: ...جیسا که رسول صلی الله علیه و کلم کافر مان ہے که مرد کوعورت اورعورت کومرد کی مشابہت اختیار کرنا سخت مناہ ہے ، عگر آج کل جوجنسی تبدیلی کا سلسله شروع ہوا ہے شریعت کی زو ہے کہاں تک صحیح ہے؟ اگر بیسی ہے تو وہ مرد جوجنسی تبدیلی کے بعد عورت میں تبدیل ہو گئے ان کا انجام کل قیامت کو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں مرد کی حیثیت سے داخل ہوں سے یاعورت کی؟ اور اس مرد سے بیدا ہونے والی اوالاد کا کیا انجام ہوگا؟ اُمید ہے اس مسئلے کی وضاحت فرما کراُمت مسلمہ کی رہنمائی فرما کمیں سے۔

جواب: .. جنسی تبدیلی اگر حقیقت واقعہ ہے تواس کا مشابہت کے مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جنس تبدیل ہونے کے بعد و جس صنف میں شامل ہوا ہے اس صنف کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ اگر لاکی کی جنس تبدیل ہوگی اور وہ واقع تا لاکا بن گئ تواس پر مردول کے اَحکام جاری ہوں گے، اور اگر لڑکا تبدیلی جنس کے بعد بچ کج لڑکی بن کیا تو اس پر اس تبدیلی کے بعد لڑکوں کے آھام جاری ہوں گے۔ مشابہت جوممنوع ہے وہ یہ ہے کے مرد ، مرد ہوتے ہوئے حورتوں کی مشابہت کرے، یا عورت ، عورت ہوتے ہوئے مردانہ بن اختیار کرے ، اس پر صدیث میں لعنت آئی ہے۔ (۱)

(۱) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. 
(أبوداؤد شريف ج:۲ ص:۲۱ م). وفي رواية البخارى: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختشِن من الرجال والمترجلات من النساء. (الترغيب والترهيب ج:۳ ص:۱۰۳). وفي حاشيته: وفي الجامع الصغير: المختث من يشبه خلفة النساء في حركاته وسكناته وكلامه وغير ذالك فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذالك، وإن كان يقصد منه وتكفل له فهو المذموم ... إلغ. (حاشيه نمبر ا الرغيب والترهيب ج: ۳ ص:۱۰۳).

ای جنسی تبدیلی کے متعلق ایک فتوی جامعة العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کرا ، کے دارالا فقاء سے بھی جاری ہوا ہے، جس سے اس مسئلے کی مزید وضاحت ہوجاتی ہے، وہ فتوی درج ذیل ہے:

#### " آپریش کے ذریع جنس کی تبدیلی اوراس کا تھم"

سوال : .. كيافر مات بي علمائ كرام ومفتيان عظام مندرجه في مسكل بي كد:

میں نے اپنا آپریشن کروایا ہے، آپریشن اس طرح کا ہے کہ میں نے اپنی جنس تبدیل کرائی ہے۔ پیدائش لڑکا ہوں۔ کپڑے، رہن سبن سب لڑکوں ک
طرح تن اک وجہ ہے آپریشن کروایا۔ اب ہروقت جھے فکر گئی رہتی ہے کہ میں نے یہ کناہ کیا ہے۔ ول میں آتا ہے کہ تم نے اللہ کی نعمت کی تاشکری کی ہے۔
مفتی صاحب! میں بہت پریشان ہوں، جھے بتانیں کہ میں نماز ، روز واور و وسرے ویلی احکام کس طرح بجالا وَں؟ لڑکی کی طرح یالڑ کے کی طرح ؟ اب تک آپریشن کے بعدلڑکوں کی طرح نماز ، روز واوا کرتا ہوں۔ جناب عالی! جھے کوئی راستہ بتاہے ، میرا نام عمران ہے، وُ اکٹروں نے عمران ہے "عمران ہے" عمران ہے، وُ اکثروں کے عمران ہے "عمران ہے کہ جنم نہیں ہوگا، کے تکہ تمہمارے اندر بچدوائی نہیں۔

جناب میری ایک بمن ہے، اس کولز کا بننے کا بہت شوق ہے، اور وہ کپڑے لڑکوں والے اور سرکے ہال لڑکوں کی طرح رکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میر ا بھی کسی طرح آپریشن ہوجائے۔ جناب ہماری زندگی کس طرح گزرے گی؟ (بینہ ماشیسٹو گزشتہ).....ان باتوں کو پڑھنے کے بعد مجھے قرآن اور صدیث کی روشی میں جواب دیں کہ میرے لئے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور میری بہن کو کیا کرنا جاہئے؟ کماز ، روز و، شاوی اور زندگی کے دُوسرے مراحل مجھے کس طرح طے کرنے جاہئیں؟ مجھے اُمید ہے کہ آپ اچھا مشور و دیں گے۔ یا در ہے کہ ڈاکٹر وں نے مجھے مورتوں والی شرمگا ولگائی ہے، سینے کے اُبھار کے لئے ان کا کہنا ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔

متعقی:عمران،عرفعمرانه، کراچی ـ

#### الجواب ومنهالصدق والصواب

واضح رب كالقدتعالى في إنسان كوسب سيزياده حسين اورخوبصورت بتاكراش ف المخلوقات بناياب، جيماك آيت مبارك مسب ب: "لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقويم" (التين: ٣) ترجمه:..." م في بنايا آدى كوخوب اندازب يرـ"

پھرانٹدتعالی نے اپنی مرضی ہے اِنسانوں میں ہے بعض کومرو، اور بعض کوعورت بتایا ہے، اور مردوں کوعورتوں پرفضیلت بخشی۔ یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے، اور اس نہ نہوتا ، اور ناراضی کا اِنکہار کرنا کو یااللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے، جو کہ انسان کوکس صورت میں بھی زیب نہیں ویتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کوجس جنس پر بنایا ہے، ہرخص کوائی جنس پر رہنا ضروری ہے، اس میں تبدیلی کرنا، نا جائز اور حرام ہے۔

لہذا صورت مسئولہ میں سائل نے جوآپر یقن کروا کرا پی جنٹ تبدیل کی ہے، تو بہترام کام کیا ہے، اور یہ تغییر کٹلق القد کی بنا پر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا جسم انسان کے پاس اللہ زتب العزت کی طرف سے امانت ہے، اور اس میں کسی تسم کی خیانت یعنی تبدیلی کرنا یہ گناو کبیرہ ہے، جیسا کہ'' فتح الب<mark>اری''میں ہے:</mark>

"ويون خلاصته أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإلم، لأن نفسه ليست ملكًا له مطلقًا، بل هي الله تعالى فلا يتصرف فيها إلّا بما أذن له. " (ج: ١١ ص: ٥٣٩، طبع لاهور). صحيمها م

"عن ابن عبدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال النووى في شرحه: هنذا الضعل حرام عبلي الضاعلية والمفعول بها لهذه الأحاديث لأنه تغيير لخلق الله لأنه تزوير وتدليس." (ج: ٢

ص : ٢٠٠). لہذا سائل کو جائے کہ اس گناہ پر تو بداور اِستغفار کرے، اور اپنے اس گناہ کولوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور اپنی بہن کو بھی سمجھائے اور اس کواس ناجائز آپریشن کے گناہ ہے بچائے، ورنہ وہ بھی بخت گناہ گار ہوگی۔ اور سائل عمران پرحسب سابق مردوں کے اُحکامات بی لا کو جی، بینی کسی مرد سے شادی جائز نہیں، اور نماز روز ہو غیرہ بھی مردول کی طرح اواکر ناضروری ہے، اور زنانہ کپڑے پہنتانا جائز اور حرام ہے، اور ایسے مرداور عورت پرلعنت ہے، جیسا کہ

"مفكوة شريف" من ب:

"وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المشتبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" (باب الترجل، ج: ٢ ص: ٣٨٠، طبع ايچ ايم سعيد).

کتبه سلیم الدین شامزی متخصص به معهعلوم اسلامیه،علامه بنوری نا ؤن الجواب سيح محد إنعام الحق

الجواب سحيح محمد عبدالمجيد دين پوري

(بالآا مكے منع بر)

(بتیما شیسنی گزشت)......مندرجه بالاستله: " جنس کی تبدیلی کے بعد شرعی اَحکام "اور جامع علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کے دارالافقاء سے جاری کے گئے فقے کے بارے میں ایک سائل نے باہم متعارض ہونے کا اِشکال کیا، جس پروارالافقاء سے مندرجہ ذیل تغصیلی فتوی جاری کیا گیا:

#### تبدیلی ٔ جنس کامسئله-ایک اشکال کا جواب

#### ' حض كى تبديلى كے بعد شرى أحكام'

'' جواب: بہنسی تبدیلی اگر حقیقت واقعہ ہے تو اس کا مشابہت کے مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں ، ہلکہ مبنس تبدیل ہونے کے بعد وہ جس صنف میں شامل ہوا ہے، اس صنف کے اُحکام اس پر جاری ہوں گے، اگر لاک کی جنس تبدیل ہوئی اور وہ واقعال کا بن گئی تو اس پر مردوں کے احکام جاری ہوں گے ۔.. اگنے ۔' راقم سے محمنا جا بتا ہے کہ آیان ووٹوں مسئلوں میں کو لک فرق ہے کہ ان کے جواب مختلف ہیں ، یا ووٹوں جو ابوں میں ہے کوئی ایک غلط ہے؟ برائے مہریانی مسئلہ حل فریا کرشفی فرما کمیں ، جو اسحم اللہ خیرا و أحسن المجزاء

#### الجواب بإسمه تعالى

اس سوال کے جواب سے قبل اگر چند تمبیدی ہاتنی ذہن نشین فرمالی جائمی تو اِن شاہ اللہ جو اب مجمعاً آسان ہوگا۔ ا: ۔۔ تخلیق اِنہی پر صابر وشاکر رہنا مسلمانی کا اوّلین نقاضا اور لازی امر ہے، ورنہ صرف ناشکری ہی نہیں، بلکہ القد تعالیٰ پر اعتراض بھی لازم آئے گا، جس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ فآو کی عالمتیوں میں ہے:

" و جسل قال في هو صنه و صنيق عيشه: بارى بدائى كه خداى تعالى مراجرا آفريده است چون ازلذتباى دنيامرانيخ نيست في قل لا يكفر ، ولكن هذا الكلام خطا عظيم ـ " (عالمكيرى ج: ٢ ص: ٢٦٢ ، طبع رشيديه ) ـ

ان بریعت میں جن کی تبدیلی تو در کنار، ذوسری جن کی ادنی مشابهت اختیار کرنا بھی بخت کناه اور حرام ہے، جیسا کہ مدیث میں ہے:

"عن ابن عباس قال: لَعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجّلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم." (مشكوة ص: ٣٨٠، طبع قديمي).

وفي المرقاة: "لَعن النبي صلى الله عليه وسلم المختفين أي العنشبهين بالنساء من الرجال في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات، فهذا الفعل منهي، لأنه تغيير لخلق الله" (مرقاة ج: مس عام ٢٥٠، طبع المكبتة الإسلامية).

> سن تدرقى تخليق وپيدائش من كل من من من اورد و بدل كرنا قطعاً ناجائز اور حرام ب، جيها كرقم آن كريم من ب: ١- "والأضائهم والأمنينهم والأمرنهم فلبتكن اذان الأنعام والأمرنهم فليغيّرن خلق الله" (النساء: ١١٩).

> > ٣- "أَدُ تبديل لخلق الله" (الروم. ٣٠).

(بيرمائي من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وما جرى مجراه من التصنع للحسن، قال ه ابن مسعود والمحسن ومن ذالك المحديث الصحيح عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المسلم والمسلم والمسلم

المان جنس كى تبديلى كے دومفہوم ہيں: افقہى جو عرفی

جنس کی تبدیلی کافقہی مفہوم یہ ہے کہ: کوئی چیز اپنی اصل حقیقت کوچھوڑ کر دُوسری حقیقت بن جائے۔ جنس کی ایسی تبدیلی ہے اُحکام کی تبدیلی فقہ اسلامی کاستنقل موضوع ہے، اس کی مشہور مثال یہ ہے کہ: گدھا نمک کی کان میں جاکر پوری طرح نمک بن جائے تو وہ نمک بی شار ہوتا ہے، نہ کے مدھا، حبیبا کہ فآوئ شامی میں ہے:

"فإن الملح غير العظم واللحم فإذا صار ملحًا ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع: النطقة ....... فعرفنا ان استحالة العين تستبع زوال الوصف المرتب عليها." (شامي ج: اص:٣٢٤، طبع سعيد).

یباں پرمبن کا لفظ ماہیت وحقیقت کا متراوف ہے، اس سے منطق مبن یا عرتی مبن مراد نہیں ہے۔ جکے مبن کی تبدیلی کا عرق مغہوم یہ ہے کہ: جس ، جنسیات ہے ہے، بدایک موضوع ہے، جوآج کل مرواور عورت کے باہمی تعلقات کی از دوا بی وغیر از دوا بی نوعیت ہے بحث کرتا ہے، اس موضوع ہے بحث کرنے والوں کے ہاں جس سے مراد اور کورت واُلوث ( فدکر ومؤنث کی خاصیات کا حال ہونا) ہے، جس انسان میں فدکر کے خواص پائے جا کیں وہ فدکر اور مروکبلاتا ہے، اور جس میں مؤنث کی خاصیات پائی جا کیں وہ مؤنث اور عورت کہلاتی ہے۔ اس حیثیت میں دونوں کے باہمی تعلق کو جنسیات کہتے ہیں۔ عام طور پرآج کل جب جس کی تبدیل کی بات ہوتو اس کا مطہوم ہے ہوتا ہے کہ مردانہ اوصاف والے کس آ دمی نے مردانہ اوصاف فتم کرے زنانہ اوصاف اپنا ندر پیدا کرنے کی ترکیب اور تد ہیرگی۔

اس کے کتب نقد دلآدی میں اگر کہیں جن کی تبدیلی کا تذکرہ پڑھنے کو لیے تویہ دونوں مغبوم سامنے ہونے ضروری ہیں، اس پر مزیدیہ بہی غور کرنا ضروری ہوگا کہ سیاق وسباق کے لحاظ سے پہاں پرکون سامعنی ومغبوم مراد ہے؟ ورنہ مسئلہ بھنے بل غلطی اور اشکال کا قوی اندیشہ ہے۔

جنس کی تبدیلی کی ندکورہ مثال ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کی حقیقت پوری تبدیل نہ ہو، بلکہ بعض وجو و ہے تبدیل ہوجائے تو ایسی تبدیلی ، تبدیلی تقدم کومنٹلزم نہیں ، جیسا کہ پانی جس بعض اشیاءل جا کمیں تو وہ پانی ما ومطلق نہیں کہلاتا ، کین مطلق ما وضر و کہلاتا ہے ، ای طرح تسجمنا جا ہے کہ انسانی جسم میں قطع و ہرید سے پیدا ہونے والی تبدیلی بالکلیہ تبدیلی نہیں ، بلکہ بعض وجوہ ہے تبدیلی ہوتی ہے۔

اگرغور کیا جائے تو مرداورعورت کے ہر ہرعضو میں فطری وقدرتی تفاوت ہوتا ہے، پورے جسم کے صرف دویا تین حصوں میں مخصوص قطع و ہر یہ کوفقتی اعتبار ہے جس کی تبدیلی ہرگزنہیں کہا جاسکتا، بلکہ تج ہے ہے کہ عرفی جس کی تبدیلی حساسات اور جذبات کا کھیل ہے، اسی تبدیلی اصطلاحی اختبار ہے جس کی نہیں ،مرف ایک یاد واُعضا و واجزا و کی تبدیلی ہے۔

۵: .. شریعت مل کی اَحکام کامدار ذریعے پر ہوتا ہے، جیسے زیاحرام ہے تواس کے دواعی واسباب بھی حروم میں۔ جیسا کہ بداییس ہے:

1- "لأن الأصل ان سبب الحرام حرام." (هداية، جزء رابع، كتاب الكراهية، فصل في الوطى والنظر واللمس ص:٢٢٣). (بتيماثيمني كرثت).....٣-"ويتضح لى ما ذكر ان وسيلة الحرم محومة، ووسيلة الواجب واجبة ..... فالفاحشة حرام والنظر إلى عورة الأجنبية حرام، لأنها تؤدى إلى الفاحشة." (أصول الفقه الإسلامي ج: ٢ مبحث اللرائع ص: ٨٧٨، طبع دار الفكر). اورترام كوفروغ وين والى اجازتون كاجواز بيان كرنا مقامد شرعيد كي خلاف ب.

۲: نفتی (پیدائی ذوفرجین) دولوں خاصیات کا حامل ہونے کے باوجودا کثری علامات کی بناپر کسی ایک جہت کے ساتھ کمی کیا جاتا ہے، جیسا کہ شامی ں ہے:

"إذا كنان للمولود فرج وذكر فهو ختفي، فإن كان يبول من الذكر فهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما فالحكم للأسبق." (شامي، عالمگيري ج: ٦ ص:٣٥٤، طبع رشيديه).

ے:...اگر کسی مرویاعورت کے اعضاہ وانسانی تصرف یا تدرتی و پیدائش زکاوٹ کی وجہ ہے اپنی مخصوص مطلوبہ افادیت کے حال نہ ہوں تواس ہے جس کے اُ حکام تبدیلی نہیں ہوتے ،مثلاً مرد کے اندر'' مجبوب'' (جس کا آلئ تناسل کٹ چکاہو) کامعنی صادق آنامردانداوصاف ہے محروی کا باعث تو ہوتا ہے ،محر ایسے فعم پرمردوں والے اُ حکام بی جاری ہوتے ہیں۔

ای طرح کمی عورت میں ایک فطرتی زکاوٹ کا پیدا ہوتا یا پیدا کردینا جو اِفتراش واستیلا د (ہم بستری اور ولا دت) کے لئے مانع ہو، تو ایک تبدیلی اور زکاوٹ سے عورت کے نسوانی اوساف میں کی ضرور کہلاتی ہے، گر ایسی عورت سے فارج شار نبیں ہوتی ، جیسے رتقا ، وغیر ہا۔ ای طرح اگر کسی مرو سے غیر فطری طور پرشہوت رانی ہوری ہو، یااس کے جسم میں کہیں بھی ایسامنفذ ومرفل بنادیا جائے جوشہوت رانی کے مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت کا حاصل ہوجائے تواس کی تبدیلی نبیس کہا جاسکا۔

ای طرح خواتین کامردانداتوں کے حصول کے لئے ساق (باہمی اعضائے مخصوصہ کی رکڑ ہے شہوت پوری کرنا) ناجا زَطور پرتسکین شہوت کا ذرید تو بن سکتا ہے، گراس کا بیمطلب نہیں ہوسکتا کہ ان دو تورتوں نے مردمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ الغرض کسی مرداور تورت سے غیر فطری طور پرشہوت رانی کے امکانات سے بہ قطعاً لازم نہیں آتا کہ بیض کی ایسی تبدیلی ہے جس سے متعلقہ جس کی پیدائش حیثیت میں تبدیلی آٹی ہی ہے، اور پیدائش حیثیت والے اُ دکام بدل جا کیں گے، انسانی جسم جس قطع و برید براس کا اطلاق شرعاً مشکل ہے۔

ال لئے جولوگ جنس کی تبدیلی کے نام پر اپنے جسموں کے خصوص اعضاء میں قطع وہرید کرتے ہیں ،اس سے خصوص اعضاء میں ظاہری تبدیلی کے باوجود امسل جنس کے اکام تبیں بدلیں کے ، کیونکہ ایک تبدیلی پرشر غاتبدیلی کا اطلاق نہیں ہوتا ، بلکہ اعضاء کی ناجا رقطع و برید کا تھم لگتا ہے۔اگرشریعت ایسے ناجا رُ تھرفات کو تسلیم کر لے تو اس سے مسلمانوں میں حیوانیت اور درندگی کا ایک درواز و کھل جائے گا۔ پس ایسے لوگوں کو بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے جسموں میں ایک تو ناجا رُ تصرفات کر رہے ہیں ،اور وُ وسر سے ہے کہ اس تسمی کی قطع و ہرید سے آئیں غیرفطری شہوت رانی کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں جسموں میں ایک تو ناجائز تصرفات کر رہے ہیں ،اور وُ وسر سے ہے کہ اس تم کی قطع و ہرید سے آئیں غیرفطری شہوت رانی کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ لبندانہ و کہیں ہم جنس سے شاوی کر سکتے ہیں ، نہی دیگرا دکام میں کوئی تبدیلی آئے گی ، بلکہ تبدیلی سے قبل جومرد تھا اس پر مردوا لے ،اور جو خورت کی اس پرعورت والے آئی کام لاگوہوں گے۔

#### أستاذ اوررہنما كىضرورت

سوال:... و بن تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کہتے ہیں کہ عام آ دمی کوقر آن پاک واحاد ہے مبارکہ کا مطالعہ براہ راست نبیس کرنا جا ہے کوئکہ قر آن سجھنے کے لئے ہما زبانوں کاعلم ہونا ضروری ہے، اور اس لئے باقاعدہ اُستاذ کے بغیر قر آن وحدیث ور یہ علوم و بنی علوم کا مطالعہ کر اضروری ہے تا کہ وہ و بنی علوم سے واقفیت حاصل کر سکے، ہاں اگر معانی ومطالب میں مشکل ہوتو علاء ہے ہوچھ لے۔ دونوں میں سے کون می رائے سے جے ہے؟

جواب: ... قرآن کریم اوراً حادیث شریفه میں بعض جگدایک عامی آدمی کو اِشکال پیش آسکتا ہے، مثلاً: کوئی تھم منسوخ ہو، یا کوئی لفظ ایسا ہے کداس کامغہوم بیجنے میں دفت پیش آتی ہے، اس لئے ایک عامی آدمی کو چاہئے کہ کی محقق عالم سے دریا فت کرتا چاہئے کداس کوقر آن کریم کی کوئی تغییر کا مطالعہ کرتا چاہئے ، اور حدیث شریف کی کوئی کتاب پڑھنی چاہئے؟ پھر مطالع کے دوران اگر کوئی اشکال ذہن میں آئے تو اس پرنشان لگا لے اور کسی عالم سے اس کا مطلب دریا فت کر لے۔ الغرض قرآن وحدیث کے مطالعے میں ایٹ کم براعماد نے ایک مطالعے میں ایٹ کی باعماد کی باعماد کسی بی باعماد کرے۔

# قرآن و<mark>حدیث کا آپس می</mark>ں گہراتعلق ہے

سوال:...ایک مسئلے کی بات ہور ہی تھی ، درمیان میں قر آن وحدیث کا ذِکر آیا تو ایک شخص نے کہا کہ قر آن اور حدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔اور میں سجھتا ہوں کہ قر آن وحدیث کا آپس میں گہراتعلق ہے،۔ ماہرینِ اسلامیات سے سنتے آئے ہیں

(بقیر ماشیر منوی گزشته)........ ا- ندکوره تبدیلی ایسات مرف ہے جونا جائز ہے ، ایسے لوگوں کی شرعاً حوصل تھنی لازم ہے ، تا کہ وہ اپنے طرز عمل سے تخلیقِ اللّی پر اعتراض کے مرتکب نہ بنیں اور حرام کے فروغ کی وجہ ہے مقاصد شرعیہ کی خلاف ورزی لازم ندآئے ، اوران کی آخرت برباونہ ہو، بلکہ اسلامی مما لک کی حکومتوں پرلازم ہے کہ ایسے لوگوں کو خت سزادیں۔

۲-انسانی جسم میں بعض اعضا وی تبدیلی بالکلیہ تبدیلی بیس ہے، جے فقی اِصطلاح میں جس کی تبدیلی سے تبییر کیا جاسکتا ہو، بلکہ بیا اسکی جسی تبدیلی ہے کہ اس کا اثر صرف اعضا ہے مخصوصہ کے مقام اوران کی افادیت دیں ظاہر ہوتا ہے، جس کا بقیجہ اور مقصد غیر فطری طریقی شہوت رانی کے علاوہ بھی نہیں ،اس لئے اسی غیر فطری تبدیلی سے پیدائشی حیثیت اوراس کے اُحکام تبدیل نہیں ہوسکتے۔

۳- اِنسانی جسم میں قطع و برید ہے جنس کی تبدیلی کی تعبیر محض نفظی اور عرفی ہے، بیض کی تبدیلی نبیں، بلکہ اعضاء کی قطع و برید ہے، اِنسان کے اعضاء کے اعضاء کتنے میں نقبی تبدیلی نبیس آتی تو اَحکام بھی تبدیل کت جانے یامنفی ومخالف ملاحیت پیدا ہونے ہے جس کی تبدیلی کافقہی مفہوم اخذ نبیس کیا جاسکتا۔ جب جنس میں فقہی تبدیلی آتی تو اَحکام بھی تبدیل سبیس ہوں مے۔

۳- اِنسان میں ایک طبعی تبدیلی یا رُکاوٹ جواس کومطلوب افاویت ہے روک دے ،اس سے انسان کی تبدیلی کا تھم نہیں لگتا۔ الجواب سمج فقط واللہ المعلم الجواب محمد عبد الجواب کی کی تبدیل کو اللہ المحکم معید احمد طلال پوری کیتہ: رفتی احمد بالا کوئی

جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري ثاؤن كراچي

کے قرآن وحدیث کا آپس میں گہراتعلق ہے۔

، **جواب:...حدیث شریف** تغییر ہے قرآنِ کریم کی ، اوریہ کہنا کہ قرآن وحدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ، کفرآ میز جہالت ہے۔

### حدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے

سوال:...حدیث پاک میں روایت بالمعنی کرنے والے راوی کی روایت کوہم حضورصلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب سمجھتے ہیں،اپنے عرف اور محاورے میں بھی درمیان میں پیغام وغیرہ لانے والے کے کلام اور بات کوہم منقول عند کا کلام اور بات بجھتے ہیں، كلام اللي كے سلسلے ميں اس أصول كو بم كيوں ترك كروية بين كه قصص وغيره ميں جہاں الله تبارك وتعالى وُوسروں كے كلام تقل فرماتے ہیں،اس حصے کو بھی ہم کلام اللہ کہتے ہیں؟

جواب: ... صدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے، بشرطیکه منبوم میں تبدیلی نه ہو، کیکن قرآن کریم میں الفاظ کی یا بندی ہے، اس لئے جوواقعات قرآنِ کریم نے ذِکر کئے ہیں، جن الفاظ میں ذِکر کئے ہیں، انہی الفاظ کونقل کرنا ضروری ہے، ہاں! بعد میں اس کی تشریح کرسکتا ہے، یاا پی زبان میں بید ذِ کر کرسکتا ہے کہ قر آن کریم میں میضمون وارد ہوا ہے، لیکن قر آن کریم کی آیت کا حوالہ نہ دیا جائے ،اگر آ ب<mark>ت کا حوالہ دیا جائے تو قر آنِ کریم کے اصل الفاظ اُفال کر نا ضروری ہے۔</mark>

#### تلاوت کے وقت قرآن کو چومنا

سوال:... جب انسان قرآن پاک کی حلاوت کرتا ہے اس وقت اس کولازی چومنا جا ہے؟ اور اذان ہوتے وقت علاوت بندكر في جائج؟

· · · · · چومنامحبت کی بات ہے، لازم نہیں۔ اُزان کے وقت بند کر دینا اچھاہے۔ (

(١) وعن أبي رافع قبال: قبال رمسول الله صبلي الله عليه وسلم: لَا أَلفين أحدكم معكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيئت عنه فيقول: لَا أدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أحمد. (مشكُّوة ص: ٢٩، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة). وفي المرقاة: والمعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه الصلاة والسلام لأن المعرض عنه معرض عن القرآن، قال تعالى: وما اتُنكم الرسول فخلوه وما نهلكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوي إن هو إلّا وحيّ يبوخي. أخرج الدارمي عن يحيّي بن كثير قال: كان جبريل ينزل بالسُّنّة كما ينزل بالقرآن، كذا في الدر. (مرقاة شرح مشكُّوة ج: ١ ص:١٩٥، بناب الإعتبصنام، طبيع بنميتي). أيضًا: واعلم ان من يعتد بعلمه من العلماء قد إتفق على أن السُّنَّة المطهرة ..... وانها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص:١٣٤).

 (۲) روى عن عسر رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربّى ومنشور ربّى عزّ وجلّ وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. (الدر المختار ج:٦ ص:٣٨٣، كتاب الحظر والإباحة، وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٣٢٠ فصل في صفة الأذكار).

 (٣) ولا ينبغى أن يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالإستماع والإجابة كذا في البدائع. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٤).

#### سورهٔ لهب کی تلاوت

سوال:... آج سے تقریبا تمیں سال پہلے ہمارے اسکول میں ہیڈ ماسر صاحب ہوا کرتے تھے، جن کا ابھی إنقال ہو چکا ہے، اللہ بخشے، جب کا ابھی إنقال ہو چکا ہے، اللہ بخشے، جب کو عاکے وقت اسکول میں بچے تلاوتِ کلام کرتے اور ترانہ پڑھتے تھے، تو اگر کوئی بچے ''سور ہُ لہب'' ( تبت بدا الله کہنا تو ہیڈ ماسٹر صاحب بعد میں بچوں کومنع فرماتے کہ بیسور ہمروقت تلاوت مت کیا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت سے زورِ محمد الله الله علیہ وسلم ... کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا اس طرح کی بات صحیح ہے؟

جواب:...بس ماسٹر صاحب کا خیال تھا، ورنہ وُشمن کے تذکرے ہے، جواللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ مبارک کو تکلیف کیوں ہوگی؟ البتہ اگر کوئی بدبخت اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا پہلو نکا لے تو وُ وسری بات ہے۔

### حلال وحرام ميں فرق

سوال:...حلال دحرام میں کیا فرق ہے؟ کیاانسان جوناجا ئز کما تا ہے یہ بیبہ فوراْ ضائع ہوجا تا ہے؟ آج جولوگ امیر سے امیر تر ہوتے جارہے ہیں، کیاان کی جائز کمائی ہے؟

#### مملوكهزبين كامسئله

سوال: ۱۹۲۷ء کے بعد جب ہم پاکتان آئے تو بھے کیم میں یہاں ٹنڈو آوم کی ایک مسجد کے متصل دومنزلہ مکان ملا جس کی اُونچائی ۲۸ فٹ ہے، اب بیر مکان بوسیدہ ہوگیا ہے، اس کئے میں اس کوگرا کراز سرِنو نقثے کے تحت تعیر کرانا چاہتا ہوں، اوراب اس کی اُونچائی ہجائے ۲۸ فٹ کے ساڑھے تین فٹ مزید بڑھا کرساڑھے اِکتیس فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد کی انظامیہ بلاوجہ اس میں رُکاوٹ ڈال رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہوابند ہوجائے گی ، حالا نکہ ہوابند ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ برائے مہر ہائی بیتا کیں کہ اس قتم کے اعتراضات جو بلاجواز ہوں، عندالشرع کہاں تک وُرست ہیں؟ آیاکی مسجد کی انظامیہ کو بیتی پہنچتا ہے کہ مسجد کے متصل مکان کی تعیر میں رُکاوٹ ڈالیں؟ نیز کہ مسجد کی انتظامیہ کو ایک میں سے سوٹ جگر مسجد میں دے دو تو ہم اپنا

(۱) عن نعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما ثبته عليه من الإلم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصى ثبته عليه من الإلم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصى حمى الله من يرتبع حول المحمى يوشك أن يواقعه. (بخارى شريف ج: ١ ص:٢٥٥، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين).

اعتراض واپس لے لیں مے۔

جواب: ... بیسوال ایسا ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں! آپ کا اپنی ملکیت میں جائز تصرف، جس ہے مجد اور نمازیوں کوکوئی ضرر نہ ہو، بلا شبہ جائز ہے۔ اور آپ ہے آپ کی مملوکہ زمین کا کوئی حصہ مجد کے لئے زبر دی بھی نہیں لیا جا سکتا۔ باق آپ بھی مسلمان ہیں اور مسجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آپ اپنی خوشی ہے اللہ کے گھر کی کوئی خدمت کریں ہے، اس کا صلم آپ واللہ تعالیٰ جنت میں عطافر مائیں ہے۔ اس کا صلم آپ مسلمانوں کے درمیان ایسا تنازع اچھانہیں لگتا۔

### اسلام میں سفارش کی حیثیت

سوال:...سفارش کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اگر کسی کے پاس سفارش نہ ہوتو یہ بھی واضح ہو کہ تدبیر کے ساتھ ساتھ سفارش ہوتو کام آسان ہوجا تا ہے، تو کوئی کیا کرے؟ واضح ہو کہ سفارش کے بغیر گزشتہ چارسال سے دھکے کھار ہاہوں۔

جواب:... جائز کام کے لئے سفارش جائز ہے، مگر افسروں کا سفارش کے بغیر کسی کا کام نہ کرنا گناہ بھی ہے اور افسوس ناک اخلاقی محراوث بھی۔

# ڈاک کے نکٹو<mark>ں پرآیت</mark> قِرآنی شائع کرنا

سوال: بمحكمهُ وَاك پاکتان نے ایک کالی کی صدمالہ خوشی میں ایک کمٹ جاری کیا ہے جس پر بیا آیت قرآنی "وَ عَسلْسَمَ الإنسَانَ مَالَسُمْ يَعْلَم" لَکسی ہوئی ہے۔ کیا کالی کی صدمالہ تاریخی خوشی میں اس طرح کمٹ جاری کرنا جائز ہے؟ پھراس میں آیت قرآنی کی اشاعت کیسی ہے؟ کیا حکومت کا یہ کام شرعا جائز ہے؟

جواب: ... کی اچھی چیز کی یادگار کے لئے ٹکٹ جاری کرنا تو کوئی مضائعے کی بات نہیں ایکن اگر کالج میں بے وین کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں یاکالج کے طلبہ ک تعلیم دینی ماحول کے بجائے کسی و وسری قتم کے ماحول میں ہوتی ہے تواس کی یادگار کا تھم بھی اس کے مطابق ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) عن عشمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدًا بنى الله له مثله في الجنة. (ترمذي شريف ج: ١ ص: ٤٣)، باب ما جاء في فضل بنيان المسجد).

<sup>(</sup>٢) ومن يشفع شفاعة حسنة رغى بها حق مسلم ورفع بها عنه ضررًا وجلب نفعًا لوجه الله تعالى (يكن له) أى للشافع (نصيب منها) وهو ثواب الشفاعة قال مجاهد هى شفاعة بعضهم لبعض ويوجر الشفيع على شفاعة وإن لم يشفع كذا روى ابن أبى حاتم وغيره عن الحسن وعن أبى موسى قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسئل أو طلب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا توجروا ويقضى الله على لسان نبيّه ما شاء. متفق عليه ... إلخ. (تفسير المظهرى ج: ٢ ص: ١٤١ سورة النساء).

ر ہانکٹوں پر قرآنِ کریم کی آیتِ شریفہ کا اندراج! سویسی خبیں، اس میں ایک تو قرآنِ کریم کی ظاہری ہے اوبی ہے، کیونکہ ذاک کے لفافوں کو عام طور سے ردّی میں بھینک و یا جاتا ہے، اس سے قرآنِ کریم کی آیت کی ہے اوبی ہوگی، اور ککٹ جاری کرنے والے اس بے اوبی میں شریک ہوں گے۔اورایک معنوی بے اوبی ہو ہے کہ اس سے بیتا کر ملتا ہے کہ قرآنِ کریم کی بیآیت کو یا اس کا کہیٹ تعلیم کے لئے نازل ہوئی ہے، بیقرآنِ کریم کی تحریف ہے۔

### حکومت کی چھٹیوں میں حج کرے یا اپنی چھٹیوں میں

سوال:...حکومتِ قطری جانب سے زندگی میں ایک جج کے لئے ہرمسلمان کو ۳ ہفتے کی چھٹی دی جاتی ہے، اپنے پاس چھٹیاں ہونے کے باوجود کیا پیخصوص چھٹیاں لے کر جج کیا جاسکتا ہے؟ میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ جج کے لئے خودا پی رقم اور خودا پناوفت استعال کرنا جا ہے۔ پیخصوص چھٹیوں والا جج کیا میں اپنے مرحوم والدین کے لئے کرسکتا ہوں؟

جواب:...اگر حکومت کے قانون کی رُو ہے چھٹی مل سکتی ہے تو لے سکتے ہیں ،خواہ پہلے جج کیا ہو یانہ کیا ہو،اورخواہ اپنا جج

کرے یاکس ڈوسرے کی طرف ہے۔

٩ رمحرتم كوكام بندكرنا

سوال:...فیکٹری مالکان ۹ رمحزم الحرام کو کارخانہ چلانا بند کردیتے ہیں، آپ بتا کمیں کہ ۹ رمحزم کو کام کرنے کی حدیث کی زو سے اِ جازت ہے یانبیں؟ کچھ مزدور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ۹ رمحزم کوشہید ہوئے تھے، اس لئے کام نہیں کرنا جا ہے۔ برائے مہر ہانی جواب دیں۔

جواب:... ٩ رمحرتم كوكام كرنے كى إجازت ہے۔ سوگ تين دن كا ہوتا ہے، حضرت حسين رمنى الله عنه كوشهيد ہوئے تو ساڑھے تيرہ سوسال گزر چكے ہیں، والله اعلم!

#### مفته دارى تعطيل كاإسلامي تصور

سوال:..'اے ایمان والو! جب نماز کے لئے پکارا جائے جمعہ کے دن تو نماز کے لئے روانہ ہوجاؤ'' آیااس آیتِ مبارکہ ک رُوے ملک پاکستان میں جمعہ مبارک کوعام تعطیل رکھی جاتی ہے، وہ نا جائز تھم رے گی یانہیں؟ جواب:..نہیں!

(۱) وفي الهندية: ولا ينجوز لف شيء في كاغذ فيه مكتوب من الفقه وفي الكلام الأولى أن لا يفعل ...إلخ. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۲۳ طبع رشيديه سركي رود كوئنه). ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۲۳).
(۲) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۲۷) مطبع رشيديه كوئنه).

تعطیل ہونے کی صورت میں اس تھم روزی کی تلاش کی خلاف ورزی ہوگی یانہیں؟ بیفرض ہے یا مشورہ؟ جواب:...تلاشِ روزی کا اِرشاد اِ باحث کے لئے ہے، وجوب کے لئے نہیں۔ سوال:.. ہفت روزہ چھٹی کا کون ساروزمقر رکیا جائے بحثیت مسلمان جمعہ یا اتوار؟ جواب:...شرعاً کوئی بھی ضروری نہیں، نہ ناجا مُزہے، البتہ اتوار کی تعطیل پر نصاریٰ کی موافقت ہے اس لئے اتوار کی تعطیل

مناسب ہیں۔ سوال:... ہفتہ واتو اریبود ونصاریٰ کے مقدس دِن مانے جاتے ہیں۔ بحثیت مسلمان ہفتہ واتو ار کے دن ہفت روز وچھنی منانے سے یہود ونصاریٰ کی مطابقت ہوگی یانبیں؟ جبکہ احادیثِ مبار کہ میں یہود ونصاریٰ سے مشابہت کے لئے ممانعت کی ٹن ہے۔

جواب:...أو پرلكھ دياہے۔

سوال: ...عهد نبوی میں ہفت روز ہمچمنی کا رواج تھایانہیں؟

جواب: نہیں!

سوال:..موجوده بمنت روزه چھنی کا شرعاً کیا جواز ہے؟

جواب: اس مع نبیس فرمایا کیا ،اس لئے بیمباح ہے۔

جمعہ کی چھٹی کے بارے میں شرعی حکم

سوال: ... گزشتا کے عرصے ہے یہ بحث چلی آری ہے کہ چھٹی جمعہ کی جے یا کہ اتوار کی؟ پہلی بات تو یہ کہ چھٹی کا مقصد
محف لوگوں کوآرام پنچانا ہوتا ہے، اب مسئلہ یہ کہ اگراتوار کی چھٹی کی جائے جیسا کہ پہلے تھاتو لوگ غلط غلط نو ہے جاری کرتے ہیں، جبکہ
جمعہ کی چھٹی کو چھٹی کو چھٹی کو چھٹی ہوتی ہیں۔ مال کہ میر جہاں بہت سے فائد ہے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں۔ عمو فالوگ پکک جمعہ کو وغیرہ جمعہ کو مناتے ہیں، کیونکہ اس ون چھٹی ہوتی ہے، لہذا تمام پکک منانے والوں کی نماز گئی۔ میں بندہ فاکساراس لئے پکک پنہیں جاتا کہ ہیں جعہ کو کھونا نہیں چاہتا، اگراتوار کی چھٹی ہوتو شاید ہیں بھی گھوم پھرلوں۔ عمو فالوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں کہ میاں! عجیب انسان ہو، جاتے کیوں نہیں؟ اگر جواب دوتو کہتے ہیں: میاں! بھی کرلیا کرو، مطلب ظہر پڑھ لینا جمعہ کی ہوتوا بیانہیں کرکیا کہ جمعہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اتوار کو چھٹی ہوتوا بیانہیں ہوگا۔ ویکھٹے ہیں جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتے لڑے جمعہ میں اور مجھٹی ورسے ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر اتوار کو چھٹی ہوتوا بیانہیں ہوگا۔ ویک اینڈ سمجھ کرلوگ رات بھر جا گے ہیں، فلم وغیرہ دیکھتے ہیں، اور مجمعہ ورسے دیتے ہیں، لبذا اگر جمعہ والے ون چھٹی نہ ہوگا۔ ویک اینڈ سمجھ کرلوگ رات بھر جا گے ہیں، فلم وغیرہ دیکھتے ہیں، اور مسئلے دریتک سوتے رہے ہیں، لبذا اگر جمعہ والے ون چھٹی نہ ہوگا۔ ویک اینڈ سمجھ کرلوگ رات بھر جا گے ہیں، فلم وغیرہ دیکھتے ہیں، اور مجمعہ ورسے دریتک سوتے رہے ہیں، لبذا اگر جمعہ والے ون چھٹی نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) اعلم ان صيغة الأمر ...... قد تستعمل في معان كثيرة منها ...... وللإباحة ... الخ. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٨ از شيخ محمد عبدالرحمن القاضى بالحكمة العليا الشرعية، طبع مكتبه صديقيه ملتان). أيضًا: فإذا قضيت الصلوة أى أديت فانتشروا في الأرض أمر إباحة. (تفسير نسفى ج: ٣ ص: ٣٨٢، طبع دار ابن كثير، بيروت). (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منًا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارئ ... الخ. (ترمذى ج: ٢ مـ ٥٠٠).

تو ہی لوگ جمعہ کوئی اور آفس کے بعد نمازے فارغ ہوکر پھراپنے کام میں لگ جائیں۔جیسا کہ قرآن شریف میں سورہ جمعہ می ہے کہ:'' اور نماز کے بعد زمین پر پھیل جاؤاور اللہ تعالیٰ کافضل تلاش کرؤ' جبکہ یہاں پرلوگ فلمیں اور سوکر گزارتے ہیں، یعنی اُلٹا حساب ہے۔ جناب! یہ تو چند ہاتیں ہیں، ہوسکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ کا جواب ضرور جانتا جا ہوں گا کہ میں غلطی پر ہوں یا سمجے ؟ شاید میری ہی!صلاح ہوجائے۔

جواب:...اسلامی نقط انظرے کسی دن بھی چھٹی کرنا ضروری نہیں ۔لیکن اگر چھٹی کرنی ہوتو ہفتہ یا اتوار کے بجائے جمعہ کی چھٹی ہونی جائے ہمد کی چھٹی ہونی جائے ہمد کی چھٹی ہودی ہونی جائے ہمد کی چھٹی ہودیوں کا مائیدا ہفتہ کی چھٹی ہیودیوں کا مائیدا ہفتہ کی چھٹی ہیودیوں کا مقدس ہودیوں کا شعار ہے اور اتوار کی چھٹی عیسائیوں کا شعار ہے ،مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کا شعار اُپنانے کی اِ جازت نہیں۔ "مسن تشب مقوم فھو منھم" (۱) حدیث نبوی ہے۔ یعن: "جوخص کسی توم کا شعار اُپنائے گا وہ انہی میں سے شار ہوگا۔"

جولوگ اتواری چینی کاشور مچاتے ہیں،ان سے قیامت کے دن یہ کہد یا جائے گا کہ اتوار کا دِن تو عیسا ئیوں کا مقدی دن تھا،
اوراس کومقدی دن بچے کراس دِن کی چینی کرناان کا شعار تھا،تم نے بھی مسلمانوں کے مقدی دن کے بجائے عیسائیوں کے ذہبی شعار کو
اَ پنایا، البذا تمہارا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔اس دن یہ شور مچانے والے پچھتا کیں گے، جب عیسائیوں کا
ذہبی شعاراً بنانے کی وجہ سے ان کو بھی عیسائیوں میں شار کیا جائے گا، کیونکہ ان کے دِل میں اسلام کے شعار کی عزت وعظمت نہیں تھی،
بلکہ دانستہ یا نادانستہ انہوں نے عیسائیت کا شعار دِل کے آئینہ خانہ میں جار کھا تھا۔

ایک مسلمان کا فرض ہے کہ کس مسئے کو تھن و نیوی مفاد، وقتی فائدہ یا سطی فوائد کو سامنے رکھ کرند و کیھے، بلکداس پرخور کرے کداس کے نتائج آخرت میں کیا ہوں گے؟ جب اس نقط نظر ہے اتو ار کی تعطیل کے مسئلے پرخور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے ذریعے عیسائیوں کا ذہبی شعار مسلمانوں پر مسلط کیا جارہا ہے۔ وُ وسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے ملکے میں عیسائیت کی مسلمیائیوں کے ملکے میں عیسائیت کی مسلمیت کی نیسماد یا جارہا ہے، کیونکہ کسی قوم کے کسی ایک شعار ند ہی کو اُنالیما کو یااس فد ہب کو ملکے لگالیما ہے۔

آپ نے تین نمبروں میں جو پچھ لکھا ہے بیاد گوں کی کمزوری بلکہ بدنداتی ہے، گراس کا بیطاج نہیں کہ ہم مسلمانوں کوان چیزوں سے بچانے کے لئے ان کے مگلے میں عیسائیت کا قلاوہ ڈال دیں۔

موافقت کرنی جا ہے؟ خودسو چے کہ اس بحث میں ہے آ بت شریف آپ کے موقف کی کیا تائید کرتی جا بیسائیوں کے ذہبی شعار کی موافقت کرنی جا ہے؟ بیس کہتا ہوں کہ کسی دن بھی

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ج:٢ ص:٥٠، مشكولة ج:٢ ص:٣٤٥، كتاب اللباس.

جھٹی نہ کرو، لیکن اگر کرنی ضروری ہوتو اس کے لئے مسلمانوں کے مقدس دِن کا اِنتخاب کرد، عیسائیوں کے شعار کی اندھی تقلید نہ کرد۔ ہفتہ وارتعطیل کس دن ہو؟

سوال: ...جمعة المبارک کی تعطیل کا سلامی شعائر ہے کتا تعلق ہے؟ نیز جمعہ کے دن تعطیل کس خیر و برکت کی موجب ہوتی ہے؟ اور قر آن پاک کی سور و جمعہ میں نویں، دسویں اور گیار حویں آیت کا اصل مغبوم کیا ہے؟ جمعہ کے دن نماز ہے پہلے اور بعد میں کن کا موں کی اجازت ہے؟ اور کن کن ہے منع فر مایا گیا ہے؟ دِین اُصولوں اور مقتدر ہستیوں کے ارشادات کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما کیں۔

جواب: ... جولوگ جمعہ کے بجائے اتوار کی تعطیل پر زورو ہے ہیں، انہوں نے اس تکتے کو پیشِ نظرنہیں رکھا کہ بفتہ کا دن مبود یواں کے لئے معظم ہے، اور اتوار کا عیسائیوں کے لئے ، مسلمانوں کے لئے ان دونوں دنوں کے بجائے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام میں ہفتہ وارتعطیل کا کوئی تصور نہیں ، اس لئے اذان جمعہ سے لے کر نماز ادا کرنے تک کاروبار پر پابندی لگادی گئی ہاور نماز کے بعد کاروبار کی اجازت وے دی گئی ہے۔ 'پس اگر اسلام کا س نظر ہے سے انفاق مطلوب ہے تو ہفتہ وارچھٹی کو یکسرختم کردیا جائے اور بفتے کے ساتوں دنوں میں (سوائے ممنوع وقت کے ) کاروبار جاری رکھاجائے ، اور اگر ہفتہ وارتعطیل ہی فرض وواجب ہو جائے اور بفتے کے ساتوں دنوں میں (سوائے منوع وقت کے ) کاروبار جاری رکھاجائے ، اور اتوار کی تعطیل میں عیسائیوں کی ، اور مسلمانوں بیٹ ہفتہ کی ہوسکتی ہے نہ اتوار کی تعطیل میں عیسائیوں کی ، اور مسلمانوں کے لئے دونوں کی مشابہت ہے اور اتوار کی تعطیل میں عیسائیوں کی ، اور مسلمانوں کے لئے دونوں کی مشابہت جاور اتوار کی مشابہت جام ہے۔ (\*\*)

## کیا پھر سے اتوار کی چھٹی بہتر نہیں تا کہ لوگ نمازِ جمعہ کا اہتمام کریں؟

سوال:... پاکتان میں پہلے حکومت کی طرف ہے اتوار کے روز عام تعطیل دی جاتی تھی ،اور جمعہ کو ہاف ڈے، یعنی دو پہر بارہ ہے چھٹی ہوجاتی تھی ، پھرلوگوں کے مطالبے پر سابقہ حکومت نے اتوار کے بجائے جمعہ کو چھٹی کا اعلان کردیا اور اتوار کی تعطیل ختم کردی گئی۔ان دونوں تجربات سے نتیجہ بیدد کیھنے میں آیا کہ پہلے جب اتوار کی چھٹی اور جمعہ کو ہاف ڈے ہوا کرتا تھا،اس وقت تک جمعة السبارک کا تقدی اور احترام بڑی حد تک بحال تھا اور تقریباً ۸۵ فیصد لوگ جمعة السبارک کی نماز پڑھنے کا انتمام کیا کرتے تھے، تگر جب

<sup>(</sup>۱) عن حليفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عز وجلّ عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارئ يوم الأحد، فجاء الله عز وجلّ بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذالك هم لنا تبع يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأوّلون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. (سنن النسائي ج: ١ ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "يَايها الذين المنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل الله ... إلخ. (الجمعة: ١٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داؤد. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٤٥، كتاب اللباس، طبع آرام باغ كراچي).

ے اتوار کی چھٹی فتم کر کے جھہ کوچھٹی گئی ہے، جمعۃ المبارک کا تقتی اوراحتر ام تقریباً فتم ہوکر روگیا ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ جھہ کوچھٹی کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت جھرات اور جھہ کی درمیانی شب یار دوستوں کی مختل میں جاگ کرگزارتی ہے،
اس کے علاوہ جھرات اور جھہ کی درمیانی شب کو بہت بڑے ہیانے پر گھروں میں ساری رات وی ہی آر چلائے جاتے ہیں اوراس طرح ساری رات جا گئے والے جھہ کو جو ہوئی ہوئے جیں۔ طرح ساری رات جا گئے والے جھہ کو حق جب سوتے ہیں تو پھر شام ہی کو فجر لیتے ہیں۔ طالب علموں اور نو جوانوں کی اکثریت جمعۃ المبارک کا پورادن کر کٹ چھے کھیلنے میں گزارو ہی ہے، کھیل کے میدان میں جھہ کی نماز کا کسی کو ہوئی نہیں رہتا۔ وو مری طرف شادی بیاہ کی تعلق المبارک کا پورادن کر کٹ چھٹی جھہ بی گزارو ہی ہے، کھیل کے میدان میں معروف مسلمان بھی جمعۃ المبارک کی نماز کی اور جھٹی ہونے سے اب بشکل صرف چالیس فیصدلوگ جمعۃ المبارک کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی بھٹ نما اور جمع کی چھٹی ہونے سے اب بشکل صرف چالیس فیصدلوگ جمعۃ المبارک کی نماز سے موال سے جماعت کے ساتھ پڑھئے کا اجتمام کرتے ہوں گے، ورنہ جمعۃ المبارک کا تقتی جمتا المبارک کے تقدی کو بھوٹ کی کیا تو بھٹی ہے کہ وین اسلام میں جمعۃ المبارک کی چھٹی کی کیا شری حیث ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے تقدی کو بھوٹ کے لئے اتوار کی چھٹی اور جمع کی کیا شری حیث ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے تقدی کو بھوٹ کے لئے اتوار کی چھٹی اور جمع کی کیا شری حیث ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے تقدی کو بھوٹ کے لئے اتوار کی چھٹی اور جمع کا باف ڈے دو وہ رہ بولے ہے؟

<sup>(</sup>١) مُزشَّة منح كا حاشيهٔ برا الماحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. (مشكُّوة ج:٢ ص:٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) - أن عبدالله بن عبمر وأبا هريرة حدثاه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. (مسلم ج: ١ ص:٣٨٣).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى الجعد الضمرى وكانت له صحبة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك للاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قليه. (منن النسائي: ج: ١ ص:٢٠٢).

 <sup>(</sup>۵) عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقًا في كتاب لا يمخى ولا
 يبدل. وفي بعض الروايات: ثلاثا. رواه الشافعي. (مشكرة ص: ١٢١) باب الجمعة).

لوگ جمعہ میں نبیس آتے ان کے گھروں کو جلادوں'''' کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار شادات من کر کوئی مسلمان جمعہ کی نماز حچوڑنے کی جراُت کرسکتا ہے ...؟

### اسلامی تاریخ کب سے برلتی ہے؟ رات سے یاون سے؟

سوال:...اسلامی مبینے کی تاریخ کے متعلق بتلایئے کہ آیا تاریخ چاند کے نظر آتے ہی شروع ہوجاتی ہے یا اگلے دِن صبح ک شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ چندلوگوں کا کہنا ہے کہ اسلامی تاریخ چاند نظر آنے کے بعد آنے والے دن کی صبح سے شروع ہوتی ہے،اس کا تفصیلاً جواب دے دیں۔

جواب:...اسلامی تاریخ میں رات پہلے ہے دِن ہے، اس لئے آفتاب کے غروب ہوتے ہی اگلی تاریخ ، اگلا دِن اور اگلا مہینے شروع ہوجاتا ہے۔

#### شرعاً دِن كا آغاز كب؟

سوال:...اسلامی تعلیمات کے مطابق دِن کا آغاز کب ہوتا ہے؟ رات مقدم ہے یا دِن؟ پہلی نماز کس نماز کو کہا جائے گا؟ اور تاریخ کی <mark>تبدیلی کس وقت ہو</mark>تی ہے؟ تفصیل ہے دلائل کے ساتھ جواب مرحمت فرما کیں۔

جواب: ... شرکی اُمور میں سورج کے غروب ہونے سے تاریخ بدل جاتی ہے، چنا نچر مضان مبارک کا جا ند نظر آنے پر رمضان مبارک شروع ہوجا تا ہے۔ اور شوال کا جا ند نظر آنے پر رمضان ختم ہوجا تا ہے۔ اس لئے شرعاً ون کورات کے تابع کیا گیا ہے۔ البتہ جج کے چار ون ایسے ہیں کہ وہ اپنے سے پہلی رات کے تابع نہیں، بلکہ ان کے بعد آنے والی را تیں ان دنوں کے تابع ہیں، اور یہ چار ون وُ والحجہ کی نویں، سویں، گیار ہویں اور بار ہویں تاریخ ہیں۔ اُو والحجہ کی نویں تاریخ کو و قوف عرفات ہوتا ہے، اور اس کا وقت ہو وَ الحجہ کی نویں، سویں، گیار ہویں اور بار ہویں تاریخ ہیں۔ اُو والحجہ کے ذوال سے شروع ہو کر صحبح صادق تک رہتا ہے، باتی تین دِن رَی کے ہیں، اور ان میں بھی بعد کی رات ون کے تابع ہوئی ہو تا ہو

<sup>(</sup>١) عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١٢١، كتاب الصلاة).

#### اسلامی لحاظ ہے دِن کبشروع ہوتا ہے؟

سوال:...انگریزی کے کیلنڈر کے مطابق دن تاریخ نصف شب ۱۲ بج تبدیل ہوتے ہیں، لیکن قمری یا اِسلامی طریقۂ کار میں ہم سب ہی صوم کی نیت سحر کے دفت یا فجر کی اُذان کے لگ بھگ میں یہ سب ہی صوم کی نیت سحر کے دفت یا فجر کی اُذان کے لگ بھگ کرتے ہیں، پھرروز سے کی نیت میں'' غذا'' (یعن'' کل'') کالفظ کیوں بولا جاتا ہے؟'' الیوم''یعن'' آج'' کالفظ کیوں نہیں ہولتے ؟ جواب:...رات گزرنے کے بعد جوضح آرہی ہے اس کو'' غذا'' کہا جاتا ہے، اورضح ہوجانے کے بعد ہے'' الیوم'' شردع ہوجاتا ہے، اورضح ہوجانے کے بعد ہے'' الیوم'' شردع ہوجاتا ہے۔

#### غروبيآ فآب اورنئے دِن كا آغاز

سوال:...میرے والدصاحب گزشتہ سال می کی ۲۸ رتاری نجمید ات ساڑھے گیارہ بجے اِنقال کر گئے ، کیونکہ یہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کا واقعہ ہے ، آپ ہے معلوم کرتا ہے کہ والدصاحب کا اِنقال جمعے کو ہوایا ہفتے کو؟

جواب: ... سورج غروب ہونے پر جمعے کا دِن توخم ہوگیا، جوآپ نے وقت لکھا ہے یہ ہفتے کی رات تھی۔

## كيابيوى أس وفت تك جنت مين بين جائے گى جب تك شو ہرنہ جا ہے؟

سوال:...ایک صاحب اوران کی بیوی میں جھڑار ہتاہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ بیوی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی، جب تک اس کا شوہر نہ جاہے، کیونکہ شوہر جنت کے دروازے پرموجود ہوگا۔

جواب:...کون پہلے جنت میں جائے گا،اورکون بعد میں؟اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا،اگر بیوی نیک بخت ہواور شوہر اپنے غلط عقائد کی وجہ سے وُوسری طرف چلا جائے تو کیا ہوگا...؟ بہر حال ایسی انکل پچو با تیں نہیں کرنی جاہئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جائے۔

#### ظالم كومعاف كرنے كا أجر

سوال:...اس دُنیا میں اگر کوئی کسی پر بے انتہا ظلم کر بے اور وہ ظلم ساری زندگی پرمجیط ہوا ور سامنے والا محف اس کے معافی نہ مانگنے کے باوجود اس کو وِل سے معاف کر د ہے ، محض اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ، تو کیا وہ ظالم محف بالکل پارساہوگیا، بالکل پاک وصاف ہوگیا؟ قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا؟ میری شادی ہوئی تھی ، شوہر کا ساتھ سم مہینے کا رہا، وہ محف کیا تھا؟ بیان سے باہر ہے ۔ صرف اللہ جانتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ، سم مہینے میں خود رہی اس نے نہیں رکھا، طلاق دے دی ، میرے بیٹا ہوا ، کیس وغیرہ کرو ہے ، جہیز اور مہرکی ایک پائی نہیں دی ، بیچ کے اِخراجات برداشت نہیں گئے ، بیٹا اب سات سال کا ہوگیا، میں نے اللہ کے قانون کے مطابق بیٹا باپ کو دے دیا ہوگا، میلے ہوگیا، میں نے اللہ کے قانون کے مطابق بیٹا باپ کو دے دیا لیکن مہر اور جہیز کے بدلے اب اس کو ہر مہینے بچہ ۵ دن جمھے دینا ہوگا، پہلے

<sup>(</sup>١) وكيم المنجد ص: ٢٠٠٠ لفظ الغد اورلفظ اليوم ص: ١١٥٣ .

میں ۵ دن کے لئے دیج تھی ،میراضمیر بالکل مطمئن ہے۔خدا گواہ ہے شوہر کے سامنے شوہر کومیں نے ایک جملہ تک بھی نہیں کہا۔ شوہر میرے لئے وہ تھا جواللہ تعالی نے صرف مجد نے کا حکم نہیں دیا تھا، ابھی تک میں نے اس کواینے دِل میں بھی بدؤ عانبیں دی۔سوچتی ہوں اس کو پچھ کہد کر مجھے کیامل جائے گا؟ بیٹے کو بھی تھٹ کونے کے لئے لئے کے کرمیا ہے، وہ شادی کر چکا ہے، دو بیچے ہیں، بچہ باپ کی شفقت اورمحبت ہے بھی محروم ہے ، وہ اس زندگی کو بی اصل زندگی سمجھ مینا ہے۔

جواب:...جب آپ نے ایسے ظالم کورضائے اللی کے لئے معاف کردیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کوتو اس کا اجرو صله عطافر مائیں مے ، اِن شاء الله - باقی اس سے باز پُرس فر مائیں مے یانبیں؟ اس کوبھی اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کر دیجئے ، جب آپ کمزور بندی ہوکرمعاف کرسکتی ہیں تو وہ تو ارتم الراحمین ذات ہے،ان سے یہی تو قع ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں اور نابکاروں کومعاف فرمادیں،اوراگرمؤاخذہ فرمائیں توعین عدل ہے۔

#### خدمت ِ انسانی ، قابل قدر جذبه

سوال: ... ہم نے ایک ایس المجمن تفکیل دی ہے جس کا مقصد ایک ایسے آ دمی کی مدد کرنا ہے جو کہ کسی بولنا ک حادث میں مبتلا ہوجائے اوراس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں جو کہ وہ اس حادثے کو برداشت کر سکے۔ دُ وسرا ینتیم بچوں کی پر وَ رش اوران کی تعلیم کے لئے مدد کرنا ہے، کیونکہ ہم عباس فاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کوز کو قاوغیرہ بھی نہیں ملتی ،اس لئے ہم نے بیا تجسن شکیل دی ہے۔اس انجمن کے سلسلے میں ہم نے ایک عبارت لکھی ہے کہ ہم انجمن میں جو پیے جمع کریں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے کے جمع کریں گے، یکسی پراحسان نبیس کیونکہ ہمارے مقاصد ہی نیک ہیں، کیکن اس پر چندآ دمیوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہوسکتی ۔ تو جناب ہے گزارش ہے کہ آپ شرعا اس کا جواب دے کر شکریے کا موقع دیں۔

جواب:...اگراس فنڈ کے لئے کسی ہے جبرا چندہ نہ لیا جائے اور نہ چندہ و بینے والوں کوکسی معاوضے کا لا کچ ویا جائے جمض فی سبیل الله به کام کیا جائے تو بہت اچھا کام ہے۔ضرورت مندلوگ خواہ اپنے ہی ہوں، ان کی خدمت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے ہوسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## فتلِّ عام کی روک تھام کے لئے تد ابیر

سوال: ... آج کل ملک بھر میں عمو مااور کرا جی میں خصوصاً قتلِ عام ہور ہا ہے، کسی کی جان و مال اور عزت و آبر ومحفوظ نہیں ، انسانیت کی سرعام تذلیل مور بی ہے۔ آنجناب ہے گزارش ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج تجویز فرمادیں۔

<sup>(</sup>١) عن سليمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي. (مشكرة ص: ١٦١). وعن أمَّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله! ألِي أجر إن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني؟ فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما نفقت عليهم. متفق عليه. (مشكُّوة ص: ٢٥١).

جواب: ... کم کرتمہ میں ایک بزرگ ہے ملاقات ہوئی جو پاکتان کے حالات ہے بہت ہی افسرہ وہ ول گرفتہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ: جب پاکتان میں نسائی فتنہ اُٹھ رہاتھا تو میں طواف کے بعد ملتزم پر حاضر ہوا اور بے سافتہ رور وکر وُ عاکمیں کرنے لگا، تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دے کر کہا ہو کہ: تھم رو! اس قوم نے نعت اللی کی ناقدری کی ہے، اسے تھوڑی می سزادے رہے ہیں۔

اس نا کارہ کواس بزرگ کی ہے بات س کروہ حدیث یاد آئی جے میں اپنے رسالے'' عصرِ حاضر حدیثِ نبوی کے آئینے میں'' اِمام عبداللّٰہ بن مبارک کی کتاب الرقائق کے حوالے نے قتل کر چکا ہوں، حدیث شریف کامتن حسبِ ذیل ہے:

"عن أنس بن مالك رضى الله عنه - أراه مرفوعًا - قال: ياتى على الناس زمان يدعو المؤمن للجماعة فلا يستجاب له، يقول الله: ادعنى لنفسك ولما يجزيك من خاصة أمرك فأجيبك، وأما الجماعة فلا، انهم اغضبونى. وفي رواية: فإنى عليهم غضبان."

ترجمہ:.. '' حضرت انس رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: لوگوں پر ایک ایساد ورآئے گا کہ مؤمن مسلمانوں کی جماعت کے لئے دُعا کرے گا مگراس کی دُعا قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تعالی ارشاد فریا کیمیں گے کہ: تم اپنی ذات کے لئے اور اپنی چیش آیدہ ضروریات کے لئے دُعا کرو، تو ہیں تیری دُعا قبول کروں گا، لیکن عام لوگوں کے حق میں نہیں، اس لئے کہ انہوں نے جھے ناراض کر رکھا ہے۔ اور ایک روایت ہیں ہے کہ: ہیں ان پر غضبناک ہوں۔''

'' لوگ جب بُرانی کوہوتا ہوادیکھیں اور اس کی اصلاح نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرعذاب عام نازل کردیں۔''(۱)

اینے گردو پیش کے حالات پرنظر ڈال دیکھئے کہ کیا ہم انفرادی واجعا کی طور پراس جرم میں مبتلانہیں؟ ہمارے ذاتی مفادات کو اگر ذرا بھی تھیں گئی ہے تو ہم سرایا احتجاج بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے اُ حکامِ الہیکو کھلے بندوں تو ڈاجا تا ہے، فواحش و بے حیا لُی کے پھیلانے کی ہر چارسوکوششیں ہور ہی ہیں، دِین کے قطعی فرائض و شعار کو منایا جارہا ہے، اور خواہشات نفس اور بدعات کو فروغ دیا جارہا ہے، کی ہر چارسوکوششیں ہور ہی ہیں، دِین کے قطعی فرائض و شعار کو منایا جارہا ہے، اور خواہشات نفس اور بدعات کو فروغ دیا جارہا ہے، کی ہر چارسوکوششیں ہور ہی ہیں ہور ہی۔ اس کے نتیج میں اگر ہم عذا ب عام کی لیسٹ میں آ رہے ہوں تو اس میں تصور سے حال کی اصلاح کے لئے کوئی کوشش نہیں ہور ہی۔ اس کے نتیج میں اگر ہم عذا ب عام کی لیسٹ میں آ رہے ہوں تو اس میں تصور سی کا ہے ...؟

وُ وسراعظیم گناہ جس میں تاسیس پاکستان ہے لے کرآج تک ہم لوگ مبتلا ہیں، وہ اسلامی شعائر کا نداق اُڑ انا اور مقبولا نِ

<sup>(</sup>۱) عن أبى بكر الصديق قال ...... فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ... إلخ. (مشكّوة ج: اص: ٣٣٦ باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

بارگاہ النی کی تو بین و تذکیل ہے۔ قیامِ پاکستان کے بعد ہمارا اہم ترین فرض یہ ہونا چاہئے تھا کہ ہم اسلامی شعائر کا احترام کرتے اور مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی اُحکام وقوانین کا نفاذ کرتے ، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی قدر کرتے ، اوران کی راہ نمائی میں اپنی زندگی کے نقٹے مرتب کرتے ، کین ہمارے یہاں اس کے برعس یہ ہوا کہ اسلام کومُلَّا سَیت ، اور بزرگانِ دِین اور مقبولانِ بارگاہِ النہی کو ''مُلَّا ''کا خطاب دے کران کا فداق اُڑ ایا گیا ، اوراعلی سطحوں پر''مُلَّا ''کے خلاف زہرافٹانی شروع کردی گئی اور''مُلَّا ''اور''مُلَّا 'ئیت' کے خلاف ایک مستقل تحریک کا آغاز کردیا گیا۔ حالا تک غریب مُلَّا کا قصوراس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ملک و ملت کو اسلام کی شاہراہ پر ڈ النا عابتا تھا۔

جس ملک میں اسلامی شعائر کا نداق اُڑا یا جاتا ہو، جس میں مقبولانِ بارگاوِ الٰہی کی پوشین دری کی جاتی ہواور جس میں دِین اور اہلِ دِین کوتفحیک و تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہو، وہ ملک غضبِ الٰہی کا نشانہ بننے سے کیسے نج سکتا ہے...؟

افسوس ہے کہ ہمارے اہلِ وطن کو اب بھی عبرت نہیں ہوئی، آج بھی ملک وقوم کے ذمہ دار افراد اسلامی شعار اور اسلامی اُحکام وحدود کا غداق اُڑار ہے ہیں اور ان کو' ظالمانہ سزائیں'' قرار دے رہے ہیں، اور اہلِ قلم کی، خصوصاً انگریزی اخبار ات کی ایک کھیپ کی کھیپ اس مہم میں مصروف ہے۔

میں تمام اہلِ وطن سے اِلتجاکرتا ہوں کہ اگر وطنِ عزیز کو قبرِ الٰہی کا نشانہ بننے سے بچانا ہے تو خدارا تو بدوانا بت کا راستہ اپنا ہے ، اپنے تمام چھوٹے بڑے گنا ہوں سے تو بہ سیجے اور آئندہ جمعہ کو'' یوم تو بہ' مناہئے ، نیز تمام مسلمان بھائیوں سے اِلتجاہے کہ نماز کی پابندی کریں ظلم وستم اور حقوق العباد کی پامالی سے تو بہ کریں۔

تمام ائمہ مساجد سے اِلتجاہے کہ مساجد میں سور ہُ کیٹین شریف کے فتم کرائے جا کیں اور ملک کی بھلائی کے لئے فق تعالیٰ شانہ سے دُعا کمیں اللہ اللہ تعالیٰ کے لئے فق تعالیٰ شانہ سے دُعا کمیں کی جا کمیں ، اللہ تعالیٰ ہمارے گبڑے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے دِلوں کو جوڑ دیں۔ یا اللہ! اپنے نبی رحمت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فر ما ، ہماری کوتا ہیوں اور لغزشوں کومعاف فر ما۔

ترے محبوب (مُنْ اللِّهِم) کی بیا نشانی مرے مولا! نہ شخت اتن سزا دے

آخر می حضرت اقدس بنوری نورالله مرفدهٔ کی دُعانقل کرتا مون:

"ا الله! ہم گناہ گار اور بدکار ہیں اور ہم اپنے گناہوں اور تقصیرات سے تو بہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فر مااوراس فضب آلودزندگ سے نجات عطافر ما کر رحمت انگیز حیات طیب نصیب فر ما، اور اس ملک وقوم پر رحم فر ما کر صالح قیادت ہمیں نصیب فر ما، اور جو بزرگوں کو ہم نے گالیاں دی ہیں اور ان کی تو بین کی ہے اور تیرے اولیائے صالحین واتقیائے اُمت کی تو بین وتحقیر کی ہے، ہمیں معاف فر ما، اور اے اللہ! پورے ۲۲ سال پاکستان کے بیت گئے، اس دوران ہم نے جو بدا تمالیاں کی ہیں اور تیرے خضب کو دعوت دینے والی جوزندگی

اختیار کی ہے، ہمیں معاف فرما، اور صلاح وتقویٰ کی زندگی عطافر مااور ہمیں اپنی رحمتِ کا ملہ کامستحق بنا، اور ہم پر سے قبل و غارت گری کا پیعذاب وُ ورفر ما۔''

## كياحاكم وقت كے لئے جاليس خون معاف ہوتے ہيں؟

سوال:... بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کس ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اسے خدا کی طرف سے چالیس (۳۰) عددخون معاف میں ، یعنی وہ چالیس انسانوں کو بلاوجہ مرواسکتا ہے، اس کی پوچیداور پکڑنہ ہوگی ، جبکہ ہم نے جہاں تک سنااور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کسے ہوسکتا ہے؟ بادشاہ تو زیادہ و مددار ہوتا ہے، اس سے زیادہ پوچیداور پکڑ ہوگی کہ تونے کس کس سے انصاف کیا؟ کس سے ظلم کیا؟

جواب:..خون اورظلم تو کسی کوبھی معاف نہیں ، نہ شاہ کو، نہ کدا کو، نہ امیر کو، نہ فقیر کو، کہ حکام سے بازیر س زیادہ ہوگی ، ایسی غلط باتنمیں جا ہلوں نے مشہور کرر کھی ہیں۔

## حرام کمائی کے اثرات کیا ہوں گے؟

سوال:...شریعت کا فیصلہ اور موجود ہ زیانے کے مطابق علمائے دین اور مفتیان شریع متین کا تھم سینما سے حاصل ہونے وال کمائی کے بارے میں کیا ہے؟ جو کہ سینما میں فلم چلانے والوں سے ہال کے کرائے کی شکل میں وصول کی جاتی ہے؟ حرام کمائی انسانی اخلاق وکر دار پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ اور مجموعی طور پر معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہوسکتا ہے؟

جواب: سینمایا سنوعیت کے دیگر ناجائز معاثی ذرائع کے بارے میں علائے دین اور مفتیانِ شرع متین کا فتو کا کس کو معلوم نبیں …؟ جہاں تک حرام کمائی کے انسانی اقد ارپراٹر انداز ہونے کا تعلق ہوہ ہی بالکل واضح ہے، کے حرام کمانے اور کھانے ہے آدمی کی ذہنیت سنح ہوجاتی ہے اور نیکیوں کی تو فیق جاتی رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' جس جسم کی پر وَرش حرام ہے ہوئی ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔''(۱)

## غنڈوں کی ہوں کا نشانہ بننے والی لڑ کیاں معصوم ہوتی ہیں

سوال: ...جو بچیاں آئے دن غندوں کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں ، ظاہر بات ہے وہ تومعصوم اور تاسمجھ ہوتی ہیں ، چونکہ ان

(١) قبال تبعالي: "ولَا تنقتلوا النفس التي حرّم الله إلّا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا" قال أبو البركات النسفي: وظاهر الآية يدل على أنه القصاص يجرى بين الحر والعبد، وبين المسلم والذمي، لَا أنفس أهل الذمة والعبيد داخلة في الآية لكونها محرَّمة. (تفسير نسفي ج:٢ ص:٢٥٦، سورة بني إسرائيل).

(٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة لحم نَبَتَ من السُّحت، وكل لحم نَبَتَ من السُّحت كانت النّار أولى به. رواه أحمد والدارمي والبيهقي. (مشكوة شريف ج: ١ ص: ٢٣٢، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثاني). وعن أبي بكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غُذِي بالحرام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٣٣، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث).

بے چار بوا کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا ،اس لئے اگر خدانخواستہ جن معصوموں کے ساتھ ایساوا قعہ پیش آیا ہو، کیااس سے ان کی نی زندگ پر اثر پڑے گایاوہ بے گناہ ہیں؟

جواب:..اس معالمے میں و وقطعاً ہے گناہ ہیں، آئند و کا حال اللہ کومعلوم ہے۔

#### نو جوانوں کوشیعہ ہے کس طرح بجایا جائے؟

سوال:...میرا بیطریقه ہے کہ میرا کو کی ساتھی شیعہ کے گھیرے میں آتا ہے تو میں نورا پہنچ جاتا ہوں اور ان سے تقیہ وغیرہ جیے مسئلے پوچھتا ہوں، جس سے وہ خود پریشان ہوجاتے ہیں، کیا بیمیرانعل دُرست ہے؟

جواب:...مسلمان نوجوانوں کا ایمان بچانے کے لئے آپ جو پچھ کرتے ہیں، وہ بالکل سیح اور کارِ تُواب ہے۔ 'اسل ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو دِین ہے جوڑا جائے اور بزرگانِ دِین کی خدمت میں لایا جائے جس سے ان میں دِین کاسیح فہم بید اہوا درفتنوں ہے حفاظت ہو۔

## حادثات میں متأثر ہونے والوں کے لئے دستورالعمل

سوال:...حفزت! ایک حادثے میں میرے میاں اور صاحبز ادے کا انقال ہوگیا، اس وقت میری حالت نہایت ہی نا قابلِ بیان ہے،صبرنہیں ہوتا، کیا کروں؟ان کی یاد بھلائے نہیں بھوتی ، کیا کروں؟

جواب :... پیاری عزیز و محترمه! سلمباالله تعالی و هفطها ، السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة!

آپ کے حادثے کا من کر بے حدرنج وقلق ہوا،اور مجھے ایسے الفاظ نہیں مل پار ہے جن ہے آپ کو پُرسا وُوں اور اظہار تعزیت کروں،اِنّا بلغہ وَ إِنَّا اِلْیَهِ دَ اجِعُونَ! آپ ماشا والله خود بھی خوش نہم ہیں،اورا یک اُو پُچِعلی و دِبِی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اُمیدر کھتا ہوں کہ چند ہاتوں کو پیشِ نظر رکھیں گی،ان سے اِن شاءالله تم ہلکا ہوگا اور قلب کوسکین ہوگ۔

ا:..قرآنِ كريم مِن حوادث ومصائب پر"إنسار اللهِ وَإِنْتَ اللهِ وَاجِعُونَ" پرْ صِنى كَالْقِين فرمانَى كُي ہے،اورمبر پربشار عنایتوں اور رحمتوں كاوعد وفر مایا ہے،اس یا كيز و كلے كو دِل وزبان ہے كہا كریں۔

۲:... ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کریم آقا کی عنایتیں، شفقتیں اور رحمتیں بندوں کے حال پر اس قدر مبذول ہیں کہ ہم بندے ان کا تصور بھی نہیں کر بچتے اور شکر سے عاجز ہیں۔ جن چیزوں کو ہم آفات ومصائب اور تکالیف ہجھتے ہیں ان میں بھی حق تعالیٰ شانہ کی بے شار نعمتیں، شفقتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ان تک رسائی سے ہماری عقل وفکر عاجز ہے، بس إجمالاً بي عقيد ورکھا

قال تعالى: "ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم" (النور: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقبله و ذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكّوة ج:٢ ص:٣٣٦ بناب الأمر بالمعروف النهى عن المبكر، الفصل الأوّل، طبع قديمى).

جائے (اوراس عقیدے کو اپنا حال بنالیا جائے) کہ اس کریم آقا کی جانب ہے جو کچھ پیش آیا ہے، یہ ہمارے لئے سرا سر رحمت ہی رحمت ہے، کوہم اس کونہ بچھ کیس۔

سان۔ آپ نے ویکھا موگا کہ بہت سے بڑے لوگوں کو بیھاد شرقی آیا کہ بچپن بی میں والدین کا سابیان کے سرے اُٹھ گیا،
لیکن عنایتِ خداوندی نے ان کواپنے سائے میں لے لیا، اور وہ وُنیا میں آفقاب وہ اہتاب بن کر چکے، اور ایک وُنیا نے ان کے سائے میں پناہ لی۔ خود ہمارے آقاسر و رکا کنات، لخرِ موجو وات صلی اللہ علیہ وسلم (فداؤ ار واحناو آبا کناو اُمباتنا) کا اُسوہ حنہ ہمارے سائے ہما کہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ میں ماں کی شفقت بادری بھی چھن گئی، لیکن کریم آقاب وجود پر قدم نہیں رکھا تھا کہ سائے بدری سے محروم کردیئے گئے، اور بجپن ہی میں ماں کی شفقت بادری بھی چھن گئی، لیکن کریم آقاب نے اس میتم بچکو ایسا اُٹھایا کہ دونوں جہاں اس کے سائے کے بنچ آگئے، (صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم )۔ آپ کے بچکا اگر سائے بدری سے محروم ہو گئے توغم نہ سیجے ، اِن شاء اللہ رحمت وعنایت خداوندی ان کے سر پر سائے گئن ہوگی، جو باپ کی شفقت سے ان اگر سائے بیری سے محروم ہو گئے توغم نہ سیجے ، اِن شاء اللہ رحمت وعنایت خداوندی ان کے سر پر سائے گئن ہوگی، جو باپ کی شفقت سے ان کے حق میں ہزار درجہ بہتر ہوگی۔ ان بچوں کے خم میں گھلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے حق میں کریم آقا سے وُعاوَں اور اِلتجاوَں کی

لقرورت ہے۔

سم:... بيدُ نيا مارا گھرنہيں ، ماراوطن اور مارا گھر جنت ہے ، حضرت مرز امظہر جانِ جانا لُ کا شعر ہے: اللہ مارا کھرنہیں ، ماراوطن اور مارا گھر جنت ہے ، حضرت مرز امظہر جانِ جانا لُ کا شعر ہے:

لوگ کہتے ہیں کہ مرگیا مظہر حالانکہ اپنے گھر گیا مظہر

ہمارے حضرت حکیم الامت نے اپنے ایک عزیز جناب ظفر احمد تھانوی مرحوم کوان کے والد ماجد کے سانحۂ اِرتحال پر جوگرامی نامہ تحریر فر مایا تھا،اس کو بار باریڑ ھاکرو۔

2:...آپ کے شوہر کا حادثہ مکہ و مدینہ کے سفر کے دوران چیش آیا، یہ اِن شاء اللہ شہادت کی موت ہے، جن تعالیٰ شانہ کے یہاں ان کو جو پچھ ملاوہ وُنیا کی مکد راور فانی لذتوں ہے بدر جہا بہتر ہے، اور آپ کواس حادثے پر صبر وشکر کرنے کی بدولت جو اُجر و تواب ملے گاوہ مرحوم کے وجود ہے زیادہ قیمتی ہے۔ پس ان کی جدائی ہے نہ اِن شاء اللہ ان کو خسارہ ہوگا، نہ آپ کواور نہ دیگر بسما نہ گان کو۔

۲:...البتہ ان کی جدائی ہے دی وصد مے کا ہونا ایک فطری اور طبعی اُمر ہے، تا ہم اس کا تدارک بھی صبر وشکر، ہمت و استقلال اور راضی برضائے مولا ہونے ہے ہوسکتا ہے، بے صبری اور جزع وفزع ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کواور آپ کواور آپ کے بی کو بھیشہ اپنے سائے رحمت میں رکھے، اور صبر وشکر اور رضاء بالقصاء کی تو فیق عطافر ہائے۔

ے:... وُنیا کی بے ثباتی ، یہاں کی راحت وخوشی کی ناپائیداری کو ہمیشہ یا در کھا جائے ،حقوقِ بندگی بجالانے اور آخرت کے گھر کی تیاری میں کوتا ہی نہ کی جائے ،اور یہاں کی دل فریبیوں اور یہاں کے پیش وعشرت اور رنج ومصیبت کے بھیٹروں میں اُلھے کر آخرت فراموشی ،خدافراموشی ، بلکہ خودفراموشی اختیار نہ کی جائے ، یہی مضمون ہے" اِنّا بِللّٰهِ وَاِنْاۤ اِلَیْهِ رَاجِعُوٰنَ "کا۔

دُ عا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی رضا ومحبت نصیب فر مائیں ، ہماری کوتا ہیوں اور گند کیوں کی پرد ہ پوشی فر مائیں ،

اورا پی رحمت ِ بے پایاں کے ساتھ وُ نیامیں بھی ہماری کفایت فر ما کیں اور آخرت میں اپنے محبوب ومقبول بندوں کے ساتھ ہمیں ملحق فر ما کیں۔

### عریانی کاعلاج عربانی ہے

سوال:...' عریانی لعنت ہے، ایک کینسرہ، ملک وملت کے لئے نقصان دہ ہے' اس قسم کے بیانات پڑھتے اور سنتے رہے میں، چنانچہ جناب راجہ ظفر الحق وزیراطلاعات ونشریات کا بیان ہے:

''عریانی ایک کینسر کی طرح قوم کے جسم میں پھیلی ہوئی ہے، اسے اگر ندر دکا گیا تو اس کی پتلی دھار،

ایک بڑا دھارا بن سکتی ہے، حکومت اس لعنت کوختم کرنے کا تہیر کرچکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نظام

اسلام کے نفاذ میں ملک کے نو جوانوں کوظیم کر دار اداکر ناہے۔'

گراس کا علاج کوئی نہیں بتا تا ، کوئی نہیں بتا تا ، آپ جناب سے درخواست ہے اس کا علاج تجویز فرمادیں۔

جواب: ... عریانی بلاشبہ ایک لعنت ہے، اور کوئی شک نہیں کہ بی توم کے مزاج میں کینمر کی طرح سرایت کرچکی ہے۔ راجہ صاحب کے بقول حکومت اس لعنت کوختم کرنے اور توم کواس کینسرے نجات دلانے کا تہید کرچکی ہے۔ لیکن حکومت نے اس تہید کو علی جو اس نے برائے بی کرنے اور توم کواس کینسرے نجات دلانے کا تہید کرچکی ہے۔ لیکن حکومت نے اس تہید کو علی جو لائے بھل مرتب فرمایا ہے، وہ بھی راجہ صاحب بی کی ذبانی من لیجئے:

"اطلاعات ونشریات کے وفاتی وزیر اجظفر الحق نے خواتین کو بہترین تعلیم وینے برزورویا ہے تاکہ وہ معاشرے میں فعال کر دارا داکر سکیس، وقار النساء گراز ہائی اسکول را ولپنڈی کے سالانہ یوم اسپورٹس اور جو بلی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی تقریر کرتے ہوئے راج ظفر الحق نے کہا کہ حکومت خواتین کوالے تعلیم وتربیت وینے کے سلیلے میں عملی کر دار اواکر رہی ہے کہ قوم کی بیٹیاں ہر شعبۂ حیات میں بہترین کارکروگ کا مظاہرہ کر سکیس ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشمل ہے، اور اس اعتبار سے انہیں ہر شعبۂ حیات میں مثالی طور پر آگے آنے اور ابنی لیافت اور صلاحیت کے اظہار کے مساوی حقوق ملنے جاہئیں۔ "
حیات میں مثالی طور پر آگے آنے اور ابنی لیافت اور صلاحیت کے اظہار کے مساوی حقوق ملنے جاہئیں۔ "

گویا عربانی کی لعنت کوختم کرنے اور اس کینسر ہے تو م کو نجات ولانے کے لئے حکومت نے جوعملی خاکہ مرتب کیا ہے وہ یہ ہے کہ تو م کی بیٹیوں کو گھروں ہے نکالا جائے ،اور ہر شعبۂ زندگی میں مردوں کے برابران کی بھرتی کی جائے ، فوج اور پوئیس میں آ دھے آ دمی ہوں ، آ دھی عورتیں ، دفاتر میں عورتوں کی تعداد نصف ونصف ہو، اسکولوں ، کالجوں اور دانش گا ہوں میں آ دھے لڑکے ہوں اور آ دھی لڑکیاں ، یہ ہے حکومت کا وہ تیر بہدف علاج جس کے ذریعہ عمل کا فاور تو م کو عمل ایا ہے کہ عفریت سے خات مے گئی ۔۔!اس طریقۂ علاج کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حکومت مردوں اور عورتوں کی انتیازی علامات ہی منادینا جا ہتی ہے ،تا کہ ایک صنف کو دوسری صنف سے جو جاب ہے ،اور جس سے عربانی کا تصور اُ بھرتا ہے ، وہ کی انتیازی علامات ہی منادینا جا ہتی ہے ،تا کہ ایک صنف کو دوسری صنف سے جو جاب ہے ،اور جس سے عربانی کا تصور اُ بھرتا ہے ، وہ

ختم ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں کے صدودِ ممل کی تفریق مٹ جائے گی تو عریانی آپ سے آپ ختم ہوجائے گی ، اور تو م کواس لعنت کے گرداب سے نجات ل جائے گی ، بقول اقبال:

شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدطن ہو گئے! وعظ میں فرمادیا تھا آپ نے کل صاف صاف میں دوآ خرکس سے ہو؟ جب مردئی ذَن ہو گئے!

راجہ صاحب نے خوا تین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی'' تربیت'' پر بھی زور دیا ہے،'' تربیت' ایک مبہم سالفظ ہے، اس ک عملی تشریح وتفسیر بھی راجہ صاحب نے فرمادی ہے، ملاحظہ فرمائے:

" وفاتی وزیراطلاعات ونشریات راجه ظفرالحق نے آج وقار النساء ہائی اسکول کی طالبہ عاذ قدمحمود کے لئے ایک خصوصی اِنعام کا اعلان کیا ،اس طالبہ نے اسکول کے جشن سمین پرسالانہ کھیل کود کے موقع پر اِنتہائی خوش الحانی ہے آئی اسکول کے جشن سمیانِ خصوصی تھے۔ وزارتِ اطلاعات کی جانب الحانی ہے تر آنِ پاک کی تلاوت کی تھی، جہال وزیر موصوف مہمانِ خصوصی تھے۔ وزارتِ اطلاعات کی جانب سے دیاجانے والاایک ہزاررویے کا اِنعام کتابوں کی شکل میں ہوگا۔"

سوال:... آج کل بے دِین طبقہ خصوصاً بڑھے لکھے اور صحافی فتم کے لوگوں نے اسلام کے خلاف لکھنے کا تہیہ کرلیا ہے، حضرت! طبیعت پر بہت ہی اثر ہوتا ہے، کہیں بیاسلام ڈھانے کی سازشیں تونہیں؟

جواب: ... ایوب خان مرحوم کو الله تعالی نے عروج واقبال نصیب فر مایا تو انہیں اکبر بادشاہ کی طرح '' اجتہادِ مطلق' کی سوجھی ، اور دِین مسائل میں تحریف و کتر بیونت کی راہ ہموار کرنے کے لئے ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب بالقابہ کی خد مات حاصل کی گئیں ، اور انہوں نے اسلام کے تمام متفقہ مسائل کو' روایتی اسلام' کا نام دے کران کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ، اس سے ملک میں بے جینی بیدا ہموئی اور احتجاج کے سیلاب میں نہ صرف ایوب خان کی حکومت بہدگئی ، بلکہ بعد میں جو بھیا تک حالات چیش آئے وہ سب کو معلوم ہیں ۔ خلاصہ یہ کہ ملک دونیم ہوگیا اور افر اتفری کا ایک ایسا غیر متم سلسلہ شروع ہوا جس نے ملک وقوم کوشد ید بحران میں مبتلا کر دیا۔

سوئے اتفاق ہے آج پھر اسلام کے مسلمہ سائل کے خلاف اخباروں کے اوراق سیاہ کئے جارہ ہیں، پروفیسرد فیع اللہ شہاب اورکوثر نیازی ایسے لوگ اسلامی مسائل پر خامہ فرسائی فرمارہ ہیں۔ علائے اسلام کی تحقیر کی جارہ ہی ہے اورانہیں تنگ نظری و کم منبی کے طعنے دیئے جارہ ہیں، ہمیں اسلام کے بارے ہیں تو الحمد للہ اطمینان ہے کہ نہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن کی تحریفات سے اس کا پچھ گڑا، اور نہ موجودہ دور کے متجۃ وین کے قلمی معرکے اس کا بچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اندیشراگر ہے تو ملک وقوم کے بارے ہیں ہے کہ ہیں خدانخواستہ ہماری شامت اعمال کی بدولت ابوب خان کا آخری دور تو واپس نہیں آر با، اور کیا اسلامی مُسلَمات کی تحقیراور علائے اسلام کی تذکیل کی خطوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہوگی …؟ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت آزاد کی قلم کا احترام کرتی ہے، اور یہ سب پچھا گر سرکاری آشیر بادے نہوتو آزاد کی قلم کا فیضان ہوسکتا ہے …! لیکن سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف نفر ت پھیلانے کا مرتکب ہو

تواس کے ہاتھ سے قلم چھین لیا جاتا ہے، اور اگر کو کی شخص فوج میں بدولی پھیلانے کی جزائت کر بے تواس کو آزاد کی قلم کے احترام کا مستحق نہیں سمجھا جاتا ، آخر وینِ اسلام نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ کوئی شخص اسلامی مُسلّمات کے خلاف کتنی ہی نفرت پھیلائے ، اس کی آزاد کی قلم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس ملک وقوم کا خدا ورسول ، اسلام اورابل اسلام کے ساتھ بے رویہ ، و، غور فرما ہے کہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کامعاملہ کیا ہوگا...؟

#### آیات ِقرآنی کے بوسیدہ اور اق کوکیا کیا جائے؟

سوال:..کیا آیاتِ قرآنی اگرمختلف کتبول پرتحریر ہیں،مثلاً: بسم الله الرحیم، یاحی یا قیوم،الحمدلله ربّ العالمین،الله، محمد،کلمه طیبه،سورهٔ کیبین کی بعض آیتیں،وغیره وغیره،اگر کراچی شهر میں تلف کرنامقصود ہو( ضائع کرنا) ہوتو شرعی طور پر کس طرح تلف (ضائع) کرسکتا ہے؟

جواب:...ان بوسیدہ اوراق کو زمین میں دفن کردیا جائے ، جہاں لوگوں کے پاؤں نہ پڑیں ، یا لپیٹ کرسمندر میں ہادیا جائے۔

سوال: ... كياان آيات قرآني كوجلايا بهي جاسكتا ب؟

جواب: ...جلانے کی ضرورت نبیں ہے، أو پر والاطريقة إستعال كيا جائے۔

سوال:...اگرجلانا جائز ہے، تو کس مقام پر؟ اور کس طرح جلایا جاسکتا ہے؟

جواب:...جواز توہے، مگرعوام اپنی جبالت کی وجہ ہے بہت ہے شبہات میں مبتلا ہوجاتے ہیں ،اس لئے إجتناب

کیا جائے۔'

سوال:...اگرکسی نے ان آیات کریمہ اورا سائے گرامی کو کچرا کنڈی میں جہاں غلاظت موجود ہو، ڈال کر کے آگ لگایا اور وہ آیات کریمہ کا رڈوں مثلاً: عید کار ڈیر کمل آیات کریمہ تحریمہ وں تو کیا شرعا ایسا کرنا جائز ہے؟ اورا گرنہیں تو کیا شخص قرآن پاک اورا سائے گرامی کی تو بین کا مرحکب نہیں ہوا؟ اگر مرحکب ہوا تو شرعی طور پر اس کی سز اکیا ہے؟ جواب:...ایسی نا پاک جگہ میں جلان جائز نہیں ہے، ایسا کرنے والا گنا ہگار ہے، اینے کئے پر تو بہ اِستغفار کرے۔

(۱) المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم. قوله يدفن أى يجعل فى خرقة طاهرة ويدفن فى محل غير ممتهن لا يوطأ. وفى الذخيرة وينبغى أن يلحد له ولا يشق له لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفى ذالك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضًا. اهد وأما غيره من الكتب فسيأتى فى الحظر والإباحة أنه يمخى عنها اسم الله تعالى وملائكته ورسله ويحرق الباقى ولا بأس بأن تلقى فى ماء جار كما هى أو تدفن وهو أحسن. (الدر المختار مع رداختار ج: ١ ص: ١٤٧).

(٢) المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لا ينحرق بنالنار أشار الشيباني هذا في السير الكبير وبه ناخله كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ...إلخ). سوال: .. تعزیرات پاکستان کی قانون دفعہ ۲۹۵ب میں تحریر ہے کہ اگرکوئی شخص إرادة قرآنِ پاک کی تو بین کرے یا نقصان پہنچانے یا قرآنِ پاک کی کو بین کر استعال کرے جس سے قرآنِ پاک کی تو بین ہوتی ہے تو وہ شخص قانو نا عمر قید کی سزا کا مستحق ہے۔ کیا قرآنِ کریم کی آیات کریم کی آیات کریم کی آیات کی دفعہ بھر جانان کی دفعہ بھراک کے سنزا کا مستحق ہے یا کہ بین جانان کی دفعہ بھراک کے سنزا کا مستحق ہے یا کہ بین ؟

جواب:.. بقو ہین کی نیت سے ایبا کرنے والا دائر ہُ اسلام ہے خارج ہوجا تا ہے، اور مرتدین کے تکم میں ہے، جس کی سزا قتل ہے، جس کا اِختیار حاکم وقت کو ہے، کسی اور کونبیں۔ <sup>(۲)</sup>

کوئی مسلمان قرآن کریم کے اور اق کوقصد اکوڑے کجرے میں نہیں پھینک سکتا، اگرایا کیا ہے تو یقینا منافق ہوگا، اور اس کو قانون کے تحت سزادی جائے گی۔

## اسائے مقدسہ والے اور اق نگل لینا بہتر ہے یا جلا دینا

سوال:...ایسے کاغذات جن پرقر آنی آیات یا الله پاک کانام یارسول الله سلی الته علیه وسلم کانام مبارک درج ہو،اکٹر زمین پر پڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے کاغذات اُٹھا کرمنہ میں ڈال لیتے ہیں اورنگل لیتے ہیں، کیاان کا پیمل سیح ہے؟ کیاا یسے کاغذات کو جلادینا سیح ہے؟ اوراس کی راکھ کا کیا کریں؟

جواب:...جمع کرکےان کو ذریامیں بوجھ باندھ کرڈال دیاجائے۔ <sup>(۳)</sup>

### جہاں تک ہمت ہوگرے بڑے مقدس کاغذات اُٹھالیا کریں

سوال:...آپ کومعلوم ہے کہ آج کل اخبار میں اللہ تعالیٰ کا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اُحادیثِ مبارکہ ہوتی ہیں،اور عام جگہوں میں اُڑتے ہوتے ہیں، کیاان کے اُٹھانے کا تھم ہے؟ جبکہ میں ان تمام کا اِحاط نہیں کرسکتا۔

جواب:...جہاں تک ہمت ہوا یسے اخبارات اُٹھالیا کریں ، درندآ پ مکلف نہیں۔ سر

لفظ' الله، رسول' ککھے کاغذات جلانا، تختهٔ سیاه پر لکھے ان ناموں کے ذرّ ات کو کیا کریں؟ سوال:... میں خود بھی کا تب اور ساتھ ہی مدرّس بھی ہوں، ناکارہ رَ ذی کے کاغذ جن پر الله اور رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے

<sup>(</sup>۱) وفي تتمة الفتاوي من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر ومن وضع رجله على المصحف حالفًا استخفافًا كفر. (شرح فقه اكبر ص:۲۰۵، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) إذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة أبداها كشفت إلّا أن العرض على ما قالوا غير واجب بل مستحب، كذا في فتح القدير ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم والّا قتل. (عالمگيرى ج:٢ ص:٢٥٣، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، طبع رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٣) مخرشة صفح كا حاشيه نمبر ۴ ملاحظه بو -

نام نائی لکھے ہوتے ہیں، انہیں ہمارے ہاں جاا کر تاخب کردیا جاتا ہے۔ بحثیت مدر س تختہ سیاہ پر آیات قر آنی یا احادیث جاک سے لکھی جاتی ہیں، تختہ سیاہ کوصاف کرنے پر آیات قر آنی یا احادیث شریف جو کیڑے پر جاک کے ٹرادے کی شکل میں آجاتی ہیں، ان کے بارے میں کیا شرعی تھم ہے؟

جواب:...باد بی سے بیخے کے لئے جلادیناصحح ہے،اور تختۂ سیاہ کوصاف کرنے کے بعداس کپڑے کو گندی جگہ نہ دھویا جائے ، جہاں تک ممکن ہوا دب واحتر ام کیا جائے۔

#### مقدس الفاظ کی بے حرمتی

سوال:...اگرہم اپنی وُ کان کا نام خدا کے صفاتی ناموں میں ہے رکھیں ،مثلاً:'' عبداللہ جزل اسٹور''،' رزّاق فی اسٹال' یا ایسا کوئی نام جوقر آن پاک میں آتا ہو، تو شرعی مذرتو کوئی نیں؟ کیونکہ ایسے نام رکھنے میں بے او بی کا اِحتمال ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنی وُ کان کا نام'' حسنین' رکھ سکتے ہیں؟ یا' ہاٹمی' یا'' سید' اگر چہ ہماری ذات سیّد یا ہاٹمی نہیں ہے۔

جواب: حتى الوسع ايسے نام نبيس رکھنے جا بئيس ،جس ميس مقدس الفاظ كى بے حرمتى ہوتى ہو۔

اخبارات ورسائل میں شائع شدہ اسائے مبارکہ کوکاٹ لیس تو بہتر ہے

سوال: اخبارات ورسائل میں الله تعالی کے شائع شدہ صفاتی ناموں کو احترا ما کاٹ کرر کھ لیاجائے یانہیں؟

جواب:...اگر کاٹ کرر کھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے،اللہ تعالیٰ اس کا اجرعطافر ما کمیں <mark>گے۔</mark>

" محد"" عبدالله"نام کی فائلیں کس طرح ضائع کریں؟

سوال: بہم مختلف ناموں مثلاً: محمد ،عبدالقدونجيرو کی فائليس بناتے ہيں ، بعد ميں ان کاغذوں کو پيمينک ديے ہيں ،تو کيا ان مقدس ناموں کی بےحرمتی ہوتی ہے پانہيں؟

جواب:...کاغذات کواس طرح تلف کریں کہ مقدی ناموں کی بے حرمتی نہ ہو۔

خطوط اور کاغذات میں تحریر شدہ اسائے مبار کہ کا بھی ادب ضروری ہے

سوال:... ہمارے پاس خطوط آت ہیں یا اور کاغذات ہوتے ہیں، یا اخبارات میں نام ککھے ہوتے ہیں، مثلاً: عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، محمد جمیل وغیرو، توجس کاغذ پریہ نام ہواورا سے ضا کع کری ہوتو کیااس طرح کریں جیسے آیات قر آنی کوکرتے ہیں؟ یاان کو مام

(۱) الكتب التي لا ينتفع بها يمخى عنها إسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقى ولا باس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنباء. وفي الشامية: وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الإنتفاع بها اهديعني أن الدفن ليسل فيه إخلال بالتعظيم، لأن أفضل الناس يدفنون. وفي الشامية: وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر تعظيمًا لكلام الله عر وجل. (شامي ج: ١ ص: ٣٢٢، كتاب الحظر والإباحة).

نام مجه كررة ي من مينك وس؟

جواب:... پاک ناموں کی جہاں تک ممکن ہو،حفاظت کی جائے ،اوران کو بحرمتی سے بچا، جائے۔

# الله کے نام کی بے اوبی ہیں ہونی جا ہے

سوال:... ہماری طزیمن' صد بونڈ' است مال ہوتا ہے، استعال کے بعد ان ذبوں کو فی نبوجائے کے بعد کھرے میں بھینک دیتے ہیں، ان وبوں پر'' صد' لکھا ہوتا ہے، جو القد تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا جا ہے؛ جبکہ وہ ذب کچرے کی جگہ پڑے ہوتے ہیں، اور کسی کام کے بیں ہوتے ہیں۔ برائے مہر بانی اس مسئنے پر فور فر ماکر جواب سے نواز ہے۔ جواب:...اگرممکن ہوتو ان کو وہاں سے انھوالیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی بے ادبی نبیس ہونی جا ہے، پاک نام کی بے ادبی نبیس ہونی جا ہے، پاک نام مناکر کچرے میں ڈالا جائے۔ (۱)

## بادبی کے خوف ہے 'ان شاء اللہ' کھنے کے بجائے صرف زبان سے کہدلینا

سوال:...مِیںاُکرکسی کوکوئی خطالکھتا ہوں تو اس میں'' اِن شاءاللہ'' کو جہاں ضرورت ہو نکھتے وقت زبان سے لفظ'' ان شاء اللہ''ادا کر لی<mark>تا ہوں، کاغذیش تحریز ہیں کرتا، تا</mark> کہ بیکاغذرَ دّی میں نہ پھینک دیا جا ئے اور بےاد بی نہ ہو۔کیا میرا بی<sup>ن</sup>عل وُرست ہے؟ جواب:...وُرست ہے۔

## باد فی کے ڈرے اپنے نام کے ساتھ'' احد' نہ لکھنا

سوال:...ای طرح بھی بھی احتیاط کرتا ہوں کہ اپنے نام کو لکھتے وقت اس کے ساتھ ''احمہ'' نہ لکھوں ، بلکہ صرف نام کے پہلے جھے'' سلطان' پر اکتفا کرلوں ، تا کہ اسم' احمہ'' کی بھی ہے اولی نہ ہو، کیا یہ بھی ذرست ہے ؟ جواب:...اچھی بات ہے۔

# شیخ کے نام کا اِشتہار فوٹو کا بی کروا کرتفتیم کرنا غلط ہے

سوال: ... عربی نے کاغذ جس پر قرآنی آیات واحادیث مبارکہ ہوتی ہیں ، اکٹر سڑک پر بچرے کے اندر سے پتی جیں ، اکٹر سڑک پر بچرے کے اندر سے پتی جیں ، ایسے کاغذ جن کے گرجانے کا اندیشہ ہوکیا انہیں جلایا جا سکتا ہے؟ ایک خبریہ ہے کہ ایک پر چہ چلا ہے جس پر شیخ نے بچھ لکھا ہے ، اور کہا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے وسم یا ۲۰ کاغذ فوٹو کا لی کرا کے بانٹ دے ، نہیں بانٹو کے تو نقصان آئی وَ گے۔ کیا یہ سیجے ہے؟ ایسے کاغذ کو جلاد ینا جا کڑے ۔

<sup>(</sup>١) مَرْشة صغي كا حاشي نبسرا الملاحظة فرما كين ..

جواب:..ایسے کاغذات کوجلادیا جائے۔ اور شیخ کے نام سے جو اِشتہار شائع ہوا ہے، وہ خالص جموث ہے، اور اس کا غین کرنا گناو ہے۔

#### اسائے مبارکہ کوحتی الا مکان ہے او بی سے بیایا جائے

سوال:...اخباروں میں، رسالوں میں، بچوں کے اسکول کی کا پیوں اور کتابوں کے اوراق میں متعدد جگہ ایسے نام کھے ہوئے، چھے ہوئے پائے جاتے ہیں جن میں سے بہت سے نام اللہ تبارک وتعالی کے اسائے مبارکہ کے ہوتے ہیں، بہت سے نام انہیاء کیسی اصلوٰۃ والسلام کے اساء میں سے ہوتے ہیں، جیسے: عبداللہ، اللہ بخش، عبدالستار، عبدالغفار وغیرہ وغیرہ ۔ ای طرح: محمیسی، انہیاء کیم مولیٰ، محمد یوسف، ابراہیم، اساعیل، اسحاق وغیرہ، بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں جن میں سے اکثر صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنین کے ہوتے ہیں، جیسے عائشہ، فاطمہ، اساء، علی ، حسین، حسن، ابو بکر، عمر وغیرہ ۔ یہ کاغذات رَدّی میں یا پان کی اور دیگر سودا سلف کی پڑیوں میں بھی بند ھے ہوتے ہیں، جن کی ہے جرمتی ہوتی ہے، اس کے لئے شرع تھم کیا ہے؟

جواب:..ایسے پُرزے پرِنظر پڑے تواسے اُٹھا کرکسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے۔

#### " ماشاء الله" كهيموئ كتبي كل طرف بييم كرنا

سوال:..بعض ہوٹلوں میں کرسیوں کے بیچھے والے تختے پر'' ماشاءاللہ'' لکھا ہوا ہوتا ہے، جس پر بیٹھنے سے بیلوگوں کے بیچھے آتا ہے، آیا بیہ جائز ہے یانبیں؟

جواب:...اگرا تناینچی بوکه اس کی طرف پشت ہوتی ہوتو جا ئزنبیں ،اورا گراُونچا ہوتو کوئی حرج نہیں۔

## کاغذ کا بھی احتر ام ضروری ہے

سوال: بیس نے ساہے کہ کاغذیم کوئی گندی چیز ڈال کرنہیں پھینکنی چاہئے، کیونکہ کاغذ کا نہایت ادب واحترام ہے، کیکن یہ بات پچھ دُرست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ کوڑے کر کٹ میں ہر طرح کی گندگی ہوتی ہے، اس میں کاغذی بہتات زیادہ ہے، نیز اس پر قرآن پاک لکھتے ہیں، جب اس کا ادب واحترام کر کے اسے کی محفوظ جگہ پررکھ دیں اس کے علاوہ مخصوص ایام میں بعض عورتیں کاغذ میں ہی کپڑا باندھ کرچھینگتی ہیں، ایسی صورت ٹھیک ہے یانہیں؟

جواب:... کاغذ کاحتی الوسع احرّ ام کرنا جاہے ، "کیکن جو کاغذ ہے ہی چیزیں پھینکنے کے لئے ہیں ان کا اِستعال اس طرح

جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۷۸ كاحاشينمبرا للاحظافرمائين ـ

<sup>(</sup>٢) وَيَهِيَّ: كفاية المفتى ج: ٩ ص:٥٦.

<sup>(</sup>٣) مد الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٢٢، كتاب الكراهية).

رُم) يكره الإستنجاء بشلالة (منها) الورق ..... وأما الورق فقيل انه ورق الكتابة وقيل ورق الشجر واي ذالك فهو مكروه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠، كتاب الطهارة).

#### بینراور جھنڈ ہے میں گنبدِخصراء کا نشان بنانا

سوال: ... ہم سرکاری ملاز مین ہیں اور یہاں پرہم لوگوں نے ایک مزدور یونین بنائی ہے، جس کا نشان ہم نے گنبدِخفراء
بنایا ہے، اور ہم لوگ اس نشان کوا ہے ہر بینر، جمنڈے، پمغلث اور پوسٹروں پر اِستعال کرتے ہیں، گر جناب ہمیں اس بات کا خوف
ہے کہ ہیں ہم غلطی تو نہیں کررہے ہیں؟ اس لئے کہ یہ جمنڈے اور بینرز مین پر بھی گرتے ہیں، ان کی بے حرمتی بھی ہم ہے ہوجاتی
ہے۔ وُوسری طرف مخالفین بھی ہمارے پوسٹر پھاڑتے ہیں، جن پر گنبدِخفراء بنا ہوتا ہے، اگر یہ گناہ ہم بھی شریک گناہ بن
جاتے ہیں؟

جواب:...اپی ذاتی منرور بات کے لئے گنبدِ خطرا مکا نشان بنانا ہے ادبی سے خالی نہیں، خدانخواستہ اس کی بےحرمتی ہوتو گناہ ہوگا۔

## بغيبركانام لكصے موئے كاغذات كوأونجي جگه ركھنا بہت اچھاہے

سوال:...اییا کاغذجس پرکسی پینمبرکا تام ککھا ہو،اوروہ بینچ زمین پر پڑا ہو، جیسے لفظ'' محر'' ...سلی اللہ علیہ وسلم .. بتواس کا زمین ے اُنھا کرکسی بلندمقام پر دکھنا کیسا ہے؟

جواب :...بهت بی اجهااور ضروری کام ہے ، ضروراً شالینا چاہئے۔ شاید ساوب بی ذریعی نجات بن جائے۔

## " مدينة 'ثريد مارك آثويارش ميں إستعال كرنا

سوال:... میں ٹریڈ مارک'' مدینہ' کے نام سے چند آنو پارٹس بنار ہا ہوں، جو کہ بنری گاڑیوں میں اِستعال ہوتے ہیں، دریافت بیکر نا ہے کہ خدکور وٹریڈ مارک کے اِستعال سے اس کی بے حرمتی کا اِحْمَال تونبیں؟ مجھے یہ اِستعال کرنا جا ہے یانبیں؟ جواب:...مجھے تو شناختی علامت کے اِستعال میں کوئی قباحت نظرنہیں آتی ،اس لئے اس کا اِستعال جائز ہے۔

#### بیڈرُ وم میں مقدس آیات کے طغرے لگانا

سوال:...میرے بیڈروم کے سر ہانے'' آیت الکری'' کا ایک طغریٰ لگاہوا ہے، اور دُرودِ اِبراہی کا ایک طغریٰ مسہری سے
کوئی تمن فٹ اُونچائی پرلگا ہوا ہے، اس کے یتجے ڈیسک (Dosk) پرلوح قرآنی کا طغریٰ سجا ہوا ہے۔ کیا بیڈروم میں ان طغروں کا
آویزاں کرنا جائز ہے؟

#### جواب:...کمرے میں اگرایی جگه پر بیطنرے آویزاں ہیں کہ پاؤں وغیر واس طرح نہیں ہوتے تو انہیں لگانا جائز ہے۔

(۱) مد الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره، وكذا لو كان المصحف معلقًا في الوقد وهو قد مد الرجل إلى ذالك الجانب لا يكره كذا في الفرائب. (عالمگيرى ج:٥ ص:٣٢٢، كتاب الكراهية). أيضًا: ويكره تحريما ..... مد رجليه ..... إلى مصحف أو شيء من الكتب الشرعية إلّا أن يكرن على موضع مرتفع عن الحاذاة فلا يكره. (الدر المختار ج:١ ص:١٥٥).

# فرش پڑس پڑنے والی آیات کو ہٹادینا جا ہے

سوال: ...سیولائٹ ٹاؤن کوئٹ بلاک ۳ میں ایک مجدجس میں تمن اطراف کبی کمر کیاں ہیں، ان کھڑ کیوں اور محراب کے باہر کی جانب جالیاں ہیں، جبکہ اندر کی جانب پائپ ہے سورہ فاتحداور آیت الکری تھی گئی ہیں۔سورج کی شعائیس عصر کے وقت کھڑ کیوں پر براہِ راست پڑتی ہیں جس ہے قرآنی آیات کا تکس اُلٹا ہوکر فرشِ مجد پر پڑتا ہے، اور مجد میں نماز کے لئے آنے والے اشخاص کے پاؤں کے بنچ آتا ہے، اور ان آیات کی جانب پشت تو ہر نماز میں ہوتی ہے، قرآن وصد بٹ کی روشنی میں رہنمائی فر مائیں کہ اس معاطے میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...ظاہر بات ہے کہ جب آیات کا اُلٹاعکس فرش پر جائے گااورلوگ اس کوروند کرچلیں محے توان آیات کی ہے او بی ہوگی ،اس لئے اس کوفور کی طور پر بٹانا جا ہے۔

## تحجور کی فصل کو بارش سے بچانے کے لئے قر آن مجید لٹکانا

سوال: ... سندھ کے اکثر علاقوں میں لوگوں کے پاس ایسے کھیت ہیں جن میں مجبور کے درخت گے ہوئے ہیں ، اور ان سے وافر مقدار میں کھجوریں حاصل ہوتی ہیں۔ کھجوری تیز گرمی میں پکتی ہیں اور اگر اس فصل کے دور ان تیز بارش ہوجائے تو فصلوں کو نقسان بہنچنا ہے ، لبندا و ولوگ جن کے بیکھیت ہوتے ہیں اپنے کھیتوں کو بارش سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لئے محبور کے درختوں میں قرآن پاک کی عزت وعظمت اور حرمت کی لاج رکھتے ہوئے میں قرآن پاک کی عزت وعظمت اور حرمت کی لاج رکھتے ہوئے زیادہ بارش برسا کرفصلوں کو نقصان نے بہنچائے۔ مہر بانی فرما کربتا ہے کہ بے حرکت اور بیعقیدہ کہاں تک دُرست ہے؟

جواب: فصل کو بارش سے بچانے کے لئے درخوں پر قرآن مجید لاکانا، اس کی حیثیت فال کی ہے، اگر بارش ہوگئ تو قرآن کریم سے بداعتقادی پیدا ہوگی، اس لئے بیل نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ وُ وسرے علائے کرام سے حقیق کرلی جائے۔ (۲)

## قرآنی آیات کی تصویری تشریح اور خانهٔ کعبه کاما وُل بنانا

سوال :... ابھی حال ہی میں ایک تدریک نمائش کور کی کے ایک اسکول میں منعقد ہوئی جس میں اساتذہ و بچوں کے بنائے ہوئے مختلف ماڈلز چیش کئے گئے ، ان میں ایک خانۂ کعبہ کا ماڈل تھا جس میں حاجیوں کوطواف کرتے ہوئے وکھایا گیا۔ وُ وسرا ماڈل ایک قرآنی آیات سور وُ فیل کی تعمی تشریح پر منی تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی وضاحت جا ہوں گی کہ آیا ہے وُ رست ہے کہ اس طرح سے قرآنی آیات سور وُ فیل کی تعمی تشریح پر منی تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی وضاحت جا ہوں گی کہ آیا ہے وُ رست ہے کہ اس طرح سے

<sup>(</sup>۱) ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران ...... بعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تحت أقدام الناس. وعالم على ج: ٥ ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) امادالفتاوی میں ہے: "مخفقین نے اس (قرآن مجید سے فال نکالئے) کوناجائز لکھا ہے، خصوصاً جبکداس کایفین کیا جائے تو سب کے زدید ناجائز ہے۔ " (امداد الفتاوی ج: ۳ ص:۵۸، ۵۹، طبع مسکتب دارالعلوم کراچی، وکلا فی شوح الفقه الاکبر ص: ۱۳۹، طبع فدیمی).

ہارے نہ ہی اور اِنتبائی نازک مسئلے کوبطورِ ماڈل پیش کیا جاسکتا ہے؟ قرآنی آیات کواس طرح اِستعال کرنا اور خانهٔ کعبہ جیسی مقدس ومحترم ترین عباوت گاہ کونمائش میں بنا کررکھنا ندہبی اقد ارکی تھلم کھلا بےحرمتی ہے یانہیں؟

#### قرآئی آیات ہے منقش برتن کا اِستعال

سوال:... بازار میں اسٹیل کے کثورے ملتے ہیں، جن میں ہے بعض پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، کیااس کثورے میں یانی پینا، شفا کی نیت ہے دُرست ہے؟ دُ وسراسوال ہیہے کے قر آن مجید ایصال ثواب کے طور پر پڑھتے ہیں، کیااس سے فال نکالنایااس کو أونياكرك غلاف مين ركهناياس كتعويذ كنذب بنانا يسب شرعاً سحيح ب؟

جواب:...اگر کثورے میں قرآنی آیات لکھی ہوں تو شفا کے لئے ان میں پانی پینا جائز ہے، بشرطیکہ ان کو باوضو پکڑا جائے۔ ' قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا تواب پہنچا ناضجے ہے۔ اور قرآن مجید سے فال نکالنا وُرست نہیں۔ '''

## گھڑی ی<mark>ر''یااللہ، یامحد''اورخانۂ کعبہ،مسجدِ نبوی کی تصو</mark>ر بنوانا

سوال:...میں نے آرڈر بر مختی پر ایک طرف' یا الله''، خانهٔ کعبہ، جج میں گھڑی، اور دُوسری طرف' یا محم' اور مسجدِ نبوی کا خاکہ بنوایا ہے، معلوم بیکرنا ہے کہ کیا اس تسم کی گھڑی کی فروخت جا تزہے؟

جواب:...الله اور الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کا نام گھڑی میں خلاف ادب معلوم ہوتا ہے، اس کئے آپ ایسا نہ کیا . كرين، والنّداعلم!

# کیلنڈروں اور کتابوں کے سرورق پر ''بہم اللہ'' لکھنا کیساہے؟

سوال:... آج كل ديكها جاتا ہے كيلنڈروں اور كتابوں كے سرورق وغيره پر" بهم الله الرحمٰن الرحيم' يا قر آن پاك كي آيت میرهی اور ترجیمی لکھی جاتی ہے، کیا ایسالکھنا خلاف ادب اور باعث مناہ تونہیں؟

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. متغق عليه. (مشكَّرة ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "لَا يمسه إلَّا المطهرون" (الواقعة: ٤٩). أيضًا: ويحرم به أي بالأكبر والأصغر مس مصحف أي ما فيه آية كـدرهـم وجـدار. قوله أي ما فيه آية إلخ أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا ...... للكن لا يحرم غير المصحف إلا بالمكتوب أي موضع الكتابة كذا في باب الحيض من البحر. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص:١٤٣).

 <sup>(</sup>٣) رجل تصدق عن الميت ودعا له يجوز ويصل إلى الميت، كذا في خزانة المفتى. (عالمگيري ج: ٥ ص: ١٩).

<sup>(</sup>٣) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا عدوىٰ ولَا هامة ولَا نوء ولَا صفر. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٢، باب الكهانة).

## قرآنی آیات کے جارٹ ہندو کی دُ کان سے فریم کروانا اور فوٹو اسٹیٹ کروانا

سوال:...قرآنی آیاتِ مبارکہ کے جارٹ کسی ہندو کی وُکان سے فریم کرائے جاسکتے ہیں؟ اسی طرح قرآنی آیات ہندو وُکان دارہے فوٹو اسٹیٹ کرائی جاسکتی ہیں؟

جواب: ... جائز ب، والتداعلم!

## تشهيرى بوسٹر برقر آنی آیات تحریر کرنا

سوال:...ایدورٹائزنگ کارڈیاتشہیری پوسٹر پربعض لوگ جارقل یا قرآنِ کریم کی کوئی آیت یا حدیث نقل کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اوراس کا کیا تھم ہے؟

جواب: ...قرآنِ کریم کی آیات اور سورتوں کواپی وُ کان کے اِشتہار کے لئے اِستعال کرنا ہے او بی ہے، اس لئے جائز نہیں۔

# امانت رکھی ہوئی رقم کا کیا کروں؟

سوال:... بین پچھ عرصے ہے ایک انجھن میں جتلا ہوں ،آپ اس کاهل بتا کرمنونِ احسان کردیں۔ بین کم پڑھا لکھا ہوں ، میں جوآپ کی خدمت میں بیش کرر ہا ہوں اس کالب لباب نکال کر بہت جلد میری پریشانی وُ ورفر مادیں۔ ۹ رفر وری ۱۹۸۹ء کوایک شخص بھی جو کو ڈھیر ساری رقم بطور امانت دے گیا ، ۱۹۸۲ء کومیرے حالات اچا تک بدل گئے حتیٰ کہ میں وو وقت کا کھانا بیٹ بھر کر کھانے کو بھی مختاج ہوگیا ، کاروبار میں نقصان ہوا ، سب پچھ ختم ہوگیا۔ اب میرے خیالوں میں امانت کی ڈھیر ساری رقم محفوظ تھی جے اپنے ذاتی کاروبار میں لاکر پھر کھالت کے قابل ہونا چا بتا تھا ، گرپھر فور او اپناارا وواس خیال کی بنا پر بدل دیا کہ امانت میں خیانت ہوگی اور امانت میں خیانت ہوگی اور امانت میں خیانت ہوگی اور امانت میں خیانت کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا ، وُ نیا میں بھی سزا طے گی ، اس ہے بہتر ہے بھوکا مرجانا ، پھر میں اس آ دمی کے پائی جاتا ہوں تا کہ اس کی امانت اس کولوٹا وُ وں تا کہ امارے خیالات کر ہے نہوں یا پھر اس سے اجازت لے کرتھوڑی می رقم بطور قرض حاصل کیوں ،گھر سے چل نکلا ، چونکہ وہ میر ہے گھر سے کانی فاصلے پر رہتا تھا ، یعنی وُ وسرے علاقے میں ، وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ بچھ ہوم قبل

<sup>(</sup>١) ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تحت أقدام الناس، كذا في فتاوى قاضيخان ... إلخ (عالمگيرى ج: ٥ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ... إلخ).

<sup>(</sup>٢) بساط أو مصلى كتب عليه الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله وعلى هذا قالوا لا يجوز أن يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم الله تعالى علامة فيما بين الأوراق لما فيه من الإبتذال باسم الله تعالى (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ... إلخ).

بارث انیک ہونے سے فوت ہوگیا ہے اور اس کا ذنیا میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، ماں ، باپ ، بہن بھائی کوئی بھی نہیں۔ ایسے میں میں اس رقم کا کیا کروں؟ شرعی اَحکام کی بنا پرارشا وفر مائیمیں احسانِ عظیم ہوگا۔

جواب :...جس کا دارث نه ہو، اس کا تر که بیت المال میں داخل ہوتا ہے، آپ چونکہ خودستی ہیں اس کوخود بھی رکھ کیتے ہیں، اگر کوئی وارث نکل آیا تواس کودے دیجئے۔ (۱)

#### امانت میں ناجائز تصرف پر تاوان

سوال :... میں نے اپنے ایک دوست محملیم صاحب کواپنے سالے کے ۲ ساہرار روپے مضاربت کے لئے دیتا جاہے، جب میں ان کے پاس ممیا تو وہ ہیں تھے، ان کے بھائی محمد اسلم صاحب کو میں نے وہ روپے دیئے کہ بھائی کو دے دیں۔ان کے پاس ا کے آ دمی آیا اور محمد اسلم نے وہ رو پے بجائے بھائی ہے، اس کودے دیئے ، وہ آ دمی ابھی تک نبیس آیا کیونکہ وہ ٹھگ تھا۔ کیا ان رو پوں کا تاوان محمر اسلم برآئے گا؟

جواب:... بیرقم محمداسلم کے پاس امانت بن گئی،جس میں اس نے نا جائز تصرف کر کے دُ وسر مے محص کو دے دی،لہٰذااس رقم کا تا وان محمداسلم پرآئے گا۔

### لڑ کیوں <mark>کی خرید وفر وخت کا کفار ہ</mark>

سوال:...جولوگ لڑکیاں فروخت کرتے ہیں،ان میں لینےاور دینے والا دونوں پرجرم عائد ہوتا ہے یانہیں؟اگر کوئی تو بہرنا ع ہے تو کیا توبہ قبول ہوگی یانہیں؟ یا پھر کفارہ کیا ہے؟

جواب: ...اٹر کیوں کی خرید وفر وخت بخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ 'جولوگ اس میں مبتلا ہیں ، ان کواس گھنا ؤنے عمل سے توبه کرنی جائے اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے گزشتہ گنا ہوں کی توبہ کرنی جائے ، یہی توبہ واستغفار اس کا کفارہ ہے۔

### والدکے جھوڑے ہوئے اسلامی لٹریجرکو پڑھیں الیکن ڈ انجسٹ اورا فسانوں سے بجیس

سوال: .. تقریباً دْ هانی سال قبل میرے ابو کا انتقال ہو چکاہے،ہم سب بہن بھائیوں کو اپنے ابو سے شدید عقیدت ومحبت تھی اور ہے۔ ہمارا گھرانہ نہ ہی گھرانہ ہے اور ہم تمام بہن بھائی صوم وصلوٰ ق کے پابند ہیں اوراسلام کو ہی اپنے لئے ذریعی خجات سجھتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له والى فأمرهما له فادخل بيت المال. رواه الدارمي. وأما إذا لم يكن له وارث أصلًا لا ذو فرض ولا عصبة ولا مولى عتاقه أو موالاة ولا ذو رحم فلا خلاف ان ميراثه لبيت المال. راعلاء الشنن ج: ١٨ ص: ٣٢٠، ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة. (فتح القدير ج: ٤ ص: ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوه القيامة، رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع خُرًا فأكل ثمنه، ورجل إستأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. (بخارى ريف ج: ١ ص:٣٠٢).

اورہم اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ: '' اولاد، والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہوتی ہے' چنانچہ امکان جرنیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہارے ابوا کی علم دوست انسان تھے، اس لئے ان کی لا تعداد کتا ہیں ہیں جن میں زیادہ تر اسلامی کتب، قر آن کریم وغیرہ لیکن ان میں پچھ ڈائجسٹ وغیرہ (افسانوں کی کتابیں) بھی ہیں، جو کی درجن پر بحیط ہیں۔ ابو کی شدید عقیدت کی بنا پرہم نے ابو کی ہر چیز کو بہت سنجال کر رکھا ہوا ہے، اور اس کے بالکل کہ رست استعال کی کوشش کرتے ہیں تا کہ اس کا آجرو ٹو اب ابو کو پہنچار ہے، لیکن ان بھی کو بہت سنجال کر رکھا ہوا ہے، اور اس کے بالکل کہ رست استعال کی کوشش کرتے ہیں تا کہ اس کا آجرو ٹو اب ابو کو پہنچار ہے، لیکن ان بھی ہوں کہ ان کور قری بھیروالے کو دیے کو تیار بہت ہوں کہ اس ہوگا، بصورت دیگر بید ذائجسٹ گھر میں رہیں تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی اس میں ولچیس لے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چا ہتی ہوں کہ اگر ان فرائجسٹوں کو میرے بہن بھا کیوں میں سے کوئی پڑھے تو اس کا پڑھنا گناہ تو نہیں ہوگا؟ یا اس کے پڑھنے یا اپنے پاس رکھنے ہے میرے ابو کوئی تکلیف یا ذیت تو نہیں بہنچگی؟

جواب:...ناول،افسانے اور ڈائجسٹ قسم کی چیزیں اگر فخش اور مخربِ اخلاق نہ ہوں تو ان کا پڑھنامباح ہے، کیکن فی الجملہ اِضاعتِ وقت ہے۔ اس لئے اگر بھی تفریح کے لئے یہ چیزیں پڑھ لی جائیں تو مخبائش ہے، کیکن نوعمرلز کے لڑکیوں کو ان چیزوں ک چاٹ لگ جائے تو وہ حدِ اعتدال سے نکل جاتے ہیں اور ضروری مشاغل کوچھوڑ کرانمی کے ہور ہتے ہیں، اس لئے نو جوانوں کو ان سے نیجے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

چونکہ آپ کے والد ماجدا ہے بچوں کے لئے ان کا پڑھنا پہندنہیں کرتے تھے،اس لئے بہتر ہوگا کہ ان کو گھر میں رکھا ہی نہ جائے۔والد ماجد کے ساتھ آپ لوگوں کی عقیدت ومحبت کا تقاضا یہ بیس کہ آپ ان ڈائجسٹوں کو بھی سنجال کر رکھیں، بلکہ شخ تقاضا یہ ہے کہ ان کو گھر سے نکال دیں،خواہ ضائع کردیں یا فروخت کردیں، آپ گھر رکھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کے والد ماجد کو زوحانی افریت ہوگی۔

## سرخ گدوں پر بیٹھناشرعاً کیساہے؟

سوال:...ایک حدیث شریف بخاری شریف میں ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لال گدوں پر بیضے ہے منع فر مایا ہے۔کیا حدیث شریف کا اِطلاق لال رنگ کی کرسیوں پر ،جوبسوں میں یا گھروں میں ہوتی ہیں ، ہوتا ہے؟
جواب:... جن سرخ گدوں پر بیٹھنے ہے منع فر مایا ہے ، اس ہے رہٹی گدے مراد ہیں ، ایسے رہٹی گدے جہاں بھی ہوں ،
منوع ہوں مے مطلق سرخ رنگ کے گدے منوع نہیں۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لا يتعظ به أو يزيد وينقص يعنى في أصله. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٢٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) عن حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. متفق عليه. ﴿مشكُوة ص ٣٤٣، كتاب اللباس، طبع قديمي).

## باکی کے لئے شوبیر کا اِستعال

سوال:...کیا پیشاب خشک کرنے کے لئے یا دُوسری نجاست کوصاف کرنے کے لئے دُھیلوں کی جگہ آج کل بازار میں عام طور پر Toilet Tissue Paper کواستعال کیا جاتا ہے، جائز ہے؟ اگر کاغذ کے استعال کے بعد پانی سے صفائی کرلی جائے تو صفائی مکمل ہوگی یانبیں؟

جواب:..جوکاندخاص ای مقصد کے لئے بنایاجا تا ہے اس کا استعال دُرست ہے، اور اس سے صفائی ہوجائے گ ۔ '' بچول کو گٹکے اور لائن تھینچ کر پہل دوج کھیلنے سے منع کرنا

سوال:... بچوں کو سطنے اور لائن تھینچ کر پہل دوج کھیلنے ہے منع کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کھیل نوست کے بین مت کھیلو۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ہے؟

جواب: بدلایعن کھیل ہیں اور جوئے ہے مشابہ اس لئے بیکسیل کھیلنا جھانہیں ہے۔

وصلى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُعَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْعَابِهِ آجْمَعِيْنَ



Telegram CHANNEL: https://t.me/pasbanehaq1

(١) يجوز فيه الحجروما قام مقامه يمسحه حتى ينقبه إن المقصود وهو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسنون. (هداية ج: ١ ص: ٩٤، كتاب الطهارة).

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك. (مشكوة ص ٣١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثاني). أيضًا: وفي حاشية المشكوة: وحقيقة ما لا يعنيه ما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه ولا ينفعه في مرضاة مولًاه بأن يكون عيشه بدونه ممكنا في استقامة حاله. (مشكوة ص ١٣١٣، حاشيه نمبر ٦. باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).